### یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



منجانب.

سبيل سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





41 912110 ياصاحب القرمان ادركني"



نذرعباس خصوصی نغاون: رضوان رضوی اسلامی گنب (اردو)DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبر*ر*ی ۔

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com

## یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونٹ نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاکستان

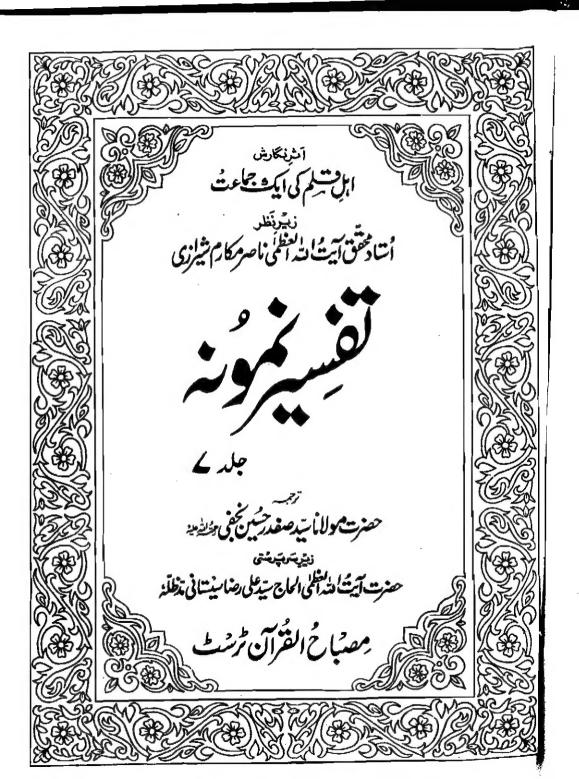

### بشبعالك التخض التحتيع

### عَرُضِ نَاشَرُ

قارئین محترم ؛ السلام علیکم و رحمة الله الحکر الله ! مصباح القرآن ٹرسٹ ۔ کام عکیم ادر عہدِ عاضری بعض عظیم تفاسیرو تالیفات کی نشروا شاعت کے
ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے اب کسی تعارف کام می نہیں ہے ۔ اس کی یہ شہرت می تعالی کے فضل و کرم اور
آب حضرات کی تائیدوا عانت کا ٹمرہ ہے ۔

اس طرست نے لینے آغاز کادمیں موجودہ دور کی شہواً کا ق تفسیر سینے بیری ہے۔ کو فارسی سے اُرد و داب بی سی توجودہ دور کی شہواً کا ق تفسیر سینے بیری توجودی تعلق مرسید صفد و سینی تعلق میں توجودی تعلق مرسید صفد و سینی تعلق میں اس کے کی غیر معمولی مساعی، مالی معاذبین کی فراضد لا نداعا نمت اور کادکنان کی شبیان دوز محنت کی بدولت پانچ ہی سال کے تعلیل عرصی میں موجودی میں تعلیل عرصی میں موجودی میں میں موجودی میں موجودی میں موجودی میں موجودی میں موجودی کے سعادت صاصل کہ لی شکر اُرتُد۔

اس ادارے نے درون تفسیر نودنے تعلیم مفتو ہے کو میرت انگیز مرعت کے ساتھ پایا کمیل کے بہنچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بلیا کا مستقدی است میں است جدوں پر اس کے ساتھ میں است جدوں پر اس کے ساتھ میں است جدوں پر است جدوں پر مشتم تفسیر نوسل النظاب شائع کی۔ آردوز بان کو بہلی مرتبہ تفسیر قرآن کے جدید اسکوب سے روشناس کرائے ہوئے تفسیر موضوعی کے دوطویل سلسلول مینی " بیام قرآن " اذاکیت اللہ العظلی ناصر کا دم شیراندی اور قرآن کا دائمی منشود " اذاکیت اللہ العظلی ناصر کا دم شیراندی اور قرآن کا دائمی منشود " اذاکیت اللہ جعفر سے ان کی دوطویل سلسلول میں تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔

تفسیری حواشی بیشتل یک جلدی قرآن باک عدر حامر کم حقول آددو تراجم کے ساتھ زیر طباحت ہیں۔اس سلسلے میں مکاشٹ کا ترجم الوارل قرآن مال ہی میں شائع سلسلے میں مکاشٹ کا ترجم الوارل قرآن مال ہی میں شائع مواسبے۔

تفسیفوند جونکر بلامتیاز بودی اُمت مسلم کو اسلام کی نشاہ خانید کے بید بداروتیار کرنے کے بید کھی گئی ہے، ابنا میمی سال فول نے اسے باتھوں باتھ لیا رہی وجہ ہے کم مرجلد کے کئی کئی اید بیشن شائع ہونے کے باوجوداس کی اید اسے باتھوں باتھوں باتھ لیا رہی وجہ ہے کم مرجلد کے کئی کئی اید بیشن شائع ہونے کے باوجوداس کی



قرآن سنطر ۱۲۲۸ الفضل ماركيث أردو بازار، لاهور دون، ۱۲۲۲۲ ا-۲۲۲۲۲

## المسلااء

"مركز مُطالعات إسلامي وسجات نسل جان"

بوتمام طبقات مین عمرنا اور

نوجوالول ميں خصوصًا

إسلام كى حيات بن تعليمات بني في في كم يلي قائم كيا

گیا ہے۔

إس نفيس ټالين کو

ان ابل مطالعه كى خدمت ميں پيش كر آ ب

جو قرآن مجيد كے متعلق

بيشتر ، بهتر ا درعميق ترمعلومات

ماصل كرنا بإبت بين .

حوزة عليدوثكم



طلبي روز بروزامنا فرمور است

بسیاکہ آپ جائے ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمیشہ خوب سے خوب ترکی جستم میں رہاہے یعض با فدق اہل علم کی تجویز برہم تفسیر تمویدہ کی تعامل کی بجائے بندہ جلدوں ہیں مرتب کرکے شائع کیاجائے تاکہ قاد تمیں محتم کے لیے مزید اُسانیاں بیدائی جا سکیں۔

تفسینوندگی اس ترتیب نوکاایک عام طریقه تویه تقاکه مرجدین دودو پادول کی تفسیر بوادر یول اس کی پندده ملایع کل بوجائیس دین اس بین در مجائیس بادر بقایات مسلام کل بوجائیس این اس بین در مجائیس بین است سی قرائی شورتول کا کچید تقد ایک جلد بین اور بقایات است اگلی جلد مین چلاجا با بست جس مصطلع کا تسلسل فوش جا با بست ، امذا بم نے ابنے قارئین کواس زهمت مست بچان کی خاطراس تفسیر کوشورت و و تصنول بین تقسیم میسی بین بودند بیار به میسی برجتی بودند بین بدده جلدول بین بین بودند بیا که او در مجلد اس طرح کوئی قرائی تفسیر مورد بین بدده جلدول بین میسی بودند بین دو در میسی بودند بین بدده جلدول بین اگری سے د

أس جديداشاعت كيسلسطين تفسير نوم جلد ١١س وقت أب كيبين نظر بيرس سالقرجلد ١١ يس سيصفر ٢٩٩ تا ٢٩٨ - جلد ١٢ مكل اور مبد ١١ مير سيصفي ٢٦ تا ١٦٤ شامل كيد كي مين ، چنانچر يرجلد

سُوره كهف سُورومريم سُوره طل سُوره انبياداورسُورة ع كي تفسير مِيتْ مل سب

ہم نے ندینظرکتاب کو بہترا فلائیں پیٹی کرنے کی ہم مکن کوشش کی ہے، تاہم اس بارسے ہیں آپ کی آداد ہارے بیں آپ کی آداد ہارے بی آب کی آداد ہارے بی رہنے کے اور ہماری رہنے کے بیارے بی رہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ امیدہ کد آپ ہماری اس پیٹیش کا بغور مطالعرفوانے کے بعداس کا معیاد مزید بلند کرنے کے سلسط میں اپنی قیمتی آلادسے نوازیں گے۔ ہم مفید تنقیدا ورا الدیکے لیے فتظ رہتے ہیں۔

انخریں ہم لا ہود سے ایک خلص و نیز سروموس الحاج شیخ ظہور علی منگلاسے اظہارِ تشکر کرنا اپنا فرض سیجھتے ہیں کہ جن سے تعاون سے تفسیر نمون کی بیرجد پر اشاعت تکمیل کے مواصل مطے کررہی ہے، ہم دعا گوہیں کہ خدا تعالیٰ بسمق معصوبین ان کی اس خدمت کو تبول فہائے۔ والسّلام

اداکین مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

# **بند تعاسیر** جنسے استفیر براستفاد کیا ہے

| مشهوده فمشرع لامه طبرسي                 | از          | ا - تفبيرمجع ابيان     |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------|
| د أشمند فقيد بزرگ شيخ طوسي              | 11          | ۲- تفبيرتميان          |
| علامه طبائل                             | اڑ          | ۳- تغييراليزان         |
| علام محسن فيمن كاشاني                   | اژ          | ۷- تفيرصاني            |
| مرحوم عبدعلى بن جمعة الحويزي            | ii          | ٥- تفييرنود الثقلين    |
| مرحوم سيند والثم بحريني                 | از          | ۲- تفسير بُرائان       |
| علامرشهاب الدين عمود ألوسي              |             | ٤- تفييرروح المعاني    |
| محذوشيد دهنا تقريرات درك تفسيرشخ مخدعبة | از          | ۸- تفییرالنار          |
| سيد قطب مصرى                            | از -        | ٩- تفسيرني فلال القرآن |
| لخذبن احدانصاري قرطبي                   |             | ۱۰ تفییرقرلجی          |
| احدی دالوانحس علی بن مقویه نیشا پوری)   | ) )         | اا- اسباب النزول       |
| حرصطفی مراغی                            | <i>i</i> 31 | ۱۲- تفییرمراغي         |
| فزدازي                                  |             | ۱۳- تفسيرمغايتح الغيب  |
| برالفتوح دا زى                          |             | ١١٠ تفييروج الجِنان    |
|                                         |             |                        |

# حسب فیل علماً و مجتمدین کی اہمی کاوش قلم کا نتیجہ ہے

- © جة الاسلام والملين آتات محدّد صفاآ مثنيّاني
- © جَدَالاسلام وأسلين آمّات محست وتعفراناي
  - 🗇 جة الاسلام وأسلين أقائد ميتدحس شجاعي
- © جدّالاسلام داسلين آمّات ميّد نورا لله طباطبائي
- 🔘 مجة الاسلام وأسلين آفات محسمود عبد اللبي
  - 🔘 عِمَّ الاسلام والمسلين أتسيَّ عَمَن قرائتي
  - چة الاسلام والمسلين آقائه عجد محدى

ال تفييرين مزنظرامدان

پوری دُنیا، جس کی نظری اسلام کی طرف نگی ہیں ، پامتی ہے کہ اسلام کونئے سرے سے پہچائے۔ یمال کک کہ خود مسلمان ہی چاستے ہیں ۔ اس کی کئی ایک وجو ٹات ہیں ۔ جن میں سے ایک ، ایران کا اسلامی انقلاب " اور ۔ دُنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی تو بیجیں ، ہیں۔ جنوں نے تمام لوگوں تے انگار خصوصاً فوجوان نسل کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کا پیاسا بنا دیا ہے ۔

برشخص یہ جانتا ہے کہ اسلام کی شناخت کے لیے نزدیک ترین راستہ اور معلمتن ترین وسیلہ و ذرامعہ عظیم اسلامی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر اور اس کا مطالعہ ہے۔

دوسری مانب قرآن مجید جو ایک عظیم اور جامع ترین کتاب ہے ، عام کتب کی ماندکسی ایک مندکی گرائی پر مشمل منیں بلکہ اصطلاح سے مطابق اس میں کئی بطون میں اور مربطن میں ووررا بطن مضر سے ۔

با الفاظ دیگر برشخص این فکری گرائی، نهم داگهی ادر ایا قت کےمطابق قرآن سے استفادہ کرتا ہے۔ اور پرمسلم سے کرکوئی شخص می قرآن کے چیشہ علم سے محردم منیں وُثیآ ۔

متذکرہ بالا گفتگو کی روشی میں ایسی تفاسیر کی صرورت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے جوافکارِ علماً میں سوجود رشتوں کو ایک دوسرے سے منسلک کویں اور محقین اسلام کی ممنتوں اور ماصل فکرسے استفادہ کر کے تھی جائیں اور جو مختلف قرآنی اسرار کی گرہیں تھول سکیں۔

لیکن سوال پیدا ہو ما ہے کہ کوئسی تفسیر اور کونسا مفتر ....؟ وہ تفسیر ، کہ جرکچے قرآن کہا ہے اسے واضح کرے ، اور وہ مفتر جو اپنے آپ کو قرآن کہا ہے اور وہ مفتر جو اپنے آپ کو قرآن کے سپر دکر دے اور اسی سے درس لے ، مروہ کہ جر منابتے ہوئے یا جان اُڑ جو کر اپنے پہلے سے کے سپر دکر دے اور اسی مطابق جبتح کرے اور جرقرآن کا طالب علم بننے کی بجائے اس کا استاد بن جائے .

البت عظیم مغترین اور عالی قدر مختین اسلام نے آغاز اسلام سے آج نک اس سلسدی قابل قدر وششیں کی ہیں اور زختیں اعفائی ہیں ، انہوں نے موبی ، فارسی اور دیگر زبانوں میں بہت سی تفسیریں تخریر کی ہیں کرجن کے پُر تؤ میں اس عظیم اسلامی کتاب سے بعض تیران کن مطالب نک رسائی ہوسکتی سے (مشکر الله سعید ہور)
سب (مشکر الله سعید ہور)
یہ بکتہ ہی قابل خورسے کم زمان گزرنے کے سابھ سابھ حق طلیب اور حیقت کے سلامتی لوگوں کو

كذارشس

تفسیر نمونه (فادسی) سائیس جلدول پُرشتل ہے۔ اس کے اُرود ترجے کے متعدواللیش جھی سائیس جلدول پیں شائع ہوتے دہے ہیں مُحن ملّت حضرت علامہ سیصف در شین نجفی اعلیٰ الشر مقامۂ کا افتتا می نوٹ اسی ترتیب کے مطابق جلد کے اُنٹر ہیں تتحریر کیا گیا تھا۔ نئی ترتیب ہیں بھی اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ خلاف نمر کم مولانا مرتوم کو جوار معموین میں بلندود جات عطافر مائے۔

( اواره )

اس میں ہم انہنگی منیں ہوگی۔

اس کے جواب میں موض سیا کر ابتدا میں معامل اسی طرح مقار لیکن بجراس صورت مال کو نیفر رکھے ہوتے کی نے فیصلہ کیا کم تغیریں قلم برجگہ میرا ہی ہو اور دوسرے دوست صرف مطالب کی جمع أدرى مي مدد كري - ان حضرات عن سع مى برايك است كام كويسك الفزادى طور يرمرانجام يست یں اور منروری یا دواشتیں جمع کرتے ہیں . بعد میں اجتماعی نفستوں میں منروری ہم انہنگ پیدا ہوجا آہے تاکر مختلفت باحث ، گوناگوں مسائل اور تغییر کی روانی میں سبے ربعی پیدا ند ہو اور ساری تغیرایک

انشار المتداميد اس تفيرس زياده سے زياده استفاده كے يا اس كان فر عربی بلکه دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے متفید ہوسکیں۔ ( يرتجويز قارمَن عرم كى جانب سه عبى أنّى ب) . خدا وغدا ١

جاری آنکھوں کو بینا، کانوں کو شنوا اور جاری فکر کو صائب ، کار ساز اور ارتعانی فرما ما کم تیری كتاب كى تعليمات كى گرائيوں ككت بنے سكيں اور اپنے اور دو سروں كے ليے روش جراغ فرائم كرسكيں۔

جو اُگ بارسے انقلاب کے وشمنوں نے خصوصاً اور وشمنان اسلام نے عمواً بھادے خلاف انگا رکھی ہے اورجس کی وجہ سے ہاری توجرملل ان کی طرف بٹی ہے ، اس است اسلامی کےملس جاد ادر انتخاب سی د کوسشتول کے متبحریں اسے فاموش کر دے تاکہ ایک ہی مبکر تجوسے ول نگالیں ادر ترب داست اور ترب متفعف بندگان كى خدمت كے يا قدم اعلائى .

بیں توفیق اور زندگی عطا فرما کہ اکس تغییر کومنحل کرسکیں ۔اس ماچیز دحقیر ضدمت کو پای<sup>من</sup>کیل تک پېغاسكيس اوريجا د مجومه تيري بارگاه مي پيش كرسكيس .

إنتَكَ عَلَى كُلِّ شَحْثُ قَدِينٌ ( تُرْبِر جِزِير قادرسي) . ناصرمكارم شيرازي ح زه عليه تم . ايران

نے نے ممائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے تضاوات اور مکراؤ کے باعث اور بیض ادقامت منافتین و مخالفین کے وسوسول کی دج سے ، اور کبھی اس عظیم آسمانی کتاب کی تعلیمات کو صروریات زمان پرمنعبق کرنے کے والے سے بھھ ایسے سوالات ساسے آتے ہیں جن کا جاب موجودہ دُور کی تفامیر کو دینا ہو گا۔

دوسری جانب تمام تفامیر کو حوام الن کھے کے سے نامت بل ادراک کوناگوں اقوال ادر پیجیدہ مباصف کا مجموعہ منیں ہونا چاہیتے۔ بلکہ اس وقت آیسی تفامیر کی مزورت ہے جن سے فود قرآن کی طرح تمام طبقے استفادہ كرسكيں داس كى وسعت اور ابميت ميں كمى كي بغيرا -

ان امود کے پیش نظر مختلف گرد ہوں نے ہم سے ایک ایسی تفسیر سکھنے کی خواہش کی جوان خورمایت كو پودا كوسكے - چونكد يركام خاصائشكل مقالى دا كى سفران تمام نسلار كورد و تعاون كى د يوست وى جو اب طویل اور نشیب و فراز کے مال سفریں ایھے ہمقدم اور سامتی من اور یس تاکر مشترکر مسائی سے ير شكل على جوسك الحدد للله إلى كام ك يد توني شال عال جوى ادر إيها ترونتي طاكر حس كا برطبقتر ف استقبال کیا یماں تک کہ اکثر علاقوں کے لوگ مختلف سطوں پر ایس تغییر کی طرف متوج بوت اور اس کی سرو جلدی جواس وقت مک منظر عام پر آ چکی بیس (اوریه اس کاشابری جلد ہے) بار إ چپيس اورتقيم برين - اس توفيق الني كايس از مدشر كزار بول -

یمال یہ باست یک صروری مجستا ہول کہ اس مبلد کے مقدمہ میں ا بست قادیمین کی توبہ چند ٹھات کی طرمت مبذول کراؤں۔

ا- بارط برسوال بوماً ہے کہ مجموعاً یہ تغییر کتنی عبدوں پرشتل ہوگی ؟ اس کے جاب میں کہا جا سكما سب كم ظاهراً بيس جلدول سع كم اور جوبيس جلدول سعة زياده منر بركى يا

١- اکثرير شکوه مي کيا جاما سيد كر تغيير كى جدي تا فيرسد كيول شائع موتى يي ؟ عرمن خدست ب کم جاری پوری کوشش موتی سے کم کام مبلد از مبلد ہو، بیال مک کر سفرد تعتریں ، بعض اوقات جلا وطنی علے مقام پر وحتی کر بستر بیاری پر می یس نے یہ کام جاری رکھا ہے۔

پوتکم میا صف کے نظم ونسق اور عمق وگران کو جلد بازی پر قربان نیس کیا جاسکتا. لنذا اس عرح سے کام کرنا چا ہیئے کہ ان دوٹوں سے ورمیان فاصلہ سمٹنا جائے۔ دوسری جانب طباعت واشاعت ك مشكلات (خصوصاً جنگ ك زماني يس) كوجي بيش نظر دكھنا جا مينية ، ج ماخيرك الم عوال ي

س بیض ادقات یہ بی کما جاتا ہے کہ اگر یہ تغییر فتلفت افراد کے قلم سے تری ہورہی ہے تو بعد ازال تعداو ٢٠ عديا يستي ر (مرجم)

ال سناه ايران معدد كو ودي مؤلف كوجلادهن كاسامنا كونا يا. (مترجم)

|                                        | _1"                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ٣- اس واقع ك تربيتي اورتعميري سپلو ٨٣  | أثبيت ١٨٠١٤ م                       |
| اصحاب كمف كاواتع على اعتبارست          | اصحاب كهفت كا انم مقام ٥٥           |
| اکیب اور تروند - اِزگاک ماہرین ۹۸      | چونشانیال اورخصوصیات ۵۵             |
| ندندہ انسان کے بدل کومنجد کردینا م     | أيت ١٩- ٢٠                          |
| آیت ۲۸ تا ۲۱                           | ایک طویل نینرک بعد مبداری           |
| شاكِ نزول ۴                            |                                     |
| پاک دل غریب لوگ                        | ا- پاکنزوترین غذا                   |
| چندایم نکات                            |                                     |
| ا- طبقاتی تفادت معاشرسدگی              | ٣- قرآل کا مرکز" نُطفت"ہے           |
| عظیم شکل ہے۔                           | أيت الم الهم المهم                  |
| ۲- دونول جانول كى زندگى كاموازر م      | اصحاب كمف كے ولقے كا اختام          |
| ۳۰- بوا پرستی اور خداسے عفلت           | چندایم نکات                         |
| ۲- دومرروجال میں لباس زیشت             | ار ال يجمَّا بالغيب "كامفهوم .      |
| ٥ - سرولت كى وجرست سروايد دارول        | ٧- و فامنهم كليهم ين واو            |
| کی قربت۔ کی قربت۔                      | ٣- أرام كاه ك ياس مسيد              |
| أيت ١٠٢ ٢٣ ١٠٠                         | ٧- تام بيزى مثيب اللي كرسارات       |
| مستضعفين سكرمقابط بيمستكري كاموقعت ١٠٣ | LY                                  |
| أيت ٢١ ١٠٥                             | ۵- ایکساوال کا جواب                 |
| مشفعفين كاجواب                         | أيت ٢٤ ١٦٥ م                        |
| آیت ۲۲ تا ۲۲ م                         | اصحاب کسفٹ کی نیند ۲                |
| اودان كا اخمام كار                     | چندام نکات ۸۸                       |
| چندام نکات با                          | ار فاستانِ اصمابِ كهف احادیث<br>دون |
| ا - دولت كاغردر ١١٣                    | کی روشنی میں -                      |
| ۲- اس داستان کے چندسبق                 | ۲- "غاد" كهال سنے ؟                 |

# تفسیرنمونه جلد ، فهرست

| 49  | م- قرآن کے لیے لفظ " حدمیث"   | 44         |
|-----|-------------------------------|------------|
| 44  | ۵ - غمغرار با دی              | 14         |
| ۲۲  | أيت وآاء                      | y-         |
| 7'1 | شان نزول                      | FY         |
| 44  | اصحاب كمف كا واقع شوع بوتاست  | rr         |
| 4   | چنداېم نكات                   | 44         |
| ۲٦  | ا- " ادى الفتية " كامفهوم     | <b>"</b> " |
| 14  | ٢- ١ من لدنك رومة "كامفهوم    | ب ۳۳       |
| 44  | ٣- "خعربناعلى اذانهم" كامطلب  | (او کو ۲   |
| 44  | م. " سنين عددا " كامطلب       | PD _       |
| 1/2 | ٥ رد بعثناهم "كامغهوم         | 74         |
| P/2 | ٧- " لنعلم" كامطلب            | r4 (       |
| 44  | ٤ ـ * اى العـ زبين "كامفهم    | بازل کی ۲۷ |
| ŗΑ  | أيت ۱۶ تا ۱۹                  | ۲۸ .       |
| 4   | واستان اصحاب كهعث كي تفصيل    | *^         |
| 41  | پیندایم نکات                  | <b>79</b>  |
| 41  | ۱- ایمان اورجوا نردی کا درشته | 79         |
| 01  | ٢- ايمان اوراما دالني         | 79         |
| ٥r  | م عارے نام کی ایک پناہ گاہ    | 44         |

| YA.       | سوره لهفت                          |
|-----------|------------------------------------|
| 14        | وده كهف كي فضيات                   |
| ۳-        | توره كهفنسك مضائين                 |
| <b>PY</b> | یت آنا ۵                           |
| rr        | للدادر قراك ك وكرساء أخاز          |
| 44        | بندامم نكات                        |
| 70        | ا - حدالِ سيد سوده كي ابتداء       |
| PF 4      | ۲- متحكم متنقيم اورنگبان ركتاب     |
| 1         | س- خدا کے بیے اولا دیکے قائل افراد |
| 75        | خصوصی شنبی                         |
| 74        | ىم - دعوى ، بلا دنسيل              |
| 74        | ٥- عمل صالح - أيك لمسل طرزعمل      |
| ازل کی ۳۷ | ١ رجى نے اپنے "بنده " پركتاب:      |
| ۳۸        | أبيت لاتا ٨                        |
| ۲۸        | غ م رُور يرم نيا آزمانش گاه ست     |
| 79        | چند توبرطلب تکات                   |
| 79        | ا- " بانعع" كالمفهوم               |
| <b>79</b> | ۲- « اسفاریم کامطلب                |
| 49        | ۳- "آثار" کامعنی                   |

| _             |                                       | ۱۵   |                                      |
|---------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 773           | ژکرٹیا کی آرزو پوری ہوگئی             |      | آیت ۱۰۸ تا ۱۰۸                       |
| . 472         | چندنکات                               | 7.4  | سب سے زیادہ خمارے والے کون لوگ ہیں ؟ |
| 7 174         | ا- تيجلي عشق اللي مي سرشار سغيبر      | 717  | چندایم نکات                          |
| 774           | ۲- محراب                              | 717  | ا-"اخسرين اعمالا" كون لوگ يس ۽       |
| rrq           | أئيت ١٢ - ١٥                          | 710  | ٧٠ " لقاد الله "كيات ع               |
| 11.           | حضرت تيمليم كي تُعره صفات             | TIP  | ٣- اعال كا وزن                       |
| ואן א         | چندنکات                               | 414  | ١٠ " لا يبغون عنها حولا" كي تفسير    |
|               | ا- آسانی کتاب کو قرتت کے ساتھ مکرٹرلو | 414  | ٥- فردوس كن كامقام بي إ              |
| , idi         | ۲- انسان کی سرنوشت کے تین شکل دن      | MA   | أكيت ١١٠٠١٠٩                         |
| ۲۲۲           | ۲- بچپن میں نبوّت                     | 119  | جولقائدالى كي أميدر كھتے ہيں         |
| 446           | ۴- حصرت سیجلی شمادت                   | rrs  | لامتنابى كى تصوريشي                  |
| 4114          | آيت ١٩ - ١٤                           | 144  | اخلاص ياعمل صالح كي رُوح             |
| 710           | أثبت ما تا ال                         |      | 96 n. I.                             |
| 470           | حصرت عيلي كي ولادت                    | 774  | سوره مرجم                            |
| 114           | چندنکات                               | 444  | اس شوده کےمضایی                      |
| 444           | ا- رُون فداے کیا مرادے ہ              | 774  | اس سُوره کی فضیلت                    |
| Ϋ́́́́́́́́́́́́ | ۲۰ تمثیل کیاہے ؟                      | riy4 | آبیت اتا ۴                           |
| 114           | آیت ۱۲ تا ۲۶                          | 74-  | حضرت ذکریا کی ٹیرا ٹر دُعا           |
| 41/4          | مرنيم سخت طوفان كح تغييثيرول بي       | 771  | پندنکات                              |
| 747           | چندام نکات                            | ושץ  | ١- يمال ميراث مي كيامرادب ؟          |
| YOY L         | ١- مطرت مريمً كي شكلات من تربيت       |      | ۲- " اذا نادى دتبه نداخفيا "كامفهوم  |
| 747           | ۲- مرفیم سفیموت کی تمناکیوں کی ؟      | 476° | ٣- "وميرث من الي يعقوب "كامطلب       |
| Yar           | ٣- ايك سوال كاجواب                    | 444  | أبيت ٤ تا ٩                          |
| TAT           | م ر خاموشی کا روژه                    | 140  | . آنیت ۱۰ ا                          |

|                                                 | <b>/</b>                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| معظیم اُستاد کی زبارت معظیم اُستاد کی زبارت     | ایت ۲۵-۲۹                                 |
| أثبيت الماتا ٨٨ لا ١٥٧                          | رندگ کی ابتداء وانتها کے لیے ایک مثال ۱۱۹ |
| خدا فی معلم اوریه نابسندیده کام 💮 ۱۵۹           | يندام نكات يا                             |
| ایت ۲۵ م ۱۹۲                                    | ۱- زندگی کی ناپائیدار نوشنایاں ۱۱۹        |
| ان دا قعات کا راز ۱۹۳                           | ۲- غردر شکن حوامل                         |
| چندایم نکات ۱۹۷                                 | يت يه تاوم                                |
| ا - خضرًا کی هامورمیت تنشریعی تھی یا تکوینی ۱۶۴ | ائے ہماری شامنت ریکسی کتاب ہے ؟ ۱۲۲       |
| ٢- خطركون تحف ؟                                 | بندام نكات ١٢٢                            |
| ۲- نود سانته افسانے                             | ا- پهادگول منهدم بوت ١٢٢                  |
| ۴ کیا انبیاد کے لیے تُبول پوک مکن ہے ۽ ۱۸۳      | ٢- نامتراحمال ١٢٦                         |
| ٥- موسى خضر كى مُلاقات كوكبيول مسيئهُ ؟ ١٤      | ٣- معاد ريبايان كا تربيتي نتيجه ١٧٧       |
| ۹- وه خوزانه کیا تھا ؟                          | یت ۵۰ تا ۵۳                               |
| ے۔ اس داستان سے حاصل ہوئے دائے درس ۱۲۶          | يطانول كواپنام رميست در بناژ ۴۰.          |
| آیت ۱۸۶ او                                      | يندائم نكات ١٣٢                           |
| فوالقرنين كى عجيب كهانى                         | ا- كياشيطان فرشته تما ؟ ١٣٢               |
| آیت ۹۸ ا ۹۸ م                                   | ۱- گرامول کو تعاول کی دھوت نہیں           |
| ووالقرنين كے دلواركيسے بنائى ؛                  | دينا مِاسِيهِ۔ ١٣٥                        |
| چندامم نکات                                     | یت ۱۳۷ ۵۶ تا ۱۳۷                          |
| ا- اس داشان کے ارتبی اور ترمیتی نکات ۱۹۲        | ریا وہ عذاب کے نمتظری ۱۲۸                 |
| ٢- زوالقرنين كون تعا ؟                          | یت ۵۵ و ۵ و ۱۳۱                           |
| ٣- ولوار ذوالقرنين كهال سب ؟                    | ابرالي مي ملدي نهيل موسكتي                |
| ٧٠٠ يابوج مابوع كون بين ؟                       | ت ۲۰ تا ۱۲۵                               |
| آبیت ۹۹ تا ۱۰۲                                  | يرُّاور موَّن کي حيرت انگيز واستان ١٣٩    |
| ب ایانون کا ٹھکانہ                              | یت ۱۵۱ د ۱۵۱                              |
|                                                 |                                           |

|             |                                    | 14    |                                            |       |
|-------------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| 449         | شان نزدل                           | 7"    | آیت مهام تا ۲۷                             |       |
| 749         | مۇد كواتنامشقىت مى <i>ن</i> ىردالو | 4.4   | آبیت بماتا ۸۱                              |       |
| trr         | أبيت وتا ١٢                        | y-2   | أيت ٨٢                                     |       |
| rre         | أيت ١٦ ا ١٩                        | 14.4  | ايب مبيوده اورالخرانی نيال                 |       |
| ۲۲۲         | بيا بان مين أگ كاشعله              | 71.   | اکیت ۸۷ تا ۸۷                              |       |
| 776         | پیندا ہم نکات                      | 711   | شفاعت كيے لوگ كرسكة بيں ؟                  |       |
| . 444       |                                    | 414   | الاعداكامنيكيات                            |       |
| . rr.       | ·                                  | 710   | أيت ٨٨ "ما ٩٣                              | •     |
| ۳۳۰         | ٣- غازيا دخدا كالهشري ورليه        | PIN   | آیت ۱۴ مه                                  |       |
| ۲۲۱         | أيت ١٤ ٢٣                          | 717   | خدا اوراولا وكامرنا                        |       |
| דרך         | موسلى كأعصا اوريد ببينيا           | TIA   | پندایم نکات                                |       |
| 770         |                                    |       | امه اب مبی استه نعدا کا بیثا نیال کرنے ہیں |       |
| 770         |                                    | PIA 1 | ۲- اسال میسٹ کردیزہ دیزہ کیسے ہول گئے ہ    |       |
| ٣٣٦         | ۲- پیزول کی فرق العادت استعداد     | 719   | أيت ۴۹ تا ۹۸                               |       |
| * 1*1       | ۳ . تولات اس بارسه یس کیاکهتی ہے ؟ | 719   | ایال مجوبیت کا مرحثیرسند                   |       |
| <b>٢</b> /٦ | 4                                  | MAL   | چندام نکات                                 |       |
| ۲۴۲         |                                    | WY.   | ا۔ مومنوں کے دل میں مضرت مل کی مبتت        |       |
| 446         |                                    | PYF   | " بيدرنه بلسانك" كى تفسير                  |       |
| اد ۲        | المعتام نكات والمعاودة والمعاددة   |       |                                            |       |
| 401         | ا۔ انقلاب کی رمبری کی شرائط        |       |                                            | . ' * |
| 701         | ۲- سکِرشوں سکے خلاف بنگ            | 7     | مُوْدِهِ طُرُ كَى نَصْيِلْت                | · .   |
| 169         | ۲- برکام کے بیروگرام اوروسائل      | P74.  | اس متوده کے مضامین                         | ٠     |
| ,,          | کی ضرورت ہے۔<br>"                  | 444   | أيت اتا ٨                                  |       |
| - 101       | ۲۰ سیرح اور ذکر                    | !     |                                            |       |

| _           |                            |                                                 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ۲۸۰         | آيت ۵۱                     | ٥- ايك وتت عش غذا                               |
| TAI         | آبیت ۵۳٬۵۲                 | آیت ۲۷ ۳۳ ۲۵۵                                   |
| <b>TAI</b>  | موسى أيسمنفس وبركذبي بغيبر | حفرت ميخ كي كوارك بي باتي ٢٥٩                   |
| ۲۸۲         | بينداسم نكات               | چندایم نکات ۲۵۸                                 |
| <b>YA</b> Y | ارمخلص کسے کشتیں ؟         | ۱- قرآل کا محسن بیان اورولادیت عیلی ۲۵۸         |
| <b>TAY</b>  | ۲- رشول اور نبی میں فرق    | ٢- مال كامقام ١٥٠١                              |
| ۲۸۲         | اکیت ۱۵۰ ۵۵                | ۲۰ باکره سے بیٹے پیامونا                        |
| 10P         | اسمُعيلٌ صادق الوعد بيغيبر | ۲۰۱۰ فرزانیده بخدکس طرح باست کرسک سید ۲۲۲       |
| 700         | آیت ۹ ۵ تا ۵۸              | آیت ۱۳۲۲ ۲۵۲                                    |
| ۲۸۹         | آیت ۵۹ ، ۹۰                | كيا خدا كابيامكن سب ؛                           |
| ۲۸٦         | يستِّع بغِيرِتُ ليكن       | فزند کی نفی مینی خداسے ہر قسم کے احتیاج کی نفی۔ |
| YA4         | چندنکات                    | - کی تقی-                                       |
| <b>YA9</b>  | ا درنس کون تھے ۽           | پہلی بجرت کے بارے میں اکیب اہم اریخی مکتر مہور  |
| rq-         | أيت الاتا ٦٣               | أيت ٢٦٤ ٢٠٠                                     |
| 791         | جنت کی توصیعت              | قیامت سرت کا دن                                 |
| 490         | اً <i>یت ۱۹۲</i> ، ۹۵      | آیت ام تا ۳۸                                    |
| 490         | شابن نزول                  | آیت ۲۲۲ می ۲۵۰                                  |
| 195         | ہم توضکم کے بندے ہیں       | ابراسیم کی مؤثر منطق                            |
| 794         | أيت ۱۹۷ تا ۵۰              | چندنکات ۲۵۵                                     |
| 794         | شاك نزول .                 | ١- دومرول برافرانداز مون كاطراقير ٢٠٥           |
| 194         | دوزخبول کی کچھے توصیف      | ۲- عالم کی بیروی کرنے کی اپیل                   |
| Y 4 9       | أيت ٢٠٤١                   | ۲- رحمت اور یا داوری کی شورت ۲۵۵                |
| ۲.,         | كيام مسب بنم بي جائيسگ ؛   | أيت ٢٨١ تا ٥٠                                   |
| 4-4         | اكيب سوال كاجوأب           | شرک اورمشرکس سے ووری کانیٹیج                    |
|             |                            |                                                 |

| <u>**</u>       | 16                                 | n Iran       | and the second s |
|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ר</i> יריו . | تنگ زندگی                          | , און        | أبيت هوتا مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>۲</b> ۲۲     | چندام کات                          | ۲۱۲          | سامری کا عبرت ناک انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الأنائج المهم   | ا- يادِ خداست فعلت اوراس           | M14          | چندایم نکامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ערי             | ٢- اندروني اوربيروني نابينائي      | 414          | ا- مشكلات كمقابل ومشجانا چاہيے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 440             | ۳- گناهیس اسراف                    | ria          | ۲- سامری کون ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ومهم            | ۲ - " ببوط" كياسي ۽                | γIA          | أنيت 99 تا ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ריריא           | أيت ١٢٨ تا ١٣٠                     | ۴14          | أيت ١٠٢ تا ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 446 200         | گذشتگان کی اریخ سے عرب ماصل        | M14          | ان کے کندھول پر مدترین لوجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40.             | أيت ١٣١ تا ١٣٣                     | ۲۲۳          | أبيت ١٠٥ تا ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801             | أكيت ١٣٢ ١٣٥                       | 444          | قيامست كابولناك منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                    | ۲۲۸          | چندنکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 400             | شوره انسبيار                       | MYA.         | ا-"ظلم" ادر" بمضم" میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 804             | مشوره انبياركي فضيلت               | 444          | ٧- قيامت كے مرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 704             | اس شورہ کے مضامین                  | <b>613</b>   | آیت ۱۱۳ مهرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 404             | اگیت ا تا ۵                        | ٠٣٠          | پروردگارا! میرے علم کو اور زیادہ کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 404             | طرن طرن کے بہلنے                   | ۲۳۲          | چند نکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444             | اكيب كمتة                          | 444          | ا۔ حصولِ وحی تک میں عجلت نزکرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>644</b>      | کیا قرآن حادث ہے                   | 644          | ۲- علم مي اضافے سکے طلب گار دم ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>64</b> 5     | اًیت ۲ تا ۹                        | 444          | أبيت ١١٥ تا ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444             | اًیت ۱۰                            | rra          | أيت ١٢٠ ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۲             | تام بينمرنوع بشرست تنع             | 70           | شیطان کی فربیب کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 440             | ابل وَركون بين ۽                   | 429          | كيا أدم گناه كرم كب بوت تھے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>644</b>      | ر<br>ایت ۱۱ تا ۱۵                  | الد.         | أيت ١٢٣ تا ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بوشے ۽ ٢٩٩      | ظالم غذاب كے حینگل میں كیسے كرفتار | <b>የ</b> ኖ ነ | أبيت ١٧١ تا ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | •                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                 | 1/                                          |          | 1. W. 1. Land Coll 1 in a                                    |
|-----------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 711             | موسی معیمیدان میں اُجاتے ہیں                |          | ۵ - پیغیراسلام جھی موسیٰ علیہالسّلام کے<br>تامن کے کاری ترجہ |
| ۳۸۳             | چندایم نکات                                 | 757      | تفاضول کی <i>نگواد کرستے ہیں</i> ۔<br>میں مصادری             |
| 212             | ا- جادو کی حقیقت کیا ہے ؟                   | ror      | ئیت سام اسم<br>معاد الدور                                    |
| 444             | ۲- جادو کر کبشی می کامیاب نہیں ہوتا         | 400      | نتنامهراِن <i>خلاس</i> ے ؟<br>محمد مدیر                      |
| 440             | أيت ۱۰، ۵                                   | 44.      | أيت ٢٨                                                       |
| PAY             | أبيت ٢٤ تا ٢٤                               | 441      | یت ۳۴ تا ۸۶                                                  |
| 444             | موسأة كي عظيم كاميابي                       | 741      | بالبرفرعون کے ساتھ مہلی ٹکر<br>منابہ رکب                     |
| 491             | چندام نكات                                  | 440      | بندام نکات                                                   |
| <b>741</b>      | ١- علم ايان دانقلاب كاسر شيرب               | 440      | ا- نعدا كن عجيب قدرت نما ني                                  |
| ئے ۲۹۲          | ٧- تېم تيخه" بينات" پرمقدم نبين کريه        | 440      | ۲۔ موشمنوں کے ساتھ ملامات                                    |
| 747             | ۳ - تجرم سے کول مراد ہے ؟                   | <b>i</b> | ۳ ۔ کیا انبیاء کے علاوہ کسی اور بروحی<br>ک                   |
| 494             | ہ- ماحول کی مجبوری ایک بہمانہہے             | 444      | ہوسکتی ہے ؟                                                  |
| 49"             | أبيت ٤٤ تا 29                               | 744      | ۴- ایک سوال کا جراب<br>- م                                   |
| 496             | بنی اسائیل کی نجات اور فرمونیوں کا غرق ہونا | 744      | یت ۲۹ تا ۵۳                                                  |
| <b>797</b>      | أيت ۱۸ تا ۸۶                                | 744      | یت ۲۵۲ ۵۵                                                    |
| <b>44</b> 4     | نجات کی دامدراه                             | 744      | مارا پروردگا رکون سے ہ<br>د میر ز                            |
| ۴               | أيت ١٤٨٣ ا                                  | 444      | ندام کات                                                     |
| (-19            | سامري كامثور غوغا                           | 727      | ا- لفظ " مهد"اور " مهاد" کامفرم                              |
| p. 4            | چندایم نکات                                 | 747      | ۲- لفظ " انواجًا "کامطلب<br>پر " .                           |
| ۲.۲             | ا - شوق ویدار 💮 🖔                           | 444      | ٣- "اولى النهي "كي تفسير                                     |
| <b>f</b> -v     | ۲- ابنیارکے انقلاب کی مخالف تحکییں          | 424      | یت ۲۵۳ ۲۲                                                    |
| <b>الاء الا</b> | ۳- رمبری کے مرامل                           | 740      | یت ۱۹۳۰ ۱۹۳                                                  |
| ۳۰۹ ً           | ۸۰- ایک اعراض کا بواب                       | 424      | ری مقلبطے کے بیا فرمون کی تیاری                              |
| , p1.           | أبيت ١٩٢ تا ١٩                              | ٣٨٠      | یت ۲۵مه ۹۹                                                   |
| •               |                                             |          |                                                              |

.

|      |                                     | <u>۳۱</u> |                                    |
|------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| DDY  | ۲ - گردارسازسیق                     | arr       | أيت ٨٨                             |
| 004  | اکیت ۹۰۰۸۹                          |           | متعصّب اوربٹ دحم لوگول سنے         |
| 005  | وركايا تهنا نررسب                   | PTY       | أوخ ك منجات                        |
| 000  | آبيتِ ٩١                            | 044       | اكيب نكشة                          |
| 204  | مرئيمٌ بإك دامن غاتون               | 244       | أبيت ۸۵ تا ۸۰                      |
| 004  | پذایم نکات                          | 274       | واؤوا ورسليان كافيصله              |
| 004  | ا- ایکس ابهام کی دصاحت              | 3 %.      | اكيث محكمة                         |
| 0047 | ۲- " روحنا "سے کیا مراد ہے          | 041       | آیت ۸۲۰۸۱                          |
| 004  | ٦٠. مال بليا أيك معجزه              | ١٩٥       | سوائیں سلیمان سکے ٹرمیر فرمان      |
| DDA  | أيت ١٩٠ تا ١٩٨                      | DAL       | آيت ۸۴ ، ۸۴                        |
| 200  | ایک اُمت                            | 070       | مضرت الوثب كى مشكلات سے نجات       |
| 941  | أيت ووتا ٤٩                         | 244       | چندنکات                            |
| 44   | کقار قیام سے اُسانے پر              | करूप      | ١- حضرت الوبث كي مختصروات ان       |
| 24.4 | جندالفاظ كح لغوى معنى               |           | ٢- "التينداهلدومثلهم مهم"          |
| 244  | کبیت ۹۸ تا ۱۰۴                      | DAS       | كىتفسير                            |
| 040  | جثم كا ابيذهن                       | DEV       | أيت ۸۲٬۸۵                          |
| APA  | أكبيت مهوا                          | OFA       | اساعيلٌ ، ادركسِ ادر ذاالكفلُ      |
| 344  | جب اُسانوں کوئیبیٹ دیا جائے گا<br>- | 089       | ادرلسي ادر ذاا لكفل                |
| 04.  | آیت ۱۰۹ ۱۰۹                         | ٥٥٠       | أبيت ۸۸٬۸۶                         |
| 241  | زمین کی حکومت صالحین سکے لیے ہو     | 55-       | پونس کی وحشت ناک زندال سنے روائی   |
| 027  | پندایم نکات                         | 221       | چنداہم نکات                        |
|      | ار قيام مهدي سيسلسلهين روايات       | 001       | ا۔ یونش کی مرگذشت                  |
| ىت إ | ۲- مزامیر داوژیس صالحین کی حکوم     | 201       | ۲- يهال ظلمات سے كيامىنى بير ؟     |
| K (P | کی بشارت                            | 0 57      | م ـ يونس سنه كون ساترك اولي كياتها |

|                                                                     | Y                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| أيت المتاهم                                                         | 145 145                               |
| كان دهرسك سُنواگرقها رسه كان ٥٠١                                    | سان اورزاین کی خلقت کھیل نہیں ہے ۔    |
| أيت ٢٩، ١٨                                                          | ایس نکت                               |
| قیامت این عدل کے زارہ م                                             | قصرفِلقت ٢٤٣                          |
| أيت ١٦٦ ٥٠ ٥٠ ١                                                     | يت واتا ١٧٢ ٢٨٠                       |
| انبیارکی کچھ داستان ۵۰۸                                             | یت ۲۵ پی                              |
| اکیت ۵۱۱ م                                                          | مرك نعيال أرائي سي شروع موتاب ٢٠١٠    |
| ا برائيم بتول كى ناكودى كامنصوبر بنات مين ١٢٥                       | ليل تمانع ١٩٤٩                        |
| بيندام نكات م                                                       | بسوال اوراس كا جواب                   |
| ا- مُبت بِرَتَى كَيْمُلُفِتْ مَكْلِينِ ١٥ ٥ ١٥                      | یت ۲۹ تا ۲۹                           |
| ۲- مِت بْرِيتُول كَي تَعْتُكُوا وَرَا بِالرَّبِيِّمِ كَا بُوابِ ٥١٢ | شته مرم ادر فرما نبروار بندسه بین ۸۸۵ |
| أنيت 20 تا ١٤                                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ابرائیم کی دندان مین دسیل ۵۱۵                                       | یت ۲۳ م                               |
| ایت ۱۹۸ ما ۵                                                        | ال مبتى مين ضلاكي نشانيال             |
| اً کُ گزار ہوگئ                                                     | ندائم نكات بالم                       |
| چندام نکات ۵۲۹                                                      | ا- "كل في قلك يسبعون" كامفهم ١٩٢١     |
| ا- سبب سازی وسبب سوزی                                               | ۲- أسمال محكم بهت سبت ٢-              |
| ۲- بهادرنوران ۲۲۵                                                   | Man Lother                            |
| ۳- ابرابيم اور نمرود سکه ماين معرکه ۲۷ ۵                            | ٢٩٢ حيكيت                             |
| اُیت ای تا ۲۷ ر                                                     | 1942 P. 1742                          |
| مِت بِرستوں کی سردین سے ابراہیم کی بجرت ۸۲۸                         | ان حلد ا زمخلوق ہے                    |
| أثبيت ۷۵٬۷۴                                                         | الم تكات ٥٠٠                          |
| بُرول کے علاقوں سے اُوط کی نجات ۲۲۸                                 | - جلدبار کوملدبادی سنے مانعت          |
| آبیت ۲۷ مین                                                         | "بل تأتيهم بغتة فتبهتهم" كامفوم       |
|                                                                     |                                       |

|             | Y                                                            | 'n |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 4111        | چندایم نکات                                                  |    |
| 456         | ا- ایام معلومانت                                             |    |
| hrr'        | ۲- مني مين وكرخلا                                            |    |
| 455         | ٣- مج كا فلسفه اوراس كے مضمات                                | ١  |
| 444         | (ا) ج كااخلاقى سپلو                                          |    |
| 426         | ii) ج کاسیاسی مپلو                                           |    |
| 456         | (iii) جج کا ثقافتی پہلو                                      |    |
| 444         | (نا۱) ج کااقتصادی پہلو                                       |    |
| ١           | ہ۔ اس زمانے میں قربانی کے گوشدتہ                             |    |
| 424         | سيصمتعلق ذمرداريال                                           |    |
| 449         | أيبت ۳۰،۲۹                                                   |    |
| 4 17'       | مناسك ج كاليك البم عقبه                                      |    |
| <b>ዛ</b> ኖኖ | نكته                                                         |    |
| 400         | " قول الزدر" كياسب ۽                                         |    |
| 450         | أبيت الإتا الإ                                               |    |
| 464         | شعائرالتدكى تعظيم علامت تقوى سب                              |    |
| 401         | أيت ١٣٥٠ ٢٥                                                  |    |
| 444         | بُرد بار لوگوں سے یہے بشارت                                  |    |
| 454         | أيت ٢٩ تا ٣٨                                                 |    |
| 454         | قربان کیول کی جاتی ہے ؟                                      |    |
| 4 04        | اَبیت ۴۹ تا ۴۸                                               |    |
| 445         | چ <b>بادکا پیلائنگم</b><br>چندایم نکات<br>ارتیکم جهادکا فلسف |    |
| 44=         | چندام نکات                                                   |    |
| 144         | ارئعكم جهادكا فلسفه                                          |    |

| ٣      |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 417    | ٣- صائبين كون يس ؟                                 |
|        | ۴ - تومیدست انخران کرنے والے                       |
| 416    | گرومول کی ترتیب                                    |
| 410    | أبيت ١٨                                            |
| ſ      | عالم کی تمام موجودات اس کی بارگاه میں              |
| 410    | مسربسجود ميل -                                     |
| 414    | بپندنکات                                           |
| 414 50 | ا- يىسىب چىزى سجدە كىس طرح كرتى دېر                |
| 414    | ٢- كيا فرشتول كاسجرة تشريعي بسي إ                  |
| 414    | ۲- چندسوالات اوراُن کے سجابات                      |
| 414    | أيت ١٩ما ٢٢                                        |
| 419    | شاكِ نزولِ                                         |
| 44.    | دو متر مقابل گروه                                  |
| 478    | ائیت ۲۵                                            |
| 477    | خداسکے گھرسے دو کنے والے                           |
| 444    | چندامم نکات                                        |
| 444    | ا- دومختلف صيغ                                     |
| 470    | ٢- "صدعنسبيل الله كياب                             |
|        | ۳- اس منبع فیض میں تمام لوگ برابر کے               |
| 744    | شركيب بين "سواء العاكف والباد"                     |
| 440 54 | ۷- اس أيت مي مسجد ترام سے كيا مرادب                |
| 484    | ٥- نَعْلَم كَ ساتَقُ الْحَادُ كَاكِيام فهوم بِسَدَ |
| 474    | آنیت ۲۶ تا ۲۸                                      |
| 447    | places dele                                        |
|        |                                                    |

where we are the first transfer to the second of the secon

| Y                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳ - صالحین کی محکومت اکیب قانون<br>برند نده                                         |
| آفرنیش سے -                                                                         |
| أثبت ١٠٠٤ ١١٢ ١٠٠                                                                   |
| عالمین کے لیے سینم روعت کے مالین کے ایک میں اور |
| سُوره انبياركا اختتام                                                               |
| سُورهٔ ع                                                                            |
| DAF                                                                                 |
| شوره مج کےمضامین اورمطالب                                                           |
| ا- قیامت کابیال م                                                                   |
| ۲- مشرک اور مشرکین کا بیان ۲- ۵۸۸ مسرک کا بیان ۲- مذاہب اللی کا بیان                |
| 11 1/2 1                                                                            |
| ۸ څلالمه ای خاب جه ای د                                                             |
| 11 1/20 19 19 14                                                                    |
| 10. 0 0 10 10 0 m 1. 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            |
| ا أرد ا ا                                                                           |
| قامر سريكاه وهو مداكر وادا                                                          |
| in distant                                                                          |
| 110 C 10 112 112 112 112 112 112 112 112 112                                        |
| ۲- یراکیات کس موقع کے بارسے میں ہے ۵۸۸                                              |
| ٣- " موضعة "كمفهوم كاليك فاص بيلو ٥٨٨                                               |
| 201/11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                            |
|                                                                                     |
| , manus 18 mil                                                                      |
| 34.                                                                                 |
| 3                                                                                   |

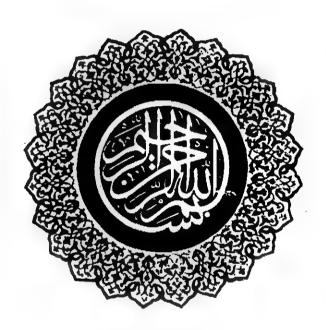

1

|     | Y0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /       | ,                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 490 | أيت ٩٠ تا ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باد ۱۴۶ | (i) ظالم اورجا بریسکے خلاف خلام کا ہر<br>نوب ان قبل میں |
| 444 | شان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444 2   | (ii) طاغوتی طافتو <i>ل کے خلاف</i> جہاہ<br>مار مار میں ایک                                  |
| 444 | کامران کون ہے ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504     | ۲- الشرف كن لوگول سے مدد كا و                                                               |
| 444 | أثبت ١٩٣ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444     | فرمایا سبتے۔<br>سر "محند "محنت سرب کریرہ                                                    |
| ۷., | کا مُناست میں اللہ کی نشانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | ۳- "محسنين" مخلبتين " اور الشرك اله<br>أبيت ٢م تا ٥م                                        |
| 4.4 | چندام نکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44.     | ایب ۴۱ ما ۴۵<br>لاداریث کنویی اورفلک پورمجل                                                 |
| 4.4 | ۱- بروردگارعالم کی خاص صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 441     | ایک نکته<br>ایک نکته                                                                        |
| 4.4 | ۲- ان أيتول كا استدلالي بپلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444     | ریک سر<br>اکیت ۱۲۹ مرم                                                                      |
| 4.4 | ۳ - کائنات کا انسان کے لیے منحر ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 446     | سیروسیاحت اور دلول کی بیداری                                                                |
| 4-0 | اُیت ۱۶ تا دی<br>مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 460     | کیروسی صف اور دون می بیداری<br>ایت ۲۹ تا ۵۱                                                 |
| 4-4 | ہراُمت کے لیے ایک عبادت مقررہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4A•<br> |                                                                                             |
| ۷-۸ | أبيت الم تام لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44-     | رزقِ کریم<br>اَیت ۵۲ تا ۴ ۵                                                                 |
| ۷1۰ | لمتعى سنصيفي كمزور معبود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444     | ایت ۲۵ کا ۵۴ ۵<br>انبیاء کے خلاف وسوسے                                                      |
| 414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444     | ہبیارے ملاک وسوھے<br>چنداہم نکات                                                            |
| 414 | ا- مبتول كى ناتوانى كى اكيب واضع مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444     | •                                                                                           |
| 415 | ۲- ایکسوال کا براب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 449     | ۱- شیطان شکوک دشهات کیابین<br>مدر نامهٔ تا مراه گرویش                                       |
| 416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAP     | ۲- "غراتين" كامن گارت فساند                                                                 |
| 214 | and the second s | 44.     | أيت ٥٥ تا ٥٩<br>. ته .                                                                      |
| 411 | پارٹی اہم اور تعمیری کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 441     | رزقِ حسن                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       |                                                                                             |

Market Committee of the Committee of the



# تفسير تموية جلد ٢

الصيره مندو ذيل مُورتيك شاط يره.

ا- سُوره كهف ۲- سُوره مريم س- سُوره طلر مهرسُوره انبياء ۵ رسوره ج

سوره کهف بکی سورت سے اور اس کی ۱۱۰ آیات بی ۔

پارہ ۱۱۰ سے اور اس کی ۱۹۸ سے ۱۱۰ میں ۔

پارہ ۱۱۰ سے اور اس کی ۱۹ آیات بی ۔

پارہ ۱۲۰ سے اور اس کی ۱۳۵ آیات بی ۔

پارہ ۱۲۰ آیات بی ۔

پارہ ۱۲۰ کی سورت ہے اور اس کی ۱۱۲ آیات بی ۔

پارہ ۱۲۰ آیات بی ۔

پارہ سے اور اس کی ۱۱۲ آیات بی ۔

پارہ سے اور اس کی ۱۱۲ آیات بی ۔

پارہ سے اور اس کی ۸۵ آیات بی ۔

پارہ سے اور اس کی ۸۵ آیات بی ۔

پارہ سے اور اس کی ۸۵ آیات بی ۔



### سورة كهف كي ففيلت

رسول المتحلى المتحليد داكم ولم اور أئم ابل بيت عليم السلام سے اس سوره كى نفيدت كے بارسوره كى نفيدت كے بارسے من بهت مى روايات مردى ميں ان روايات سے اس سوره كے مضامين كى بهت زياده أبهيت كا برجوتى ہے جندايك روايات ذيل ميں درج كى جارہى ہيں ؛

ا- رسول اكرم صلى الشد عليه وآكه وسلم في فرمايا :

کیا متیں ایسی سورہ کا تعارف کراؤں کہ جو نازل ہوئی توستر ہزاد فرشتے اس کی گرانی کر رسپے سطتے اور اس کی مفلست سے زمن واسمال معمور سطتے ۔

فعجابه نے موض کی:

جي يال -

آپ سے فرمایا:

دہ سورہ کھٹ سبے ، ہوشخص جمعہ کے روز اکس کی تلادت کرے گا آئندہ جمعہ بک اللّٰہ اسے بخش دسے گا (ایک اور روایت سے مطابق آئندہ جمعہ تک اللّٰہ اسے گناہ سے محفوظ رکھے گا) .... اور اسے ایسا نور عطا کرے گا کہ جو آسمان تک منوفتاں ہوگا اور وہ شخص د قال کے فقتے سے محفوظ رہے گا یٹ

٧- ايك اور دوايت ني كريم على المند عليه وآله وسلم بي سي منقول سيد اكت سن فرمايا :

پوشف سورہ کمف کی دکس آیات مفظ کرسے گا اسے دقبال نقصان منیں بہت اسے گا اسے دقبال نقصان منیں بہت اسے گا ادر چشف اس سورہ کی آخری آیات حفظ کرسے گاروز قیاست یہ اس کیلئے ردشنی بن جائیں گیٹ

٢-١١م مادق عليه السلام سع مقول سه :

چینفس برشب جید سوره کهف کی الارت کرے گا دنیا سے دہ شید جائے گا اور شدار

کے ساتھ مبعوث ہوگا اور روز قیامت شدار کی صف یں شار ہوگا بت

ہم سے باریا کہاسیے کہ قرآئی سور قول کی عظمت ، ان سکے روحانی اثرات اور اخلاق برکات ان سکے معنامین ومفاتیم کے لیا فاستے ہیں بینی ان اثرات و برکات کے صول کے سلے ان مفاتیم بر آئیا آن لانا اوران برعمل کرنا ہوگا۔

سه نوستي ، سته رقبسين البيان ر



# سورلاكمف

اکس سورہ کی ۱۰-آیتیں ہیں آبیت ۲۸ کے سواسب ملتی ہیں دو چار ہیں یا آئندہ تھیں جن مسلمانوں کو ایسے مالات کا سامنا کرنا پڑسے وہ جان لیں کر سرمایہ دارو الل جونٹر دخرق دقتی ہوتا ہے ، جیسے ایک با ایمان شخص کی تنگدستی ۔

اس سورہ میں اگر چر صفرت خفر کا نام منیں آیا تا ہم اس میں صفرت موئی اور صفرت خفر کا ایک واقعہ فرکورے واقعہ فرکورے اس معلم ہوتے سے مگر باطن مصلحت فرکورے ۔ اس واقعے کے مطابق بعض کام ایسے عقم جو تل برا تو تفیک ندمعلم ہوتے سے مگر باطن مصلحت برمبنی سفتے بصفرے موئی ان پر صبر مذکر سے سکے سکین صفرت خفر نے وضاحت کی تو امنیں ان کی کرائی کا پوراظم ہوکا اور محیرا پی ہے تابی پر پیٹیان ہوتے ۔

اس داقع میں بھی سعب سے لیے یہ درس سے کہ دافعات کو صرف ظاہری نظرے مد دیکھا کریں بلکہ ان کی گہراتی برنظر کریں۔

اس سورہ میں حضرت ذوالقرنین کی واستان بھی مذکورہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امنوں نے کھے دنیا کے مشرق ومغرب کی سیرکی ۔ دنیا کی مختلف قوموں سے ملے کم جن کے دم دواج مختلف سفتے آخر کاروہ کے مشرق ومغرب کی سیرکی ۔ دنیا کی مختلف قوموں سے ملے کم جن کے دوار کے دوار کے داستے میں آئری دوار کے دوار کے داستے میں آئری دوار کھڑی کرکے ان کے نغوذ کوختم کردیا ۔ واس واقعے کی اور تقصیل انتاء استد سورت کے ذیل میں آئے گی )۔

ی واقعہ بیان کرنے کا مقد یہ ہے کہ مسلان دنیا کے مشرق دمغرب میں نفوذ کے بیے بوری بھیرت کے ساتھ اپنے آپ کو میں متحد کے ساتھ اپنے آپ کو تیاد کریں اور سرطرح سکے یا جوج و ماجوج کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سی میں ستحد جو جائیں ۔

یہ بات قابل مؤر سے کہ اصحاب کھٹ ، موسی دختر کا واقعہ اور تصریت ذوالقرنین کی واستان کہم کا اس سورہ میں ذکر ہے دگیر قرآنی واقعات کے برخلاف ان کا قرآن میں کسی اور جگہ کوئی ذکر نہیں آیا۔ مرف سورہ انبیار کی آیہ ۹۹ میں یا جوج و ماجوج کے سینے کی طرف اشادہ ہؤا ہے تاہم حضرت ذوالقرنین کا نام اس میں نہیں آیا۔ برحال یہ بات اس سورہ کی خصوصیات میں سے ہے۔

مركبيت اس موده كے مصابن مرلحاظ سے ترجش اور تربيت كننده بيس

یر گرون الجمله اس مورہ کے معنا بین کا ایک نمایت اہم صد چند باعظمت فرجانوں کی دامتان پرشتل ہے۔ ان فرجانوں سنے ان کر شتل ہے۔ ان فرجانوں سنے زمانے کے طافوت اور دمال کے خلاف قیام کیا . نتیجتانان کی مجان خطرے میں پر گئی اور دہ گویا موت کی سرحد تک آپہنچے لیکن المند تعالی نے ان کی مخاطب کی -اس مجی واستان کی فرخ توجہ کی جائے وہ ول جو آبادہ ہو ان میں فور ایمان چیک اسٹے اور انہیں گن ہوں ومبالوں اور فاسد ماحول کی برائیوں سے بی ئے ۔

اس سورہ میں عذاب دو ذخ کا ایسا تذکرہ ہے کہ انسان لزر کے رہ جاتا ہے ۔ اس میں بتایا گیا ہے کو کیسا بُرا انجام متکبرین کے انتظاریں ہے ۔

اسی طرح اس سورہ میں ایک نماست عمدہ مثال کے ذریعے علم اللی کی دست بیان کی گئی ہے۔ اگرانسان ان تمام امور کی طرف توجہ کرسے تو ہوسکت ہے شیاطین کے نشوں سے محفوظ رہے۔ اس کے دل میں ایک روشنی چیک اسطے اور وہ عصیاں وگناہ سے نیج جائے جس کے نیتجے میں آسمنسر کار شہدار کے ساتھ محشور ہو۔

### سوره كمف كے مضامين

بیرسورہ المند کی حمدوست تنش سے مشروع ہوتی ہے اور توحید ، ایمان اور عبل صالح کے وکر پر تمام ہوتی ہے ۔

دیگریمتی مورتوں کی طرح اس سورہ سے مضایین بھی زیادہ تر مبدا۔ و معاد اور بشارت وا نذار پرشش ایس۔ نیزاس میں ایک ایم سنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس ک ان سخت وٹوں میں سلافوں کو هرورت محتی مسلما فوں کو سمجھایا گیا ہے کہ حق برست اگر جہ کھنے کم کیوں نہ ہوں انہیں اکٹریت سے سامنے منیں شجک با جائے ۔ اگر جہ اکٹریت ظا براکتنی ہی قوی اور طاقتور کیوں نہ ہو اور حق پرستوں کو مامول کی خابی میں مخل نیں ہوجانا بھا جیتے بلکد اصحاب کمت سے جو سے سے گروہ کی طرح اپنا الگ راستہ انتخاب کرنا جا جیئے اور اس برحب ماحل سے مطاحت تیام کرنا چا جیئے ۔ ان محتور سے افراد میں جب محک طاقت ہومقا بلد کریں اور طاقت در ہونے کی صورت میں انہیں جا جی کے جوت کر جائیں۔

اس میں دو افراد کی ایک اور داستان بھی ہے۔ ان میں سے ایک بست نیادہ خوشمال اور دولت مند تقائیکن ایمان کی دولت سے مورم متا جبکہ طرحی ست مقامگر مومن تقاریہ تنی دست اپن عزت وقاد کو ہر قرار لکھتے ہوہتے ہمیشراس امیر خص کو نصیصت وارٹ و کیا کر ما تھا لیکن جب اسس پر کوئی اثر نہ ترکا تواس سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور کامیابی کا داستہ بھی ہی ہے۔

یہ واقعہ بیان کرنے کا ایک مقصدیہ تقا کر وہ سلمان جو رسول اللہ کے ساتھ ابتدائی مالات کی شکلات سے

اورنیزاانیں ڈرائے کہ جو کتے ہیں کہ خدانے (اپنے یہے) بیٹا انتخاب کیا ہے۔

سراہنیں رمرگز، اکس بات پریفتین ہے سران کے آباؤ اجداد کو، یہ بہت بڑی بات ہے جوان کے منہ سے نکلتی ہے۔ یقیناً وہ حجوث کہتے ہیں۔

### الله اورقر أن كذكر سي آغاز

سورہ کمفٹ قرآن کی بھن دیکرسور تول کی مانند اسٹد کی حمدہ تناسے شروع ہوتی ہے اور حمد ج نکہ محسى اہم اور لائق تعربیت كام ير ہوتى ہے لندا ساتھ ہى نزول قرآن كا ذكركياكي ہے ، وہ قرآن كرم برسم ك كجى سے ياك ہے وادشاد ہوتا ہے: تربيت ہے أس خداك جس في اينے بندے يرير آسانى كا نازل کی کرجس میں کسی قسم کا میڑھ بن نہیں ہے (الحسد الله الذي انزل على عبده الكتاب وليو يجعل له عوجًا) - ايسى كتاب ب كرج تابت وستحكم ب ، جومعتدل وستقيم ب ، بوحيتى السانى معاشرے کے قیام کے لیے ہے اور جو تمام آسانی محتب کی پاسدار ہے و قیمیا)۔ تاکہ برے کام انجام دینے والول اور ول سے اندھول کو امتد کے عذاب شدیدسے ورائے رلیندر مبائسا شدیدا من لد منه) : اور سیح مومنین كه جو بهیشه عمل صالح انجام و يت بي امنین بشارس و سد كرعظیم اورعد چڑاان کے انتفادیں ہے ( ویبشرالے وُمنین المذین بیسملون الصالعات ان لہے اجرًا حسنًا) - امعی جزار کم جوب ووانی ہے اور جس یں وہ تااہر رہی گے رماکشین فیدابدًا) -

اس کے بعد میرودی ہوں ، عیسائی ہوں یا مشرکین مرتبم کے مخالفین کے ایک عمومی انخواف کی ط اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : اس آسمانی محتاب کا ایک بدوٹ یہ ہے کہ پیغیران اوگوں کو ڈرائے کہ جوفدا کے بیے بیٹے کے قال ہیں او بہندرالدین قالوا ا تخذالله ولڈا، ۔

یعنی ۔ میسائیوں کو ڈرائے جونکہ اُن کا تفتیدہ ہے کم عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں ا در میو دیوں کو ڈرائے چونکہ ان کا عقیدہ ہے کر نور پر خدا کے بیٹے ہیں ادر مشرکین کو ڈوا نے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ فریشتے خدا کی بیٹیاں ہیں ۔

اس کے بعد اس سے بیا و مقائد کی اماس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: انہیں لینے اس مجتیدے کے بارسے میں کوئی علم دیقین نمیں ہے اور اگریہ اپنے آبا ذیا میداد کی تعلید کرتے ہیں توان کے آیا و اجزاد کا بھی میں عالم تھا (ماله عرب من علم ولا لأب شهو) - آیم برمنر سے بهت بری اور وشتناک من انه

بشيع الله الرَّحْمُ الرَّجِيْمِ الرَّبِيْمِ الرَّبْعِيْمِ الرَّبِيْمِ الرَّبِيْمِيْمِ الرَّبْعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيْمِ الرَّبِيِعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيْمِ الْعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيْمِ الْعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيِيِ لِيْعِيلِيْمِ الْمِيلِيِعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيِعِيلِيْمِ الرَّبْعِيلِيِعِيلِيِيِ ال ٱلْحَيْدُ لِلَّهِ الَّذِي ۚ ٱنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَهُ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا 🖒

قَيِتْمَا لِيُنْذِرَ بَالْسَاسَدِ يُدًا مِّنْ لَدُنْهُ وَيُبَثِّرَالُهُ وُمِيْنَ الَّذِينَ يَعْلُونَ السِّلِحْتِ أَنَّ لَهُ مُواَحِمًّا حَسَنًا نَ ("")

حَّالِكِشِينَ فِينِهِ ٱبَدًّا ۞  $(\mathbf{r})$ 

وَيُنُذِرَالَّذِينَ قَالُوااتُّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا رَ مَالَهُ وْبِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَا يِبِهِ وَ كَبُرَتْ كَلِمَةً

تَخُرُجُ مِنَ أَفُوا هِمِهُ وَ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

شروع الشركي نام سع جورحان ورحم سعد حد مخصوص ہے اسٹر کے سالے جس نے ایسے (برگزیدہ) بندے پریر (اُسانی) کتاب نازل کی ادر اس میں کسی قیم کی کوئی کجی مزرتھی ۔

دہ کتاب کم جو تأبت متقیم اور دوسری کتب کی نگبیان ہے تاکہ رابُ سے کام انجام دینے والوں کو) اس کے شدیدعذاب سے ڈرائے اور نیک عمل انجام دینے والے مومنین کوبٹارت دے کہ ان کے لیے اچھا اجرہے۔ و دہی بہشت بریں کم )جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

بم تجه سے قائم میں چونکہ تو قائم بالذات ہے۔ قرآن چونکه خدا کاکلام ہے اسس کی بھی ہی ما است ہے ۔

يه باست قابل توجر ب كر قرآن كى آياست مي الفظ "قيم " دين اسلام كى صفست كے طور يركئي مرتب استعال مؤاسم بيان تكب كررسول الشرصلي الشدعلية وآلر وهم كوعكم دياكياسه :

فُأَقِبِعُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِسَءِ

ا پنے آب کوقتم ، پاک اورستقم دین کے ساتھ ہم آہنگ کرو۔ (روم-۲۲) سطور بالا میں قبتم ، کی جوتفسیر بیان کی گئی ہے ، یہ در اصل تمام تفاسیر کا ایک جامع مفہوم ہے جواس سلسلے میں مفسرین نے بیان کی ہیں کیونکہ بعض نے اسے اس کتاب سے معنی میں لیا ہے جو کہی منسوخ منیں ہوگی بعض کے گزشتہ کتب کی محافظ کے معنی میں ایا ہے بعض نے امور دین کو ہر پا کرنے ال كتاب كيمفهم مي لياب وادر بعض نے ايس كتاب كمعنى مي ليا سي جي مي اختلاف دتفادسي ب لیکن یہ تمام معانی اس جامع مفہوم میں جمع ہیں جو ہم نے بیان کیا ہے۔

بعض مفترين سنه " لمعريجعل له عوجًا "كوالغاف قرآن كي نصاحت كمعني من ليا بحبك " تينا" کو بلاغت اورمفهوم کی استقامت سے معنی میں ب ہے البته اس فرق سے میسے کوئی واضح دلیل موجود نمیں ہے اور زیا وہ ترمیں معلوم ہو تا ہے کہ ان میں سے ہراکیب دوسرے کے لیے تاکیدکی مانندہے . فرق میں سكر " تيم " كامغنوم زياده وسيع بيلين ذاتي استقامت كيمفني كيدلاده ددسرد س كي پاسداري ، اصد اح اور سفاطست بھی اس کے مفہومیں شامل ہے ہے

س خداکے لیے اولاد کے قائل افراد کوخصوصی تنبیہ : مندرج بالا آیات میں وسین اور مطلق طوریر اندار کے بعد ان لوگوں کو بالخصوص ڈرایا گیا ہے کرجوخدا کے ملیے ادلاد کے قائل ہیں۔ یہ بات نشاندی کرتی ہے کہ یہ اخراف خاص اہمیت رکھتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے کما ہے یہ اعتقادی افراف عیسائیوں بی سے مخصوص نہیں طبکہ ہمود ومشرکین بھی اس یں شرکیب عضر اورجب یہ قرآن نازل ہورہا عمّا تویہ ایک طرح کاعموی اعتماد عمار ہم جانتے ہیں کہ ایسا عقیدہ روم توحید کو بالکل ختم کر دیا ہے اور خدا کو ماوی وجہانی موجودات کی صعب یس اے آیا ہے اس کا نیتجریر بیجائس کے لیے انسانی جذباست واحساسات کا قائل اواجائے راس کے لیے شبید دشریک مانا وائے اور است حاجمندشار کیا جائے میں وجہ ہے کہ اس بات کا ضوصی ذکر کیا گیا ہے۔

اله دوح العانى ، ج ١٥ ، زير بحث آيت كے ذيل ميں .

و مومومومومو لا المفاتاه

إس لكاست إكبرت كلمة تخرج من افواههم).

غدا کا جسم جونا ، خدا کی اولاد ہونا ، خدا کو مادی احتیام است ہونا ۔ مختصریہ کر خدا کا محدود ہونا ۔ يد كيسى وحشت ناك باتيس يس .

جى بإل - يرص حبوس بوستة بيس (ان يقولون الاكذبًا)-

### چند اهم نکات

١- حمد اللي سي سوره كي ابتدار: قرآن عيد كى بارخ سورتي "الحمد لله " سي تروع بوتى میں -ان پارنج سور تول میں حمر اللی سکے بعد زمین و آسمان کی خلفتت (یا مالکیست) یا عالمین کی پرورش کا ذکر آیا ہے سوائے ذیر بجسٹ سودت کے بہال حواللی سے بعد رسول اسٹر پر قرآن نازل ہونے کا ذکر آیا ہے۔ در حقیقت سوره انعام، سیا، فاطراور فاتحریس کتاب تکوین کی بات کی گئی ہے لیکن سوره کمه

میں ۔ کتاب تدوین کا ذکر کیا گیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دو کتا بوں بینی عالم خلقت اور قرآن میں سے ہر ایک دوسرے کی تکیل کرتا ہے اور یہ بات اس امرکو واضح کرتی ہے کم قرآن سادے عالم ضلقت جتنا وزن رکھتا سپے اور یہ میں جہان سبتی کی سی تعمست سپے اور اصولی طور پر عالمین کی پر ورسش و تربیت کا مئل كم جو "الحمد لله دب العالمين " سك بهل من آياسه ، اس عظيم آساني ك ب سه فائده

المستخم مستقيم اورنگهان - كتاب : " قيتم " (بروزن "ستر") "قيام "ك ادف یں گیا ہے۔ بیال پیلفظ سنتی م، ثابت اور استواد کے معنی میں ہے۔ علاوہ اذیں بیال اس محمراو امیں کتاب سپے جو د دسری کتب کی محافظ و پاسدار ہو نیزامیسی کتاب کم جواعتدال واستقامت کی حال ہواور مرقع کی کجی اور ٹیڑھ بن سے پاک ہو۔

يهلے قرآن كو برقىم كى كجى سے ياك كينے كے بعداس تفظ سے قرآن كى قوصيف كى كى . كويا يہ قرآن كى التعامت اس کے احتدال ۔۔۔۔۔ اور برقم کے تعنا دسے پاک ہونے پر تاکید بھی ہے اس عظیم كتاب كے جاود افى ہونے پر دلالت بھى ب اور اصالتوں كى محافظ ہونے كامغموم بھى ديتا ہے . نيزير قم کی کج ردی سے اصلاح کرنے وائی کتاب کامعنی بھی دیبتا ہے اور یہ بھی بڑا با سب کدید کتاب احکام اللی اور انسانی عدالت وضیاست کی تگبانی کے لیے مورد عبی ہے .

يرصفت " قيتم " وراس الله كى صفيت ، قيوميت " سيمشتن سيحس سك مطابى فدا مام موجوات اوراشیاء عالم کا محافظ ونگیبان ہے۔

ب ما بر تُو مًا مُ جِ تُوسَ مَ بِدَات

ت - تقیم " تركیب مخوى ك لافاسه حال ب اور اكس مين حال و انسول سهد -

تُفتُّو ثرتے ہوئے جمل صالح "کو اکس کامسلسل اور دائمی طرز عمل قرار دیا گیا ہے کیونکہ " بعملون الصالحات" فعل مضادع ہے اور ہم جانتے ہیں کوفعل مضادع تسلسل اور دوام پر ولالت کرما ہے۔

صیفت میں ہونا بھی ایسا ہی جا ہینے کیونکہ جبند ایک نیک کام تو ہوسکتا ہے اتفاقاً یا بھی دجوہ کی بناً پانجام با جائیں اندا دہ سرگز حقیقی ایمان کے میلے دلیل تندل ہوسکتے جقیقی ایمان کی دلیل تو ایساعمل صالح سیحب میں تسلسل ادر ددام ہو۔

شكرسيه اس خداكاتب في است "بنده " يركناب مازل فرما كي هي -

یہ اس امرکی دلیل ہے کہ بندہ ، کی تعبیر انتہائی فریہ ادر باعظمت ہے۔ یہ وصف اسی انسان کا ہوسکت ہے جو دا تعنا اللہ کا بندہ ہو۔ جو اپن ہر چیز کو اُس سے والبتہ سمجھے یعبس کی آبھدا در کان اُس کے حکم پر لگئے ہوں۔ جو اس سے غیر کا تصور بھی مذکر ہے۔ جو اس کی داہ کے علادہ کسی داہ پر نہ چلے ۔ ایسے شخص ہی کو یہ افتخار اور اعزاز حاصل موسکتا ہے کہ وہ اس کا پاکہا ڈبندہ ہو۔

سورہ اونس ک آیہ ۱۹ یں ہے:

قَالُوا التَّخَذَ اللهُ وَلَدُ السُّبْحَائِهُ مُوَالْغَبْيُ

النول مف كما كر فدا كا بيناس، حالا كمه وه عنى دب نيازس،

سوره مريم ك آير مدم آاه مي ب

وَقَالُوااتَّخَذَ الرَّحُمُنُ وَلَدَّ أَلْقَدُ حِمُتُهُ شَيْسًا إِذَّ لَاَتَكَادُ السَّمُوْسِتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَجْرُّ الْجِبَالُ هَدَّ الْمَاسِدُ وَعَوْا اِلدَّحُمُن وَلَدًا ؟

امنوں نے کہا کہ رحمٰن کا بیٹا ہے ، تمہاری یہ بات بہت ہی ناموزوں اورسگین ہے قریب ہے کہ آسمان بھٹ پڑے ، زمین شق ہو جائے اور بہاڑ گر پڑیں کیونکہ تم خدا کے لیے بیٹے کے قائل ہو۔

یا انہائی سخت انداز کلام اس باست کی دلیل ہے کہ غلط اعتقاد کا بیتجہ ادر انجام بست ہی بُراہ ۔

اس کے مخوس اٹرات بست وسیع میں اور در حقیقت ہے جبی ایسا ہی کیونکر اس کا نتیجہ یہ سے کہ اللہ کو اوج حفیت ہے بینچے ہے آیا جائے اور اسے بست مادی موجودات کی صفت میں لاکڑا کی جائے ہے میں سے میں میں موجودات کی صفت میں لاکڑا کی جائے ہے میں سے میں ۔ وعومیٰ ، میل وسید ل : انخرانی عقائد کا مطالعہ کیا جائے تو فلا ہر ہوتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر دعویٰ بلادیل کے مترادف میں ۔ بعض ادقات یہ جبوٹے نعروں کی بنیاد پر معرض وجود میں آتے ہیں ۔ کوئی نعرہ بلند کر قاسید اور دومرسے اس سے پیچھے لگ جائے ہیں ۔ یا بڑے لوٹھوں کے دم دواج

کی صورت میں کوئی عقیدہ ایک نس سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہو یا ہے۔ صنی طور پر قرآن ہیں تعلیم دیآ ہے کہ برصورت میں ہم ہے دس دعووں سے بربیز کریں چاہے دہ محی طرف سے ادر کسی شخص کی حاض سے بواں۔

مندوج بالا آیات میں اس قع کے کام کے بارسے میں اللہ تعالی قرمانا ہے کدیہ بہت بڑی اور دستاناک باست میں است کو جوس کا سرچیشہ قرار دیا ہے ۔

یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے کم اگر مسلمان ابنی ساری ڈندگی میں اس کی پیردی کریں بینی بلا دلیل سر کچھ کمیں اور شکوئی باست تجول کریں اور پراپیکنڈاو دلسیال سے عاری دمووں کی پرواہ سرکری تو ان کی مہست سی پریٹا نیاں اور مشکلات دور ہو جائیں۔

٥ - عمل صالح - ايكمسلسل طرز عمل: مندرج بالاآيات بي مومنين ك بارك ين

· شنیت اور خداکی اولاد ہوئے کے مسل کے بادے میں تغیر انون جلد ، مسمل پر تغییل سے بحث کی تھی ہے ۔ (اردو ترجر)

(نلدلك باخع نفسك على أشاره عران لولومنوا بهذا الحديث اسفًا)-

### چند توجه طلب نکات

اسفا "کامطلب : " اسف "غم و اندوه کی سندت ظاہر کر آہے۔ یہ لفظ میال اس امرک تاکید کے لیے ہے۔ یہ لفظ میال اس امرک تاکید کے لیے ہے۔

سر ۔ "انتال" کامعنی : "اخاد" "اخن" کی جمع ہے۔ یہ دراصل نشان پاکے معنی میں ہے لیکن کسی بین کسی انسان ایک جگہ سے جلاجا با ہے ۔ کچھ دیر تو اس سے آثار کسی کم جو جو جاتے ہیں بین تُوان کے ایمان مذلا نے سے باتی رہتے ہیں بین تُوان کے ایمان مذلا نے سے باتی رہتے ہیں بین تُوان کے ایمان مذلا نے سے اس قدر پر بیتان سے کہ تُو چا ہتا ہے کہ ان کے آثار مح جو سے بیلے تُوا بینے آب کو عنم واندوہ اس میں بیلے اُوا بینے آب کو عنم واندوہ سے بیلے تُوا بینے آب کو عنم واندوہ سے بیلے بیلے آبار ہی

يا احتمال بي سيے كرا أثار است مراد ان سے آثار وكردار مول.

ہم ۔ قرآن کے بینے لفظ "حکہ بیٹ " : قرآن کو " عدمیث کتا اس کتاب سے تازہ نزدل کی طرف اشارہ سے الفظ "حکہ بیٹ سے قرآن کو " عدمیث کتا ہے تازہ نزدل کی طرف اشارہ ہے ۔ بیعنی وہ اتنی زخرت بھی تئیں کرتے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ جو تازہ نازل شدہ ہے اور جس کے مضایان نئے ہیں ۔ بیر انتہائی ہے خبری کی دلیل ہے کہ انسان کس نئی چیز سے بارس سے لاہرواہی سے گزد جائے ۔

معنی ال یا وی ایست قرآن اور آزیخ سند الیمی طرح معلیم ہوتا ہے کہ الئی رہبر لوگوں کی گراہی برکس کے تصور سے زیادہ دکھی ہوتے سنے ان کی آرزو تھی کہ لوگ ایمان سے آئی ہی چونکہ وہ دیکھ در ہے تھے کہ لوگ ایمان سے آئی ہی ہوتے سنے ان کی آرزو تھی کہ لوگ ایمان سے آئی ہی ہوستے سے برسے ہوتے کہ لوگ ایمان سے فیل اور چوبھی پیاکسس کی شدرت سے فریاد کا لیان برحق اس حالت پر پرلیٹان ہوتے ، اکسو ببائے ، دعا کرتے اور داست دن کوشش کرتے ہے جھیا کر بھی تبلیغ کرتے ، کھیلے بندوں بھی پیغام عی بہنچا تے بھلوت و میلوت میں فرد اور اجتماع کو دعوست و بینے ۔ اس باست پر بہت لول ہوتے کہ لوگوں نے سیدھی راہ کو جھوڈ کر شیر حمال است نے سیدھی راہ کو جھوڈ کر شیر حمال ناست کے اندوہ کا یہ عالم ہو تا کہ کہی ایسا لگتا کہ وہ اس عم میں حسب ان میں حسب ان

واقعاً رمبرجب یک ایسا مخوار نه جو رهبری کامین مفهوم عملی جامه نیس بهن سک .

تغيير فون بارك موجود موج

فَلَعَلَّكَ بَا خِعُ نَّفْسَكَ عَلَى اٰتَّارِهِ عَرِانُ لَّعُ يُؤُمِنُوا `
 بهذا الْحَدِیْثِ اَسَفًا ()

َ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبُ لُوَهُ وُ اَيْهُ وَاحْسَنُ عَمَلًا ()

وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِينًا اجْرُزَّا ٥

أتحبسه

اگریہ لوگ اکس بات پر ایمان مز لائیں تو شاید تم عم کے مارے اپن جان دے بیٹھو گے۔

ع جو کچھ رُوئے زمین پر ہے اسے ہم نے اس کی زینت قرار دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کم بہتر عمل ان میں کون کر تا ہے۔

ک رئیکن یہ زمیب و زمینت پائیدار نہیں ہے) اور آخر کار ہم رُوئے زمین کوچٹیل میدان بنا دیں گئے ۔

غم نه كرو-يه دنيا آزمائشگاه ه

The second secon

گر مشتر آیات میں رسول اکرم کی رسالت اور رببری کے بارسے میں گفتگو تھی۔ زیر نظر بیل آیستی رببری کی ایک نمایت ایم شرط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ ہے ہمدر دی اور عمواری ۔ ارشاد ہوتا ہے : گویا تُواس شدست فم میں اپنی جان دے بیٹے گا کہ یہ لوگ آسمانی کم سب پر ایمان نسیس لاستے ماعليها صعيدًا جرزًا)-

- صعید " " صعود " سے مادہ سے ب بیال سطح زمین مے معنی میں ہے ، وہ سطح کرمس میں تی فوری طرح نبايال بوس " جوذ" امى زمين كوكية بين جس مي كهامى مد أكمَّ بو ، كويا وه اپنى كھاكس كو كهاجاتى ہو۔ دوسرے تفظول میں " جسد ذ سائ زمین کو کتے ایس کرختک سالی کی وحب سے جس سے

يردسك حتم بوسكنے بول -

جی کی ایسے دا کر درل انگیز مناظر کہ جوفصل مباریں صحاؤں ادر کو جساروں کے دامن میں دکھائی وستے ہیں ، بھولوں کی مسکوا ہٹیں ، جمومتے ہوئے شجر ، سرگوشیاں کرتے ہوئے ہے ، ندی نالوں کے مزے۔ سب نصلِ خزال مین ختم ہو ماتے ہیں ، درختوں کی شاخیں قربان ہو جاتی ہیں ، ندی نا مے خاموش ہوجاتے ہیں ۔ عنچے خثاب ہو ماتے ہیں بیتے مرتعبا جاتے ہیں اور زندگی کی اُواز میب ہوجاتی ہے۔

انسانوں کی رئیبن زندگی کا بھی ہی عالم ہے۔ یہ علی اور یہ فاک بوسس عمارتیں ، یہ رفکا زنگ لباس يركونال كون تعتيس ، يه خدام اوريه مقام ومنصلب سب ختم جو مان والى بعيري يس - ايك ون ايساكت گا که خشک و خانموش قبرت نخ سوا کچهه باقی ننیں ہوگا ،ا وریہ ایک بهست بڑا درمِ عبرت ہے۔

بعض او قامت غم کی یه مالست اس قدر شدید جو جاتی کهخود رسول استدکی میان خطرے میں برنماتی اور ایسے میں استرتعالی ال کی دلجوئی کرنا ہے اور انہیں تسلی دیا۔

سورہ شعرار کی آیہ ۳ اور م میں ہے:

لَعَلَّكَ بَاخِعُ تَفْسَكَ الَّا يَكُونُوا مُؤُمِنِينَ ۚ إِنْ نَتَا الْنَزِّلُ عَلَيْهِ وَمِّنَ السَّمَآ أيَذُ فَظُلَّتُ أَعْنَاتُهُ مُ لَهَا خُضِبِيْنَ ه

تُولَوكو يا ابنى جان وسے ڈاسے گاكہ وہ ايان كيوں منيں لاتے غم يذكر، بم نے امنيں فاعلِ مخسآر بنایا ہے اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان کو ایسی آسیت بھیجے کہ ان کی گون بلا فتیا اس كے ساستے جك جاتى .

اگلی آمیت میں اس عالم کی کینیت بیان کی گئی ہے اور بتا یا گیا ہے کریہ دنیا انسانوں کے بیے میدان ا زمانش ہے -ادشاد ہوما ہے : جو کھر دوئے زمین پرہے اسے ہم نے اس کی زمینت قرار دیا ہے (امنا جعلنا ماعلى الاوص ذيينة لها) - بم ف ونياكومين بناياب واس كابر كوشه ول وكينيما ب نكابوق دعوست دیدار دیرا سیے اور انسان میں مختلف احسامات کو اعجار تا ہے ۔ جذبات کی یدکش کش خواجودت چیزوں کی میر چکس د کمب اور دلر با چیروں کی یہ جاذبیت انسان کے لیے آزمانش ہے۔ انسان کا ایمان ،ارا ہے کی قوت اورمعنومیت وضیلت مرجیز کا امتحان جومیا با ہے۔

النداسا تقريى فرمايا كياسيد ، تأكر امنيس أزمانيس كران مي سي مبترعل كون اعجام دياسي النبلوهم ایه واحسن عملا) ر

بعض مفسري سنے " مساعلى الدوض "كامفهم علماريس محدود كرنا جا إسب بعض سند إس س صرف مرد مراد ملے بیں اور کما ہے کر ذمین کی زینت میں بین نیکن اس لفظ کا ایک دسین مفرم ہے حب یں ردستے زمین کی تمام موجودات شامل ہیں۔

یہ باست جا دسب نظرے کر بیال " احسن عدلا " کی تعبیر استعال ہونی ہے رائم "اکثر عملا" کی میراس طرفت اشارہ سے کہ استٰد کی بارگاہ میں حسن عمل اور عمل کی اعلیٰ کیفیت کی قدر وقیمت ہے رہ

برمال ير تمام انسانول بالخصوص تمام ملانول كے يا ايك تنبيدا درصدائے بيدار باش باورانيس متوجہ ایا جار چا ہے کر دنیا کی دار بائیوں سے حزب مرکھائیں کو تکرید دنیا تر میدان آز اکمش ہے۔ ان دلفریب مظاہرسے ول لگانے کی بجائے حتن عمل کے بارسے میں سوچیں ۔

اس سے بعد فرمایا گیا ہے : یہ پاندار نہیں ہے اور آخر کار نا او ہوجائے گی اور ہم روسے زین کی تمام چیزوں کوختم کردیں گے " اورصغی ارش کوچٹیل میب ان میں بدل کے رکھ دیں گئے روانا لجاعلون ا ننول سف مدیر بینے کر ملما برمیو و سے رابط کیا ۔ اُن سے سے اور قرایش کی بات بیان کی ، تو بیودی علمار نے کہا ، تم محتد رم ) سے تین مسائل سکے بارسے میں سوال کرد ۔ اگراس نے سب کا کافی و وافی جواب دسے دیا تو وہ خداکی طرف سے رسول ہے ۔

ر بعض روایاست میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر محدّرص، نے دو سوالوں کا جواب کا فی و دافی اور ایک سوال کا جواب اجمالی دیا تو مجے ہے وہ رسول ہے ، ۔

ا انول نے بات جاری رکھی : سب سے بیلے بوجینا کہ بست مدت پیلے ج چند جوان اپن قوم سے جُدا ہو گئے سکتے ، وہ کون سکتے ؟ کیونکہ ان کی داستان اور جو اُن کے ساتھ گزری بست مجیب و غریب ہے۔

ملمار میرد سکتے سکلے: چرسوال کر ناکر دہ کون سے حس نے بوری زمین کا جبرلگایا اور زمین کے مشرق و مغرب یہ جاب جہا ۔ اس کا واقعہ کس طرح سہے ۔

ائنوں نے کہا: نیزیمی پوچینا کہ روح کی حقیقت کی سے ؟

قریش سکے نمائندے واسیس کمرسر دا دا اِن قرایش کے پاس بینج سگنے اور کہا :مم سنے محد دم کے پیج ا در حبوث کی پیچان کا معیار پالیا ہے ۔

بيرا نهول نے اپنا سارا دانعہ منايا۔

اس کے بعد دہ رسول المترکی خدمست میں پہنچے اور ابنے سوالاست آبت کی حشدمت میں بیٹے اور ابنے سوالاست آبت کی حشدمت میں بیٹ سیکے .

رسول امتد سف فرمایا ، مین تمین کل مجاب دول گار

لیکن آپ سنے افش احد مدکرا۔ بندرہ ون گزر سکتے میکن اللہ کی طرحت سے دسول اللہ برکوئی فی مازل نہوئی ادر جبرایّن آپ سکے پاس نہ آئے ،اس پر اہل محد پراپیگنڈا کرنے لگے اور طرح طرح کی غلط باتیں بنانے لگے۔

دسول امند پریہ بات بست گراں گزری . آخرکار جبرائیل آئے اور خداکی طرف سے سورہ کہف لائے ۔ اس میں ان جوانول کی داستان بھی تھی اُس میا ہے عالم کا داقعہ بھا۔ علادہ ازیں آپ پر آیہ و سٹلونے عن الروح ۔۔۔ یہ بھی ٹازل ہوئی ۔

الخفرت نے جرائیل سے پوچا: اتنی اخرکیوں کی ؟

ابنول نے كما : يَنُ آپُ كَ رب بر مرحكم كے علادہ تازل بنيں ہوسكتا - مجھے اجازت نيس ي كئى -

یاد زبانی طردری ہے کہ طرکورہ تین سوالوں میں سے دو سے جواب اسی سورہ میں آئے ہیں مین دو سے متعلقہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں گررچکی سے -اور الیسی شالیس قرآن میں اور بھی ایس کہ ایک آیت

آفر حَسِبت آن آصل حلب السكَهْف والرَّقِيْدِ كَانُواْ
 مِنْ الْمِيتِنَا عَجَبًا ()

ا اِذْ آوَى الْفِنْيَةُ الْ الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا أَيْنَامِن لَّدُنْكَ رَخَعَةً وَهِي لَنَامِن لَدُنْك رَخَعَةً وَهِي لَنَامِن آمُرِنَا رَشَدًا (

ا فَضَرَبُنَاعَلَى أَذَ النِهِ مُ فِي الْكَفْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ٥

الله الله المعلى المعلى

### ترحبسه

9 کیاتم خیال کرتے ہوکہ اصحاب کھف ورقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔

ا وہ دقت یاد کر وجب جوانوں کے اس گردہ سنے غاریس جایتا ہیں اور کہا: پر در دگارا ! ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمیں راہ نجات فراہم کر۔

ان کے کانوں پر ہم نے (نیندکا) پردہ ڈال دیا اوروہ سالباسال تک عادیر سوئے رہے۔

الله المرائد الما یا تاکہ واضح ہوجائے کہ ان دوگروہوں میں سے کے اپنی ایندکی مدت غرب یاد ہے ۔

نان نزول

مندرج بالا آیات کی مفسرین سے ایک شان نرول نقل کی سبعد اس کا فلاصہ یہ سب کہ قربش کے سرداروں سنے اپنے میں مدینہ جیجے . وہ کے سرداروں سنے اپنے دو سافتی بیٹی اسلام کی دعوست کی تحقیق سے بیا علمار بیود سکے باس مدینہ جیجے . وہ یہ جاننا چاہئے نقے کہ کی گرشتہ کسب نے اس سلسلے میں کوئی پیز طبق سبے ۔

ا معاب کھٹ کا دوسرا نام ہے کیونکہ آخر کار اسس کا نام ایک تختی پر لکھاگی اور اسے خارے دردانے پر نصب کیاگی ۔

بعض اسے اس بہاڑ کا نام سمجھتے ہیں کہ جس میں یہ غاد تھی اور بعض اس زین کا نام سمجھتے ہیں کہ جس میں وہ بہاڑ تھا یعین کا خیال ہے کہ یہ اُس شمر کا نام سبے کہ یہ اُس شمر کا نام سبے جس میں وہ بہاڑ تھا یعین کا خیال ہے کہ یہ اُس شمر کا نام سبے جس سے اصحاب کمعن نکلے تھے لیکن بہلا معنی زیادہ عموم ہونا ہے۔

د یا بعض کا یہ احتمال کر اصحاب کمعت اور تھے اور اصحاب رقیم اور تھے بعض روایات میں ان کے بادسے میں ایک بادسے میں ایک بادسے میں ایک داشتان بھی نقل کی گئی ہے ، یہ خا ہر آیت سے ہم آ بنگ منیں ہے کوئلہ زیر نفر آیت کا خاہری مفہوم یہ ہے کہ اصحاب کمعت و رقیم ایک ہی گروہ کا نام ہے ہی و جہے کہ ان وو الفاظ کے استعمال کے بعد صرف "اصحاب کمعت «کہ کر داستان شروع کی گئی ہے اور ان کے علاوہ ہر گرکسی دورے کروہ کا فکر منیں کیا گیا۔ یہ صورت مال خود ایک ہی گروہ ہونے کی دلیل ہے۔

جوافراد غادی بند ہو گئے تھے ان یں سے تین کے بارے یک تفییر تور انتقلین میں مشور دوایات کو ہوئی ہیں۔ ان میں سے مراکب نے فداکو اپنے ایک نائے میں کا داسطہ دیاجی کی دجہ سے امنیں اس شرک و تاریک مقام سے دیائی بل ان دوایات میں اسحاب رتبی "کے نام کی کوئی بات منیں ہے اگر چہ بعض کتب تفییریں اس عنوان کے تحت بات کی گئی ہے ۔

برخال اس میں شکب نئیں کرنا چا ہیئے کہ "اصحاب کھٹ ورقیم "ایک ہی گردہ کی طرف اشارہ ہے گئے آیات کی شان تزول بھی اسی حقیقت کی تائید کرتی ہے۔

اس سکے بعد فرمایا گیاہیے : اس وقت کا سوچ جب جند ہوا نوں نے ایک قادیمی جا بہت ولا (افا آوی الفتیسة الی الکھفٹ)۔

جب وہ برطرف سے الوس مقے، انہوں نے بارگاہ خداکا رُخ کیا " اور عرض کی : پروروگارا: ہیں اپنی رحمت سے برہ ورکر" ( فقالوا رہن اسّ من لد نک رحمة) اور ہادے لیے راہ نجات بیا کردے ( وجیء لٹ من احربنا رشدًا) ۔

الیی واہ کرجس سے بیس اس تاریک مقام سے چھٹکاوا مل جائے اور تیری رضا کے قریب کر دے۔ الیسی واہ کرجس میں خیروسعادت ہو اور ذمر داری اوا ہوجائے۔

ہم نے ان کی دُعا قبول کی ۔ ان سے کا نول پرخاب سے پردے ڈال دیئے ادروہ میالیا سال پک غادمیں سوئے دسپے افضوبینا علی اُذا نہ عرفی الکھفت سنین عددًا ) ۔

 ایک خاص مطلب کے بادے میں نازل ہوئی۔ اور رسول اجٹھ کے حکم پر اسے کسی خاص سورت میں خاص مقام پر جگر ، سے کسی خاص سورت میں

اصحاب كمف كاواقعيه بشروع هوتاه

گزشتہ آیات میں اس دنیا کی زندگی کے بارہ میں بتایا گیا تھا اوریہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ ؤنسیہ انسان کے لیے آزمائش ہے وتسد آن جو تکہ عومی حساس مسائل کے لیے کئی ایک مثالیں پیش کر تا ہے یا گزشتہ تاریخ سے نو نے بیش کر تا ہے امان کی پہلے اصحاب کھٹ کا داقعہ بیان کیا گیا ہے اور ان کا ذکرا کی مور نوٹ عل کے طور پر کیا گیا ہے۔

یعند بیدار فکر اور با ایمان نوجوان سفتے ، وہ نازونعمت کی زندگی بسرکر دسبے سفتے ۔ ابنوں نے اپنے عقید سے کی حقید سے کی حقید سے کی حقید کے دان سب نعمتوں کو کھو کر اور ی بیاڑ کے ایک غارمیں جا پناہ لی ، وہ غار کوجس میں مجھوجی مزعقا ، یہ اقدام کر کے ابنوں نے راہ ایمان میں اپنی استقامت اور یام دی تابت کر دی ۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس مقام پر قرآن فن نصاحت و بلاغت کے ایک اصول سے کام لیتے ہوئے پہلے ان افراد کی سرگزشت کو اجابی طور پر بیان کر تا ہے تاکہ سننے والوں کا ذہن مائل ہر جائے۔ اس سلط میں چار آیات میں واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد جودہ آیات میں تفصیل بیان کا گئی ہے۔

پیلے فرمایا گیا ہے : کی تم سجھتے ہو کہ اصحاب کھت ورقیم ہماری عجیب آیات یں سے تھے (ام حسبت ان اصحاب الکھفٹ والوقیم کانوا من ایامتنا عجبًا)۔

زین واسمان یں بماری مبعت سی عجیب آیات ہیں کہ جن میں سے برایک عظمت تغیق کا ایک نوز سپے ۔ فود تماری زندگی میں عجیب امراد موجود ہیں کہ جن میں سے برایک تماری دعوت کی مقانیت کی نشانی سپے اور اصحاب کمعت کی دامتان سلاان سے عجیب تر نہیں ہے ۔

" اصحاب كعف (اصحاب غاد) كويد نام أس ليد دياكي ہے كيونكد النول ف ابنى مان بجانے كيلے فار ميں بناہ لى تقريب كى تفعيل الن كى زندگى كے حالات بيان كرتے ہوئے آئے گى -

لیکن ، رقیم ، در اصل ، رقم ، کے ماد ، سے انکھنے کے معنی یں ہے ۔ زیادہ تر مضرین کا نظریہ ہے کہ یہ

ا مفردات می داخب کمیاسیه کر « وقعم « ( بروزن » زحمنم ») محنت اور دنگ آلود داست کو کمتے میں اور بھن اسے خطابر نقط منظ منظ میں مجھتے ہیں ۔

(برمال " رقيم حكماب ، تمن يا نامر كرسكة بي كرمس يركيد الكالياي -

شے ادر اکس پر دے سے مراد نیند ہی کا پر دہ ہے۔

اسی بنار برختیقی نیند د ہی ہے جو انسان کے کانوں کو گویا ہے کار کر دیے ۔ میں وجہ ہے کہ سے برتے تحسی انسان کو ہیداد کرنا ہو تو اسے آواز دہیتے ہیں تاکہ اس کی قوت شنوائی پر اثر ہواوروہ ہیدار ہوجائے ۔

a رسسنیان عددا ، کامطلب : اس کاسی سے ،متعددسال ایتبیراس طوف اشار محوده سالها مال مونے دسپے بھیسا کہ اس دافعے کی تفصیل انشار امتد آئندہ آیات کی تفسیر پس آئے گی۔

۷ ۔" بعثما ہے " کامفہم : برتبیران سے بیدار ہونے کے بارسے میں اُلی ہے۔ شاید یہ لفظ ام بیے آیا ہے کہ ان کی نیند اتنی کمبی ہوگئی تھی کہ گویا ہوت کی طرح تھی ا در ان کی بیداری تیا مت اور بعدازموت النفنے کی مانند بھی۔

٤- = لنعلبو "كامطلب : اسكامعنى هے: "تاكهم جان ليس -اس كا يرمنهم منيس كه خارا كوني نيا علم حاصل كرنا جامِها تقا-ايس تعبيرس قرآن مين بهيت آئي جي- إن كامطلب سبّه كه خدا كوتر كجيد معلوم. ہے وہ عملاً ردنما ہوجائے بعنی ہم نے انہیں نبیند سے بیدار کیا تاکہ بیمعنی عملی صورت افتیار کرہے کہ وہ این نیند کے بار سے میں ایک دوسرے سے سوال کریں گئے۔

۸ ۔ ای الحذبین کامفہ م :اس سلیے کی دمناحت آئندہ آیات سے جوہائے کی بات یہ ہے کرحب وہ جاسگے تواہنوں نے اپنے سونے کی مقدار کے بارسے میں اختلاب کیا بعون سجھتے سختے کہ دہ ایک دن سوئے ہیں بعبش کا خیال مقاکہ وہ آ دھا دن سوئے ہیں حالانکہ وہ سالہاسال تک سوئے نب کتے۔

بعض نے کہاہیکہ ان الفاظ سے ظاہر جو یا ہے کہ « اصحاب رقیم » اور تھے اور «اصحاب کیف اور 🖆 بہ خیال ہیت بعید ہے۔ اس کے بارے میں زمادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہا 

### چنداهم نكات

ا-" اوى الفتية "كامفهم : " اوى " مأوى " كماده سع لياليا ب اس كامعن ہے " امن وامان کی جگر " میر اس طرف اشارہ ہے کہ فاسداور بُرے ماج ل سے بھاگ کریہ جوان حب غار یں بہنچے توانیں سکون د ارام محرس ہوا۔

٢٠ . فنتية " وفتى " كى جمع ب وراصل يو نوخرو مرشاد جان كيمنى بس ب البية كبي كبهاد برى عمر والمان افراد سے میصی بولا جاما سبے کر جن سے جذاب اور سرشار ہوں اس مفظی عام طور برجاندوی ی کے لیے ڈٹ مانے اور تی کے صنور تسلیم خم کرنے کا مفہوم بی ہوتا ہے۔

اس امرى شايروه حديث ب جواماً صادق عليه السلام سينقل بوئى الم من این ایک محال سے دوجا: "فتی کم شفس کو کتے ہیں ؟ أس نع جواباً موص كيا: مغتى ، فوجوان كو كهت بير \_ امام نے فرمایا :

اماعلمت ان اصحاب الكهف كانوا كله وكهو لا فماهم الله فتيسة ببايعانهع

كيا تجهد منير بة كراصحاب كعت بكي عرك أوى مصفح ليكن المتدف النين وفتيده كهاسيك اس سيك كروه المندمير إيمان ركھتے تقے ر

اس کے بعد مزمد فرمایا:

من المن بالله واتقى فهو الفتيُّ

بوامندېر ايان رکه تا بر اورتقوي اختيار کيه جو وه سفتي - (جوانرد) سهال رد صنة الكانى مي امام صادق سے الى بى ايك ادر مدميث بحى منفول بيے ي

الما المن لدنك رحمة "كامفهوم: اسكامعنى عهد : " يترى وب سيدمست يتعياس ون اشارہ سے کر جب اسوں نے غاریں پناہ لی تو دیجھا کہ کچھ ان کے بس میں منیں رہا اور تمام ظاہری اسباب بے کار ہو گئے یں ایسے میں اسیس صرف دحمت الی کی امید متی -

٧ - "ضوب اعلى أخام هيء كامطلب : " بم في ان ككانول يريده وال ديا " على یں یاسٹ لانے کے بیا ایک اطیعت کنا یہ ہے کی شخص سے کان پر بردہ ڈالنا ۔ گویا وہ کسی کی بات نہ

ت و ت فردانفلين ، ج م ميهم دمه م

سله بنفريه اعلام الغرَّان ، سكم صفى ١٠٩ ير ذكركيا كياسيد -

(۱) ہاری اس قوم نے اس کی بجائے اوروں کومبود بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ ان معبود دل کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں پیش نیس کرتے۔ اس تخص سے بڑھ کرظام کون ہوسکتا ہے کہ جو خدا پر حجوسط یا ندھے۔

اورجس وقت ان لوگوں سے اور ان سے کہ انٹد کی بجائے جن کی پر پتش کرتے ہیں ، تم کنارہ کمٹنی افتیار کرلو تر غار میں جا پناہ لو کہ تمہادا رہے تم پر اپنی رحمت رکا سایہ ) کرسے گا اور تمہارے بیاے آسائنش دنجات کی راہ کھول دے گا۔

دأستان اصعاب كهف كى تفصيل

جیساً کہ ہم نے کہاسے اجانی طور پر واقعہ بیان کرنے کے بعد چودہ آیوں میں اس کی تفصیل بیان ک کئی ہے جمعتگو کا آغاز اول کیا گیا ہے : ان کی داستان ،جیسا کہ ہے ، ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں رضعن نقص علیات نب آھا و بالدحتی ) ۔ ہم اس طرح سے داقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ برقم کی ضول بات بے بنیا چروں ادر فلط باتوں سے ماک ہوگا ۔

وہ چند ہوا افرو منظے کرج ا پہنے دہب پر اہمان لائے منے اور ہم نے ان کی ہدایت اور بڑھادی تی دانھم منیسة امنوا سربید و دو داھ موھدی ،۔

جیسا کہ ہم کمر چکے ہیں " فقید " ، فنی .. کی جمع ہے کہ جو فوخیز وسرشار جوان کے معنی میں ہے لیکن پوئل میں انسان کا بدن قوی ہوتا ہے اس کے بذبات میں جمش دخرش ہوتا ہے۔ رومانی اعتبائے ول فورس قبول کرنے اور مجست ، سخا دست اور حضو و درگزر کے جذبول کے لیے زیادہ آبادہ ہوتا ہے انذا اکشرایسا ہوتا ہے کہ " فنی " اور " فتوت " اگر بڑی عمر دالوں کے لیے بولا جائے قوجومی طور پر ان صفات اکشرایسا ہوتا ہے کہ " فنی " اور " فتوت " اگر بڑی عمر دالوں کے لیے بولا جائے قوجومی طور پر ان صفات کے لیے استعال ہوتا ہے، جیسے لفظ " جائم دی " اور " فتوت " فارسی زیان میں بھی انس معن جیم میں استعال ہوتے ہیں ۔

آیات قرآن سے اجالی طور پر اور آاریخ سے تفصیلی طور پر بینتیت معلوم ہوتی ہے کراسماب کھون جس دُور اور ماحول میں رہنتے سنتے اس میں کفروٹیت پرستی کا دُور دورہ تھا۔ ایک ظالم حکومت کرج عام طور پر شرک ، کفر ، جمالت ، غارت گری اور ظلم کی محافظ تی توگول سکے سردن پرمسلط تھی۔ بیکن بیچوا مزد کرج ہوش و تغييرور المار الما

ا نَعُنُ ثَقُصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمُ بِالْحَقِ ﴿ إِنَّهُ مُرِفِتَيَةً إِمَنُوا بِرَبِّهِمُ وَزِفْتُهُمُ هُدًى أَ

﴿ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمُ وَنِهَ إِلَهًا لَقَدُ السَّمُ وَتِ وَ الْآرْضِ لَنْ مَنَّدُعُواْ مِنْ دُونِهَ إِلَهًا لَقَدُ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ()
 ﴿ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ()

﴿ هَ فُولِاً قَوْمُنَا التَّخَذُ وَا مِنْ دُونِ إِلَهَةً ﴿ لَوُلاَ يَالَوُنَ اللّٰهِ مَ لَوُلاَ يَالُونَ عَلَيْهِ مُرْلِسُلُطُنِ ﴿ فَمَنُ الْمُلْكَمُ مِعْمُنِ ا فُتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَن مَا لَٰ
عَلَى اللّٰهِ كَذ مًا لَٰ

وَإِذِا عُتَزَلَتُمُوهُ مُ وَمَا يَعْبُدُ وُنَ إِلَّا اللهَ فَا وَا اللهِ فَا وَا اللهِ فَا وَا اللهِ اللهِ فَا وَا اللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ال ہم تجھسے ان کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ ایسے جوا نمرو سے کہ جو الینے پروردگار پر ایمان لائے سے اور ہم نے انہیں مزید پرابیت فرمانی۔

ال ہم نے ان کے دل مضبوط کے جبکہ اہنول نے قیام کیا اور کہا: ہارارب اسمانول اور نہن کا پروروگارہے ۔ ہم اس کے علاوہ مرگز تھی کی پرستش ہیں کریں تو ہم نے بہودہ بات کی ۔

بربختی اور تباہی سکے بیرو کر دیتا ہے اور معاشرے پر اس طرح کم میں عقیدہ وہ اس میں میش کر تا ہے اور اسے بی انوان کی طرف کمینچتا ہے اور یہ ساحت قدس پر در دگار میں جی ظلم ہے اور اکس کے مقام بزرگ کی الاضت سے ۔

ان توحید پرست جواں مُردوں نے مبت کوئشش کی کہ لوگوں سے دلوں سے شرک کا زنگ اُتر جائے اور ان کے دلوں سے شرک کا زنگ اُتر جائے اور ان میں ان سے دلوں میں توحید کی کوئیل بچوٹ پڑسے نئین ویاں تو بقل اور ٹن کا اور فالم بادئ ہ کے ظلم و سبے داد کا ایسا خوت تھا کہ گویا سائس مخلوق خدا سے بیسنے میں گھٹ سے رہ گئی تھی اور نفر توحیدان سے معلق میں بی افک کر رہ گیا تھا۔

النذا انهول سنے بجودًا ابنی نجات سے لیے اور بہتر ماحول کی تاش سے لیے بجرت کا عزم کی۔ لنذاہ بھی مشودسے ہونے لئے کہ کمال جائیں ، کمس طرف کو کوچ کریں ۔ آپس میں کہنے لئے : "بجب اس بت پرست قرآ من منود کئی فہتیاد کو اور فذا کو چھوڑ کر جنیس یہ بجہتے ہیں ان سے انگس ہوجاؤ اور اپنا صاب کتاب ان سے جدا کر لوقو فار میں جا پناہ لو " (واف اعتز لمتعو ہے و و ما یعبد ون الا الله فاً ؤ) الی الکھف کا کہ تمہادا پرود دکارتم پر اپنی رحمت کا سایہ کردسے اور اس مشکل سے لکال کر تہیں نجاست کی داہ پر ڈال سے (بنشر ایکھ در مکومن رحمت کا سایہ کردھ من احرکے مرفقاً) ۔

"يهيئ" " تعيده "كه داده سے تياد كرنے كے معنى يس ہے.

اور ، حوفق ، اس بیز کو کستے ہیں جو ارام و راحت اور مربانی کا ذریعہ سنے ۔ المذا ، یعیث لکم من امریحه مرفقا ، کامعنی سب ، خدا تمارے یا داحت و ارام کا ذریعہ فراجم کر دے یہ

بعید بنیں کر " نسنسہ رحمة "گزشتہ جلے میں استدے الطاون معزی کی طرف اشادہ ہوج کہ دوسرا جملہ جمانی و مادی نجامت و آدام کی طرف اشارہ ہو۔

### چند اهم نکات

ا - ایمان اور جوا مردی کا رشته: توید برسی ادر اعلی انسانی صفات بهیشه ساعة سامی بی بیر . توصد برستی ، اعلی انسانی صفات سے لیے سرچشمہ کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ ایک دوسرے سکے لیے باہی تثیر رکھتی ہیں -اسی بنار پر امحاب کھٹ کی دامتان میں ہے :

ایسے جانز دستے جوابتے پردادگار پر ایان سلے آئے۔

یسی دج سب كالبف علماء ف كما سبت ا

رأس الفتوة الايمان جافردي كاسرچشرايان سيد صدافت کے مال مع آخرکار) س دین کی خرابی کوجان گئے۔ ابنول سنے اس کے خلاف قیام کامعم الاوہ کر لیا اور فیصلہ کیا کہ اگر اکسس دین سے خاتے کی طاقت نہوئی تو بچرت کرجائیں گے۔ اس لیے گزشتہ بحث کے بعد قرآن کہ جب ابنول سنے قیام کیا اور کہا کہ جارا رہ آسمان وڈین کا پروردگارہے، بم سنے ان کے دول کومضبوط کر دیا (و ربطنا علی قبلوبھ واذ قامرا فقالوا دبنا رب السملوات من والادض) -ابنول نے کہا کہ ہم اس کے ملاوہ کسی معبود کی برگز پرستش بنیں کریں گے ( لن مندعوا من وون اور قل دون اور قل المنظمان الله اس کے ملاوہ کسی کومعبود مجمیس قو ہم سنے بے بودہ اور قل ور بات کسی (لقد قلنا اذا شطاله) .

« دہطنا علیٰ قبلوبھی سے معلوم ہو تا ہے کہ پیلے ان کے دل میں توحید کی نکر پیدا ہوئی لین دہ اس کا اظہار نئیں کرسکتے سکتے۔ خدانے ان کے دلوں کو ڈھارس دی ادر انئیں یہ طاقت بخش کہ دہ اٹھ کھڑے ہوں ادر علی الاملان صداتے توحید بلند کریں۔

کیا انبول نے یہ اعلان سب سے پیلے اس دُور کے ظالم بادشاہ دقیا فوس کے سامنے کیا یا عام فوگوں کے سامنے کیا یا عام فوگوں کے سامنے یا دونوں کے سامنے یا آئیس میں ایک دوسرے کے سامنے ؟ یہ بات میسے طور پر ہمنے میں سیے لیکن " قاموا ۔ کی تعبیرکا فا ہری مفہم یہ سبے کہ انبول نے یہ اعلان فالم بادشاہ کے سامنے کی۔
۔ شاما عالم والد موالد یہ میں سامنی ۔ نکا مان نا است سامنا والد میں سامنا کے سامنے کیا۔

- مشطط ﴿ ( بروزن ﴿ وسط ﴾) حدسے نکل جانے اور بہت دور پطے جانے کے معن میں ہے ۔ الذا وہ باتیں کہ جی سے بہذا وہ باتیں کہ جی سے بہت ددیاؤں کے سامل کو ، شوا ﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ ال

ان باایان جانم دول نے داخت و تعافر قوید کے اثبات اور "المصد" کی نفی کے بیے داخت دہیں کا سارا لیا اور وہ یہ کہ م لیا اور وہ یہ کہ ہم واضح طور پر دیکھ دسیے ہیں کہ آسمان و زمین کا کوئی مالک اور پروردگارہے کہ دجود نظام خلفت جس کے دجود کی دلیل ہے اور ہم بھی اس عالم مہتی کا ایک حصہ ہیں لہذا ہمارا پروردگارہی دہی آسمانوں اور زمین کا پرور دگارہے۔

اس کے بعددہ ایک اور دلیل سے موسل ہوئے اور وہ یہ کہ " ہماری اس قوم نے فدا کے علاوہ معبود بنار کھے ہیں" ( افولاء قومنا استخد وا من دون له ألهة ) - قري وليل و بران كے بنير بجى استعاد الحاجات ہے " وہ ان كى الوہيت كے بارے مي كوئى واضح دليل پيش كيول بنيں كرت (لولايا تون عليمه بسلطان بين ) - كيا تصور ، خيال يا اندھى تعليدكى بناء پريه ايسا معيدہ افتياركيا باسكت ہے ؟ عليمه بسلطان بين ) -كيا تصور ، خيال يا اندھى تعليدكى بناء پريه ايسا معيدہ افتياركيا باسكت ہے ؟ دلس من المدى من افتياركيا باست من بروكر قالم كون ہوسكتا ہے كہ جو فدا پر جبوث بانسخ المدى نا خدمن اظلم معن افترى على الله كد يا) ۔

يه افترارا بين او پرې علم سيد ادرمعاشرك پرې و اين او پراس طرح كه ده اين آب كو اسس طرح

ائنول نے کسی دُود علاقے میں پہلے سے ایک غاد سے بارے میں طے کردکھا بھاکہ اگران کی تبلیغات توجید کا کوئی متیجہ نز نکلا تو پیردہ اس اُ کوءہ اور تاد کیک ماحل سے نجاست کیلئے اس میں بناہ لیس سے۔

"کیده من "ایک معنی نیز لفظ سے - اس سے انسان کی بالکل ابتدائی طرز زندگی کی طرف وین جلاحاتا ہے - وہ ماحول کر جیب راتیں تادیک اور سرد تقییں - روشنی سے محروم انسان جاتکاہ وُرّوں میں زندگی بسر کے تے ہے - دہ زندگی جس میں مادی آسائٹوں کا کوئی پیتر متا جیب نرم بشریخے نہ خوشحالی -

اب جب اس طرف توج کریں کہ جیسا ماریخ میں منقول ہے اصحاب کھٹ اس دُور میں با دشاہ کے دریا ہو شاہ کے دریا اور میں ا دریر اور مبت پڑسے اہلی منصب کتھے۔ امنول نے بادشاہ اور اس کے خدیب کے خلاف قیام کیا۔ اس سے داضح ہومائے کہ ناور نعمت سے قبری اس زندگی کو جھوڑنا اور اس پر غارشینی کو تربیح دیناکس قدر عزم، موصلے دلیری اور جانثا دریا تھا تھے۔ دلیری اور جانثا دری کا غماز ہے ، اس سے فاہر ہو تا ہے کہ ان کی دُدھ کمتی عظیم تھی ۔

یه غار ناریک ،سردا در ما موش صرد هی ادر اس می موذی جانورد کا خطره مجی محالیکن بیال نور دصفا ادر توجید دمعنومیت کی ایک دنیا آباد محق -

وحمتِ النی سے فورکی تئیروں نے اس فارکی دلواروں پر گویانقش و نگار کرویا تقا اور تطعب النی کے اُمار اسس میں موجز بی سقے اس میں طرح طرح سے مفتحکہ خیز بُت بنیں سخے اور فالم باوست او کا لائقہ و ہاں منیں بینج سک تقاروس کی فضا نے جبل وجرم سے دم گھٹنے والے ماحول سے نجات مطاکر دی فتی اور میساں انسانی فکریر کوئی بابندی مذعتی فکراً ذاوی اپنی لودی وسعوں سے ساتھ موجود محق۔

جی ہاں ؛ ان خدا پرست جوا غردول نے اس دنیا کو ترک کردیا کہ جوابی وسعت کے بادجودایک تطیف دہ فرغدان کی مانند نتی اور اُس غار کو انتخاب کرلیا کہ جوابی تنگی و تاریکی کے باوجود دینے تھی۔ بالکل پاکبا زیسف کی طرح کر جنول نے جود اس کی مرکش ہوس کے سامنے کی طرح کر جنول سنے حریبہ عمر کی خوصورت ہوی کے شدید اصراد کے بادجوداس کی مرکش ہوس کے سامنے مرید جھکا یا اور خار کیا۔ استدان کی استفامت میں امنا فرادیا اور خواب کی استفامت میں امنا فرادیا اور کار ابنول سنے بازگاہ خدا وندی میں یہ جوان کن جارک ا

دَتِ السِّجْنُ اَحَبُّ الْمَا مِنَّا يَدُعُوَ بَنِي اللَّهِ وَالْآتَصْرِفُ عِنْ كَيْدُهُنَّ اَصْبُ الْمَيْوِنَ پروردگارا ! زنران اپنی جالکاه تنگی و تاریکی سے با وجود مجھے اس گناہ سے زیادہ مجوب ہے کرمِس کی طرف بر مورتیں مجھے دموت دیتی ہیں اور اگر تُو ان سکے دموموں کو مجھ سے دفع زکرے توئیں ان سکے دام میں گرفتار ہو ما وُل گا۔ (بیسعٹ ۔ ۱۳۳) بعض ویگرنے کماسیے :

الفتوة بدل المندى وكف الاذى و ترك الشكوى

بوانمردی -عطا دسخاوست ، دوسرول کو ا ذمیت بهنچاسنے سے احتراز اورشکلات میں شکایت نرکرنے کانام ہے ۔

بعض دیگرنے " فتوت کی تغییر اوں ک ہے ،

مى اجتناب المحارم واستعمال المكارم

جا فردی نام ہے گن مول سے پر بیز کا اور انسانی ففنائل ومکارم کو برقت کاولانے کا۔

٧- ايمان اور امدا د اللي ، مندرج بالا آيات مي متعدد مواقع برير متيعت بلي مراحت سے عامر موقع برير متيعت بلي مراحت سے عامر موق بيك آدر اس كے ليے قيام كرے قوفداكى كمك اور املاد اللي اس ك طوت بيكتى ہے۔ املاد اللي اس ك طرحت بيكتى ہے۔

ائیب مقام پر ہے کہ" وہ ایسے جا فرو مقے کر جوائیان لائے اور ہم نے ان کی ہرا سب میں اصافہ کر دیا"۔ اصافہ کر دیا"۔

ایک اور مقام پر ہے : "ہم نے ان کے ولول کومفبوطی اور انٹیں توانائی بختی ہے اور آیات کے آخریں بھی ہے کہ دہ رحمستِ اللی کے سایر فکن ہو نے اور داو مخات یا نے سے انتفار میں مقے۔

> قرَّاكَ كَى دَيَّرَآيَات سِي عِي اس حَيْقت كَى مَائِد بوتَى سِي رَشَلاً ، وَالَّذِيْنَ جَاهَدُواْ فِيْنَا لَنَهْدِ يَنَتَهُمُ مُبْلِكَنَا

بولوگ ہماری داہ میں کوشاں ہول ہم اشیں است داستوں کی طرف دا ہمائی کرتے ہیں (عنکبوت - آخری آیت)

نیزسوده مِقدکی آیت ۱۸ پس سے :

وَالَّذِيْنَ الْمُسَّدَوًا زَادَهُ مُرَّى

جورا و برابت برگامزن بونے امترتے ان کی برایت یں امنا قرکر ویا .

ہم جاسنتے ہیں کر راہ حق میں ہست دستواریاں ا در رکا ولیں ہیں اور لطعب خدا دندی شابل حال مزہو تو مقعد تک بینچ نامبست ہی مشکل کام سیے ۔

ہم یہ بات مجی جانتے ہیں کر نطعت خدا دندی است می طلب ادر می جو بندے کو اسس راہ میں برگز تنها منیں جیوڑ آ۔

سور "غار" نسك مام كى أيك بناه كاه : «الكهمن " من العندادر لام شايد اس طرف اشاره بوك

ه الله الله الله

A Settle and a decided

تغيرتون المركا والما

اصعاب كهفكا اهممقام

ان دو آیات میں قرآن غارمی اصحاب کھٹ کی بجیب دعزیب زندگی کی کچھ تفعیدات بیان کراجا ہے -ان کی زندگی کی ایسی منظرکش کی گئی ہے کہ گویا کو تی شخص غاد سے ماستے بیٹھا ہے اور غارمیں سوتے بو سے افراد کو اپنی آٹھوں سے دکھ روا ہے -

### چهنشانیان اورخصوصیات

ان دو آیتوں میں خار اور اصحاب کھٹ کی چھ نشانیاں اور ضوصیات بیان کی گئی ہیں :

ا- خارکا دوئر شال کی طرف ہے اور خار ہج نکر ذہین کے شالی نصف کرہ میں واقع بھی لاڈا سولج کی دوشنی متقیم اس میں تبییں پڑتی بھی جبیبا کہ قرآن کہ ہے : اگر تُو وقت طلوع سورج کو دیکھ تو وہ خارک وائیں جانب بھیک سے گزر آسے اور سروب سے دقت بائی جانب (و تسری الشمس ا ذا طلعت متوا و س عن کھفھھ ذات الیمین و اذا غربت تقریض ہے ذات الشمال ،-

اس طرح سے ان پرسورج کی مراہ راست روشی منیں بڑتی می اگر بڑتی رہی قو موسکتا ہے کہ ان کے جم بوسیدہ موجاستے ۔

" متزاور" کی تعیر کرم بھکنے کے معنی میں ہے ، اس میں بیکمتہ پناں ہے کہ گویا سورج اس بات پر ماسور مقاکہ غالر کی دائیس سمت سے گزاسے - اس طرح " تقدض " کی تعیر کاسٹنے کے معنی میں ہے ، اس میں بھی ماسور میت کا مفہم موجود ہے ، اس سے قطع نظر " تنزاود " " ذیادت " کے مادہ سے ب -اس میں آغازی طرف افتارہ بھی موجود ہے کہ جوطوع آفتا ہے کا مفہم دیتا ہے اور "تقرض" قطع کرنے اور ختم کرنے کے معنی میں موسنے کے باعد شعر ورب کا مفہم بھی دیتا ہے ۔

فاد کا دوار شال کی طرف ہوسنے کی دیجہ سے اس میں اچھی اور تطیعت بُوائیں آتی تقیں کیو تکم یہ بُوائیں موجا آل اور ایک بُوائیں موجا آل اور ایک آرگی قائم رکھتی ۔ بُوائیں عوا شال کی جانب سے جبتی ایس ۔ لنذا مازہ بُوا آسانی سے فاریں داخل ہوجا آل اور ایک آرگی قائم رکھتی ۔

٧- وه غاركي أيك وسع عكريس تنقر (وهدو في فنجوة منه)-

یه کسس طرف ات او به که ده غار سک داید بر موجود ند عقر کیونکه ده تو عموهٔ تنگ بره ماسید ، دو ماری داری در با در ده غار سک وسطی سصے میں عقر تاکه دیکھنے والول کی نظرول سے می اوجیل دای اور سورج کی براه واست چک سے مجی - وَتَرَى الشَّمُسَ إِذَا طَلَعَتُ تَّزُورُ عَنُ كَهُفِهِ مُ ذَاتَ السَّمَالِ وَهُ مُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُ مُ ذِنْ اللَّهِ مَنْ يَهُ دِاللَّهُ فَهُ وَالْمُهُ تَا اللَّهِ مَنْ يَهُ دِاللَّهُ فَهُ وَالْمَا اللَّهُ فَهُ وَالْمَا اللَّهُ فَهُ وَالْمَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْلِي الللللْمُ الل

﴿ وَتَحْسَبُهُ وَآيُقَا ظُا وَهُ وَرُقُودُ ﴿ وَالْقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَعِيْنِ وَوَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّالَّا لَلَّهُ اللَّا ا

ترجسه

اک جب سواج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ ان کی (غار کے) دائیں طرف جھک کے کہ ان کی (غار کے) دائیں طرف جھک کے نکلتا ہے اور وقت عزوب بائیں جانب کو اور وہ غار کے اندر ایک دریع جگہ برموجود ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں ہیں سے ہے جب شخص کی ہدایت اللہ کئے درجیت وہ بھٹکا دسے تو بھر ستجھے اس کا کوئی سرپ درجیت وہ بھٹکا دسے تو بھر ستجھے اس کا کوئی سرپ درجیت وہ بھٹکا دسے تو بھر ستجھے اس کا کوئی سرپ درجیت وہ بھٹکا دسے تو بھر ستجھے اس کا کوئی سرپ درجیت وہ بھٹکا دسے تو بھر ستجھے اس کا کوئی سرپ درجیت داوی بنیں سلے گا۔

(اور اگرتو انتیں دیکھتاتو) مجھتا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ نیند میں منتخ ق تھے اور جم انتیں دائیں بائیں کروٹ بدلواتے تھے (قاکہ ان کا جم صیح وسالم لیہ) اور اُن کے سُنے نے فار کے دلانے برا بینے اسکے باؤں بھیلا رکھے تھے (اور گلبانی کر ایسے اسکے باؤں بھیلا رکھے تھے (اور گلبانی کر ایک ایسے اسکے باؤں بھیلا دکھے تھے (اور گلبانی کر ایک ایسے اسکے باؤں بھیلا دکھے تھے (اور گلبانی کر ایک کا جوتا اور سرتا با وحشت زدہ ہوجاتا۔

یہ کہ یہ کا اُن سکے ساتھ کسال سے شامل ہوا تھا ، کی ان کا شکاری کتا تھا یا اُس چردا ہے کا گُتا تھا کہ اُس جردا ہے کا گُتا تھا کہ جس سے ان کی داستے میں طلقات ہوئی تھی اور جب چردا سے سٹے امنیں ہیچان لیا تھا آوائن اُپنے جانور اَبا دی کی طرحت روان کروسیتے تھے اور خود ان پاکباز لڑگوں سے ساتھ ہولیا تھا کیونکہ وہ ایک بی جُرا اُل کے ساتھ ہولیا ۔ اور ویدار اللی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان سے ساتھ ہولیا۔

کیا اکس بات کا یرمغرم نئیں ہے کہ تمام عاشقان ح اس تک دسائی کے بیے اس کے دائے یں قدم رکھ سکتے ہیں اور کوئے یا دخاہ کے دارواز سے کسی سے بند نئیں ہیں۔ خالم باد شاہ کے مائب ہونے دارواز سے دارور اسے دارور اسے دارور اسے دارور اسے میں یک سکے دارواز سے کھلے ہیں۔

كيا ايسانيس ب كرقران كما بكر :

زمین و آسمان کے مّام ذریع ، ساوے درضت اورسب بطنے کیرنے والے ذکر اللی میں مسب کے متام درسے ، ساوے دکر اللی میں مسب کے سریس اُس کے عشق کا سودا سمایا ہے اورسب ولول میں اس کی مجمعت جلوہ گرہے ۔ (بنی اسرائیل - ۱۲۲۷)

ہ - غارمی اصاب مف کامنظرای رحب انگیز مقاکراگر توانیں جانک سے دکھ لیت تو مجاگ کورا ہوتا اور تیرا وجود سرتا یا فوفردہ جوجاتا ولواط لعت علیهم لولیت منهم فسرازا ولمسلست منهم دعیًا) ۔

یہ ایک ہی موقع نہیں کر خدا تعالی نے رعب ادر خومت کو اپنے با ایمان بندول کے لیے ڈھال بنا دیا۔ سورہ آل عمران کی آیہ ا ۱۵ میں بھی سہے :

> سُنُلِقِی فِی قُنُکُوْبِ الَّذِیْنَ کُفُرُ والسُّعُبَ ہم مبدی کا فروں سے داوں پر دعب ڈال دیں گے یا۔ دعائے ندر میں پغیراسلام صلی استُدعلیہ داکہ وسلم سے مفول سے:

> > متع تصربته بالرعب

خدا وندا! بچر تونے اپنے پینبری مدد اسس طرح سے کی کد اُس کے دشمنوں سکے دلوں میں رعب ڈال دیا۔

الیکن یہ رحب کر جواصحات کھٹ کو دیکھنے والے کوسر آپا لرزا دیا، ان کی جمانی مائست سے باعث تقایا ہدکر کراسرار رومانی طاقت مقی کر جواس سلسلے میں کام کر رہی متی ۔ اس سلسلے میں آبات قرآنی

اله وزيدوها منظ يقر في ترجيد من مناع ورجد من واددو ترجي كي وت رج ع كري -

یمال قرآن سلسلم گفته ، گویا در کتے ہوتے ایک معنوی نتیج بیان کرتا ہے کیونکہ اس سادی داشان کا ذکراسی مقصد کے لیے کیا ہ : سے ، اوشا و ہو تاسبے ، یہ امند کی نشانیول میں سے سبے ، عین شخص کوانشہ برایت دسے و بی مقتبق برایمت ، فتہ سبے اور بچے وہ بعث کا دسے اس سکے لیے بچھے کوئی سرپرست و دا بنا میں سلے گا ( فلا سنت من ایست الله من بھے الله فهو المهد و من بیسلل فلن متجد له ولیّا مرشد ا) ۔

جی فاں ؟ جولوگ راون میں قدم اعلانے میں اور اس کی راہ میں جداوے نے نکل پڑتے ہیں ہر قدم پر انہیں امتد کا تطعت وکن ماصل ہوتا ہے۔ یہ تطعت و کرم کام کی بنیاد ہی میں میسر منیں آتا بلکداس کی ہزئیات میں بھی شابل حال جمائے۔

۳-ان کی نیندعام نینه کی مرفق - اگر توانیس د کیتا توخیال کر ما که وه بیدار میں مالانکه وه گهری

يْدر من موست يوست مق ( ويتعبه مدايقاظ وهم رقود) -

یہ بات ظاہر کرتی ہے ، ان کی آنھیں بالکل ایک بیدار شخص کی طرح پوری طرح گھی تھیں ۔ یہ استفنائی حالت شاید اس بنا پہنٹی کر موذی جانور قریب نا آئمی کیونکہ وہ بدار آدمی سے ڈرستے ہیں ۔ یا اس کی دجہ یوٹی کر ماحول رعب انگیزرہے تاکر کوئی انسان ان سکے پاس جاسنے کی جراست نر کرسے اور یہ صورست حال ان سکے لیے آب بہرکا کام و سے ۔

ہ ۔ اس بنار پرکرمالها ،ال موسے رہضے کی وجست ان کے حیم اوسیدہ نہ ہوجائیں "ہم اہنیں دائیں بایس بایس براواستے دہتے ہے و وفقلہ ہم دات الیمین و ذات المشعال)۔ تاکران سے بدل کا خون ایک بی جگر دی ہوست ان کے اورطویل عرصہ ایک طرفت مرکز ہوئے کی وجسے ان کے اعساب خواب نہیں جائیں۔

٥- اس دوران يس "كُنْ لم جو أن كے براه عقا غارك دلا في بايت الكے باؤل بھيلائے بوت عقا اور بيره دست رائع عقا اور بيره دراعيد ما دراعيد دراعيد ما دراعيد ما دراعيد ما دراعيد دراعيد

بیسا کر داخب نے مغردات میں کہا ہے " وصید" ایسے کرے ادرسٹور سے معنی میں ہے کہ جو پاٹری علاقوں میں اموال دامہاب ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا جانا ہے۔ بیاں یہ لفظ فار سے دانے سے معنی میں ہے۔

اس سے پہلے اہمی تک قرآن آیات یں اصحاب کھٹ کے کتے کے بارے یں کوئی بات بنیں ہوئی تقی لیکن قرآن واقعامت کے دوران بعض اوقات ایس باتیں کرمیا با سے کرمن سے دومرے منائل بھی واضح ہوجاتے ہیں اسی طرح بیاں اصحاب کھٹ کے کتے کا ذکر آیا ہے بیاں سے ظاہر ہوا کہ ان کے مراہ ایک تا بھی تھا ہوان کے ساتھ ساتھ دوتا تھا اوران کی حفاظت کرتا تھا۔

﴿ إِنَّهُ وَإِنْ يَظُهَّرُ وَاعَلَيْكُو مِيرُجُمُوكُوْ آو يُعِيْدُ وَكُوْفِي ﴿ وَالْمُعَالِمُ الْمُؤْلِكُو الْمُؤْلِكُو الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

### تزحب

اسی طرح ہم نے اہمیں (فیندسے) اٹھا بٹھایا تاکہ دہ ایک دوسرے سے
پوچیں۔ اُن میں سے ایک نے کہا۔ کتنی مدت سوئے ہو۔ اہنوں نے کہا: ایک
دن یا ایک دن کا کچھ حصتہ (اور چوکھ اہنیں اپنے سونے کی مدت ٹھیک طرح
سے معلوم نہ تھی لہٰذا) کئے لگے: تہادا پر در دگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت سے
یور تہاد سے پاکس جو بکتہ ہے اب وہ دے کرکسی کو شہر کی طرف جیجو تاکردہ دیکھ
کرسب سے پاکیزہ کھانا جمال سے ملتا ہو دیاں سے وہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے
لیکن اُسے چا جیتے کہ بڑی احتیاط سے کام سے ،کمیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو تہاد سے
بادسے میں کچھ بتا بیٹے۔

اکیونکہ اگرانہیں تمارے بارے میں بہتم جل گیا تو دہ تمیں سگار کر دیں گے

یں کوئی وضاحت نمیں ہے اگرچہ مفسری نے کئ منم کی بحثیں کی بیں نیکن وہ کسی دیل کی بنیاد رہنیں ہیں اس میدم ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔

من أو لملت منهم رعباً و ترسه وجود برسرتا با خون جاباتا) ورحقت ولوليت منهم فرالاً (اگر قُوانيس و كيت الوليت منهم فرالاً (اگر قُوانيس و كيت قو عبال كرابوتا) كاملت سهدين قُواس سيد بهاگ الحتاكرة وحشت زده برحب تا -

ہرمال جب محمی جیزمیں امتد کا ادادہ سٹ فی ہوجائے قر بڑی معمولی می چیزوں سے بڑے بڑے میں میں جا میں ہے۔ نتیجے سب دا ہموجائے جیں۔ لبكس سے بالكل شك منيں براتا تقاكم وہ كوئى فيرمعمولى طور بر فيند ميں رسبے ہيں ۔

برمال ابنیں جوک اور پاس کا احساس بڑا کیونکہ ان سے بران میں ج غذا متی وہ تو تمام ہو چی متی۔ اندا پسلے پسلے ابنول نے میں تجریز کیا کہ " تممارے باس چا ندی کا جوسکہ ہے اپنے میں سے ایک کو وو ناکہ دہ جائے اور دیکھے کرکس کے باس اچی پاکیزہ غذا ہے اور جتنی تمیں چا جیئے تمارے لیے لئے آئے رفابعتوا احد کے بور قسکم ھذہ الی المدین فیلینظر ایھا از کی طعاماً فیلیاً تتکم بسرزق مندہ )۔

"نيكن بهنت امتياط سے جائے ،كىيں السانہ ہوكدكس كو تمادے بادے ميں كچوست بيٹے" روايتلطف ولايشعرن بكھ احدًا) -

"كونكم اگرائنيس تمارے بارے ميں پر جل كيا اور انئول في تمين آليا توسكار كروي كے يا پير تمين اپنے دين ائبت برستى ) كى طرف موڑ ہے جائي گے" (انھى مان يظھر وا عليكو موجبوكو او يعيد و كو فى ملتھ مى -

- اوراً گرایساً موگیا توتم نجاست اور فلاح کا منه مزدیمه پا دُسکتے (ولن تفلعوا اذًا اہدًا)-

### چنداهم نکات

ا - پاکیزہ ترین غذا: یہ یات بہت جا ذہ نظرہ کہ اس داستان میں ہم نے بڑھاہکہ اصحاب کہ اس داستان میں ہم نے بڑھاہکہ اسحاب کم من جب بیدار ہوئے تو فا ہرہ انہیں بہت جوک لگ رہی تی ادر اس طویل مدت کے دوان ان کے جسم میں جوغذا عتی صرف ہوئی محق لیکن اس سے با دجود انہوں نے جسے کھانا لانے کے لیے جیم اسے نصیحت کی کہ ہرغذا نظر یہ لے بلکہ دیکھ مجال کر کھانا بیجے والوں سے پاس سے جسب سے ڈیادہ یا کہ اسے سے کرائے۔

بعض مفسرین کا کمنا ہے کداس سے ذکح شدہ جانور کی طرف اشارہ تھا کیونکہ ، جانتے تھے کہ اس شہریں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جونجس و ناپاک اورکہ می مردہ کا گوشت بیجتے ہیں یا بعض لوگوں کا کام ہی وام کانتا لنذا انہوں نے نصیحت کی ایسے لوگوں سے کھا نا مذخرید نا۔

لیکن ظاہر آاس جھے کا دست مفہوم ہے کہ جس میں ہرتم کی ظاہری اور باطنی پاکیزگ شال ہے اور یونوال راہ می سے تمام راہیوں سے یے نسیعت ہے کہ وہ منہ صوت روحانی غذا کے بارے بین گرکریں بھاہی جمانی غذاک پاکیزگ کا بھی خیال رکھیں کہ وہ ہرتم کی آلودگ سے پاک ہو یہاں یک کر زندگی کے شکل ترین کھا ت میں جس اس باست کو ڈائورش رزگریں۔

ددرما ضریں دنیا مگے بہت سے لوگ اس عم کی اجیست سے می مدیک آگاہ ہو گئے ہی اور کوشش

المريزيز المراي معموم م

یا اپسے دین کی طرف بھیر سے جائیں گے اور اگر ایسا ہو گیا تو بھیرتم تھی فلاح کا مند نہیں دیکھ یاؤ گے ۔

ایک طویل نیندکے بعد بیداری

خداف چاہ آو آئندہ آیات کے ذیل میں ہم پر بعیں سے کہ اصحاب کھن کی نیندا تنی لبی ہوگی کہ دہ تین سو فو سال تک سوئے رہے اور اُن کی فیند سوت سے بالکل طبق جلتی تعنی اور ان کی بیدادی ہی تیاست کی مائند محتی ۔ للذا زیر بحدث آیاست میں قرآن کتا ہے : اور ہم نے انہیں اسی طرح ان اُن کھڑا کیا روکذ دھے بعث العمال ہے ،

یعی اسی طرح کر جیسے ہم اس پر قادر تھے کہ انہیں لمبی مدت تک سُلاسے رکھے انہیں بھرسے بیداد کرسنے برجی قادر تھے۔

ہم نے ابنیں نیندسے بیدار کر دیا " تاکہ وہ ایک دومرے سے پوچیں ان میں سے ایک نے بہا، قمارا کیا خیال ہے کتنی مدت سوئے ہوار لینساء لوابین عدقال قائل منعوکم بشتو) یہ ابنوں نے کیا : ایک دن یا دن کا کچو حصد (قالوا لبثنا یوماً او بعض یوم) ۔

اس میں تردوشاید انہیں اس سے ہؤاکہ جیسے مفسرین نے کس سے کہ وہ جب غاریں آئے سے قودن کا ابتدائی صدیحتا اور آگر دہ سو گئے تھے اور جب اسطے قودن کا آخری صدیحتا ہیں دج ہے کہ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید ایک دن سو گئے ہیں اور جب انہوں نے سورج کی طرف دیکھا تو انہیں فیال آیا کہ شاید دن کا کچھ صد سوتے ہیں ۔

لیکن آخرکار پڑنکہ انہیں میسے طرح سے معلم مدہوسکا کمکٹنی دیرسوئے ہیں بلذا ، کھنے لگے: تمادا رب بمترجان آ سے کمکٹنی دیرسوئے ہو (قالوا دسکھ اعلوب ما لبشتو)۔

بعض کا کمناسیے کم یہ بات ان میں سے بڑے سنے کئی جس کا نام تملیفا تھا ادر بیال پر ، قالوا ، کرم جمع کا میعذہ ہے اس کا استعمال ایک معمول کی بات ہے ۔

یر بات امنول نے شایداس میے کمی کران کے بچرے مرے سے ، ناخوں سے ، بالوں سے اور

ا البتساء لوا ميں يولام سيه المطلاح بين لام عاقبت سيد دركو لام علت وين ان كه جا شيخ كا نتم يديواكم وه اين يند

یر «لطعت» اور «لطافت» کے مادہ سے لیا گیا ہے ۔ بیال پر لفظ احتیاط اور باریک بینی سے کام لینے کے معنی میں لیا گیا ہے ۔ بینی خذا لانے کے لیے جانے والاشخص اسس طرح سے جائے کوئی شخص کو ان کے بارے میں کوئی خررنہ ہو۔

بعض مفسری کاکمن سے کرمیال مراد غذا خربیہ سنے میں لطافت سے کام لین ہے بینی معاملہ کرنے میں سخت گیری مذکرسے اور تھ بگڑا کھڑا مذکر دے نیز بہترین چیزانتخاب کرے اور یعی ایک لطعف ہے کہ وسطِ قرآن کے لفظ میں لطعت و تلطعت کامفہم پوسٹیدہ ہے یا۔ کرتے میں کماُن کی غذا برقم کی ظاہری آلودگی سے پاک ہو، وہ کھانے کی بیزوں کو ڈھک کرگندے ہاتوں کی پینچ سے دُور ادر گر در خبار سے بچاکر دکھتے ہیں۔ یہ کام بست انچھا سے نیکن اس پر قناعت منیں کرناچا ہیئے بلکہ یہ بھی خیال دکھنا چا ہیئے کم غذا حرام مذہر، صود، طاوسٹ، دھوکا بازی ادر برقسم کی باطنی آلودگی سے جی پاک ہو۔

اسلامی روایات میں تولیت و ما اور پاکیزگی ول سے پے حلال فذاکی بہت تاکید کی گئی ہے ۔ ایک دوایت میں ہے کہ ایک خض دسول امٹر کی خدمت میں ماعز ہڑا اور عرض کرنے لگا :

احب ان يستجاب دعائي

يس جابه المرا بول ميرى دما قبول بوجائے.

فرايا: طهرما كلحك والانتدخل بطنك الحرام

این فذاکو پاکس دکھواوروهیان دکھوکہ تھادے بطن میں حسدام فذا داخل ہوئے یائے یا

۲- اصلاح کنندہ تقیبہ ، مندرجہ بالا آیات کے الفاظ سے اچی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کمف اس بات پر زور دیتے تھے کہ اس ماحول میں محسی کو ان کی پناہ گاہ کا بہتر نہ چلے کہ مباوا دہ لوگ انہیں بُت پُرسی کا مذہب اختیاد کرنے پر مجبود کریں یا چرانہیں بُری طرح قبل کریں اور سنگ ادکر دیں۔

وہ چا ہتے تھے کہ ان کی محی کو خرر نہ ہو تا کہ آئندہ کی جدد جد کے لیے یا کم از کم اپت ایمان کی حفاظت کے سیا اپنی طاقت بچا کر رکھیں ، یہ ایک قم کا اصلاحی تقیہ سپے کیونکہ تقیہ کا مطلب ہے اپن قرق کو ضنول صرف ہوئے سے بچانا ادر اس کے لیے اپنے آپ کو چپانا یا اپنے متیدے کو چپاکر اپنے آپ کو بھانا تاکہ صردات کے دقت مؤثر طریقے سے جدد جد کی جاسکے ۔

واضح ب كرس مقام برسميده چهاسف سه بردت اور بردگرام كونفسان بنچما برد وال تعيد ممزى سهد دال سب كهرفا بركرنا جاسيتيد

ولوبيلغ مبابلغ

عرج کھ ہو آ ہے ہونے دو۔

سار قران کا مرکز "لطفت" ہے ، مشوریب کر الفاظ کی گفتی کے لیاظ سے لفظ ولسلطف المسلطف میں مسران کا درمیان ہے ۔ یوایک لطف خاص سے اور بست لطیف معنی کا مال سے کیونکہ

ک اس وقت ہم پر در دگاد کی عظیم تو فیق سے بورے دس سال کے بعد قرآن جید کی تغییر کے ضعت صد بھسبنچ گئے ہیں۔ اس بر ہم اعترافان کاشکر بجا لاتے ہیں کہ اس دوران اگر چ ہم اور ہارے مکتفہ ایت سخت حالات اور طوفان گزرے لیکن اس علاقے یں فور اسلام بجا نیس جگہ اس کا دامن دسیع ہوا ہے نیزانٹ کا تشکر ہے کہ اس تغییر کے لیکھنے میں کوئی وقذ چیش نیس آئیے ۔ اُندا ہیں امید ہے کہ باتی ماغمہ تغییر (افشار اسٹر) فریادہ مرحت کے ساتھ تھیل کے مراحل ملے کرے گی ۔

یہ تشیک ہے کہ دس سال مقواتی عدت نئیں ہوتے لیکن اب بھک جو کام ہم نے اس تغییر کے سلسے میں انجام دیا ہے وہ مجی الحمد مشرکوتی چھوٹا میا نئیں ۔

ک وسائل المشیع ج م الحالب وعاء باب ۱۷ مدیث ملا - مزیرتفعیل کے ملے تغییر تور جلد اوّل سررہ بغروی آیت

نظردل سے اوجل ہوجائیں اور ان کے بارسے میں باتیں مذکروکر) ان کارب ان کی کیفیت سے بہتر آگاہ ہے (نیکن جنیں اس راز سے آگئی نصیب ہوئی اور جنوں نے اس واقعے کو قیامت کے یہے ایک دلیل سجما) ہم ان کے (مدفن کے) پاس ایک مبدر بنائیں گے (ناکہ انہیں عبلایا ہزجا سکے)۔

بیارخ افراد سے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ بیمن کے بیں کہ وہ پارٹے افراد سے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ بیمن کتے ہیں کہ وہ پارٹے افراد سے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ بیسب بلادلیل بائیں ہیں بیعن کتے ہیں کہ وہ سات افراد سے اور آٹھوال ان کا کتا تھا۔ کمہ دو کہ میرا رہ ان کی تعداد سے بہتر اگاہ ہے۔ چند افراد سے سوا ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانت لنذا ان کے بارے میں بغیر دلیل سے بات نہ کر اور ان کے بارے میں کسی سے سوال دکر۔

سى ادر برگزيد سه كه كمي كاقلاب كام انجام دول كار

این مگرید که خداج اجدادر اگر تُو مجول جائے تو (اس کی قل فی کرتے ہوئے) اپنے رب کو یاد کرا در کہد: مجھے امید ہے کہ میرارب مجھے اکس سے زیادہ داضح رائے کی ہدایت کرے گا۔

اصحاب کیفت کے واقعے کا اختسام جلدی وگول یں ان عیم جا فردوں کی بجرت کی داستان میں گئی۔ فل لم بادشاہ سے با بوگیا کہ کیس ایساتہ بوکہ ان کی بجرت یا مجاگ نکانا وگوں کی بیداری اور آگا بی کا سبب بن جلئے۔ اُسے یہ بھی خورہ مقا کم کمیں وہ دُور یا نزدیک سے ملاقے میں جاکر لوگوں کو دین قوید کی تبلغ کرنے گئیں اور شرک وجت پرتی مجلات جدوجہد شردے کردیں۔ لنڈا اس نے فاص افراد کو ماسود کیا کہ انتیں برجگہ کاکش کی جائے اور ان کا کچھاتہ بتہ معلی ا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائِحُ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰ لِكَ غَدًا ٥

الله عند الله عن

تزحيسه

ال اورجم نے اس طرح سے لوگوں کو اُن کے حال سے مطلع کیا ماکہ وہ جان لیس کہ (قیامت کا) امتٰد کا وعدہ حق ہے اور دنیا کے ضم ہو جانے اور قیامت کے برپا ہو جانے میں کوئی شک نہیں ۔ اس وقت ان میں اس بالے میں نزاع بیدا ہوگیا۔ کچھ نے کہا کہ ان پر ایک عارت بنا دی جائے (آکہ وہ ہمیشہ کے یے ادر دوت کے بعد مُردول کے مجی اسٹنے کے مسلم پیفین کونا وال کے لوگول کے لیے شکل مقاران میں سے ایک گردہ کو اس بات پیفین نمیں آنا تھا کہ انسان مرنے کے بعد چرجی اسٹے گائیکن اصحاب کھٹ کی ٹیندکا واقعہ معاد جمان کے طرفدادوں کے لیے ایک وندال فتحن دلیل بن گیا ،

اسی سے زیرِنظر کُیلی آئیت میں قرآن کت ہے : بھیے ہم نے انتیں سلادیا تھا اسی طرح انتیں اس گری اور طوال نیندسے بیدار کیا اور لوگوں کو اُن کے حال کی طرف متوجر کیا تاکہ وہ جان لیں کہ قیامت کے بارسے میں خداکا و مدہ حق ہے (وکد ٰلٹ اھٹر نا علید ولیعلوا ان وعد اللہ حق) -

اور ونياك فاتع اورقيام ميامت مي كوني تمك نيس اوان الساعة لادب فيها) -

کیونکرصدوں پرمیط بدلمی نیند توست سے فیرمثاب نیں سے ادران کا بیداد ہو تا قبرول سے الفے کی مانندہ ب بلک کہا یا سے کر یرسونا اور جاگنا کئی توالوں سے مرفے ادد تجربی الفتے سے جمیب ترہ کیونکر دہ صداوں موسے دسے کی ان کا بدن اوسیدہ نہ ہو اجبکہ انہوں سنے کچھ کھایا نہا۔ قر جردہ اتنی کمبی مدست زندہ کسس طرح رہے ۔

کیا یہ اس بات کی دلیل منیں کر خدا ہر چیزا در ہرکام پر قادر سے ایسے منظر کی طرف نظر کی جائے توست سے بعد زندگی کامستد کو آن مجیب معلوم منیں جو تا بگریقینی طور پر مکن دکھا اُل دیتا ہے۔

بعض تورثین نے نکا ہے کہ جو تنظمی غذا لیسے شرین آیا تھا اُس نے یہ صورت دیکھی توجلدی سے فادکی طون پاٹا اور اپنے درستوں کو صادا حال سایا 'وہ سب سے سب گرے تجب میں ڈورب سے اب انہ سال صاس کوئی کھی باتی منیں ریا ادر ان کے تمام بیجے ، بھائی اور دوست کوئی بھی باتی منیں ریا ادر ان کے احباب و افساد میں سے کوئی منیں ریا ۔ ایسے میں اُن کو یہ زندگی مبست سخت اور ناگوار دلگی ۔ لنذا انہوں نے احتد و حاکی کر اس جان سے ہوئی ہادی کو تعمیل بین منتقل ہوجائیں۔

ایسانی بڑا۔ اس دنیا سے انہوں نے آنھیں بند کرلیں ان کے جیم غادیں بڑے مقے کر لوگ ان کی تلاش کو نیکلے ۔

وسے ۔ اس مقام پرمعا دِجهانی سے طرفداروں اور خالفوں سے درمیان خشش شردع برگئی ۔ خالفین کی کوشش میں کہ وگئی ۔ خالفین کی کوشش میں کہ وگئی اس مقام ہے ہوئی ہیں کی کرفاد کا دروازہ بند کرویا جائے ہے سونے اور جائیں اندیا نہوں سے اوجل ہرجائیں (افیشنا ندعون بینھو امرجم فقالوا ابنوا علیھ مدینیا نا) ۔ امرجم فقالوا ابنوا علیھ مینیا نا) ۔

ده لوگول کوخاموش بوف کے سیے کتے مقتے کہ ان سے بارسے میں زیادہ باتیں مذکرو،ان کواسان اسرار آمیز سب سان کا پروردگار ان کی کیفیت سے زیادہ آگاہ سب ( ربھے واعلی بھید) لنذا ان کا قصہ ان جمب رہنے دو اور امنیں ان کے حال ہم چھوٹو۔ موقو حرفادی کے لیے تعاقب کیاجاتے ادرانیں مزادی جاتے۔

لیکن امنوں سنے جتنی بھی کوشش کی مجھر نہایا ادر یہ امر فود طلقے کے وگوں سے لیے ایک معرادران کے قلب دفتر سے بلے ایک معرادران کے قلب دفتر سے بلے ایک خاص نقطہ بن گیا ۔ نیزیہ امر کہ حکومت سے نهایت ایم جندادگائی کامر چھرائی کے معرفر کہ اودی اور آگائی کامر چھرائی کی مرحم اس کے معرفر کہ اودی بداری اور آگائی کامر چھرائی کی مرحم کی اود ایک نسل سے دومری نسل برحال ان افراد کی یہ جران کن وامتان ان کی آدری حمی تبت ہوگئی اودایک نسل سے دومری نسل کی طوت منتقل ہونے تا اور اسی طرح اس مسئلے کو صدیاں گور آئیں .

آسینے اب دیکھتے ہیں کہ اُس پر کیا گزری جو غذا کیلئے سکے کیا۔ دہ شریں دافل بڑا تو اسس کا سر تعجیب سے کھلے کا گھلا رہ گیا۔ شرکی عمار قول کی شکل وصورت تام تبدیل ہو چی تھی، سب چرے ناشناس سقے، لباس سنے انداز کے بقے بیال تک کم لوگوں کی لول جال اور زم و رواج بھی برل چکے بقے بل کے ویوانوں پر آج عمل سے اور جمال پہلے ممل سے ویاں ویواسنے ہی ویواسنے سے۔

متنا ير تقور لى دير كے يہ اس نے سوچا ہوكہ الجن من نيندين ہول اوريہ جو كچه ديكه روا ہوں سب خواب سب اُس نے اپنى آنكھوں كو كل وہ سب بيزول كو كھٹى تھٹى تكا ہوں سے ديكه روائما اس نے سوچا كريكيسى حيفت سب كرجس پرينين منيں كي جا سكتا ۔

اب دہ موپی کا کہ وہ خارمی ایک یا آدھا دن موٹے میں تو بھریر اتنی تبد لیسیاں اتنی مارت میں کیسے مکن ایں ؟

دوسری طرف اس کا چرہ مرہ اور حالت لوگوں سے میے بھی جیب اور غیر مانوس بھی راس کا بہ سُ اس کی گفتگو اور اس کا چروسب نیا معلوم ہو تا تھا شایر اسی دجہ سے کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے چھیے جل بڑے ۔

اس وقت لوگول کا تعبب انس کو جسیج گیا جب اس نے جیب میں ایخ والا تاکہ اس کھانے کی قیمت ادا کرسے جواس نے خریدا تھا۔ وکا ندار کی نگاہ سکتے پر پڑی وہ تین سوسال سے زیادہ پرانے دورکا تھا اور تھا یہ اس ذیا نے سکے ظالم بادشاہ وقیانوس کا نام بھی اس پر کنندہ تھا۔ جب اس نے وضاحت چاہی قوخ بدار نے جواب میں کہا، میرسے باتھ میں قویر مکر ابھی تازہ ہی آیا ہے۔

قرائن ادر الوال سے وگوں کر آہستہ آہستہ یعتین ہوگی کر یقض قوانی افراد میں سے ہے جن کا ذکر م نے۔ مین سومال پیلے کی تاریخ میں پڑھا ہے ادر سبت سی معنوں میں ہم نے جن کی پُرامراد داستان شی ہے۔

سود اسے بھی احساس ہوا کہ دہ اور اس سے سامق محسی گری اور طولانی نیند میں متفرق رہے ہیں۔ اس بات کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شریعی آن کی آن میں بھیل گئی۔

مؤوفين نطحة إلى كراس زمائي من أيك نيك اور فدا يرست بادشاه مكوست كرما معافيك معاجعاني

وظاهرًا وفالب الملط اور كامياب كمعنى من ب-

الذا " فلاستماد فيهم الآمواء ظاهرًا - كامنهم يرب كران كم ساقد اس طرح سينطقي اودامتال في گفتگو کر که تیری منطق کی برتری دا ضح مو -

اس آیست کی تغییریں بعض نے یہ احمال مجی ذکرکیا ہے کہ بسٹ دحرم نمائین سے علیٰحدگی میں مجسٹ نہ كركيونكد اس طرح تو ان سے بو كچر كے كا وہ اس ميں رة وبدل كريں سكے اندا أن سے كام كھلا او كول كى موجود كى یس باست بچیت کر ماکه ده حقیقت پس تحربین و انکار نه کرسکیس .

اليكن كبلى تفسير زياده يسيم معلوم بوتى ب

مبرحال اس مُعْتَلُوكامفهم يريب كدوهي خدا برعبروسه كرية بوست «قران ك ساقد بات كركيونكم اس مطيط یں محکم ترین دلیل میں سے انداج وگ بغیردلیل کے اصحاب کسف کی تعداد کے بارے میں بات کرتے ہیں ان سے اس بادسے میں سوال مركر (ولاتستفت فيھومنھواحدًا).

اگلی آیت میں رسول امنڈ کو ایک معمومی مکم دیا گیا ہے جمعی مذکہ وکہ میں کل برکام کروں کا رولا تقولن لشای؛ انى هَا عل ذَالِكُ عَدّا) ر "مرَّرير كم خدام است» ( الله ال يَشاء الله ) -

یعنی آئندہ کی خبرو ل اور کامول کے اوادے میں ، انشار امند جمتی طور پر کما کر و کموند ،

اولاً- اداده كرسن مي برگز ممتقل منين كونك فدار چاسية توكوني شخص بي كسي كام كى طاقت منين دكمة النايد واضح كياكروكم تمادى قوت اس كى لايزال قوت سے سے اور تمادى فاقت اس كى قدرت سے دابت ہے۔ اس میں لازمی طور بر " انشاء الله" (اگر خدانے چایا تو) کما کرو۔

مثانیا ۔ ایسا انسان کرجس کی طاقت محدود ہو اور راہ میں رکاوٹیں پیدا ہونے کا احمال بھی ہو اس کیلئے مسح منیں سبے کہ وہ آئندہ کی کوئی بقینی اور قطعی خبروسے حبکہ بعض اوقات اچانک بغیرمتوقع رکاوٹی پیدا موجاتی یں ۔ لنذا ایسی باتوں کے ساتھ ، انشاء اللہ ، کمنا چاہیے۔

زیر بحث آیت کی تغییر می بعض مفسرین نے ایک اور احتمال ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ بیال مرادیہ ہے کہ اس باست کی نفی کی جائے کہ انسان کو کامول کی انجام دہی میں استقلال عاصل ہے۔ لنذااس آیت

البستاس تغییر کا لازمریہ سیے کہ اگر ہم ، انشاء استد ، کا اصافہ کودیں تو گفتگو مکل ہوجائے گی لیکن یہ جیلے کا لازمى د كمتن اوراصل جلے كامغرى بے بيساكر بلى تغييريس كماكي بيا

توجردب كربيل تغييرك بنارير مان تقول مقدد مانن برست كا. تقدير يول بوكى ا الاان تقول افشاء الله فین دومری تفیری تقدیر کی مزودت نیس ہے۔

والمستخفظة

جيك حقيقي مومن كرجنيس اس داقع كى خبر مونى ادرجواس قيامت كح حقيقي مفهم ك اثبات كيك ایک زندہ دلیل بھے تقے ،ان کی کوشش می کدیر داقعہ برگز فرا موش مرہونے پائے دلندا -انہول فے کما: ہم ان کے مدفن کے پاس معجد مناتے ہیں یہ تاکہ لوگ انہیں اسے دلوں سے مرگز فراموش نے کریں علادہ ازیں ان ك ادواح يك سي وك استفادكري (قال الذين غلبوا على امرهم استخذن عليهم مسجدًا)-

اس أيت كى تغييريس كمى اور استمال بهي بيش كيد كتي يريه چندا بم نكات مي زير مزان بمان ي سے بیض کی طرف اشارہ کریں گے۔

الكى آيت يمان چنداخ آل قاست كى طرف اشاره كيا كيا سبت كرج اصحاب كمعت سے بارسے يى اولوں یں پانے ماتے ہیں۔ان میں سے ایک ان کی تعداد سے بارسے یں ہے۔ارشاد ہو تا ہے : معن لوگ كتة إلى كروه تين تق اور ترجما إن كاكما تقا (سيقولون ثلاثة را بعه مركابهم)-

" بعض كمت إلى كروه بالخ عقم ادرجيا ان كاكما مما رويقولون خعسة سادسه وكلبه و)-

يرسب بلادليل بايس ين ادر اندهيرس من ترجلان عصراد ون ين (رجمًا بالغيب).

ما دربعن كيت ين كروه ساست سق اور أحموال ال كاكما عما (ويقولون سبعة وتامنه وكلبهم)-

يكدوسع:ميرارب ان كى تعداوبر جائات اقل دب اعلوبعدتهم -

مرف عقور عصول ان ك تعداد مائت من (ما بعلمهم الد قليل)-

قرآن فے ان جلول میں اگرچہ صراحت سے ان کی تعداد بیان نہیں کی لیکن آمیت میں موج دہمن اثاثی سے مجما باسکتا ہے کہ تیسرا قال میم اور مطابق حققت سے کیونکم پہلے اور ودمرے قول کے بعد رجابالنیب (اندهیرسے میں تیر مارتا) آیا ہے کہ جوان اقوال کے سے بنیاد ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن تیسرے قول کے بادسے میں ماصرف ایس کوئی تعیر منیں بکداس سے ساتھ ہی فرمایاگیا ہے ؟ کدوسے امیرادب ان کی تعاد سے بہتر طور پر آگاہ ہے اور یعمی فرایا گیا ہے "ان کی تعداد کو مقور سے سے لوگ جانتے ہیں : یہ جلے جس اس تمسرے ول کی صدافت ید دلالت کرتے ہیں۔

برمال آمیت کے آخریں مزید فرمایا گیا سب : استدلالی ادرمنطق گفتگو کے ملادہ ان کے بادے میں بحث يزكر (فلانتماد فيهد الدمواءُ ظاهرًا) .

جیسا که داخنب سنے مغروات میں کہا ہے " صواء " موریة الناقة - ( پُس ف دودھ دو چنے کے یا اونٹنی کا بہتان اعتمیں پڑا) سے لیاگیا ہے۔ بعدازال کسی ایس چیزے بارے میں بھٹ کرنے کے معنی میں استعال ہونے لگا کوچس میں شک ہوا در اکثریہ لفظ باطل کی حامیت میں ہٹ دھری کی تفتی کے سنی میں استمال ہو آ ہے دیکن بنیا وی طور پر بیانفظاس مفوم کے لیے محدود نہیں سے دیکن کسی می ایس بات کے بارے میں جدث ك منوم ين أما ب كحس ك بارك من شك مو. شایدان میں سے بہتری تغییریہ ہو کہ یہ داؤ آخری باست اور آخری حوت کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے موجود زمانے سکے اوب میں بیں مرایقہ عام ہوگیا ہے کہ جیزوں کو شماد کرتے وقت سب کو بغیر داؤ کے ذکر کرتے ہیں ایکن آخری کا ذکر لازمی طور پر داؤ سکے ساتھ کرتے ہیں مثلاً ،

زيد ، عراصن ومخذات .

راُرود میں واؤ کی بجائے اور استعال ہوتا ہے رمترجی) -

یمال پرواؤ کلام کے انتقام اور آخری تفس یا چیز کے بیان کی طرف اشارہ ہے۔

یمی بات مشہور مفتر ابن عباس سے تنعقل ہے بیجن دیگر مفسرین نے جی اس کی تائید کی ہے نیز انہوں نے اسی وادّ سے اس امر کی قائید کے بلے بھی استفادہ کیا ہے کہ اصحاب کھے کی حقیقی تعداد سے عمی کیونکہ اس کے علاوہ اقوال کو بیے بنیاد قراد دسے کر قرآن نے ان کی حقیقی تعداد کو آخریں بیان کیا ہے۔ بھن دوسرے مفسری شائل فحز وازی اور قرطبی نے اس وادّ کی ایک اور تفییر نقل کی سے۔ اسس کا

آیات قرآن می می عوفاس طرح و کھا گیا ہے۔ مثلاً سودہ قوب کی آیت ۱۱۷ میں جال وا وحث دا سے عبارین کی صفات شاد کی گئی ہیں ولال ساست صفات قوداد کے بغیراً تی ہیں نیکن جب قرآن اعموی صفت پر بہنچا ہے توکہ سے :

وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُوْدِ اللَّهِ

اور برائیول سے دوسکنے واسلے اور صدود استرکی صافلست کرسف واسلے -

اسی طرح سورہ تحریم کی آمیت ہیں۔ ازواج پیفیبر کی صفاحت بیان کرتے ہوئے ساتویں صفحت کے بعد آکٹوس صفحت کا ذکر واڈ کے ساتھ کیا گیا ہے ؛

خُيِّبَاتٍ وَّٱلْكَادُا

بيوانس اوركنواريان

نیزسورہ زمرک آمیت اے میں جنم کے دروازد ل کا ذکر کرتے ہوئے فرما یا گیا ہے:

فُتِحَتْ ٱلْبُوَّالِبُهَا

اس کے دروازے کول ویتے جائیں گے۔

لیکن در آیتوں کے بعدجس وقت جنت کے در دازوں کے بارے میں گفتگو بوتی ہے قوفرایا گیاہے:

CALL TO CONTROL OF THE PARTY OF

4. Canananananananan

زیر بھٹ آیات سے بارے میں ہم نے جوشان نزول نقل کی سے وہ بیل تغییری آئید کرتی ہے کوئر رمول احتُد سنے "انشاء احتُد" کے بغیراصحاب کمف سے متعلق سوال کرنے والوں کو جواب دیا تھا۔ اس لیے ایک مرصے تک وحی النی میں تاخیر ہوگئی تاکہ اس بادے میں آپ کو ستوجہ کیا جائے اور آپ اس سلط میں سب سے لیے نوش بن جائیں با

اس جلے کے بعد قرآن کت ہے : اگر تُو مجول جائے تو مجرا پنے دب کو یا دکر اوا ذکر دبات اخانیت)۔
یرجلداس طرف اشارہ ہے کہ آئدہ کے اس رکے بارے میں بات کرتے ہوئے "افشار احتر مکن بہل
جائے توجس وقت یا داکستے فوراً گانی کرواور "افشار احتر" کو ریر کھنے سے گزشتہ کی تلائی ہوجائے گا۔ اور
کھر : مجھے امید ہے کہ میرا ارب مجھے اس سے زیادہ واضح راستے کی ہرایت کرے گا (وقل عسیٰ اللهدین
دب من خدا رشدا)۔

#### چند اهم نکات

ا - " رجمه ابالغیب" کامفهوم : " رجم " دراس " پھر" یا - پھر پھینکنے " کے معنی ہیں ہے ربدازاں سے بغذال استعال ہوسنے لگا۔ کبی یہ انفظ مرتم کی تیرا آدازی سے معن میں استعال ہوسنے لگا۔ کبی یہ انفظ کن سے سے طور پر الزام لگا ایا تہمت لگا نے سے معن میں استعال ہوسنے لگا ، نیز گھان کی بنیا و پر فیصلہ کرنے سے معرم میں بھی استعال ہوسنے لگا ، لفظ " بالغیب " اس معن کی تاکید سے لیے سے بعن عدم موجودگی میں بغیر می ما خذو دلیل سے کسی چیز سے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں ۔
میں فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں ۔

يه بالكل ايدسب بيس فادى يسكة من :

تيرور تاريكي انداختن

اندهبرے میں تیرمارنا۔

اندهيرك من عواً ترضيع نشاف برنيس لك اس طرح اس قعم كافيصل مي عواً مع نيس بواً.

ک اس قم سکے خطاب جو ظاہراً پیغیر اکرم سے کیے گئے ہیں بھی ادامت سے لنداشان ٹرول کا بیصد کو مآمیت نے افتاء افتاد خاک اس ہے۔ کچھ وصد دی کا سلسلہ رکا ویا مسیم مسلم منیں ہوتا۔ (مترجم)

خدا ہے ا در ہم سب اسی کے سمار سے پر ہیں ۔ اگر ساری دنیا کی تحواریں چل پڑیں لیکن اہٹد کا ادادہ مر ہو تو دہ ایک دگ جی نئیس کاٹ سکتیس ا در اگر اس کا ادادہ ہو تو ہر پیز تیزی سے داقع ہو جانے بیاں پی کہ دہ آئےنے کو بیتر کے میلومیں صوفا دکھ سکتا ہے ۔

ید در حقیقت ، تومیدانعالی ، کامفرم ہے ۔ مین اگرچ انسان ادادہ ، اختیار ادر آزادی رکھ آ ہے میکن ہر چیز ادر برکام امثار کی مثینت کے ساتھ دابستہ ہے .

یے تبیر میں کامول میں خداکی طرف زیادہ توجہ والسفے سے علاوہ طاقت دہمت می پخشتی سے اور عمل کی پاکٹرگی اور محست کی دعوست میں دیتی ہے۔

چندایک ردایات یں ہے کہ اگر کوئی شخص آئندہ کے بادے میں کوئی ہات انشا، امتد کے بینر کے قر امتد تعالی اسے اس کی مالت پر مجوڑ دیتا ہے اور اپن حایت اس سے اٹھ ایتا ہے با۔

الم معاوق عليد السلام سے أيك مديث مردى سے اس مي سے و

ا مامٌ سنے ایک خط منطحے کا حکم دیا .خط اخترام کو پہنچا تو آب کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ آج نے دیکھا کہ اکس میں ، انشار اللہ ، نہیں مقاء تو ذیاہ :

كيمت دجوسم الن يستم المسائد وليس فيسه استنشاء الفل واكل موضع الايكون فيسه استثناء فاستثناء فاستثناء

تمیں اس کے انجام پا جانے کی امید کیسے ہوئی جبکراس میں انشاراللہ نتیں تھا۔اس میں دیکیوجہاں جہاں ہر (صرودت ہے اور) نئیں ہے ویاں ویاں پر انشار اللہ تعکمو ۔

- ایک سوال کا بواب ؛ زیر بحث آیات میں ہم نے بڑھاہے کہ اللہ نے اپنے دسول سے کہ اللہ نے اپنے دسول سے فرایا کہ جس وقت ندا کو جول جاؤ اور چرمتیں یاد آئے تواسے یاد کروئٹ یاس طرف الثادہ ہے کہ اگرانشاء اللہ کے صورت میں اس کی مثیت پر جردسہ نکرد توجن تت تمیں یاد آئے اس کی تلانی کرد۔

ای آیت کی تغییری ابل بیت طیم الدام سے جومتعدد ردایات منعول بی ان سے بی اس مغیم می اس مغیم می کر تاکید برق بیت ک پر تاکید برق ہے۔ بیال تک کم اگر ایک سال گزرنے سے بعد بھی متیں یاد آئے کم افشاء اللہ منیں کما تا تو توسیری کا ت قرقیمشند کی طافی کر دیت

اس وقت بر موال پیدا ہو آ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ درمول امثدٌ عبول گئے ہیں حالا تکہ اگران کی فکر دفخر میں نسیان آ مباسنے توان کی گفت و اورا عمال پر کامل احتماد نئیں کیا جاسکتا اور انبیائر و آئمہؓ کے خلا اور نسیا ن

> ر فوالثقين ، ج م مسكن المسماك فوالثقين ، ج م مسكن



وَفُبْعَتْ أَبْوَابُهَا

اور اس کے دروازے کھول دیتے جاتیں گے .

کیا یہ اس بناد پر ہنیں ہے کر جہنم کے درداز سے ساست ہیں ادر جنت کے دردازے آتھ ہیں۔
البتہ شاید یہ کوئی کل قانون مر ہولیکن زیادہ تر مواقع بر ایسا ہی ہے۔ ببرحال یہ بات اس امر کی شاندی کرتی ہے کہ قرآن میں ایک واؤٹک کا وجود بھی تھی صاب کتاب سے تحت ہے ادر کسی حقیقت سے ساون سے میں سے یہ

۳- آرام گاہ کے پام مسجد : تبیر قرآن کا فاہری مفزم یہ سب کر آخرکاد اصاب کمف نے زندگی کو خرواد کا داموں کمف نے زندگی کو خرواد کی اور مناک ہوئے اور فغظ ، علیمع ، (ان یر) اس دعویٰ کی دلیل ہے ،

اس کے بعد ان کے میدرت مندول نے ادادہ کیا کہ ان کی آدام گاہ کے پاس عبادت فار بنائیں۔ قرآن نے زیر بحث آیات میں ان کے اس ادادے کو موافقت کے لیج میں بیان کیا ہے۔ یہ امرنشائدی کرتا ہے کہ بزدگان دین کی قبود کے احرّام میں واجوں کے خیال کے برعس مجدادد عبادت فار بنا ار موت حرام منیں سے بلکہ اچھا در ایندیدہ کام سے۔

اصولی طور پر ایسی عمارتیں کرجراہم اور عظیم شخصیات کی یاد کو زندہ رکھیں ان کی تعییر کا سلسلہ ہمیشہ سے سازی دنیا کے لوگوں میں رہا ہے اور آج بھی ہے۔ در اصل اس کام سے ان بزرگوں کے بارے میں ایک طرح سے قدر دانی اور احسان شناسی کا اظہار ہو آ ہے نیز جیسے کام انہوں نے سیکے ان سان کی طرف رغبت اور شوق دلانے کامفہوم بھی اسس میں پوشیدہ ہو تا ہے۔ اسلام نے صوف اس کام سے منع منیں کیا بھالے مائز شار کیا ہے۔

اس قعم کی عمادتوں کا دجود الیی شخصیتوں ،ان سے کام ادران کی مّاریخ سے بیے ایک مّاریخ سندہے۔ یمی دجہ ہے کر جن انجیار و سرسین اور دیگر شخصیات کی قبری بنیں بلتیں ان کی مّاریخ بھی مشکوک ہوگئی ہے۔ ادرایک سوال بن محر روحمیٰ ہے۔

یہ میں داختے سبے کہ اس قم کی عمادات مرگز قوید کی نئی نئیں کرتیں اور نرہی ان کے دج نسے اس باست کی ذرہ عبر فنی ہوتی سبے کر عباوست فتط اللہ کے لیے مضوص سبے کیونکہ احترام کرنا اور سبے اور عبادست کرنا اور سبے ۔

البتي ايك طول بحث بعض كاير موقع منين ب

ہم ۔ تمام چیز اس مشینت النی سے مہارے پر بیل: آئندہ سے مربط ارادے اور کام کے ساتھ ، انشاء املہ کن رحرت بازگاو خدا دندی کے لئے ادب و احترام کا انہا رہے بلداس ایم حیقت کا بیان بھی ہے کہم ابن طون سے کچرمی نیس رکھتے ، جو کچرہے اس کی طون سے ہے میتق بالذات

وَلَبِثُوا فِي كَلْفِهِ مُ تَلْثَ مِا ثَا قَ سِن يُن نَ لَكُ مِا اللَّهِ سِن يُن نَ لَكُ مِا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ال

- قُلِ اللهُ اَعُلَمُ بِمَا لَبِثُواء لَهُ غَيْبُ السَّمُ وْتِ وَالْاَرْضِ لَا اللهُ اَعْلَمُ بِهِ وَالْسُعِعُ مَالَهُ مُ قِنْ دُونِ بِهِ مِن قَ لِي وَلا يُشْرِكُ اللهُ عُرضَ دُونِ إِهِ مَا لَهُ مُ قِنْ دُونِ إِهِ مِن قَ لِي وَلا يُشْرِكُ فَى حُصَيْمة اَحَدًا ()

# ترجيسه

- وه این غارمی تین سوسال سے نوسال اوپر عشرے رہے۔
- (۲) کہ دے: ان کے قیام کی مدت سے خدا زیادہ آگاہ ہے، آسانوں اور زمین کے پوشیدہ امورسے وہی داقعت ہے داتعاً دہ کیا خوب دیکھنے دالااور سننے دالا سے اس کے علاوہ ان کا کوئی دلی دسر پرست منیں ہے اور کوئی شخص اس کے علاوہ ان کا کوئی دلی دسر پرست منیں ہے اور کوئی شخص اس کے عکا دہ اس کے علاوہ ان کا کوئی دلی دسر پرست منیں ہے۔ اس کے عکم میں شرکی نہیں ہے۔
- این سریہ یہ ہوگا ہے۔ اس کے طرف سے تجدیر دہی کیا گیا ہے۔
  اکس کی تلادت کر ، کوئی اس کے فرمودات بدل نئیں سکتا اور اس کے ملاوہ
  تجھے کوئی بناہ گاہ نئیں ملے گی ۔



سے معسوم ہونے کی ہی دلیل ہے ہمال کک کرمونو مات فارجہ میں جی۔
لیکن اس طرف قوم کرتے ہوئے کہ مبت سی قرآئی آیات میں ہم نے دکھا ہے کہ دوئے من انبیار کی
طرف ہے لیکن مقسود ومنظور مام لوگ ہوتے ہیں۔اس بات سے اس سوال کا جواب داضح ہوجا آ ہے۔اس
طرف کے گفتگو کے لیے عمالوں کی مشود منرب الش ہے ا

ایاك اعنی واسعی یا جارۃ میری مراہ تو ہے جمیرے پاس ہے ادراسے پڑدسن تُوجی سُن ہے ی<sup>ا۔</sup> ابسمن بزدگ مضربن سنے اس سوال كا ايك ادر بواب ديا ہے جيم سودہ افعام كى آيت جه كے ذيل ميں بيان كرآئے ہيں - پانچويں جلد كى طرف دجوع يجھتے ،۔

لے فادس میں اس سے متباول یہ صرب الش سے ،

عربی دیار تو ارتج الشنو

اسے در دازے بچھے کت ہوں اور اسے دفیار تو سمن سے ۔

اُردو میں اس سے سے یہ صرب الش سے :

کھول دھی کو ہو تُو کان رکھیو

نیز پنجابی ذبان میں اس سخوم کو شاید سسب سے عمدہ اداکی گیا ہے :

رکھنیاں دھی نوں تے شنا نیاں فونہ نوں

(تا تسب)

تفيير

اصحاب كهف كى نيىند

گزشترآیات پی موجود قرائن سے اجمالاُ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کمعٹ کی بیند بست لمبی متی ۔ یہ بات برخض کی حبِّ جبتو کو اجاد تی ہے ۔ برخض جاننا چا ہتا ہے کہ دہ کتنے برس سوئے رہے ۔ زیرِنظر آیات اس داستان کی قرآن حیم میں آخری آیات ہیں ۔ ان آیات میں تردد ختم کرتے ہوئے اُسس موال کا جواب دیا گی ہے ۔

ُ ارشاد بوآست ؛ وه این غادمی تین موست فومس آیاد کی کی او لیشوا فی که مهم شلات مانهٔ سنین وازداد وا تسعاً) یاه

ای لحاظ سنے دہ تک تین سولوسال غاد میں سوئے رسیے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تین سونوسال سکنے کی مجائے یہ جوکھا ۔۔۔ کہ نوسال اس سے ذیادہ ۔ یغمی ادر قمری سالول کے فرق کی طرف اضارہ ہے ۔ کیونکم شمسی حساب سے دہ تین سوسال رہے ادر کہ جو قمری حساب سے تین سونو سال جو سے ادریہ تعبیر کا ایک تطبیعت مبلوسے کہ ایک جزوی تعبیر کے ذریعے عبارت میں ایک ادرومنا حت طلب حقیقت بیان کردی جاتے یٹ

اس سے بعداس بارسے میں لوگوں سے اختلاب آوار کوخم کرنے سے یے فرہایاگیا ہے اکر ہے: خدان سے تیام کی مست کو مبتر جانبا سے (قبل الله اعلى بهالبنو) کيونکه آسمانوں اور زمن سے غیر ہے احوال اس سے ساسنے ہیں اور وہ مرکس کی نسبت انہیں زیادہ جانبا سے (له غیب السما واحت والا دمن) - اور جوگل کا تناست مہتی سے باخر سے کیونکر مکن سے کہ وہ اصحاب کمعن کے غادمی تیام کی مدت سے آگاہ نہ ہو۔

واتعاً وه كيا خوب ويحك والإإورينية والاسب (ابصرب واسر)يته

- ا قاعد توسک مطابق بیال سنین (جن) کی بجائے سند (مزد) آنا چاہیئے لیکن چرکھ یا بست طویل بیند عتی ادر برسوں کی تعداد بست آیادہ عتی اس باست کو ظاہر کرنے کے بلے جن کا صد استعال بڑا ہے تاکہ اس سے کڑت فاہر ہو۔
- ے شمی اور قری سسال کا فرق گیادہ ون کا ہے۔ اگر گیادہ کو تین سے حرب دیں اور بھر جاب کو مستعری سال کے وفوں مین موس بین ۱۹۵۳ پھٹے ہم کمک تو تیجر نو ہی بوگا (البسستہ جو کھ باتی ہیے گا وہ بوٹکہ ایک سسال سے کم درت سے لنزانوا ناز کرنے کے قابل ہے ہ
- ت ما بعس به و اسمع « يقهب سك ميم إلى ادر حفيت خدا كا مركر في سك يا استعال بوسك إلى ين ده اس قدر بينا ادر شواسيم كر انسان جرت مي دوب ما آسيد .

فيرفون المراكا ومعموم وموموه وموموه وموموه وموموه والماكم الماكم الماكم

الندا آسمانوں اور زمین کے باسیول کا اس کے علاوہ کوتی اور سرپرست تنیں سے رسا فیصو من دوند من ولی -

یہ کہ " حالمه عد" کی مغیرکن لوگوں کی طرف آوٹن سیے ،اس سلسلے میں مغربین میں افتالات ہے۔ مبعن کا خیال سیے کہ یہ آسمان و زمین سے ماکنین کی طرف اشارہ سیے ۔

بعض دوسرے کتے ہیں کریہ اصحاب کمعت کی طرف اُشارہ سے بین اصحاب کمعت کا اس کے علاوہ کوئی ولی وسر پرست منیں متا، وہی متاکم جو اس ساری صواحت حال میں ان سے ساتھ متا اور اُن کی حابت کرتا متا۔

البت اس سے پہلے جلے کی طرف توجری تراس میں اُسانوں اور زمین سے پہشدہ احوال کی طرف اِشارہ کیا گیائی اس زیر مجدث جلے سے بارے میں ہلی تغییر زیادہ صبحے وکھائی دیتی ہے۔

آیت سے آخریس مزید فرمایا گیا ہے: اور کوئی شخص مجم خدایس شرکیب نیس ہے (ولایشرات فی حکمید احداد) ۔

درهتیفتت بیرانندگی ولابیت مطعقه کے بارسے میں تأکید سپے کرنکوئی اور عالمین پر ولابیت رکھتا ہے اور مذکوئی ولامیت میں شرکیب ہے۔ بین استعمال واشتراک دونوں لھانو سے کوئی دوسرا اس عالم اسکان کی ولائٹ میں نعوذ نئیس رکھتا -

زیر نظر آخری آمیت میں رُوسے سخن پیغیراکرم کی طونت کرستے موسے فرمایا گیا ہے : جو کھوکتاب خدا میں سے تجد ہر ومی کیا گیا سہے اُس کی تلادست کر زوا تل ما اوجی البلٹ من کتاب ربلٹ ) -

ادر او حراً و مرک دروغ آیز اور ب بنیاد باتول کی پرواه نکر- ان اموری تھے صرف وحی خدا پر بجرسہ کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے کے کہ کہ کرنا چاہیے کے بیار کی باتوں کی باتوں کو بدل شیس سکتی اور اس کی باست (اور اس کی معلومات) میں شید لی مناسب کے دلا مبدل لسلامات کے ۔ مناسب کا سنان میں مناسب کا دلا مبدل لسلامات کے ۔

اس کاهلم اورکام بندوں کے علم اورکام کی طرح نیس سے کہ جو برروز سنے انتحثامت اور آگا ہی گئ ج سے تبدیل ہوتا رہے۔اس میلے بندول کیم ملم اورکام پرسوفیصد اعتاد نئیں کیا جاسکتا۔

اس ويرسع تم اس كمالوه كولى اوريناه كاه سي مل (وان تجدمن دونه ملتحدًا) -

منتعده ولعده وبروزن مهده) اس گرسے معنی بی سے جودمیان سے می ایک جانب عبد اس محد کی ایک جانب عبد اس محد کی طرح انسان میں ایک محد اس محد کی طرح انسان مال ہونے اللہ کی طرح انسان مال ہونے لگا ۔

یہ یات ترج طلب ہے کر زیر بحث آخری دو آیات یں کی افاسے قام موج داست ما لم ید خدا کا احاط علی بیان کیا گیا ہے۔

نندينون مراع معممهممهمهمهم

بيساكر قرأن فرماناسي بهم فانيس مالها مال نيندي متغرق وكهاء

وہ ایسے مو خواب رہے کہ دہ فالم بادشاہ مر آیا۔ شرکے وگ می یکے بعد وگرے دنیا سے میل بھے ، و واب دنیا سے میل بھے ، و واب کے دایک میں بدل گئے۔ اس طویل نیند کے بعد اصحاب کھٹ جاگے توایک دوسرے سے اپنی نیند کی مدت سے بارسے میں پوچھنے لگے۔ ان کی نظر سورج پر پڑی تو دہ او نجا میں جوچکا تھا تو کھنے سے کہ حرم ایک دن یا دن کا کچہ صد سوئے ہیں۔

اس کے بعد انوں نے اپنے میں سے ایک سے کما : یہ چاندی کا سکر لے جاؤ اور چیکے سے شہر چلے جاؤ، وہاں سے ہمارے لیے کھا نا نے آؤلیکن طیال دکھنا کوئی تمیں بچان در اے کوئلہ انہیں ہارے وہاں نے دین کی طرف سے جان نا نے دین کی طرف سے جائیں گے۔ انہیں ہارسے میں بہنچالیکن شہر کا منظر تو اس سے خیال ہالل منظر میں اس سے دی تھے جا اسے دیتے ہواں کی زبان مجی ایکی طرح نہ بھتا تھا اور وہ بھی اس کی زبان مجی ایکی طرح نہ بھتا تھا اور وہ بھی اس کی زبان مجی ایک مناز میں ایک دیاں ہوری طرح سے سے میں ہے دہ اور وہ بھی اس کی زبان مجی ایک مناز ہوں ہے کہ اس سے ایا ہے ؟۔

آخر کار اکس نے اپنا جد بہ اویا۔ واس زمانے میں اس شر کا محران خوا پرست) باد شاہ اپنے سائنیوں سے ساتھ اس شخص سے ہمراہ غار کی طرف آیا ۔

یوگ فارسے ولانے پر مینچے آواندر دیکھئے ایکے یعبن کستے و کرید میں افرادسے زیادہ نیں ایس اور جو مقا ان کا کتا ہے اور بعض کہتے کریہ پارٹخ افراد ہیں اور چیٹاان کا کتا ہے اور بعض کہتے کہ یہ پارٹخ افراد ہیں اور چیٹاان کا کتا ہے اور بعض کہتے کہ کرسات ہیں اور اعتوال ان کا کتا ہے -

اس دقت ان پر خدا کی طب دف سے ایک دعب سا جھاگیا۔ کو نی شخص خاد می داخل برسنے کی جائت نہیں کرنا تھا سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی میں سے تھا جب وہ خادمی گیا آوائی سے دیجھا کہ دہ وحشت زوہ ہیں کیونکہ دہ مجورے تھے کہ نام مجت پرست بادشاہ دقیا فرس کے آدی خاد کے وردازے پر آ پہنچے ہیں بیکن ان سے ساخی نے اسیں ان کی طولی نیندسے آگاہ کیا اور ان سے کما کہ فدانے تمیں وگوں سے لیے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ یہ بات من قروہ بست خرمش ہوئے۔ مؤتی کے مارسے ان سے آفونکل آئے۔ انہوں نے افتدسے درخاست کی کہ جیں بیلی مالت کی طرفت والوں دے۔

اس زمانے کے بادشاہ نے کما کر بہترہے ہم میال ایک معجد بنائیں کیزنکہ وہ باایسان افراد تقے۔

المام مليدالسلام نے يمال امناف فرايا :

الله من ودمرتر ان كي ميلو بركة عقد ادران ك كت فارك دان ي المي

پہلے فرمایا گیا ہے: اُسمانوں اور زمین کے پوشیدہ امود اس کے سامنے میں اُسْذا وہ ان سہبے آگاہ ہے۔ عجر یہ فرمایا گیا ہے: صرف وری ولی وسر پرست ہے اور دہ سب سے زیادہ آگاہ ہے۔ نیز اصافہ کیا گیا ہے : کوئی بی اس کے حکم میں شر کیب نہیں ہے کہ جس کے باصف اس کا علم محد و ہو۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے : اُسس کے علم اور کلام شیں تبدیلی نئیں ہوتی کہ اس کی قدر دقیمت اور شہاست میں کمی واقع ہو۔

آخری جیلے میں ہے : " مالم میں واحد بناہ گاہ اس کی ڈاست ہے " المذا واضح سے کہ وہ تمام بنا الله اللہ الله الله ا

چنداهمنکات

ا - داستان اصحاب كمق احاديث كى درشى مي ؛ اسماب كمعن عربائ ي من با اسلامي مي به اسماب كمعن كاب ي من با اسلامي مي بست زياده دوايات وكما أن ديتي مين النامي سي بست نياد ما يورد النامي مي بست نياد واختلاف نظر آيا سيد -

ایک دوایت جوعل بن ابراہم تی نے ابی تفسیری ذکری ہے وہ متن معنون اور آیات قرآن سے بم آبگی کے اعتباد سے بمتر معلوم ہوتی ہے اکس کا خلاصہ یہ سے کہ امام معاوق علیہ السلام نے اصحاب کمعت ورقم کے بارے میں فرمایا :

وہ ایک جاہر اور ظالم باوٹ او کے زانے میں مقے دوہ بادثاہ اسے مک کے باسیوں کو مت برستی کی وعوت دیا تھا۔ مت برستی کی وعوت دیا تھا۔ موشفس اس کی یہ دعوت تبول مزکر آ اسے تس کر دیا تھا۔

اصحاب کمنے یا ایمان افراد تقے اور عندائے بزرگ کی عبادت کرتے تقے (البتراس فالم یاوٹاً سے اپنا ایمان چیہائے ہوئے تھے)۔

اس فعالم یا دشاہ سنے اپنے پائیر تھنت کے دروازے پر کچھ لوگ مامود کو دیکھے تھے۔ ان کے فسر تھاکر شہرسے جانے والا برشخص ویاں پڑے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنے پر مجبود تھا ،

جیسے بھی موسکا یہ باایمان افراد شکار کھیلنے سکے بہانے شرسے باہر آتے راُن کا پکا ارادہ مقاکہ ایسے اس شریس در بائیں کرجال کا ماحول بست آلودہ مقا)۔

داستے میں ان کی طاقات ایک چرواہے سے ہوگئی انہوں نے اسے خدائے واحد کی طون دحومت دی اس نے قبول مذکی لین تعب کی ہامت ہے کہ جرواہے کا کم ان سے پیچے ہولیالا بھران سے بالکل فبرا نہ ہؤا۔ وہ بت ہرسی سے بھاگ کر نکلے تھے۔ دن ڈھل رہا تھا کہ ایک غار سے پاس پینچے۔ وہ اس میں کچھ ویر استراحت سے سے عشر سے ۔ اسٹد نے ان فیر شدے ان فیر نیندمسلط کر دی پیدائی ہے اور وہ ان کے نظام چلا آ ہے ۔ اور یہ دتیانوس نیس کوئی اور ہے ۔ وہ کر بریان الملوک میں سیے آسانوں پر ماکم میں ،

اس نے یہ باتیں جب مراحت اور فلوص سے کیں ، جو کچھ ایس کے ول سے نکلا اس کے دوست اور اسس کے دوست اور اسس کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے قدم برسی کرنے لیگئے۔

امنوں نے کہا : انڈنے ترب ذریعے ہیں گراہی سے نکال کر ہداست کی طرف دورت دی ہے۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں ؟

تملین اعلی اس نے اپنے باغ کی مجودی تین ہزار درہم میں بیبیں وہ رقم اضائی اور بھر وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو سکتے اور شرسے با سرکی طرف جل پڑسے حبب وہ تین میل کاداست ملے کر پیکے نوتملیغا نے کہا : مجائیو ؛ باوشاہی اور وزارت تو گئی ۔ اب خداکی راہ کو ان قیمتی گھوڑوں سے ذریعے مطے نئیں کیا جاسکا ۔ ان سے اتر آؤٹا کہ اب اس راست کو پیدل سطے کویں شاید خدا ہماری شکلیں آسان کروسے ۔

انوں نے گھوڑے جوڑ دیتے ادر پیدل میل پڑسے ۔ اس دور انہوں نے تیزی سے مات مرات نے تیزی سے میں مات فرسخ دات کے پاؤل سے باؤل دفق موسکے ، ان کے پاؤل سے فون مبدوا تھا کران کی طاقات ایک چرواسے سے ہول ۔ انہوں نے کس : اسے چرواسے ، تمادے پاس دورہ یا یانی کا گھوٹٹ سے تو کچہ جاری ممانی کر د۔

چردا ہے نے کہ : ہوتئیں بیند ہو وہ حاصر ہے لیکن متماد سے چرسے کچھے باد شاہوں والے گئے ہیں۔ تم ریال کس میلے آئے ہو گئے ہیں۔ تم ریال کس میلے آئے ہو میراخیال ہے تم دقیانوس بادشاہ سے بھاگ کرآ ئے ہو۔ امنول نے کہا : اسے چردا ہے ! حقیقت یہ ہے کہ ہم جموث نئیں اول سکے لکے لکن اگر ہم پیج کمیں تو کہا تو ہا رہے لیے کو ق مصیب کام کی تو نئیں کردے گا ؟

اس کے بعد انہوں نے جرواہ کو اپنی سادی کہاتی کہ سناتی جروا یا ان کے باقہ پاڈل
چرمنے لگا۔ اس نے کہا : جائیو ہو جو جہ تسادے دل میں اثر گیا ہے وہ میرسے دل میں بھی ساگیا
ہے لیکن اتنی اجازت وہ کہ یہ چیڑ بجریاں بنی ان سے مالکول کے سپر کر آؤں اور تم سے آبوں۔
وہ کچھ ویر زک شختے ، جروا کا جیڑ بجریاں بنی آیا۔ اس کا کما اس سے ساتھ ہی تفاران جواؤں
نے کتے کو دیکھا تو بعض نے کہا ، ڈر سے کہ کمیں یہ بھونک کو جادا دا ذفاش مذکر و سے رکین انہوں سنے مبنی بھی دہشت کی کہ اُسے دُور کریں وہ نہ مانی گیا وہ کہ تا تھا، مجھے دہنے وہ مُن کا رہی سے تبداری حافظت کروں گا (یئی بھی تمارے داستے کا مسافر ہوں)۔

City in a consessed (V) consessesses (N) consessesses (N)

پاڈں چیلائے ہوئے بھتے (اوران کی صنافحت کردیا تقا) بلہ اصحاب کھٹ سکے بارسے میں ایک تنفیل مدیمٹ صنرت علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس مدنوں

پہلے دہ چھ افراد منے ۔ وقیا نومس نے امنیں اپنا وزیر بنار کھا تنا ۔ وہ ہرسال ان کیلئے ایک دن مید کے طور ہر مناماتھا ۔

ا کیب برس جبکہ مید کا دن مقار اس سے بڑے بڑے فرجی افسراس کی داخی طرفت اور خاص مشر بائی طرف بھٹے ہتے۔

ایک فرجی محانڈر نے اسے بتایا کہ ایران کا نشکوسرمدوں میں داخل ہوگیا ہے۔ یہ خبرسُن کراسے بست دکھ ہؤا۔ وہ اتن پریشان ہؤاکہ کا بیٹنے لگا اور آج اس کے مرسے گریڑا۔

اس کے دزیروں میں سے ایک کرجس کا نام تنیخاتھا ،اس نے دل میں سوچاکہ اس شخص کوگمان تھا کہ یہ خدا ہے ۔اگر ایسا ہے تو چریہ اس قدر غزدہ کیوں ہؤا ہے ۔ ملادہ ازی اس میں تام بشری صفات موج دہیں ۔

اس سے چھ سکے چھ وزیر روزانہ ایک وزیر سکے گھر جھ بڑا کرتے ہتے۔ اس روز تینیا کی باری عقی اس سے چھ سکے چھ وزیر روزانہ ایک وزیر سکے گھر جھ بڑا کرستے ہتے ۔ اس نے کھانے کی طون علی میں اس نے کھانہ وہ پریشان دکھانی دیا تھا ۔ اس نے کھانہ وہ بر سکے اس سے دوست اس کی اس مالت کی طون متوج ہوئے تری اس نے کھانہ میں دل میں ایک بات باحث میرا کھانی پینا اور آزام جاتا رواسے ۔

الم تغيير فود الفلين و ع م مايع و مشايع

اس وقت وال كى معديا مبادست فانه كانه بونائبى اس كدي فار بون كى نفي منيس كرنا كيوكر تقريباً سترہ صدیاں گزدنے کے بعد مکن بے اس کے اٹادمٹ گئے ہوں ۔

دوسراقل یہ سہے کہ یہ وہ غارسے کرجو اُردن سے دارا محکومت عمان میں داقع سے۔ یہ غار - رجیب نای ایک بست سے قریب ہے۔ اس فاد سے ادپر گرج سے آثاد نظراً تے ہیں یعبن قرائن سے مطابق ال كاتعلق بالخوي صدى عيسوى سعسع بجب اس علاق يرمسلانون كوغليه بؤاتواسي معدمي تبديل كراياكيا مقا اور وبال محراب بناني گني عتى اور اذان كى جگر كا اصا فركيا گيا مقارير دونوں اس دقت موجود بيس ـ

م - اس واقع سے تربیتی اور تعمیری مہلو: اس مجیب دعزیب تاریخی دانے کو زان نے تمام طرح مصغرافات اورب بنیاد باتول سے پاک کر کے تھیک فیک بیان کر دیا ہے۔ یہ دانعہ می قرآن کے دگیرتنام دافعات کی طرح تربیتی ادر تعمیری نکات سے معود ہے . تغییر بیان کرتے ہوئے ہم نے ان نکات ک طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم صروری سیعت ایس کرایک مرتبہ بعر مجومی طور پران تکاست کی طرف اشارہ کیا جاتے مَاكُ بِم قرآن كے اصلی مقصد كے زيادہ قريب بومائي .

الف - اس داستان کا بہلامیق تعلید کے بند توڑ تا ہے - اس داستان کا تقامنا ہے کہ فاسد ماحل کے دنگ می منیں ر نے مانا چاہتے میساکہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کی اکر میت گراہ می لیکن اس کے مقابلے یں جوا نرد اصحاب کمعنب سنے اپنی آزادی فنحر کو گنوایا نہیں ادریسی امران کی تجاست و فلاح کاسیب بن گیا۔ اصولي طور مر انسان كومعاشره ساز بونا چا بيت مذكر اس كى برائيون كا شركيب كاربسست، كزدرا دريي شيت نوگ وہ ہوتے ہیں جر کہتے ہیں :

> خوابی نشوی رسوا ہم رنگب جاعبت سو اگرتم دلیل ننیس بونا یا بت ترجید وگ یس دید بوجاز. جيرابل ايان ادر حريب فكرر كهن واله افراد كت بي :

وگول کا ہم رنگ ہونا تیرے لیے باعث ننگ وعار ہے۔

ب - اس حبرت انگیز دافعے کا دومراسی بُرے ماحل سے جرت اختیاد کرنا ہے -ان کا نتا باز شاتھ بالله تقا، خوشخال زندگی تقی ، مادی تعتیں ان کے ملیے فراداں تھیں اُن کے گھر عبرے پڑے سے ایسی زندگ کو اخوں نے محکا دیا اور اس غارمی ما ڈیرہ کیا کرجاں طرح کا محرومیاں تقیں۔ یہ سب پھر النول في الد المرابعة المان كى حفاظت كرسكيس إدر الله وجور ادر كفرد شرك كى تقويت كا باعث

اسام یں بجرت کی ایمیست اور اس سے فلسنے سے بارسے یں جم تغییر نور جلد ہ میا اور در ترجر) پر ننسيل گفت و كريك يس -

یہ ساتوں ابن راہ پر چلتے رہے۔ کتا اُن کے بیچے چیا میاں تک کرایک بہاڑ برجره سكت - أيك فارك پاس بين كروه رُك سكت فارك پاس النول في اور كلدار ورضت دیکھے۔ انمول نے بھل کھاتے ، پانی بیا اور سراب موستے۔

وات كى تاريكى جيائن توده فارين جا بناه گزين جرئے - كتے نے فاركے دول في لينے الطفياؤل مجيلادسية إوربيره وسين لكارير مالت على كه خداف موت ك فرشة كوقبف الواح کا محم دیا (ادران پر موت کی سی گهری نیندمسلط ہوگئی) یا۔

دقیانوس کے بارسے می معض مغیرین کتے ہیں کہ دہ شنشاہ ردم تھا۔اس نے ۲۲۹ سے ۲۵۱ میسوی مک حکومت کی ۔ وہ عیسائیوں کا سخست وشمن مقا اور اہنیں بہت ا ذبیت بہنچا تا تھا۔ یہ حکومت روم کے میسوی دین قبول کرنے سے پیلے کا زمانہ عما۔

٧- "غال "كمال سية ؟ : يكرامحاب كمعنكس علاسق من ديسة عقد اوريه فاركهال عني ، اس سلط میں ملا اور مفسرین سے درمیان بست اخلات ب ابت اس داقع کے مقام کوشیح طور رہا کا اصل داستان اس کے تربیتی میلووک اور تاریخی امیست پر کوئی خاص انٹر نئیں پڑتا۔ یہ کوئی واحد واقعہ نئیں كرس كى اصل داستان توجيس معلوم سيدلكين اس كى زياده تفصيلات معلوم بنيس ليكن ستم سي كراس واقع کامقام جاننے سے اس کی خصوصیات کو مزید سجھنے کے لیے مفید ہوسکتا ہے۔

مبرمال اس سلسلے میں جواحمالات ذکر کیے گئے اور جوا قوال نظرسے گزدے ہیں ان میں سے دو زبارہ میحے معلوم ہوتے ہیں۔

پلاید کرید واقعه شرع افتوس میں ہوا اوریا فاراس شهر کے قریب واقع علی - ترک میں اب بھی اس شرك كمنددامت اذبيرك قريب نظراً تعلي وال قريب ايك قسيد عياس الام والمصول تب اس سے پاس ایک پیا السبے میں ایرواغ ماب میں اس میں ایک فاد نظر آتی ہے جوافسوس شہرسے كونى زياده فاصلے پر نئيں ہے۔ يه ايك وسيع فارسے - كت يس اس ميں سيكردن قرول كے آ اُدنظر آت . بین - بست سے لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کھن کی غاری سبے ۔

بیساکه جاننے دالول نے بیان کیا ہے کراس فارکا دائد شال مشرق کی جانب ہے۔اس وجرسے بعض بزرگ مغربی سفداس بارسے میں شک کیا ہے کہ یہ دہی فارسے مالا بھراس کی ہی کیفیت اس کے اصلی ہونے کی مؤید سے کیونکر طلوح سے وقت مورج کا دائی طرف اور عروب کے وقت بائی طرف ہونے كامفوم به سب كه خاركا د بارشال يا كجد شال مشرق كي جانب مو-

ك سنينة المحاد وي مستمير (مادة كل ).

ج- اس داستان کا تیسرا درس تقییر ہے - وہ تقیہ کہ جو تربیتی ، اصلاحی ا در تعمیری ہے ۔ وہ اسس بات پر زور و سے تھے کہ مثمر والوں کو ان کے بارسے میں بہتر مذیطے اور وہ اس طرح پروہ اسرارمیں رہ جائیں کر مباوا ان کی جان سبے کار ہی مناتع جلی جائے یا انتیں جری طور پر اسس بُرسے ما ول کی ط

رکھے کہ جہال ظامر کرنا ہے نتیجہ ہو تاکہ مقابلے کے بیے اور دخمن پر ضرب لگانے کے موقع کے لیے اپنی قوست كومحفوظ وكها جا سيكے بيله

 ۵ - النّدى راه يسسب انسان برابريس وزيراور چردا المحقه بيس . بلكه ان كى حفاظلت كرف دالا تُحَقُّ مجی ان کے ساتھ ہے۔ یہ مجی اس واقعے کا ایک درس ہے ، اس سے واضح ہو آ ہے کہ ما دی دنیا کے امتیازات اودمقام ومنصب راویق کے سافرد ل کو ایک دوسرے سے برگز جُدا نہیں کرتے اور راہ توحید

 اس داستان کا ایک درس یعی ہے کہ مشکلات کے مواقع پرانٹد کی طرف سے اس مجندوں کی تعبب انگیز طور پر امراد ک جاتی ہے۔ ہم نے دکھا ہے کہ کیسے جب سمانترے کے حالات ناسازگائے تو انشاتعالی نے اصحاب کھٹ کو سالہا سال سُلائے رکھا ادرجب مالات سازگار ہوئے تو انہیں بیدا دکر دیا۔ اور لوگوں نے ان کا توحید پرستوں کی حیثیت سے احترام کیا۔ نیز ہم نے دیکھا کرکس طرح اس طویل مدت میں ان کے جبول کو ہرقم کے نقصان سے محفوظ رکھا اور ان کے اندلا ایک ایسا رعب پیدا کر دیا کہ جس نے حملہ آوروں کے مقابلے میں ڈھال بن کران کی حما فلت کی ۔

توده راه خداسے اور تقوی سے دُور ہو ما باسے۔

ز مشیب خدا پر عبر دسه اور اعما و صروری ہے ، اس کے لطف دکرم سے مدد طلب کرنا اور آئندا کے

ح - يم ف ويعاسي كر قرآن النيس جائره (فيسة) كهركر يا وكرر إسب حالا تكربعض روايات كيمطابق

بم جانتے ہیں کہ تقییراس سمے علاوہ کچھ نہیں کہ انسان استے تقیقی تقام یا مُؤقف کو ایسے مقام پر گفتی

تا انسانوں میں مساوات کا راستہ ہے۔

و - اصحاب كهمن سنے ال سخت ترين مالات يں بھي جيس پاكيزه غذا كھاسنے كا درس ديا كيونكم جسم انسان کی غذا کا انسانی وقع جمر اور ول پر گرا اثر جو ما ہے۔ انسان جب حرام اور ناپاک غذاہے آلودہ ہوتا ہے

امور کے میلے انشار اللہ کمنا - یہ درس بھی بم نے اس داقعے کے من میں سیکھا سیے -

عرك لحاظ سے وہ جوان منیں معقے اگریہ مان لیا جائے كم پہلے 👊 اس دور كے قالم باد ثاہ كوزير مقے

تو ما ننا پڑے گاکہ وہ اچھی فاصی عمر کے تھے۔ یہ امر فٹاندہی کرنا ہے کو قرآن جوانی کو جوانمردی کے اصول پر \* دیمعت سعیعی قرآن یا کیزگ، جرأت دایشار معوالے سے جوانی کو مایتا ہے۔

ط -اس داقعے سے ایک ادر اصلاحی سبت یہ طما ہے کہ مخالفین سے سابقہ بڑے وضردری ہے کہ بحث منطقی بنیاد پرک مائے بمونک حب اصحاب کھٹ اس شرک آلود ماحول پر تنقید کرتے تو منطقی دلائل کامهادا لیتے اس سے کچھ نونے ہم نے اس سورہ کی آیات ۱۵ ادر ۱۹ میں دیکھے ہیں۔

اصولی طور پر تمام ابیا - اور باویان الی کا طراق کاریه تفاکه وه مخالفین سے مقایلے اور آمنا سامنا ہونے ک صورت میں آزاد اور طبق بنیاد برگفتگو کرتے تھے ۔ ہاقت وہ صرف اسی صورت میں استعال کرتے جب فتنہ و فساد کے خاتے کے لیے نطقی مجدث مؤثر مد رہتی محی یا یہ کرجب نالفین نطعی گفتگوی رکاوٹ بن جاتے تھے۔

ی - دموال درس اس داستان کا معا دِجهانی ا در قیامت سے دن انسان کی حیات نو کے امکان کا ہے۔ اس کی تشریح ائندہ مباحث میں تغییل سے ساتھ ائے گی ۔

ہم بینیں کہتے کہ اس داستان کے تربیتی ،اصلاحی اور تعمیری ٹکانت انہی میں منحصر پی لیکن ان دس دربول یں سے ایک بھی مو تو ایس دائ ان بیان کرنے کے لیے کافی ہے ج جائیکر یسب موجود ہول۔

بهرمال مقسدخواه مخواه کی مشغولیت ا در داستان گوئی نهیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو بجا مدیم بہا در، باا بیمان، آگاہ ا در شجاع بنا نا سب اور ان کی اصلاح کرنا ہے۔اس سے لیے دگیر سبلینی طریقوں کے علادہ ایک یہ ہے کہ انسان کی گزشتہ آار کے سے حقیقی منو نے پیش کیے جائیں ۔

#### اصحاب كهف كاواقعه علمى اعتباريت

یر بامت سلّم ہے کہ اصحاب کھٹ کا واقعہ کسی گزشتہ اُسانی کتاب میں نہیں تھا (میاہے وہ اصلی مویام جودہ تخربیت شدہ )اور شاسسے ان کتا بول میں ہونا ہی چاہئے تھا کیونکہ تاریخ سکےمطابق پر واقعہ ظہور حضرت سیسخ کےصداول بعد کا سیے ر

یہ داقعہ " دکیوس سکے دور کا ہے ، جھے وب - دقیانوس " کہتے این اس کے زمانے می عیانیوں پر سخت ظلم ہو ہا تھا۔

اور بی نوفین سے مطابق یہ واقعہ ۹۷ تا ۵۱عیسوی سے درمیان کا ہیے۔ ان مؤرفین سے خیال میں املی<sup>ن</sup> محمعت کی فیند کی مدمت ، ۱۵ سال ہے ۔ اور بی مؤرفین انہیں "افسوس سے سات سونے والے " کہتے ہیں جبکہ جارے الل انسيس واصحاب كهوف كها ما ما سير -

ا تقد کے بادسے میں و تقید ایک حافق وحال بے کے زرموان م تغیر نور کی جدد مصدر (ادو ترجر) برگفتگو کرچے میں اوراس ک فتى دارك "القوافد الفقيه ويس مم سف بيان مي يي ر

ہوسکتا ہے کچھ افراد شک کریں کہ یہ بات سائنسی معیار پر لوری نئیں اتر تی لنذا وہ اسے ایک لفائة قرادی کمیریمانا او لگا: اس تیم کی طولانی مرتو جا گئے افراد کے لیے جید معلوم ہوتی ہے جہ جائیکہ سوت ہوئے افراد کیلئے۔ شانہ مُناتی تھی تھی اس کے دروان کے سال کا سیاری کریں الم میں اس میں موسمین سرتھ بھی میں میں ہوئے کسو تو مکن معلم

تانیاداگر مقول کرایا جائے کر بیاری سے عالم میں الیس عرمکن سے تب بھی سوئے ہوئے تومکن معنوم مندم مندم مندم مندم مندم کی کیونکر فرندہ دہ سکتا ہے اگر فرض کی جائے کہ ایک انسان کو مرد دنر کے سالے کا کیا کہ کا کا اور ایک افران کی صرورت ہوتی ہے تو اصحاب کھٹ کی عرکے سے سوٹن فذا

اورايك لاكد نشر بانى ك صرورت ب اوراتنا وخيره ايك بدن مي مكن نيس -

شالتاً ؛ اگران تمام چیزوں سے صوت نظر جی کرایا جائے تو بھی انسانی بدن اتنا طویل عرصہ ایک جیسا کیدے بسا کیسے دہ مکتا ہے انسانی آدگانزم Organism کے لیے اتنی طولاتی مدت یقیناً نقصان دہ ہے ادرجم سے اعضار واجزار کا بہت ساحقہ استے طویل عرصے میں صرور مناتع ہو تا ہے۔

ہوسک سیے بیلی نظریں ان انسکالات اور موانع سے باعث ایسا ہونانا قابل عمل دکھائی رسے ۔۔۔ لیکن ایسا نئیس کمونکہ:

آولا: لمبى الركامسكونى فيرسائسى نبيل سي كيونكه جم جاسنت يس كركسى ذنده موجودكى عمركى طوالت كيلنة سائنى حاسله سدكون اليها معياد نبيس سي كرجس ك باعث موسة حتى اوديقينى مو-

دوسرسے مفظوں میں میٹیسے ہے کہ انسان سے جمانی وی جس قدر عبی ہوں آخر محدود اور اختام پذیر میں لیکن اِس کا میسمی منیں کہ ایک انسانی بدن یا بھی اور زندہ سشے کا بدن معمل سے زیادہ زندہ رہنے کی قانانی منیں رکھتا ،

اس کی شال بانی کی سی نمیں کہ جب اس کا درجۂ حرارت سوئی کی بینے جا آسے قودہ اُ بینے مگا ہے اور صفر نہا ہیں جہ جا آسے قودہ اُ بینے مگا ہے اور صفر نہا ہیں جہ جہ بینے جا آسے قر صفر نہا ہیں کہ جب انسان سوایا قریرہ سے کہ اس کے دل کی دھڑکی بند ہر جوائے ادر اس پر حوت فاری ہوجا سے ۔ بیکہ فرندہ موجودات کی حرکا تعلق ذیادہ تر اس کی کیفیت فرندگی اور انداز بود و باش سے سے اور حالات کی تبدیل سے کل طور رقابل تیز ہے ۔ اس بات کا زندہ شاہر یہ امر ہے کہ ایک طرف تو دنیا سے کسی سائندان نے انسانی تھر کے لیے کوئی میان میار مقرافین کی جبکہ دوسری طرف تحربی کا ہوں میں یہ بات ثابت کی جا بیک ہے کہ بعض فرار موجودات کی حمر ورکن کی میان میاں تھا ہوں کے ایک جا ہوں کی میر موجودات کی حمر ورکن کی تا بیان بار بی ہے کہ بار ہی سے کہ بارہ گانا اور اس سے جبی ذیادہ ہوسکتی سے ۔ بلکہ اب تو اسید بھی دلائی جا رہی ہو کہ بعض نے حمل طریقے پیدا ہوئے ہے انسان کی حمر مرجودہ حمر کی تسبت کی گن بڑھ جائے گ

ية توطول المركع بارس مي تفتاكونتي -

 اب ویکھتے ہیں کہ "افسوس" شرکھال ہے ؟ سب سے پہلے کن علمار نے ان سونے دالوں کے بائے یں کتاب بھی ادودہ کس صدی سے بقتے ؟

کے بیں کہ اصحاب کھف کی داستان بہلی مرتبہ پانچیں صدی صدی میں ایک عیسائی عالم نے تھی۔ ہیں کا نام " ڈاک" مقام ہے ایک گرسچے کا متولی مقا۔ اس نے سریائی ذبان سے ایک رسا ہے میں اس کے بارسے میں تھا۔ اس سے بعد ایک اور شخص نے اس کا لاطینی ذبان میں ترجبہ کیا۔ اس کا نام ، گوگوہیں " تھا۔ ترجے کا نام اس نے " جلال شدا، " کا جمعنی رکھا بیٹھ

اس سے فلاہر جو ہا سپے کہ ظہورِ اسلام سنے ایک دوصدیاں بہلے یہ داقعہ عیسائیوں میں مشوری اور گرج ن کی عباسس میں اس کا تذکرہ ہو تاتھا ۔

البت جیسائد اشادہ کیا گیا سے اسلامی مصاور میں اس کی ج تفصیلات آئی ہیں وہ ندکورہ میسائیوں سے بیا نامت سے کھو مختلف ہیں ، جیسے اُن سے سونے کی مدت کیونکہ قرآن سنے صاصت سے سا تھ یہ مدت ہماں بیان کی ہے ۔ ۹ سال بیان کی ہے ۔

یا قوت حوی نے اپنی کتاب مجم البلدان ، ج س صلند پر این خرواد بر نے اپنی کتاب المائد الهالک الله ملائد تا مسئل می اور الدر کیان برونی نے اپنی کتاب والا تار الباتیہ ، صناع بر نقل کیا ہے کہ قدم میاول کی ایک جامت نے شر آئیں ، میں ایک خال کی ایک جامت نے شر آئیں ، میں ایک خال ہو۔
ہے کہ دوسکتا ہے یہ بات اسی واستان سے سراج طورو۔

سورہ کھٹ میں قرآن سے اب و نوجہ سے اور اس سلسلے میں اسلای کتب میں منقول شانمائے نزول سے معلوم ہونا ہے۔ معلوم ہونا سے کہ داستان میودی علی میں ایک آرمی واقعے سے طور پرشود تھی اس سے یہ بات ابت ہوجاتی ہے مطور پرشود تھی۔ اس سے یہ بات ابت ہوجاتی ہے مطور اور ہے ہے۔

شرافوس میں سالها سال مکب سوتے دستنے والے اصحاب کھٹ کی اس طول نیند کے بارے میں

له قائيس مذي مده سعدايد اقتسباس -

اله املام تشركان مستقل

سته معاده جمان کیس ازمرگ مستال ۲ مدها -

ایک اور منمونه - یوگا کے ماہرین : دگا کے ابرین کے بارے یں دیکا كياسيد كمان مي سعيفن كوييتين مزكر في واسل ميرت زده افراد كي أنهول كي ماسي بعن ادقات تابست میں دکھ کرمفتہ جرکی مدت تک سے میے مٹی کے پنچے دفن کر دستے میں اور مذکورہ مدت خم بونے کے بعد انہیں باہر نکا لیے ہیں۔ان کی ماکنش کی جاتی ہے اورمصنوعی سانس وی جاتی ہے اور وہ افترافتہ معول کی مالت میں پلسٹ اُسٹے ہیں۔

اتنى مدست سكے سلے اگر صرورست غذاكا مسكد اہم مزمو توجى آكيجن كا مسكد تو بست اہم سب كيونكريم جانتے ایں کہ دماغ کے غلیے آگیجن کے معالمے میں استے حماس اور عزورت مند ہوتے ہیں کہ اگر پیند كنديم اس سے محردم رہيں تو تباه ہو جائيں ۔ انذاسوال بيدا ہو ماہے كر ايك إولى إورا ہفتہ كل طرح كيجن ک اس کمی کو برداشت کرایت ہے۔

ہم جو د صاحب کر میکے میں اس کی طرف توج کرنے سے اس سوال کا بواب زیادہ مشکل منیں رہا۔ بات یہ ہے کہ لوگ سے بدن کی حیاتی فعالیت اس عرصے میں تقریباً زُک جاتی ہے۔اس دوران میں ظیم كواكتين كى صرورت اوراس كامصرف بست كم بوجايا بيال يكب كدوي بواج ما بوت كاندروال ھے میں ہوتی ہے بدن کے خلیوں کی ہفتہ بھر کی غذا کے لیے کا ف ہوتی ہے۔

زنده انسان کے بدن کو منجمد کردیتا: جاندادوں بکر اندان بدن کو منمد کر کے ان کی عمر بڑھانے کے بارسے میں آج توبست سے نظریے اور بحثیں جل بڑی ہیں۔ ان میں بعض تو ملی جامہ بھی ہیں چکی ہیں۔

ان نظرای Theories کے مطابق بیمکن ہے کہ ایک انسان یا حیوان کے برن کو ایک خاص طریقے کے تحت صفر سے کم درج حرارت پر رکھ کر اس کی زندگی کو عمرا دیا جائے ،اس طرح سے کدوہ دا تعا مر نرجائے ۔ چرایک منروری مرست سے بعد اسے مناسب حارت دی جائے اور وہ حالت معول پر اوٹ آئے۔ ایسے گڑے جو بست دور میں ان کب کا ضنائی سفر جو کئی سویا محق ہزار سال کب کی درت کا جوسکی ہے ا کے لیے کئی معمومے پیش کیے جا چکے ہیں۔ان میں سے ایک ہی سے کہ خلافورد کے بدن کوایک خاص اورت یں رکھ دیا جائے اور اسے مجمد کردیا جائے اور جب سالما سال کی مسافت سے بعد وہ مقردہ کُرّات کے قریب پہنچے تو ایک خود کارنظام کے تخت اس تا اوت میں حرارت پنیدا برجائے اور خلا نورد مالت معول پروٹ کئے بغیراس کے کوأس کی عمر مناقع ہو۔

أيك مائنسي عجل من ايك فرشائع موتى سيدكه حال مي من انسانى بدن كولبي مرك يدم تجد كرف کے بارسے میں رابرٹ نیٹ کان کی ہے۔ مائنی ونیا میں یر کتاب بست اجمیت اختیار کر کئی ہے اوراس کے مندرمات کے بارے فی بست کھ کما گیا ہے۔ فيندك مالت مي عمل مالت كي نسبت أكرچ كم سبت بيرجى اتنى طويل مدت مي توبست زياده مولًى لين توجه رسے کو مادی دنیامی المی نیندی جی بین کوجن می بدن کی غذا کامصرف بست کم ہو ما ہے اس کے سالے ان ما اوروں کی مثال بیش کی ماسمتی ہے جو موسم سرما میں سو جاتے ہیں ۔ اس مسلے کو ہم ذراتفصیل سے دیکھتے ہیں : بعض جانوروں کی مرد یوں کی نیند ، بت سے جانور ایسے ہیں جو سارے ویم سرایں سوتے دہے می -اسے سائنسی اصطلاح میں ،سردال ک نیند ، کتے ہیں ۔

الیسی نمیندمی علا ماست حیاست تقریباً ختم به و جاتی میں - زندگی کامهمولی ساشعله و دستن و بت ہے - دل کی دھڑکن تقریباً اُک جاتی ہے اور اتنی خیفت ہو جاتی ہے کہ بالکل محرکس منیں ہوتی۔ ایسے مواقع پر بدن کو ایک ایسے بڑے بھٹے سے تبلیہ دی جاسکتی سبے کہ بھے ، مجما کر جھوٹا ساشعلہ جبڑکتا رسبے ، واضح سب کہ آسان سے باتیں کرتے ہوستے شعلوں کے میلے بھٹے کو بیٹنے تیل یا گیس کی خوراک کی ایک دن کے بیاے ضرورت ہوتی ہے ایک خینعت سے ستعلے سے اتنی برسما برس یا صدیوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ البتراس میں جلتے ہوئے بھے کی مقداد اور خیف سے شطے کی مقدار کے محاظ سے فرق ہوسکتا ہے۔

سائنس دان بعض جانوروں کی سردیوں کی نیندے بارسے میں کہتے ہیں:

کوئی مینڈک جیب سردیوں کی نیندمیں ہوتو اسے اگراس کی جگر سے باہرتکال لیں تودہ مُردہ معلوم ہوگا۔اس کے چیمپیروں میں بوانس ہوتی۔اس کے دل کی حرکت اس قدر کرور ہوتی ہے کاس كايشة منين مجلايا جاسختا بنون مسرد جانورون عصری Cool Blooded المين سرداول كي نيندسوت إلى اس سلط من كن طرح ك كيوس مكورون استرات الارمن ، تھو تھوں اور رینگنے دانے جانوروں سے نام یہے جا سیکتے ہیں۔ بعض خون گرم جانوروں . Warm Blooded کجی سردیوں کی انسی نیند ہوتی سہے۔ اس تیند کے عالم يں حياتی فعاليتيں بست مسست پڑماتی ہيں اور بدن میں ذخیرہ شدہ چربی آہمتہ آہمتہ صرف موتی رہتی ہے یا

مقصدیر سنے کو ایک ایس فیند مجی سے کوجس میں غذاکی انتہال کم صرورت ہوجاتی سے اور بچاسفے اور جانوروں کی طوالست عریس مدد کرتی ہے۔

اصولی طور پرجو مباغوار اسمالاً مردیوں میں این غذا حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے یہ سردول کی فیندبست فینمت چیزے۔

اله القباس الرحماب فرجنك دروائرة المعادون جديد فادي ماده " (مرتان فابي "

للذااس میں تبھیب کی کو لَ باست بنیں کہ وہ اوا وہ النی کے ماتحت ایک طویل زمانے تک سوئے لیے۔ اس دوران مذائیس فذاک کمی لاحق جوئی اور مذان سکے بدن سکے اجزاً Organism کو کو لَ نقصان بہنچا۔ یہ باست قابل توجہ ہے کہ سورہ کھت کی آیاست سے ان کی سرگزشت سکے بارسے میں یہ تیجہ برا کہ مؤتلے کمان کی فیند عمس م طریقت کی ٹینداویول کی ٹیندسے بہت مختلف متی وارشاد ہوتا ہے :

وتحبه عوايقاظاً وهدورقود ... لواطلعت عليهم ليات منهم فرارًا ولعلشت منه عورعبًا

دہ ایسے منگتے بتھے جیسے جاگ رسبے ہوں (ان کی آٹھیں کھلی ہوئی تھیں) اگر تو انہیں دیکھیا تو گھبرا سے جواگ اعشا ادر تیرسے اورسے وجو دیر خوت بھاجاتا۔ (محت ۔ ۱۸) یہ آبیت اس بات کی گواہ سپے کران کی فیند مام کی سی نہ عتی بلکہ ایسی فیند عتی جو مالب موت سے شابہ عتی ۔ان کی آٹھیں کھلی جو ٹی تھیں ۔

علادہ اذی قرآن کتا ہے:

سورج کی روشنی ان کے فارکے اندومنیں پڑتی محی-

نیزاگراس امری طرف قوجری جائے کران کی فار استمالاً ایشیا سے کوچک سے کسی بند اور مشند سے مقام پر داقع متی توان کی نبیند کے استنتائی مالاست اور زیادہ واضح ہوجائے ہیں۔

دوسری طرفت قرآن کت ہے:

ونقلبهم ذاب اليمين وذاب الشمال

م دائي بأني ان كم بيلويد التي رسيسة عقي (كهون - ١٨)

یہ امرنشاندی کرما سبے کہ دہ بانگل آیک ہی حالت میں بنیں رہتے سے ایسے توال کرج ابھی تک جانے ہے ۔ یے داز ہیں ان کے تحت شایر سال میں ایک مرتبہ ابنیں دائی بائی پیٹایا جا آ تھا تاکہ ان کے بدن کے آدگا ترم Organism میں کوئی فقس نہ بڑجا جائے ۔

اب جبکہ اس سلسفے میں کائی داخع علی بحث ہو چک سیے نتیج اخذ کرتے ہوئے معاوا در قیاست سے بارے میں زیاد گفتگو کی عنرورت منیں رہتی کیونکر امیں طویل فیند کے بعد بیداری موت سے بعد زندگی سے فیرمشا بہنیں ہے ۔اس سے ذہن معاد اور قیاست سے امکان سے قریب ہوجا نا سے سا علی سے اس مقالے میں بھی لیھاگی ہے کہ مال ہی میں اس عنوان سے تحت ایک فاص رائنی شبہ قاتم ہوگیا ہیں۔ فذکورہ مقالے میں لیکا گیا ہیں :

حیامت جادواں پوری آدریخ انسانی میں جیسٹ انسان کا منرا خواب دہی سے سکین اسب یہ خواب حقیقت میں بدل گیا سے۔ یہ امرائیس سنے علم کی خوشگواد اور تیرت انگیز ترتی کامر ہوئیت سے۔ اس ملم کا نام کریانکس سے۔ اید علم انسانی بدن کو منجد کرکے زندہ و کھنے سکے بالے میں سے۔ اس سے مطابق انسان سکے بدن کو منجد کر سکے اسے بچا یا جاسکتا ہے میال میکسک سا منسدان اسے مجرسے زندہ کر دیں)۔

كيايه باست قابل يتين سبے ؟

بست سے اہم اور متازمانمدان کمی بیلود ل سے اس سَلَد پر فود کردہے ہیں -اسس سے بارست میں کئی کما ہیں مثلاً والف واور واسوایر وجیب بیکی ہیں - بردی دنیا سکے اخبادات بودی شدد مدسے اس سُلے پر مجمعت کردہ ہیں اورسب سے اہم بات یہ سے کہ اس سلیے میں اب قربات خروع ہو چکے ہیں یا

کھ موصد ہواکہ جوائد میں یہ فرچین متی کہ برفان تعبی علاقے سے چند بزار مال پیلے کی ایک بخد مجیلی ال ہے جسے خود وال کے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس مجھیلی کوجب مناسب پانی میں دکھا گیا تو لوگ بیرست زدہ رہ سکے کہ دہ مجرست جی اعمی اور چلنے مجرسنے دیکی ۔

واضح سبيد كرهافت انجماوي هلامت حيات موت كى طرح بالكل ختم منيس بوماتي كيونكراس صورت يس تومجرزندگى منيس ل سكتى بكداس عالم بي حياتى فعاليتيس مبت سمست وفراد بوماتى بيس -

ان قام باآول سے م برنتیج نکاسلتے ہیں کہ انسانی زندگی کو عمرایا یا بست ہی سست کیا جاسک مکن ہے اور مخلف سائنسی تحقیقات اس امکان کی کمتی حوالوں سے مائید کرتی ہیں۔ اس مالت میں غذاکا مصرف بدن میں تعریباً صغریمی جا ہونچہ آ ہے اور غذاکا مقوال سا ذخیرہ جو بدن میں موجود ہو آ ہے اس کی سست زندگی سیلئے طول برسوں بجے کانی ہو سکتا ہے یہ ہے۔

فلونسی منیں ہونا چاہیے ہم ان باتوں سے ذریعے اصحاب کمعٹ کی نیندسے اعجاز سے بہلوکا انکارشیں کرنا چاہیے بلوکا انکارشیں کرنا چاہیے بلکہ ہم جاہیے ہیں کرمائشی ہوائے سے اس دانعے کو ہم ذہن سے قریب کردیں کردگرسیم شدہ امر سے کہ اصحاب کمغب ہماری طرح منیں موستے بھیے ہم مول سے مطابق داست کو موستے ہیں ان کی بیندایس دہمی بلکہ دہ استرائی مبلور کھتی ہمی

اله جلاء وانشنديمن اه دم مسك

اس منطق من مزيد وضاحت كديد كتاب و معاد وجهان كيس اذرك - كى طوت دجرى فرمايق -

<sup>۔</sup> ایکسیسوی بھی ہوسکاسینے کہ افسان نے تقدیت کی بعث می چیزیں دیکھ کو دہی ہی ایجادات کی ہیں۔ لنڈا ہوسکاسینے کہ احماب کمنسرکے التھ سے انسان کے ذائن ہی جھر کہنے کی بجاد آئی ہو یا قدارت نے اسے تھر کرنے کا اسٹارہ و یا ہر۔

ان سے نہ اٹھا کے اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کر کر جن کے ولوں کو ہم نے اپنی یا دستے غافل کر رکھا ہے وہ کہ جنول سنے جوائے نفس کی پیروی کی ہے اور جن کے کام تجاوز پرمبنی ہیں۔

(۲۹) ادر که دسے کریہ تیرے رب کی طرف سے تق ہے جو چاہے ایمان کے آئے (اور اس حقیقت کو مان نے) اور جو چاہے کا فر ہر جائے۔ نالموں کے یہے ہم نے ایسی آگ تیاد کر رکھی ہے کہ جس کی قن تیں انہیں مرطرف سے گھیرلیں گی اور اگر وہ پانی ماگیں گے تو انہیں ایسا پانی پیش کیا جائے گا جو گھیل ہوئی دھات کی ماند ہوگا اور منہ کو جون ڈالے گا۔ وہ کی برایا نی ہے اور وہ کی براٹھکا نہے۔

اللہ میں ایس ان اور انہوں نے ایسے اور انہوں نے اچھے عمل انجام دیئے، تو ہم نیک لوگوں کی جزاً ضائع نہیں کریں گے۔ اوگوں کی جزاً ضائع نہیں کریں گے۔

اس دہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کامکن بشت جا دداں ہے ، ایسے با فات بہشت کہ جن کے درختوں اور محلوں کے نیچے ہنری رواں ہیں، وہ وہاں سونے کے کنگنوں بین کے درختوں اور محلوں کے نیچے ہنری رواں ہیں، وہ وہاں سونے کے کنگنوں سے نواد سے جائیں گے اور انہیں سبزرنگ کے نازک اور دبیزریتم کے (فاخوہ) بیسے نواد سے جائیں گے اور دہ تختوں پر شکیے لگائے بیٹے ہوں گے ۔ کیا ہی اچی ہزا ہے اور دہ تختوں پر شکیے لگائے بیٹے ہوں گے ۔ کیا ہی اچی ہزا ہے اور دہ تختوں بر شکیے لگائے بیٹے ہوں گے ۔ کیا ہی ایسی ہنا ہی ہوں گے ۔ کیا ہی ایسی ہنا ہی ہی ہوں ہے ۔

مندرج بالا آیات میں سے کچر کی شان نزول سے بارسے میں مغسری نے تکھاہے کہ کچر سرایہ وار متکبر ، خود خود کی وار متکبر ، خود خود خود کی مون متکبر ، خود خون اشرافت خدمت درس المراف میں ماحر ہوئے ، وہ سلان ، البوذد ، صبیب اور خباب وخیر و کی مون اشادہ کر کے کئے لئے ، اے محد (م) ، اگر و محی محل میں صدر نشین ہو اور ایسے افراد کرجن کی براوانسانی مشام

وَاصْبِرْنَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَدُوةِ

 وَالْعَثِيِّ يُبِرِيْدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ هَتُرِيْدُ

 زِيْنَةَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعُ مَنْ آغُفُلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

 وَاتَّبَعَ هَوْمُ وَكَانَ آمُرُهُ فُرُطًا ()

 وَاتَّبَعَ هَوْمُ وَكَانَ آمُرُهُ فُرُطًا ()

(٣) وَقُلِ الْحَقَّ مِن رَبِّ كُوْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّ آعُتَد نَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا لا آحَاطَ بِهِمُ سُرَادِ تُهَا اللهُ فَلْيَكُفُرُ إِنَّ آعُتُ دُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا لا آحَاطَ بِهِمُ سُرَادِ تُهَا اللهُ فَل يَشُوى الْوُجُنِ وَ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِهُ لُوا الصَّلِحُتِ إِنَّ الْاَنْضِيْعُ اَجْرَ مَنُ اَحْسَنَ عَمَلًا أَ

ا اوللِكَ لَهُ عُرِجَنَّتُ عَدُنِ تَجْرِئُ مِن تَحْتِهِمُ الْاَنْهُرُ لَى الْمُنْهُرُ لَكُمْ الْاَنْهُرُ لَيْ الْمُنْدُنِ فَيْنَا اللّهُ وَحَسُنَتُ مُرُبَّفَقًا اللّهُ اللّهُ وَحَسُنَتُ مُرُبَّفَقًا اللّهُ اللّهُ وَحَسُنَتُ مُرُبَّفَقًا اللّهُ اللّهُ وَحَسُنَتُ مُرُبَّفَقًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْفُولُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ ول

تزحبسه

ان لوگوں کے ساتھ رہ کہ ہو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ادر صرف اُس کی ذات کے خواہاں ہیں ۔ جیات دنیا کی آرائش کی دجہ سے ہرگزاپن نگاہیں

كؤ اذيت بينياتى ب اورجنول في سخنت أونى لباس مين ركھ يس ابنے سے دوركروس اليعن مبس اشرات اور برسے لوگ بیٹے موں) تو جم تیرے پاس آئی گے، تیری جلس میں بیٹیں گے اور تیری باتوں سے فائدہ اعمائیں سے لیکن کیا کری ان لوگوں سے ہوتے ہوئے تو ہم بیال منیں میٹر سکتے۔

اس وقت يه آيات نازل بوتي اور پيفير إكرم كوعم وياكي كه ان بُر فريب كموكهل باتول كى طرمت مركز مال مرجول ادر زندگی کے ہر دور میں جمیشہ باایان ، پاک دل افراد کے ساتھ رہیں کی جسلان والو در بیسے جول اگرچہ ان کا فی تر تردب دنیا سے خالی جو اور ان کا لبکس کرورا ہو۔

ان آیاست سے نزول کے بعدرسول استدان افراد کی اللش سے سیے اسفے ۔ ایفلص مومنین ان مرابد وارول کی باتی سن کر اداخل عقے اورمسجد کے ایک گوستے میں جا کر عبا دست پر وروگار می مثنول

أخركادرمول الشرك المنيم سجد ك آحنسرى منصقه مين بالياء وه لوگ ذكر الني مي مشغول مقر آبيت سنے فرايا:

حدب اس خدا سے بیے جس نے موت سے چھلے یہ مکم دیا کہ تم جیسے لوگوں

معكم المحيا ومعكم العمات تهارسے ماتھ جینا اور تمارے ماتھ مرنا ہی اچھا ہے ب

يال دل غربب له ک

اصحاب کمیت کے واقع نے ہیں جوبست سے درس دسنے میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسافول كى قدر وفيست كامعيارمنصب وظاهرى مقام اورودات وثردت نيس بع - الله كى داه يس وزير اورجروا إلىك بى صعت يس إلى - زير مجدث آيات من در حيقت اس اجم منك كا ذكر سيد ان مي يغير إكوم کو حکم دیا گیاسید : ان افراد کے ساتھ رہو کہ جو مجع د شام است بردردگار کو بکارتے ہیں اور صرف اسی کی پاک ذا*ت سے طلبگار پل (*واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذ وة والعنحــــــــ يريدون وجهه) -

" واصبر نفسك " (ا يسف آب كوصابريا) - يرتبيراس حيقت كى طرف اشاره كرتى سيه كم

رسول النَّدُّ بِرُسْتَكِر وَشُول اور بُرس اشراعت ك طرت سع وباؤ مقاكر فريب وفيرمومين كوابي بادگاه سع دُور کردی للذا الله تعالی عم دیرا ہے کم اس وہاؤ کے مقابلے میں صبر داستقامیت افتیاد کرد اور برگزان کے

مبع وشام مى تعبيراكس طرفت اشاده سي كدوه برطالت مي اور زندگى مجرياد حسندا مي

« پس یدون وجهه » ( ده اس کی ذاست سے طلب گار ہیں ) – به تعبیران سے خلوص اور اخلاص کی دلیل ہے۔ یہ اس طوف اشارہ ہے کہ وہ فداسے صرف اس کو ما ہے ہیں ریبال یک کربشت کی تعتیں اگرچہ بہست عظیم ہیں گر دہ اس کی خاطر اسٹندگی بندگی نئیں کرتنے اور جنم کا عذاب اگر بیہ بہت درد ناک بيائين وه الس ك فوف سد عبادت اللي ننيس كرست بلك صرف اس كى باك ذات كى فاطراس كى رستش کرتے ہیں ان سے دل کی آ داز توکس یہ ہے :

> ١١ ز توبينيرا ز تونداري تن ہم تھے سے تیرے علادہ کرئی تنابنیں اسکنے۔

اوریه ایندگی اطاعت، اکس کی بندگی ، اس کےعشق اور اکسس پر ایمان کا اعسینے ترین

اس کے بعد تاکید کے مور پر کفتگوماری ہے : یہ باایمان کر سم ظاہرا فقیرے میں ان سے ہرگز اپنی اتھیں زمچرواور دنیاکی زینوں کی خاطرخداسسے ہے خبران سنگبرین کی طرمت آنکھ امٹاکرمی ند دکھیو ( ولا تعد عيناك عنهم شريد زينة الحيلوة الدنيا) على

مزید تاکید کے بیے فرمایا گیاہے ؛ اور جن کے ول کو ہم نے اپنی یادسے فافل کر ویاہے ان ک الماصت در رواولا تطعمن اغفلنا قلبه عن ذكرنا) - ان كى رجنول في موائد منس كريوى كى ب اواتبع هوله) - وى كرين ك سارس كام افراط برمبن ين - بوسوح بجاد اور فرد والرس كام نہیں کیتے اور جن سکے کام مدسسے برسے ہوئے ہیں (وکان امرہ خرمگا) یہ

مله " وجريمي وات تكمين من آبا ہے اور كي ريوس مكمني من اس قيم كرواق ياس ففاسك انتحاب سك بادس مي م تغيرون جلدا صدف ( اددو ترجم ) برفضيل بحدث كرييك إلى .

وسله - لا تعدد "عدد بعدوا " مر ماده سه تجاد ذكرنے مكم عنى مر بدندا جلاكامنوم بر بوگا «ان سے آتھيں مى منيناكرودمرس تكاه يرس

عفره ودسے تجاوز کرنے کے منی میں ہے اور مروہ بیز جوائی مدسے قل کر اسراف بوجائے اسے وفود ، کتے ہیں -

الع مجمع البيان اور قرفى سر زير بحث آيات سك ذيل مي -

بجیب بات یہ ہے کہ قرائ کیمال دولت مندوں اور فالم و ہے ایمان مفاد پر ستوں کے لیے جہم یس بھی اس جمان کے تکلفات کا ذکر کیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا جی دولت مندوں کے جو "سرادق" لیمیٰ بلند شجے (یا لفظ فارسی کے لفظ "مرا پر دہ" ہے لیگیا ہے) ہوتے ہیں ان میں فریوں کا کوئی گزر نہیں ۔
یہاں یہ امیروں کے میش دفی اور بادہ گماری کے لیے ہوتے ہیں لیکن و باں ان کے بلند شیے "دفی کے بلند بجو کے جو تے ہیں لیکن و باں ان کے بلند شیمے "دفی کے بازی کے میش کدوں میں طرح طرح کے مشروبات ہیں اور جب وہ ساتی کو آواز دیتے ہیں تو وہ شراب کے والگار تک جام ان کے سامنے لا حاصر کرتے ہیں۔ دوزخ میں بھی ان کیا ساتی اور مشروبات موجود ہیں بلین د بال کا مشروب بھی ہوئی دھات کی ماند ہوگا بیٹیموں کے اشکر سوزاں اور میں بھی اور میں بھی اور میں بھی ہوئی دھات کی ماند ہوگا بیٹیموں کے اشکر سوزاں

جی باں وہاں جو کچھ ہے وہ یماں کی کیفیتوں کا تجتم ہے اپناہ بخدا)۔

قرآن کیم کی دوش ہو ختی اور تربیت سے لذا قود فرض دنیا پرستول کے اوصاف اوران کاکیم کورار
بیان کرنے کے بعد هیتی مومنین کی حالت اوران کا انهائی زیادہ اجرد قواب بیان کیا گیا ہے۔ بیط مختصر
طور کہ اور بجر فراتفعیل سے ارت دہو ہا ہے : دہ کہ جوالیان لائے اور انہوں نے نیک مل کے جم ان
نیکو کا دوں کا اجرد قواب منا تع نہیں کریں گے (ان المذین امنوا وعملوا المصالحات انا لا نضیع
اجر من احسن عملاً) - وہ ایلے لوگ ہیں کہ بختات جا دواں ان کے لیے پی (اول شک لسم میات عدن) - وہ بافات بشت کہ جن کے ورخوں سے نمری دوال ہی (متحری من محت میہ الانہاد) ) - وہ بافات بشت کہ جن کے ورخوں سے نمری دوال ہی (متحری من محت میہ الانہاد) - وہ بافات بشت کہ جن کے ورخوں سے نمری دوال ہی (متحری من محت میہ الانہاد) - وہ سونے کے کنگوں سے آزاستہ ہوں سے (بیحلون فیصا من اسا و رمن ذھب) اولا میں سندس و است من کی خور کی اور دور تری می نفسا می الازاملائی میں سندس و است من ایک جور کی میں اندوا المنواب ) ۔ وہ اور دوست کی اور دوست من المقاب المقاب (وحسنت من الفقا) - اور دوستوں کا کیسا ایجا اکتاب (وحسنت من الفقا) -

( ) 10 company of the company of the

یہ بات جاذب نفر سے کہ اعتٰد تعانیٰ نے ان دونوں گرو ہوں کی صفات کو ایک دوسرے کے متبه قابل دکھ وہا ہے ۔

سیتی مومنین کے جوہتی دست ہیں۔ان کے دل مثق خدا سے سرشار ہیں۔ دہ جیشہ اس کی یاد میں محور ہتتے ہیں ادر اُس سے نقط اس کے طلب گار ہیں۔

نیکن دولت مندستگریا و خداسے بالکل غافل ہیں۔ جوائے نفس کے علاوہ ان کی کوئی طلب انیں۔ ان کے سارے کام احتدال کی حدستے بڑھے جوتے ہیں اور وہ افراط و تجاوز سے کام احتدال کی حدستے بڑھے جوتے ہیں اور وہ افراط و تجاوز سے کام احتدال کی حدستے بڑھے جوتے ہیں اور وہ افراط و تجاوز سے کام احتدال کی حدستے بڑھے جوتے ہیں۔

ندکورہ موضوع کی اس قدر اجمیت ہے کہ اگلی آمیت میں قرآن صراحت کے ساتھ دسول النڈسے کہ اسے : کہد دو کہ میرا تو یہ طراق کا رہے اور یہ تہا ارسے برور دگاد کی طرف سے ایک حقیقت ہے جو چاہے ایمان سے آسے اور اس حقیقت کو قبول کرسے اور جو چاہے کا فر ہوجائے (وقل الحق من ربکم فنمن شاء فلیکھنے ، ۔

نیکن یہ جان لوکہ یہ دنیا پرست ظالم کم جواپی دنیاوی زندگی ادراس کی زیب و زینت پر اتراتے ہوئے سلمان و ابو فر جیسے لوگوں کے گردرے نباس کا خاق اڑائے میں ان کا انجام بست ٹرا اور تاریک ہے کیونکہ "ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیاد کو رکمی ہے کہ جس کے بلند خیوں نے چاروں طرف سے انہیں گھررکھا ہے (انا اعتدنا للظ لمین ناز احاط بھم سوا دقھا)۔

جی فی ا وہ جب اس دنیاوی زغرگی میں پیاسے جوتے و آواز دیتے اور خدام طرح طرح کے مشروبات الن کے سامنے لاحاص کرستے نیکن سجنم میں جب وہ پانی مائٹیں گے امنیں ایسا پانی پیش کیا جاسے گا جوابی پھٹی جوئی دھاست کی مائند ہوگا کہ اگر چرسے سے قریب ہو تو اسے مجون دسے (وان بستنیٹوا یعنا توا بما به کالمعمل بیشوی العجوہ ہ) سیاسی یہ بیشنے کی کیا بُری پیزسے (بشس المشواب)۔ اور دوزخ کتن بُرا مھکا نا سب روساء مت مرتفقاً بیا

غور کیجئے ۔ دہ پانی کہ جو بھرے سکے قریب ہو تواسے بھون دسے ، کیا پیٹینے سکے قابل ہے ؟ یہ اس بنا پر ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اپھے اپھے مٹروبات پیا کرتے تھے جبکہ محردم اور متفنعت لوگوں سکے دلوں کوملایا کرتے تھے۔ اب یہ دبی اگ سے جس نے یہ جمانی شکل اختیاد کرئی ہے۔

ا محمل الربوذن " تفل") سجیسا کروا ضب سے مغردات میں کہا سے تافقین تیل کو سکتے ہیں کہ جو عام طور پر گندا ، کتیفت ، گاڑھا اور بر ذافق برما سید میکن بعض مغروں نے اس لفظ سے برقم کی پچنل بوئی دھامت مراد لیا ہے اور "لیشوی الوجوه " ربجروں کوعبون ویرا سید) پرجیردونرسے معنی کی تا گیر کرتی ہے۔

ال مربّعق - دوفق اور وفق سك ماده سعب اس عددمتول كرجع بوسف ك جكر مواد سه -

کیونکه ول کے بیا مذھے بڑائی ا دربستی کا معیار درم و دینار کوسیھیتے تھے۔ تراکی الغاظ میں ۱ فَقَالَ الْمَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا شَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثُلُكَ وَمَا مَوَاكُ الْبَعَكَ (Y6-25) اللَّالَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِ لُنَا-

مم نے دیکھا ہے کہ ان خود پرست سے ایان لوگوں کو با ایمان عزیوں کے سے ایما جند کھے جی بيشنا گوارا ښين -

اور آاریخ اسلام شا پرسیے کہ دمول انٹیصلی انٹر علیہ و آلہ دسلم نے سکیسے ان خود پرمتوں کو ایک طرف کر سے محردم لوگوں کو مواقع فراہم سکیے اور ان سے ذریعے ایک حقیقی توحیدی معاشرہ آشکیل دیا۔ وہ معاشرہ کوجس میں مختی صلاحیتیں بیدا ر ہوئیں ا ورمعاشرے میں انسانی دقار کامعیار ٔ انسانی کمالات ، انسانی قدریں ۔تقوی علم ' ایبان بهاد اورغمل صالح قرار دیا۔

آج بھی ایسے معاشروں کی تشکیل کی صرورت ہے ۔اس کے لیے صروری ہے کہ پیمیراملام کے طرزعل كونمويذ بنايا جاسئيه تمليم وترسبيت اورضيح قرانين كي بنيا ويرطبعاً ثي فكرونظركا خاتمه كرديا جاسئه اوران صيح قوانين کو بوری طرح سے رائج کیا مائے میاہے عالمی استکہا رکو یہ باست پیند آئے یا بر آئے اور وہ اس کی مخالفت سمے بیاہے ہی کیوں سرا فر کھڑے جول بہیں جدوجد کرنا جا بہیے کیونکہ اس کے بغیرا بک میرے دسالم حقیقی انسانی معاشره مرگز تشکیل نبیس یاسکتا ر

٧- وولول جمانول كى زندكى كاموا زنه: يم ف باراكها ب رجيم احمال قياست ست مربوط ایک نهایت ایم مسلد ب لین اس جهان میں جو کچھ موگا دواس جهان ک ایک بڑی کی مو نی تصویر ( PKTU A E ) ہے وہ اسی دنیا کا تکامل وار تقاریب ہارے اہمال وافکار ،معاشرتی طور طریقے مجتلف اخلاتی عادات وخصائل اس جهان میں مجمع ہول گھے اور جیشہ جارسے ساتھ رہیں گئے۔

أرير بحث أيات اس حيقت ك زنده تصوير إي -

خود پرسست اور ظالم دولست مندکرج اس جهان میں محلول بیں عمیہ لگاستے بوستے سے نوشی میں سرست سقے ادر بن کی کوششش متی کدان کی ہرجیز عرب مومنین سے الگ جو ۔ وہ وال میں بلندهیوں کے مال ہول سکے نگین 🖚 خیمے مبلا ڈالیے والی آگ کے موں گے کیونکر فلم درهنیقت آتش سوزاں ہے کہ توسیقنعفیین سکے خرمن عیات اور سرمایئر امید کوملا دیتی سیعے ۔ وہاں بھی انہیں مشرد بات ملیں گئے ۔ وہاں شراب دینا کا باطن جماتی روپ اختیار کرے گا۔ دیاں کے مشروبات محرم انسانوں سے خون ول کانتیج مول سگے ۔اس دنیایں ان کو سطنے والا مشروب منه نقط ان کی انترویوں کومبلا دیے گا جگر تھی ہوئی دھات کی مانند سبب دویہ بینے کے لیے ایٹا جیرہ اس سے قربیب کرس گے تو دہ ہمردن کو مجون دھے گا۔

لیکن اس سے برعکس تین لوگوں نے اپنی پاکدامنی کی حضا ظلت کی اصول حدالمت کا احترام کیا ،اان چیزوں کو

جنداهمنكات

ا طبقاتی تفاوت معاشرے کی طبیم سکل بے: مرد می آیات نیں رج ساشرے ک امیرا در غریب کی تغییم سے خلاف جنگ کر دہی ہیں ملکہ قرآن کی ایسی ہیت سی آیات ہیں ان میں سے بعض کا مطالعة م كرهك بين ا درنعض ٱننده أثمين كي -

وه معاشره كرجس ميں أيك تمروه ( جو ظاہر سب آفليت ميں ہوگا) بڑي خرشحال زندگي گزاد رم مهو، ناز و نعست میں مزق جو ،اسرا دے میں ڈو یا ہو اور ساتھ بی طرح طرح سکے مغاسد اور برائیوں میں آلودہ ہوجبکہ درسرا گروہ جو کہ اکثرمیت میں ہے زندگ کی ابتدائی ضروریاست سے بھی محردم ہو۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جے ساسلام پیند کرتا ہے اور نہ وہ حقیقی انسانی معاشرے کا رنگ رکھتا ہے ۔

اييه معاخرے مي مجي سكون واطينان نبيس بوسك اس پر بيميشة كلم وستم، لوٹ كھسوٹ اور استمار د استبداد کی حکمرانی ہوگ - ایسے معاشرے میں آزادیاں سلب ہوں گل فرنمین جنگیں عموماً ایسے ہی معاشوں سے الحقی میں اور ایسے معاشرے سے پریشانیاں بھی ختم نمیں ہوسکتیں -

اصولی طور پربیسب نعات الی آخر کیوں بیند لوگول کے التھ میں مول اورمعاشرے کی اکثرمیت طرح طرح کی محرومیوں ، دود و توریخ ، محبوک اور بیمار یوں میں ایٹریاں رکٹر رہی ہوریقینڈا ایسا معاشرہ بہنس ، دہمنی ' حد، غرور ،ظلم،خد پرستی، استعبار اور تباہی سے ایسے ہی دوال سے پُر جوگا ، یرج م دیکھتے ہیں کہ تمام عظیم انبیا بخصوصاً پینبر اسلام صلی الشرطید و آله وسلم نے ایسے نظام سے خلاصت شدمت سے ا درسنسل جداد کیا آدان

ایسے معاشرے میں دولت مندول کی مخلیس جمیشہ ہی دستول کی مخلول سے الگ ہوتی ایل ال کے محلے انگ ہوتے ہیں ،میروتفریج کے مراکز مُدا ہوتے ہیں اور ال بیٹنے کی مبتس جدا ہوتی ہیں-(اگر مزیر ال مے یہ می کوئی تفریح کی جگہ موقو دہاں کے طور طریقے بھی مختلف موستے ہیں) ۔ بیال تک کان کے قبرستان

یہ تغاورت اور تفراح کرج انسانی تقاضوں کے خلاصت ہے اور تمام انسانی قرانین کی روح سے خلاصت ے کسی مرد خدا کے لیے قابی برداشت رفتی اور مرسے ۔ زما زجالمیت میں شدت سے یہ تفرانی موجود تھی بیال تك كدوه لوگ درسول اسلام كاسب سے بڑا ميب مي سيحية سق كرسلان د بودر جيد يا بربه اور تني دست لوگول نے آیٹ کو گھیرد کھاسے۔

محضرت فوح علیہ المسلام سے ذائدنے میں جبی مبت پرمست اخراف اود " بڑے لوگ "آبت برہی اعتراض کرتے مقے کم : "لیست لوگول" (ادا ذل) سنے کیون تیری پیروی ک سہے ؟ اس کے باوجوواس حقیقت کو نمیں جیبایا جائسگا کہ اُس جمان کی نعمیں ہمادے میلے ایک میولے کی طرح بی کم بھے ہم دورسے ویکھ رہے ہوں ، وہاں کی باتیں ہمادے میلے ایک اشادے کی مانند ہیں کیونکروہ ہمان ہمادے میلے ایسے ہی ہے جمیعے شم مادر میں موجود بیکھ کے میلے ہمادا یہ جمان ۔

مال اپنے شکم سے بیچے سے اس دنیا سے بارسے میں کچھ کہ سے آواس دنیا کی تو بھیورتی ، تورشید ورختان ا ماہ مابال ، ودال چیٹمول ، باغات ، رنگ برنگے بچولول اور ایسی ددمری چیزوں سے بارسے میں کچھ اشار رسے ہی سیکے جاسکیں گے . چانکہ عالم جنین میں بیچے کو سمجانے سے لیے کانی و دانی الفاظ منیں ہیں ۔ اسی طرح رحم دنیا میں جاری نظر محدود ہے ۔ بیال واضح طور پر قیامیت کی مادی ومعنوی نعات کا پورا اوراک مکن منیں ہے۔ اس تمیدی وضاحت سے بعداب ہم اس سوال سے جا اب کی طون آتے ہیں ۔

الشّرتعالى إس دنياى زيب وزينت كى مذمت اس يليه كر مآسية كديد ونيا محدود سيه اور اگركوئى بيال بر زيب و زينت يمي برس كا توايس زندگى ك فرائبى سكه يليد وه طرح طرح سك ظلم اور آياد تى كامر عمب برگاا و اليس زندگى پاست على اس واسته مي تغريعات اور طبقے پيدا جموج استے ہيں جن سك باعث يكن اس جائ اور طبقے پيدا جموج وال الى جه وال سك والى بين الى جائل الى جرجيز فراوال ہے والى اليسى زينتوں كے صول سے كوئى مملد بيدا بنيل جو كا اور مذوج الى ان چيزوں كا صول تغريق اور غروميت كا سبب بنتا ہے ، مذوج الى اس سے كينه اور نفرت الحرق ہے اور مذمخور سے اور مذبى رقيبول كے حدكا ، يہ جيزوالى ما حول ميانسان خواسے فافل جو بالى تورك كا مشكد سے اور مذبى رقيبول كے حدكا ، يہ جيزوالى ما حول ميانسان خواسے فافل جو بالى دورك خوالى دورى كا دور من مى تا باور مذبى رقيبول كے حدكا ، يہ جيزوالى ما دورى كا باحدث بنتى ہے اور مذبى رقيبول كے حدكا ، يہ جيزوالى دورى كا باحدث بنتى ہے اور مذبى والى دورى كا دورى كا باحدث بنتى ہے اور مذبى الا باحدث بنتى ہے اور مذبى كا مشكد سے اور مذبى رقيبول كے حدكا ، يہ جيزوالى كا مورى كا باحدث بنتى ہے اور مذبى كا مندى كا مشكد سے اور مذبى رقيبول كے حدكا ، يہ جيزوالى كا مورى كا باحدث بنتى ہے اور مذبى كا مندى كا مندى كا باحدث بنتى ہے اور مذبى كا باحدث بنتى ہو كا باحدث بنتى ہے اور مذبى كا باحد كا كورى كا باحدث بنتى ہو كا باحدث بنتى ہو كا باحد كا كورى كا باحد كا باحد كا باحد كا كورى كا كورى كا كورى كا كورى كا باحد كا

ئىذا اېل بىشت عغيم دد حانى نعمتوں كے ساعة سائقة اس جمانى لذت سسے كيوں عردم د ہيں جبكه اسس كا كوئى نابسندىدە ئىتجىنىيں ہے ۔

۵ رسم انے کی وجہ سے سرمای داروں کی قربت ؛ ذیر بحث آیات ہیں ج ایک اور تکہ کھاتی ہیں اور تکہ کھاتی ہیں یہ ایک اور تکہ کھاتی ہیں یہ سے کہ ہم کس گردہ کو برایت وارشاء اس سے ترک مذکری کہ دہ دولت مند ہے اور خوشحال زندگی گزار آئے۔ ایسے لوگوں کے گردمرخ لیرمنیں بھینے دینا جا ہینے بلکہ قابل ندست یہ سے کہ ہم اُن کی مادی زندگی سے فائدہ انتظانے سے لیے ان کے قریب ہوں اور قرآن سے بعقول مشرید ذیب المحدیث الدینا وقت میں ترقید کی معلماری کے مصداق تربنیں لیکن اگر مقصدان کی درائی موالیت اور ارشاد ہو سیمال تک کم مقصدان سے درائی سے مشہدے اور تربی کی معاشرتی داجماعی ضروریات سے میں ہے بلکہ معاشرتی داجماعی ضروریات سے میانہ والی سے دالید قائم رکھنا مدموت یہ کہ مذموم منیں ہے بلکہ مرددی ہے۔

المسيرون ملرك ومسموم وموموم وما المساور المساو

فیکرا دیا، سادہ زندگ پر قناعت کی اور اس دنیا کی فردمیوں کو اس میلے تبول کر نیا کہ عدل قائم ہو۔ دہاں ان کے میک میٹ ہونگے، کے میٹ ہونگے، کے میٹ ہونگے، کے میٹ ہونگے، زنینت وزنگ اور شوق انگیز محلیں ان کے انتظاری ہوں گی. بیخیم ہے ان کی پاک نیت کا کہ اس نامات نیا تمام بندگان خدا سے ان کی پاک نیت کا کہ اس نامات نیا تمام بندگان خدا سے جا سے جا ہے جا ہے جا ہے جا ہے۔

ملا - بُوَا بِرَتَى اور خدا سے خفلت: انسان کی روح میں خدا سمایا ہوما ہے یا ہوائے نفس ۔ یہ دونوں چیزیں اکفی شیس برسکتیں نفس پرس درحتی عندا اور خاتی خدا سے خفلت کا سرچیٹمہ ہے ، مُوَا پُرستی ہمام اخلاقی اصولوں سے دُوری کا سبب ہے ۔

مختصریہ کرئوا پرستی انسان کو خود مجور بنادیتی ہے اور دنیا کے تمام حقائق سے دُور کر دیتی ہے۔ ایک نفس پرست انسان اپنی خواہشات کی تکیل کے علادہ کچھ نمیں سوچیتا علم، آگاہی ، ایشار، قربانی اور دومانیت کا اس کے بیے کوئی مفہوم نمیں ۔

مندر جہ بالا آیات میں نوا پرستی اور خدا سے خندت سے درمیان رابط اچی طرح سے داضع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے :

ولا تطعمن اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع مواه وكان امره فرطا

پہلے فدا سے خفلت کا ذکر ہے اور چرخ اج شات کی پیروی کا یہ بات لائی توجہ ہے کہ ان کا نیجہ تجاوز ادر افراط بیان کیا گیا ہے جو کہ مطلق کی صورت میں ہے نفس پرست انسان ہیں شد افراط میں گرفتار دہاہے۔
اس کی وجہ شاید ہیر جو کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب وہ مادی لذقوں میں پڑتا ہے تو بجر زیادہ اور زیادہ کی طلب بوتی ہے ۔ کل ایک شخص نشہ اور چیز کی جس مقدار سے مست ہوتا تھا آج اتنی مقدار سے اسے نشہ نئیں موتا بھد کہ ایک شخص کو اپنے ساز دسامان کے ساقدار میں اصافہ کرنا ہے ۔ کل ایک شخص کو اپنے ساز دسامان کے ساقدار گرنب تا ایک جو تا ہے ۔ انسان کی تمام خواہ شات کا بہی عالم ہے بیاں ایک جو قی کو گی کافی معلی ہوتی تھی تو آب کو لیستا ہے ۔ انسان کی تمام خواہ شات کا بہی عالم ہے بیاں میک کہ دہ اس چرش کو گی گائی مطلم ہے تیاہ کو لیستا ہے ۔ انسان کی تمام خواہ شات کا بہی عالم ہے بیاں جس کہ دہ اس چوٹی کو گی گائی مطلم ہوتی تھی تو آب کو لیستا ہے ۔

مم - دومسر مع جهال میں لبائی فرمینت ؛ ممکن ہے بست سے ذہوں میں بیسوال پیدا ہو کہ استد تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی زیب و زینت کی مذمت کی ہے لیکن مومنین کے لیے ایسی ہی زیب و زینت کا آخرت میں وعدہ کیا ہے۔طلاقی زیورات، باریک و دیزریشی بباس اور توجیورت تخت دخیرہ

اس سوال کے جواب میں پہلے ہم ایس نکتے کی طرف توجہ صردی سیھتے میں کہ ہم توجیس نکالنے والوں کی طرح ، ان تمام الفاظ کومعنوی مفاجیم سے لیے میرگز کن بیر قرار نئیں دیں گے کیونکہ ہم نے نود قرآن سے سیکھا ہے کہ معاووقیامت کا ایک مہلودوعائی ہے اور ایک مہلوجہائی جی ہے ۔ لہٰذا اس جہان کی لذتیں بھی دونوں طرح کی بیٹ البستان میں شک بنیں کہ دواں کی دومائی لذتوں کا مقابلہ جہائی لذتوں سے بنیں کی جاست بات كرف لكًا تو أس ف كها: مين دولت ك لحاظ سے تجدسے برتر ہول اورميرے يكسس زياده طاقتور افراد ہيں ۔

 سالانکه وه اپینے او پرظلم کر رہا تھا. مجیروه اپینے باغ میں داخل ہؤا اور کینے لگاکہ میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی اجڑ جائے گا۔

اور مجھے نہیں توقع کہ قیاست بریا ہوگی اور اگریس اپنے رب کی طرف بلٹ بھی گیا (اور قیامت ایجی گئی) تو مجھاس سے بہر جگہ طے گی۔

مستضعفين كمقابلهميسمستكبرين كامؤقف

گزشتہ آیات میں ہم نے دکھا ہے کر دنیا پرست *کس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ نتی* ۔ دست اور غریب مردان حق سے دُور دُور رہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ دوسرے جہان میں ان کا انجام میں ہوگا۔ ز پر بحث آیتوں میں دو دوستوں یا دد مجائیوں کی داستان مثال سکےطور پر بیان کی گئی ہے۔ان میں سے ہرا کیٹ مشکبرین اور تضعفین کا ایک نموخ تقاران کی طرز فکراور ان کی گفتار و کر دار ان دونوں گروہوں کے مُوقِف كالرّجان بميا .

یہلے فرمایا گیا ہے : اے دسول! ان سے دوشخصوں کی مثال بیان کرد کر جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ وسینے محقے ۔ ان میں طرح طرح سکے انگور محقے ۔ ان کے گروا گرو مجور کے درخت اسسان سے باتیں کر رہے مقے ان ودنوں باغول کے درمیان بری مجری کھیتی تھی ( واصوب لھے مثلا رحلین جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما (رعًا)- ايد باغاور تھیں۔ یہ دونوں ہاغ پیدا دار کے لحاظ سے بحرسے پُرے تقے ۔ درخت مجلوں سے لدے ہوئے تقے اور کیتیوں کے پودے ٹوب ٹوٹ دار مقے۔ان دونوں بانوں میں کسی جزکی کمی ندیتی (کلتا الجنتین أت اكلها ولوتطلومنه بشيشا).

سب سے اہم بات یہ ہے کہ یان جو ہر چیز کے لیے مازحیات ہے بضوصاً باغات وزراعت کیلتے، النيس ذايم تقا كيونكر دونوس باموس سك درميان بم في ايك نرماري ك محتى او فجر ناخلالهما نهزًا ، - ٣٧ وَاضْرِبُ لَهُ مُ مَّتَلًا رَّجُ لَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِ مَا جَنَّتَيْنِ مِنْ آعْنَابٍ وَّحَفَفُنْهُ مَا بِنَخُلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُ مَا زَرْعًا إِنْ

و كُلْتَا الْجُنَّتِينِ اللَّهُ ٱكُلَهَا وَلَهُ تَظُلِمُ مِنْهُ شَيْئًا وَقَجَّرُنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ﴿

الله قَكَانَ لَهُ شَمَرُهُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ آيَا ٱكُثَّرُمِنُكَ مَالًا قَاعَزُّ نَفَرًا 🔾

(m) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِهُ لِنَفْسِهِ ، قَالَ مَا اَظُنَّانُ

تَبِينَدَ هٰذِهَ اَبَدًا ﴿ تَبِينَدَ هٰذِهَ اَبَدًا ﴿ وَمَا اَظُنُ السَّاعَةَ قَالِهِ مَدٌّ وَلَئِن رُودُتُ إِلَى رَبِّي لَالَحِدَنَ خَيْرًامِنْهَا مُنْقَلَبًا 🔾

- (٣٢) ان سے مثال بیان کرو کہ دوشف منے ۔ ایک کو ہم نے قیم سے انگوروں کے ود باغ وسے دیکھے تھے ان کے گردا گرد بجور کے درخت تھے اور ان دونوں کے درمیان انھی یا برکت تھیتی تھی ۔
- اس ودنوں باغ بھلتے مجبولتے محقے اور ان کے بار آور ہونے میں کوئی کمی مزعمی ان دونوں کے بیموں نیچ ایک نہرگزرتی تھی ۔
- اس باغ کے مالک کوخوب پیدا وار ملتی متی لهذاجب وہ ایسے دوست سے

يرون بارك موموموموموموم

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ ٱلْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنُ
 تُرَابِ ثُعَّرِ مِن نُطفَةٍ ثُعَرَسَوْ مَكَ رَجُلًا أَ

الكِتَا هُوَاللهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي آحَدًا ۞

وَلَوْلَا اِذْ دَخَلُتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءً اللهُ لَا قُوَّةً إِلَا إِللهُ
 إِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَا لَا وَ وَلَدًا أَ

﴿ فَعَلَى رَبِّى آنِ يُّوْتِيَنِ خَيْرًا مِِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
 خُسْبَانًا مِِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِينًا أَزْلَفًا ﴿

آؤيضبِعَ مَا وُهَاعَوْرًا فَلَن تَسْتَطِئعَ لَهُ طَلَبًا

ترحيسه

س جب وہ یہ باتیں کر دہ مقاتو اس سے (باایان) دوست نے کہا : کیا تُواسُ خداسے کا فر ہوگیا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے اور بھر نبطفے سے بیداکی اور بھر تجھے پور آخص بنایا -

ایکن میرا توابیان ہے کہ امتٰد میرا رہے ہے اور میں کمی کو اپنے رکبا شرکیہ کا دندیں دیا۔ قرار نہیں دیا۔

وس جب تُو است باغ میں داخل ہُوَا تو تُوسنے یہ کیوں نہیں کیا کہ یہ نعمت اللہ کی منتا سے سبت اور اس کے علادہ کوئی قرت نہیں ہے، اگر تُو مجھے مال واولاد کے منتا سے میا دوروں کی اہم بات نہیں ہے)۔

اس طرح سے ان باغامت اور کھیتیول کے مالک کو توب پیدا دار طبی تھی (وکان لد شعب) -دنیا کامقصد بورا مور فام واور تو کم خرصت اور سبے وقعت انسان اپنی دنیا وی مراد پاکر مزور و تحبر میں

بستلا ہو جا آس اور مرکتی کرنے گئاسے ، پہلے پہلے وہ دو مرول کے مقابلے میں اپنے آپ کو برا سمجے لگئ ہے ۔ باغات کے اس مالک سنے بھی اپنے وہ مت سے بات کرتے ہوئے کہا ؛ ئی دولت اور مرائے کے فحاظ سے تجھ سے برتر ہول ، میری آبرو ، عورت اور میٹیت تجھ سے زیادہ سے (فقال لصاحب و هو ہاور افا اکثر منٹ مالا و اعز نفرًا) ۔ اور افرادی قوت بھی میرسے یاس بہت زیادہ ہے ، مال وود است اور تو اثر وامو نے میرا زیادہ سے ، معاشرے میں میری چئیت زیادہ ہے ۔ قومیرے مقابلے میں کیا ہے اور تُو کسی کھاتے میں سے ؟

بھرائی سف اس سے بھی اُسے کی بات کی -اس جمان کا دائی ہو نا جو کو معیدة قیامت کے منافی ہے المذادہ الکار تیامت کا سوچھنے لگا۔ اُس نے کہا :

میرا برگزشیں خیال کہ کوئی قیامت بھی سے (وما اظن الساعة قاشعة) یے تروہ ہاتی ہیں جوبعض وگول سفے جی بہلانے سے بیاد کھی ہیں۔

وہ ان خام خیالوں میں مزق مت اور ایک سے بعد دومری نفنول بات کرتا جاتا متا کہ اس کا با ایمان ساتھی اول با ایمان ساتھی اول اٹھا بڑاس نے جو باتیں کیں اُن کا ذکر اَسُدہ آبات میں اَر یا ہے۔

پر آسان سے کوئی ایسا عذاب نازل کر دے کہ جواسے چٹیل میدان میں بدل دے

متضعفين كاجواب

ان آیات میں اُس مغرور، بعے ایمان ، غود عرض دولت مند کی بعد بنیاد باتوں کا جواب اسس کے موئن دوست کی زبانی دیا گی ہے۔ پہلے دہ خاموشی سے اس کومّاہ نکرانسان کی باتیں سنآ رہا تاکہ جو کچیر اس كاندرسيد بابر آماسة ادر بيرايك، يى بار است جراب ديا جاسة ." أس نه كها : كي تُواس خدا سے كافر موكيا سب جس نے تجھے مى سے اور بھر نطفے سسے بيداكيا اور بھر تحجے يوراتخص بنايا (قال له صاحبه وهويحاوره اكفرت بالذى خلقك من تراب شومن نطفة ثم سؤلك رجلًا)-

بال ایک سوال سامنے آیا ہے کر شتہ آیتوں میں مغرد رشض کی جرباتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں وعِدِ غدا كا صريح الكار تو موجود نهيں ہے جبكہ ايك توحيد پرست تنفس اسے جو جراب دے رہا ہے ظامراً توسب سے پہلے اُسے انگار فدا پر سرزنش کر رہا ہے اور اسے خلیق انسان کے والے سے خداتے عالم و قادر کی فز متوجد كرر الب كيونكتخليق انسان ولائل توحيد من سع بست واضح وليل جهيد

وہ خداکہ جس نے ابتداریس انسان کو خاک سے پیدا کیا۔ درختوں اور نبابات کی جراوں نے زیمن فذا حاصل کی مجرنبا بآت میوانات کی غذا سف انسان سف نباتات ادر میوانات سے غذا ماصل کی ادراس غذاكى قوت سے انسان كا نطفه بنا يجس في رحم ماور مي يكيل كم ماحل علم كيد وه ونيا من آيا - يهال يك که ده ایک پورے انسان میں تبدیل موگیا۔ وہ انسان کر جو موجودات زمین میں تمام سے برزسے بوسوچاہے غور د فکرکر تا ہے ، اداوہ کر تا ہے اور سب چیزوں کو اپنامیلی بنا لیت ہے۔

جى إلى - ظاہرائيك بايم حيثيت ملى كا يائے مجيب و مؤيب موجودين تبديل موناجس كى مثينزىم و ووج كي بيده ألات يرشتل ب ست وحيدكي ايك بست برى دميل ب-

مفترین نے مذکورہ سوال کے جواب میں مختلف تفسیر یمیش کی ہیں، مثلاً: الیمن کاکئ ہے کہ اس مغرد تخص نے صراحت کے ساتھ معاد ادر قیامت کا انکار کیا ہے یا بھر اسے

شک کی نظرسے دیکھا ہے جس کا لازمی بھیجہ انگار خدا ہے کیونکم معاد جسمانی کے منکر در حقیقت قدرست خدا کے محری انیس اس بات پریفین نمیں کرمنتشر جوجانے کے بعدمٹی پھرسے باس میات بین سکے گ لندا اس باایان شخص نے فاک سے انسان کی میلی خلقت ، پھر نطفے سے اس کی تخلیق اور پھر دومرے ماص کے حامے سے اسے پردردگار کی بع پایاں قدرت کی طرف متوج کیا تاکہ وہ جان سے کرمعاد کے کئی مناظرة م بمیشابی اسی زندگی می ویکھتے رہمتے ہیں۔

٢ يعيمن في كما ب كم اس ك شرك اور كفركى وجد بيقى كم وه مجمعتا مقاكريه مالكيت خوداس كى ايني طون سے سے معین وہ اپنے سالے مالکیست میں اس کا قائل مقا اور اپنی مالکیست کوجا دوانی خیال کر آ مقا۔

٣- تيسرا احمال مجي بعيد نظر تنيس آما، وه يه كه أس نه اپني كچه باتوں ميں خدا كا انكاري تقاا ورامند تعالى نے اس کی ساری باتیں بیان نہیں کیں اس کا اندازہ اس باایان شخص کی باتوں سے کیا جا سک میں۔ انذا ہم دیکھتے ہیں کم اگلی آبیت میں وہ صاحب ایمان کت ہے کم اگر تُوائشد کا انکار کر ماہے اور راہِ شرک اختیار كرتاسي توني ايسابرگز نمني كرون كار

برحال مذكوره تينول احمالات آليس ين غير مرابط منين بين اور جوسكا سهاس توجيد برست شخص كا

اس کے بعداس ہاایان تخص نے اس کے کفرادر غردر کو توڑنے کے لیے کہا : سکین میرا توایان ہے الراستدميرا يردد دگارسها ور مجھے اسس عقيدس پر فخرسيد (لكنا هوالله ربي) ياء

تُواس بات پر نازاں ہے كمترے ياس باغات، كيتياں، بھالاربانى خراداں ير نيكن مجھاس برفز يه كرميرا بروردگارانشد سه،ميرا خالق و رازق ده سه، تجه اين ونيا بر فزسها اور جهه اين عقيده توحيد و ايان ير : اورئي كى كواية رب كاشريك قرارسي ويآ" (ولااشرك بربى احدًا) -

توحیدا ورشرک کامتدانسان کی سرفوشت میں اہم ترین کروار ا واکر ماسے اس کے بارے می گفتگو جاری ي : "جبب أو است باغ من داخل مو الو أو أو أن يكول شين كما كرينمنت المتذك منت سع و أو ف است المتدكى جانب سے كول نئيں جانا ادراس كائتكر كول نئيں بجالايا (ولولا اذ دخلت جنتك صلت ساسشاء اللداية

الفظ " لكن الدواص " لكن امنا " مقار بيريد دونول الفافواكيس ين عرفم بوسكة ويصورست بوكي .

- ماشاء الله مي محدون سيداس كى تعدير إلى سيد:

لهذاماشاء الله

یرده بیزے کوج اللہ نے چاہی ہے۔

(باق ایکلیمنویر)

مذ بالده لے کیونکہ ان میں کوئی بیز بھی عبروسے سے قابل منیں ہے۔

دراصل دہ کہا ہے کہ تونے این آنھوں سے دیکھا ہے یا کم از کم سنا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتاہے كراتهانى بجلى لحرجريس بالون ، گلسدون اور كليتون كومشى كيسيدون ياسيد آب وگياه زمين ایس برل سے دکھ دیتی ہے - نیز وُ نے مسنا ہے یا دیکھا ہے تھی زمین پر ایسا زلزلہ آ تا ہے کہ چٹے خشک ہو ماتے ہیں اور نسسدیں سنچے جل حب تی ہیں اس طرح سے کہ وہ قابل اصلاح مجي بنيس رجتيس ـ

جب توُّان چیزوں کو مہا نیا ہے تو بھر یہ مزور و مفلت کسس بنا پر ؟ تُوسفے یہ منز دیکھے ہیں تو بھر پر دہنگی آخرکیوں ؟ تُوید کہ سہے کہ میں نمیں سمجھا کہ ینمتیں تھمی فنا جوں گی اور تو بیمجھا ہے کہ بیمشروی گ - یکیسی نادانی اور حاقب سے ؟

وسفكول بنيس كماكم الشرك سواحى كى كيد طاقت بنيس (الاقوة الدبالله)-الروائد في من بل جلايات ويج وياسه ، درخت لكات بن عليس لكاني بن اور تج بروق ير سب کھے میسر آیا ہے یمال تک کر تواس مقام پر پہنچا ہے قوسب انتدی قدرت سے استفادہ کرنے کی دہر سے ہے۔ یہ تمام درائل اور صلاحیتیں تھے اسد نے بختی یں اپنی طرف سے تو کچھ بی تیرے باس منیں ہے ادر اس کے بغرتو کھر بھی نئیں ہے۔

اس ك بعدائس في مزيد كما : يرج ستح نظر آما به كوفي ال واولاد ك الاست تجديد كم جول ا يركونى ايم باست نيس سيسى (ان مترن انااصّل حنك مالاوولدًا)-

الشريرس باغ كى نسبت مجع برتر عطا كم سكت سب (فعسى دبى ان يؤسين خيرًا من جنتك، بكريجي بوسكة ب كرخدا أسمان سے تيرے باغ يرجل گرائے اور ويکھتے ہى ديکھتے يہ سربزد شارب زين ايسيمينل ميدان بم بل جائے كرجمال ياؤل بيسكة بول (وبس سل عليه احسباناً حسن السعاد فتصبح صعيدًا ذلقًا).

یا زمین کو حکم دسے کد وہ بل جائے ادر " یہ چشنے ادر ننری اس کی تہدیں ایسی جلی جامی کر مجر آو انہیں پا دسيخ (اويصبح ما وها غورُافلن تستطيع له طلبًا).

، حُسبان " (بردزن - نُقان") دراصل "حساب " كه ماده سع ياكيا سهد بعدازان ير نفظ اسيه ترول کے معنی میں استعال ہونے لگا کرجنیں چلاتے ہوئے تمارکیا جاتا ہے۔ نیزید ایس سزا کے معنی میں ہی كر جوكسى صاب كتاب كي تحست جومندوج بالاأيت يس اس كاميى مفهم سهد .

"صعید "اصلی "صعود "سے لیاگیا ہے، اس سے مراد زین کے اوپر کی تمر ہے۔

« ذلق « مِثْلِ ميدان كو كية بي ، جس بركو تي گھاس مچونس مز ہوا درجس برانسان كابا وُل هيل هيل جائے. (یہ بات قابل توج ہے کہ موجودہ زمانے میں دمیت کو بہہ جانے سے رو کئے سے بے اور آبادیوں کو ریت کے طوفانوں میں دب جانے سے بھانے کے سالے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں نبامات ادر ورخمت اگائے جائی ربین ایسے علاقوں میں ، ذلق ، ادر پھیلنے کی کیفیت کو اس طرح سے کنرول کرنے ك كوشش ك جاتى سيدى .

ورحیقت اس باایمان اور توحید پرست شخص نے اپنے مغرور سائقی کو خبردار کیا کہ وہ ان نعمق سے دل

سِد رُخت ماش، يا عرول ب،

ماشاء الله كاش

بوحندا جامات وي بواسي

﴿ وَالْحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا اَنْفَقَ
 فِيْهَا وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يليَّتَنِى لَوُ
 اُشْرِكُ بِرَبِّى اَحَدًا ()

 (الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْحَقِّ ، هُوَخَيْرُ ثَوَابًا
 وَخَيْرٌ عُقْبًا أُ

## تزحبسه

- (مبرحال عذاب الني آپینجا) اور اسس کا سارا ثمره تباه ہوگیا۔ اس کی جو لاگت آئی تقی اُس پر وہ ہاتھ کمتارہ گیا۔ باغ کی حالت بیتھی کہ اپنی ٹمنیوں پر ادندھا گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہتا تھا اسے کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا نشر کیب قرار مذویا ہوتا۔
- اور کوئی جتمانهٔ تقا جو خدا کے سوا اُس کی مدد کرتا اور سز وہ آپ اپنی کچھ مدد کرتا اور سز وہ آپ اپنی کچھ مدد کرسکتا تقا۔
- اس وقت ثابت ہؤا کہ ولایت (اور قدرت) خدا دندی کے لیے ہے کہ جس کے ہاں (اطاعست گزاروں سے لیے) بہترین ثواہب اور بہترین انجام ہے ۔

بر این ادنکان: حامکار

اوران كا انجام كار...

ان کی آئیس کی گفتگوختم ہو گئی اس خدا پرست شخص کی ہاتوں کا اس مغرور و ہے ایمان دولت بند کے دل پر کوئی اثر سنر بخوا۔ وہ اپنے اُنہی جذبات اور طرز تحریک ساتھ اپنے گھرلوٹ گیا۔ اسے اس بات کی خبر نرمقی کہ اس کے باخوں اور سرسنر کھیتوں کی تباہی کے پلے اوٹ کا حکم صاور ہو چکا ہے۔ اسے خیال منعقا کہ وہ اپنے تکبراور شرک کی سزااسی جمان میں پاسلے گا اور اس کا انجام ووسروں کے لیے باعث حورت بن جائے گا۔

شاید اسس وقت کرجب رات کی تاریخی مرجیزیر چهاتی جوتی تقی ، عذاب اللی نازل مرابیان برای گرابیان جوابی اللی نازل مرابیان برجیزیر چهاتی جوتی تقی ، عذاب اللی نازل بجل کی مورست می الله کا عذاب نازل بر ایم کی مورست می الله کا عذاب نازل برا مراب علی منا اس من جند لول می ترو تازه باغات ، سربینک ورخست اورخشوں سے لدی کھیتیاں درجم برجم اور تباه کرویں - اور عذاب اللی حکم فداست برطوف سے اس سے تمره پر محیط بوگیا اور اسے نابود کردیا اور حیط بخشورہ ) ۔

"احیط" " احاطه " کے بادہ سے بوادر ایسے مواقع پر یا گھر لینے والے ایسے مذاب کے معنی میں استعال ہو آ ہے ہی میکل نابودی سے -

دن چڑھا۔ باغ کا مالک باغ کی طرف چلا سرکتی اس کے ذہن میں ساتی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باغات کی پیدا وارسے زیا وہ سے زیاوہ فائدہ اٹھانے کی تولیس تھا۔ جب وہ باغ کے قریب بینچا تو اچا بک اُس نے وحشت ناک منظر دکھا جرست سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اُس کی آنکھوں سے سامنے تاریخی چاکئی اوروہ وہاں بےص و حرکت کھڑا ہوگیا۔

اُسے مجانیں آرہی می کہ وہ یہ تواب و کھر المسب یا حققت -سب درضت اوندھ پڑے ستے۔
کھیتیاں زیر وزہر موجی فیس ۔ زندگی کے کوئی آثارہ ہاں دکھائی نہ ویتے تھے ۔ گویا و ہاں مجمی بی شاواب و
سرمبز ہاغ اور کھیتیاں نہ فیس ۔ اُس کا دل و هراک لاگا جرسے کا رنگ اڑگیا ، مثل خفک ، ہوگیا - اس که
دل و داخ سے سب سزور و نخوت جاتی رہی ۔ اُسے ایسے نگا بھیسے وہ ایک طویل اور کھری نیندست بداد
ہوا ہے ۔ وہ سل ا بست ہاتھ کی د ہا تھا ، اسے ان اخراجات کا خیال آر ہا تھا جو اس نے بودی زندگی یہ
ان بر صرف کے سمتے اب وہ سب برباد ہو چکے سمتے اور ورضت اوندھے گرے بڑے سے (فاصبع
ان بر صرف کھی عالی ما انفق فیسھا وھی خاویے قبلی عروشھا) ۔

اس دنست وه این ضنول باتول اوربیموده سوچل پرپشیان برّا - وه که آن تا اکاش می نے کسی کو

مِرْدِدُ إِبِلِ ﴾ محمد محمد محمد محمد ١١٣ كمت ١٣٦

كربومين ص سبة (هنالك الولاية لله العق)-

جی یاں! اس موقع برید بادی طرح واضح جوگی که تمام تحتیں اس کی طون سے میں اور جو بھر اس کا ادادہ جود ہی مجھے جو آ سہے اور اس سے تطفت وکرم پر مجردسہ بیسے بینر کھے شیسی بنتا۔

جی ال وری سے کرجس سکے ول اطاعمت گزاروں سکے لیے بہترین جزا و تواب سے اوربہت بن عاتبت وأخرت سهر هوخير توابًا وخير عقبًا).

يس اگرانسان حسى سے ول لگانا چاہات ب اوركسى ير عجروسكرنا چاہتا سب اوركسى سے جزآك اميد باندصناچا بہتا ہے توکیا ہی بسترے کہ وہ خدا سے لولگائے ، اس بر عبروسہ کرے اور اس کے لطف اصان کی امسید در کھے۔

#### چنداهمنکات

ا- دولست كاع ور : اس داستان يس م سف دولت ك بزورى زنده تصوير ديعى ب اسس يس تيس معلوم برزا يه كم اعزور كاانجام كياسيد، وه غرود كرجس كي انتها شرك اور كفرسيد

کم ظرنت لوگ جب مسی مقام پرجا پہنچتے ہیں اور مقام و دولت کے لحاظ سے ووسروں پر کھیر برتری مال کر میستے ہیں تو اکثر ادفاست غرور کی بیاری میں مبتلا مروجائے ہیں ۔ان وسائل سے بل بوستے پر وہ دوسوں کے ما من بنت بلت بنت بھرستے ہیں محدول کی طرح بعنصنائے دائے لوگ جب ان کے گرد جمع ہو جائیں آود سیھنے نگتے میں کہ لوگوں کے دلوں پر ان کا اثر درسوخ قائم ہوگیا ہے۔ اس کو قرآن ۔ ۱۱ اے ترمنات مالاً واعزنفرًا من بيان كردياب.

ومنيا كاعش رفمة رفمة ان ميں يه خيال پيدا كرنے كتر سبے كريه ونيا جا ودا ل سب اور بھروہ ير كينے

مااظن ان تبسد هٰذه ابدًا

ئىن نىيسىمجىيا كەركىجىي ختى جوگا-

اگرانسان ماوی ونیاکی مادوانی کا قائل ہومائے قواسس سے تیاست برایان کی نفی ہوتی سے لذالیے لوك كف يق ي

ومااظن الساعة قاشكة

مراہنیں خیال کمجبی قیاست بی آسے گ ۔

ان كى خودىسندى كانتيج يەنكلتا ب كروه ا بين أب كومقرب باركا والني سجيف سكت بي ادرسوسين تعطّ بي كر خدا ك بال ان كا بهت زياده مقام ومرتبه به وركيف لطّة بي كر اگر بيس احتُد ك طرف والي ا پینے پرود د گارکا شرکیب قرار نہ دیا جو ہا۔اے کاکش ئیں نے شرک کی داہ پرقدم مذرکھا ہوتا ( ویقول يالىتنى لىراشرك برى احدًا) -

زیادہ المن کی مہلویہ تقاکہ ان تمام مصانب والام سے سامنے دہ تن تنا کھڑا تھا ، خدا کے فلادہ کوئی نه تقاكر جه اس معيبهت عقيم اود اشتے بچرسے نقصان پراس كى مدوكرتا ( ولى متكن له فشة ينصرونه من دون الله) ،اور چونکه اُس کا سادا سرمایه تومیمی نقاح بر باو برگیا مقا ، اب اس کے پاس کچھ بھی نه تقا الهذاء وه تودهمي اين كوئي مدونتيس كرسكتا عقاء ( وما كان منتصرًا) -

ورحتیقت اس واقعے نے اس کے تمام عزور آمیز تصورات وخیالات کو زمین برس اور باطل کروہا۔ تجهی تو وه کهتا بقا که مُیں نبیں سمجھیا کہ بیعظیم دولت ومرما پیچھی فنا جرگالیکن آج دہ این انتھوں سے اس کی آ تبایی د کھے رہائقا ۔

دومری طرفت وہ اسپیٹے خدا پرسنت اور ہاایان دوست کے سامنے غرور دیکبرکا مظاہرہ کرہا تھااور کہ آتھا کہ مُیں تجھ سے زیا وہ قری ہونی میرسے یارو مدو گار زمادہ ہیں لیکن اس داقیے کے بعد اس نے دیکھا کے کوئی جی اس کا مردگار نہیں ہے۔

اُست تحیی این طاقب پر برا کمند تھا۔ دہ مجھتا تھا کہ اس کی بہت قرت سید لین جب بر داقعہ در نما ہزا اوراس سنے دیکھا کہ کچید بھی اُس کے سب میں نہیں تو است اپنی ملعلی کا احساس ہڑا کیونکہ ایب وہ ویکور وا تقا کہ اُس کے بس میں اتنا بھی نہیں کہ وہ اس نقصان کے بھے حصنے کی بھی تلانی کرسکے۔

اصولی طور پر مال و دولت سے گرد جمع جو حیا نے دائے لوگ تومٹھائسس پر مکھیوں سکے جمع ہوسنے کی مانند ہوتے ہیں بہن ادقات انسان مجھٹا ہے کہ بُرے دفول میں یہ لوگ اس کا سہارا بنیں سے لیکن جب مال و وواست ختم ہو مبائے تو وہ بھی نظر شیں آئے کیونکران کی دوستی کوئی قلبی اور رومانی بنیاد بر تو ہرتی نہیں دہ تو ہاک ہوتی ہے اور جب مادی تعمت ختم ہر جاتی ہے تو رہ بھی دکھائی منیں دیتے۔

لیکن جمعی بموّا اب تو وقت گزرچکا تھا اور تھی تنگیس معیبت کو دکھر کرمجو بیداری بیدا ہو تی ہے وہ توانطواری حیثیت رکھتی ہے۔ ایس ہیلاری تو فرمون اور غرود جیسے افراد میں بھی پیدا ہر جاتی ہے رہیں وجہ ہے کہ اس كرياي عبى اس كاكونى فاقره مزعقاء يرغيك المي كرأس وقست أس في كما:

الواشرك بربي احدا

كانش! بن اين اين دب كاكسى كو شركيب مذكروا ننار

یں بات قرائس کے دوست فے کمی علی لیکن اُس کا یہ ایمان سلامتی کے ماحول میں مقاادراس كابرانليادميبست سيموقع يرقيا -

ریر و وقت تحاک بر متبقت بحریایهٔ نبوت کوپین گنی تمی که ولایت و قدرت خداک یا بسیده و فا

پکارا کہ ئیں بنی اسرائیل سے خدا، خدا۔ خدا۔ کی آیر ایمان لایا ہوں سکین اُس کی یہ توبہ برگز قبول زہوئی ، فرعون کی اس توبہ کی عدم قبولیت کی مجی ہی وجہ ہے ۔

المعالم المراكم المعالم المعال

د من فرزاست کی دلیل سے اور من ثروست عوست کی دلیل سے۔ یہ بھی ایک درس سے کرج ہم زیر بحث
آیاست سے ماصل کرستے ہیں جبکہ مادی معاشروں اور مادی محتب فکرسکے نزدیک تو فقرو تروست ذاست و
عوست کی دلیل ہیں۔ میں وجہ سے کر زمار خوالمیت سے مشرکین پیغیر اسلام سے بتیم اور شی وست ہوسنے ہر
تعجب کرستے۔ تقے اور کتے ستھے کہ یہ قرآن محر اور ہائف سے محسی وداست مند پر کیوں نازل ملیں ہوا۔ ان
کے الفاظ میں :

كُولَا مُنْزِلُ هُذَا الْقُرُانُ عَلى دَجُيلِ مِنَ الْقَرَيْتَيْنِ عَظِيْعٍ (نفرت-١١١)

ھ ۔ جب مال و مقام کی دجہ سے ایک آزاد انسان عزدر کی زنجیروں میں جکڑا جا ما ہے تواگر وہ اپنی پیدائش کی تاریخ پر نظر کرسے توید زنجیری ٹوٹ سکتی ہیں ۔ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ توست خاک تھا، ایک ناتواں نطخہ تھا بھر وہ اپنی مال سکے بطن سے اس حالت میں پیوا ہواکہ بست کزور تھا۔ جیسا کہ قسراان دیر نظر آیاست میں اس بے ایمان دولت مند کا خرور ختم کر نے سے سیاے گزرے ہوئے زمانے کی اسے یاو ولا تا ہے ۔ اس کا جا ایمان دوست کتا سے :

اکفویت بالذی خلقک من متراب شعرمن نسطفة شعرسواك دجلًا ور ان آیات بم عالم طبیعت سے ایک درس کی طرف بھی متوم کیا گیا ہے رہ بات قابل خورہ كرمرے بعرسے بابنوں كی تعربیٹ كرتے ہوئے فوایا گیا ہے :

ولوتظلومنه شيئا

بعنی ۔ میل دسینے میں ان باخوں سف جمان انسانیت برکوئی ظلم منیں کیا . لیکن اس صاحب بارخ سے بارسے میں فرایا گیاسہے :

ودخلجنته وهوظالع لنفسه

وه ا بين باغ ين داخل موا جبكه وه ايست آب برعلم كرواعا ما

قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ اسے انسان! جمان خلقت پرنگاہ ڈال، بھپاول سے لدے ان درختوں اور ان ہری جری کھیتیوں کے باس جو کچھرہے طوس سے طبق میں رکھ کر ستھے پیش کر دیتی ہیں ۔ ان میں خود مغرضی سید اور نز بخل و صد جمان آفرفیش ایٹا داور بخشش کا منظر پیش کر تا ہے ۔ جو کچھ ڈمین سے باس سبند وہ بڑست ایٹا در سے ماقد نباتات اور جو اناست کو بیش کر رہی ہے ۔ نبا تاست این ساری نمتیں انسان اور دوسسد سے جانداروں کے سامنے رکھ دینے ہیں سورج کی تھیدروز بروز کر در بڑ رہی ہیتے مگر فور افشانی کے جاری ہے باول برستے ہیں اور با رہے کی موجیں جانوں کے در براحریت زندگی کی اور میں بھیروستی ہیں ۔ یہ نظام آفرینش ہے ۔

مانا بحى يراً اورمعاد وقيامت كاكوتى دجود برًا ترجير بي ولال بمارا مقام بهال مسد بهتر بوكا" وله تن رودت الذي ري الحجيد في خيرًا منها منقلًا"

یہ چار مراص کم میمیش مقود سے بست فرق سے ساختمام دینا پرست ابل اقتدار اور طاقتروس میں پلئے جاتے ہیں۔ ان سے افواف کا آفاز دینا پرستی سے ہو، ہے اور شرک ، بت پرستی اور انکا رقیامت پر جاخم ہو، ہے اور شرک ، بت پرستی اور انکا رقیامت پر جاخم ہو، سے موادہ سب کھی مجول جاتے ہیں۔ ہو، سپ کی طرح پر بیتے ہیں اور اس سے علاوہ سب کھی مجول جاتے ہیں۔ اس می مذکورہ بست انگیز داشتان مختصری سے سیکن اس می مذکورہ بست

ہ ۔اس داستان کے بیند سبت : برعبرت انگیزدات ان مخصری سید سیکن اس میں مذکورہ بہت ، بڑے درس کے علاو دھی بہت سے درس موجود ہیں ۔خلا :

الف و مادی دنیا کی نعتیں جتنی بھی زیادہ ہوں ان پر بھروسر نئیں کیا جا سکتا اور دہ تا پائیدار ہوتی ہیں ، گڑگ ہول بھی چند کھوں میں سالما سال میں تیار سکیے سکتے باسوں اور کھیں تول کو خاکستر بنا دیتی ہے۔ ان کی جگٹ ٹی کے ٹیلوں اور چھسلنے والی زمین سکتے اکچے نظر نئیں آیا ۔ بھوڑا سا زلزلہ زمین سکے الن پانیوں اور چیٹموں کو نگل لیتا ہے جن پر زندگی اور اکسس کی ریکتوں کا وارو دار ہو تا ہے۔ یہاں سک کر بھراصلاح کی بھی تخیاکش نئیس رہتی ۔

ب - مادی مفاوات کے بیے ہو دوست انسان کے اردگرد جمع ہوجاتے ہیں دہ ایس قدر بے امتبار ادر سے امتبار ادر سے دان ہوت میں کہ اس مح جب دنیا دی نعمیں انسان سعے جدا ہورہی ہوتی میں وہ اس سے ایسے رضمت ہوتے ہیں جیسے بہلے ہی جانے کوتیا رہیئے ستے۔" والموسکن له فشة بنصرونه من دون الله -

ایسے واقعات ہم نے بار ہا سنے یا دیکھے ہیں۔ ان سے فاست ہو نا سبے کہ المند کے علاوہ کسی سے دل نہیں بائدھنا پیا ہیں۔ ان سے معنوی اور دوحائی رشتہ ہو۔ ایسے نہیں بائدھنا پیا ہیں۔ انسان سے با و فا اور بہائی ، تندرستی اور بہاری اور عزمت و ذامت سے مرعالم میں دوست ہوتے ہیں۔ بہاں کا سال کی محبت و مؤدت کا رشتہ ہوت سے بعد عبی قائم رہا ہے۔ دوست بوتے ہیں۔ بہاں کا ان کی محبت و مؤدت کا رشتہ ہوت سے بعد عبی قائم رہا ہے۔

ج۔ بلاد صیبت کے بعد کی بیداری عام طور پر نفنول ہوتی ہے۔ ہم نے بادیا کماہ ہے کہ اضطراری بیداری انسان کے اندرونی انفلاب اور اس کے طرز عمل کی تبدیل کے لیے دلیل نہیں ہوتی اور نہ گزشتہ اعال پر ملاست کی طرم سے بلکہ جب تختہ دار پریا موجع طوفان پر انسان کی نگاہ پڑتی ہے قواس پر دقتی طور پر اخوجونا ہے۔ ایسے میں چند لحول کے لیے جبکہ اسے اپنی زندگی بھی چند لحے دکھائی دیت ہے وہ ابین طرف میں تبدیلی کا ارادہ کرتا ہے لیکن جو کہ یہ اوادہ اس کی روح سے نئیس اٹھا ہوتا کہ اس طوفان سکے طرز عمل میں تبدیلی کا ارادہ کرتا ہے لیکن جو کہ یہ اوادہ اس کی روح سے نئیس اٹھا ہوتا کہنا اس طوفان سکے گزرتے ہی اس کا یہ دادادہ بھی ختم ہوجاتا ہے ادروہ ایسٹے پہلے راستے کی طرف پیٹ جاتا ہے۔

یر بوسوده نسامی آید مدا میں سیے کہ انسان جب موت کی نشانیاں ویکی سیے تو توب سکے درواز سے اس پر بند ہوجات بیں ، اس کی ہی وجہ سیے ۔اسی طرح قرآن سورہ یونس کی آبیت ، ۹ اور ۹۱ یس فرمون کے بارسے میں کہ آ سے کرجب وہ مزق ہوسنے لگا اور جب دہ دریا کی امروں میں نوسطے کھانے لگا تر اکس سنے ایک بڑی زندہ ادرمند بولئی مثال بیش کی ہے۔ یہ وہ مثال ہے جو لوگ اپنی زندگ میں عموماً دیکھتے رہتے ہیں: یہ مثال مغرور و غافل افراد کو ہیداد کرسنے کے لیے بیان کو گئی ہے۔

ارشاد ہوآ ہے ؛ جات دیا سے بلے ان سے آسان سے برسنے والے بارش سے قرول کی مثال بیان کر رواضرب لیھومٹل الحیٰوة الدنیا کھاوائل لناھ من السماء) -

بارش کے یہ حیات بخش قطر سے پہاڑوں ، صحاد ک اور میدانوں میں گرتے ہیں ، زمین کے اندر موجود وہ دانے جن میں صلاحیت ہوتی ہے ان میں ان قطروں سے جان پڑجاتی ہے اور وہ اپنی زندگی ارتعالیٰ سفرشروع کر دیتے ہیں ،

وائے اگر چہ سخت ہوتے ہیں اور ان کی جلد صنبوط ہوتی ہے نیکن وہ بارش کی نرمی سے ساتھ نرم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بودے بھوٹے ہیں اور آخر کا رشافیں مٹی سے سرنکالتی ہیں۔ سورج جمکت ہے بادیم چلتی ہے، زمین میں موج وغذائی مواد بھی مدد کرتا ہے اور یہ فورس شاخیں ان تمام مواہل حیات سے قرت پاکر رشد و نمو کا سفرجاری رکھتی ہیں۔ اس طرح سے " کچھ مدست بعد بودے ایک ووسرے سے بل مجل جاتے ہیں ایسے کہ جیسے کلے بل رہے ہوں۔ او فاختلط ب نہات الارض)۔

کوہ وصحایم زندگی لهلهانے لگتی ہے۔ بھیول اور پھل شاخوں کو زینت بخشے ہیں تو برطرت خوشیال اور مسرتی بھر جا فی اللہ سے موت کی گرو ادر مسرتی بھر جا قی بیں سے موت کی گرو ادر مسرتی بھر جا قی بی سے موت کی گرد اُن سے سرول پر آپڑتی سے ، بھوا تھنگ سے ، بھوا تھ بی آباد کی دہ مسکوا سے برسے مرب زوشا واب پو دے پڑمُردہ اور سے فرد غ شاخوں اور پتوں میں بدل جاتے ہیں اُن صبح حشیمًا) یا

دہ پتے کم جہنیں فصل بہار کی تیز ہوائیں بھی عدا نمیں کرسکتی نقیں آج اس قدر سبے عان ہو گے۔ ایس کہ "بُوَا کے جھو نیکے انہیں عدا کرکے ادھراُ دھر سیائے بھرتے ہیں" (تنذروہ المرمیاح) - ہے۔ جی باں! خدا سرچیز ہے قادر تھا ادر قادر سے (ویمان اللہ علیٰ کل شیء مقتد دًا) -

مال و شروت اور افرادی قوت که جو و نیادی زندگی کے دو اصلی رکن میں اِن کے بعب اگل آیت میں فرمایا گیا ہے: مال و اولاد حیات و نیاکی زینت میں زائمهالی والبنون ذینة الحیوٰة الدنیا) -یہ حیات و نیا کے شوکی شاخوں کے بھول میں جن کی عب مربعت کم ہے ۔ دام فدامی رنگر خاوداں نیکن – اسے انسال ؛ نُوچا ہتا ہے کہ تُواس عالم کا گلِ سرسید بھی ہوا در اس کے داضح قوانین کوئی پا مال کرد سے ۔ تیری اً ر ڈو ہے کہ تُوساری نعتیں خود لے لیے اور دوسرد س کا حق بھی بھیین لیے ۔

وَاضْرِبُ لَهُ ءُ مَّشَلَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا كَمَآءِ آنْزَلُنْهُ مِنَ

 السَّمَآءِ فَاخُتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْآرُضِ فَاصْبَحَ هَشِمًّا تَذُرُوهُ

 السِّمَآءِ فَاخُتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْآرُضِ فَاصْبَحَ هَشِمًّا تَذُرُوهُ

 البِّرِيحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُّقْتَدِرًا ۞

 البِّرِيحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُّقْتَدِرًا ۞

المَّالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَاءَ وَالْبِقِيْتُ الصَّلِمُ الصَّلِمُ الصَّلِمُ الصَّلِمُ عَنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ آمَلًا ۞

## تزحبسه

انہیں جیات دنیا کے لیے یہ مثال دو کہ ہم آسمان سے بانی برساتے ہیں اس سے زمین کی پود خوب مجلی مجھولی چرکھے عرصے بعدوہ خشک ہوگئی اور بَهُوا نے اسے إدھراُ دھر بَھیردیا اور خدا ہرجیز پر قادر ہے۔

ال واولاد تورنیادی زندگی زینت میں اور باقیات صالحات (باتیدار اور باقیات صالحات (باتیدار اور ایچے اعمال اور بیٹیکیوں) کا تواب تیرے رب سے باں بہت ورزیاد امید شرے ۔

زندكى كابتدا وانتها كيلئ ايك مثال

گزشتہ آیاست میں مادی دنیا کی نا پائیدا رنعمتوں کے بادے میں گفتگو تھی اور اس حقیقت کا اوراک کیم 4 یا ۸۰ سال کی عمریس عام افراد کے لیے آسان نہیں ہے المذا قرآن نے زیرِ نظر آبیت میں اس کے لیے

الله مستعد « هستمر ، سك ماده سع قرار في سكم معنى من الكياسي ادريهان اليي خشك مكاس بولس سك يه

سه « تنازوه « ماده « ذرو» سے منتشر کرنے اور کھیرنے کے معنی میں ہے ۔

ايك ببلوم ولالت كرنا ہے مثلاً ايك روايت بين المام صادق عليه السلام سے منقول ہے كہ

لاتستصغرمودتنا فانهامن الباقيات الصالحات مارى مبت مودت كوكم رسمجوكم يدهى باقيات الصالحات مي سے سے -ایک اور حدیث میں بینبراکم صلی السّدعلیه وآلہ وسلم سفے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: تبيخة اربر برصفي من منكدل مند دكها وكوركه به باقيات الصالحات مي سه به بیال تمک که وه ناپائیدار اسوال اور اولاد که جوکبھی فقتے اور آزیکش کا باعث ہوتے ہیں اللہ ک راہ میں ہوں تو دعی اقیات الصالحات کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں کیونکہ خداکی پاک ذات جادداں ہے اور جو پیزاس کے لیے اور اس کی راہ میں ہودہ جاوداں ہو جاتی ہے۔

#### چنداهم نکات

ا دنیا کی نایاتیدارخوشنایا ن زیرنظرآیات یس ایک مرتبه بهرمعانی کوشال کے بیرائے م مجمم كرك بيش كيا جاروا ہے . ووعقل حقائق جن كا ادواك شايد بست سے لوگوں كے ليے اتنا إسان منیں سیا قرآن مجید انہیں ایک زندہ اور واضح شال کے ذریعے محسوسات کے قریب لے آیا ہے۔ قرَآن انسانول سيه كمت سبه : ابني زندگي كا آغاز وانجام كامنظر سرسال تم ديكھتے ہو۔اگر تمهادي مر ساتھ سال ہے تو میمنظر تم نے ساتھ مرتبر دیکھاہے تم دیکھتے ہوکہ ہر پوسیم مباریں دیرانے دل انگیز اور خوبصورت مناظر میں بدل جاتے ہیں ادر ان سے برگوشے سے زندگی سے آثار نمایاں ہوجاتے ہیں لین ضل خزال می سرببزدادیاں ویمانوں اورصحراؤں میں بدل جاتی ہیں اور ان سے برگوستے نسے موت كم آثاد نايال نظراً في الحية بير.

جى ال إ تم يحي ايك دن بيع عقم ، وتتكفته عني كل طرح و يحرتم جوان يوجات بوترو مازه اور مجعلے بوستے بیول کی مانند بھرتم بوڑھے اور ناتوال بوجاتے ہو، پر مُردہ اور خشک بھولوں کی طرح اور زرد افسردہ پتول کی طرح ، پیرطوفان اجل تمیس کاسٹ دیتا ہے ۔ پھرجیند دنوں کے بعد تمادی بوسیدہ مٹی طوفانوں کے دوشش پرادھراُدھر بھرجاتی ہے۔

نیکن بیر دا قعه تحمی مغیر طبیعی صورت میں بھی پیش آما تا ہے۔ بیچے راہ ہی میں بجلی یا طوفان اس زندگی کوختم كرديان العرام سع جيع موره إنس كى آيام من آيا به :

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْلُ وَالدُّنْيَا كُمَّا وَانْزَلْنَاهُ مِنَ اِلسَّمَاءِ ضَاخَتَلَطَ بِهِ نَبْنَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْآنْعَامُ مُحَتَّى إِذَا آخَذَتِ الْآرْضُ

رياليس توير بهست سيعاعتباد بيس

در حقیقت اس آمیت میں دنیادی زندگ سے سرمانے سے دواہم ترین حصوں کی نشاندی کی تمید دنیاوی زندگی کی باقی چیزی امنی دوسے وابستہ ہیں۔ ایک اقتصادی قوت ہے اور دوسری النسرادی قوت برمادی مقصد تک پینچے کے بیاحتما ان دو قرقوں کی ضرورت ہے یہی وج ہے کہ اہل اقتداد یا طاقت مامل کرنے سے خوامِتمندان دو قوقول کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ضوصاً گزشته زمانے

یں جس شخص کے زیادہ بیٹے بوتے تھے وہ اپنے آپ کوزیادہ قری محسوس کرتا تھا۔ گزشتہ آبات میں بھی جس بے ایمان دولت مند کا ذکر کیا گیا ہے دہ اپنے مال اور افرادی قرت کا ذکر دوسروں سے سامنے بڑے غردرسے كرما عقا اوركت عقا:

انااكترمنك مالاواعزنفرا

ميرسے پاس تجھ سے زياوہ مال اور زيادہ أدمي ہيں .

پہلے " بسون " کا لفظ استعال کیا گیا ہے جو " ابن " کی جمع ہے جس کا معنی ہے بیٹا کیونکہ وہ بیٹوں كوانساني سرايه ادر فعال قوت سمصة عقه يزكه بيثيوں كويہ

برصال جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے باغات، کھیتیاں اور پانی کے چینے چند لموں میں نالود ہو گئے جونل ہرا مست متحکم دولت بھی۔ اولاد کی زندگی اور سلامتی بھی ہمیشہ خطرے میں ہونے کے علاوہ مجض اوقاست وہ د خمن موجاتی سید اور مددگار ہونے کی بجائے تکلیفت رسال ہو جاتی ہے۔

اس كع بعد مزيد فرما يا كياسيد : با قيات صالحات ( يائيدار ا در شائسته كامول اورنيكون أواب ترس بردردگار کے بال بر اور زیادہ امید بخش ب (والباقیات الصالحات خیر عند ربک تُوابًا وخيراملًا) ـ

بصن مفسرين سنے " باقيامت الصالحات ، كا بالكل محدود مفهم بيان كيا بيد يشلا بعض في كها ب كراس سےمراونماز بتج كان سي جهدنے كما ي كراس سے يد ذكرمراو ب :

مبحان الله والحمدالله ولا الدالاالله والله اكبر

اسى طرح ببحث لوگوں نے ویگر محدود مغامیم بیان کیے ہیں لیمن واضح ہے کہ اس تعبیر کا مغیری اس قدر وسيع ب كر سرصالح اور اهچا عقيده ، نظريه ، گفتار اور كردار شامل ب كرم باتى ره جا تا ب ادر جس كانزات برکامت لوگوں بر اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔

ير او جم ويجهة إلى كراجض دوايات من اس سع نماز تبحد يا مؤدست ابل بيت مراد لى كتى ب يه بل شبرواضح مصادلی کا بیان سیدادران روایات سے یرمراومنیں کہ باقیات الصالحات کامفرم ان امور می مخصر سی حضوصاً ان روایات می لفظ " مِن " استعال براسب جو إن کے ایک مفہوم کے

یں مبتلا نہیں ہوتے۔ مذصرت یہ کہ وہ مغرور نہیں ہوتے بلکہ ان کے طرز عمل میں فرہ بھرتبد لی نہیں آتی۔ وہ ثروت وحیثیت کوعاریت طنے والی ایسی چیز سمجھتے ہی ہو بکوا سے ایک بھوتھے سے گر پڑے۔

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ﴿ وَحَشَرُنُهُمُ فَلَعُ نُعُادِرُ مِنْهُ عُواَ حَدًا ()
 فَلَعُ نُعَادِرُ مِنْهُ عُ اَحَدًا ()

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا ﴿ لَقَدُ جِنُتُمُونَا كَمَا خَلَقُنْكُورُ
 اَوَّلَ مَرَّةٍ إِنِلُ زَعَمُتُ وَالَّنُ نَجْعَلَ لَكُومَ وَعُولًا )

﴿ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيُلْتَنَامَالِ هٰذَا الْكِتْبِ لَا يُعَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا اَحُصْهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا اَحُصْهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِعُ رَبُّكَ اَحَدًا فَ

ترحبسه

اس دن کا سوچ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تُو دیکھے گا کہ زمین کھلے میں اور تُو دیکھے گا کہ زمین کھلے میدان کی مانند ہوگی اور ہم ان سب (انسانوں)کو محشور کریں گے اور کسی کو نظرانداز نہیں کریں گے ۔

وہ سب صف بستہ تیرے رب کے صنور پیش ہوں گے (ادر انیں کما جائے گا) تم سب کو اسی طرح ہارے پاس آنا پڑا جس طرح ابتداً میں ہم انے تنہیں پیدا کیا تھا جبکہ تمارا یہ گمان تھا کہ ہم تمارے یہے کوئی وقت مقرر انیں کریں گے۔

تغيير أول المن ١٢٠ معموم المن ١٢٠

زُخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَنَّ اَهُلُهَا اَنَّهُ ثُو قَادِرُوْنَ عَلَيْهَا أَتَاهَا اَمُرُنَا لَيْهُا أَنَاهَا المُمُونَا لَيْلًا أَوْنَهَا رُا فَهَارًا فَهَا المَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمْسِ \*

دنیاکی زندگی کی مثال الیسی سے کرہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے طرح طرح کے نبا آت اُسکتے ہیں جنیس انسان اور چرپائے کھاتے ہیں۔ بیال تک کہ زمین اپناخن و تیبائی ان سے سے لیمی سہے ۔ ان کے مالک مطلق ہوستے ہیں کہ اچانک وات کو یاون کو پادام کم آپنچتا سے (ہم ان پر سردی یا مجلی کومسلط کر دیتے ہیں) اور امنیں یوں کاٹ کے دکھ دیتے ہیں گویا وہ مقتے ہی نہیں ۔

لیکن اکثر الیها موماً سبے کہ بیجے راہ میں بیش آنے والے حوادیث ان نبانات کو تباہ منیں کرتے اور دہ اپناطبعی سفر فیوا کر الیتے میں البتہ ان کا انجام مبرحال پڑمردگی، براگندگی اور فناہے، مبیا کہ زیر بجث کیت میں اشارہ ہؤا سبے ۔ لہذا دنیاوی زندگی اپناطبعی سفر فیرا کرسے یا سنکرسے علدیا بدیم وسست فنا اُکسس کا دامن کی بیکوٹ سے کا یہ

م یو ورث من حوامل: ہم کمہ چکے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کر حبب انہیں اور نوشی میسراتی ہیں قروہ مفرور ہوجائے ہیں اور بیرعزور انسانی سعادت کا بہت بڑا دشن ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم ویکھ پیکھے ہیں کہ کس طرح مؤور رشرک و کفر کا ماعث بنتا ہے۔

یی وجہ ہے کہ قرآن ہو ایک اعلیٰ تربیتی کتاب ہے اس عرور کی کمر قوڈ نے کے بیے مختلف طریعة اختیاد کرتی ہے جبی وہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی سبے بجبی وہ مثالوں سے وربیع اوی چیزوں کی ناپائیداری کو داضع کرتی سبے (جیسا کہ زیر بحث ) یاست میں کہا گیا ہے ) بجبی بر خبرداد کرتی ہے کہ ہوستا ہو ہوستا کہ دورا کرتی ہے کہ ہوستا کہ دورا کرتی ہے کہ ہوستا کہ دورا کرتی ہے کہ ہوستا کہ دورا کو اس کے دما تل اور مراسمے ، می متمارے سلے ورتمن جال ہوجا پین (جیسا کہ موروہ قوری ایک ایک میں سبے ) بھبی یہ ماریخ کے مغرور لوگوں کا انجام بیان کرتی سبے جیسا کہ قادون اور ذبحون کا انجب میں انسان کر سے ان چیسے افراد کو خبرداد کیا گیا ہے اور کمبھی یہ انسان کو اس سے اس وردی طوف متوجہ کرتی میں سبے کہ جبٹ ایک ہو جو میا گیا میں خال تھا کہی دہ اس سے الیہ بی ستقبل کو اس کا آخوں کی آخوں سبے مراحی قاد ورمیا تی عرصے میں غود دو گیر احتماد قدم سبے (جیسا کہ سورہ طارتی کی آبیت ۱۹ مورہ سبحدہ کی آبیت مالا میں سبے )۔

شیطان بوری آریخ میں بڑسے بڑسے جرائم کا باعث راسیے، قرآن شیطانی حربول کی ناکامی کے لیے یہ تمام ڈوا تع استعال کر ماہیے۔

مسلم سپے کر باایمان ، با ظرف اور حقیقت شنکس انسان مقام و نژومت پاکر غرور مبیسی تبییع عاوت

جو مبائے گا۔ ستاروں کے چراغ مجھ مبائیں گے۔ بھیران دیمانوں میں نئے جہان اور نئے زمین و آسان تعمیر جوں کئے۔ انسان نئے سرے سے نئی ذندگی کا آغاز کریں گے۔

مزیر فرمایا گیاسے: اس وقت ہم محتور کریں سے اور ان میں سے ہمکسی کونظر انداز نئیں کریں سے روحترینا مسم فلم نغاد رمنهم احدا)۔

«نفادر» «غدر» کے مادہ سے کسی چیز کو ترک کرنے سے معنی میں سے اس کے اپنے عمد و پیمان کو توڈ نے والے خص سے بادسے میں کہتے ہیں کہ اُس نے «غدر «کیا ہے اور یہ جو پانی کے گڑھے کو «غدیم» کتے ہیں ایس کی وج یہ ہے کہ بادش سے بانی کی مجھے مقدار و باں چھوڑ دی گئی اور ترک کروی گئی ہوتی سے ۔

ہرمال مذکورہ جلد اس حقیقت کی تاکید کر تا ہے کہ معاد کا حکم سب سے بیاہے ہے اور اس سے کوئی شخص سننی نہیں ہے۔ کوئی شخص سننی نہیں ہے۔

اگلی آیت میں قبروں سے انسانوں کے اعظے اور محثور ہونے کی کیفیت کے بارے یں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: دہ سب ایک ہی صف میں تیرے رسب کی بادگاہ میں ہیش ہول گے (وعرضوا علی ربھے صفاً)۔

ہوسکتا ہے بیتبیراس طرف اشادہ ہوکہ لوگوں کا ہرگردہ جو ایک مقیدے کا حال ہے یاجن کے علی ایک دوسکتا ہیں سے سے بیاجن کے علی ایک دوسرے سے ملے جلتے ہیں وہ ایک صفت میں جول کے یا یہ کرسب سے سیاکسی فرق اور امتیاز کے بغیرایک صف میں جول کے ۔

اور انیں کما جائے گا: تم سب کو ہادسے پاس اس طرح کا پڑا ہیسے ہم نے آغاز میں تہیں پیداکیا (لقد جشتمونا کما خلقنا کمواق ل مرق) -

نه مال و تردست کاکوئی پترسید، مه زر و زیورکی کوئی خبرسید، منه ماوی امتیا ذات بین مه زنگا دنگ لیکس میں اور منه یاور و مدرگار – بالکل اسی طرح جیسے ابتدائے آفرینش میں سکتے، آج بھی اسی سیسلی مانت میں ہو ۔۔

نیکن تمیس برگمان مخاکر بم تمهارسے بیے کوئی وعدہ گاہ قرار نئیں دیں گے (بل ذعصتم السن منجعل منکم موعدًا) - اور براس وقت بوتا مخاجب ماوی وسائل اور نعتوں کا مزور تم پر جہا جا تا تھا۔ تہیں دنیا جا دواں لیکنے لگتی مختی اور آخرت کی فطری فکر اس میں جھیپ جاتی تھی۔

محنگارجب اس کے مندرمات سے آگاہ ہوں سے ترخوزدہ ہو مائی سے اور وحشت سے آثار

(اسب انسانوں کے نامتہ اعمال کی) کتاب وہاں رکھ دی جائے گاتو تو گھنگاروں کو دیکھے گاکہ وہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے دکھ دکھھ کر ڈریں گےاور کہیں گے ہاتے تھاری شامت ، یکیسی کتاب ہے کہ جو کسی جھوٹے بڑے عمل کوشمار کے بغیر نہیں جھوڑتی اور وہ اپسٹے تمام اعمال کو موجو و پائیں گے اور تیرا پروردگارکسی پرظلم نہیں کرے گا۔

هائِے هماری شامت! په کیسی کتاب ہے

گزشتہ آیات میں ایک خود پرست اور مغرور انسان کے بارے میں گفتگو تھی کرجس نے اپنے میکٹرشتہ آیات میں ایک وجس نے اپنے میکٹرک وجست تامست کا انکار کرویا تھا۔ ذیر نظر آیات میں قیاست کی کیفیت کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تین مراحل کا ذکر ہے:

پدلام مد انسانوں کے قرول سے اعفیے سے پیلے کا ہے۔

دوسرام مل قیاست کا ہے اور

تيسوا مرحله اس كع بعدكاب

ادشاد ہوتا ہے: اس وقت کا سوچ جب رجان مہتی کا یہ نظام سنے نظام کے مقدے کے طور پر ددہم برمم برم برجائے گا اور ) میاڑ چلنے لگیں گے اور سطح ذمین کی ساری اوپنج پنے ختم ہوجائے گ ۔ زمین کھلے میدان کی طرح برگ اور ہر چیز اکس میں تم نمایاں وکھیو سکے ( ویوم نسیر المجب ال وشری الاحض با دذتہ) ۔

ان آیاست یں اُن حوادسف کی طرف اثارہ کیا گیا ہے جو آغاز قیاست میں ددنما ہول سے۔ یہ حوادث بہت ذیادہ یں ۔ قرارت کی خصر اُن کا خصر اُن کا خاص طور پر بہت ذکر ہے ۔ انہیں استواط الساعة و تیامت کی نشانیاں ) کہاجا تا ہے ۔

یرسب نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ آج کی دنیا اوریہ موجود عالم بالکل وگر گوں ہوجا سے گا۔ پہاڑ چلنے نگیں گے اور بھر وکھائی نہ دیں سکے - درضت اور عمارتیں گر پڑیں گی ۔ زمین صاحت اور بموار ہو جائے گی ۔ بھر زلز سے اسے درہم برہم کرویں سکے ۔ سورج کی دوشنی ختم ہوجائے گی اور چانہ ہے فور

وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْحِيَالُ فَذُكَّتَا ذُكَّةٌ وَّاحِدُةً ٥ ز مین اور میہاڑ اینی مبکہ سے اعثر جامیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا جامیں گے۔ صورہ مزمل کی آمیت مجامیں سے :

يَوُمُ تَرْجُتُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مُّهِيلًا ٥ وہ دن کہ حبب زمین اور بہاڑوں میں لرزہ پیدا ہوگا اور بہااڑ رمیت کے سلے موتے شیار کی طرح مرومامیں کے ۔

سورہ دا تعہ کی آست دال میں ہے:

وَيُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَاءُ مُّنْبَثًاه

یہاڈریزہ ریزہ جوجامیں گئے اور پیرگرد دغیار کی طرح نجھرجا میں گئے۔

بالآخرسورہ قارعة کی آسیت ۵ میں ہے :

وَيَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهَنِ الْمُنْفُوشِ ٥

اور میباٹر رنتگی ہوئی وُھنی ہرتی اُون کی مانند ہوں گئے (کہ جوادھراُ وھر کھر جاتی ہے)۔

واضح ہے کہ ان آیاست میں آگیس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ بہاڈوں کے درہم برہم ہونے کے منکف مراحل کی طرف مختلف اشارسے ہیں ۔

بہاڑ اس زمین کامحکم ترین ا درمفنبوط ترین حصتہ سبھے ۔معالمہ ان کی حرکمت ا درسطینے سے شرع ہوگا۔ بہاں تک کہ وہ گرو دغبار بن کر لوں اُڑیں گئے کہ ضغا میں ان کا صرف رنگ نظراً نے گا۔

یہ اتنی بڑی حرکت کیسے پیدا ہوگی ، یقیناً اس کا ہمیں علم نہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ زمین کی شششِ تقل وقتی طور میرا مٹھالی جاتنے اور زمین کی ووری حرکت کے سبب بیباڑ درہم برہم ہو مباتیں اور نصناؤں میں تجمر بعائیں ۔ یا ہوسکتا ہے بڑے بڑے ایٹی دھماکوں کے باعدف زمین کے مرکز میں ایسی عظیم اور وحشت ناک حرکت پیدا ہوجا ہے۔

برحال برسب اموراس باست کی ولیل ہیں کہ قیامیت ایک بست برسے انقلاب کی حال ہے۔ عالم ہے بیے جان مادہ میں بھی انقلاب میلا ہوگا اور انسانوں کی زندگی میں بھی۔سب انسان جان ٹو میں بلند تر زند کی شردع کریں گے۔ دوح ادرجهم تواس ونیا میں بھی ہو گی لئین وہاں اس کی بناوٹ سرلماظ سے دسیع ترا در کائل تر ہوگی ۔

قرآن کی پرتعبیر خمنی طور پر انسان کوا*س حقیقت کی طر*ف بھی متوجہ کرتی سپے کہ باغ ادریانی ترمعول چز ہیں، بڑسے بڑسے بہاڑ کس ریزہ ریزہ برکر بھر جائیں گے۔اس طرح دسیا کی تمام موج دات بہاں اللہ کہ جومبت بڑی بڑی چزس ہی سب کے لیے فنا ہے۔

تُوان کے چرسے بر ویکھے گا (فتری المعرمین منفقین مما فید) -

تواس دقت فرياد كريس سكة اوركميس سكة : يائ إضوس إيكيسى كماب سب كم جوكو في جيوها برا عمل شاركي بغيرنيس جيورتى رويقولون يا ويلتنا ماله لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الداعصاها).

اس نے قو جھوٹی سے جھوٹی جیز کا صاب رکھاسید ادرکسی بیز کو نظر انداز نہیں کیا۔ واقعا یہ جھی محتن وحشتاك بي جن كامول كوم في علاديا تقا ادريم توسوجة مق كرم في كون غلط كام كي بي مني . لیکن آج بم و کیدرسید میں کر ہماری جا بری کا وزن کتنا مجادی سبت اور ہمارا انجام تاریک ہے ۔

اس تحری سند کے علادہ " تم ا بیتے سب اعمال کو حاضر یا و سے" (ووجدداماعلواحاضوا). نيكيال ، برانيال ، مظالم ، عدل محك كام ، ضنول باتي اورخيانيس سب ان محدس منعجم

ورحيقت وه اين يكيس كرفار بول على "اورتيرارب توكسى برظم منين كرتا " (ولا يظلم ربڪ احدًا)۔

ير تووري كام برل سگے جو امنول نے اس جان میں انجام و بيتے ہیں نداوہ شكوہ بھی اپینے آب ہی سے کرسکتے ہیں۔

## چنداهمنکات

ا- بيالليول منهدم جول سكم ؟ بم كه بيك بن كر قيامت كة أفازين مادى ونسياكا نظام وريم برجم جو جائے گا۔ بيا الديزه ريزه جوجائي سك البتداس سيسيد بين قرآن مي منتف تعيرب د کھائی دیتی ہیں ۔

زير بحدث آياست بي سبع :

تسيرالجيال

يعن - بم بيا زول كو حركت مي لائمي سكه اوراننين جلائي سكه .

يى تعبيرسوده نباركى آيت ١٠ ادرسوره كويركى آيت ١٠ ين بين نظراً تى بيد فيكن سوره مرسلات ک آیت ۱۰ یں ہے ؛

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ هِ

شدید طوفا فوں کے باعث بہاڑا پی مگہ سے اکھڑ جائیں گے ادر الگ ہو ماتیں گے۔ جبر سوره ماد كي أيت ما يسب : عی اس سے بارسے میں کوالفت بوتے میں اوراسی طرح سلسلہ آ کے بڑھا رہناہے۔

لیکن اس شکتے کی طومت توجہ رہے کہ تیاست میں انسانوں سکے نامتہ اعمال اس جہان کی عام فاکوں اور کمتابوں کی طرح نہیں ہیں ، وہ تو ایک سنہ بول اور ناقابل انگار مجبوعہ ہوگا ۔ شاید وہ خود انسان کے اعمال کا فطری فتیجہ ہو ۔

مبرحال ڈیر مجسٹ آیاست نشاندہی کرتی چوک خاص کتا ہوں میں درج ہونے کے علادہ خود اعال مجی دیاں مجمع ہوئے اور حاصر ہوں گے اور وجد وا ما عملوا حاصر اللہ ۔

وہ اعمال جو بھر جانے والی توانا ٹیرن کی طرح اِس جان میں نظروں سے عو ہو چکے ہیں حقیقت میں تم نہیں ہوئے ۔

ر وُدرِما صریح علم نے بھی تابت کیا ہے کہ مادہ ، توانائی اور کوئی کوشش ختم ہیں ہوتی بلکدان کُشکل بدل جاتی ہے ) - نیک اعمال جاذب اور خوبھورت شکل میں ظاہر ہوں سے اور ثرے اعمال بُرے اور بُرِصُورت چروں میں ظاہر ہوں گے . یہ اعمال ہادے ساعۃ ساعۃ ہوں گے ہی دجہ ہے کہ آریر بحث آیات کے آخری جلے میں فرمایا گیا ہے :

ولايظلم ربحك احدًا

ترارب اپنے بندول میں سے سی پر بھی ظلم ننیں کرے گا۔

کیونکہ جزا اور سزا ان کے عمل کا مصل ہی ہے۔

البتربعن مغرری نے " و وجد وا ماعد واحاصل "کونامز اعمال سے مسلم پر تاکید محباہ اور کا سے کہ اس مطلح کا مغروم یہ سبے کہ لوگ اپنے نائر اعمال کی کتاب میں اپنے تمام کا مول کو موج د اور لکھا بڑا یائی سے یہ ہے۔ لوگ

بعض دوسرسے مضربی اس آمیت یں لفظ " جیزا ، کومقدر سجھتے ہیں - ان کا کون سیسے کم اس فیرم برسیے :

اس دن لوگ ایسے اعمال کی جزا کو ماصراود موجود پائیں گے یک میں آئی ہو تا ہوں ہوں کہ ایس کے یک

کین پہلی تغییر آیات کے فاہری مغیوم سے زیادہ مناسبت رضی ہے۔ تجسم اعمال کے بارسے میں ہم نے تغییر نمورز کی ودسری حلد میں سودہ آل عران کی آمیت ۳۰ سے ویل میں تغییل بحیث کی ہے اور انشار اسٹید آئندہ بھی متعلقہ آیات کے ذیل میں بحث کریں سگے۔ معاد محاد بیر ایکان کا ترمیدی متیجہ ، قرآن واقعاً ایک عجیتے بیتی کتاب سے جب اس میں نازن

الله وسله فزالدين وازى - تفييركيريس ادر قرطى - تفييراي مع يس

المسيرون بلدك معمومه معمومه معمومه معمومه معمومه معمومه ومعمومه ومعمومه ومعمومه ومعمومه ومعمومه ومعمومه والمساكم المستركم المسترك

٧- فامم اممال: زبر بحث آیات کے ذیل میں تغییر الیزان میں ہے کہ تمام آیات قرآن سے معلی ہونا ہے۔ معلی ہونا ہے کہ عالم تیامت میں انسانوں کے لیے تین قسم معلی ہونا ہے۔ معلی ہونا ہے۔ درحقیقت اس کے سیار درحقیقت اس کے سیار درحقیقت اس کے سیار درختیقت اس کے سیار درختیقت اس کے سیار درختی ہے۔ درحقیقت اس میں سیار دربی ہوں کا میں سیار دربی ہوں کے اعمال شبت میں میں ہے :

ووضع الكشاب

اس کا ظاہری مفہوم ہیں ہے کرسب انسانوں سے حساب کتاب سے یہ ایک ہی کتاب ہوگ ۔ دوسری قسم و دہ کتاب ہوگ کہ دوسری قسم و دہ کتاب سے جو ہرامت سے یہ ہوگ کہ جس میں اس کے ایمال ورج ہول گے جیسا کر سودہ جائید کی آست ۲۸ میں سے :
کی اُم یہ تُنہ مُن اُن کِ اُن کُل اُن کُ اُن کُ اِن کُ اِن کُل کِ اُن کُ اِن کُ اِن کُ اُن کُ اُن کُ اِن کُ اُن کُن کُ اُن کُ اُن

براست ابن كتاب ادر نامة اعمال كى طرف بلائى مباست ك ،

تیاس ی قسم : وہ کتاب ہے کہ جو ہرافسان سے سیا انگ سے جیساکس و بناریل ک آمیت ۱۳ میں ہے :

١٣٠٤ بن سيد : وَكُلَّ إِنْسَانِ اَلْزَمْنَاءُ طَلَّا بِسَرَّهُ فِى عُنُقِسَهُ وَنُحُورِجُ لَهُ نَعْمَ الْقِيَامَةِ بِسَابًا ...

ہرانسان کے نامراهمال کی جوابدی مم نے اس کی گرون میں ڈالی ہے اور روز تیات ہم اس کے بیار کتاب اور نامر احال باہر تكالیں کے بلہ

واضح ہے کہ یہ آبیات ایک دوسری سے منافی نہیں ہیں کیونکہ اس میں کوئی مانع نہیں کہ آومی سے امال مختلفت کتب میں درج موں موجودہ زمانے میں اس کی مثالیں سوجد ہیں۔ ملک سے اداروں اور معتمل محکموں میں تفصیلات سے بیاجے میرخص کی انگ نائل ہوتی ہے اور نجر محکمے اور شعبے سے جبوعی دیکار ڈمیں

الميزان - عا مشكا

كى سائى قىلىست كامنظرىيىش كى جاماً بيد تو فرايا جاماً بيدكر « وه دن جب سب لوگ الله كى بازگاوىلال يى شظم طور يرصفيى باندھ بيش كے جامي سكے "

ان کی مختلف صفیں ان کے عقائد و اسمال میں ہم آ بنگی کی بنا، پر ترتیب پائیں گی ،ان سکے یا تق تھی ہوں گے اور تمام دنیا وی تعلقات ختم ہو جائیں گئے ۔ ویاں اجتماع کے باوجود وہ تنا ہوں گے اور انسانوں کے تنہائی کے باوجود اکتھے ہوں گے اور انسانوں کے تنہائی کے ۔ اور انسانوں کے جود شے بڑے اس سے بڑھ کر یہ کہ خود اعمال و افکار میں جان پڑجاتے گی اور جسمانی شکل میں ظاہر ہوں کے میرشف کے گرواس کے اعمال جمانی صورت میں موجود ہوں گے۔ لوگ پہنے کا اور بیٹے کی اور بیٹے کی اور جسمانی میں اس طرح سے کھوتے ہوں گے کہ مال کو بیٹے کا اور بیٹے کو مال کا ہوش منہیں ہوگا ۔

عدل النى كى عدائت لنى بوكى ، عداب عظيم بركادول كے انتظار ميں بوكا، لوگ اس سے سخت وحشت ذوہ بول كے مانس سينول ميں الطبح بول كے ادر آنكيس بقرائى بول كى .

ایسی علالت میں ایمان واقعاً انسانی تربیت کے میلے کس قدر مُوثرَّ سبے ، بُوا و بوس برکنرول کیلئے یہ ایمان کس قدرمفید سبے - یہ ایمان انسان کو کس قدر آگا ہی اور بیداری عطاکر تا سبے اور اکس کے اندر احداب ذمرواری پیداکر تا سبے ۔

ا یک عدمیث میں امام صادق علیه السلام سے منقول ہے:

افاكان يوم المتيامة وفع للانسان كتاب شم قيل له اقرء -قلت فيعرف ما فيد فقال انه يذكره فهامن لحظة ولا كلمة ولانقل قدم ولا شئ نعله الا ذكره / كأنه فعله تلك الساعة، ولذك قالوا يا ويلتنا مالهذا الكآب لا يغادرصغيرة ولا كيرة الا احصاها .

دونر قیامت انسان سے واتھ میں اس کا نامہ احمال بھمایا جائے گا بھراکس سے کہا جائے گا: پڑھو۔

. دادی کمتا ہے کہ میں نے اہتم سے پرچیا : جو کچھ اس نامۂ اعمال میں ہوگا کیا دہ شخص اسے بیچان مے گا اور اسے یا و آ جائے گا۔ اہام نے فرمایا :

اسے سب بچدیا و اُجائے گا۔ پکوں کا جیکن ، برلفظ کا اواکر نا اور برقدم کا اضانا مختر یہ کر اس نے جو کام بھی انجام ویا اسے ایسے یاد اُجائے گاگویا اس نے ابھی انجام ویا ہے۔ لنذا لوگ فریاد کریں گے اور کمیں گے : اِنے افسوس ! یکسی کتاب ہے کہ جس نے کسی جوٹے

بڑسے کام کو شار کیے بغیر نہیں جبوڑا یا۔ اس حقیقت پر ایمان کا ترجیتی اٹر سکے بغیر داضح ہے ، دا قعاً کیا ایسا ہوسک سے کہ انسان الیے۔ مالم پر ایمان قاطع رکھتا ہو ادر مجربی گناہ کرے ۔

وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلْلِكَةِ اسْجُدُوا لِإِذَمَ فَسَجَدُوَا إِلَّا إِبْلِيْنَ لَمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمِنَ الْحِنِ فَفَسَقَ عَنُ اَمْرِ رَبِّهِ \* اَفَتَتَغِنُ وُنَهُ وَ كَانَ مِنَ الْحِنِ فَفَسَقَ عَنُ اَمْرِ رَبِّهِ \* اَفَتَتَغِنُ وُنَهُ وَ كَانَ مِنَ الْحِنِ فَفَسَقَ عَنُ اللَّهِ مِنْ دُوفِ فَ وَهُمْ لَكَ مُعَدُقً اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلِيمِ اللَّهُ الْحَلْمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَقُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ ا

 آاَشُهَدُ تُهُمُ خَلُقَ السَّمٰؤِتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ السَّمٰؤِتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ الْمُضِلِّينَ عَصْدًا ()

 آنُفُسِمُ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصْدًا ()

﴿ وَيُومَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكًا ﴿ يَا الَّذِينَ زَعَمُمُ فَدَعَوْهُمُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُلَّا مُ اللَّهُ مُ اللّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّمُ مِ

وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّارِفَظَنَّوُ النَّارِفَظَنَّوُ النَّهُ مُمَّوَا قِعُوهَا وَلَعُرُهُا أَنَّهُ مُمَّوَا قِعُوهَا وَلَعُرْبَحِدُ وَاعَنْهَا مَصْرِفًا أَ

أحبسه

وہ وقت یاد کروجب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرد توسب نے سے میں کہ آدم کو سجدہ کرد توسب نے دہ لینے رب کے سجدہ کیا سے موجود تم میری بجائے اسے اور کے ایما میں سے باوجود تم میری بجائے اسے اور اسٹنے میں مدینا میں

دراصل روز اقل سے غرور د تکبر ہی انخان ، کفر اور سرختی کی بنیاد راج ہے الدازیر بجت آیات یں الجیس کا ذکر سبے کہ اُس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ۔ اس امر کا ذکر اس مام یہ یہ گی ہے تاکہ ہم جان لیں کہ شروع ہی سے عزور و تکبر کفر و سرختی کا سرچشہ ریا ہے ۔ علاوہ اذبی اس داستان سے واضح ہو آ ہے کہ انخافات کا باعد ف شیطانی وسوسے ہیں اور اس کے دسوسوں کے سامنے سرجیکا دینا کس قدر احمقانہ ح کمت ہے کہ جس نے پہلے دن ہی سے ہاری دشمنی پر کم باندھ دکھی ہے۔

ادناد ہو آسے : وہ دن یادکرد کرجب ہم سنے فرشوں سے کما کہ آدم کوسجدہ کرد توسب سنے سجدہ کیا مگر اللہ اسلام کے سام

اس استنار سے موسکا سے یہ وہم پیلا موکہ الجیس فرشتوں میں سے سبے حالا کہ فرسٹے معسوم یس لنذا کس نے کیونکر سرکتی کی ۔اس سلے ساتھ فرمایا گیا سبے: وہ بہتوں میں سے مقااس سلے اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا (کان من الجن ففسق عن امر دبه)۔

ده فرشتوں میں سے نہیں تھائیکن امتٰد کی بندگ ، اطاعت اور قرب کی وجرسے اس نے فرشتوں کی صعت میں جگہ پالی تھی۔ بیاں تک کہ شاید ان کا اُستاد ہوگی تھالیکن کم بحر سکے غرورہ تکبرنے اسے ایسا گڑایا کہ اُس کا تمام ترروحانی مقام جا بآ رہا اور وہ بارگاہِ خداستے ٹھکرا دیا گیا اور وہ خدا کے نزدیک سب سے بڑھ کر قابل نفرت ہوگی ۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے : کیا ہی سے بادجود تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو اپنا سرہے بنا تے جو (افتنخذو له و فریته اولیاء من دونی) - حالانکہ وہ تمہادے وشن ہیں (وہ تکم عدو) - اس نے تمہادی گرابی اور تباہی کے لیے قسم کھا رکھی ہے اور تمہادے باہب کے بارے میں اس کی وشمنی پہلے روز بی آشکار موگئی تھی۔

خدا کے برسلے شیطان اور اس کی اولاد کو اپنانا کتن ٹرا ہے (بٹس للظالمین بدلاً) فیہ واقع نظامین بدلاً) فیہ واقع نظامین بدلاً) فیہ واقع نظامین بدلاً) فیہ واقع نظامی قدر ٹری بات ہے کہ انسان عالم دا گاہ ، رحیم دم ربان اور فیض رسان خدا کوچور گرشیطان اور اسے اور ایس کے حوادیوں کو اپنا ہے ۔ یہ بدترین انتخاب ہے کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک عقب ایسان اس کے دوز اول سے اس کی دختی پر کم باندھ دائلی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے ایک اور دلیل پیش کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے اس کی ایک اور دلیل پیش کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے اس کی ایک اور دلیل پیش کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے اس کی ایک اور دلیل بیش کو منیں بلایا میاں مک کم ان کی اپنی اس اور اولاد الجیس کو منیں بلایا میاں مک کم ان کی اپنی

اس کی اولاد کو اولیا۔ بناتے ہو حالانکہ وہ تہارے دشن ہیں ظالم لوگ بہت بُرا بدل ایناتے ہیں۔

- (۵) میں نے آسانوں اور زمین کی خلفت کے وقت انہیں نہیں بلایا تھا اور مز خود انہیں پیدا کرتے وقت انہیں شرکیب کیا تھا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنا تا ۔
- (ع) اُس دن کاسوچ کرجب اللہ کے گاکہ اب اہنیں آواز دو جنیں تم میرا ترکیہ خیال کرتے ہے تھے (تاکہ وہ تمہاری مدد کو آئیں) لیکن اہنیں جتنا بھی پکاریں وہ ان کی کچھ شرنیں گے اور ہم ان دونوں کے درمیان مرکز بلاکت بنادیں گے۔

  ان کی کچھ شرنیں گے اور ہم ان دونوں کے درمیان مرکز بلاکت بنادیں گے۔

  ان کا کچھ شرنیں گے اور ہم کی آگ دکھیں گے اور یقین کرلیں گے کہ اہنیں آگ میں ڈالاجائے گا اور آگ ان پر ڈانی جائے گی اور اہنیں اکس سے زیح نطنے کی کوئی راہ سجھاتی نہ دیے گ

## شيطانوں كواپناسرپرست نه بناؤ

انجام کی تصویر کشی کی تمنی سے۔

« بىدلا ، تركىب ئوى سك لحاظ سے تيزسېے اور « بىئس »كافاعلى شيطاى اور اكس كالادلشكرسى يا شيطان اور اس كے لادُكُورك مياورت فاعل سبے ـ

تخلیق کے وقت بھی انہیں شرکیب نہیں کیا (مااشھد تھے خلق السعادات والارض ولاخساق الفصسھ ہوں کی کا میں مالم کی خلفت میں ان کی مدو درگار تھی اور نہ اُنہیں آگاہ کیا جانا صروری تھا ، لہذا جس کا اس عالم کی آفیش سے کوئی تعلق ہے اور نہ اپنی تخلیق میں کوئی وفل ہے اور نہ اموز خلفت ک جے کچھ خبرے وہ ولایت و پُرستش کے لائق کیسے ہوسکت سے اور اهو کی طور پر اُس سے بس میں ہے ہی کیا میں ہے تو کیے وہ وور دور مودل کی کیا در بری کے اور اور اُس کے اور دور مردل کی کیا در بری کے اور اور کا کیا در بری کیا در بری کے اور دور مردل کی کیا در بری کے اور دور مردل کو کیا در بری کے اور دور مردل کی کیا در بری کے اور دور مردل کو شکلات سے کیا نجات ولاسکتا ہے ؟

آخریں مزید قربایا گیا ہے ؛ مَی برگزگراہ کرنے والوں کو آبٹا مددگاد نمیں بناماً ( و ماکنت متخد المصلین عضد ا) یعنی خلفت تر دوسی ادر ہواست کی بنیاد پر ہے للذاجس کا کام ہی گراہ کرنا ہواس نظام خلفت کو چلانے میں اس کا دخل نمیں ہوسکا کیونکہ وہ ترافینش و مہتی سکے اس نظام کی بالکل خالف مست میں گامزن ہے وہ تو خوابیاں پیدا کر تا ہے اور ویرانیاں لا تا سبے نرکہ اصلاح بر تکامل اور ارتقب رکے لیے کھے کرتا ہے ۔

زیر بحث آخری آیت ایک مرتبر مجر خردار کرتی ہے: اس دقت کا سوج جب اطار فراستے گاکیجنیں تم مرا شریع خیال کرتے ہے۔ اس دقت کا سوج جب اعتاد فراستے گاکیجنیں تم مرا شریع خیال کرتے سے انہیں اب اپٹی مدد کے سالے آوازوو (ویوم یقول نا دوا سنرکاء ٹالدین اعدت - ایک عمر تم ان کاؤم مجرتے رہے اور ان کے آسانے پر سجدہ کرتے رہے الب جب کہ تمیں عذاب کی موجل نے گیرلیا ہے تو انہیں آوازوو کو ایک لیے سے سالے تو تمادی مدوکو آجائی -

ت لوگ گویا ابنی دنیا وی افکار سے مطابق "انہیں پکاری سگرٹیکن برخیالی اورجیلی معبود انہیں جواب کسک نہیں دی سگ چ جا ب انہیں اور الن سے درمیان ہم مرکز اللہ علی اور الن سے درمیان ہم مرکز اللہ علی ساتھ میں اللہ علی اللہ علی

زیر بحث آخری آیت می شیطان کے پیرد کادول ادر مشرکین کا الحب م واضح کیا گیاہے ؛
اس دن گنگار جنم کی آگ دیکھیں گے (ورآ المعجرمون المنار) ، وہ آگ کہ جس کے بارے میں انہیں کم بھی لیتین نہ آتا تھا ان کی آٹھول کے ساسنے ہوگی ، اسس موقع پر انہیں اپنی گزشتہ غلطیول کا افرازہ ہوگا "اور الب انہیں لیتین آسے گا کہ دہ آگ میں ڈالے جائیں گے ادر آگ ان پر ڈال جاسے گل (فظوا المععر مواقعو ما) ، بھر انہیں لیتین آجائے گا کہ اب اس سے بڑے نظنے کی کوئی داہ نہیں سے و ولع بیجد وا عنها مصوف ا

زان کے خودساختہ معبود ان کی فرماد کو پنجیس کے مذشفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے بارسے میں مؤثر ہوگی اور مزجود ف ، زریا ذور سے وہ جہنم کی آگ سے زیج سکیں گے ، وہ آگ کہ جوان کے احمال و کردار نے د ہکائی ہے ۔ اس انکوتا کی طور نہ تو میں وہ مذہ میں میں مناز اس کے مدید کے سال میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں م

اس نتیجة کی طرف توج هنروری سیے کو " ظنوا " اگرچه "ظن" کے مادہ سے سید کین بہال اور بہت سے دگیر مواقع پر یہ لفظ یقین کے معنی میں استعال بواسیے اسی سیے سورہ نقرہ کی آیت ۲۲۹ میں صرت طاقت کے ساتھی مقیقی مومنین اور ثابت قدم مجاہدین کہ جو جابر و ظالم جالوت کے ضلافت بینگ سے یہ نظیاں سے بادسے میں سیعے :

عَالَ الَّذِينَ يَظُنُّنُ نَ اللَّهُ عُرَّمُ لَاقُوا اللَّهِ كَهُو مِّنْ فِسُةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِشُةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

جواللہ سے طاقات پرایان رکھتے ستے ابنول سنے کھاکہ ایسا ہست مرتبہ مؤاسبے کہ جو سنے کہ انہ ایسان گردہ سنے بڑے کہ جو شنے سنے رہا کہان کا گردہ سنے بڑے کہ دوپر کامیابی حاصل کی سنے۔

ضمناً تفظ "مواقعوها "كرج " مواقعة " ك ماده سه سب ايك دوس ير واقع مون ك معنى من سب ايك دوس ير واقع مون ك معنى من سب اكس طون اشاره سب كرده بحى الك من كي سك اور آگ بجى أن برگرت كى ، وه بهى آگ من داخل مول سك اور آگ بهى ان من داخل موكى مكونكر قرآن كى دوسرى آيات من سب كر ، وه بهى آگ كا ايندهن بين - (بقر و سه)

#### چنداهمنکات

ا۔ کیا شیطان فرشتہ مقام؟ ہم جانتے ہیں کہ فرستے معصوم ہیں۔ قرآن نے ان کی پاکیزگاد عصمت کا ذکر کیا ہے۔ ارشادِ اللی ہے ؛

بَلُ عِبَاذً مُّ مُّرُمُوْنَ أَلَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْعَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَفْسَلُونَ ٥ وه خدائے عتم دسموم بندے ہیں بھی ہاست یں اس پرمبعت نئیں کرتے اور اس سے احکام کے ماسے مرتبع م کرتے ہیں ، (انبیار۔ ١٧١)

اصول طور بران کے بوہر می عقل ہے اور شہوست نمیں ہے الدا تکجر، خود پرستی اور گناہ پر اکسانے وال کوئی چیزان میں نمیس ہے .

مندرج بالا آیات می کها گیا ہے کہ ابلیس کے سواسب فرشتوں نے سجدہ کیا ۔ اس طرح کا ذکر دوسری آبات میں بھی ہے ۔ اس استفتاء سے بیتصور پیدا ہو تا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے مقاجبکہ اس کی نافرانی اورسکٹی پرنظر کی جائے تریہ اشکال ہیدا ہو تا ہے کہ کیسے مکن ہے کہ کوئی فٹ دشتہ

له «موبق» « وبوق» ( بروزن « نبسوغ ») سکه ماده سے سپے کم جو بلاکست سکے معنی میں سبے اور «موبق» جائے بلاکت کو سختے ہیں ۔

نے اللہ کی اتن عبادست کی تقی کر مقرب خدا فرشتوں سے مقام سک جا بہنیا تھا لنذا جب اوم کو مجدہ کرنے کا حکم بڑا تو وہ مجی شال تھا۔ اسس میلے آیاست قرآن میں اس کی نافرانی کا ذکر استانا رکی صورست میں آیا سے نزخطبه قاصعي اسع " كك " مازى طورير كما كياس وغور يجية كا) .

يعيون الاخبار " مي امام على بن موسى رصنا عليه السلام سع منقول به : سب فرست مصوم بن اورلطعت بروردگارسے كفرادر برائيوں سے محفوظ ہيں۔

راوى كما ك رين في عنون كيا:

تومياابليس فرمشته نهيس مقا؟

امام سنے قرمایا :

مله ویله فروانعتین و چ م مس<u>ه ۲۲</u> .

نيس ده جوّل مي سع عايكيا أو في الله الشاد سي مناكدوه فراما سهد : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا تُحْكَةِ اسْجُدُوْ إِلا دُمَ ضَبَعِدُ وَاللَّهَ إِلْإِنْ مُكَانَ مِنَ الْجِقِ جب ہم نے فرشتوں سے کما کہ آدم کو سجدہ کر دقو املیں کے سواسب نے سجدہ کیااؤ وہ جنول میں سے مقال

أيك اورودسيف مي سب كرام صادق عليدالسلام كايك خاص صحابى كيت بين: ين سنے امام سے الميس سے بارسے من استعساد كيا كركيا وہ فرشتوں مي سسے مقائ آت سنه فرمایا:

منیں وہ توجونوں میں سے مقالیکن فرشتول سے ساتھ رہتا تھا اور اس طرح سے ان کے ما تد مقا كه وه (اكس كى عبادت اور قرب الني كے سبب استجھتے منے كه وه الني كى نوع ميں بي فين فدا جانا تقاكم وه ان مي سي منين ب حب وقت مجدد كالحم بروا قور بات ظامر ہوئی اپردسے مدف سے ادر البس کی امیت وحقیقت آشکار ہوگئی) بن الجیس اور شیطان سے بادسے میں ہم نے سورہ اعراحت کی آیت ۱۱ تا ۱۸ --- (تغییر نورج م مالا أردد ترجمه) ادرسوره انعام كي آيت ۱۱۲ (تغيير فورج مديم اردوترجمه) اورسوره بقره كي آسيت ساس (تنسير نور ملداول صال أردو ترجم) مع ذيل من تفصيلي محدث كي سع -

٧ - قمرا مول كو تعاون كى دعومت نيس دينا جائية : زينظر آيات بى الله ك بادك بن گفتگوسید اور مرا بول می ست اس سے مید یا ورو مدد گاری فنی کی گئی سبد اور بم جانب بی کراصول طور پر افتدكسي معين ومدد كاركا محماج منين جاسب كوئى گراه مويا نهموليكن يرسب سے يا ايك مظيم دوس ب كراجها ي

گنا إن كبيره كامرتكب بور

خصوصاً جبكه منج البلاغه كي بعض خطبات مي عبي عبي ،

ماكان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بامر اخرج به مهاملكا

مرگز عن نبیس کم المتدانسان کو ایسا کام کرنے پر بہشت میں بھیج دسے میسا کا کئے نے پراس ف ایک فرست کوبشت سے نکال دیا تھا ۔ا

یہ الجیس کے عزور کی طرف اشارہ ہے۔

زیرنظرآ پاست نے اس سوال کو حل کر دیا ہے۔ اوشاد ہو آ ہے:

كان من الحين

الجيس جنول كے گردہ ميں سے تقا .

بئ ایسے توجودات بیں جو ہماری نظروں سے پنال بیں۔ وہ عقل وشعور بھی رکھتے ہیں ادر شہوت و خضب بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ لفظ "جِن " قرآن میں جمال کمیں بھی آیا ہے اسی مخلوق کی طرف اثارہ ہے۔ بعض مفسرین کرجن کا نظریہ ہے کہ الجیس فرشتول میں سے تھا دہ زیر بحدث آبیت میں آنے والے الفظ رجن "كالغوى معنى ليسته بين اور يحت بين كمه "كان من الجن" سے مرادیہ سے كر البيس دكير فرشتول كام ح نفردل سے بہنال تقا۔ مال تحدیمعنی بالکل خلاصب ظاہر قرآن سہے۔

ہمادے دموی کے شہوت میں سے ایک واضح دلیل یہ سے کہ قرآن ایک طرف سے کتا ہے: وُخُلُقَ الْجَالَةَ مِنْ مَّادِج مِّنْ مَّادِه

جن کوم منے آگ کے خلوط شعلے سے پیاکیا (رحمٰن- ۱۵)

دوسری طرف سے جس وقت ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکارکیا تو اکس سرکتی کے لیے یہ

خَلَقُتِنَىٰ مِنُ نَّادٍ وَّخَلَقْتَ ذُمِنُ طِيْنٍ هِ

میری تخلیق آو سنے آگ سے کی سے ادر اسے آوسنے مٹی سے بنایا سے . (اعرات - ۱۱)

اس سے تعلی فنا زیر بحسث آیاست میں ابلیس کی " ذربید " (اولاد) کا ذکرسے بجکہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کے ال اولاد منیں ہوتی ۔

ہو کھ کما گیا ہے است مونو نظر دکھا جائے اور فرشتوں کے بوہر ساخت کو بھی بیش نگاہ دکھا جائے توجوعى طود يريتيج نكل سب كر إلبيس مركز فرشة مني تقاصين يوكد ان ك صعت يس شال مركب تقاادداس

الع نج البلاف بخطيد ١٩٢ (خطيرة قاصعر) ر

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هٰذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَشَلِ الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَشَلِ الْمَانَ الْكِرْسَانُ آكُنَّرَ شَيْءً حَدَلًا

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ آنُ يُؤُمِنُواۤ إِذْجَاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغُفِوُا رَبَّهُ مُ الْهُدى وَيَسْتَغُفِوُا رَبَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِثِّرِينَ وَمُنُذِرِينَ ء وَ
 يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُ وَإِ بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّغَذُواً اللَّيْ وَمَا النَّذِينَ كَفَرُ وَا مِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّغَذُواً اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُ وَمَا النَّذِرُ وَا هُزُوا ()

آج مه

اس قرآن میں ہم نے توگوں کے یہ ہرطرح کی مثال بیان کی ہے کین انسان سب سے زیادہ مجگڑالو ہے۔

پرایت آجانے کے بعد انبانوں کے ایمان لانے اور اپنے رب سے طلب مغفرت میں اکس سے سواکیا امر مانع ہے کہ وہ بھی گزشتہ لوگوں کے سے انجام کے منتظریں یا یہ کم عذار اللی کو دیکھنے کے منتظریں ۔

اور ہم نے رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر جیجا ہے اور کفار حق کو نیچا دالا بنا کر جیجا ہے اور کفار حق کو نیچا دکھانے اور ہماری ان آیتوں اور مسزاؤں کا مذاق اڑانے کیلئے مجاڑتے رہے ہیں۔

INA SE

تغيرون مورا

کاموں بی ہیشہ ایسے لوگوں کی مدو حاصل کی جائے کہ جوخود بھی حق وعدا لمت سکے داستے پر بوں اورطلب آئ کرنے وہ پھی صحح واستے سکے بیلے مدد جاہے۔ ہم نے بہت دیجا ہے کہ نیک افراد نے معاونین سے انتخاب سکے وقت سیح قوبہ نیس دی جس سکے نتیجے ہیں بہت سی مشکلات ، ناکامیوں اور افزان سے دوجار ہوئے ہیں۔ انہیں کہ آزوں اور گراہ کرنے والوں نے گھیر لیا ہے اور یہ لوگ ان سے کام کو تباہی کی طرف سے سکتے ہیں۔ آخر کاد ایسے لوگوں نے ان کاسب کھ اس مادکر وہا ہے۔

د تعد كربلايس سيد كه دودان داه سرد دشيدان حضرت امام حسين عليلسلام كى طاقات عبيدالله بن محرين يزيد سيد بوتق - امام ، عبيدا منت سيد سلف سيد سيد المام سفي آب كا بست احترام كياليكن جب امام سف است مدد كى دعوت دى تواس في آس من كركما كم بين توكو في سيد اسى سيد نكلا بمول كم السس جنگ سيد كناده كمت بوعاد لا ، و عاد لا ، و

اس سف مزید کها : میں جانا ہوں کہ اگر ان لوگوں سے آپ نے جنگ کی توسب سے پہلے آپ ہی مارے بائی آپ ہی مارے بائی سے بائے آپ ہی مارے بائی سے بائی آپ ہی مارے بائی سے بائی اور اور گھوڑا آپ کی خدمت میں بیش کر تا ہوں ۔

المّ الله الم سعمنه عيرايا ادر فرمايا:

جب تو این مان بچاما ہے تو ہمیں تیرے مال کی صرورت منیں۔

م آپ نے اس آیت کی الادت کی ،

وماكنت متخذالعضلين عضدًا

یاس طرف اشارہ مقاکد آو گراہ ادر گراہ کنندہ ہے لنذا آو اس قابل منیں کو تیرایہ تعاون قبول کیاجائے۔ بہرمال دوست اور مدد گار کا مزہر نا مُرے لوگوں سے مددیلینے اور امنیں اسٹے گرد جمع کر میلینے سے ہے۔

تفيير

كويا وه عداب كمنتظرهين

ان آیات میں گویا گزشته اور آئنده کی تجمون کا تیجه بیش کیا گیا ہے۔

ار شاد ہوتا ہے: اس قرآن میں ہم نے لوگوں سے ملے برقم کی شال بیان کی ہے۔ (ولقد صرفنا فی الفران للناس من کل مشل)۔

گزشتہ لوگوں کی بلا کر رکھ دینے وائی ناریخ کے مختلف منوسلے ہم نے بیش کیے ہیں۔ ہم نے ان کی زندگ سے درد ناک داقعات ادر تلخ دشیری باتیں لوگوں کو بتائی ہیں اور مسائل کو ایسی نجلی سطو پر بیان کیا گیا سے کہ آبادہ دل حق کو قبول کرلیں ادر باقی لوگوں کے لیے اتمام عجست ہوجاتے اور کسی اہمام کی گئیائش باقی نہ رسیے ۔

نیکن اس سکے با وجود مرکش لوگ بالکل ایمان نہ لاستے کیونکہ \* انسان سب سے بڑھ کرھکڑا لوہے ۔ دوکان الانسان ا حصنر شی پرجید لگ ۔

" صرفتا " "تصریف " سکه ماده سے ب- اس کامعنی ہے تبدیل کونا ، دگرگوں کونا اور ایک حالت سے ددمری حالمت میں بدلنا ، زیر بحث آیت میں اس لفظ کامقصد یہ ہے کہ مم نے مختلف اندازیں اور براس پیرائے جس میں تاثیر کا امکان تھا وگوں سے گفتگو کی ہے ۔

" جدل " اس گفتگو کو کتے ہیں کہ جو جبگڑے اور ووسرے پر تبلط حاصل کرنے سے لیے ہو۔ لذا " مجادل " وو آومیول کی آبس میں تو تکوار اور کھینچا تانی کو کتے ہیں جیسا کہ داخب نے کماہے : یہ لفظ "جدلت المحبل " زرسی کومضبوطی سے بٹ ویا) سے لیا گیا ہے ۔ گویا جو شخص اس انداز سے بات کرتا ہے وہ مارسما بل کے افکار کو زمروستی فیسیٹ میں سے لینا چاہتا ہے۔

بھٹ سنے یہ بھی کما ہے کہ "جدال " در امل گشی لڑنے اور دوسرے کو زمین پر پٹھنے کے معنی میں ہے۔ ادر یا نفظ نفظی اور زبانی حبکروں کے بیے بھی استعال ہو ما ہے۔

برحال بیان انسانوں سے مراد فیر تربیت یا فتر انسان میں ۔اس کی نظیر قرآن میں بست ہے اس اسلے میں تفقیر قرآن میں بست ہے اس سلطے میں تفقید کی بحث ہم سورہ اونسس کی آبیت ۱۲ سے ذیل میں کر آئے ہیں (نور ، جدہ صف اردو ترجہ)۔
اگل آبیت میں سیت : امیں طرح طرح کی مثالیں بیٹ کی بین ، بلا دیت واسلے دا تعاست بیان کیے گئے اور منطق دولیل سے بات کی گئی ۔ جس انسان کا دل صاحت سے اس پر ان چیزوں کو صرور اثر کر ناچا ہیے اور منطق دولیل سے بات کی گئی ۔ جس انسان کا دل صاحت ہے اس پر ان چیزوں کو مندا بیان اور طلب خفرت بھر بھی بست سے ایسے گردہ میں کر جو ایسان منیں لاتے " برایت اللی آبانے کے بعد ایسان اور طلب خفرت میں لوگوں کے سے انجام کے منتظ ہے" و و ما منع میں لوگوں کے سے انجام کے منتظ ہے" و و ما منع میں لوگوں کو سواتے اس سے کونسا امر مانع بھا کہ دہ گزشتہ لوگوں کے سے انجام کے منتظ

المن المراز المر

الناس ان یوُمنوا اذجاءهم المهدای ویستغفروا دبه عرالا آن تأثیه عرست آلادلین) -اودیا بچروه اکس باست سیمنتفریخت کرمذاسب الئی کوده این آنگوں سسے دکھ لیس (او یا تیسه عر العذاب قبیق) یل

یہ آمیت ورحقیقت اس طرف اشارہ سے کہ یہ ہمف دھرم اور مفرور لوگ مرگز ایست اداد سے اور افریت اور مغربت سے ایمان نئیں لائیں سے ۔ یہ صرف ووصور توں میں ایمان لائیں سے ۔ بہل یہ کہ جیسے گزشتہ قوموں کو عذا ب نے آگھیرا مطالسی طرح انہیں بھی آگھیرے اور دوسری یہ کہ کم اذکم یہ عذا ب کو اپنی آٹھوں سے ویکھ لیس اور دالیسے اضطرادی ایمان کی کوئی چیٹیت نئیں ۔

اس سکتے کی طرف بھی توجہ صروری ہے کہ ایسی قوموں کو ہرگز ایسا کوئی انتظار مذعقا بکدان کی تیفیت ایسی تھی کر گویا دہ اس انتظار میں ہوں اوریہ ایک قسم کا خوبھورت تی ہد ہیں۔ جیسے م کسی سرمش آدمی سے کیس کہ تو تو بس بر چاہتا سیسے کہ تجھے سزاسطے بعن تجھے ہرحال سزالے گی اور تو گؤیا سزا سے انتظار میں سے۔

برحال سرحش اورمغرور انسان تھی اس حالت کو جا پینچ آہے کہ دی ہمانی ، انبیا ، کی مسلس تیلیغ بھاٹر تی زندگی سے حبرت ناک ورس اور گزشتہ لوگوں کی نادیخ ۔ کوئی چیز بھی اس پر اثر انداز منیں برتی مرت خدا کی لاکھی ہی سے اس کی عقل تھکانے آسکتی ہے لیکن نزول عذاب سے وقت تو تو ہہ کے دروازے بند بو جاتے ہیں اور بھراوٹ آسنے کی کوئی رائ باتی منیں دہتی ۔

اس سے بعد نمانیس کی بعث وحرمی سے مقابلے میں پینیراکڑم کی تسلی اود ولجوتی سے سیے فرہ یا گی ہے : تیری فعہ دادی توصرفٹ بشادست اود انڈادسیے - ہم سنے انبیا- ومرسئیں کوبشادست وانڈاد کے علاوہ کسی ادبین کے بیے انہیں جیچا (و ما منوسل العرسلین الا مبشرین و منذ دین ) -

اس سے بعد مزید فرایا گیا ہے: یہ کوئی نئی باست بنیں کہ ایسے لوگ فالفت کرنے لگیں اور مذاق الزّائی سک فراور بعث وحم لوگ بمیشہ غلط طور پرچھگڑتے دسپے ہیں ، اس زعم میں کر بی کو فتم کروی اورقیات و عذا ب سے بادے میں بھائی آیوں کا خزاتی اوائی ( و بیجا دل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا بله المق واتخذ وا أیاتی وما انذروا ہذوا ) یہ

له « قسبل - مقابله اورساسند سے معنی میں سبے میسی عدّامب النی کو وہ اپنے مقابطے اور ساسند دکھیں۔ طبری نے مجمع البیان میں ، الوالفقوج نے ووج البنان میں اور آلوسی نے دوج العانی میں میں احمّال ذکر کیاسبے کر ۔ قبیل ، کی جمع «قبل» عذاب کی تلف نوعیوں کی طون اشارہ ہے تیکن مبلا معنی زیادہ معیم معلوم ہو ماسیے ۔

<sup>«</sup> مید حصنوا « « احدادن » سے ماده سے ابطال اور دَائل کرنے سے معنی میں ہے اور اصل میں یہ « وحص مسد ایا گئا ہد کہ دونش سے ایا گئا ہد کہ جو لذیر ش سے معنی میں ہے ۔

- وَصَّ اَظُلَمُ مِنْ فُكِرَ بِالْبِ رَبِهِ فَاعْرَضَ عَهُ اَلْهِ وَاَعْرَضَ عَهُ اَلْهُ وَنَسِى مَا قَدَّمَتُ يَدُهُ ﴿ إِنَّا جَعَلُنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُ اَكِنَةً اَنْ تَفْعَهُ وَفِي اَلْهُ اللهُ اللهُ
- وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ \* لَوْ يُوَاخِذُهُ وَبِمَاكَمَ بُوْا
   لَعَجَّلَ لَهُ عُرالُعَذَابَ \* بَلُ لَهُ عُرَمَّ وَعِذَ لَنْ يَجِدُ وَاعِنْ
   دُونِنِهِ مَوْبِلًا ۞
- وَتِلُكُ الْقُرَى الْهُلَكُنْ هُ مُولَمًا ظَلَمُولُ وَجَعَلْنَا لِمَهْ لِكِهِ مُرْمَوُ عِدًا أَ
   لِمَهُ لِكِهِ مُرْمَوُ عِدًا أَ

ترجب

ان سے بڑھ کرکون ظالم ہے کہ جہنیں پردردگار کی آیات یاد دلائی جاتی

ایس قردہ منہ چیر لیتے ہیں ادر جو بکھ انہوں نے اپنے باعق سے کی ہوتا ہے اسے
مجول جاتے ہیں ۔ ان کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے تاکہ دہ بچھ شجیں
ادران کے کان ہم نے بھاری کر دیتے ہیں (تاکہ انہیں آوازِحق سے نائی شروے) ہیں وج ہے کہ اگرتم انہیں ہدایت کی طرف پیکادو کے قودہ برگز ہوایت
ماصل نہیں کریں گے۔

اور تیرا رب بخشے والا ادر صاحب رحمت ہے اگروہ انہیں ان کے

یہ آیت در حقیقت سودہ جج کی آیات ۲۷ ما ۲۵ کے مثابہ ہے۔ ان میں ہے: وَ اِنْ کُیْکَذِّ بُوْکَ فَقَدْ کَذَّبَتُ قَبَلَهُ عُرَّمُ نُوْحٍ وَّ عَادٌ وَّ شَعُوْدُ ..... اگرانہوں نے تیری گذریب کی ہے تو تجھ سے پہلے قوم فوح ، عاد ادر ثود نے بھی اپنے پینمبروں کی تکذریب کی ہے ۔

آیت کی تفییری یہ احتمال بھی سیے کہ امتٰد تعالیٰ فرما ماہے کہ انبیار جبرہ اکراہ سے کام نہیں لیتے بکہ ان کی ذمرداری بشادست و انذار ہے ۔ آخری ادادہ خود لوگوں کی طرحت سے ہوماً ہے تاکہ دہ کفروایان سے انجام کے بارسے میں سوچ سجھ لیس اور اسپنے آزاد ان اداد سے سے ایمان لائیں نزید کہ عذاب اللی کوسائنے یا کراضطراری طور پر اظہارِ ایمان کریں ۔

بیکن اقسوس سے کمتا پڑتا ہے کہ آزادی واضیار کہ جو وسیلہ تکامل ہے اس سے زیادہ تر غلط فائدہ انتھایا گیا ہے اورطرفداوان باطل نے ہمیشہ حق سے جھگڑا کیا ہے بھی مغالط پیدا کر سے اور کبھی فراق اڑا کر امنوں نے چالا ہے کہ دین حق کوختم کر دیں میکن جن کے دلوں کے دریکچے حق کے لیے کھلے تھے امنوں نے حایث حق میں قیام کیا اور حق و باطل کی یہ جنگ پوری مادریخ میں جاری دہی ہے۔ سسوم : بیک بیر منعبول جاؤکرتم نے بہت سی غطیاں کی ہیں اور انبیار کی تعلیم کامفسدان کے اترات کو دُورکر ہاسیے ۔

لیکن ال تمام بھیزوں سے باوج دیہ ہوگ مرگز ایمان نہیں لائیں سگے «کیونکہ ہم نے ان سے ڈلول پر پروسے گرا دسیتے ہیں تاکہ وہ مجھ نہ پائی اور ان سے کان ہوجل کر دسیتے ہیں تاکہ وہ اُوازِی من رسکیں' رانا جعلنا علی خلوبھ عواکن نہ ان یغ تھے ہو ہی اُذان ہے وقدی کی سائے

یی وجه سیه که اگرتم النیس می ک طرف پکاروتو ده برگز بدایت قبول الیس کری گ زوان تدعهم الی المهدای خان بهتد وا اذا ایدا) .

شایدیاد دیانی کی صرورست رہوکہ اگران دانے قوست ا دراک اور قوت ماعت چین لی سب قو اس کی وجہ سب ماعت چین لی سب قو اس کی وجہ سب ماخد مت بداہ " (ان سکے دبی اعمال جو امنوں نے خود کیے ہیں) اور یہ سراخود اش کے دعمال کا سیدھا نتیج سب بلکہ دوسر سے اخفول میں ان سکے دیں بُرسے اور شرمناک اعمال می ان سکے دول پر پر دسے اور اُن سکے کاؤں سے سبے وجبل پن میں تبدیل ہوگئے ہیں۔ یہ السی حقیقت ہے جس کا ذکر قراک کی جست می آیات میں سبے ۔

شلاسورہ نساری آبیت ۵۵ میں ہے:

بَلِّ طَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنَّكُفُرِ هِـ مَ فَلَا يُكُومِنُونَ وِالْاَ قَلِينُ لُاهِ

المدف ان كورك وجرس ان ك دول بر مرتكادى م الذابت كم لوگ

ايان لاست داسے يس -

لیکن کچہ لوگ اسلام کو محتب بجرواکراہ فابت کرنے سے یہ بانے قلاش کرتے بھرتے ہیں۔
انہوں نے زیر بجسٹ آست کے دوسرے جلول کو نظریں نئیں رکھا اور اس کی تغییر کرنے والی دیگر آبیول کو جھی بنیں دکھا اور اس کی تغییر کرنے والی دیگر آبیول کو جھی بنیں دکھا ا انہول نے کر اپنا نقط نظر فابت کو جھی بنیں دیکھا ، انہول نے اس سے ایک سے سے خلا ہم کا مہاوا ہے کر اپنا نقط نظر فابت کرنے کی کوشش کی سے حال نگر بھیے ہم نے بیان کیا سے اس اشکالی کا جواب پوری طرح واضے ہے۔
خدا کا تربیتی پردگرام المیا سے کہ وہ بغیر صلعت اور موقع وسیتے قل کم بادشا ہوں کی طرح فوراً سزائیں دیتا۔ اس کی وسیع رحمت کا تقاضا ہے کہ گنہ گارول کو زیادہ سے زیادہ مسلست دی جائے اور اصلاح کا موقع ویا جائے ۔ بی وجہ ہے کہ اگل آبیت میں فرمایا گیا ہے : تیرا درب بخیشنے والا اورصاحب رحمت

سيدروربك الغفور دوالرحمة) -

لے میساکریم پیط کد پھکے ہیں ، اکشقہ ، کنان-(بروزن ، کتاب، کی جمع سبے اس کا سی ہے پردہ یا دہ پیزج بھیا دینے وال اور سوقر سکان کے بھیل بن اور کم شف کے معنی میں ہے - اعمال کی سنرا دینا چاہتا توان کے لیے فوراً عذاب بھیج دیا لیکن ان کے لیے ایک وعدہ گا بھے جمال پہنچنے سے وہ رہ نہیں سکتے ۔

وہ ہیں تھے اور آبادیاں رجنیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو) وہ ہیں کھب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو) وہ ہیں کھب انہوں سنے طلم کیا توجم نے انہیں ہلاک کر دیا (ادر بھر بھی) ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے میعادمقرد کر دی ۔

عذاب الى ميں جلدى نسيى هوسكتى

گر مشتہ کیا سے میں تاریک ول متعصب کا فرول کے بارسے میں گفتگو تھی ۔ زیرِ نظر کیا سے میں کو وی سلسد گفتگو جاری ہے ۔

پیلے فرمایا گیاسیے: ان سے بڑھ کرکون ظالم ہوسکت ہے کرچنیں ان کے دب کی آیاست یاد دلائی جاتی ہیں تووہ منہ بھیریلئے ہیں ( ومن اظلیم صفن ذکتر با یاست رب فاعرض عندا ونسی ما قدمت بداہ)۔

نفظ منذکر ارباد را فی گویا اس طرف اشاره ہے کہ انبیار کی تعلیات حقائق کی باد آوری کی طرح میں گویا بہت دوج انسانی کی گرائیوں میں موجود ہوتی میں اور انبیار کاکام ان سے بچرے سے پردہ بطانا ہے میں مفوم نیج البلاند کے ایک خطبے میں بھی ہے :

ليشادوهم ميثاق فطرت ويذكروهم مشى نعمته ويحتجل المهر بالتبلغ ويثيروالهم وفائن العقول

انبیار کی بعثت کا دون بر نقا کردہ انسانوں کوعمد فطرست پوراکرتے پر اعباری ، انہیں خداکی عبولی ہوئی نعتیں یا و دلائیں ، تبلغ سکے فریعے ان پر اتمام حجست کریں اور عفت ل کے پنال خزائے آشکار محربی ۔ پنال خزائے آشکار محربی ۔

یہ باست لائق ترجہ ہے کہ ان دل سے اندھوں کو تین طرح سے بیداری کا درس دیا گیا ہے۔ اوّل ، یہ کہ بیر حقائق تمادی نظرت ، دجدان اور ردح سے محل کھٹنائی رکھتے ہیں ۔ دوم ، یہ کہ تمادسے درب کی طرف سے ہیں . ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنَهُ لَا آبُرَحُ حَتَّى ٱبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرُنِينِ
 اَوْ اَمْضِى حُقْبًا ۞

فَلَمَّا بَلَغَامَجُمَعَ بَيُنِهِمَا نَسِيَاحُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ
 فِي الْبَحْرِسَرَبًا ()

الْحُوْتَ وَمَا اَنْ اللهُ الشَّيْطُنُ اَنُ اَذُا وَيُنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَا فِي اللهُ تَسِيتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْدِينُهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ اَنُ اَذُكُرَهُ وَ وَالتَّخَذَ اللهُ يَطُنُ اَنُ اَذُكُرَهُ وَ وَالتَّخَذَ سَبِينُلَهُ فِي الْبَحْرِ ﴾ عَجَبًا ()

ترجسه

(الله و وقت یاد کرو کرجب موسی نے اپنے دوست سے کہا کہ بنی تلاش مباری رکھول گاجب کک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر سن پہنچ جاؤں اگرچہ اس کے یہ مجھے طویل عرصے تک مفرجاری رکھنا پڑھے۔

(ال جس وقت دہ ان دو دریا ؤں کے سنگم پر پہنچے تو انہیں اپنی مجھیل کا خیال مذر و ا (کرجو اننول نے پیکا کر کھانے کیلئے کپڑ رکھی تھی) اور وہ نکل مجا گی ۔

اگروه انہیں سزا دینا چاہتا تو ان پر فوراْ عذاب بھیج دیٹا (لویؤاخذ هم بماکسیوا لعجل العذاب)۔ لیکن ان کے یہے ایک میعاد مقرر سے کرجب وہ پوری ہوگئی تو بھروہ پُرح کر نہیں جائیں گے ریل لھم مرعد لن یجد وا من دون له موشلا کی بله

اس کی بخش کا تعافنا ہے کہ وہ تو ہر کرنے والوں کو بخش دسے اور اس کی رحمت کا تعافنا ہے کہ دو سردل سے عذاب میں بھی جلدی مذکر سے اشاید وہ تو ہد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں سکن اس کی عدالت کا بھی تعافنا ہے کہ جب سرکتی انتہا کو پنچ جائے تو بھران کا حساب سبے ہاں کر دہے وہ فاسد و معلات کا بھی تعافنا ہے کہ جب سرکتی انتہا کو پنچ جائے تو بھران کا حساب سبے ہاں کر دہے وہ فاسد و مفسد افراد کو جن کی اصلاح کی امید بھی باتی مذوب اصول طور پر ایسے لوگوں کی بقی حکست فلعت کی نظرے کوئی منی بنیں رکھتی لہٰذان کا خاتہ صروری ہے تاکہ زمین ان کے وجودِ نا پاک سے پاک ہوجائے۔

آخریں ایک ادریاد و فانی ہے۔ آیات سے اس سلط کے آخریں گزشتہ طالموں کا درد ناک انجام یاد دلاتے ہوئے فرایا گیا ہے : اوریہ آبادیاں کہ جو دیرا نوں میں بدل جی ہیں ، جب یہ لوگ ظام دستم سے مرتحب ہوئے تو ہم نے امنیں بلاک کر دیا لیکن اس سے با وجود ہم نے امنیں عذاب کرنے میں جلدی نیں کی بلکہ ان کی بلاکت سے لیے ایک میعا دمقرا کی ہے ( وتلاث القری اهلکنا هم لما ظلموا و جعلنا لمهلکه عرص عدا )۔

ال آگے جاکر موسی نے اپنے ہم خرد وست سے کہا: لاؤ ہادا کھاما ہے آؤ، میں اسے کہا: لاؤ ہادا کھاما ہے آؤ، میں اس سفرسے بہت تھاک گئے ہیں۔

الله (موسلی نے) کہا: اسی کو تو ہم ڈھونڈھ رہے تھے۔ بھروہ اسے تلاش کرتے موت اسے اسی کو تو ہم دھونڈھ رہے مانے اسی داستے سے والیس آئے۔

خضرا ورموسكى كى حيرت انگيز داستان

مفسری سف ان آیاست کی شان نزول سکے بارسے میں انتخاب کے کچھ اہل قریش رسول اسٹا کی فدمت میں آئے۔ اننول سفے آپ سے اس عالم کے بارسے میں سوال کیا کر حضرت موسی کو حس کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ آیات اسی ضمن میں نازل ہوتی ہیں۔

اصولی طور پر اس سورت کمعت میں میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ تینوں ایک لیا طاسے م آہنگ ایس ۔ بیان داقعہ اصحاب کھٹ کا میں مجائز کیا سے دوسرا زیر نظر ہے ایر صفرت موئی اور صفرت خفتر کی داستان سے تیسرا داقعہ ذوالقرنین کے بارے میں سے جو بعد میں آئے گا۔

یرتینول واقعات ہیں ہماری اس محدود زندگی سے باہرنکا التے بی جس سے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات اس امرکی نشاندہی کرتے ہیں کریہ جہان اسی میں محدود شیں کرج کچے ہیں لگتا ہے اور مذہبی واقعات کی حقیقت کسس وہی ہے جو ہیں معلوم ہوتی ہے یا جو ہم سجھتے ہیں۔

مبرحال اصحاب كمف كا دانعه ايسے جانم دول كى كمانى سبے كرجنوں نے اپنان كى حافات كے ايان كى حافات كے ايان كى حافات كے ايان كى حافات

حضرت موسی اورخضر کرجواس زمانے سے بڑے عالم عضران کا واقعہ بھی مجیب ہے یہ واقع نشاندی کر ماسے کر محضرت موسی بھیے او لوالعزم بیقبر کرجوا ہے اول سے آگاہ ترین اور عالم ترین فرد سے بعض

بہلوؤل سے ان کا علم بھی محدود تھا المذاوہ اساد کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے درس لیں۔ اساد نے بھی ایسے درس دیئے کرجن میں سے مرا یک دوسرے سے بجیب ترسید۔ اس داستان میں بست سے اہم نکاست پوشیدہ ہیں۔

پہلی آیت میں فرایا گیا ہے: • وقت یا وکروجب موئی نے اچنے دوست اور رائی جان ہے کہا کہ مُن آوکوشش جادی دکھول گا جب تک "مجمع البحرین - تک رہینے جاؤں ، اگرچ مجھے پر سفرلبی عرت تک جادی دکھنا پڑے و ا و قال موسلی لفتہ لا ابسرے حتی ایلغ مجمع البحرین او المصنی حقیاً ، ۔ ا

اس آیت یس «موسی « سے مراد بلاش د بی مشور اداوالعزم بینیبرهنرت موسی بن عمران علیدالسلام بی بعد یس اس سلط بی بعض مفسرین سند اس احتال کا اظهاد کیا سیکے بیال کو تی اور موسی مراد ہے ۔ ہم بعد میں اس سلط میں دھنا حت کریں گے کہ اس احتال کی دجہ یہ ہے کہ نزگورہ مفسرین اس واقعے سے امجر نے والے چند سوالات کا جواب تلکش نئیں کر یا ئے دلنا وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کوئی ادر موسی فرض کریں حالانکہ قرآن سے جال کہیں «موسی مراد ہیں ۔ موسی عراد ہیں ۔

بست سے مفسرین اور بست می روایات کے مطابق آبیت میں " فتاہ " سے مراد " لوشع بن فوق ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے رشید ، شجاع اور با ایمان جوا نرد عقے ، ہوسکتا ہے اُن کے یہے لفظ " فتی " (جوان) اہنی برجستہ صفات کی بنار پر ہویا اُس لیے کہ وہ حضرت موسی کی خدمت کرتے ستھے ، ان کے ہمرا ہی اور ہم متدم ستھے ۔

" مجمع البحرين " كامطلب سب دو دريا وال كاستكم - إس سلسك ميس مفسرين مي اختلاف سب كر " مجرين " سع يمال كون سع دو دريا جي - اس سلسك مي تين مشهود نظريع جي :

ا مفلج عقبه اور خلیج سویز کے طنے کی جگہ ۔۔ ہم جانتے ہیں کہ بحیرہ احمر دوحصوں میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ ایک مصد شال مشرق کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور دوسرا شال مغرب کی طرف، پیلے عصے کو خلیج عقبہ کتے ہیں اور دوسرے کو خلیج سویز اور یہ دونوں خلیجیں جنوب میں پہنچ کر آلیس میں مل جاتی ہیں اور بھر بحیرہ احمر اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔

۷ - اس سے بحروشد اور بحیرہ احمر سے سطنے کی طرنت اشارہ سے کرج باب المندب پرجا سلتے ہیں۔ ۱۳ - یہ بحیرہ روم اور بحراطلس سے سلم کی طرنت اشارہ سے کہ جوشر طنجہ سے پاکسس جبل المطارق کا ۱۰ دوانہ سیسر ب

تیسری تغییر تو بست ہی بعید نظراً تی سبے کیو کم تعنرت موئی جهاں رہتے ستے وہاں سے جبل الطادق کا فاصلہ اتنا زیادہ سبے کہ اُس زمانے میں حضرت موئی اگر عام واستے سے وہاں جاستے توکئی ماہ لگ جلتے۔

دوسری تفسیری جس مقام کی نشاندی کی گئی ہے اس کا فاصلہ اگرچ نسبت اُ کم بنتا ہے سکین اپن مدیک دہ بھی زیادہ ہے کیونکه شام سے چنوبی مین کا فاصلہ بھی مبست زیادہ ہے۔

پہلاا متمال زیادہ صحیح معلوم ہو تا ہے کیونکہ حضرت موسی علیہ السلام جہاں رہنے تھے وہاں سے معینی شام سے ظیج عقبر تک کوئی ذیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ دیسے بھی زیر نظر آیات سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت موسیً نے کوئی زیادہ مفرطے نہیں کیا تھا اگرچہ دہ مقدمہ تک پہنچنے کے لیے ہمت زیادہ سفر سے سامے بھی تیاد سقے رغود کیجئے گا) ۔

بعض ردایات بین بھی اسی معنی کی طرف اشارہ نظر آ آ ہے۔

لفظ "حقب " "عرصه دراز " كے معنى بي سب يبعض سنے اس كى ١٠ سال سے تفسير كى سب اس له معال سے تفسير كى سب اس لفظ سے حضرت مولى كا مقصد مير تقاكم مجمع حس كى ظامش سب ميں است وصون تره سك ربول كا جاس است مقصد كے ليے مجمع سالها سال به سفر جادى دكھنا يڑے ۔

جو کچھ مطورِ بالایں کما گیا ہے اس سے داضح ہو ہا ہے کہ حضرت مرماثی کوئسی نمایت اہم چیز کی قلاش تقی۔ وہ اس کی جستجویں در بدر بھر رہے تھے۔ دہ عزم بالجزم ادر بختہ اراد سے سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ارادہ کیے ہوتے تھے کہ جب مک اپنامقصودیۃ پالیں مکین سے نہیں بیٹییں گے۔

سخنرت موئی جس کی تلاش پر مامور مقع اس کا آپ کی زندگی پر بست گرا اثر ہوا اور اس نے آپ کی زندگی پر بست گرا اثر ہوا اور اس نے آپ کی زندگی کا نیا باب کھول دیا ۔ جی ہاں ! دہ ایک مرد عالم و دانشند کی جبتو میں مقع ۔ ایساعالم کوجو ضرت موئی کی آنکھوں سے سامنے سے بھی حجاب مٹاسک تھا اور انہیں سننے حقائق سے روشناس کرواسک تھا اور انہیں سننے حقائق سے روشناس کرواسک تھا اور انہیں سننے علوم و داشش سے آزہ باب کھول سک تھا ۔

ہم اس سلطے میں جلد بڑھیں گے کہ اس عالم بزرگ کی جگمعلوم کرنے کے بیے حضرت موسی کے پاس ایک نشانی تھی اور وہ اس نشانی کے مطابق ہی چل رسے مقے۔

برصال جس دقت وہ الن دو دریاؤں کے سنگر پر جا پہنچ تو ایک مجھل کر جو الن سے باسس متی اسے مجول سگتے (فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حو تھما) لیکن تعجب کی بات یہ سے کر مجھی نے دریا میں اپنی داہ لی اور جلتی بنی (فاتخذ سبیله فی البحر سربًا) یا ہ

یر مجل جو ظاہراً ان سکے پاس غذا سے طور پر متی ۔ کیا مجنونی ہوئی تتی اور اسے نمک نگا ہوًا مقایا ہے بازہ مجھل تتی کر جرم مجزانہ طور پر زندہ ہو کر اجبل کر پانی میں ما کرتیر نے لئی ۔ اس سیسے میں مفسری میں انسلاف ہے۔

بعض کتب تفاسیری بی بھی ہے کہ اس علاقے میں آب حیاست کا جننمد تھا ۔اس کے کچے قطرات مجیل ریڑ گئے جس سے مجیلی زندہ ہوگئی ۔

سیکن یہ احمال بھی ہے کہ مجھلی ابھی پوری طرح مُری مذبھی کیونکہ بعض مجھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پانی سے نکلنے کے بعد مبت دیر تک نیم جال صورت میں رہتی ہیں ادر اس مرت میں پانی میں گرجامی تو ان کی معول کی زندگی بھر شروع ہو جاتی ہے۔

آخرکار موئی اور ال کے ہمراہی وو وریا دَل سے سنگم سے آگے نکل گئے تو لیے سفر کے باعث امنیں خشگی کا احساس ہوا اور بھوک بھی ستا نے بنگی کا احساس ہوا اور بھوک بھی ستا نے بنگی ۔ اس وقت موئی کو یاد آیا کہ غذا تو ہم ہمراہ لائے سنے کہا ہا اکھا اُلا سیتے ۔ اس سفر نے تو ہمست تھکا ویا ہے ( فلعا جا و ذ ا قال لفتٰ ہ اُتنا غدا شنا لقد لقیدنا من سفرنا الحدا نصبًا) ۔

" غداء" ناشتے کو یا دد پر کے کھانے کو کھتے ہیں ایکن کتب لعنت میں جو تعبیرات آئی ہیں ان سے معلیم ہوتا سے کو گئے ہیں ان سے معلیم ہوتا سے کو گئے سے جو دن کی ابتدار میں کھایا جا تا تھا کیونکر یہ لفظ " غدوة " سے لیا گیا جو دن کے آغاز سے معنی میں ہے جبکہ موجودہ عربی زبان میں " غداد" اور " تغدی " دن یا دن کے کھانے کو کہتے ہیں ۔

بہرمال بیمبلدنشاندہی کرتا ہے کر صفرت موئی اور صفرت بوشع نے اتنا داستہ طے کرلیا تھا کہ جس پر مفرکا اطلاق ہوتا تھا لیکن ہی تعبیرات نشاندہی کرتی ہیں کر مفرکھیہ زیادہ طولانی مزتقا ۔

اس دقت ان کے بمسفر نے امنیں خردی کر آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے اس پھر کے پاس پناہ فی بھی (اور آوام کیا تھا) تو شھے مجسفر کے بارے یں بتانا یا و نہ تھا اور شیطان ہی تھا جس نے یہ بات بھے مجلادی تھی۔ بہوای کن طریقے سے دریا کی داہ لی اور پائی میں جی بی رقال اَوا بیت اذ او سنا الی الصحرة فانی نسیت الحودت و ما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ و واستخد سیلہ فی البحر عجباً ) ہے

یر معاطر چونکر موسٰی کے بیلے اس عالم بزرگ کو الکش کرنے کے بیے نشانی کی جیٹیت رکھتا تھا لنذا موسٰی نے کہا : میں تو ہمیں چا ہمنے تھا ادر میں ہیز تو ہم ڈھونڈتے بھرتے بھٹے (قال ڈناک ماکنا نبغ)۔ ادراُس دقت وہ الماش کرتے ہوئے اسی راہ کی طرف پیلٹے (فار تندا علیٰ اماً دھما قصصًا)۔

وماً انسانیه الا الشیطان ان اذکرہ "ب برجد معرّصہ بے کرج باست سے نہے میں آئیا ہے۔ برجد درحیّقت معبول جانے کی علمت بیان کر دیا ہے اس میے درمیان میں آگیا ہے بخصوصاً ایسے انتخاص کرجنیں محسی بزدگ ترشخصیت کی طرف سے عمّاب وخلاب ہو دیا مورد بین دور استران کی دیا ہے۔ درمیان میں آگیا ہے جانے مصورت میں ذکر کردیتے ہیں تاکہ احرّامن کم ہوجائے۔ دیا میں میں جدم معرّصہ کی صورت میں ذکر کردیتے ہیں تاکہ احرّامن کم ہوجائے۔

ئه جیساکه داخب نے مغردات یس کماسے « صرب » (بردزن « جرب ») نثیب ک طرف جانے مے من میں ہے اور «سوب» (بروزن «حوب ) نشبی داستے سے معنی یم سے -

- فَوَجَدَا عَبُدًا قِنُ عِبَادِنَا أَثَيْنُهُ رَحْمَةً قِنُ عِنْدِنَا
   وَعَلَّمُنُهُ مِنُ لَّدُنَّا عِلْمًا ()
- قَالَ لَهُ مُوسَى هَـلُ آتَبِعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَ نِ مِمَّا عُلِمُتَ
   رُشُدًا ()

  - الله وكيف تصبر على مالغ تعطيه خُبران
  - اللهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِى لَكِ اَمْرًا لَا اللهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِى لَكِ اَمْرًا
- ﴿ قَالَ فَإِنِ النَّبَعْتَنِيُ فَلَا تَسَتُلِنَى عَنْ شَيْءٍ حَتَّى الْحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ثُ

## تزحب مه

- و ولال) انہیں جارے بندول میں سے ایک بندہ طا۔ وہ بندہ کہ جس پریم نے اپنی رحمت کی تھی اور جسے ہم نے اپنی طرف سے بہت سے علم دیا تھا۔
- (۹۹) موسی نے اس سے کہا: مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی پیروی کردن آکم پوعلم آپ کوعطا کیا گیاہے اور جو باعث رکشد وصلاح ہے آپ وہ مجھے مسکھا دیں۔
  - المن في كما : تم بركزمير عدا تقصر نيس كرسكة -

النيران بالم

یمال ایک سوال سامنے آ ہے کہ کیا مکن ہے کہ حضرت مولنی جھنے میغیر نسسیان کا شکار ہوجائی محوز کہ قرآن کہتا ہے :

سياحوتهما

ده دونول این میلی کو عبول گئے۔

علادہ اذیں یدموال بھی پیدا ہو تا ہے کر موسلی کے مصفر نے اپن بھول کی نبست شیطان کی طرف وں دی ؟

اس کا جواب برسپ کو اس میں کوئی مانع نہیں کرجن مسائل کا تعلق احکام النی اورامورتبینی سے نہ ہو یعنی روزمرہ سے عام مسائل ہوں ان میں نسیان ہوجائے رضوصاً ایسے موقع پرجاں معاسلے کا تعلق آز مائش سے جوجیسا کہ اس موقع پر تعریت موسی سے لیے کماجا آسہے ۔اس کی تشریج بعد میں آستے گی )یا۔

یاتی دیا آپ سے بمسفر کانسیان کی نسبت شیطان کی طرف دینا۔ تو مکن ہے یہ اس بنار پر بر کھیلی کا معالم اس مالم بزدگ کو پانے اور اس کی طاقت سے سربوط تھا اور چو تکہ شیطان مرتبکی میں مائل ہونے کی گوشش کر تاسیح لیڈنا اس نے چایا کہ اس طاقات میں انہیں دیر ہوجائے اور شاید اس کی بنیاد خود پرشن کی طرف سے پڑی ہوکہ اس کام میں جس قدر اہتمام اور احتیاط ضروری تھی وہ امنوں نے دہ کی ہو۔

اله يجاب المينان بخش نيس مه بضوصاً شيد ملك سك والساس (مترج)-

یر کراس عالم کا نام "خضر" تھا۔ وہ بینیبر تھا یا نمیں ۔ اس سلطے میں ہم آئندہ صفحات بی بحث کریگے۔

اس وقت حضرت موسیٰ نے بڑے اوب سے اس عالم بزدگ کی خدمت میں "عرض کیا: کیا بھے

اجازت ہے کہ میں آپ کی بیروی کروں تا کہ جوعلم آپ کوعطا کیا گیا ہے اور جو باعث رشدہ صلاح ہے ،

مجھے جی تعلیم دین (قال لدموسیٰ ہل اتبعث علیٰ ان تعلمن حاعلمت دشدہ)۔

"دسندا " کی تعیرسے معلوم ہوتا ہے کہ علم بردت و مقصد شیس ہے بلکہ علم توصول مقصد کا ذریعہ اور خروصل ح کے حصول کا دسید ہے ۔ ایسا ہی علم قدر و قمیت کا حال ہے اور استاد سے ایسا ہی علم حاصل کونا جا ہیتے اور بین علم مائے افتحاد ہے ۔

لیکن بڑسے تعجب کی بات ہے کہ اس عالم نے ہوئی سے کما : تم میرے ماتھ ہرگز صبر مذکر سکو کے رفال انت لن تستطیع معی صبرًا ) ۔

ساتھ، ی اس کی دج اور دلیل بھی بیان کر دی اور کما: • تم اسس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہوجس کے اسرار سے تم آگاہ ہی بنیس (وکیف تصبر علی مالع تحط به خبراً) -

جیساکہ ہم بعد میں دیکھیں سگے یہ عالم اسرار و توادمت کے باطنی علوم پر دسترس رکھتا تھا جبکہ مصتر موسیٰ م باطن پر مامور نقے اور مذان کے بارسے میں زیاوہ آگا ہی رکھتے ستے۔

ایسے مواقع پر ایسا بہت ہو آ ہے کہ حوادث کے ظاہرے ان کا باطن مختلفت ہو آ ہے بعض ادی ت کسی داقعے کا ظاہر احمقان اور نابسندیدہ ہو آ ہے جبکہ باطن میں مبت مقدس منطق اور سوچا سجھا جو آ ہے ایسے مواقع پر چنتھ طاہر کو دیکھتا ہے وہ اس پر صبر منیس کر پاتا اور اس پر اعتراض کر آ ہے یا مخاففت کرنے لگآ ہے لیکن وہ استاد کہ جو اسراز درول ہے آگاہ ہے اور معاطے کے باطن پر نظر دکھتا ہے وہ ہڑے اطینان اور فقنڈے ول سے کام چاری دکھتا ہے اور اعتراض اور وادیے پر کان منیس دھرتا بلکہ مناسب موقع کے انتظاد میں رہتا ہے تاکہ حقیقت امر بیان کرے جبکہ شاگر دیے تاب دہ تا ہے لیکن جب امراداس پکھل وہاتے ہیں تو اُسے پوری طرح سکون و قراد آ جا تا ہے۔

حضرت موسی علیه السلام یه باست من کر پریشان موسے انہیں خوف مقاکه اس عالم بزرگ کافین ان استخطع نه جو لہذا امند آپ عجم مس بر استخطع نه جو لهذا امند آپ عجم مس بر ایش سے اور کما انشاء امند آپ عجم مس بر ایش سے اور کمی دعدہ کرتا ہوں کمحی کام میں آپ کی مخالفت منیں کروں گا ( قال ستجد فی ان شاء الله المسابر اولا اعصی للف المرا ال

يه كم كرصنرت موسى في عيرانتهائي ادب واحترام اور حداكي حيثيت يرايت عجروس كا اظهاركيا.

تغيير فورز الماك معموم موموم م

اورجس بیمیز کے دموز سے تم آگاہ ہی تنیں ہوتم اس پر صبر کرھی کیسے سکتے ہو؟

(موسی نے) کہا: انشار اللہ مجھے صاہر پاؤ گے اور میں کسی امریس آپ کے علم کی خالفنت نہیں کروں گا۔

﴿ (خضرنے) کہا: اچھا اگرتم چاہتے ہوتو میرے پیچے پیچھے آجاؤ اور دیکھو ایسی مستلے کے بارے میں سوال مذکر نا بہال نک کد میں خود (موقع پر) تجھ سے بیان کر دوں ۔

عظيم أستادكى زيارت

جس دقت موسی اور ان کے ہم خردوست جمع البحرین ادر پھرکے پاس بلیٹ کر آئے تو ، ا چانک ہمارے بندول میں سے ایک بندے سے ان کی طاقات ہوگئی۔ وہ بندہ کہ حس پرہم نے این رحمت کی تھی ادر جسے ہم نے بہت سے علم و دانش سے توازا تھا ( فوجیدا عید ا من عیاد نا أثبتناه رحمة من عند نا و علمناه من لد نا علماً ) ۔

" وجداً ، کی تعبیراکس بات کی نشاندی کرتی ہے کہ وہ اس عالم کی قلاش میں سفتے اور آخر کار انہوں سنے اسے " پالیا م

"عبدًا صن عبادنا ، (ہمادے بندوں میں سے ایک بندہ) ۔ یہ تعبیر بتاتی ہے کہ انسان کیلئے ہمتری اعزاز واعمّادیہ سبے کہ وہ خداکا سچا بندہ ہمواوریہ مقام عبودیت ہی ہے کہ جمال انسان پر رحمت اللی نازل ہم تی ہے اور علوم سکے دریبیچے اس سکے دل سکے ساسنے کھل جاتے ہیں۔

دمن لدنا می تعبیر بھی بتاتی ہے کہ اس عالم کاعلم معمولی اورعام سانئیں تھا بلکہ اس جہان کے ایسے اسرار دحوادت کی آگاہی کا ایک حصد تھا کہ جنیں صرف خداجا نیا ہے ۔

«علماً ، کی تعییر نکرہ ہے اور نکرہ ایسے مواقع پر عمو اُ تعظیم سے بیے ہو تا ہے۔ یہ تعبیر نشاند ہی کرتی ہے کماس مرد عالم نے اس علم سے اچھا خاصا حسّہ پایا تھا۔

یدکر زیر بحث آیت می و دحمة من عندنا و سے کیا مراوسے -اس سلط میں مغسرین نے مختف تغییری ذکری ہی بعض سنے کہا ہے کہ مقام نبوست کی طرف اشارہ سے اور بعض سنے کہا ہے کہ یعرطولانی

قَالَ لَوُشِئْتَ لَتَخَذُتَ عَلَيْهِ آجُرًا

﴿ قَالَ هُذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ هَ سَأُنِبِّتُكَ بِتَأُويُلِ مَا لَعُرَّشَكُ بِتَأُويُلِ مَا لَعُرَّشَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَعُرَّشَتُطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ }

زجسه

(ا) وہ چل پڑے بہاں تک کہ ایک کتی پر سوار ہوگئے۔ اس نے کتی میں سوراخ کر دیا رقوم سی کہا : کیا آپ نے اس میں سوار لوگوں کو عزق کرنے کے سام میں سوراخ کر دیا ہے، واقعا آپ نے کیا بُراکام انجام دیا ہے ۔ واقعا آپ نے کیا بُراکام انجام دیا ہے۔ اس میں سوراخ کر دیا ہے، واقعا آپ نے کیا بُراکام انجام دیا ہے۔ اس میں سفے کہا : مُیں نے نہ کہا تقا کہ تم میر سے ساتھ ہرگز صبر نیس کر سکتے۔

۳ (موسی نے) کما: اس مجول پرمیراموّافذہ یہ کریں اور اکس امر پر مجھ پر سخت گیری یہ کریں ۔

فی بھردہ جل بڑے یہاں مک کہ ایک بیجے کو دیکھا۔ اُس نے اس بیچے کو ملک منان کو قبل کر دیا ہے کو قبل کر دیا ہے جبکہ اس نے ایک بیا آپ نے ایک بیاک انسان کو قبل کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کو قبل نہیں کیا۔ آپ نے بیچ جج بُراکام کیا ہے۔

اس نے کسی کو قبل نہیں کیا۔ آپ نے بیچ جج بُراکام کیا ہے۔

اس نے کسی کو قبل نہیں کیا ، بیٹس نے تم سے مذکہا تھا کہ تم ہر گزمیرے ماتھ اُلی میں کر ماؤ گے۔

(موسلی سنے) کہا : اس کے بعد اگر میں آبٹ سے کسی بیز کے بارے میں وال کروں تو مجھے ساتھ مذر کھیے گاکیونکہ بھر میری طرف سے آب معذور ہوں گے۔ وہ بھر چل پڑے ۔ بیطنے بیلنے ایک بستی کے پاس بہنچے - امنوں سنے ان

آب نے اس عالم سے یہ نمیں کما کہ میں صابر ہوں بلکہ کتے ہیں: انشاد املد آپ جھے صابر پائیں گے۔
لیکن چونکہ ایسے وا تعالت پر عبر کرنا کہ جو ظاہر آنا پہندیدہ ہوں اور انسان جن کے امراد سے آگاہ نہ ہو کوئی
آسان کام نمیں اس لیے اس عالم نے حضرت موسی کو خبرواد کرتے ہوئے چرعمد لیا اور مکما اچھا اگر آم میکے
پیچھے آنا چا ہے ہو تو دکھو! خاموش وہنا اور کسی معالے پر سوال نزکرنا جب تک کہ مناسب موقع پر
مین خود آم سے بیان نزکر دول (قال فان ا تبعتنی فلا تسشلنی عن شی ہم حتی احدث لگ مند ذکر ایک

المُواقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِينَ مَعِي صَبْرًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ لَا تُوَّاخِذُنِيْ بِمَا نَسِينُتُ وَلَا تُرُهِقُنِي مِنَ السِينَتُ وَلَا تُرُهِقُنِي مِنَ السَّينَةُ وَلَا تُرُهِقُنِي مِنَ الْمَرِي عُسُرًا ()

اَمُرِي عُسُرًا ()

﴿ فَانُطَلَقَا رَحَتَى إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَتَلَهُ وَال اَقَتَلُتَ نَفُسًا وَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ القَدُجِئُتَ شَيْسًا ثُكُرًا (

فَانُطَلَقَاءِ حَتَّى إِذَا اتَيَا اَهُ لَ قَرْيَةِ وِاسْتَطُعَمَا اَهُ لَهَا فَا اَهُ لَهَا فَا اَهُ لَهَا فَا اَهُ لَهَا فَا اَهُ لَهُا فَا اَهُ لَهُا فَا اَهُ لَا اللَّهُ اللّ

ا ما حدث لے مند ذکرا " من افظ احدث الامنوم بے كرئي خود بات شروع كرون كا الله بط خود الم

104 Sandadadan dadadada

اس میں شکب نہیں کداس عالم کا مقصد کشتی والوں کو غرق کرتا مذیخالیکن اس عمل کا نتیجہ غرق ہونے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا لذا حضرت موسی نے لام غامیت سے ساتھ اسی طرف استادہ کردیا کیو تکہ لام غامیت مقصد بیان کرنے کے بیائے آتی ہے ۔

یہ بالکل ایسے ہی سنے کہ ایک شخص بہت کھانا کھا ما جائے تو اُسے کہا جائے کہ کیوں لینے آپ کو مارنا چاہتے ہو۔ یقیناً انس کا یہ مقعد تو منیں کہ اپنے آپ کو مار ڈالے لیکن ہوسکآ ہے ایس عظمل کا بی متیجہ نسکتے ۔

" اِهْر" (بروزن " شهر") حیرت انگیزام کام یا بهت بُرے کام کو کها جا تا ہے اور یہ کام واقعاً ظامری طور پرتعجب انگیزاور بهت بُراسید ، واقعاً یہ کام کتنا حیرت انگیزہ ہے کہ کسی کشتی میں بهت سے ماذ سوار مول اور اس میں سوراخ کر دیا جائے ۔

بعض روایات میں سہے کہ اہل کشتی جلدہی متوجہ جو سکتے اور انٹول نے اس سوداخ کوکسی ذریعے سے پُرکر دیائیکن اب و کشتی صحیح نہیں رہ کمی تھی ۔

اس وقت اس عالم نے بڑی متانت سے ساتھ موسی پر نگاہ ڈالی اور ، کہا : مَیں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرسے ساتھ مرگز صبر نہیں کر سکو سگے (قال الم اقبل انتاہ کان تستطیع معی صبرًا)۔

اس داقیع کی اہمیست سے پیش نظر صربت موئن کی عجلست اگرچ فطری پی تا ہم وہ پشیان ہوئے ۔ انہیں اپنا معاہدہ یاد آیا لئذا معذدست آمیز مبجے میں استادستے کہا : اس بھول پر مجھسے موّافذہ مذیحجے اوا اس کام پر مجھ پرسخست گیری مذیحجے ( خال لا تواحد نی بسما نسیست و لا شرحقنی صن اصری عسرًا)۔ بیعن اشتباہ ہوگیا۔اب وہ وقرت گزرگیاسے آپ اپن بزرگی کی دجہ سے صَربِ نظرکریں۔

« لا بترهقنی » «ارهاق » کے ماده سے قروغلبہ سے کسی بین کو ڈھا نیمے کے منی میں ہے کہی یہ الکیفف ویسے کم میں یہ ا انگلیف ویسے کے معنی میں بھی آ ما ہے ، زیر مجسٹ جیلے میں مراد یہ ہے کہ ٹھر پر مختی مذکیعے اور مجمع تکلیف میں مذالیس اور اس کام کی وجہ سے اپنا فیفن علم مجھ سے منقطع مذکریں۔

ان کا دریاتی مغرخم ہوگی، وہ شتی سے اتر آئے۔ سغرجاری تھا۔ اثنائے راہ میں انئیں ایک بچر طالبی اس عالم نے کئی تہید کے بغیری اس بچے کو قتل کر دیا ( فانطلقا حتیٰ اذا لقیداغلامًا فقتله)۔

المان المیں چیز دیمی کرصرت موسی ما موش رہ سکتے۔ آپ شصے سے آگ بگولہ ہوگئے غم والددہ ا در ضعے کا فیام مقاکم آپ نے چرا ہوئے مرائی ما موش رہ سکتے۔ آپ شصے سے آگ بگولہ ہوگئے غم والددہ ا در ضعے کا یہ عالم مقاکم آپ نے چرا ہے معالم سے کو نظر الدار کرتے ہوئے اب سے شدید تر اور واضح تر اعتراض کیا۔ یہ واقعہ بھی چیا واقعہ کی نسبت زیادہ وحشت کی تقا۔ وہ کتنے لئے : کیا آپ نے ایک بے گناہ اور بال کیا۔ یہ واقعہ بھی چیکہ اس نے کسی کوئل نہیں کیا (قال اقتلت نفش ذکیدة بغیر نفس)۔

سے کھانا مانگالیکن انہوں نے مہان بنانے سے انکاد کر دیا۔ (اکس کے باوجود)
انہوں نے دیاں ایک دلوار دیکھی کہ جو گررہی تھی (اس عالم نے) اس (دلوار) کو
گڑا کردیا۔ (موسلی نے) کہا رکم ازکم) اس کام کی اجرت ہی لے لیتے۔

اس نے کہا: اب تہادے ادر میرے درمیان جدائی کا وقت آگیا ہے لیکن میں جلد تہیں اس چیز کے راز سے آگاہ کروں گاجس پرتم صبر نہیں کرسکے۔

خدائى معلم اوريه ناپسنديده كام؟

موسی اسس عالم رہانی کے ساتھ چل بڑے ۔ پطتے پطتے ایک کشتی مک پینے ادراس میں سوار ہو گئے رضا فط لمقاحتی اذارکیا فی السفن فی ۔

یمال سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب قرآن تثنیہ کی ضمیراستعال کرنے لگاہے۔ یہ اشارہ سے حضرت موئی ادرائس عالم بزرگوار کی طرف ۔ یہ امرنشاند ہی کر تا ہے کہ حضرت موئی کے مہم فریوشع کی مامودیت اس مقام ہختم موگئی تقی اوروہ میمال سے بلٹ گئے تھتے یا بھریہ ہے کہ وہ موجود تو تھتے لیکن اس معالمے سے ان کا تعلق تنیاں تھا لئذا انہیں میمال نظرا نداز کردیا گیا ہے ملین میلا احتمال زیادہ قوی معسوم مو تا ہے ۔

برحال وہ دونو کشتی پرسوار جو گئے تو اس عالم نے کشتی میں سوداخ کر دیا (خرقها)۔ جیسا کہ داخسب سنے مفرداست میں کہ اسبے سخرق بھی جیز کو بدے سوچے سجھے تباہ کرنے کی شیت سے چیرنے پھاڈ نے کے معنی میں سپے اور اس عالم کا کام ظاہری طور پر اول ہی لگتا تھا۔

حضرت موسی علیہ السلام جو نکہ ایک طرف تو المتد کے عظیم نبی بھی سے نبذا انہیں لوگوں کی جان و مال کا محافظ بھی ہونا چا ہیں ہونا چا ہوں اور انہیں امر یا لمعروف اور انہی من المنز بھی کرتا چا ہیں ہی امر یا لمعروف الن کا انسانی ضیراس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس قسم سے فلط کام پر خاموشی اختیار کریں لنذا صفرت خفر سے ساتھ الن کا جو محالم دہ مؤا تھا اسے ایک طرف دکھا اور اس کام پر اعتراض کر دیا اور اس کام کے اس کی سوراخ کر دیا ہے ، واقعاً آئی نے کس قدر مُراکام انجال میں سوراخ کر دیا ہے ، واقعاً آئی نے کس قدر مُراکام انجال دیا ہونا اس میں سوراخ کر دیا ہے ، واقعاً آئی نے کس قدر مُراکام انجال دیا ہونا اس میں سوراخ کر دیا ہونا ا

ہے ادراس کا نباہ نئیں ہوسکتا۔

اس کفشگوا در نئے معاہدے کے بعد "موسی اپنے اتاد کے سابھ چل پڑے بیلتے پہلتے دہ ایک بتی یں سنچے ۔ انہوں نے اس سبتی والوں سے کھانا مانگا لیکن بہتی والوں نے انہیں مہان بنانے سے انکار کرویا (فانطلقاحتى اذا البيااهل قرية استطعما اهلها فابوا ال يضيفوها) .

اس میں شک۔ بنیں کر حضرمت موسلی اور حصرمت خضر کوئی ایسے افراد مزعظے کہ اس بستی کے لوگوں پر بوجھ بننا عاجته السامعلوم مومّا ہے كه ده اينازاد د توسته راسته ميں كميں دے بيٹے ستنے يا بجرختم ہوگيا تقاللذا وہ چاہتے تھے کوئستی والوں کے معمان ہوجامیں (یہ احتمال بھی ہے کہ اس عالم نے جان بوجھ کر لوگوں سے ایسا ىما بو مَا كُر حضرت موسى كوايك ادر درس ديا جا سكے) .

اس سكت كى ياد دانى بعى هزورى ب كه = قوية " قرآن كى زبان ي ايك عام مفهم ركسا ب اور برقم کے شراور آبادی کے معنی میں آیا ہے لیکن بیال خصوصیت سے شرمراد ہے کیونکہ چید آیات کے بعد اس كے ليے نفط "المدينہ "آيا ہے۔

برمال مفسرين من اس سلط من اختلاف سے كريشركونسا تا ادركمال واقع تا رائن عباس = منعقول ہے کم میرشر "انطاکیہ " بھا یا۔

بعن نے کماسی کم بیال "الله ، شرمراد ہے کہ جو آج کل "ایلات "نام کی مشور بندرگاہ ہے اور مجيرا احرك كنادك فلي عقبه كے نزديك داتع ب .

بعض دوسرول کانظریہ سے کہ اس سے مناصرہ ، شرمرا د ہے کہ جوفلسطین کے شال میں واقع ہے اور حضرت عیسی کی جائے بید ائش ہے مروم طبری نے اس مقام پر حضرت امام جعفرصادق علید انسلام کی ایک مديث نقل كى سے كم جو أخرى احمال كى ما يَدكر تى سے ر

مجمع البحرين كے باد سے ميں ہم كمد يك إلى كم اس سے مراد فلج عقبدا ور فلج سويز كاسكم ہے اس سے داخ بوماً ہے کہ شرناصرہ ادر بندرگاہ ایلہ اس جگہ سے انطاکیہ کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔

برمورت جو کچھ مضربت موسی علید السلام اور ان کے استاد سکے ساتھ اس شہریں پیش آیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس متر کے دہنے والے بہت بنیل اور کم ظرف لوگ منے سیفیر اکرم صلی اللہ علیہ وآل وسل اس اس شمردالول كے بادسے ميں ايك حديث منتول بيكر آپ نے فرمايا:

و انطاکید ، شام کے متدیم شرول میں سے سے - اسس کا فاصد صلب سے ۹ کومیٹرے اور اسکندون عده و کومیطسید و یا دانج کی پیاوار کے لیے مشور سے وسویرتر بندرگاه اسی علاقے یس ب اورانداکید سے در كوير دورب (وائرة المعادف فريد دجدي جلدا صصير ) .

واقعاً أكب في كيسا أراكام الجام دياب (لمقد جشت شيثًا منكرًا). لفظ " غلاهر "جوان نورس كمعني مي ب- وه مرطوع كومينيا بويا ربينيا بور

جس نوجوان كواس عالم في قل كيا مقاده مدموع كومهنجا بؤاها ياسيس اس سليل مي مفسري یں اختلامت سے ر

بعض سف " نفسًا ذكية " ( پاك اورب كن و انسان ) كواس باست كى دليل قرار ديا ب كدوه بالغ

بعض دیگرف " بغیرنفس " کی تعبیر کواس بات کی دلیل بنایا سے کہ وہ بالغ تقاکیونکر قصاص فتر بالغست لياجا سكتاب.

البسترأيت كومجوى طودير دمكها جائة واس سليله مي حتى فيصد منيس كيا جاسكتا .

" منكو " قيع اورمنكر كمعنى مي بايك كام كأمير على " امر " سے زيادہ بوكشى مي سوداخ كرنے ڈال دیا تھا اور وہ لوگ جلد ہی متوجہ ہو گئے اور امنول نے خطرے کو اپنے آپ سے دور کر دیا لیکن دومرے کام میں ظاہراً وہ ایک جرم کے مرتکب ہونے تھے۔

اس عالم بزرگوارف بهرایت خاص اللینان اور فرم سجم می وری جلر و سرایا: "كما: مُن سفة تم سے مذكها عمّا كم تم مركز ميرس ساخ هبريز كرسكوسك (قال) لمع اقل لك إنك ان تستطيع معى صبرًا)-

پہلے اور اس بھلے میں فرق یر ہے کہ اس میں لفظ " للك " كا اضافہ ہے كر جو مزيد تاكيد كے ليے ہے یعنی ئیں نے یہ باست نود تم سے کی تقی ۔

مضربت يوسى عليدالسلام كواينا عهد ما د آگيا - انهيس مبت احسكس خرمندگ جو د فا تقا كيونكه دد مرتبه ير بيمان أوٹ جا تھا چاہے مبول كر ہى ايسا ہؤا ہو ۔ انہيں خيال اَ دلا تھا كہ ہوسكتا ہے استاد كى بات مجيح ہو كر امنوں في تو پہلے ہى داضح كر ديا تقاكر ابتدار ميں ان كے كام موسى كے يانے ناقابل برداشت ہوں سكے ر موسی سفے بھرعذر خواہی کے لیجے یں کما کہ اس دفعہ بھی مجھ سے صرفت نظر یکھنے اور میری عمبول بُوک کو نظرانداز كرديجة ادر "اگراس سے بعد في آپ سے كامول سے بارسے ميں دضاحت كا تعاضا كردل (اوراكب) استراعن کردن) تو پھر سے شک مجھے ماغ مزر کھیں اور اس صورت میں آپ میری طرف سے معذور ہوں گے: رتال ان سألتك عن شيء بعدها فلاتصاحبي قد بلغت من لدنى عدرًا) .

يرجله صنرت موسى كى انصاف كبيندى، بلندنظرى اور عالى ظرنى كى حكاميت كرتاب اور ثشاندې كرتا ہے کہ وہ ایک حقیقت کے مائے سر حجاکا دینے والے تقے اگرچ وہ کتنی ہی گئے کوں مر ہو۔ دومرسے لفظول میں ۔ تین بارکی آزمائش سے یہ داضح ہوجائے گاکدان دونوں کی ماموریت الگ الگ

ہو جس کی جرابی باعث برکت ہوا درجس کی ہربات ایک درس ہو ،جس کا طرز عمل المام بخش ہوجس ك بيشانى سے أور خلاصوفشال مواورجس كا ول علم الى كاتخبيد موس ايسد رمبرسے جدائى باعث ريخ وغم عى سنيك يدايك اليي تلخ عقيمت عنى جرموكي كوبرمال تبول كرناعتى -

مشہورمفسرا اوالفتوح دازی کہتے ہیں کہ ایک دواست ہے :

الوگول نے حضرت موسی سے پوچھا : آب کی زندگی میں سب سے بڑی شکل کونسی تقی ؟ حضرت مولی نے کہا : مُن نے مبت سختیاں جمیل این (فرعون سکے دُور کی سختیاں اور پیربی امرانیل کے دور کی مشکلامت کی طرف اشارہ ہے الین کمی شکل اور رنج نے میرے دل کو اتنا رنجور نیس کی جننا حضرت خفرسے جدائی کی خبرتے یا۔

« تأويل · « أول » ( بروزن · قول » ) كم ما وه سيكسى جزكو والمان كيمني مي سي المذابر كام يا باست كواكس كے اصلى مدون كى طرف اول وسيئے جائے كوتا ويل كتے يوں اور خواب كى تجير كوعلى مى يے تاويل سكتے يى (جيساكرسوره اسعنكى آيد ١٠٠ مي آيا سبى؛

لهٰذا تأويل رؤياي سه

كانوااهل قرية لشام وہ تھینے اور کم ظریت لوگ بھتے یا۔

قرآن كت ب : اس كے باوجود امنول نے اس شهری ايك گرتى بوئى ديواد ديمي تواس عالم فيان كى مرست شروع كروى اوراس كرا كرويا إفوجدا فيهاجدارًا يربيدان ينقض فاقامه الله

حضرت موسی اس وقت تھکے ہوئے تھے۔ انہیں بھبوک بھی ستار ہی تھی ، کوفت الگ تھی۔ دہ موس كرر ہے منتے اس آبادى كے ناسمجد لوگول نے ان كى اور ان كے استادكى بتك كى ہے ، دوسرى طرف وہ دیکھ رسپے تھے اس بے احترای کے بادجود حضرت خفتراس کرتی ہوئی دیوار کی تعمیر میں سکتے ہوئے تھے جیسے ان کے سلوک کی مزدوری وسے رسبے جول ، وہ سوچ رسبے مقے کو م از کم استادی کام اجرت ہے كربى كرسقة تأكد كهانا توفراجم بوجانا

لنذا وہ است معا بدسے کو چیر مجول گئے ۔ امنول نے مجراعترامن کیالیکن امب لیجر بیلے کی نسبت طائم اور نرم عنا . " كمن كي د اس كام كى كيد اجرت بى سه بيت ؛ (قال لوشئت لا متخذت عليه اجرًا) -

ورحققت صرب موسى عليه السلام يرسوج رسب عظے كم يه عدل تومنين كم انسان ان لوگول سابار كاسلوك كرسه كرجواس قدر فردمايه ادركم ظرف بهول مدد سرسه تفظول مين نكى الحجي جيزسيه مكرجب برمحل ہو۔ یہ تشیک ہے کہ برائی کے جواب میں نیکی کرنامردان خدا کا طریقہ ہے نیکن ویال کرجہاں مجروں كے كيا أن كى تشويل كا باعمف مد مور ديني وه "شرافت خور" مذمو).

اس موقع براس عالم بزرگوار فصرت موسى سعة خرى باست كمى كيونكه گزشة تمام واقعاست ك بنا- پر امنیں بقین موگ مقا کر موسی ان کے کا مول کو برداشت منیں کرسکتے ، المذا فرمایا : کو اب تمارے اورمیرے درمیان عدائی کا وقت آگیا ہے . جلدمی تمیں ان امور سے اسسرار سے آگاہ کرد س گاک جن برتم صبر مذكر كے وقال هذا فراق بيني وبينك سأنبثك بتأويل سالع تستطع عليه صبرال.

حضرت مومی سفی بھی اس پر کوئی اعتراض رکیا کیونکہ گزسشتہ واقعے میں یہی بات وہ خورتج یز کم چکے تھے بینی خود صنرت موسکی پر رہ حقیقت ثابت ہو حکی تھی کمران کا نباہ نہیں ہو سکتا ۔لیکن کیپر بھی جدا آل ک خبر وٹی کے دل پر بھوڑے کی ضرب کی طرح انگی ۔ ایسے استاد سے جدائی کرجس کا سینہ مخزن امرالیا

اله مجم البيان ، زيرجت آيت سے ذيل من -

تفيرالالفوع دانى ، زيمست آيت ك ذيل يس -

مزید وضیے سکے بیے جلد ۲ تغییرنوم میں سورہ آل عمران کی آیے ، سکے ذیل میں دجوع کریں ۔

ے داوار کی طرفت اوادہ کی نسبت بعتین طور پر میازی ہے ۔ اس کامفس یہ ہے کہ وہ الیس کزور اورخستہ جوچک متی کر گویا اس في كرف كا اداده كرايا عا ـ

کہ وہ انہیں مرحشی اور کفریر آکسائے۔

م ہم نے چا ایک ان کا رہ اس سے بدلے انہیں زیادہ پاک اور زیادہ گرمجست اولاد عطا کردے۔

(۱۷) ان کا خزانہ تھا۔ اُن کا باپ نیک اور صالح شخص تھا۔ تیرارب چاہتا تھا کہ وہ بال کے نیجے بال کا خزانہ تھا۔ اُن کا باپ نیک اور صالح شخص تھا۔ تیرارب چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو کر اپنا خزانہ نکال لیس۔ یہ تیرسے پر وردگار کی رحمت تھی۔ بیس نے یہ کام ابنی مرضی سے نیس کیا اور یہ تھا ان کاموں کا راز کہ جن پر توصیر کی تاب نہ اکھ تا تھا۔

## ان واقعات كاراز

جب حضرت موسی اور حضرت خفتر کا مبدا ہونا سطے پاگیا تو صروری تھا کہ یہ اللی استاد اپنے ان کاموں کے اسراد ظاہر کرسے کہ حضرت موسی جنیں گوارا منیں کر پائے سقے ۔ در حقیقت ان سے مرا ہی کا فائدہ صفرت موسی علیہ السلام کے لیے بہا عقا کہ دہ ان تین عجیب واقعات کا داز مجھ لیں ادر می داز ہمت سے مسائل کی تغییم سکے لیے کلیند بن مکن عقا اور مختلف موالوں کا جواب اس میں بنمال مقا ۔

سخرت ضرسنے کمٹنی والے واقعے سے بات شردع کی اور کھنے نظے : ہال ، تو وہ کشی والی بات یعتی کہ دہ چند غریب و کمٹنی والی بات میں کہ دہ چند غریب و کمٹنین افرادکی طیست بھی ۔ وہ اس سے دریا میں کام کرتے سطنے میں نے سوچا کہ اس میں کوئی فعص ڈال دول کیوگر میں جانا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ ان سے پیچے ہے اور وہ برصیح سالم کمشتی کو زہری بہتھیا لیدتا ہے واصا السفیسنة فی انت کے ساکین بعملون فی البحر فاردت ان اعیبہا و کان ورا م المعدد ملک یا خذکل سفننة غصاً ہے۔

گویاکمٹی میں سوداخ کرنا فاہراً قر بُراگت عقالین اس کام میں ایک اہم مقصد اور نیدہ عقا اور وہ عقا کشتی سے مغریب مالکول کو ایک فاصب باوشاہ کے فلم سے بچا ماکیونکہ اس کے نزدیک عیب دارکشتیال اس کے کام کی مذعبی اور ایس کشتیول بر وہ قبضہ نہیں جا آ مقار خلاصہ یہ کہ یہ کام چندمکینول کے مفاد کی

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَلْكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِفَارَدُتُ
 اَنُ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمُ مَلِكُ يَّاخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ
 غَضْبًا ()

﴿ وَاَمَّا الْفُلْمُ فَكَانَ ا بَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَيِتْيُنَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفُرًا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفُرًا أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ

فَارَدُنَا اَنْ يُبُدِ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً
 وَ اَقْرَبَ رُحُمًا ()

وَأَمَّا الْحِدَارُفَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كُنُزُلَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا هَ فَارَادَ رَبُّكَ كَانَ تَخْتَهُ كُنُزُلَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا هَ فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبُلُغَا اَشُدَ هُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنُزَهُمَا وَيُرْخَمَةً مِنْ رَبِكَ وَلَانَ اللهُ وَمُعَالِحًا وَيُسْتِخُرِجَا كَنُزَهُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنُوهُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنُوهُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنُوهُمَا وَيُسْتَخُرِجَا كَنُوهُمَا وَيَسْتَعُلُهُ مَا وَيُسْتَخُرِجَا كَنُوهُمَا وَيُسْتَخُرِجَا كَنُوهُمَا وَيَسْتَعُونَ وَيَكُ مَالَعُ تَسْطِعُ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَصْرِي وَلَيْكَ تَالِو يُلُ مَالَعُ تَسْطِعُ عَنْ اَصْرِي وَلَيْكَ تَالُومُ لَكُومُ اللهُ وَلَيْكُ مَالَعُ تَسْطِعُ عَنْ اللهُ اللهُ وَلَيْكُ مَالَعُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ مَالُومُ اللّهُ وَلَيْكُ مَالُومُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترحب

و کی ملین دخریب افراد کی مقی وہ اس سے تو دہ کھ ملین دخریب افراد کی مقی وہ اس سے دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی نقص ڈال دول (کیونکہ)

ایک ظالم بادشاہ ان کے پیچے مقا کہ جو ہرشتی کو زبردستی جتھیا رہا تھا۔

دیا دہ اوکا۔ تو اکس کے مال بایب صاحب ایمان تھے۔ ہم نے پیندائیں کیا

كوزياده اذبيت مذ دسيك البيتريلي تفييرزياده ميسي معلوم مرتى ب

برحال اس عالم نے اس اوا کے کو قبل کر دیا اور اس اوا کے کے زندہ رہنے کی صورست میں اس کے مال سے اس کو آئندہ جو ٹاگوار واقعات بیش آنے واسے منے انہیں اس قبل کی دلیل قرار ویا۔

انشاء التديم جلداس داستان كے مختف نكات برتفصيل بحث كري كے اور صغرت خفر كے منام كاس كو احكام الى اور منطق حالول سے ديجيس كے اور ، جُرم سے قبل قصاص ، والے احت، اص كا جواب ديں كے -

۔ خشینا ، (ہیں ڈر تھا کہ ایسا ہوگا) ۔ یہ بہت معنی خیز تجیر ہے ۔ یہ تبیر نشا ندہی کرتی ہے کہ وہ عالم ایٹ آب کو و عالم ایٹ آب کو لوگوں کے متقبل کا ذمر دار مجھتا تھا اور دہ اس بات کے بیے تیار مز تھا کہ صاحب ایان مال باب اپنی جوان اولا د کے انخواف کی وجہ سے مصیبت سے دوچار ہوں ۔

صناً یہ بات بھی ہوجائے کہ لفظ "خشینا" (ہیں فوف ہؤا) بیال "بیں اچھا نہ لگا کے معنی میں آ آیا ہے کیونکہ علم و قدرت میں اس مقام کے حال شخص سے بیا ایسے امور میں فوف و خطر شیں ہوآ - دوسر لفظول میں مقصد نابسندیدہ کام سے بچنا ہے اور انسان اسی فطرت کی بنا۔ پر ناگوار امورسے بچن جا بہتا ہے ۔

یہ احتمال بھی سبے کریہ لفظ بہاں "علمنا" (ہم نے چاہ) کے معنی میں ہو۔ ابن عباس سے ا بھی اس کا ہیں مفہوم منقول ہے ۔ بعین :

ہم نے جانا اور ہیں معلوم ہوا کہ اگریہ نوکا زندہ رہ گیا تو اس سے مال بامیہ کو ناگوار واقعہ دیکھنا پڑسے گا۔

ر لا بیسوال کر ایک شخص کے لیے جمع متکلم کی ضمیر کیوں استعمال ہو تی ہے ۔ تو اس کا جواب واضح ہے اور دہ یہ کہ ۔

یہ بہلا موقع نئیں کہ ہم قرآن میں المی ضمیر دیکھ دست ہیں ، قرآن حکیم میں ، اس سے علاوہ عربی زبان اور درسری زبان اور درسری زبان کے خادراست میں ہی بڑسے لوگ تھیں گفتگو کرتے وقت جسے کی ضمیراستھال کرتے ہیں اور درسری زبانی سے معادر پر ایسنے ماتحدت افراد کو مختلف کا موں کی انجام دہی سے لیے مامور کرنے اور ایسے ہی دمگر مواقع پر بہو تا سبے استاد ماتحدت افراد کو ۔

اس کے بعد مزید فرما یا گیاہے : ہم نے چال کر ان کا رب ان کو اس کے بدلے زیادہ پاک اور

والمن الم

المسيراول بالم

حنافست كے يا تقاء اوراسے انجام بانا ہى چا بينے مقا .

لفظ ، وداء ، (پیچے) سیعین نیمال مکانی بہلوشیں رکھتا - یہ تعبیر بیاں کئاستے کے طور بر آئی سبت اور اس امرکی طرنت اشارہ سب کہ وہ متوجہ بوستے بغیر اس فائم سے جنگل میں مینس جاستے اور انسان بو کر اپنے پس پیشت ہونے والے واقعات سے بے خبر ہوتا سے لئذا یمال یہ تعبیر استعال کی گئی ہے - عام طور پر کما جاتا ہے کہ میرے قرض خواہ میرے پیچے پڑسے ہوئے جی اور مجھے بچوڑ ستے ہیں۔ سورہ اہرا ہم کی آیہ ۱۹ میں جاتا ہے کہ میرے قرض خواہ میرے پیچے پڑسے ہوئے جی اور مجھے بچوڑ ستے ہیں۔ سورہ اہرا ہم کی آیہ ۱۹ میں جاتا ہے کہ میرے قرتا ہے جھن سے وث میں من متالی صد اید و

اور جہنم اُن کے پیچھے ہے ....

گویاجنم ان کا تعاقب کو رہی ہے۔ بیاں بھی دہی ، وداء ، کی تبیر آئی ہے یا۔ صناً نفظ مصاکین ، سے بیاں یہ معلوم ہو تا ہے کوسکین وہ تنص منیں ہے کہ جس کے پاکس الکل کوئی چیز نہ ہو جلکہ ایسے شخص کو بھی سکین کہا جاتا ہے جس سکے باس اتنا مال ہو کہ جو اس کی ضرور میاست سے سلے کانی نہ ہو ر

یہ احتمال بھی سپے کہ انہیں مالی خواسلے سنے « مساکین « ندکها گیا جو جگد طاقت سے خواسے سے وہ مسکین اور فقیر جول اور عربی زبان میں یہ تعبیر موجود سبے اور میر خوم مسکین سکے اصلی معنی سے بھی مطابقت رکھیا سپے جس سکے مطابق ساکن محرود اور ناتواں کومسکین کہا جا تا ہے ۔

تنج البلافديس سهد:

مسكين ابن أدم .... تولمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة ب جاره فرزنداً دم .... مجراس تكليف پنجا دياً ب يعقورُ اسا پانى اس ك كلو پس الك جاماً ب ادر پسينداً جائے تواس سے بداد آنے نفتی ہے يہ

اس کے بعد صنوت خفر اوا کے کے قتل کے سکنے کی طرف آستے ہیں ۔ کتے ہیں : " را وہ اواکا ، قواس کے مال یاپ صاحب ایمان سفتے ۔ ہمیں یہ باست انہی مزنگی کہ وہ ایست مال باب کو را و ایمان سے جٹکا دے اور مرکمٹی و کفر پر امجاد سے (وا ما الغلام فیکان ابواہ مؤمنین فیخشینا ان بر هقه ما طغیاناً و کفراً) ۔

بعض مفسری سف اس آیت کی تغییری به احمّال بھی ذکر کیاست کریال به مراد منیں کرکافروسرش والاین وال باب کو مخرفت مذکروسے جلد مرادیہ سے کروہ این سرحتی اور کھڑکی وجہ سے ایت مال ماپ

• بلی تغییر کے مطابات - میوهت - سے دومفعول میں ابلا ، هما ، اور دوسرا ، طغیاناً ، اور دوسری تغییری بنام مطابات ا

ا وداء كم من كم سليدي تغير تون جلد ٢ موده ابرابيم أيه ١ اك ذيل مي مجدث ك كن بيد

تن نج ابلافر سكامت تصادجله وام ر

#### جنداهم نكات

ا مضمر کی ما مورست تشریعی علی یا تکوینی ؟ ید ده ایم ترین مند بے ص نے بزدگ على رکو این طوت متوجہ کیا سے بردگ على رکو این طرف متوجہ کیا سے - تین وا تعات کہ جراکس عالم سے واعتوں این مارے ان پر صفرت موئی نے اعترائی میں کیا کیونکہ وہ باطن امرسے آگاہ مذیحے کیا کیونکہ وہ باطن امرسے آگاہ مذیحے کیا ہوئے۔

سوال یہ ہے کرکیا واقعانکی سے مال میں اس کی اجا زست سے بغیر نعص پیدا کیا جاسکتا ہے ،اس بناً پر کر غاصب اسے سلے مذجائے۔

اود کیا محسی او کے کواس کام پر سزادی جاسکتی ہے کہ جووہ اُشدہ انجام دے گا۔

اود کیا صروری سے کرکس کے مال کی حفاظت سے مید ہم صفت زحمت برداست کریں۔

ان سوالات كے جواب مي جارے سامنے دو راستے مين :

پیدلا یہ کہ ان امور کو ہم فقتی احکام اور شرعی قوانین کی روسٹنی میں دکھییں سے تبعض مفسرین نے میں داستہ اختیار کیا ہے . میں داستہ اختیار کیا ہے .

اننول نے پہلے داقعے کو اہم اور اہم تر قوانین پر منطبق سمجھاسیے اور کہا ہے کہ مسلم ہے کہ ساری مشی اور لیور کیشٹ اور کیشٹ کی حفاظ است اہم کام تھا جبکہ جزدی نقص سے حفاظ کے دیادہ اہم نئیں تھا۔ دد سرے منظوں میں حضرت خضر نے کم نقصان کے ذریعے زیادہ نقصان کو دوکا فقی ذبان میں "اف دکو فاسد سے دفع کیا" میں حضرت خضر نے کم نقصان کے ذریعے زیادہ نقصان کو دوکا فقی ذبان میں ماصل ہے کیونکہ اگر دو اس خصوصاً جبکہ یہ بات ان کے پیش نظر تھی کرمشتی دالوں کی باطنی دهنا مندی انہیں ماصل ہے کیونکہ اگر دو اس مسل صورت حال سے آگاہ ہو جاستے تو اس کام پر داحتی ہوجاتے۔ دفقی تجیر کے مطابق صفرت خفر کو اس مسلے میں "اڈبن فحری" حاصل تھا)۔

اس الرئے سے بارسے میں مفسری کا اصرارہے کہ یقیناً وہ بالغ مقا اور وہ مرتدیا فاسد تھا لہٰذا وہ است کو جو م است بارسے میں مفسری کا اصرارہے کہ یقیناً وہ بات اقدام سے یا اس کے آئدہ جرائم کو دلیل بناتے میں تو دہ اس بنار پر سے کہ وہ کہنا چاہتے میں کہ یہ فرم مزصوف یہ کہ اس وقت اس کا میں مبتل سے بلکہ آئندہ مجی اس سے بڑھ کر جرائم کا مرتکب ہوگا لہٰذا اس کا قتل قوانین شریعت سے مطابق تھا اور وہ اس اور خود کردہ گنا ہوں کی وج سے جائز القتل تھا۔

د فاقیسرا واقعہ توکوئی شخص کھی ہریہ الا تراض بنیں کرسکتا کہ تم دوسرے سے بیے کیوں ایشاد کرتے ہواور اس سے اموال کو بچانے سے میے کیوں بیگار افغانے ہو۔ ہوسکتا ہے یہ ایشار واجب مد ہوسکن سلم ہے کہ یہ اچھاکام سبے اور لافق تحیین سے جلکہ ہوسکتا سبے کہ بعض مواقع ہر سرمد وج ب بہت سبنے جائے ، مثلاً کسی تیم بیکے کا مبعت سامال ضائع ہو راہر اور مقدول می زحمت کرسے است بچایا جاسکے تو بعید بنیں سے کہ ایسے زیادہ پُرجِست اولادعطا فرائے (فارد ناان یبد نهمادبهما خیرًا مند زکوۃ واقرب دحمًا)۔ "ارد نا" (ہم نے ارادہ کیا) اور "ربھما "(ان دونوں کا رب) - یددونوں بیال منی فیز تقبیری این ادر ہم مبلد ان کے مقصد سے آگاہ ہومائی گے۔

لفظ " ذکوۃ " باکرنگ اور طمارت سے معنی بیں سبے اور اس کا بیال وسیع مفوم ہے اور اس یں ایمان اور میل مفوم ہے اور اس یں ایمان اور عمل صالح بھی شامل میں اور دنیا دی بھی سے ۔ اسس مصرت موسی کا حوالب ہو کیو تکہ امنوں نے کما تھا کہ آہب نے است است کی دیا ہے ۔ امنین ایک سے امنین باکیسندہ ادار دعطا کرے ۔

منتقت اسلامی كتب مي آن والى احاديث مي يومبارت آئى ب:

ابدلهماالله بهجارية ولدت سبعين نبيا

التُدنے اس بیٹے کی جگرامنیں ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی کرجس کی نسل سے مُتَرِّنِی پیسد ا ہوئے ۔ اے

آخری ذیر بحسف آیت می تیسرے کام بینی دیوار بنائے سے داقعے کا جواب ہے۔ اس عالم نے اس دانتے ہے دائی علم نے اس دانتے سے دائیں دیواری بات ۔ تو دہ اس شرکے دویتم بچوں کی عتی ۔ دانتے سے دائر سے پردہ اعظائے ہوئے تھا اور ان کا باب ایک نیک اور صالح شخص تھا (واما العدار فکان لفلامین یقیدین فی العدید نے وکان متحته کنزلهما وکان ابوهما صالحًا) ۔

شرا پروروگار چاہتا تقاکہ وہ بالغ ہوجائی اور اپناخزار نکال لیں افاراد ربٹ ان ببلغااشدهما ویستخرجا کمنزهما) دیر توشیب رب کی طرفت سے رحمت تھی (رحمة من ربث) اوران کے تیک مال باپ کی وجہ سے میں مامور تقاکہ اس ولوار کو تعمیر کروں کہ کمیں وہ گریز جائے اور خزار ظاہر بروکر خطرے سے دوچار رہ ہوجائے۔

آخریں انہول نے چاملے کہ حضرت مولئی کا مرقعم کا شک دور ہوجائے اور وہ لیتین کرلیں کہ یسب
کام ایک خاص منصوبے اور ذمہ داری کے تحت منتے ۔ لینڈا انہوں نے کہا: اور میں نے یرکام خود سے
منیں کیے جگہ اسٹد کے حکم سے تحت انجام وسیتے (وما فعلته عن احری) -

جی فال! یہ منے ال کامول کے داز کرجن پر صبر کی تمیں تاسب سیس حتی ( دلات تأویل ما لیوتسطع علیمه صبرًا)۔

ل قررالفلين ج م ميلي وميمير ر

المحق يركام واجب بور

دوسوا راستہ اس بنیاد ہرہے کہ خرکورہ بالا توضیات اگرچ خزانے اور داوار کے بادے میں لائق اطینان ہول میکن جو جوان مارا گیا اس کے بادسے میں خرکورہ وضاحتیں ظاہر آیت سے مناسبت بنیں رکھتیں کیونکہ اس سے قتل کا جواز ظاہراً اس سے آئدہ کا عمل قرار ویا گیا ہے ندکہ موجودہ عمل ۔

تحتی کے بارسے میں بھی فرکورہ ومناصت کسی مدیک قابل بحث ہے۔

الذا مردري سے كركوئي اور واہ اختيار كى جاست ادر دہ يرب :

اسی جان میں بیس دو نظاموں سے سابقہ بڑا آہے۔ ایک نظام تکوین ہے اور دوسرا نظام تشریع ۔ یہ دونوں نظام اگرچ کلی اصول میں تو ہم آ ہنگ ہیں میکن تھبی ایسا ہو تا ہے کہ جزئیات میں ایک دوسرے سے منتقب ہوتے ہیں ۔

مثلاً الشد تعالى استے بندول كى أزمائش خون ، اموال د تراست كے نقصان ، ابنى اور عزيزوں كى موت اور قتل كے دريعے كر تا سبت تاكم يرمعلوم جوكم كون شخص ان حوادث ومصائب برصبر دست كيب تى اختاد كرتا سبت ...

توکیا کوئی فتیہ بلکہ کوئی بینبرالیسا کرسکتا ہے ۔ بینی اموال ونفوس، تمراست ادر اس کوختم کرے لوگوں کو آز مائے ؟

یا تھبی ایسا ہوما سے کہ استد تعالے اسے بعض بیول اور صالح بندوں کو خبرداد کرنے اور انسی تنبیہ کرسنے سے سیدی ترک اول پر بڑی مصیبت میں گرفتاد کر آ سے جیسا کہ صنوب بیعتوب مصیبت میں گرفتاد کر آ سے جیسا کہ صنوب بیعتوب مصیبت میں گرفتاد کر آ اول جوت اس باست بر کہ امنول نے بعض مساکین کی طوت کم توجہ دی یا صنوب یونس کو ایک معولی ترک اولی بیمتر کر اولی ہے کہ می کومزا کے طور پر ایسا کرے .

یا بر کم ہم دیکھتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کی ناشکری کی دجسسے اس سے کوئی نعمت بھین لیتا ہے مثلاً کوئی شخص مال سفنے پر شکر ادا نمیں کرتا قواس کا مال دریا میں طرق جوجاتا ہے یاصحت برشکر ادا نمیں کرتا قرامتٰ تعالیٰ اس سے صحت سف لیتا ہے کوئی تا ہے کہ ناشکری کر دستے کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ ناشکری کی دجہ سے کسی کا مال صفائع کر دسے ادر اس کی سلامتی کو بیاری میں بدل دسے۔

الیی مثالیں بست زیادہ ہیں۔ یرسب مثالیں مجموعی طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ جہاں آفرینش خصوصا خلفت انسان اس احس نظام پر استوار سے کہ اعتدان انسان کو کمال نکس بہنچا نے کے سیسے کچھ سمویتی قواثین بنا سے ہیں کہ جن کی خلاف درزی سے مختلف ٹنا نجے سرتب ہوتے ہیں حالانکہ قانون شریعیت سے محاف سے ہم ال قوائین پرعلی بنیں کرسکتے۔

شلائحی انسال کی انگل ڈاکٹر کس میے کاٹ سکتا ہے کہ زہراس سے دل کی طرمن سرایت مذکرجائے

نیکن کیاکوئی شخص کمی انسان میں صبر پیدا کرنے کے لیے یاکوان نعمت کی وجسے اس کی انگلی کاٹ سکتا ہے؟ (جبکہ یہ بامث مقم ہے کہ خدا ایسا کرسکتا ہے کیونکہ ایسا کرنا نظام احمن کے مطابق ہے)۔

اب جبکر تابت ہوگی کہ ہم وو نطام رکھتے ہیں اور استدتعالی دونوں نظاموں پر حاکم ہے تو کوئی چیز مانع نیس ہے کہ امتد ایک گروہ کو نظام تشریعی کوعمی جامر بہنا نے سمے لیے مامود کرسے اور فرشتوں کے ایک گروہ یابعض انسانوں کو (مثلاً حضرت خضر کو) نظام تکوین کوعمل شکل دیسنے پر مامود کرسے ریخود کیجئے گا ہے۔

امند تعالیٰ سے نظام کوئین سے محاف سے کوئی مانع نہیں کہ وہ کسی نابالغ بیچے کوجی کسی صاد تے میں مبتلا کر دسے اور اس میں اس کی مبان مجلی جاستے کیونکہ ہوست سے اس کا وجو دستقبل سے یہ بست بڑسے خطرات کا حال ہوتا مال ہوجیسا کہ بعض او قامت ایسے اشخاص کا باتی رہ جانا آزمائٹ وینے ہوسے خواسے سے صلحت کا حال ہوتا ہے۔ نیزکوئی مائی مند مجھے آج کسی سخمت بھاری میں مبتلا کر دسے ، اس طرح سے کم میں گھرسے باہر منافل سکول کیونکہ دہ جانا ہے کم اگر میں گھرسے باہر نظل آو خطراناک مادیڈ بہیٹس آجائے گا اور دہ مجھے اس حادثے سے بھان ہے۔

دوسرے تفظول میں اس عالم میں مامورین کا ایک گردہ باطن میر مامورسیے اور ایک گروہ فلام رہامور سیے جو باطن پر مامور ہیں ان سکے لیے اپنے اصول وصوا بط اور پروگرام میں اور جو ظاہر پر مامور ہیں ان کیلئے اپنے خاص اصول وصوا بط ہیں ۔

یے نفیک ہے کہ ان دونوں پروگراموں کا اسلی اور کُلِّ مقصد انسان کو کھال کی طون سے جانا ہے اس کی خات ہے ہیں کا فات میں فرق ہو تا ہے جانا ہے کہ فاؤ سے دونوں ہم آہنگ ہیں لیکن بعض اوقات ہزئیات میں فرق ہو تا ہے جیسا کہ ذکورہ بالا مثالوں سے داختے ہوتا ہے ۔ ابستاس میں شک بنیس کہ ان دونوں طریقوں میں سے کسی میں بھی کوئی خود سری سے کوئی اقدام بنیس کر سکتا بلکہ صروری سے کہ وہ حقیقی مالک و ماکم کی طرف سے مجاز ہو للڈا صرحت خشر علیہ السلام میں صحاحت سے ساختہ اس حقیقت کو بیان کیا اور کہا :

ما فعلته عن اصرى

یں نے یکام خودسے برگز نسیں کے۔

یعن سئی سنے یہ کام حکم اللی کے مطابق اور اسی کے منابط اور طریقے کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ اس طرح الن اقدامات میں جو ظاہری تعنا ونظراً آسے وہ ختم ہو جا باسنے ۔

تغيرنون المد

T 29 10 section of the section of th

ایک اورمقام پر کتے ہیں ، ہم جاہتے ہتے کہ ایسا ہو۔

فیز بیمن روایات سے معلوم ہوما ہے کہ وہ ایک لمبی تاریکے حال تھے۔

یمال ایک سوال سامنے آ ما ہے۔ وہ یہ کری اس مالم بزرگوار کا دا قد میود اوں ادر عیسائیوں ک مقابوں میں بھی ہے ؟

سوال کا جواب یہ سبے:

اگر کتب سے مراد کمتب حمدین ( تورات د النیل) ہیں ، تو ان میں تو ہنیں ہے لین بعض میودی مسلماری کا علی کہ جو گرات میں میں ہوئی ہے۔ کا علی است کہ جو حضرت مولئی کی ایک داستان اُفل ہوئی ہے کہ جو حضرت مولئی کی فرکورہ داستان سے کچو مشاہدت رکھتی ہے ۔ اگر جو اس داستان سے ہیرد - الیاس ، اور - بوشع بن لادی ۔ بی کہ جو تیسری صدی عیدوی سے جم مولئی د بین کہ جو تیسری صدی عیدوی سے جم مولئی د خفری داستان اور کئی میلود سے جمی مولئی د خفری داستان اور کئی میلود سے جمی مولئی د خفری داستان اور کئی میلود سے جمی مولئی د

برحال مرکورہ داستان کھو یوں ہے ،

ا المن سنے خداسے بالح کہ اُس کی الیکس سے طاقات ہو۔اس کی دما اوری موگمی اور اسے المیاس سے طاقات کا اعزاز ماصل ہوگیا۔اس کی اُرْ دعتی کہ الیاس سے کچھ امراد ماصل کرے۔ الیاس سنے اُس سنے کہا ، تھمیں اتنی طاقت نئیس کہ امنیں ہر داشت کریاتے۔

لیکن پوش نے احراد کی تو الیاس نے اس کی درخواست اس شرط پر قبول کولی کہ وہ جو کچھ بھی دیکھے گا مرگز سوال نمیں کرسے گا اور اگر اس نے خلاف ورزی کی تو اسے الگ ہوتا پڑسگا۔ مبرحال اس معاہرے سے بعد پوشنے اور الیاس اکٹھے میل پڑسے .

دودان سفردہ ایک گھریں داخل ہوتے ہیں۔ صاحب خانہ ہوئی گرم ہوشی سے ان کی پذرائی کرما ہے۔ اس گھردالوں سے پاس دنیا کی چیزدل میں سے صرفت ایک کا شے تنی کوئی اور چیز ان کی طکیعت منتق۔ وہ گائے کا دودھ جے کرگزر ادقامت کرتے ہتے۔

الیکس نے صاحب فار کومکم دیا کر گائے کو ذرج کردسے ۔ اوش کو اس کرداد پر سخت تجب ہوتا سب ۔ اور مدا ہونے کی دمکی می ہوتا سبے ۔ ۱۱ اس کاسبب اچھتا سبے ، الیاس اسسے معاہرہ یاد دلاتا سبے ادر مدا ہونے کی دمکی دیتا سبے ۔ اوش مجود آفاموش ہو جاتا سبے ۔

د ال سے دہ ددنوں ایک ادرب تی کی طرف جل پڑتے ہیں۔ اس بتی میں پہنے کر ایک مالدار آدی سے گر داخل ہوتے ہیں۔ اس گھر کی ایک دادار گرنے سے قرب ہوتی ہے۔ الیاس خور مٹی سے کام میں یا فقہ ڈال ہے ادر اس دلیار کی مرست کر دیتا ہے۔ اكفي منين وه سكة عقد للذا حضرت خفر في كما:

لهذا فراق بينى وبينك

یہ اسب میرسے اور تمارسے جدا ہونے کا مرحلہ اکیا ہے۔

٢- خصتر - كون عقب ؛ بيماكر بم في ديما ب كرصرت ضراكا نام مراحت ك ساقد قرآن ير بني لياكيا ادر صرب مرسى مدرست ادرات ادكا ذكران الفاظ مي كياب :

عبد أمن عبادنا أتينا ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً

ہارے بندول یں سے ایک بندہ بھے ہم نے اپن رحست عطاکی اور بھے ہم نے لینے مسے فواڑا ۔

اس تعادف میں ان سے مقام عبودیت کا تذکرہ ہے ادر ان سے فاص علم کو داضح کیا گیا ہے لنذا ہم نے بھی عالم سے طور پر ان کا زیادہ ذکر کیا ہے ۔ بمین مقدد دوایات میں اس عالم کا نام ، خفر ، برایا گیا ہے ، بھن دوایات میں اس عالم کا نام ، خفر ، برایا گیا ہے ، بھن دوایات میں معلوم ہو آسے کو ان کا اصلی نام ، بلیا ابن ملکان ، تقا اور مضر ، ان کا احتب ہے کو نکر دہ جمال کیس قدم رکھتے ان کے قدموں کی بدوات زمین مربز ہوجاتی تقی ۔

بعض نے یہ احمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس عالم کا نام " الیکس " ہے رہیں سے یہ تصور پیدا مرد اکد مرکبات ہو اکد اس مام کا نام " الیکس سے دور نام ہوں لیکن مشور دمعرو مت مفسر من اور داولوں نے پہلی بات ہی بیان کی ہے ۔

داضح سے کہ یہ بات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی کہ اس شخص کا نام کیا سے ۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک مال کا کہ کیا ہے وہ ایک عالم رہانی سقے اور پرور دگار کی خاص دحمت ان سے شابل حال بھتی ۔ دہ باطن اور نظام کوئی پر مامور تھے اور کچھ اسمراد سے آگاہ تھے اور ایک لحاظ سے مومنی بن عمران سے معلم تھے اگرچ حضرت موٹی علیا ملا

ید که ده پینبر محقے یا نئیں ۔ اس سلسلے میں روا پاست منتقب میں ، اصول کا فی جدا دک میں متعدد روایات بیں کہ جو اکس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دہ پینبر نئیں مقعے بلکہ دہ نوالقرنین ، اور ، اُصعن ابن برخیا ، کی طرح ایک عالم متے یا۔

ئه امول كانى مع اد باب « ان الاشعة بيمن يشبهون فيعن مضى « مسئل .

٢ - كيا البيار كے يا عُبُول يُوك مكن سيد ؟ مندرج بالاداقع من بم في باد إد كما ب حضرت موسى عليه السلام عبول سكة - يسله تواس مجهلي كوج النول سف كهاسف سكه يليه دكمي عتى - دوسري اورقيري مرتب آب ابنے عالم دوست سے میکے گئے معابدہ کو عبول گئے۔ ان امود کو دیکد کر یسوال پدا ہو آب کر كيا إنبيار كے يلے نسيان مكن ب ؟

بعن كانظرير سب كرانبياء سے اينے نسيان كاصد دربعيد منيں سنة كيونكريد وحورت نبوت كى بنياداور اصول سے مرابط ہے اور مذاص کے فردع سے اور مذہی اس کا تعلق تبلیغ نبوت سے ساتھ سے بلد اس کا تعلق صرفت روزمرہ کی معول کی زندگی سے بے ۔ان کاکمنا ہے کہ ہو کھیم آم ہے یہ سے کہ کوئی نبی نبوت کی دعوت ادراس مسدمتعلقه امورمي برگز خطا و اشتباه كاشكار منيس بوما ادران كامقام عصرمت انهيس المقم كى چيزول سے محفوظ دكھتا سبے ليكن اس ميں كيا مانع سبے كرموئى كوج بڑسے اشتياق سے اس مالم كى تلاش يى جارب عق اين كمان جول سكة ادريه ايك معول كامتدب نيزاس مي كيا مان ب كائت مي مواخ، فرجان الشب سے قتل اور بخیلول سے شرک دلوار کی سبے وجہ تعمیر جیسے بڑے واقعاست نے ایسا بیجان زدہ کیا كرا انول في البين عالم دوست سے جو ذاتى عهدكيا تقا أست عبول سكتے -ان لوگوں كاكمناسے كرير ند ايك بغبرس بعیدسے اور مامقام عصمت کے منانی ہے۔

بعض مغسرين سفيد احمال بھي ذكركيا سيدكم نسيان بهاق عبادى معنى مي معين مرك كرف سيمعني مي آيا ہے کیونکہ انسان جب کمی چزکو ترک کرتا ہے تو دہ ایسے ہی ہے جیسے اسے مجول گیا ہوادراس کے بادے یں اس نے نسیان کی ہو ، صنرت موسی سنے اپنی غذا کو اس میلے ترک کی کیونکہ وہ اس سکے بادسے میں سبے احتیا مقادد اسے عالم دوست سے سے ہوتے معاہدے کو انہوں نے اس میے ترک کیا کیونکر وادث کو خاہری والے سے دیکھنے کی وجہ سے اصلایہ باست ان سے سلے قابل قبل دعتی کر کوئی شخص بلا وج وگوں سے جان و مال کو نقصان بینیائے لنذا امنول نے اعتراض کرنا اپنی ذمر داری مجما اور ان کے نزد کیس یہ معابرے كامقام ريقا ـ

لیکن واضع ہے کرائیس تغامیر ظاہر آیات سے ہم آمنگ منیں ہوسکتیں ہا۔

الله باست مسلامت میں سے سید کو کسی نقل داسیال کا فاور مسلم عقل دلیل سے سے فقط کوائے قواس نقلی داسیال کا ا ول کی جائے گی شافی خدا سے بارسے می مسسران کی مبست سی آیاست کا خور یہ سبے کہ وہ اور استحیں ، مبلوادرانس مکمناسیے یا معاذاد شد وجیم دکھتا سیے لیکن چکہ ہے امود اصول سلدا در دلائل مقبلہ تعلیہ سکے خلاصہ چی اندا ال آیاست کی ول ك جاتى سيدين فلان ظامر من كيا جائت اور فابرس كريمن عازى بوتاسيداس طرع ابياً اور أمُرًا مطلق معوم برنا و فرددی سید لنذا اس سے خلامت ظهورات ک تاویل ک جان چا سینے ومترجی -

وال سے دہ ایک ادربتی میں پینے یں اس گاؤں کے چند وگ ایک مگر ہم ہوتے ہیں۔ وہ ان ددؤں کی بھی پذیرانی نئیں کرتے۔ الیکس نے ان کے لیے دعاک کر ان سب کو ديامست و اماداست نعيسب بور

ده چونتی بت میں پینچة بیل تو ان کا بڑی گرم بوئتی سے استقبال کیا جا ما ہے۔ الیاس ان کے لیے دعاکر ہا ہے کران میں سے مغرابک کو ریاست نصیب ہو۔

اع کار او شع بن الادی کی قوت برداشت جاب دے دیتی ہے دہ ان بارواقعات ك بارس يس موال كرة ب توالياس كما ب:

پہلے گریس صاحب فارکی بوی بیار عتی ،اگردہ کاتےصدقہ کے طور برقربان رکی جاتى تووه عودست مرجاتى .

دوسرے گویں داوار کے بنیے ایک خزان مقاکر جوایک بتیم بیلے کیلئے محنوظ رہن چاہیے تقا تیمری بستی کے سب وگوں کے لیے ریاست کی وعااس بید کی کدوہ پریٹانی سے دد چار موں جبکہ اس کے برمکس چوعتی بتی سے ایک شخص کے لیے دماکی تاکہ ان کے امور منظم اورمبترطور برانجام بایس بله

علط فهی منیں ہونا چاہیئے ۔ ہم مرکز برمنیں کتے کریہ دونوں داستانیں ایک بیں بلکہ مقصدیہ سہے کریہ واصنح کیا جائے کہ میودیوں نے جوواستان نقل کی ہے وہ قرآن کی موی وضر کی واستان کے مثابہ ہے یا چر موسی وخفر کی واستان می تراهیت موکریه اس صورت میں باق رو گئی ہے۔

٣ - خود ساخترافسانے ، حضرت مرئی اور صفرت خفری داستان کی بنیاد وہی ہے کرم کج قرآن یں آیا سے لیکن افوس سے کمنا پڑ آ سے کہ اس سے منسلک کرسے بست سے افسانے گھڑ ہے گئے ہیں۔ ان انسانوں کواس داستان کے ساتھ خلط ملط کرسنے سے اصل داستان کی صورست بھی بھر جاتی ہے ۔ جانا چا ہیئے کر یر کوئی پہل داستان منیں ہے کو جس سے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے اور سبت سی بھی داستانوں کے ساتھ بی افغیالیا ہے۔

المذاحقيقت تك رساني كے ميلے قرآن كى ان تىنس أيتوں كو بنياد قرار ديا جانا چا جيئے جن ميں يداسا بیان مونی سیم میال کک احادیث کوهی اس صورت ین قبول کیا جا سکتا مے جب ده قرآن کے کوائ بول - اگر کوئی مدیث اس سے برطلاف ہو قبینا وہ قابل قبول منیں سے ادر نوش تعمی سے معتبر احادیث یں ایس کوتی مدیث منیں ہے۔

اله يمام ترمبادت كتاب اعلام قراك صيال سع نقل كي مكى ہے -

اس شکتے کا ذکر بھی مناسب ہے کہ ایک حدیث میں بغیر اِکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہم سے منتول ہے:
جس وقت موئی خفر سے ملے قوایک پر ندہ الن کے سامنے ظاہر بڑا۔ اس نے بانی کا
ایک قطرہ اپن چ بنے میں لیا قو حضرت موئی سے خفر نئے کہا: جانے ہو کہ پر ندہ کیا کتا ہے:
موئی نے کہا: کیا کتا ہے ہ
خفر کے ناکہ کیا ہے :

حضرت الله : تما سبت : ما علمك وعلَّوموسى في علوالله الأكما اخذ منقارى من العاء

تیراعلم ادر موسی کاعلم خدا سے ملم سے مقابلے میں اس تطرے کی طرح ہے ہوئی نے یانی سے بورخ میں لیا ہے یا۔

4 - وہ خزامذ كيا عقا ؟ اس داستان كے بادے ميں ايك سوال ادر بعى ب اور وہ يركدوه خزامة آخركيا عقابيت مومنی كے عالم دوست إوشيده وكھنا چا سئتے تقے ادر آخراس با ايمان شخص بعني بتيوں كے باپ نے يرخزامذ كيوں چھپا ديا تقا ؟

نبعن سنے کما ہے کہ وہ خزام مادی بہلوی بجائے ذیادہ معنوی بہلود کھی تھا ، بست سی شیوسی روایت کے مطابق وہ ایک تختی علی جس پر حکست آمیز کلماست نقش مقے اس بادسے میں مضرب میں اختلات ہے کہ دہ حکست آمیز کلماست کیا عقے ۔

كتامب كافى مي الم عبادق عليد السلام سي منقول سيدكد آب سنه فرمايا: يرسون عاندى كاخزار نهيس مقارير توحرف ايك تحتى عتى جس برير جاد جل تبت عقر: لا الله الدالله الله ،

من ايقن بالعوب لعربضعك ،

ومن الينن بالعساب لعرييشرح قبليد ،

ومن ايقن بالقدر ليريخش الاالله ،

امتد کے سواکوئی معبود منیں۔

يوس بريتن دكمة سب وه (سب بروه) نيس برنتا-

ا در جصے اللہ کی طرف سے حساب کا یقین ہے (اور اسسے جرابدہی کی فکر ہے) وہ خوکش نمیں رہتا ۔

ادر عصد تقدير الني كايفين سبدوه الشركي سواكس سدنس درتايت

تحسر الميزان مي در المنور اور دوكركتب سيحاسف سه يردايد درج كي كي سه-

أدالمُعلَين ، 24 صيمة \_

المن المركون المركون

2 - موسی خضر کی ملاقات کوکیول کئے ؟ الى بن كعب نے ابن عباس ك وساطت سے پنبراكرتم كى ايك مديث اس طرح نقل كى سبے :

ایک دن موسی بنی اسرائیل سے خطاب کر دسید تھے یمی نے آپ سے بوجیادت زمین پرسب سے زیادہ علم کون دھیا سید موسی نے کما مجھے اپنے آپ سے بڑھ کوکس کے عالم ہونے کاعلم منیں ۔اس دقت موسی کو دی ہوتی کہ بھارا ایک بندہ جھے انجوین میں ہے کہ جو تھے سے ذیاوہ عالم سیے ۔اس وقت موسی نے ورخ است کی کوئیں اس عالم کی ذیادت کونا چاہتا ہوں ۔اس پر احتٰدنے امنیں ان سے طاقات کی داہ بیاتی یا

اليى بى ايك مدسيف امام صادق عليد السلام سع عبى منقول سبع ينه

ید در حقیقت بھٹرست موسی ملیہ السلام کو تنبیہ تھی کہ اپنے تمام ترطم دفضل کے با وجرد اپنے آپ کو افضل قرین مذہبیس بشین بیال بیسوال ساسنے آ با سبے کری ایک اولو العزم صاحب درمالت دشریعت شخص کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم منیں ہو نا چا ہیئے ہ

اس سوال کے جواب میں ہم کمیں سے کہ اپنی ما موریت کی قلرد میں نظام تشریع میں اسے سب سے بڑا عالم ہونا چا ہینے اور صفریت ہوئی اس کی سے کہ ان کی بران کی سب کہ ان کی ماردیت کی قلرد ان کے عالم دوست کی مامودیت کی قلرد سے انگ عتی ۔ ان کے عالم دوست کی مامودیت کا تعسیق عالم تشریع سے نہ تھا۔ دوسرے نفظوں میں ہ عالم ایسے اسرادست آگاہ مقتے کہ جو دعورت بوت کی بنیاد نتے۔ عالم تشریع سے نہ تھا۔ دوسرے نفظوں میں ہ عالم ایسے اسلام سے منقول ہ اس میں صواحت کے ساتھ بتا یا گیلے اتفاقاً ایک عدرت ضفر سے زیادہ عالم سفتے مین علم شریعت میں بت

شایداس سوال کاجاب نہانے ک وجسے اور نسیان سے مرابط سوال کا جواب نہائے کے سب بعن نے ان آیات میں جس مولی کا ذکرہے اسے دسی بن عمال تسلیم کرنے سے انکار کرویا ہے۔

ایک مدیث کرج حضرت علی بن بوشی دمنا علیدالسلام سے نقل ہوتی ہے اس سے بھی یہ تکرت معزم ہوتا ہے کہ ان دو نول بزرگول کا دائرہ کا داور قلرد ایک دوسرے سے مختلف علی ادر برایک دوسرے سے استفام میں زیادہ عالم عمقا یک

اله مجم البيان : ج 4 صامع (عم سفي دوايت اختصاد سعدد على سيد) -

ك فردالفلين، عم مس<u>ه، .</u>

س اليزان ، ع ١١ مسلم

ے مجع البیان ، ج 4 صنعے ۔

( 4 ) چیزوں اور دافغات کا فاہری چیرہ بھی ہو تاہے اور باطنی بھی ۔ یہ ایک اہم سبت ہے کہ جو ہم اس داستان سے سیکھتے ہی اس سے میں یہ درس طن سید کر اپن زندگی یں بیش آنے والے ناگوار دا قعات کے بارسے میں جیس جلد بازی سے فیصلہ منیں کرنا چا ہیتے ۔ کتنے ہی ایسے وا قعامت جس کرج جیس نا پند ہوتے یں لیکن بعدمی معلوم ہو ما سیے کروہ جمارے لیے استد کا تطعب خی عقے۔ اسی بات کے بارے می قران عم ایک اور مبکہ کہتا ہے:

عَسَى اَنْ تَكُرُهُوا شَيْئًا وَهُوَخَيْرٌ لَّكُوْ وَعَسَى اَنْ تُجِبُّوْ ابْنَيْنًا وَهُوَشُرُلُهُ وَاللَّهُ لَيُعْلَمُ وَأَنْشَعُولَا تَعْلَمُونَ ٥

بوسكت ب ايك جيزتيس نالب ند بو حالانكه وه تمادے فائدے من بو اور عكن ب ایک چیزتمیں بیند ہوا دروہ تمادے لیے مصربروا در غدا جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ (بقرہ۔ ۲۱۹) اس حتیقت کی طرمت توجہ کے سبب انسان ناگوار واقعات وحوادث پر فوراً ما پیس منیں ہوتا۔اس سليل مين أيك جاذب نظر مديث امام صادق عليه السلام سي منقول نظر سي كرد تل ب رامام في فرزند زرارة سے فرمایا:

ا ہے باپ سے میراسلام کر کریے کہنا ؛ بعض مفلوں میں جوتیری مُزانی بیان کرتا ہوں تو اس کی دجہ یہ سیے کہ ہمادے و تمن اس باست کی نگرانی کرتے ہیں کر ہم کس شخص سے افھارِ مجبت كرتے إلى الك اس اس مبت كى وجرس تكليف بنجائي كرج بم اس سے ركھتے إلى اس کے برعکس اگر بھمکسی کی مذمت کرتے ہیں تو وہ اس کی تعربیت کرتے ہیں بیعض اوقات اگر می تیری عدم موجود گی میں تیری بُرائی کرتا ہوں تو اس کی دجہ یہ ہے کرآدوگوں میں ہاری دلامیت ومجبت مك حوالے سے مشور ہوسيكا سے -اسى بنا ، ير بمارسے مالفين ترى مذمت كرتے ہيں مين ماہا مول كرتحيد برعيب لكاول تاكر تجدسه ان كاشر دور بور جيساكه التدموسي ك درست عالم ک زبانی زباتی سے 1

إماالسفينة فكانت لمساكين يعملون فىالبحر فاردت التاعيبها وكان ودائه وملك يأخذكل سفينية غصبًا ....

الحشى كامسكريه عقاكه ده چندمسكينول كى ملكيت على ده اس سے دريا ميس كام كرتے تھے۔ میں سنے اُس میں اسس سیے حیسب اور نعص ڈال دیا کہ ایک بادشاہ ان سکے پیچیے مقا اور وه سبكشتيول كوزېږېتى بهقىيا د فاعقات

لئين كچراور دوايات مي آيا ب كروه سونے كى تختى تحقى ايسا لگتا ہے كريه دوايات ايك دوس ك منافى منيل يس كيونكم بيل دواست كامقصدير سي كروه دريم ودينا ركا ومعيرن عناكيونكم مخزار مس میی مفہوم ذہن میں آیا سیے۔

بالغرص أكريم لفظ "كننو يكا على برى مفهوم بعيني زر وسيم كا ذخيره مرادليس بيرجى اس ميس كوئي اشكال نبيس. کیونکہ الیساخزار اور ذخیرہ ممنوع سے کرجوالیہ بست زیادہ گرال قیست مال پرمشق ہوجو طویل مدت کے یاہے جمع رکھا جائے جبکہ معاشرے کو اس کی بہت صرورت ہوئین اگر مال کی مفاقلت کے لیے، وہ مال جمعالم كى گردىش مى سى ايك ون يا چندون زېر زمن وفن كرديا جائے (گزشته زمانے مي ب امنى كى وج سے اس کامعمول مقا بیال تک کدلوگ ایک دامت سے لیے بھی اپنے اموال دفن کر دیتے تھے) اور بعدازان اس كالككسكسى مادية كى بنارير دنيا سے على بسے تواليا خزار برگز قابل اعتراص منيں ہے۔

٤- اس داستان سے حاصل مونے والے درس: اس داستان سے میں مبت سے سبق عاصل ہوستے ہیں مثلان

رق عالم رببر کی تاکش اوراس مے علم سے استفادہ کرنا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کر حرب موسی جید اولوالعزم بیغیرف اس کی تلاش میں اتناسفر کیا اوریه سب انسانوں کے بید ایس انور بوجی مرتب سکے بھی مول اورجس سن و سال کے اور امنیں جیسے بھی مالات ور پیش ہول.

(عب) جوبرعلم اللي كاسرچينم عبوديت اوراهندي بندكي سبے رميسا كدرير نظرا ياست يرم نے برها : عبدًا من عبادنا أيّناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنّاعلمًّا

وہ ہمارے بندول عص سے ایک بندہ مقا اس ہم نے اینے خاص علم سے نوازا تقا۔

(ج) ملم بميشرعل ك يك حاصل كرنا جاسية جيسا كرحفرت موسى أبية عالم دوست سدكة ين: مماعلمت رشدا

عجے ایما ملم سکھائے جوراہ مقددیں میرے لیے مغید ہو۔

يعى يُن علم بالن علم تين عامة بكرصول مقدك يدعم ماصل كرنا جا بدن

(د) کامول می جلد بازی منیں کرنا چا ہے کیونکر بست سے امور کے لیے مناسب موقع کی صرورت ہوتی ہے میساکہ کماجا مانے:

الامورمرمونة باوقاتها

امور اپنے وقت کے مربون منت ہوتے ہیں۔

خسوماً زیادہ اہم مسائل میں اسس باست کو خوظ رکھنا چاہیے۔ اسی بنار پراس مالم نے اپلے کامول کے امراد صربت موسی سے مناسب وقت پر بیان کیے ۔

الله الداده البينة المدند على المراجعة فين من شاوجوق عقد النين المام سع مبست عن اورامام كوان سع مبست لكا و تقا.

كر جراكس وقسة مثغول كناه ہے ۔

اسلامی روایاست میں بیان مؤاسیے کر عمر کی کمی اور ترکب صله رحمی اضوصاً مال باب کوتکلیم اپنیانی کے درمیان قربی رشتہ ہے ۔ ان میں کچھ ردایات کا ذکر ہم اسی جلدیں سورہ بنی اسرائیل کی آست ۲۷ کے

(ط) اس داستان کا ایک درس بر ہے کر لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے بہا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تحض ہمادسے بادسے میں نیکی کرنا ہے لیکن تو تکریم باطن کا دست آگاہ نمیں ہوتے اس لیے اُسے دشمن خیال کرتے ہیں اور اس پر برہم ہوتے ہیں بضوصاً ہم ان چیزوں کے بارسے میں کم صبرادرہے وصلہ موتے بی جنیں منیں جانتے البتہ یہ ایک فطری امر سے کہ انسان ایسے امود کے بادے میں بے صبر جوتا ہے كرجن كا صرف ايك أرخ اور ايك زاويه أس ك سائف بوتاب يبرمال يه داستان بيس بتاتى ب فیصد کرنے میں جلد بازی سے کام نیس لین چا جیتے باکر تمام بہادؤں کامطاند کرنے کے بعد فیصد کرنا چا جیئے۔ امیرالمؤمنین علی علید السلام سے بھی ایک حدمیث مردی ہے، آپ نے فرمایا:

الناس اعداء ماجهلوا

انسان جس چیز کومنیں جانتے اس کے دہمن ہوتے ہیں بلے

اسی بنار پرلوگوں کی سطح علم دا کئی جس قدر بلند ہوگی مسائل سے ان کا برتاؤ اتنا ہی منطقی ہوتا چلاجائے كا-دومرسا مفطول يس صبركى بنياد علم وأكمى سبع .

البة صربت موسى ايكس لحاظ سيمضواب اور ناراحت بون كاحق رمصة عظ كونك وه وكيد رسب مظے کہ ان تینوں واقعامت میں شریعت سے احکام کا بست سا محمد خطرے میں پڑگیا ہے ، پہلے واقعے میں وگوں کا مال محفوظ منیس و او دوسرے میں جان محفوظ منیس دہی اور تعسرے میں مسائل حتوق خطرے سے دوجار جو سَلَتَ مِي ودوسرسے لفظوں میں انہوں نے دیکھا کہ ظاہر اُ لوگون سکے معتوق کے ساتھ منطق ہر تا دُمنیں ہُوالہٰ ذا كونى تعبب كى باست منيى كه وه إس قدر بريشان برجاين كه اس عالم بزدگ سند باندها برا عد معلادي ليكن جي وه باطن امري آگاه بويت تو امنين چين آگيا اور پيركوني اعتراص مذكيا اوريد بات خوداس امركو داخخ كرتي ہے کرمعا الامت کے باطن سے مطلع نر ہوناکس قدر پریشان کن ہے۔

( می ) اس داستان سے ہم استاد اور شاگرد کے آداب میں سیکھ سکتے ہیں۔ اس عالم ربانی ادر حضرت موسی کے درمیان جونے وال گفتگوسے استاد اور شاگرد کے درمیان آداب سے سلط میں بہت سے نکات س سن آتے ہیں۔ مثلاً: اس شال کو الیمی طرح مجھ سے لیکن خدا کی قسم تو کوگوں میں جھے سب سے زیادہ محبوب ہے چاہیے وہ زندہ میں یا فوست ہو گئے میں . تُج اس موجزن دریا میں بہترین شتی ہے اور ظالم غاصب بادشاہ تیرے بیچے ہے جس کی بڑی گٹری نظرہے کر بجر ہدایت یں سے کونسی میرے دماً کشتیال گزرتی میں تاکہ انہیں عصب کرمے تم پرانٹدی دهمت ہو زندگی میں بھی اور مرف کے بعد بھی یا

( و ) العزاض کے ساتھ ساتھ ماتھ حقیقتول کا اعتران سے اس داستان کا ایک اورسبق ہے ۔ حضرت مولی نے تین بار رجا ہتے ہوئے تھی ا بنے عالم دوست سے سیکے سکتے عمد کو نظر انداز کر دیا اور بادجود اس ك اس اشادكى جدائى الليس سخنت ناكواد متى ما مم اس تلخ حقيقت ك ساسف المول نے بدط دهرى سے کام منیں لیا ، اور الت اقدام کوحی تسلیم کیا ، ان سے بڑی عبت ادر ضوص سے عالم میں مدا ہوئے اور اپنے كام ميں لكب كئے جبكہ اس دوستى اور دفاقت كے مخقر سے عرصے ميں انبول نے حقیقت كے عظیم خزانے جمع كركي تقير.

انسان کومنیں چاہیے کو آخر عرتک اپنی آز اکش میں لگا رہے اور ایسے متقبل کے لیے اپن زندگی كو تجرباً اه من بنا مے كر بو برگز شيس أمنے كا رجب انسان كمى ايك بيز كوچند مرتب آذما مے قو بجراكس كے نتیجے کے سامنے سر جھکا وے ۔

( نس ) ماں باپ سے ایمان کا اولاد کے لیے اثر بھی اس داستان کا ایک اہم سبق ہے بھٹرت نظر نے ایک نیک اور صالح باب ک وجہ سے اس کی اولاوکی اس قدر حابت اپنے ذمر الے ای کوجس قدر موسکتی معین اولاد اسپنے باب سے ایمان اور امانت کی وج سے سعاوت مند موسکتی ہے اور اس کی نیک کا فائده اس کی اولاد کوئیپنے سکتا ہے۔ چند ایک روایات میں سے کہ وہ مروصالح ان بتیوں کا باپ منیں مقا بلكران ك وورك احدادي شاد موماً عمّا رجى إل اعلى صالح كى تا تراس قدرب يد

اس كمالح بوسفى نشانيول بسس سع ايك يسب كماس سف ابن اولاد سك سيام ويت ك خزاسف اورميكار پندونعمائخ بطوريا دگار بهوزست.

رع) اس داستان کا ایکسست برسب کر مال باب کوتکلیعت بینجانے سے عزم برجاتی ہے جبالیں اولاد موست کی متی ہے کہ جس نے آئندہ مال باب کو تکلیمت بہنچا نا ہے ان کے مقابلے میں سرکتی ادر کفران اختیار کرناسی یا امنیں واو خدا سے سخون کرنا ہے ۔ تو بھراس ادلا و کی کیفیت بارگاہ النی میں کیا ہوگی

نله منج البلاغر، عكم ١٤٢-

له مجم دجال الحديث ، ج ، مستنا .

الله أود المقلين و يع م مديد

كامظامره كيا يوكي جب جيان داصطراب كاعلمين ابنا عمد بجول ماسق عقد اوراص كرف الختاج توده برسي تمني سع دل و دماغ مع سواليه اندازي صروب اتنا كمية عقة : ين وكما عاكميرك كامول يرم عبر ما كركوك.

- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ \* قُلُ سَاتُكُوُاعَلَيْكُمُ مِّنْهُ فِي كُرَّانَ
  - إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَالْمَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا نَ
    - فَأَنْبُعَ سَبَبًا ۞ (0)
- حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُورِبَ الشَّهُسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا هُ قُلْنَا يِلْاَ الْقَرْنَيْنِ إِمَّاآنَ تُعَذِّبَ وَإِمَّا آنُ تَتَّخِذَ فِيهِ مُرحُسْنًا
- قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوُفَ نُعَذِّبُهُ شُعَّرُيُرَدُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكُرًا
- وَإَمَّا مَنُ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءَ وِالْحُسْنَى ، وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ آمُرِنَا يُسُرًا ﴾
  - (A) شَعَّراً تَبْعَ سَبَبًا
- حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّهُسِ وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّهُ نَجْعَلُ لَهُ مُرْضِّنُ دُوْيِنِهَا سِتُرًا ﴿
  - الله كذلك وقداحظنا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا

والمن ١٠٤٩

(۱) حضرمت مولي اپنے آپ كو صفرت خفر ك آبع قرار ديتے ہيں ؛

(۲) اوراس بیروی ادر اتباع کے بیلے حضرت موسی ایت اشاد سے اجازت طلب کرتے ہیں: هسلاتبعك

" يياين آپ كى اتباع كرسكة برن؟

(٣) حضرت موئي ابن احتياج عم ادر استاد ك صاحب علم بوسف كا اقراد كرت ين : عنىان تعلمن

مَّاكُونِينَ أَبِ سِيعَ عَلَم عاصل كُرسكون -

(۴) الكسادى كا اظهاد كرستے جوستے معرست موسى است استا دكاعلم بست زيادہ قراد ديتے بي ادر ظاہر كرت بين كم مُين تواس علم كالجه معتر حاصل كرنے حا حز ہؤا ہوں ۔ لفظ - متا " اس كى دليل ہے ۔

(۵) علم أستاد كوعلم اللي كعنوان سعد يادكرت بين (علمت)-

(4) ان سے ارشاد و ہدایت کی خواہش کرتے ہیں (رشداً)۔

(٤) حضرت موئی در پرده است است دسے کہتے ہیں کہ جس طرح اسد نے آب پر لطعت دکرم کیا ہے ادر آب كوتعلىم دى سبع آب بمي مجد بريه تطعف يجية ; تعلمن مماعلمت

(^) • هل التبعل وسع يحقيقت مجى ظاهر مولى سب كم شاكر دكواستاد كم يحيي ما ما جا مين رزك اُستاد کوشاگرد کے پیچے (سواتے فاص مواقع کے) .

(٩) مفترت موسى بمندمقام ادرعظيم مقام ك مال عقد اداوالعزم نبي عقدادر صاحب رسالة محاسب عقے اس سے باد جود اسٹول سفے اس انکسادی کامظا ہرہ کیا ہے۔

ان کا کردار مرکسی سے کہ را سے کہ وہو بھی سے اور جو مقام بھی و کھتا ہے کسب علم ووائش کے موقع پرفردتن ادر انگاری سے کام لینا چاہیے۔

(١٠) حضرت موسى سنة استاد سي مدكرت وقت قطعي اوريقين لفظ استمال نيس كيد جاركها: ستجدنى انشاء الله صابرًا

انشارالله آب مجھے صابر پائن کے.

یر انتد کے صنور مجی ادب سیم ادر استاد کے صنور مجی ۔ که خلات در زی ہوجائے تو آستاد کی

(۱۱) اس تھتے کا ذکر بھی صرودی سے کہ اس عالم رہانی سے تعلیم و تربیت سے وقت انتہائی حلم وبرد باری

(۱) جی ہاں ( ذوالقرنین کا معاملہ) ایسا ہی تھا اور اسس کے پاس جو دسائل تھے ہم ان سے اچھی طرح آگاہ تھے۔

### ذوالقرنين كى عجيب كهساني

اصحاب محتف سے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ چند قریشیوں نے رسول اللہ کو آذرا نا چایا ۔ اس مقصد کے سیا انہوں نے مربیتے سے میرودیوں سے متفودے سے تین مسئے بیش کیے ، ایک اصحاب کھف سے بارے میں تھا ، ووسرا مسئلہ روح کا تھا اور قیسرا ذوالقر نین سے بارے میں ، ان میں سے روح سے مسئلہ کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے ووسرے ووسوالوں کا جواب زیرنظر سورہ کھن میں ہے ۔ اسب ذوالقر نین کی واستان کی بادی ہے ۔

جیساکہ ہم پیلے کہ پیکے ہیں خود سورہ کھٹ ہیں تین واقعاست کا ذکرہے۔ یہ واقعاست اگر چہ ظاہراً ایک دوسرے سے مختلف ہیں تین ان میں ایک قدر مشترک سے اصحاب کمٹ کا واقعہ ، موسی وضرکی واشان اور ذوا نفر نین کی کہائی ۔ یہ سب ایسے مسائل پُرشتمل ہیں جربمیں علم محدود زندگی سے باہر نے جاتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں کہ عالم اور اس کے مقائق بس میں بنیں کہ جربم و کیھتے ہیں اور جس سے ہم عادی ہو ملے ہو

ذوالقرنین کی داستان الیس ہے کہ حس پرطویل موسے سے فلاسفدا در محقین غور وخوض کرتے چلے آئے ہیں اور ذوالقرنین کی معرفت کے لیے انہول نے مبت کوشش کی ہے۔

اس سلطے میں پہلے ہم ذوالقرنین سے مرابط آیاست کی تفسیر بیان کرتے ہیں ۔ یہ کُل سولہ آئیس ہیں کیونکہ مار کی تفسیر بیان کرتے ہیں ۔ یہ کُل سولہ آئیس ہی کیونکہ مار کی تحقیقت سے قطع نظر ذوالقرنین کی ذاست خود سے ایک بست سے قابل غور مہلو ہیں ۔ ان آیاست کی تفسیر سے بعد ذوالقرنین کی شخصیت کو جانے کے لیے ہم آیاست ادد مورضین سکے اقوال کا جائزہ لیس سگے ۔ دوسرے نفظوں میں پہلے ہم اس کی شخصیت سے جادرے میں گفتگو کوئیں گے ادر مہلا موضوع دہی ہے جو قرآن کی نظریس اہم ہے ۔

اسس سلط کی بہلی آست کہتی ہے : تجھ سے ذوالقرنین کے بارسے میں سوال کرتے ہیں : رویٹونلا عن ذی القرمنین) کمر دو تفریب اس کی سرگزشت کا مجھ صعم سے سب ان کروں گا (قل سا تلوا علیہ صعم منه ذیکڑا) ۔

- سائتلوا میں ج رسین - سے وہ مقبل قرمیب سے ملے الی سے حالاتک اس بارسے می دسول استر

المسير المرا المسير المرا المستراد المسترد المستراد المسترد المسترد المسترد المسترد المستراد المستراد المستراد المستراد المستراد

# ترحبسه

- ص اور تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان سے کمہ و کہ عقریب اس کی کچھ سرگزشت تم سے بیان کردن گا۔
- م ہم نے اسے روئے زمین پر قدرت و حکومت عطاکی اور ہرطرح کے اسباب اس کے افتیار میں دیتے۔
  - ه اس نے ان اسباب سے استفادہ کیا۔
- الی یمال کک کہ وہ سورج کے مقام غروب کک بینچا۔ اسے آفتاب ایسے دکھائی دے رہا تھا بھیے دو وہ اسے آفتاب ایسے دکھائی دے رہا تھا بھیے وہ کا لے کیچڑ کے چشنے میں ڈوب رہا ہو۔ وہاں اس نے ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے کہا اسے ذوالقرنین کیا تم انہیں سنرا دینا چا ہوگے یا ایکی جزا۔۔
- ۸۵ کمنے لگا :جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں تو ہم سزا دیں گے اور وہ لینے رب کی طرف پلٹ جائیں گے ۔اور اللّٰہ انہیں سخت سزا دے گا ۔
- م رہ وہ تخص جوابیان سے آئے گا در نیک کام کرے گا وہ اچی جزا پائے گا اور بیک اسے آسان کام کمیں گے۔
  - م اس نے مجران اسباب سے کام یا۔
- 9· یمال نک کہ دہ سورج کے مقام طلوع تک جا پینچا۔ وہاں اس نے کی اُن کے کہ میں ماریکھا کر سورج ایسے لوگوں پر طلوع کر رہا ہے جن کے لیے سورج کے سواہم نے کوئی سُرّ (اور لبکس) قرار نہیں دیا۔

نے سافذی گفتگو شروع کودی ہے۔ مرسکا سے یہ اوب سے بیش نظر ہو۔ ایسا اوب کوس میں ترک مجلت کا مفوم پایا جا تا ہے اور ایسا اوب کوجس کا مفوم یہ سے کہ خداسے باست معلوم کر سے لوگوں کو بست تی جارہی ہے۔

برحال اس آمیت کی ابتداری باتی سے کہ لوگ بیلے بھی ذوالقرنین کے بارے میں بات کیا کرتے مقع البتداس سلط میں ان میں اختلاف ادر اہمام پایاجاتا تھا۔ اس سلط انول نے بینبر اکرم سے مزودی دضاحتیں چاچی ۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے : ہم نے اسے زمین پر تمکنت عطاک (قدرت ، ثبات قوت اداعکومت بختی) (انامکناله في الارض) -

ادر برطرح سکے دسائل وامباب اسس سکے اختیار میں دینے (واتیناہ من کل شیء سبنا)۔
"سبب" در اصل اس دس کو کتے ہیں کوجس سکے ذریعے مجود سکے درخوں پر چڑھے ہیں۔ بعد ازاں
یہ خفظ برقسم سکے وسیلے اور ذریعے سکے معنی میں اولا جانے لگا۔ بعض مغیرین نے اس لفظ کو کسی خاص مغیری
میں محدود کرنا چاج سبے لیکن فل ہر ہے کہ آمیت پوری طرح مطلق ہے اور دسیع مغیرم رکھتی ہے اور نشائد بی کی ا سب کہ افتاد تعالی نے ذوا لقرین کو ہر چیز بھی پہنچنے کے امباب منامیت فرائے ہے۔ "سب سکے اس مغیری میں مقل و دوامیت ، ان تفای صلاحیت ، طاقت وقوت ، لفکر، افرادی قریت، مادی دسائل بخرض برقسم سکے اسے دروری ہے۔

اس نے بھی ان سے استفادہ کیا (فاتبع سببًا)۔ بیال تک کہ دہ سورج کے مقام بزدب تک میں ہے گیا (حتی اذا بلغ مغرب الشمس)۔ وہال اس نے محوس کیا کہ سورج تادیک ادر کیج اُلود چتمے یا دریا میں ڈدب جاتا ہے (وجد ھا تغرب فی عین حمشة )یا۔

وہاں اُس سنے ایک قرم کو دیکھا رکھ جس میں اچھ بُرے برطرے سے لوگ بھے) ( و دجد عندھا قومًا)۔ قریم سنے ذوالقرنین سے کما : کرتم انہیں سزا دینا چا ہوگئے یا اچھ جزا (قلنا یا ذا۔ القرمنین اماان تعذب و اماان تتخذ فیصم حسنًا) یے

سله مدهشة وواصل سياه بداد والرحية معن على سيد دومرس فعظون على يد الحص مضى عراب (جس كامعن سيدسياه ملى بوكس ومن يا المسل ك تشريع به قرب أن بسيد واصل بيا والمركز المركز الم

له جده امان تعذب... - الياهُمُ عِيد المِنْهَا مِريد الراس كافابر خريب .

بعض مفسرین نے لفظ و قلن ، (ہم نے ڈوالقرنین سے کہا) سے ان کی نبوست پر دلیل قرار دیا ہے لیکن یر احتال بھی ہے کہ اس جلے سے قلبی الهام مراد ہو کم جو غیر انبیار میں بھی ہوتا ہے لیکن اس بات کا انکار نہیں میا جاسکتا کم پرتفسر زیادہ تر نبوست کو ظاہر کرتی ہے ۔

من المن الم

ذوالقرنین نے "کہا: وہ لوگ کر مبنول نے ظلم کے ہیں، انہیں تو ہم سزا دیں گے (قال امامن ظلم ضدون نعد بد) - "اور بھروہ اپنے پر دردگار کی طرف لوٹ مائیں گے اور انتدائییں شدید مذاب کرے گا۔ وضع بدو و الی دبعہ فیعد بد عدابًا منکوا ) یہ بین طالم وستگر دنیا کا عذاب بھی بھیس کے اور آخر تک بھی۔ اور مرف میں اور رفح وہ تعالیٰ منکوا ایس سے اور عمل صالح کر قاسیے اسے اجھی جزار ملے گل (واما من امن و عمل صالح افلہ جنوا میال سے اور اسے ہم آسان کام سونییں گے (وسنقول لدمن امونا بسوا) ۔ اس سے باست بھی محبت سے کریں گے اور اس کے کندھے پر سخت ور داریاں بھی نئیں رکھیں گے اور اس سے زیادہ خراج بھی وصول نئیں کریں گے ۔

ذدا نظرین کی اس بیان سے گویا یہ مرادی کو توجد پر ایمان اور تعلم و شرک اور براتی سے خلاف جدوجد کے بارے میں میری دعوست پر بوگ دو گرو ہوں میں تقییم ہوجا بیس کے ۔ ایک گردہ تو ان لوگوں کا ہوگا جو اس الی تعیری پردگرام کومطین ہرکرتسیم کرئیں گے امنیں ایھی جزا سلے گی اور دہ آزام وسکون سے ڈندگی گزادیں گے جبکہ دوسراگردہ ان لوگوں کا ہوگا ہو اس دعوست سے دشتی پر اثر آئیں سے اور شرک وظلم اور براتی سے دائی کے دوسراگردہ ان لوگوں کا ہوگا ہو اس دعوست سے دشتی پر اثر آئیں سے اور شرک وظلم اور براتی سے داستے بر ہی قاتم رہیں گے امنیں سزادی جائے گی ۔

صناً رہی عرض کر دیا جائے کہ "من ظلع" کہ جو سمن امن وعمل صالح اسمے مقابلے میں آیا ہے۔ اور فیرصالح عمل سے اس سے معنی میں آیا ہے۔ اور فیرصالح عمل دراصل شرک کے نایاک درخت کا ایک کروا بھیل ہے ۔

ودا اُور نین نے اینا مغرب کاسفرتمام کیا اور مشرق کی طرف جانے کاعزم کیا اود جبیا کر قرآن کتاہے: جود سائل اکس سے اختیار میں منتے اُس نے ان سے بھر استفادہ کیا (مشواتبع سببًا)۔

ادرا پناسفراسی طرح مباری رکھا بیال تک کسورج کے مرکز طسلوع تک مباہینچا (حتی اذا بلغ مطلع الشعس) -

ب سے اس نے دیکھا سورج ایسے لوگوں پر طلوع کر رہا ہے کہ جن کے پکس سورج کی کرنوں کے ملاوہ تن ڈھا نیٹنے کی کوئی چیز نہیں ہے (وجد ھا تطلع علی قوم المو منجعل المصم من دو بنھا ستراً)۔ یہ لوگ مبت ہی بہت درجے کی زندگی گزارتے ہے بیال تک کم برمبند رہتے تھے یا بہت ہی کم مقدار

" فكو " منكو " كم ماده سع سيد اس كامعن سيد و نامعلوم لين نامعلوم عدام عراس كوس كا اندازه شير كيا جاسك -

حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِّيْنِ وَجَدَمِنُ دُونِهِمَا قَوْمًا لا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (

قَالُوْا يِلْذَاالُقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاكْبُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرُجًا عَلَى آنْ تَجْعَلَ بَيُنَنَا وَبَيْنَهُ مُرسَدًّا ()

قَالَ مَا مَكِّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَاعِينُو فِي بِقُوَّةٍ ٱجْعَلْ بَيْنَكُوۡوَبَيۡنَهُوۡ رَدۡمًا۞

التُونِيُ زُبَرَ الْبَعَدِيْدِ، حَتَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيُنِ قَالَ انْفُخُوا ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ﴿ قَالَ الَّهُ فِنْ ٱلْفَرِخُ عَكَيْهِ قِطَوًا أَن

فَمَا اسْطَاعُوْ آن يَظْهَرُونَ وَمَا اسْتَطَاعُوْ الدُنْفُيّا (

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ، فَإِذَا حَيْاءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآءَ ه وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا ﴿ بكس بينة مقى كوس سے ان كابدن مودج سے منيں جيبا عا .

بعض مفسرین سفے اس احتال کومی بعید قرار نئیں دیا کہ ان سکے پاس دہنے کو کوئی گھربھی مذیقے کہ وہ سورج کی بہش سے رج سکتے یا

اس أيت كي تفسير ايك اور احمال بعي ذكركيا يسب اور ده يه كه ده لوگ ايس بايان مي ديت مقے کرجس میں کوئی پہاڑ، درخست، پناہ گاہ اور کوئی ایسی بیز نرحتی کر وہ سورج کی تیش سے پڑے سکتے گویا اس بيابان مي ان ك يا كونى مايد مقاسله

برمال يه تمام تفاميراكيب دوسرك كي منافي ننيس بير.

جى إلى إ ذوالقرنين كامعاطه إيسا بى سب إدر بم خوسب جانت بيس كم اس ك اختياد مي (اين ابدات كرصول كريان المال عق (كذلك وقد احطنا بما لديد خبرًا).

بعض مفسرین نے آمیت کی تغییریں یہ احمال ذکر کیا ہے کہ بیجلہ ذوالقرنین کے کاموں اور پروگراموں یں اللہ کی ہایت کی طرف الثارہ سے سے

اس نے میران وسائل سے استفادہ کیا رکہ جواس کے اختیار میں تھے)۔ (اوراسی طرح ایناسفرماری رکھا) بہال کاس کہ وہ دو بیاڑوں کے درمیان

الم بسن دوایاست ایل بیت میل تغییر بیان بول سب ادر مسن می دوسری تغییرا فی سب ادر دونون ایک دوسری کان بى منين بي ( فررانعقين ع م صلاع فاحظ فراسية ) -

سته تنسير في ظلال الغرك "اور تغيير فزالدين داذي و زير بحث آيت سكه ذيل ين -

سلم الميزان ١٣٥٠ مسا

ذوالقرنين فديواركي بناتى؟

زیرِنظر آیات می حضرت ذوالقرنین کے ایک اورمفرک طرف الثارہ کرتے ہوئے فرمایا گیاہے اس سے بعد اس نے ماصل وسائل سے بچراستفادہ کیا (مشع اتبع سبیاً) اور اس طرح اپنا سفر ماری د کھا بیال پک کروہ دو پیاڑوں کے درمیان پنچا دیاں ان دوگرد ہوں سے مختلف ایک اور گروہ کو ديجاء يول كوتى باست نئيس سمحة سق رحتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قومًا لا یکادون یفقهون قولًا) ۔

یر اس طرف اشارہ ہے کر دہ کو جستانی علاقے میں جا پہنچے مشرق ادر مغرب کے علاقے میں دہ جیسے اوگول سے ملے مقے بیال ان سے مخلف اوگ مقع - یہ اوگ انسانی تدن کے اعتباد سے بہت ی بیاند مف كيونكر المانى تمدن كى مب سدواضح مظهر المان كى گفتگو ہے -

بس سنے براحمال می ذکر کیا ہے کہ " لا یکادون یفقہون قولًا " سے برمراد منیں کروہ مشهور زبانول میں سے کسی کو جانتے نہیں سفتے بلکہ وہ باست کا مغیرم نہیں مجد سکتے سفتے بینی فکری لحاظیہ وه بهست بسانده سفقه.

ادُير كروه دو بما رُحمال عقي اس مليد يس بم اس واقع سك ديكر ماريخي ادر جزافيا أمبلوو لكاجازه لیتے ہوئے تفیری بحث کے آخریں گفتگو کریں گے۔

اس وقت يه لوگ يا بوج ما جوج ناى خونخوار اور سخنت و تمن سے بهت تنگ اورمعيبت مي عقر. ذوالقرنين كرج عظيم قدرتى وماكل ك مال معقد ال سك باس يسني توانيس برى تسلى بول المول في ان كا دائن بكر لها اور " كمن لك : اس ذوالقرنين إياج ج و ماجوج اس سرزمين برفسا دكرت مي بميامكن ع كوفي أب كوم وسدوي اورأب جادس اوران ك ورميان ايك ديوار بناوي رت الموا يا واالقربنين ال يأجوج و مأجوج مفسدون في الارض فعل ننجعل لك خرجًا على ان يجعل بيننا وبينهم سدًا)-

وہ ذوالقرنین کی زبان توہنیں سجھتے مقے اس ملے ہوسکتا ہے یہ جاست امنوں نے امثادے سے ک ہویا **چرٹو ٹی ج**یوٹی زبان میں اظہارِ مرماکی ہو۔

یا احمال جی ذکرکیا گیا سے کو ہوسک سے کو ان سے درمیان سرجمین سکے ذریعے باست چیت ہوآ موی بھرخدائی المام کے ذریعے صربت ذوالحرین نے ان کی باست مجی ہو بھیے صربت ذوالقرنین بعن باندوں سے بات کرایا کرتے ہتے۔ پہنچا اور وہاں ان دوگروموں سے ختلف ایک ایسا گروہ پایا جس کے لوگ کوئی بات نين مجوسكة عقر.

- ( وه لوگ ) کمنے نگئے : اسے ذوالقرنین ! پاہوج و ماجوج اس سرزمین پر فیاد بریا کرتے ہیں کیامکن ہے کہ اخراجات تجھے ہم فراہم کریں اور تو ہمارے اوران کے درمیان ایک منبوط داوار بنا دے۔
- (دوالقرنين نے) كما: الله نے جومیرے اختيار میں ديا ہے وہ (اس سے) برتر ہے (کرجس کی تم بیٹکش کرتے ہو) قوت وطاقت سے میری مدد کرو تاکہ تہارے اور ان کے درمیان دلوار بنا دوں ۔
- ۹۹ کو ہے کی بڑی بڑی بلیں میرسے پاکس لے أو راور امنیں ایک دوسرے یر بن دو) تاكه دونول بيا رول ك درميان كى جگر لورى طرح جيب جائے -اس ك بعداس نے کہا (اس کے اطراف میں آگ روشن کرو اور) آگ کو دھوتھ بیال تک کہ (دھو نکتے دھو نکتے امنول نے لوہے کی سلول کو سُرخ انگارہ بنا کر بیگلا دیا اس نے كها (اب) بيكهلا موا مانيا ميرس ياس ك أؤ ماكه اسداس ك اوبر دال دول. و المراس نے ایسی منبوط دلوار بنا دی کر) اب وہ اس کے اوپر نئیں جاسکتے تھے ادر نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے ستے۔
- ها أكس نے كما: يەمىرى دىب كى دحمت بىرىنى جب مىرى رب کا دعدہ آپسنجا تو اسے دریم بھسم کر دے گا اور میرے یدوردگار کا دعده حق ہے۔

النبيرود إبلاك

19.

تغیرون ملر ا

برمال اس جلے سے معلوم ہو تا ہے کہ ان لوگوں کی اقتصادی حالت انچی تھی لیکن سوچ بچار منعوبی بی افتحادی حالت انچی تھی لیکن سوچ بچار منعوبی بی ادرصنعت سے لیکن اور صنعت کہ اس ایم دیواد کے اخراجات اپنے ذمر ساتھ کہ ذوالقرنین اس کی منعوبہ بندی ادر تعمیر کی ذمر داری تبول کوئیں۔ باجوج ماجوج کے ساتھ کہ ذوالقرنین اس کی منعوبہ بندی ادر تعمیر کی ذمر داری تبول کوئیں۔ باجوج ماجوج کے ساتھ کہ دوالقرنین اس کی منعوبہ بندی ادر تعمیر کی ذمر داری تبول کوئیں۔

یاج جی ماجوج کے بارسے میں انتاء اللہ اس مجست کے آخریں گفتگو کی جائے گی۔ اس بر ذوالقر نین نے انہیں جواب دیا ، یہ تم نے کیا کہا ؟ اللہ نے جھے جو کچھ دسے دکھا ہے ، وہ اس سے بہتر سے کہ جو تم مجھے دینا چاہتے ہو اور ئی تماری مالی امداد کا محتاج نہیں بوں (قال ما مکنی فید دیلی خدمی۔

تم قست وطاقت کے ذریعے میری دو کرو تاکم میں تسادسے اور ان دومضد قوموں کے درمیان منبوط اور ان دومضد قوموں کے درمیان منبوط اور تحکم والد بنا دول اضاعینونی بقوق اجعل بینکھ و بینھم ددماً)۔

« ردم » ربروزن سرد» بنیادی طور بر بیقرک زریعے موراخ بجرف کے معنی یں ہے مین بعدازاں یا لفظ دسیع معنی میں ہے مین بعدازاں یا لفظ دسیع معنی میں استعمال ہو نے لگا۔ اب برقسم کی دکا دسٹ اور دلوار کو « ردم » کہتے ہیں بیال کاک اب کی بیٹرے میں بیوند کے لیے بھی یہ نفظ بولاما تا ہے۔

بعض مفسری کا نظریہ ہے کہ "ردم مصنبوط ادر ستکم "سد "کو کتے ہیں "اس تفسیر کے مطابق ڈوالقرنین نے ان سے دعدہ کیا کہ دہ ان کی توقع سے زیادہ صنبوط دیوار بنا دیں گے۔

صن آ توج رہے کہ سند ، بروزن ، قد ، اور ، سند ، ربروزن ، خود ، کا ایک ہی معنی ہے اوردہ سند ، و چیزول کے درمیان کوئی دکا دسٹ ، لیکن مودات یں داخیب نے کھا ہے کہ ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق ہے۔ " سند ، کو دہ انسان کی آئی تی رکا دسٹ یا دنوار سمجھتے ہیں ادر ، سند ، کو فطری اور طبی رکا دسٹ خیال کرتے ہیں ،

پھر ذوالعرفین نے حکم دیا : لوسے کی بڑی بڑی بلیں میرسے پاس سے آؤ (اُتو نی ذبوالعدید)۔ " ذبو" " ذبوة " (بروؤن " خوف ق ") کی جمع سہے ، یہ لوستے سکے بڑسے اور شخیم گڑسے کے من میں ہے۔ جب لوشے کی سلیس آگئیں تو امنیں ایک دوسرے برچننے کا حکم دیا " یمال تک کر دوؤں پہاڑوں کے درمیان کی جگر پوری طرح چیپ گئی (حتی ا ذاساؤی بین الصد فین)۔

مد صدوت میرال بها از کے کنارے کے معنی میں ہے۔ اس لفظ سے واضح ہو ہا ہے کہ بہاڑوں کے دو کناروں کے دورمیان ایک کھل مبکر عتی اور مبیں سے یا جرج و ماجوج واخل ہوتے متے رو الترفین نے پرد گرام بنایا کہ اس خالی مبکر کو بحر دیا جائے ۔

برمال تیساطم ذوالقرنین سنے یہ دیا کہ آگ لگانے کا مواد رایندهن دفیرہ) سے آو اور اسے اس دیوار کے دونوں طرف دکھ دو اور اپنے پاس موج دوسائل سے آگ مجڑکاؤ اور اس میں دھونکو بیال میس کر وہے کی سلیں انگادوں کی طرح سرخ موکر آخر کچل جائیں رقال انفسخوا حیثی اذا جعلد ناڈا)۔

در حقیقت و اس طرح او ب سے مکووں کو آگیس میں جو اگر ایک کر دینا جا ہتے ہیں کام آج کل خاص شینول کے ذریعے انجام دیا جا تا ہے۔ او ہے کی سلوں کو اتنی حرارست دی گئی کر دہ نرم ہو کر ایک دومرے سے ل گئیں۔

بچر ذوالقرنین نے آخری مکم دیا : کما کہ پچھلا بڑا تا نبا سلے آؤ تا کہ اسسے اکسس دیواد سے اوپرڈال ول وقال اُتونی اخری علید قطرًا ) ۔

اس طرح اس اوسے کی دلوار پر آنے کا لیب کرے اسے بُوا کے انرسے اور خراب ہونے سے معنوظ کر دیا۔

بعض مفسری سنے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ سائنس کے مطابق اگر ناشنے کی کچر مقداد لوسیدیں طادی جاستے تو اس کی مفبوطی بست زیادہ ہوجاتی سیے۔ ذوالقرنین جونگر اس حقیقت سے آگاہ سے آسس ہے ابنول نے یہ کام کیا۔

صناً یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ " قطر " کامٹودمعنی " بچھلا ہوًا مّانبا - ہی ہے لیکن بعض مفرین نے اس کامعنی " پھلا ہوًا مّانبا - ہی سیدلیکن بعض مفرین نے اس کامعنی " پھلا ہوًا جسست کیا سید جبکہ یہ فلا من مشود سید .

گخرکادیر داداراتن مضبوط ہوگئی کراب وہ مضد لوگ نزاس سے ادپر بیڑھ سکتے ہتھے اور نزاس میں نقر. نگا سکتے متھے (خسااسطاعوا ان پیظ ہروہ و ما استطاعوا لہ نقبًا)۔

فوالغرفین نے بہت اہم کام انجام دیا تھا بھی کرنے کو دوش تویہ ہے کہ ایساکام کر کے دہ بہت فزوناز کوستے ہیں یا احسان جالا تے ہیں لیکن فوالغربین جونکہ مرد خدا تھے انذا انتہائی اوب کے ساتھ سکنے لگے ، یہ میرسے درب کی دحمت ہے (قال ہٰدا دحمة من دبی)۔

اس سے بعد مزید کتے لیکے: یہ نسمجھنا کہ یہ کوئی دائی دلوارسے "جب میرسے پرود گار کا حکم آیا تو یہ درجم موجاتے گی اور ڈمین بالکل موار مرج مارے گی زخاذا جاء وعد ربی جعلد دکائی۔

الله يبلت ألوى في دوج العانى من منين كاشافى في صافى من اود فروادى مفاضر كريس كى سهد

ے بغیرا درخطا کاروں کو سزا و بینے اور باز پرسس سکے بغیر کا میاسب سنیں ہوسکتی ۔ میں وہ اصول ہے حس سے حضرت ذوالقرنین نے استفادہ کیا اور کہا :

جہنوں نے زیادتی اورظم کیا ہے انہیں ہم سزا دیں گے اورج ایان لاتے ہیں اولیھے عل کرتے میں انہیں ہم ابھی جزا دیں گے۔

صنرت علی علیه السلام نے مالک اشتر کے نام ایک فرمان جاری کیا یہ فرمان نظام ملکت کا ایک جامع وستور العمل ہے اس مشہور حکم میں آمیت فرماتے ہیں :

ولا يكون المحس والمسيئ عندك بمنزلة سواء، فان في ذُلك ترهيدُ الاهل الاحسان في الإحسان، وتدريبا لاهل الاساسة على الإساسة لله

تیری نگاہ میں نیک ادر برجھی ایک نیس ہونے چاہئیں کیونکہ اس طرح تو نیک لوگ اپنے کام سے بدول ہرجائیں گے ادر بُرے بے برواہ ۔

(م) اتنا بوجه و الناجوقابل برواشت هو: مدل الني كاتفاضا يه مه كسى براتنا بوجه اور ومروادي وال جائے كرجواس مر يه تكليف ده نه بوسي وجه ب كر معزت ووالة نين ني تصريح كي ئيس كاور كوسفا وول كا درنيك نوگول كواهي جزا وول كا اور غيرفرايا:

نی ان کے سامنے آسان پروگرام رکھوں گا۔

یعنی ان کے ذمر آسان کام لگاؤں گا تاکہ دہ شوق ادر رغبت سے یہ کام سرانجام دھے میں .

(۵) مختلف علاقے مختلف حالات اور مختلف ققاضنے: ایک وسیع اور مم گیر مملکت مختلف علاقول میں لوگوں کے مختلف حالات اور مختلف انہیں رہ سکتی ۔ فدا لقرنین کہ جوایک حکوست اللی کے سربراہ سخے ۔ ان کی مملکت سکے عقاف خطوں میں مختلف قومیں بستی تھیں ۔ برقوم کا اپنا رہن سن اور تدن تھا۔ فدالقرنین ان میں سے برایک کے ساتھ اس کے صب حال سلوک کرتے اور ان سب کو گویا اپنے بردل سکے فیصیہ حال سلوک کرتے اور ان سب کو گویا اپنے بردل سکے نیجے دکھتے ۔

(۲) هرقوم کے مسائل حل کونا حکومت کی ذمه داری هے: ایک قوم کرج قرآن سے بعثول: لا یکادون یفقهون قولاً

یعنی - بات کمس میمجی تھی سے صربت ذوالقرنین نے اسے بھی اینی نگا و کرم سے دورہنیں رکھااڈ جیسے بھی ممکن ہواان کا دردِ دل من اور ان کی احتیاج کو پورا کیا۔ آب نے ان کے اور ان کے دشمن کے درمیان صنبوط دیوار بنا دی ۔ نگا ہزا نظر نئیں آتا کو حکومت کے لیے ایسی قوم کو تی فائدہ مندعتی اس کے یا دجود اورمیرے رب کا، دعدہ حق ہے (وکان وعد ربی حقاً)۔

یہ کم کر ذرالقرنین نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ افتقام دنیا اور قیامت کے موقع پریہ سب پکم در ہم برہم ہوجائے گا۔البستر بعض مضرین نے دعدہ اللی کو انسانی علم کی ترقی کی طرف اشارہ سجھا سب یعن علمی ترق کے بعد بھرنا قابل عبور دیوار کا کوئی مفہوم نہیں رسبے گا مثلاً ہوائی جہاز اور میل کا پیڑے ذرمیدالی رکا دلوں کوختم کر دیں گےلیکن یہ تفسیر بعید معنوم ہوتی ہے۔

#### چنداهمنکات

ا - اس داستان کے ماریخی اور تربیتی نکات: ذوالقرنین کون سنے، مشرق دمغرب کی فز انهول نے کس طرح سفر کیا اور ان کی بنائی ہوئی دلواد کہاں سبے ؟ اس سلسلے میں ہم انشاء اللہ بعد میں مجدف کریں گے قطع نظراس کی ماریخی مطابقت کے بنودید واستان بست سے تربیتی اور تعمیری نکاست کی حال ہے۔ سب سے زیادہ ان نکاست پر منود کیا جانا جا جیئے اور ہی درحیقت قرآن کا اصل مقصد ہے۔

(ا) اسباب سے بغیر کوئی کام محکن ندیں : ببلا درس کرج بیس یہ داستان سکھ تی ہے یہ سے کواب ب وسائل سے کام سیے بغیر عالم میں کچھ شیس جوسکت لنذا الله تعالی نے حضرت ذوالقرنین کوکام کرنے اور کامیا بی حاصل کرنے کے بیے اسباب و وسائل عطا کیے رجیسا کہ فرمایا گیا ہے :

وأتيناه منكلشي إسببا

ہم نے اسے برطرے کے اسب عطا کیے۔

ينز فرمايا :

فأتبع سببا

أس نے مجی ان اسباب سے استفادہ کیا ۔

للنذاجولوگ ټوقع رکھیں کہ درکار اسباب و وسائل میا ہے بینے کامیا بی ٹیک پینچ جامیں وہ کمیں منیو مکتر وجار سروہ ذوالو نئی میں کہ است سرا

پېنځ سکته ، چاسېده د دوالقرنين ېې کيوں په جول .

(۱) گاسے بڑی شخصیت بھی غروب ہو جاتی ہے : سورج کا کیجر اور پیٹے یں غوب ہوجا اُلی ہے : سورج کا کیجر اور پیٹے یں غوب ہوجا اُلی ہے اور پیشے میں غوب ہوجا اُلی ہے فریب نظر کا بہلو دکھتا ہے ایک باوجود اور انگل ہوجا کے باوجود کی میں جیب سکتا ہے جیسے ایک بامندے انسان اور ایک بلندمقام نتھیا ہوئی اور ایک بلندمقام نتھیا ہوئی اور اس کی تھیسے انگا ہا اُلی سے اور اس کی تھیسے انگا ہا اُلی سے اور اس کی تھیسے انگا ہا اُلی سے وجاتی ہے ۔ اسے مقام سے گر جاتی ہے اور اس کی تھیسے انگا ہا اُلی سے موجاتی ہے ۔

(٣) تحسين اورسزا دونول كى صورت هے : كوئى حكومت است اچھ دۇل كى تمين دائع

نج البلافر: خط سه -

ان کی زختیں بھی شام ہوتی ہیں ۔

صنی طور پر اس سے یہ بھی اچی طرح واضح ہوتا ہے کہ ایک پیماندہ قوم کو بھی جب کوئی سیح مر برست اور منصوب بندی میسر آجائے تو وہ بھی بڑے اہم اور محیرالعقول کام کرسکتی ہے۔

(۹) خدائی رهبرکی مادیات سے بے اعتنائی: ایک سبق اس دامتان سے یہ عاصل ہو تا ہے کہ ایک معنوائی دہر کو ماری سے یہ عاصل ہو تا ہے کہ ایک خدائی دہبر کو مال دنیا اور مادیات سے بے پرواہ اور سبے اعتناء ہونا چاہیے اور ج کچھ انڈرنے استعمال عطاکیا ہے اس پر قناعت کرنا چاہیے ۔ باوشاہ ہرطرف سے اور مرکس سے جمیب جھیب بھکن اسے استعمال کو سے مال کی کو کرب مال کی کرکے مال جمع کو کی تھے ایس کو صفرت ذوالقر نین کو جب مال کی پیشاش کی گئی قرآب نے یہ کہ کر قبول مذکل کر ؛

مامكني فيدربي خير

جو کچھ میرے دب نے کھے دیا ہے وہ بہترہے۔

قرآن جیدیں واقعات انبیار میں ہم بار ہا ویکھتے ہیں کر ان کی یہ بات بہت بنیادی ہوتی تقی کر ہادی وقومت تم سے کسی اجر وصلہ سکے بلے منیں اور ہم تم سے کسی اجر کی خواہش منیں کرتے ریہ بات قرآن مجید میں پینمبراسلام اور دیگر انبیار کے بارسے میں گیارہ مرتبہ دکھائی دیتی سے کھبی اس جلے سے سابقہ یہ فرایا گیلہے کر، ہادی جزاتو خدا کے ذمہ ہے۔

ا در معمی فرما یا گیا ہے :

قل لا استلكم عليه اجرًا الاالمودة في القربي (التران-٢٣)

ين تم سن اپنے اقر بارسے محبت ومؤوست کے علاوہ کسی بیز کا تقاصانہیں کرتا۔

ابل بيت مصر واست ومحمت كاي تقاضا بهي وراصل آئنده رببري كي بنياد كوطور برسهد

(۱۰) کام هر لحاظ سے بھوس اور مضبوط هونا چاھئے: کام کو ہر لی ظ سے تقوس ادر پائیداد کرنا اس داستان کا ایک داری کا میں اور مضبوط هونا چاھئے: کام کو ہر لی ظ سے تقوس ادر بائیداد کرنا اس استعمال کیں داستان کا ایک ادر بین ہیں گئے ہیں بھملا یا ۔ نیز دلواد کو بُرُوا ، دطوبت ، بارش وغیرہ کے ادر انہیں آئیس بیں طل نے اور جرائے کے لیے آگ میں بھملا یا ۔ نیز دلواد کو بُرُوا ، دطوبت ، بارش وغیرہ کے اثرات سے محفوظ در کھنے کے لیے اس بر تا سنے کا لیب کر دیا تاکہ والا بوسیدہ اور زنگ زدہ نہو۔

(۱۱) متكبر-انسان كوزىياندى : انسان كتناجى طاقتور اودصاحب قدرت بو اور برك برك كام كركزدمك بيرجى ما اور برك برك كام كركزدمك بيرجى است بركز است او برمود اور ناز نيس كرنا چالىية بيد وه ورس سيد جهنرت ذوالغرين كام كركزدمك بيرجى است بركار است او برمقام برقدرت برعبروسه كرت مقد جب ديدارمكل بوكني توانول في كما :

هٔذا رحمة من دبی

يىمىرے دب كى دحمت ہے۔

صنرت ذوالقرنين نے ان كے ساتھ يرحنن سلوك روا ركھا اور ان كے مسائل عل كيے - ايك مديث ميں امام صادق عليه السالام سع منقول ہے :

اسماع الاصومن غيرتصخوصدقة هنيئة

اتنی بلند آوازسسے بات کرنا کر مبرہ خف بھی مئن ہے'اچھے صدیے کی مانند ہے بشرطیکہ یہ بلند آواز شفصے کے طور پر مز ہویا۔

بوكمي - جيس كيت بن " داوارسكندر كي طرح " (اگرچ ذوالقرفين سكندر يذ تقي .

اسی بنار پر حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ سے وقت اس سرزین کیلئے ہو پیز سب سے بہلے اسٹرسے مانگی وہ نعمتِ امن وامال ، ی عتی ۔ آبیت نے بازگاہ النی میں مرض کیا ،

كَتِّ اجْعَلْ هَذَا الْبِلَدُ الْمِنَا

بادالما إاس شركوامن كالحواره بن دسے . رابابيم - ص

اسی کیے فتر اسلام میں ان لوگول کے کیے سیاس منت ترین سزامقرد کی گئی ہے جومعا مترے کے اس وامان کوخطرے میں ڈال دیں (سورہ مائدہ ۔ آب سوس کی طرف رجع کریں)۔

(م) صاحب مسلله كوخود بهى شربيك كارهونا چاهيئه: اس تاريخ واقع سے ايك اور مبق ير ليا جاسكتا سب كرتن كا كوئى مند سب اور جوكسى در ديس بتلا بيس انبيس بھى ا بيت مسئلے سے حل اور در د سے علاج ميں شرمك بونا چاہيئے كيونكه: ع

آوصاحب دردرا باستداثر

جوخود دردمی مبتلا ہواس کی آہ اثر رکھتی ہے۔

اسی بیلے جنول نے دھٹی قومول سکے حلے کی شکایت کی متی سب سے پہلے مضرب ذوا لقرنین نے انہیں

اصولی طور پرجنیں کوئی مسلہ در پیش ہو، جب کام ان کی شراکت سے انجام پا آ ہے توان کی صوبی ا بھی ابھرتی ہیں ، کام کی کوئی قدر دقیمت ہی ہوتی ہے اور بھر دہ اس کی صفاطیت ہی کرتے ہیں کی تکواس میا

سلع سفينة البحاد وجع و لفظ صم \_

ا بن ہشام نے اپنی مشور آدیخ "میرة " میں اور الور بیان بیروٹی نے « الا ٹارالباتیہ " میں مین نفریہ پیٹی کیا ہے ، یہاں پہک کمین کی ایک قرم " عمیری " کے شعرار اور زما خر جا بلیت کے بیمن شعرار کے کلام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امنوں نے ذوالفرنین کے ایسے میں سے ہونے پر فورکیا ہے یا۔

اس نظریے کی بنار پر ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ دیوار مارب ہے۔

تیسرا : یہ جدید ترین نظریہ سے جو صندوستان کے مشہور عالم الوالكلام آزاد نے چیش كیا ہے - الوالكلام آزاد كسى دُور میں صندوستان سكے وزیرتعلیم عقرے اس سلسلے میں امنوں نے ایک تحقیقی محاب بھی ہے ۔ اس نظریے كے مطابق ذوالقرنین ، كورش كبير باوشاہ ہخا منشی ہے ۔

بیلے اور و در سرے نظریے کے لیے کوئی خاص تاریخی مدرک بنیں سے اس سے علا ، ہ قرآن نے فوالقرنین کی جو صفاحت بیان کی بیں ان کاحا ل اسکندر مقدونی ہے مذکوتی بادشاہ مین ۔اس پرمستزاد میر کر اسکندر مقدونی نے سے مذکوتی بادشاہ مین ۔اس پرمستزاد میر کر اسکندر مقدونی سے مذکوتی معرد دف دیوار بھی بنیں بنائی ۔

رہی وہ بین کی دلوارِ مارس ، تواس میں ان صفات میں سے ایک بھی ہنیں ہو قرآن کی ذکر کردہ الوار میں ہیں کیونکہ قرآن کے مطابق دلوارِ ذوالقرنین لوسیے اور ما نیے سے بنائی گئی ہے اور یہ دلوار وحتی اقرام کو در کنے کے لیے بنائی گئی تقی جبکہ دلوارِ مارس عام مصالحے سے بنائی گئی ہے اور اس کی تعمیر کامقصد بانی کا ذخرہ کرنا اور سیلا بول سے بچنا تھا۔اس کی وضاحت خود قرآن نے صورہ سبامیں کی ہے۔

لنذام م اپن بحث کو زیادہ تر تیسرے نظریے پر مرکز کرتے ہیں۔ یہاں ہم حروری سیجھتے ہیں کہ چند امور کی طرف خوب توجہ دی جائے :

ر -) بهلی بات توب سبے که « فوالقرنین » کامعنی سبے « ووسینگول والا « سوال بیدا مو قا سبے که اسیر اس نام سے کیون موسوم کیا گیا ۔

بعض کا نظریہ ہے کہ یہ نام اس میے پڑا کہ وہ دنیا سے مشرق دمغرب تک پینچے کہ جے ع ، قرنی ہشس" (سورج سے دوسینگ) سے تعبیر کرتے ہیں ۔

بعض کتے ہیں کریہ نام اس ملے ہؤاکہ امنول نے دوقرن زندگی گزادی یا حکومت کی ۔ بھریہ کرقرن کی مقدار کتنی ہے ، اس میں بھی مختلف نظریات ہیں ۔ بھض کتے ہیں کدان کے سرکے دونول طرف ایک خاص قسم کا ابجار متنا اسس وجہ سے ذوالقرمین

الى فى رقع " تباليعه " ب المعمى ف ابنى مَاريخ عرب قبل از اسلام مى

الميزان وج سا مسمام

قارس بس اس کتاب سے ترجیکا نام « ذوافونین یا کوکش کیر « دکھاگیا ہے۔ بعت سے معاصر مضربی اور مؤوضین نے اپن کتب یس اس نظرید کی موافقت کی ہے اور اس پر اپنے خیالات کا تفصیل سے اٹھارکیا سبے ۔ جب انیس مال کمک کی پیش شش ہوئی توکھا: مامکنی فید دبی خیر جوکچھ انشد نے مجھے بخشا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔

اور حب آب منے اس مغبوط دلوار کے درہم برہم جو جائے کی بات کی توجی پرور د گار کے و مدہ تی

(۱۲) اس جعان کی هر چیز فنا پندیو هے: آخرکار تمام چیزی زائل ہوجائیں گی ، اس جان کی مضبوط ترین عارتیں بھی آخرکار تباہ ہوجائیں گی ، اگرچ وہ لوسے اور فرلاد کی بنی ہوں ، یہ اس واستان کا آخری دف مضبوط ترین عارتیں بھی آخرکار تباہ ہوجائیں گی ، اگرچ وہ لوسے اور فرلاد کی بنی ہوں ، یہ اس واستان کا آخری درس ہے جعملی طور پر دنیا کو جاود انی سجھتے ہیں اور مال جمع کرنے ، منصب ومقام حاصل کرنے کے لیے کسی قانون اور قاعدے کی پرداہ نئیں کرتے اور دنیا سے لیے ایسی طرحیان کو کشش کرتے ہوں دنیا کے لیے ایسی طرحیان کو کشش کرتے ہیں کہ گویا مورت اور فنا ہے ہی نئیں جبکہ دلوار فروالقر نین تو معولی چیز ہے ، سورج اتنا بڑا ہونے کے باوج و موسی ہوئی روئی کی ما ننداڑ جائیں گے۔ کے باوج و موسی موٹی روئی کی ما ننداڑ جائیں گے۔ ال سب چیزوں میں انسان تو بہت ہی کروئی کا تی نئیں ہے ۔ کیا اس حقیقت سے بارے میں خور وخوش انسان کو بست وی کے لیے کا تی نئیں ہیں ۔

٧- فوالقربين كون عقا ؟ حبى ذوالقربين كاقرآن مبيدي ذكرب، تارين طور يرده كون غفى السيم المريخ كالمتونين كون غفى المسيم المريخ كالمتونين كالمريخ كالمتونين كالمريخ كالمتونين كالمريخ كالمتونين كالمريخ كالمتونين كالمريخ كالمتونين كالمريخ المريخ المريخ

پدلا ہ بعض کا خیال ہے کہ سکندر مقدونی ہی ذوالقرئین ہے لہٰذا وہ اسے مکندر ذوالقرئین کے نام سے
پکارتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس نے اپنے باب کی موست کے بعد ردم ، مغرب اور مھر پرتسلاما مسل
کیا ۔ اس نے اسکندریہ ستمر بنایا ۔ بجرشام اور بیت المقدس پر اقتدار قائم کیا ۔ وہاں سے ارمنستان گیا ، عراق و
ایران کوفتح کیا ۔ بھر مندوستان اور چین کا قصد کیا ۔ وہاں سے خراسان بلسط آیا۔ اس نے بست سے نے
شہروں کی بنیاور کی ۔ بھروہ عراق آگیا ۔ اس کے بعدوہ شرزور میں بھار پڑا اور مرگی بعض نے کہا ہے کہ اس کی
عربیتیں سال سے زیاوہ مذمحی ۔ اس کا جمعہ فاکی اسکندریہ ہے جا کہ دفن کرویا گیا بلہ

دومسوا : مورخین میں سے معبن کا نظریہ ہے کہ ذوالقرنین مین کا ایک بادشاہ تھا۔ ریمن کے بادشاہ ، " تبع " کے نام سے پکاراجا ما تھا۔ اس کی جمع " تبایعہ " ہے)۔ اسمعی نے اپنی ماریخ عرب قبل از اسلام میں

مل تغیر فزرازی، زیر بحث آبات که ذیل می اور کال این اثیر می ا مست<u>در می به می کمت ی</u>س کرسب سے پہلے و عل مینا این کتاب استفادی است بہلے و عل مینا این کتاب استفادی اس نفوی کا اعلادی ۔

لبصن كا نظريه بير سب*يه كران كا خاص* مآج دوشانوں والاعقاء

اس کے علادہ بھی نظریاست ہیں ،جن کا ذکر ہاست کو طویل کرنے گا۔ ہبرحال ہم دیکھیں گے کم ذوالقرنس کی تخصیت ہے بارے میں تیسرا نظریم بیش کرنے والے بعن ابوالکلام ازا و نے ابینے نظریے کے اثبات کے یے اس لقب « فدالقرنین » سے سبعت استفادہ کیا سہے۔

(ب) قرآن بمیدسے ابھی طرح معلوم ہو ہا ہے کہ ذوالقرنین ممتا ذصفاست کے حال تھے ۔التَّد تعالیٰ نے کامیابی کے امباب ان سکے افتیاد میں وسیئے مقے رانہوں نے تین اہم شکرکٹیال کیں . پہلے مفرب کی الف هیرمشرق کی طرف اور آخریس ایک ایسے علاقے کی طرف کرجہاں ایک کستانی ورّہ سرج دھا۔ان سافرت میں وہ مختلفت اقوام سے ملے ۔ان کی تفصیل آیات کی تفسیریں گزردی ہے ۔

وه أيك مردِ مؤمن موقد اورمهر بال تخص عقير وه عدل كا دامن باعقه سع نبي هجوار ت عقير اسي بنار پر انٹذ کالطف خاص ان کیے شامل حال تھا۔ دہ نیکوں کے دوست اور خلابوں کے دشن تھتے۔ انہیں وہا یے مال دودامت سنے کوئی لگاؤیز مقیا۔ وہ امتد پر بھی ایمان رکھتے ہتنے اور روز جزا۔ پر بھی۔امنوں نے امک نهامیت مضبوط دلوار بناتی . میر ولوار امنول نبے اینٹ اور پھر کی بجائے لوسے اور مّا پنے سے بنائی (اوراگر د دسرے مصابلے بھی استعال ہوئے ہوں توان کی بنیا دی حیثیت بزعتیں ۔اس ولوا رہزانے سے ان کا مقصد مستضعف اورسم رسيده لوكول كى ياجرج وماجوج كفطم وسم كعمقا بطه من مردكرا تقاء

دہ ایسے تنص بھنے کرنزول قراکن سے قبل ان کا نام لوگوں میں مشہور تھا۔ لہٰذا قریش اور میو دلوں نے ان کے بارسے میں دمول الشف لی الشدملیہ واکر دسلم سے سوال کیا تھا، جیسا کہ قرآن کتا سہے:

يستلونك عن ذي القرسين

تجد سے ذوالقرنین کے بارسے میں او چھتے ہیں ،

البتہ قرآن سے کو آبائیں چر نہیں لمتی جو صراحست سے ان کے نبی ہونے پر دلالت کر سے اگرے اہی تعبیرات قرآن می موجرد میں کرجراس مطلب کی طرف اشارہ کرتی میں بعبسا کہ آیا ت کی تفسیرس گزریجا ہے۔ دمول امتدصل الشدمليه ذاكروسكم اور أتمرا إلى بهيت عليهم السلام سيعه مبعت مي الميبي دوايات منقول إي

دہ نبی مذہبے بکیرا متٰد کے ایک صالح بندیے بھے بلہ زج) پرنظریه کر ذوالقرنین \_ کورش کبیر \_ کو کہتے ہیں ،اس کی دو بنیا دیں ہیں :

پیسلی، یکراس کے بارسے میں رسول اسلام سے سوال کرنے والے میودی تھے یا میودلول کی تو یک پر قریش معقے مبیسا کہ ان آیاست کی شاب نزول سے بارسے میں منقول دوایاست سے ظاہر ہوماسے النذااس سليلهم كتب بيودكو ديكاجانا جا سية -

میوداوں کی شہور کتابول میں سے کتاب دانیال کی اعظوی فصل میں ہے:

" بل شفر " كى معلفنت كے سال محد دانيال كوخواب دكھاياگيا . جوخواب مجھے دكھا يا كياك ك بعد ادرخواب مين من ني الي ديماكم من طاك "عيلام" كي "تعريثورثان "من بول مين من خواب میں و کھواکو میں " دریاتے ولادی " کے یاس ہول میں سنے انھیں اعظا کر دیکھا کہ ایک مینڈھا دریا سے کن رسے کھڑا ہوگیا ہے ، اس کے درمینگ عقر، اور یہ بلندسینگ عقر۔ ادر اس مینار سے کوئیں نے مغرب ، مشرق اور جنوب کی سمت سینگ مارتے ہوتے دیکھا۔ کوئی جانوراس کے مقابطے میں عشر نہیں سکتا عقا اور کوئی اس سکے یا فقرسے بچانے والا رعقا ۔ ده این داسته برسی عمل کرتا تقا اور ده برا بوتا جا تا تقا . . بله

اس کے بعداس کاب میں دانیال کے بادے میں ہے:

جبر مل ا*کس برخا مرہ وا*ا در اس *کے خواہب* کی لوں تعبیر کی :

دوستًا خول والامينتُرها جو توسنے ديجها سبے وہ مدائن ادر فارسس (يا ماد اور فارس)

میود پول سنے دانیال کے خواسب کو بشارست قرار دیا ، وہ سمجھے کہ ماوو فارس کے کسی با دشاہ کے قیام ، اور ما بل سے حکما ٹول بیران کی کامیا بی سے میوولوں کی غلامی اور قید کا دُودِ ختر ہوگا اور وہ اپل بابل ہے۔ چنگل سے آزا د ہول گے۔

زیا ده دیر مذکرزی که و کورش ، نید ایران کی حکومت پر کنٹرول ماصل کر لیا -اس سنے ماو ا در فارسس کو ایک طک کرکے دونوں کوائیس عظیم سلطانت بنا دیا ۔جیسے دانیال کے خواب میں بتایا گیا تھا کہ وہ لینے سنگ مغرب ، مشرق ادر جنوب کی طرف ما دیے گا، کورش نے تینون میرتوں میں عظیم فتو مات ماصل کیں ۔

اس نے میرواول کو اُزاد کیا اور السطین جانے کی اجازت دی ۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ تورات کی کتاب اشعیا ،فصل بہم ،شارہ ۲۸ میں ہے :

اس وقمت خصوصیت سے کووٹ کے بارسے میں فرما ماسے کرمیرا بروابا وی ہے میری مثیبت کواس نے پوراکی ہے۔ اور شلیم سے کے گاکہ تو تعمیر ہوگا -

و انيال به انيال به انيال به انيال به انتهال المنظم الميلا المنظم المنظم

النسينون جا

وا كمن ٩٠

کے سابھ سابھ بھی۔ اُس کی ہمست بلند بھی اور اُس کا جود وکرم زیادہ بھا۔ اس کا شعارانسانیت کی خدمت بھا اور عدالت اِسس کی عاورت بھی ۔ وہ تکبر کی بجائے انتحادی کا مرقع تھا۔

یہ بات جاذب نظرے کر کوئش کی اس قدر تعربیت و قوصیف کرنے والے مؤوظین فیریس ، کوئش کی قوم اور دطن سے ان کا تعلق نئیں سے بلکہ اہل ہو نان اور ہم جانتے ہیں کر فینان سے لوگ کوئش کی طرف ورستی اور جست کی نظرسے نہ ویکھتے مقتے کیونکہ کوئش نے لید یا کوفتے کرسے اہل ہو نان کو مبست بڑی شکست وی تقی

اس نظریے سے مای کھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین سے جوادصات بیان کیے سگتے ہیں وہ کورش کے ادصاف سے مطابقت رکھتے ہیں ۔

ان تمام باتوں سے قطع نظودگروش نے مشرق ، مغرب اور شمال کی طرف سفر بھی سیکے جیں ۔ ان مفرول کا حال اس کی تاریخ میں تفصیل طور پر مذکور سیے ۔ برسفر قرآئ میں ذکر سیکے گئے ذوا لفر نین سکے سفودل سعے مطالمبر رکھتے ہیں ۔ کورش سفے بہلی نشکرکشی لیدیا پر کی ۔ یہ ایشیا سے گو چک کا شمالی مصد سے ۔ یہ طاکب کورمشس سکے مرکز حکومت سے مغرب کی طرف تھا ۔

ایشائے کوچک کے مغرب سامل کا نقشہ سامنے رکھیں توہم دیکھیں سے کہ سامل سے زیادہ تر سصے چوٹی جھوٹی سے ۔ قران کہتا ہے کہ ذوالقرنین سنے استے مغرب سے سفریس محسوس کیا کہ جیسے سورج کیچڑ آلود جیٹے میں لیتی سیے ۔ قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین سنے استے مغرب کے سفریس محسوس کیا کہ جیسے سورج کورٹ سنے عزد سب آفتا ہے ۔ وقت سامنی خلیجوں میں دیکھا تھا ۔ قدرب دیا ہے۔ یہ دی منظر سے جو کورٹ سنے عزد سب آفتا ہے ۔ وقت سامنی خلیجوں میں دیکھا تھا ۔

کورش کی ددرری انشکرکشی مشرق کی طرف متی جیسا کر برد دوست نے کہا ہے کہ گؤوش کا یرمشرق تمل لیدیا کی فتح کے بعد بڑوا خصوصاً بعض بیا ہانی دھنی قبائل کی مرکمتی نے کورکٹ کو اس جلے پر اکسایا۔

قراك كي الفاظيس ا

مَّ عَلَى قوم ليونجعل لهيو من دويهاسترًا

بھردہ سورج سے مرکز طلوع تکس جا بہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کر مسورج ایسے لوگوں پر طلوع کر دہا ہے کہ جن کے باس سورج کی کرنوں سے بچنے کیلئے کوتی سایہ نہ تھا۔

یہ الفاظ کورش کے سفر مشرق کی طرف اشارہ کردہ میں معمال اس نے دکھا کہ سورج الیسی قوم پر طلوع کر دیا سہے کرجن سے پاس اس کی تبش سے بیچنے کیلئے کوئی سایہ نرتھا۔ یہ اس فرانشار ہے کہ دہ قوم صحرا فود محتی ادر بیا بانوں میں رمتی متی ۔

كووش في سفة عيسرى چرها تى شال كى طرف تفقا زك بهارول كى جانب كى . بيال يك كروه دوبهارول

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ تورات کی بعض تعبیرات میں کورش کے بارسے میں ہے کہ : عقامیب مشرق ادرمرد تدبیر کر جوبڑی وُدرسے بلایا جائے گایا۔

دوسری بنیادیہ ہے کہ انیوں عیوی صدی میں استخرکے قریب دریائے مرفاب کے کنادے کورش کامجسم دریافت ہوا ہے۔ یہ ایک انسان کے قدد قامت کے برابرہے - اس میں کورش کے عقاب کی طرح کے دد نیر بنائے گئے میں اور اس کے مربح ایک قاج ہے۔ اس میں مینڈھے کے سیگوں کی طرح کے درسینگ نظراً تے ہیں۔ درسینگ نظراً تے ہیں۔

یے جمر بہت تیمتی ہے اور قدیم فہن سنگ ساذی کا مونہ ہے۔ اس نے ماہرین کی توج اپن طرف مباول کو کی ہے۔ اور کی میں م کرلی ہے۔ جمری کے ماہرین کی ایک جاعدت نے صرف اسے دیکھنے سکے لیے ایران کا سفری ۔

تودات کے مندرجات کوجب اس جمعے کی تفصیلات کے ساتھ طاکر دیکھا توابرالکلام آزادکو مزیقین ہڑا کر کوکٹش کو ذوالقرتین ( دوسینگوں دالا) کسنے کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی داضح ہوگیا کہ کوئٹ کے جمعے میں عقامب کے دد پُرکیوں لگائے گئے ہیں۔ اس سے علمار کے ایک گروہ کے لیے ذوالقرنین کی تاریخی تخصیت پوری طرح داضح ہوگئی۔

ایک چیز کرج اس نظریے کی مائید کرتی ہے دہ کورش کے ماریخ میں لکھے گئے اخلاق ادصاف ہیں۔ یو نانی مودخ برد دوست لکھتا ہے :

کودکش فی سفی عم جاری کیا کہ اس سکے سباہی سوائے جنگ کرنے والوں سکے کسی کے سلمنے توادر نشکالیں اور دشمن کا جو سباہی ابنا نیزہ نم کر دسے اسے قتل رد کریں ۔ گؤڈٹ کے نشکرنے اس کے حکم کی اطاعت کی ۔ اس طرح سے کہ ملت سکے عام لوگوں کو مصائب جنگ کا احسامس شہوًا ۔

برودوت اس کے بارے میں مزید مکھتا ہے:

کُوْتُ کَرَمِ اسِی ابدت ارم دل اور مربان بادشاه تھا۔ اسے دوسرے بادشا ہوں کی طرح اللہ بھی کرنے اسے کا عرص نوعی بلکه اسے یہ لابلے تھا کہ دہ زیادہ سے زیادہ کرم دھوں کرسے۔ وہ سے رسیدہ لوگوں سکے ساتھ عدل وانصافت کرتا تھا اور جس بیز سے زیادہ خیرا در مجلائی ہوتی اسے بند کرتا تھا۔

ایک اور مؤرخ ذی نوفن لکھاسے:

کورکش عاقل ا در مهربان با دشاه مقاراس میں باد شاہوں کی عظمت، حکمار سکے فضائل

الم كتاب التعيار فعل ١٩ ، شاره ١١ .

المونة بالم

زير بحسف كياست يس اور دوسراسوره انبياركي آيت ٩٩ يس -

آیاستِ قرآن داضح طور پرگوای دیتی بیس کریه دو دستی خونخوار قبیلوں سکے نام منقے وہ لوگ ا پہنے ارد گرد رسبنے دانے پر ہست زیاد تیاں اور ظلم کرتے تھے ۔

تورات کی کتاب حزقیل ضل ۱۳۸ در ۲۹ می نیز کتاب «رویاتے بوحنا » کی بیوی ضل می امنیں ،گوگ - اور « مَا گوگ مک کی سے کرموں می جنیں ، یا جوج ماجوج " بی کما جائے گا -

عظیم مضرعلام طباطبانی نے المیزان میں انکھا ہے کر قودات کی ساری باقوں سے جمبوی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مآجوج یا یا جوج و مآجوج ایک یا کئی ایک بڑے بڑے تھیلے تھے۔ یہ شائی ایشیا کے دور دراز طلاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گراور ڈاکو تسم کے لوگ تھے یا۔

بعض کا نظریہ سے کہ میں بورائی زبان کے الفاظ ہیں لیکن در اصل اونائی زبان سے بوبانی ہی منتقل ہوئے ہیں۔
ایس ۔ یونائی ہیں ان کا تلفظ "گاگ" اور " ما گاگ" تھا ، دیگر یو رقبی زبانوں میں بھی یہ الفاؤاس شکل میں منتقل ہوئے ہیں۔
مازیخ کے بست سے ولائل کے مطابق ذمین کے شال مشرق مغولتان کے اطراحت میں گزشتر زبانوں
میں انسانوں کا گویا جوشس مارتا ہوا جہتمہ تھا ، یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے چھلتی اور بھولتی تھی ۔
آبادی زیادہ ہونے ہریہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرحت چلے جاتے سکتے اور بیل دوال کی طرح ان علاقول میں بھیل جاتے سکتے اور بیل دوال کی طرح ان علاقول میں بھیل جاتے سکتے اور بیل دوال کی طرح ان علاقول میں بھیل جاتے سکتے اور کی مسابق میلاب کی ماند ان قومول سکے اسطے میں جات میں ایک علامان وشی تبائل سے بھی صدی عیسوی میں ان قومول سکے اسطے میں دوم کا شاہی تعدن خاک میں مل گیا ۔

ایک اور ؤورکر جوان کے حملول کا تقریباً آخری ؤ ورشار ہوتا ہے ، وہ بار ہوی صدی بجری میں پیگیز خال کی سر برستی میں ہزا۔ اہنول نے مسلمان اور عرب ممالک برحلہ کیا ۔ اس علے میں ببنداد سمیت ہست سے شہر ۔ میں و بریاد ہوگئے ۔ تباہ و ہریاد ہوگئے ۔

کوئٹ کے ذمانے میں بھی ان کی طونت سے ایک حلاء یہ تقریباً پارٹخ سوسال قبل سیح کی بات ہے لئین اس ذمانے میں ماد اور فادس کی متحدہ محکومت معرض وجود میں آچکی حتی لہٰذا حالات بدل گئے اور مغربی الیشیا ان قبائل کے حلول سے آسودہ فاطر ہوگیا۔

لنذار زیادہ میخ لگآ ہے کہ ماجرج اور ماجرج النی وحتی قبائل میں سے تعقے بجب کورش ان ملاقوں کی طرف سے توقفعا ذکے لوگوں نے ورفواست کی کرائیں ان قبائل سے حلوں سے بچایا جائے۔ لنذا اس نے وہ مشود ولاار تعمر کی ہے بیصے ولوار ذوالعز نین سکتے ہیں بٹے کے درمیان ایک ورسے میں بینیا میال سے رسمنے والوں نے دستی اقوام کے حمول اور فارتگری کودکنے کی درخواست کی اس پر کورش سفے اس تنگ ورسے میں ایک منبوط دیوار تعمیر کر دی .

اس ور سے کو آج کل در و داریال کہتے ہیں۔ موجودہ نقشوں میں یہ و فادی کیوکن ادر پہنلیس کے درمیان دکھایا جا تا ہے۔ وہاں اب مکس ایک آئبی دلوار موجود ہے۔ یہ دری دلوار ہے جو کورش سفے تعمیر کی عتی ۔ قرآن سفے ذرالقرفین کی دلوار کے جواد صاحت بتا نے ہیں دہ پوری طرح اس دلوار پر منظبت ہوتے ہیں۔ قیسر سے نظر ہے کی تقومیت کے بیے ہم نے خلاصے کے طور پر مرکھے بیان کیا ہے۔ ہے

یے تھیک سے کراس نظریے میں بھی اہمام سے ابھی ہست سے بیاو موجو ہیں لیکن عملاً ذوافعت دنین کی آدریخ سے بادسے میں ابھی تگ جتنے نظریے بیش سے سکتے ہیں اسے ان میں سے ہمترین کی جاسکتے ہی اسے ان میں سے ہمترین کی جاسکتے ہیں کہ اسے مشہور دلیا ارجین پر منطبق کریں کہ جاس وقت موجود ہے اور کئی سوکلومیٹر کمبی سے لیکن واضح ہے کہ دقیار چین لوسے اور آنے سے منیں بن ہموتی اور مزود کی موجود ہے۔ دوہ توایک عام مصل کے سے بن ہموتی دلیا رہے۔ اور جیسائی در سے اور اب بھی موجود ہے۔

بعض کا اصرارہے کریہ وہی دلوار مارب ہے کہ جمین میں ہے۔ یہ ٹیک ہے کر دلوار مارب ایک کومہ آنی درّسے میں بنائی گئی ہے نیکن وہ سیلاب کو رو کئے سے بلے ادر بانی ذخیرہ کرنے سے مقصد سے بنائی گئ ہے اور ویسے بھی وہ لوسے اور مانے سے بن ہوئی نہیں ہے۔

جبکر علما۔ وسینین کی گواہم کی طابق سرزین قفقازیمی دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درسیان پہاڑدن کا ایک سلسلہ ہے کہ جوایک دنیار کی طرح شمال ادر جنوب کوایک دوسرے سے انگ کرماہے اس میں ایک ہی دیوار کی طرح کا درّہ موجود ہے جمشور درّہ داریال ہے۔ بیال اب تک ایک قدیم ماریخی وسینے گ دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنار پر بست سے وگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین نبی سیے۔

یہ باست جاذب نظر سیے کہ دہیں قریب ہی ۔ سائرس · نامی ایک نمرموج د ہے ا در سائرس کا معنی کورش ٤) سے دکمونکہ یونانی ۔ گودش ۔ کو - سائرس ، کہتے ہتے ) ۔

ارسی سے قدیم آثادیں اس دارا کو مجاگ گورائی " کے نام سے یادی گیاسید اس نفظ کامعنی ہے اور کو شن " یا "معرر کورش ا دره کو شن " یا "معرر کورش " (کوکش کے عبور کرنے کی مبکر) - بیسندنشا ندی کرتی ہے کہ اسس دارا کا بائی ا کورش ہی مقابلہ

س يأجوج مأجوج كون إلى؟ قرآن ميدى دوسورة ل ين ياجرج ماجرج كاذكراً يا جمايك

الميزان وع سوا عداام -

ك وسل مزيد ومناحت كي يدكتاب ووالعربين يا ووش كيروا ود افزينك قصص قران ال طوت روع فرايس.

م بنعیل کے میں فرورہ کا بوں ک طرعت دج ع کریں۔

وَتَرَكُنَا بَعْضَهُ مُ يَوْمَيِدٍ يَتَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي السُورِ فَجَمَعُنْهُ مُ جَمْعًالُ

ا وَعَرَضْنَاجَهَنَّهُ يَوْمَبِدٍ لِلْكُفِرِينَ عَرُضًا ٥

الَّذِيْنَ كَانَتُ آعُينُهُ مُرِفِى غِطَاءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا لَا
 يَسْتَطِيعُوْنَ سَمْعًا أَ

ترجيد

99. اس دن دکہ جب یہ دنیاختم ہوجائے گی) ہم انہیں اس طرح سے چھوڑدیں کے کہ وہ باہم موجزن ہوں گئے۔ اس روز صور بھونکا جائے گا اور ہم انہیں نئ زندگی عطا کر کے سب کو جمع کریں گے۔

😶 اس روز ہم جہنم کو کا فروں کے سامنے پیش کریں گے۔

ال وہی کہ جن کی آنکھوں پر بردہ پڑا ہؤاتھا، جو تجھے یا دہنیں کرتے تھے اور جو کچھ ندسُن سکتے تھے۔

ان کیا کافروں کو یہ گئسان سے کہ وہ مجھے چپوڑ کرمیرے بندوں کو اپنا سر پرست بنا سے ہے ہیں اور ہم نے جہنم کو کا فنسہ وں کی منزل قرار دے رکھا ہے۔ قرار دے رکھا ہے۔

ب إيمانون كالهكانا

گزشتر آیات میں بتایا گیا تھا کہ یا ہوج و ما ہوج کو دوسکنے کے لیے ایک دلوار بنا اَ گئی می ادر یہ دلوار قیامت کے موقع پر درہم برہم ہم ہوجائے گ - اس منامبت سے ڈیر بجسٹ آیات میں قیامت کے بارے میں گفتگو جاری ہے - ارشاد ہوتا ہے : اس دوؤ کرجب یہ دنیاختم ہوجائے گ قیم انہیں مجوڑ دیں سے ادر دہ باہم موجزن ہول گے (و ترکنا بعضہ مو یومید نیموج فی معض) -

" بیموج "اس موقع پر لوگوں کی کرنت کی دجہ سے استعال ہوا سہے ۔ جبیبا کہ مسم عام طور پر کتے ہیں کہ فلال موقع پر لوگوں کا دریا موجز ان تقایا بھر یہ لفظ اصطراب اور لرز سنے کی طرف اشارہ ہے اور اس سے مرادیہ سب کہ اس دن لوگوں کے برن پرکیکی طاری ہوگی گویا اُن کے جم پانی کی امروں کی طمسدرح ارز رستے ہول گئے ۔

البستران دونوں تفسیروں میں کوئی باہمی تضاونہیں ہے۔ ہوسکتا ہے اس تبیرسے یہ دونوں پہلوم ادموں ۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے : اس ون صور بھیوٹ کا جائے گا ۔ ہم انہیں نئی زندگی بخشیں گے ادران سب کرچے کریں گے (ونفتے فی الصور فجمعنا ہے جعفا) ۔

اس میں شک منیں کہ منام انسان اکس سیدان میں جمع ہوں سکے اور کونی اکسس قانون سے تنشٰ نمیں ہوگا۔

- جمعنا صعرجمعًا "ك تبير جل اس عيقت ك ورف الثاره سه.

آیاستِ قرآن سے مجبری طور بر بیمعلوم ہو تا ہے کہ اس مجمان سے افتقام اور ودمرے جان سے آغاز میں ود بڑی عظیم تبدیلیاں عالم میں رونا ہوں گی ۔

پسکی عظیم تبدیل به بوگ کرتمام موجردات اور انسان فنا بوجائی گے دیر ایک طرب کا پروگرا) ہے۔ دوسری بینیم تبدیل معلوم نمیس کر پہلے تو آل و تغیر سے کتنی ویر بعد بوگل اور وہ ہے مُروول کا قرول سے انٹنا ۔ بیمی ایک طرب کا پروگرام سے ۔

وَاَن سنے " نفیغ فی الصور " کم کران پر دگرامول کی طوف اٹاوہ کیا ہے ۔ انثارات مم انتارات مم انتارات مم اس کی تفصیل بیان کریں گئے۔

اس مقام پرایک دوایت سے کرج اصل نب ترف صفرت على عليدائسلام سے نقل کی ہے ۔ امام فع " تترکنا بعض بعد يوميد يعوج في بعض ، کی تفيير مي فرمايا :

اس کے آثار ہی اور ہی آثار اس کی یاد کا سبب ہیں۔

اُگل آبیت میں ان کے افزات کی بنیادی وجہ بتانی کئی ہے ۔ بہی وہ افزات سیے ہو دگر انخرافات کا باعث ہے۔ ادشا و ہو ہاہے ؛ کیا کا فرول نے برگمان کر رکھا ہے کہ وہ میری بجائے میرسے بندول کو اینا ولى ومريست بناسطة بي (افحسب الذين كفروا ان يتخذ واعبادي من دوني اوليام) -

یه بندسے کرجنیں معبود بنایا گیا ہے مثلاً حضرت عیسی اور فرسٹنتے ، ان کا مقام جس قدر بھی بلند ہو ، کیا ان کے باس کوئی بیز خود اپنی طرف سے تھی ہے کہ دوکسی کی خدا کی بجائے سر پیستی کرسکیں یا اسس سے برعس جرکھ محبی ان کے یاس سے وہ مجی خدا کی طرف سے سید ۔ بہال یہ کر وہ خود مجی اس کی ہدایت كے محتاج بيں .

یہ ایس حققت ہے جو کا فروں نے تعبلا رتھی ہے اور شرک میں ڈو بے ہوتے ہیں۔

آہیت کے آخریں مزمد تاکید کے لیے فرما یا گیا ہے ، جہنم کو ہم نے کا فردل کی منزل کے طور میر تباد کیا ہے ادراسی منزل بران کا استقبال ہوگا زامنا اعتد ناجھنیہ لایکا فرین منزلا )۔

" نزل " (مردزن " رُسُل ") منزل كمعنى من مجى أياد اس چيزك يه مي مومهان كى يذيرانى کے بیے تبارک مائے بعض نے کہا ہے کہا ہے کہاں سے مراد دہ میلی چزہے کرجومہان کو پیش کی جاتی ہے مثلاً شربت یا میل ونیرہ کرج مہان کو آنے سے پہلے جیش کرتے ہیں۔

اكس سےماد قياست ہے با

ہوسکتا ہے کہ یہ محجا جائے کہ ہم نے جو کھھ کہا ہے یہ روایت اس کے منانی ہو کمونکر ہم نے اسے فنار دنیا کا ایک مرحلہ قرار دیا ہے (جیسا کرقبل اور بعد کی آیات کا ظاہری مغہوم نکلتا ہے) لیکن ایک نکھتے کی فر توجه سے یہ اشکال ختم ہو جا ما ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات « یوم قیامت » وسیع معنی میں استعال ہو تا ہے کہ جسي قياست كم مقدات بعي شال ين ادريم ماسنت بي كراس كم مقدات مي فنار دنيا كم مط بھی شامل ہیں۔

اس کے بعد کفار کے مالات کے بارسے میں باست شروع ہوتی ہے۔ ان کی صفات جوان کے انہام کی موجب میں دہ بھی بیان کی گئی میں اور ان کے اعمال کا انجام بھی ۔ارشاد ہوما ہے : ہم اس ردزجتم ان کے ماست پیش کردی سگ (وعرضنا جهنع بومید الکافوین عرضا) -

جہنم است طرح طرح سے عذاب اور مختلف درو ناک سزاؤں سے ساتھ ان سے سامنے اور ی طرح آشکار ہوگی ۔است دیکھناتھی ان کے لیے ایک درو ناک ادر جا نکاہ عذاب ہے بیہ جائیکہ گرفتار عذاب جہم ہونا۔

یہ کون سے کا فردل کا ذکرہے اور دہ اس انجام کوکیوں پنجیں گے ،اس سلطے میں قرآن ان کا پول تعار كرداماً سيه ؛ دى كرجن كى أنهول يريره برا بواعقا إدر بوحق كاحيره منين ديكيد سكة سقة كم امنين ميري ياد اً لَي (الدين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري).

وبى كرحن كميكان تو من كاب ماعدت من (وكانوا لا يستطيعون سعةً) -

دراصل وہ لوگ تلامشِ حق اور ادراکِ حقائق کا نهایت اہم دسید کم جوخومش مجنی و بدیجنی کا عال ہے ب كاد كريك مي يعين ان كى ويكهن والى أنحيس اورسن والدكان بيكار بويك بي منط الكار، تعصب، کینے دری اور ٹری صفامت کی وج سے ان کی بصاومت اور ساعت گویا ہے کا دہو چکی ہے۔

يربات لاتى توج ب كرا تهك الدعي فراياكياب:

ان کی آنھوں بربردہ بڑا ہوّا تقادِلمذا اشیں میری یاد سجھاتی منیں دیتی تقی ۔

ياس طرف امثاره سب كرج كروه مغلبت كرير دسيم ستقاس يلي امنول في أمار اللي منيس ديكهاس كي حيقت كوافسار مجد كرامتُدكو عبول يك بي .

جی بال! حق کا جره آشکادہ ادراس جان کی مربیزانسان سے ساتھ بات کرتی ہے۔ مرف عثم بینا اور گوش شنواکی صرورت ہے۔

دوسرك فظول يس يا و خداكو لى اليس بيزنس كرجر أنهرس وكمي جائ -جركيد وكيما جاماً به ده

م الله من الميزال والربعث أيت ك ذيل بير و بجال تغيير عياشي

ان کی منزاجتم ہے کیونکہ انہوں نے کفراختیار کیا اوریہ لوگ میری آیتوں اور

میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ (۱۰ رسبے وہ لوگ کر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو باغات فردوکس ان

ادر ده اس میں ہمیشہ رہیں گے ادر کھی یمال سے کمیں ادر جانے کی فرائن نہیں کریں گے۔

سبسے زیادہ خسارے میں کون لوگ میں؟

ان آیات یں اور ان کے بعد سورہ کے آخر مک بے ایمان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں ان آیات یس بلکماس إوری سورست می مختلف جگول پر جو بخشی آئی بی انیس جمع کردیا گیا ہے مضوصاً اصحاب كعف امريني وخفر اور فدوالقرنين كى جدوجهد اور مخالفين كے مقابطے ميں ان كے طرز عمل سے مربوط باحدث کاان آیات میں ایک طرح سے بچوڑ آگیا ہے۔

سب سے پیلے توان وگوں کا ذکرہے کرجو زیادہ خمادے میں اور انسانوں میں سب سے زیادہ مر بخت میں لیکن سننے والول سے احماس جبتی کو ترکیب دست سے لیے اس اہم سننے پر گفتگوموالیہ انداز یں کی گئی ہے۔ دمول افتد کو حکم دیا گیا ہے کہ کہ دد: کی المیس ان لوگوں سکے باوسے می بغرم دوں کم جو وكول يم سب سے زيادہ خمادسے من إلى اقل هل سنبشكم بالاخسرين اعمالا) -

قدانی خود جواب دیاگیا ہے تاکر سننے والا زیادہ دیر تکس مخرر درسے، زیادہ خساد سے میں ١٠ لوگ یں جن کی سادی کوشیں حیات دنیا میں بھٹاک سے دہ گئی این مائو چرجی ان کاخیال ہے کودہ اچھاکا انجام دست دسيد إلى (الذين حنل سعيه عرفى الغيوة الدنياوه عربيسيون انهع بعسنون حنقا). يعينا نقعان مرم يه نيس ب كرانسان ادى مفادات محوابيط بكرميتي نقعان توير ب كرانسان اصل سرایه بی کھو دے سعن د پوکش، خدا دادملامیتیں ، عر، جوانی ادر صحت د سلامی سے بڑھ کر کون سا سرایہ جوسکا ہے۔ بی چینل یں کرجن کا مصل انسانی احمال میں اور ہمار عمل جماری استعدادا ور فاقت ك ايك مجم تنكل كريوت بير. قُلُ هَلُ نُنَبِئُكُهُ بِالْآخَسَرِيْنَ آعُمَالًا ۞

ٱلَّذِيْنَ صَلَّ سَعْيُهُم فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُـهُ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُ مُويُعُسِنُوْنَ صُنْعًا <

أُولَيِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّتِ رَبِّهِ مُ وَلِقَابِهِ فَعَبِطَتُ

اَعْمَالُهُ مُ فَلَا نُقِينُهُ لَهُ مُ لَيُومَ الْقِيلَمَةِ وَزُنَّا ۞ ذَلِكَ جَزَا وُ التَّخَذُ وَالْابِي وَرُسُلِيٰ هُـزُوًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُ وَجَنَّتُ الَفِرُدَوْسِ مُزُلَّا ﴾

خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

که دو : کیا ہم تمیں خردیں که زیادہ خمارے میں کون لوگ ہیں ؟  $(1-p^2)$ 

وہ کرجن کی ساری کوششیں دنیا دی زندگی میں بھٹک کے رہ گئی ہیں اور

اس کے بارچ دوہ سمعتے میں کہ وہ اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔

وہ ایسے لوگ بیں کرجنوں نے آیات ربانی اور اسٹدی القات کا انکار کیا ہے۔اسی بناریر اُن کے سادے اعمال اکادت ہوگتے ہیں المذاتیامت کے دن ان کے لیے ہم میزان حساب قائم نیں کریں گے۔



جى إل إجب يمك معادير ايان مبداء يرايان سكرما تذنه واددانسان يراحمكس ذكرك كد کوئی طاقت اس کے اعمال کی گران ہے اور سب اس کی عظیم ، دقیق اور سخت عدالت میں پیش ہوں گے ، ده اپنے احمال کی منتج جانے پر کھ نئیں کرے گا اور اس کی اصلاح نئیں ہوسکے آل ۔

اس مے بعد مزید فرمایاگی ہے : مبدار و معاد اس انکار اور کفر کی وجرسے ان کے اعمال اکارت ہوگئے الى ( فعصلت اعالهدى - بعيد ايك تيزونا را مرهى عقواتى سى فاكسركو نابودكروي سيد -

اور چونکہ ان کا کوئی ایساعل شیس کم جو ناب تول کے لائق مو باجس کی کوئی اجمیت ہو انذا ان کیلئے روزِقامت كونىميزان قامم شيس كى ماست كى رفلانقيد لهدويوم القيامة وزيا،

محوص د زن اور تاب تول تو د بل موتا ب حال بساط مي مجد مو ين كي بساط مي مجد عي نسي ان كيلة میزان اور ناب تول کی کیا صرورت ہے .

اس سے بعدان کے افرات ، بدمنی اور نقصان کا تیسرا عال بیان کیا گیاہے نیزان کا کیفر کرداد بھی بتایا گیا ہے: ادشاد ہو آہے: ان کی سزاجہ نم ہے ،اس میے کہ دہ کا فر ہو گئے پال رمیری آیوں ادر میرے ومولول كامرًاق الراسق مي ( ولك جزاؤه مرجه سعر بماكنووا وا متخذوا أياتى ورسلى فروًا) بالم اس طرح امنول سف مزهرهت مقائد سك تين بنيادى اصولول، توحيد، نبوست اور قياست سے كغرافتيار کیا ہے جکہ اس سے بھی بڑھ کران کا مذاق اڑا یا ہے۔

ان آیاست سے کفار اور ان لوگوں کا کردار و انجام واضح ہوگیا کر ہو زیادہ خسارے میں ہیں۔ اب مومنین اوران کے انجام کی بادی ہے تاکہ دونوں کا موارثہ ہو جائے اور اس طرح صورت مال بالکل داضح ہو جائے۔ قرآن کتا ہے: a لوگ کر جو ایمان لائے اور امنول نے نیک کام کیے باغات فردوس ان کی منزل مهران الدين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهمرجنّات الفردوس نزلاً) -

ا من فنك جواء صعرجه مع تركيب اورجع بندى ك بارس منسرن ك ورميان اختلات سيريجن فالك مكومتدا اور -جزامُهم مرفراور ومنعد وكود دلك مايل عصرين

جيكميس دومرس على مبتداركو محذوت اور و فالك مكواس كى خرجاست ين اور مجزا تهد جصنو كوي وه دوسرا ستدار فرميسة بن ان كه لها فرس تقدير يون بركا .

الامردلك جزائهم جهنو معاطر کو وں سے کوان کی جزاد جم سے۔ ليكن واضح سبيركزميلا بيان فريوده مناصب سبير.

جب يه قوتمي اورصلاهيتي بيده اعمال كي شكل اختيار كرليس قوگويا يرسب منائع بروكتيس اور داه م كرده بوكيس - يربالكل ايسے سب كم انسان بست زياده دولت مدكر بازاد كو نكلے ليكن اسے داستے مين مكنوا وسعداور خالى باعقد لوسط آئے والبت جب انسان تجه مائے كئي ايناسرايد كنوا بيشا بول توينقسان زیادہ خطرناک نہیں کیونکہ یہ نقصان اس کے لیے آئندہ سبق بن جائے گا۔ یہ ورس بعض اوقات اسس کھو جانے والے مرائے کے برابر ہوما سے اور مجمی اس سے بھی زیادہ مین ایساکر گویا اس نے مجد منیں گنوایا۔ ميكن حقيقي اوركمي كنانغصان اس صورست مي سب كه انسان اپنا مادي اور ردماني مرايمي غلط اور مج داستے پر گنوا دسے اور خیال کرے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے ، 🗷 اپنے کاموں سنے کوئی نتیجہ ماصل کرے ، راس نقصان سے کوئی مبت اور را ایسے کاموں کے تموارسے بیجے۔

يه باست لائق توجر سبت كريمال " اخسرين اعما لا " كالفاظ استعال كي كمة بي مالانكرا خسرين عملاً - موناچا بيئے عقا (كيونكر تيزمام طور پرمفرو بوتى ب

موسكتا سيصر تعبيراس طرف اشاره موكروه ايك بي بازار عمل مي نقصان كاشكار بوئ طرف ان كاجل مركب زندگی کے تمام میلوول اور تمام وعمال می تقصان کاسبب بناسے

ووسرس تفظول يس انسال كسى ايك تجادب يس نقصان كريشمة اسب اور وومرس كارو باري فائده حامل كرليمة سبعه سال كے ہمخریم صاب كرتا ہے تو ديكھة ہے كركونی زیادہ نفضان نئیں ہؤاليكن مرجنی يہ ہے کرانسان جهال مجی مرایکاری کرتا ہے قام شعبوں میں تقصان اعلاماً ہے۔

صناً "صل سين مم كربيقنا اور بعث بالى تجيراس حيقت كى طرف اشاده سبعكم انسان ك اهمال بالكل حتم اور نابوونيس مومات وجيس ماده اور توانان مهيشه شكل بدينة رسية يس خم نيس موت سين مجمی كم جوجات جي -ان احمال ك أرج كد دكهائي شيس ويت اور ان سيمى قدم كا فائده حاصل شيس موتاتويد كويا مشده مرايدين جو جارى دسترس ين سي سعدادون مارسدس كام كاسه.

اس سلسط مي كدانسان كي نغسياتي طور بريمينيت كيول جوتى سيد بم - چندام نكا تعليل مي بات كريد الكلى آياست يس اس نعقسان الممان واسك كرده ك صغاست اودعقائد ونظرياست بيان كيد كمهُ بي اورچنداليي صفات بيان كي من يس جوتهم بربختيول كي جريس - ارشاد بوما سيد ، وه ايك وك بي جوايت پرودگادی آیامت کو المکادستے ہیں (اولٹلٹ الذین کفروا بایات دہھ ہے)۔

وه ان آیات سے مفرکرتے ہیں کم جو آنکھ کو بصارت اور کان کوشنوائ معاکرتی ہیں، وہ آیات کرج مفرور سے مردوں کو جاک کرمے حقیقت کا بیرہ انسان کے سامنے نایاں کردی ہیں ، مخفر یا کر دہ آیاست جو تورادر در میں اور جو انسان کو او بام کے تعلقات سے با ہرنکال دیتی میں اور سرزمین حقائق می ہائیت آبای آیات اللی سے کفراختیار کرنے اور خدا کو فرا موش کرنے سے بعد 📲 لقائے اللی سے بھی منکر ہو گئے

اس سے مراد میودی ادر عیسانی میں ۔ پہلے یہ لوگ حق برسطتے بعد میں امنول نے اپنے دین یں برحتیں ایجاد کرلیں۔ یہ برحتیں انہیں انخرانی واسستے کی طرف سے جاتی ہیں نیکن وہ مجھتے ہیں کرم نیک کام انجام دے رہے ہیں یا

ايكس اور مديث امام اميرالمؤمنين بي ست منقول سبت كر مذكوره بالا گفتگو ك بعد فراما : خوارج مردان می ان سے کوئی زیادہ در منیں میں سات

ا یک ادر مدمیث میں خاص طور پر زمبانوں ( تا رک الدنیا مُرود ل ادر عور توں ) ادرمسلا نول میں سے برعی گرد ہول کی طرف انتازہ کیا گیا ہے بت

بعض دوایات میں بتایا گیا سیے كم ان لوگوں سے مراد امرالمومنین حضرت على عليه السلام ك ولايت كے منكر بيں يك

رابب ایک عرکرجے میں طرح طرح کی محروموں سے ساعد گزاد دیتے ہیں، شادی نئیں کرتے،اچاب ادر اچھی غذا ترک کر دیتے ہیں، گرجے میں بھیتے دسہنے کو ہرکام پر ترجے دیتے ہیں ادرخیال کرتے ہیں کمان کی يد مردسيال قرب خداكا باعث يس - كيا يد لوگ " اخسوين اعمالًا" كامعداق سي بي كيامكن ب کر کوئی اللی دین عقل و فطرست سکے قانون کے برطلان انسان کومعاشرق زندگی سے نکال کر گوسٹ سٹین کی واوت دے اور اس کام کو قرب الی کا سرچیٹر قرار دے۔

اس طرح دہ لوگ کم حبنوں نے امتد کے دین میں کسی بدعت کی بنیاد رکھی سے قرحید کی ماکہ تنلیث کے عقیدے کو دسے دی سہے اور اللہ کے بندھے حضرت عیسی کوخدا کا بیٹا قرار دے ویا سے اور اللہ کے پاک دین میں اسی طرح کی اور برعتیں واخل کرویں ،اسس کھان ستے کروہ ایک خدمت انجام وے رہے ہیں۔ کیا ایسے لوگ دنیا کے سب ریادہ نقصان اعظانے دالے نہیں ہیں ۔

نہردان کے تئی مغزا در عقل وشمن حوسب سے بڑے گناہ (مثلاً حضرت علی اور مسلمانوں کے نیک ا فراد کوشید کرنے کو) موجب تقرب خدا سمجھتے تھے ، یمال مک کرجنت کو عرب اینے بیے مختص سمجھتے تھے ' کیا پرسب سے زیاوہ خیارے والے لوگ منیں ہیں ۔

خلاصه برکر آبیت ایسا دسیع مفهم رکھتی ہے کرمبیت می گزسشته ،موحودہ اور آئندہ ا قوام اس میں

اب يسوال سائفة أسب كراس خطرناك حالبت كاسر تمدكيا سيد ؟

ميسا كربعض بزاك مفسرين من كماسي « فردوس ايك الياباغ سي حب مي تمام صروري نعتين جع إلى اور اسس طرح سے ، فردوس ، جنت کے مبترین باغوں میں سے سبے ، ادر کسی نعست کا کمال تجی موگا جب اسے زوال را بولنذا ساتھ بی فرمایا گیا ہے : وہ ان باغات بیشت میں سداد بیں گے رخالدین فیصا) -انسان کی طبیعت اگرچ مدرت بینداوروه جیشه تنوع ، تغیر اور تبدل جا متا سے لین فروس کے باہمی

بھی نقل مکانی ا در تبدیل کی خواہمش منیں کریں سگے۔ الا یبغون عنھا حولا) -

اس بنار بر كه وه جو كچھ چا بيں كے ويال موجود ہے يمال تك كر تنوع اور تكال بي بيد اہم نکاست سکے ذیل میں ہم دھناحت کریں گے۔

#### چنداهم نکات

ا- " اخسرين اعمالا - كون لوك ين عمر في ادر دوسردل كى زندگى يرست ديها ب كرمهمى انسان غلط كام انجام ديرا ب جبكروه محمة اربة اسب كراس في اجها ادراج كام انجام دياب. ایساجل مرکب محظ عرکے لیے جی ہوسکتا ہے اسال عرکے لیے علی اور عرعرکے لیے جی اور واقعاً اس عد برى بديخت كالصور مي منيس بوسكا .

یے جو ہم دیکھتے ہیں کرایسے اوگوں سے بادسے میں قرآن کتا ہے کہ دہ مسب سے زیادہ نقسان ہیں ہیں تواس کی دجہ دامنے ہے۔ جو وگ گناہ کے مرتکب موسقے میں لیکن یہ جانتے ہی بم فلط کام کر دہے ہیں اکثروہ ا پست خلط کام کی ایک مدم قرد کر ایستے ہیں اور ایسا یہ می ہو آسے کہ وہ حق کی طرف پلٹ آتے ہیں اور اس ک قَانى كے ميے قوب كرتے ہيں ادر نيك احمال انجام ديتے ہيں .

میکن دہ گند گار کرجو است گناہ کوحباد معد اور ترسے اعمال کو صالحات اور کمی کو درسی خیال کرتے ہیں وہ مزمرت ال فی سے میے کوشش منیں کوستے بھر شدست سے سائد است کام کو جادی دیکھنے ک سی کرتے ہیں مال عمد كروه ابنا مّام قرمرائ وجود اس واست بر مرحت كرف ك يد آماده بوت يس قرآن سنه ان لوگوں سے بادے یں کیا مدہ الفاؤ سے ہیں :

الحسرين اعمالًإ

والمال كے لى و سے مب سے زيادہ خمادے من ين -

اسلامی دوایات میں -اخسوین اعمالا -ک مخلعت تغیری اُن میں ان می سے برایسان من مفوم ككى دامنى معدال كى طرف الثاده سب اور يتغيري اس ك دين مغيم كوعدود منيس كرديتي -المنغ بن نهائد ف ايك عدميث المرالومنين على عليه السلام سعد دوانيت كى سبع اس أليت كي تغيير ك بارس ي سوال كياكي تواماتم في زمايا ،

سله تا سله تغير فود المقلين ، ج م مسال -سمی تغییرنودانفتین · چ م ، ص<u>ااس</u> ر

يقينان غلط خيالات كے اہم ترين حوال ميں شديد تقصيب ، مؤور ، مبث دهري ، مؤدر پرستى اور

حت ذامت شامل سے . کمبی دومروں کی بیا پلوسی ، گوشنشین اور ایسلے ہی خودسے فیصلہ کرنا بھی اس سزامت سکے بیدا ہوئے کاسبب بنیآ ہے۔ اس حالت میں انسان کو اپنے تمام افزانی اور بُرسے اعمال دافکار اچھے لگتے بیل وہ ان پر احساس خوامت کی بجائے احساس تفخر کونے لگتا ہے جیسا کر ایک اور جگر قرآن فرماتا ہے ، اُف مَن ذُیّن لَهُ سُوّۃً عَمَلِهِ فَرَا اُهُ حَسَنًا

کیا وہ شخص کر جسے اپنے بُرسے عمل بھلے سکتے ہیں ادر وہ انہیں اچھا مجھتا ہے (فاطر- ۸)۔ قرآن تکیم کی مبعض دگیر آیتوں میں ان براتیوں کی تزین کا عامل شیطان کو قرار دیا گیا ہے ادر سلم ہے کم انسانی دجودیں شیطان کا فلمور بُرسے اخلاق ا در فلط عادات ہیں ۔ قرآن کت ہے ؛

وَاذُ ذَيْنَ لَهُ عُوالشَّيْطَاقُ اُعُمَالَهُ عُووَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُعُوالْيَوْمَ مِنَ الشَّاسِ وَ نَ جَادُ لَّحَيُّهُ

ده وقت یاد کرد جب شیطان نے مشرکین کے اعمال کو ان کی نظریس زمینت دی اور (جنگب بردسکے) میدان میں ان سے کہا کہ کوئی تضی تم برفتح ماصل نمیس کرسکتا اور ئیس خود اس میدان میں تمادے سابھ شرکیب ہول۔ (انفال - ۲۸) تراک مید فرعون سے مشود برج کا واقعہ بیان کر کے کمتا ہے :
وَ اَلْ اَلْهِ مِنْ مُونَ اُلْهُ مُؤْنَ اُلْوَا مُعَمَّد اللهِ عَمْدِلِهِ

اس طرح فرعون کو اسس کا بُراعمل ایجا نگا (کروہ ایسے احمقار اورمضحکہ خیز کاموں کے ذریعہ
الشد کامقابلہ کر قا اور گمان کرقا کروہ کوئی ایم کام انجام دسے رہاہیں۔ رمون ۔ سس یہ مطلب نکالا ہے
اللہ کیا سیسے جی بعض عالم نما بیودہ افراد نے اس قسم کی آیات سے یہ مطلب نکالا ہے
کہ انتذ کو دوسرسے جمان میں دیکھا جا سکتا سیے ان وگوں نے بیال لقائے اللی سے حتی لاقات مرادلی ہے۔
لیکن واضح سیے کرحتی طاقات کے لیے جم حزودی سے اور جم کے لیے عمدد برونا، محتاج برقا) ور

فنا پذار ہونا خروری ہے اور ہر مقلند جانتا ہے کرانشد تعالی ان صفاحت کا مال منیں ہوسکتا۔

المذاكس مي تكسينيس كرقرآن هيم مي جال جال « طاقات « ادر « دويت - كي نسبت الله كي المنسان طوت وي كني سب د بال المنسان طوت وي كني سب د بال طاقات من انسان المنسان المنسان المنسان المنسان المنسان كي مرز دان من المنسان المنسان المنسان كي المنسان المنسان كي المنسان المنسان كي المنسان المنسان

یں دج ہے کہ آیات قرآن کے معابق ہد دحم ترین منکرین مداقیاست می احتراف کاس مع

تغييرون المركا ومعمومه وموموه وموموه وموموه والمناسبة

كيونكم امنيس الكاركي كوئي راه سجهاتي مز دسيه كي ياه

بعض مفسرین نے اس تعبیر کا بیمنو معجها ہے کہ وال انسان نمتیں اور جزار و تواب دیکھے گا اور اسی طرح اوشد کے عذاب وسزا کا مشاہدہ کرسے گا۔ امنوں نے درحیقت نمت و تواب و جزآ کو مقار مجاہے۔ یہ وو تفاسیر اگرچہ ایک دوسرے کے منانی نئیں ہیں تا نہم میلی زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے۔

سا - اعمال کا ورن ؛ اس امری صروت نیس کا اعمال کے دنن کے منط کی قیاست میں تجتم اعمال کے حوالے سے تفییر کی جائے اور یکیں کہ قیامت میں انسانی اعمال دنن والے جم کی صورت افتیار کوئیں سے کیونکہ دنن کرنا "ایک دینے مفہوم دکھتا ہے اور اس میں ہرتم کا اندازہ لگانا اور وزن کرنا شال سے مثلاً جن افراد کی کوئی چیٹیت مد ہوائنیں ہے دنن یا بلکے لوگ سکتے ہیں مالا کم مراد ان کی چیٹیت کی نفی ہے مذکر ان سے وزن کی ۔

یہ باست قابل توجہ سبے کر ڈیر بحسث آیاست میں «اخسرین اعسالا» کے بارسے میں فرما یا گیاستے، دونر قیامست ال کے بیے میزان و ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔

جبكه اليس أيات بس إس جركتى إس: وَالْوَذُنُ يَنُومُ سِنِ الْعَقَّ

اس دوزوزن تق سے۔ راعراف ۔ م

کیا یہ آیاست ایک دومرے کے من فی ہیں ؟ یقیناً نیس کی کہ وزن توان سے اعمال کا بڑ جہزی مدا یہ ایست ایک دومرے کے من فی ہیں ؟ یقیناً نیس کی کہ وزن توان سے اعمال کا بڑ جہزی اے ایسے ایست ایس کے ایسے ان اور وجودا ورجس کے انکا اوا مال ایک بھی سکے پر سکے میلے وزن کرنے کی کیا مزودت ہے ؟
ایک بھی سکے پُر سکے برابر بھی وزن نیس و کھتے ۔ اس سکے سلے وزن کرنے کی کیا مزودت ہے ؟
اسی سیار سول اکرم صل استر علیہ و آلہ وکم سے مردی ایک مشہور دوایت ہے :
ان الد لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامة لا میزن جناح بعوضة دوز قیامست کچھ موٹے تاذیب افراد لاستے جائیں شکے جن کا وزن عدالت میں محیر سکے

پُر کے برا برجی نئیں ہوگائیے۔ کیونکم امس جمال میں ان کی شخصیت، اعمال اور افکارسب کھو <u>کھلے</u> ہوں سگے۔اس سے واضح ہوتا سے کروال مختلف قیم سے لوگ ہوں ہے۔

د أى وه افراد كرحن كى نيكيال اتنى وزنى جول كى كم ان كے وذن اور ساب كى خرورت منيس بوكى- ير

سوده مومنون ک آمیت ۱۰۰۱ ک فران دج ع کری -

ع تغیرجم البیان ا ڈیرمجٹ آیاست سے ڈیل پی ۔

اسی سیا سیارہ مؤمنین میں جہال فردوس سے وار ٹول کی صفات بیان کی گئی ہیں وہال مومنین کی ہیں سے اور میں سے اور نیست اعلی صفات کا ذکرہ اور میصفات سب میں ہنیں ہوتیں۔ یہ امرخود اس بات سے لیے قریز ہے کہ فرددس میں استہنے والے افراد ایمان ادر عمل صالح کے علاوہ متاز صفات سے حال ہول گے۔
اسی بنار پر ایک عدیث کم جو بیٹی برام صلی استدعید داکہ دیم سے جم پہلے نقل کر چکے ہیں، اُس میں جم نے بڑھا ہے کہ آئیٹ فرماتے ہیں :

جب المتدسے جنت کا تقاضا کرو توضوصیت سے فردوس کا تعاضا کرد کہ جو جنت کی جامع ترین ادرا کمل ترین منزلول میں سے سے .

یہ اس طون اشارہ ہے کہ باایمان افراد کی ہمت ہر چیز کے بادے میں اور برحالت میں مالی ہونا چاہیئے بیال کک کہشت کی تمنا میں بھی نچلے مراحل پر قناحمت نہیں کر ناچا ہیئے اگر چر پنجلے مرسطے بھی نعمات اللی سے معود ہیں۔

یہ باست داختے سہے کہ بڑشخص اللہ تعالی سے اس قیم کا تقامنا کرتا ہے قو ضروری ہے کہ اپنے آپ کوایلے مقام تک پنچا نے سے کہ اپنے آپ کوایلے مقام تک پنچا نے سے کے لیے تیار بھی کرے ، بہترین انسانی صفاست اپنائے اور صالح ترین اممال مرانجام وسے ۔

منداً جولاً کے بین کہ انٹذکرسے ہیں جنت میں تھکا نا ال جائے جاسیے نجلے درسے میں ہی ہودہ میں میں دہ ہے ہونین کی اعلیٰ ہمنت سے پوری طرح مبرہ در منیں ہیں ۔

CINT DE COMPANS DE COM

لوگ بغیر حمام سے جنت میں داخل ہوں گے۔

(أن وہ افراد کم جن سکے اعمال بالکل حبط ادر باطل ہوجائیں گئے یا پھر جن سکے بیا کوئی نیک ہوگ ہی شہری کہ جس سکے سیسے میزان کی عفر درست پڑے ۔ یہ لوگ بھی بغیر صامب سکے جنم میں داخل ہوجائیں گئے ۔ (iii) تیسرا گردہ ان افراد کا ہوگا جن کی کچھ نیکیاں ہول گی ادر کچھ نبدیال ۔میزان ادر ترازد کی عفر درست ان سکے سیسے ہوگی ادر شاید بیشتر لوگ اس تیسری قسم میں شامی ہول گئے ۔

م "لا يبغون عنها حولا "كي تفسير: " جوّل " ( بروزن " مِلَل ) مصدري من دكه آب اس كامنى سب " تحول " اورنقل مكانى ميساكه م في آيات كي تفيير من كماسب كر" فردوس بجنت كا ايسا باغ سب جس مي سب نعماست الني موجد مي اسي بنار پر فردوس اس جمان كي مبترين مبكه مولى دانذا اس سك ساكنين و بال سي نعل مكانى كى برگز تمنا ذكرى سكر

ہوسکتا ہے سوال کیا جائے کہ پھر تو دیاں کی زندگی کیسانیت اور جو د کا شکار ہوگی اور مینود ایک بہت بڑا عیب ہے۔

ہم جواب میں کمیں گے کہ اس میں کوئی مانع نئیں کہ تول و تکا مل کا عمل اسی مقام وائی پرجادی ہے۔ یعنی تکامل وار تقار کے امیاب وہاں موجود ہول گے اور انسان نے اس جہان میں جواعال انجام ویتے بی ادر الشد نے اسسے جواس جہان میں تعتیں عطاکی ہیں سب جمیشہ تکامل یذیر دھیں گی۔

معلقہ آیات کے ذیل میں انتار اللہ تکال انسان کے بارے میں ہم تفقیل سے بحث کریں گے ، نیز بہشت میں تکال کا یعمل جاری رہنے سے معلق گفتگو کریں گے ،

2 - فردوس کن کامقام سے ؟ بیسا کہ کہاگیا ہے فردوسٹ جنت میں بہترین ادر افضل ترین مقام سے - فریوسٹ جنت میں بہترین ادر افضل ترین مقام سے - فریوسٹ آیات میں ہم نے پڑھا سے کہ فردوس با ایمان اور اعمال صالح انجام دینے دالے لوگوں کا شکانا سے اور اگر الیسا سے قریجر سوال پیدا ہوگا کہ کیا جنت سے دومرسے علاقوں میں دہنے والا کوئی منیں ہوگا کیونکر فیرمون قوجنت میں جا ہی منیں ست ۔

اس سوال سے جواب میں کہ جاست سے کہ زیر نظر آیات ہراس شخص کی طوف انتادہ منیں کردہیں کہ جو با ایمان سے اور نیک کو جو با ایمان سے اور نیک کام کر آ ہے جلکہ ایمان اور عمل صالح سے کی افاسے جو افراد بلند درجے پر فائز ہوں گے ویک فردیس میں داخل جوسکیں گے۔فاہر آیت اگر جمطلت سے لیکن فردوس سے مفوم کی طوعت قوجہ کی جائے تو آئیت کا مفوم مقید وعود د ہوجا با سے۔

سل بعض کفتے ہیں کہ اصل علی یہ لفظ ودی زبان سے لیا گیا ہے، ودیعن مجھے ہیں کہ یر مبتری زبان سے مراب میں متعل بڑا ہے الفیرفزرازی اورتفیر مجمع البیان)۔

قرامنول سفے کمایہ بات کیونکر صبح ہوسکتی ہے جبکہ ہیں قرامت دی گئی ہے اور سے قراب دی گئی سے اور سے قراب دی گئی سے اس خبر کثیر ہے اس وقت یہ (مندرج بالابلی) آسیت مازل ہوئی (اور بتایا کہ جارے پاس جوعم ہے دہ المندے لامتناہی علم سے مقابلے میں نا پیز ہے) ۔

بعض كت إلى كرميوداول في بغيراملام سعكا:

خدانے تجم حکمت دی ہے ۔ ومن ہؤت العکمة فقد اوتی خیراً کتیرا (ادر جے حکمت دی گئی ہے اُسے توخر کثیر ل گیا) لیکن جب ہم تھے سے دوج سکے بادے میں بوچھتے ہیں تو تومہم سا جواب دیتا ہے ۔

اس پریرآست نازل ہوتی (اوراس نے نشاندہی کی ہے کوانسان سے باس مبتنا بھی علم ہواللہ کے ناپیدا کنارعلم سے مقابلے میں ناچیز ہے را

جوكقائ المى كى اميد د كھتے ھيں

یر آیات مقل اور جادی بحث کا حصته می اور ان کاتعلق اسس سودست سے تمام مباحث سے بعد کیونکہ اس سودست سے بردہ جٹاتے ہیں۔ گویا کیونکہ اس سودہ میں فرکورہ بیٹول اہم واقعات سنے اور جمیب وغیر سے بردہ جٹاتے ہیں۔ گویا قرآن ان آیات میں یہ کمٹا چاہتا ہے کہ خدا سے علم سے مقابطے میں اصحاب کمعت، موئی وخز اور ذوا فرنین کے واقعات سے آگا ہی کوئی اہمیت نئیں رکھتی کیونکہ تمام کائن ست اور والم برستی کا ماضی ، حال اور تقتبل اس سے عظم کا صفتہ ہیں۔

برمال قرآن ذیر بحث پلی آیت می دسول اکرم سے کتب سیے : کمددد: اگر مندد میرے دب کے کلماست خم خیس ہوں کے کلماست خم خیس ہوں گے کلماست نتم خیس ہوں گے اگرے ہم ان جیسے منددوں کا اصافہ می کردیں (قبل لوکان البحر مدادًا لکلمات رہی لنفدالبعر قبل ان شفد کلات رہی واوج شنا بعث لمد مددًا) ۔

، مداد ، سیاہی کے معنی میں سے یا بھر اسس کامعنی سے وہ زنگین ما دہ جس سے ساتھ لکھاجاتے۔ در اس بر لفظ ، مدیم بی میشش سے لیا گیا سے کمونکداس کی شش سے ضلوط اَشکار اور واضح ہوتے ہیں ہے

فرزهن و صنامی ادر مشامی در پر بحث ایت سے ذل میں اور تعیر صافی مورہ بن امرائیل اید حد سے ذیل میں۔ بعین دازی سفید مداد « سے مغیرم سے بارسے میں ایک ادر من مجی نقل کیا سے اور وہ سے « ایسا تیل جو جراخ میں ڈاسلتے ہیں ایک اور کشنی کا مبعب بنتا ہے " مؤرسے معلوم ہر تا ہے کہ دونوں معانی کی بنیا دا کیس ہی ہے۔ تغير فورز بالم

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكِلمْتِ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ
 آنُ تَنْفَدَ كِلمْتُ رَبِّى وَلَوْجِ ثُنَا بِعِثْلِهِ مَدَدًا (

ا قُلُ إِنَّمَا اَنَا بَشُرَّةِ ثُلُكُمُ لِيُوْخَى إِلَى اَنَمَا الهُكُمُ اِللهُ اللهُ وَلَيْ اَنَمَا الهُكُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

27

(اور) کہ دو: سمندرمیرے پرور دگار کے کلمات (سکھنے کے یہے) سیابی بن جائیں توسمندرختم ہوجائیں گے میرے پر در دگار کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگرچ ایسے ہی (سمندر) ان کے ساتھ اور بڑھا دیئے جائیں ۔

(ال کمہ دو: مَن توتم جیسا بشر ہول (البتہ میری خصوصیت یہ ہے کہ) عجد پر دمی نازل ہوتی ہے کہ تہمارا معبود ایک ہی ہے کہس جوشخص اپنے رہے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چا ہیئے کہ عمل صالح انجام دسے ادر کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شرکیب مذکر ہے ۔

تثان نزول

اس أيت كى شان نزول سكه بادسه مي ابن عباس سعة منقول سبه : يود يول سف حبب بغير إسلام (ملي الله عليه و اكبر وسلم ،ست ير آيت شن : حا اد تيت و من العلوالا قليلًا تمين و تقور اسب علم وياگياسه . May.

(YY.)

تغييرون بلد الت

یں اسدتعال ان کاعلی احاطہ رکھا ہے بلکر اسس کا علم پر تکر صنوری علم ہے اس کے ان موجودات سے بدا انہوں ہوا سے

دوسرسے لفظول میں کہ جاسکت ہے کہ اگر زمین کے تمام سندرسیابی بن جائیں اور تمام درخت قلیس بن جامیّ تو مرکز اس پر قادر نئیں کہ جو کچھ اللہ سکے علم میں ہے اسے رقم کرسکیں۔

# لامتناهى كى تصويركتى

اس مقام پر قرآن جید ف لامتنایی تعداد کا تصور، استد کے علم بے بایال کامفوم اور جان بہتی کی وسعت کو بھارے انکار واذ بان سے قریب کرنے کے میں بہت ہی فیسے و بینخ انداز اختیار کیا ہے اور زندہ و ماندار اعداد سے استفادہ کما ہے۔

ليكن كيا اعداد بھي زنده اور مُرده ٻوسقے ہيں ؟

جی بان! وہ اعداد سجوریاضیات میں استعال ہوتے ہیں صبح اعداد کی دائیں طرف بہت سادے صفر لگاکر ہو اعداد ہیں۔ وہ میرگزیمی بیز کی منفست مجسم نمیس کرتے۔

جن لوگوں کا ریاضیات سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں اگر ایک سے دائیں طرف ایک کلومیٹر بہت صفر لگا دینے جائیں طرف ایک کلومیٹر بہت صفر لگا دینے جائیں تو یہ بہت بڑا اور پریشان کن عدد بن جائے گا اور دا تعا اکس کی بڑائی کا تصور مشکل ہے سیکن بن اشخاص سے لیے ؟۔۔ ریاضی دانوں سے میلے ۔جبکہ عام لوگوں سے لیے اسس سے کوئی عظمت مجمع منیں ہوتی ۔

زندہ عدد دہ سے جرجہال مک خود آگے بڑھے ہماری فکر کو بھی اپنے ساتھ لے جائے ادر جس طرح کی حقیقت ہے اسے اسی طرح نظروں سے سامنے مجم کر دسے۔ ایسا عدد زندہ سے جوردح رکھتا ہو، مغلبت رکھتا ہواور زمان رکھتا ہو۔

قرآن برہنیں کمتا کہ حالم ہمتی کی دمعت میں خدا کی هنوقات اس عدد سے بھی ذیادہ ہیں کر حس کی دائیں طرف ایک مسلم کی دائیں طرف ایک سوکلو میٹر تک صفر منگے ہوں جگر قرآن کتا ہے کہ اگر ددئے زمین سکے قام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمند سیاہی بن جائیں قوقلیں خم ہوجائیں گی اور سیاہی تمام ہوجائے گی لئین عالم ہمتی سکے متاتی واسراد ، موجودات عالم اور معلومات اللی شم شیس ہول گی ۔

خوب مؤریجے ۔ ایک قل منطح کی کس قدر طاقت رکھ آسے۔ بیر خود کیجئے ۔ ایک درخت کی ایک پیرائی کی ایک پیرائی کا ایک م پیرائی کی شاخ سے کتنے قل بینے ہیں۔ بھرائیک تنومند بہت بڑسے درخت سے کتے ہزار یا کتے لاکوسٹ میں کئے۔ بیراد سے کی بیک سگے۔ بھردد تے زمین پر ہاخوں ادرجنگوں میں موجود سادسے درختوں پر ایک نظر ڈالیے اور ان سے جم تیاد ہوسکتے ہیں۔ ان کا اندازہ مجھتے۔ "کلات" (کلر کی جمع) ان الفاظ کے معنی میں ہے کہ جن سکے ذریعے بات کی جاتی ہے ، دورے فظول میں یہ دورے فظول میں یہ دورے افظول میں یہ دور دگارے علم وقدرت کی مرجز کی ہر چیز کیونکر پروردگارے علم وقدرت پرولائت کرتی ہے لہذا بعض اوقات مرموجود پر "کلفة الله "کا اطلاق ہوتا سے ، زیادہ تر یہ تجیراہم اور باعظمت موجودات کے لیے استعال ہوتی ہے ۔

ضرب عيى عليه السلام كے بارے من قرأن محم كما ب :

إِنشَمَا الْمَبِينَ عِيشَى ابْنُ مُرْبَعَ دُسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مُرْبَعَ عِيلَى اللهِ وَكِلمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مُرْبَعَ عِيلَى اللهِ كَالْمَدَةُ الْقَامَ اللهِ وَكُلِمَتُهُ الْقَامَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

زیر بجست آیت میں بھی "کلمد " اسی معنی میں سیے بعنی جبان مہتی سکے موجودات کی طرف اشارہ سے کر جن میں سے مرایک یردر دگار کی گونا گوں صفات کی حکایت کر تاسیے ،

دراصل اس أبيت ميں قرآن اس حيقت ك طرف توجه دلا تا ہے كہ ير گمان رزكر د كہ عالم بهتى ہي كچه سبے ہوتم د كيھ رسبے ہويا جاستے ہويا محرکس كرتے ہو بلكه يه كا مناست اس قدر درسع دعظيم ہے كہ اگر قام مناز سيامى بن جائيں اور اس سے ان موجو داست كے نام ،صفاست اور خصوصيات كھيں توسمندرختم ہوجائيں سكے ليكن جمان بہتى سكے موجو داست كا احصاء و مقار منيں ہويا نے گا۔

اس نطق كى طوت بعى توجه صرورى سبع كه "البحر" بيال عبن كامغوم اكت سبع الى عرص ولو جد شنا به مثله مددًا " من لفظ "مثل " بحى عبن كامنى ديتا سبع بير الى طوت الثاره سبع كم الرسمنداول كم مثل و ما نند كا اصافه بعن كرديا عبائة توجمى كلاست الني خم بنيس بول سعد الى بنا بر زير بحث آيت سوره لقمان كى الى سعد متى حبى آيت سعد كوئى تعناد ننيس دهتى يسوره لقمان كى ده آيت يسبع :

وَلُو اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَ قُلَامٌ قَالُبَحْرُ يَعِدُهُ مِنْ بُعْدِ م سَبعَدُ أَبْهُم مِنْ الْمُعْدِ م سَبعَدُ أَبْهُم مِنْ الْمُعْدِ م سَبعَدُ أَبْهُم مِنْ الله مَا مَن الله مَا الله مِنْ الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله مِن الله مَا الله مَا الله مِن الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله مَا الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مَا الله مِن الله مُن الله مِن الله

روتے زمین کے سب درخت قلیں بن جامیں اورسمندر اور ان کے ملادہ سات سمندر اورسیا ہی بن جامیں (تاکر کلمات اللی کو کلھ سکیں) تواسس سے کلمات ہر گزخم منیں ہول سگے (نقمان ۲۰۰) ر

میعنی بیقلمیں تھس جائیں گی ا در ان سیامیوں کا آخری قطرہ ٹکسٹنم ہو مبائے گائیکن جہان ہو کے اسرار دہناتی ابھی باتی ہوں گئے ۔

ایک اہم بات کر جس کی طرف اس مقام پر توج صردری سیے یہ سیے کہ زیر بجسٹ آیت مامنی مال اور سیت یہ سیے کہ زیر بجسٹ آیت مامنی مال اور سیتقبل سے واقع مال اور سیت کی مناز ہونے سے ساتھ ساتھ اسٹے تعالیٰ سے واقع مالی سے واقع مالی سیسے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام پیزیں جو عالم جستی کی دسست ہیں تھیں، یا اس دقیا

THE COMMENSATION OF THE PARTY O

ہم نے ایک اور مبگر مبی کما سے کر توحید فقط اصول دین میں سے ایک اصل ہی نہیں بلکہ اسلام کے تنام اصول و فردع کی ردح ہے۔

اگردین تعلیات کو سوتیوں کی اولی کہا جائے قر قرحید کو وہ دھاگا کمیں سگے جو ان سوتیوں کو باہم ملتے رکھتا ہے۔ المنذا کہنا چاہیئے کر قرحیدوہ روح ہے جو اس پیکر اسلام میں مجو کی گئی ہے۔

معا د د نبوست کی بحثوں میں برحقیقت ثابت ہوچی ہے کہ برمائل توحید سے جدا نیس میں بینی اگر استدکوم اس کی صفاحت کے ساتھ بچان لیس تو چرم جان لیتے میں کرایسے خداکونی بھینے جا میس نیزاس کی حکمت دعدالت کا تقاصا ہے کوئی عدالت بریا ہم اور قیامت وجود پذریم ہو۔

ابتماعی مسائل، بودا انسانی معاشرہ اور ج کھر اس سے مربوط سے اسے توحدہ دورت کے سائے میں مردنا جا ہے تاکہ دہ ایسے اوار ماست سے آواستہ جوسکے۔

ین وج ہے کر امادیث میں ہے کہ ،

الله الله الله الله م يروروگاركا عكم تلعديد جوشن أسس مي واخل بوكيا وه عذاب الله الله عنداب ما الله الله الله ا

نيزم سب سف سن ركماسي كروسول الله ملى الله عليه وآله وكم ابتدائ اسلام مي فرات عقر : تولوا لا الله الدالله المن الدالله الدالله

اگرفالاح سے طالب ہو قریرج قرصدے تھے جن ہوجا د۔

اس آیت کا تیسرا جدمسله قیامت کی طرف اشاده کر قاسه اور مفار تفریع می سک در یعی اسے مسله توحید سے منسلک کردیتا سے دارشاد ہو قاسب : لنذا ہوشنص بھی اپنے درب کی لقاء کا امید وار سے اسے چاہیئے کے عمل ممالح انجام دسے افسان کان برجوا لقاء ربعہ فلیعمل عملاً صالحًا) ۔۔۔۔۔۔

تقاتے بردردگار دراصل اس کی ذات پاک کا باطنی مثایرہ ہے۔ یددل کی آنکداور دافل بھیرت سے ہوتا ہے۔ اگرید اس ونیا می بھی تیتی مونین کے سلے بیمکن سید تیکن یدمعاطر چ تک بست روشن، زیادہ واضح بحرکمومیت اختیار کر سے کا لنذا قرآن میں یہ تعبیر زیادہ تردوز قیامت سے بادسے می استعال ہوئی ہے۔ درسری طرف یدام فطری سے کہ اگر انسان کسی سے انتظار میں سے اور اسے اس کی امید موتو وہ اس کے استقبال سے سے اید است اس کی امید موتو وہ اس کے استقبال سے سے اید است اس کی امید موتو وہ اس سے استقبال سے سے اید است اس کی امید موتو وہ اس سے استقبال سے سے اید است اس کی امید موتو وہ اس سے استقبال سے سے است اس کی امید موتو وہ اس سے استقبال سے سے اس کی امید موتو وہ اس سے استقبال سے سے اس کی امید موتو وہ اس سے استقبال سے سے استقبال سے اس کا در است اس کی امید موتو اس سے استقبال سے سے استقبال سے اس کی استقبال سے اس کا در استقبال سے اس کی استقبال سے اس کے سے استقبال سے اس کا در استقبال سے استقبال سے استفرائی سے سے استقبال سے اس کا در استقبال سے استفرائی کی سے استقبال سے استقبال سے استفرائی کے ساتھ کی سے استقبال سے اس کا در استفرائی کی کا در استفرائی کی ساتھ کی سے اس کی استقبال سے استفرائی کے سے استفرائی کر اس کی استقبال سے اس کی استقبال سے سے کہ کا در استفرائی کی در استفرائی کی کا در استفرائی کی در استفرائی کے ساتھ کا در استفرائی کی در استفرائی کی در استفرائی کے سے در استفرائی کی در استفرائی کی در استفرائی کر استفرائی کی کے در استفرائی کی در استفرائی کی در استفرائی کی در استفرائی کے در استفرائی کی در استفرائی کی در استفرائی کے در استفرائی کی در استفرائی کر در استفرائی کی در استفرائی

بوشن يه دعوئ كوتا سيت كريش فلال پيزك انتفاد مي بول دين أكسس سكة عل مي اس كااثر نه بوتواس كا دعوئ فلط سيد اك سياسي « فليعسل عمالًا صدالحنا »

بهال صیغة امرآیا ہے۔ وہ امرکر جو لقاستے النی کی امیدا در انتفاد کا لازمرہے۔ اَخری جلے میں عمل صلح کی حیضت کو مقرطور پر اس طرح واضح کیا گیا ہے ،کسی کو پرورد گارکی عبادت اب سوچیے میسیاہی کے ایک قطرے سے کتنے نفظ تھے ہاسکتے ہیں بجراس مدد کوایک تالاب کے قطروں سے مغرب دیجئے ۔ اس طرح ایک دریا ، ایک سمندر کا حماب یجیئے اور آخر کار روتے ذمین کے تمام دریا وں ادر سمندرول کے قطرول کا اندازہ کیجئے ۔ امب دیکھنے کیسا جمیب وغریب مدد بنرآ ہے۔

اس باست کی مغمت اور بھی واضح ہوگی جب ہم اس حقیقت کی طرف توج دیں کہ سبع ، (ساست) کا عدد بیال تعداد کے بیے منیں بلکہ کمٹیر کے مغرم میں آیا ہے۔ دوسر سے نفطوں میں ساس کا مطلب یہ ہے کہ مست سے دریا اور سمندر اور بھی آ ملیں اور سیا ہی بن جایتی توجی کلمات اللی خم نہیں ہوں گے .

غور کیجنے کہ میر عدد کس قدر زندہ اور جاندار ہے۔ یہ وہ عدد سے جو نکر انسانی کو اپنے ساتھ ساتھ ہے میات سے اور لامتنا ہی عدد کی طرف آگے لے جاتا ہے۔

م ایساعددسیے کر دیامنی دان ہو یا کوئ اُن پڑھ ۔ اس کی عظمست کا ادراک کرسک ہے ادراس ک وسعست اور بڑائی سے آشنا ہوسک سیے ۔

جى إل إعلم خدا أسس عدد مصيمي بالاترسيد.

اس كاعلم -لامحدود ادرب انتماسي

ایساعلم کونس کی قطرو ۔ تیام مالم بھتی ہے۔ اس میں ماریخ عالم کا مامنی بھی ہے ادر مقبل جی ادراس میں تمام اسرار وحقائق موجود ہیں۔

زیرنظرددسری آیت سورہ کھن کی آخری آیت ہے۔ یہ دین عقا مَد کے بنیادی اصولوں کامجودہ ہے۔ اس میں توجید ، درسانت بغیر اس میں توجید ، درسالت بغیر اور معادست کا ذکر موجود سید ، درحتیقت سورہ کھن کی ابتداء بھی اسی سے ہوئی میں وابتداء دی ، عمل کی جزاء اور تیاست کے بارسے میں گفتگو تھی ۔ اس سورت کا ام حصہ جنکو النی میں موضوعات میں مصرف کا میت اس مورت کا خلاصہ ہے ۔

نبوت کے بادسے میں پوری قاریخ انسانی میں بست فلو ادر مبالغہ بڑا ہے اس ملے قرآن کہا ہے: کدود ، مُی قرقم میسا ایک بشر بول براامتیاز اور ضوصیت صرف یہ ہے کہ تجدیر وی آتی ہے رقل انسا انا بشر مشلک عولیو طی التی ) -

ير كه كر قرآن سنے ان تمام مشركان خيالى امتيازات پر خوابطلان كينى ديا ہے كر جوابيا كو مرماز بشرية سے مرحلة الوجيت كى طرف سائے جاتے ہيں .

اس سکے بعد میں مسائل کی انبیاء پر دمی ہوتی سبے ان میں سے مسلد قرعید کی نشاندہی کی گئی ہے ؛ ا پر دمی ہوتی سبے کر تساوا معود و صرف ایک سبے الاحتماد الله کنوالله واحد) ۔

صرف اس سلدی طرف اشاره کیول کیا گیا ہے۔ اس میار توحید تام مقائدا در انسانوں کے۔ تمام سعادت بخش افزادی و اجماعی پردگراموں کا بچوڑ ہے۔ شخص سے سوال کا جواب دیاگیا اکر صرف وہ عمل معبول بارگا واللی برگا کرج اخلاص کا ل محد سائقہ بجالا یا جائے گا) یا م

اسس میں شکف نمیں کریہ روایت غیرافتیاری مسرست کی نفی نئیں کرتی بکد اسس کا تعاضا ہے کہ وگول کی طرف سے کسی کام کی تعب رہیا ہاں سے کرنے کا سبب د ہو۔

اسسلام میں اخلاص عمل خالص اتنی اہمیت دکھتا ہے کہ ایک عدمیث میں پینیبراسسلام میں ا علیہ داکہ دسم فرائے ہیں :

من اخلص لله اربعين بيومًا فجر الله ينا بيع الحكمة من قلبه على نسانه

جوشخص چلمیس دن است اعمال خالص الله کے لیے انجام دسے آوانلداس کے دل سے اس کی زبان پر مکست و دانشس سے چشے جاری کر دسے گا سے

برور دگارا ؛ تام اعمال میں جماری نبیت کو اس طرح سے خانص کر دیے کہ م تیرے علا دہ کسی کے یا یہ دسوچیں اور تیرہے علاوہ کسی کے لیے قدم نزاعثا تیں -

اور اگر تیرے ملاوہ کمی کو چاہیں تو دہ بھی تیری رمنا کے کیا ہے ہو اور اکس ملیے ہو کہ اس کا تجد سے تعلق ہے ۔

أمين يارب العالمين

سوره کهفت کی تغییر اختستام کومپنی یم جادی الست آن ۲۰۱۲، بجری قری بمطابق ، فردردین ۹۱ ۱۳۹۱ بجری شمی ه في المعادية

يسشرك بنيس كرنا چاسية (ولايترك بعبادة دبه احدًا)-

زیاده واضح افظوں میں جبب کے علی میں ملوص پیدا نہ ہودہ صالح نہیں ہوسکتا اورائلی اور فدا آل اورائلی اور فدا آل ا رنگ افتیار نہیں کرسک فلوص انسانی عمل کو گرائی بخشآ ہے، نوراثیت عطا کرتا ہے اور صحح سمست ویتا ہے اور فلوص ختم ہر جائے ہے قوعل زیادہ ترفا ہری میلوافتیا رکرلیتا سے اور اس کا حجکا و واتی مفاد کی طرفت ہم جاتا ہے۔ ایساعمل گرائی اور صحح سمت کھو بیٹھتا ہے۔

ورستیقت دہ عمل صالح جس کا سرچیٹمہ رضائے اللی ہوا درجو اخلاص گوندھا ہڑا ہو وہ تعاقے اللی کا یاسپورٹ سیعے ۔ کا یاسپورٹ سیعے ۔

بیساکہ ہم نے پہلے بی اشارہ کیا ہے کہ عمل صالح دیث مفوم رکھنا ہے۔ اس میں تنام انفرادی دائما ی مقید ، اصلای اور تعیری کام شامل میں جا ہے وہ زندگی سے کسی مہلوسے تعلق ہوں -

## اخلاص ياعمل صالح كى رُوح

اسلامی روایات میں "نیت ، کو مبت زیادہ اجمیت دی گئی ہے۔اسلام کا یہ بنیاوی اصول ہے کہ دہ برعمل کواس کی نیت اور مقعد سے ساتھ تبول کرتا ہے -

رسول المدصل المتدمليد وآلم ولم كى مشور مديث بي :

لاعمل الآبالنيتة

نيت كمينيركولى على شيس -

یه مدریث اس حقیقت کی ترجمان بے -

نیتت کے بعد اخلاص کی باری آئی سیے۔ اگروہ ہوئوعل بہت اہمیت اور قیمت رکھنا ہے ور نہال ک کوئی قدر وقیمت نے ہوگی ۔

اخلاص یہ ہے کہ محرک انسان برقسم سے غیرائٹی شائبہ سے پاک ہوا در اسٹ توحید نبیت سکتے ہیں لین کا کام میں صرف دخیائے النی کو کھوظ دکھا جائے -

یہ بات لائی توجہ ہے کہ زیر مجمع آن ت کی شان نزدل سے بارسے می منقول ہے :

ایک شخص رسول الله رصی خدمت میں آیا ۔ اس نے عرض کی : یارسول الله ایک راو خدا میں فرج کرتا ہوں ، مسازر میں کرتا ہوں اور یہ احمال صرف الله کے ایمے بجا لاتا ہوں کین جب وگ میرے ان اعمال کے جادے میں بات کرتے میں اور ان کی تعریف کرتے میں تو جھے خوشی ہوتی ہے ۔ میرے یہ اعمال کیے ہیں ؟

رسول الله قاموش دسيد اور كيد مركما بيال عك كريد أيت نا زل بول جو ليس ين ال

مح الهيان ، ذكوره بالا آيت سك ذيل من نيز تغير رفعي ، ابى آيت سك ذيل من -

منينة البحاددج ا مشنك -

على الم

# اس سُورہ کے مضامین

يد سوره مضامين كے لواظ مے جندا بم حصول كا حال ب :-

ا - اس مروكا الم ترين صفر جناب ذكرياً ، صفرت مريم ، صفرت عيلي ، صفرت يكي الد توصيد كم بميوصفرت الراجم الدان ك فرز مرصرت العاميل ، حضرت اورلي اور خداد فرنعالي كم بعض دوسر بدرگ انبيا كم مجه عالات برشتل بهد كرج خاص تربيتي نكات كاحال ب

٧- اس سوره كاذوسرا مصركم مريبك معترك بعدسب عدائم بعده قيامت مع مرابط منائل اورود إره أنفائ جان ككيفيت

مجرعن كيسزا ، يريز كادول كي جزا اوراس تسرك ووسر سال كساة ملوطب.

١٧ - ايب ادرصة واعظ ونصائح كاب كرج في الفيقت كرشة صول كي يحيل كرا ب.

٧ - آخرى صقد قرآن خدا وندتعالى سے اولا وى نفى اور سلاشا عست سے مرابط اشارے ميں كم مجموعي طور پرنفوس انسانى كوابيان باكير كي اور تقوى كى طون دا به مانى كے يد ايك توثر تربتى برد كرام برطم كى ہے۔

# إس سُوره كي فضيلت

يغير إكرم سے اس طرح فقل بواج كم :-

بوضنص اس سورہ کو پڑھے اُسے ان اشخاص کی تعداد کے برابر کوجنہوں نے زکرای کی تعدیق یا گذریب كى بدادراك طرع مديمين ، مريم ، ميلى ، مولى ، باردن ، أبرابيم ، اسن ، يتوب ادر المعيل (كالعديق الكذيب كيب) ان بي عدم راكيك كالعداد مدركان ليكيال فالورتعالي اس کے نامذاعمال میں درج کردے گا-اس طرح ان اشخاص کی تعداد کرجو (حموث اور مست طوریر) خداك بليدادلادك قائل برئ بين إدران اشفاص كى تعدادك جرفعاك ليدادلادك قائل ندير من سه وس كنا نيكيال عطاكسك كانه

حقیقت میں برحدیث دو مختمن خطوط می متی آدر کوششش کرنے کی وعوت و سے دری ہے۔ ان می سے ایک انبیا ، محصومی ادر نیک لوگوں کی ايتكا خطب اور دومرامشركين مخوفين اوركن كامول ك خلاف قيام كرف كالاستهدكيز كمريم مانت بي كرير انت خليم تواب ان وكول كرنسي ويتعباكيك ل - بمن البسيان فيل آيا –

# سُورهٔ مرلیم

کرین نازل ہوئ
 اس کی ۹۸ آیات ہیں

# لِسُرؤ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيرُ إِ

- كَهْلِيعُصَ
- ٠٠ ذِكْرُ رُحْمَتِ رَبِّكَ عَبُدُهُ زَكِرِيًّا أَ
  - ٣- إذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاَّءُ خَفِيًّا ٥
- ٧- قَالَ رَبِّ إِنِّ وَهَنَ الْعَظْ مُومِنِّ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَهُ اكْنُ الْمُ الْكُلُهُ وَلَهُ الْكُلُ
- ٥- وَإِنِّ خِفْتُ الْمُوَالِي مِنْ وَرَآءِيُ وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهُبُ لِيُ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ٥
- الله عَرِيْثُونَ وَيُرِثُ مِنَ اللَّهِ يَعْقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ٥

#### أجمه

شروع الله ك نام سے جرمحان درمم ہے۔ ست ، س

- ٢. يوتير عديد و الكرار وحت كاس كم بند عد زكرا يك باسمين ايك بادج -
  - ٣ أن وقت جيكاس ف (عبادت كي) طوت كاه مين اين برورد كاركو بكارا -
- ا اس ف كما يودد كادا إسرى برال كرور بوكن بن اور برحاب ك شط في سريد قام مر كو كرياب اورس تجديد وعائك كري مي مي موج الدين تجديد وعائك
- ۵ ۔ اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ واروں سے خوفز دہ جول (کہ وہ تیرے دین کی پاسلاری کاحق ادا نہیں کریں گے) اور میری بیری باغ انجھ بے اس تو اپنی قدرت سے مجھے جانشین عطا فرہا ۔
  - ۹ که جومیرا معبی وارث جوادرآل ایتوب کامبی وارث بننا ادراس کوتواین رضا ولیندیدگی سند نواز ر



کر جومرف الفاق کو پڑھولیں اوراس کے مطابق عمل نیکریں بھہ یہ مقدس الفاظ تو عل کے لیے ایک تقدر راور تہید ہیں۔ ایک ووسری صریت میں امام صادق علید السلام سے منقل ہے :۔ جوشفص اس سیرہ کوسلسل بڑھتا ہے وہ اس و نیاسے نہیں جائے گا گھریے کہ ضاور د تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اُسے جان و مال اورا ولا و کے کما طب سے بنیاز کردے گا یا

یہ غنا اور بے نیازی انسان کے اس سورہ کے مفاہیم کوجان و دل سے اینلے کا نتیجہ ہے اور یہ دراصل اس کے مقاہیم بیں جواس سے اعمال وگفتار کے اندر منعکس بورسند ہیں۔

# حنرت زکریایی پُراثر دُعا:

جِمراكي وفعدا س سوره كي ابتدارين مهين حروف مقلعه كاسامنا بي سخة أيعض " اوريخ كمة م سابقاً قرآن كي تمن تحت سولول (سوره بقرو-آل عمراليا اعوامن) کی ابتدا میں ان حروف مقطعہ کے بارے میں تغصیل کے ساتھ بحث کر بچکے میں امذا ہم ہماں پڑ کرار کی خرورت نہیں سمجھتے گیے۔

جسيان كاس مقام پرضرورت ب وه بيب كاسلاى منابع ومعماور مين اس سوره كيم وفي مقلد كه باست مين دوقتم كي روايات ظراتي مين . بیلی روایات تو دد بین کمرجوان حروف مقطعه بین سے مرایک کوضاوند تعالی کے عظیم اسمار حتیٰ میں سے ایک ایک اسم کی طرف اشارہ قرار دیتی بین کاف" اشاره بي "كانى "كرون كرم خداوندتعالى كالكي عظيم ام بصاور " هو" اشاره بي هادى كرون اور " يام " انشاره ب دل اور عين اشاره معالم كر طن اور " ص " الثاره ب صادق الموعد" ( وه جو اين وعده كالتجاب) كي طرف الم

ووسری قسم ان روایات کی ہے کر جوان حووث مقطعہ کی کراہ بن الم حسیق کے قیام کی داستان کے ساختہ تعنیر کی بین یاں کے مطابق کا ن اشارہے مكر لله كي طرف " هاء " اشاره ب فاندل بغير ب الك اورشيد بوك كي طوف اور" بالم "يزيد كي طوف اور عين "مسلم عطش (بياس) كي طوف ورص" الماحمين ادر أن ك جانباز يارد انسارك مره واستماست كطوف. تا

البته جيها كريم بيان كريك ين قرآن مجيدي آيات مخلف معاني كي حال بوسكتي بين ادر بعض اوقات گزشته اور آينده كے مفاهيم بيان كرتى بين كم جومتنوع بوسف كے باوجود أيك ووسر سے سے اختلاف نہيں ركھتے جبكر اگر منى كو ايك تغيير في مخصر كروي تو بوسكا بين كرم آيت كاف كالار اس کے زمانے کے کافرے کئی ایک اشکالات میں گرفتار ہوجائیں ۔

حروب مقطعه کے ذکر کے بعد سب سبلی بات معنرت زکریا کی داستان سے شرویا ہوتی ہے۔ خدافرا تاہیے بہ سیا دہیے اس رمستای ہو ترب برودگارنداین بند زرا بری ( دکر رحمة ربای عبده زکرها)

اس وقت جبكه وه كوني فرزندنه بون كى دجهست سفت بريشان اورغناك تصد توانهول نے ورگاہ خداكي طرف درخ كيا، اس وقت خلوت او بي ادر ولى بركر جهال كوني أن كي آواز نهين سُن رباتها است يرود وكاركو بالا اور أس مد وعاكى (اختال ي وبع ندار خفيًا)-

" اس من كما برورد كارا إسرى بريال جرمير عجم كاستون اورمير عبد العظم ترين احسار بيل، كردر بركمي بين (قال رب افي وهن العظم من)-ادر برها بيد كالمول في ميرك تمام باول كوكمير لياب ( واشتعل المرأس مشديًا ) برها بيد كه آثار كوابيت شعل سيستبدوينا كرج

ل ي تنسير مرد بهلى جد سروه جست وكي ابتدا اور دوسري علىرسودة آل عران كي ابتدا اورجله ٢٠ سوده احرات كي ابتست داكي طوت رجوع فرايس.

الله (داهتان بلدم ص ۲۲۰

عى د در حقيقت لفظ وكر محدون مبتمائي خبرجه ادر تقديراس كاس اراد مهد :-

"هـذا ذكر رحسة ربك"-

تهام سرکو گھیر ہے ایک جاذب نظرادر نافدہ تشہید ہے۔ کیونکر ایک طرف تو آگ کے شنکہ کی خاصیت یہ ہے کہ دہ مبلدی پیل جا آ ہے اور جر بھیراس کے اطراب ہیں ۔ واسے گھیرلیتا ہے اور دوسری طرف آگ سے شعلے ایک ناص قسم کی دوشنی اور چیک سے مامل ہونے میں اور وُدر سے توجہ مبذول کراتے میں اور کی طن جس وقت آگ كسى جُكر كوكھير تي سب او جوچيز أس سے باتى رہ جاتى ہے و بھي خاكستر بى جو تى ہے۔

منرت زكريات برعاب كيريين ادرس تمام بالول كاسفيذى وآك كشعلدد مرسن ادرأس كي يكي اورسفي فاكسرواس كالرباق رہنے کے ماعد تشبیہ وی ہے اور بیشبیہ مہت ہی رسا اور زیبا تشبیہ ہے۔

اس کے بعد مزیر کتے ہیں :۔ بروروگارا! میں مرگزان وعاوں میں جومی نے تیری بارگاہ میں مجری کی میں محروم نمیں پٹا ولدواکن بدعابان وثلثاً گزشته زمانے میں تونے تھے بہیشہ دعاوں کی اجات وقبولیت کاعادی بنایا ہے اور کمبری تجیے محروم نہیں کیا۔ اب جبکہ میں بوڑھااورنا توان ہو کی میں تواب اور بھی زیادو اس بات کا حقدار ہوں کہ تومیری دعاقبول فرمائے اور مجھے نا اُمید نریا گئے۔

حقيقت ميس" شفاوت" بيال برتعب اورنج وتعليف كيمعني ميسبع ليني ميركبني لبني وزواستول مين تجدست زحمت ومشعت مين بي بڑا ، کیونکہ وہ ہت ملد تبری بارگاہ میں قبول ہوجایا کرتی عقیں۔

اس کے بعدابنی حاجت کی اس طرح تشریح کرتے ہیں: پروردگارا اس بینے بعداہنے عویز داقارب سے خوفزوہ ہوں (ہوسکتا ہے وہ فترا نساد سے ابنے القرآلوره كرين اورميرى بويى بانجد بعد ، تو اپني طرف سے مجھے دلى اور جائشين عبش دسے .

ر وانى خفت المعوالي موز<u>. ورائي و</u> كانت امرأتي عاقراً فهب لي موزي لدنك وليبًا )-الياجانشين كرج ميراتهي وأرث بي اوراس طرح آل بيتوب كابحى دارث بود أيرورد كادا إ ميرساس جانشين وابالسنديده بنا -ر يرثني و پرڻ من ال يوقوب واجعله ربّ رضيًّا ، ـ

#### جند نكات

۔ بیال میران کیا مراقب آ مفرین اسلام نے اس موال کے بارے میں بہت بحث کی ہے ، ایک گروہ کا بہ نظریہ ہے کہ بیال ارث سے براد مال کی میراث ب ، اورایک گروه اسے مقام نبوت کی طرف انثارہ محملات۔

بعض نے یہ احمال بھی وُکرکیا ہے ، کہ اس سے ایک ایسا ہام معنی مراد ہے جس ہیں دونوں ماہیم شامل ہیں .

ہت سے شیعہ علائے پیطے منی کو انتخاب کیا جد حیکر علم اہلی سنت کی ایک جاعت نے دوسر مے منی کو ، اور بعض نے بعیہ اکر ترقطب نے فَى كُلُولُ " مِن الدرّا وسي في " رُمع المعاني " مِن مير سيسم عني وانتخاب كما جه -

جن لوكل في است ارب ال بي منصر محاجد انهل في رمني ماديية من لغظ " ارث مك ظاهر سعد استنا وكياب كيونكر يافظ جب سك مسرعة وائن سيفالي بوتو ارث مال بي سيمن ويتاب اوراكر بم يرويست مين كرقزان كي بيندايد آيات مين ير نظمنوي امرد مين استعال بواست . توي قیم موجود قرائن کی بنا کرے: مثلا سورہ فاطری آب ۲۲:

شراورتنا الكتاب الذين اصطفيناس عبادنا

مم ك أسماني كأب كواسية بركزيده بندول كالرف بطور ارث معمّل كياب ؟ علاده از بي جندايك روايات مع علوم بوما جه كرأس نطف ين بني امرائيل بهت معهدا اور نديس" احبار " (علما ريبود) ك ليد الترقيلا صرت زكراً احبارك سردار يقي إ

إس معلى برهكريب ، كرحفرت زكر إلى دوجر محرك معنوت مليان بن داؤد كى اولاديس معنوت مليان الد داؤد كى مالى جينيت كرتزاخ ركفة بحث أنول في بست المال ميراث مي إستق.

حضرت زكرياً اس بات مصنح فروه منتي ، كرمهاوا بي مال غير عبالج مطلب ريست ، وخيروا زدريا فاسق وفام إفراد كم إنقول عن يعين جائي الد وه معاشرے میں بُرانی کی تردیج کریں۔ لهذا اپنے پروروگارے صالح اورنیک بیٹے کی وزخواست کی ناکہ وہ اُن اموال کی تمرانی کرسے اور انہیں بترین طابقہ

وه مشور روايت ، كرج يغير إسلام كى بك بدى جناب فالمرزم السي فرك ليف كرسليل من نعليف ادّل كرسائية ، اس أيت سياستالل کے بارسے میں فقل ہوئی ہے ، نوداس وحرسے کی ایک شاہرہے۔

مروم طبرى كتاب التجلى بين بانوسقه اسلام بصرت فاطرز برا مسيد اس طرح نعل كرستة بين كر : حب وقت خليف ا قراس فذك كوجناب فالز سے بین کیے کامسم الده کرلیا الدین خراس بی فی مک بنی تو آب اس کے پاس آئیں اوراس طرح فرایا: اسع ابا کمر!

افكتابالله أن تريث اباك ولا ارث ابى لقد جئت شيئًا فريًا ؟ افعلى عمد تركستو كتاب الله ونبذتسوه وراء ظهوركو؟ أذ يقتول فيما اقتص من حبر يحيى بن ركريا اذ قال رب هبالى من لدنك وليا يرشى ويرث من العقر "كيايه بات كماب فدا مي تكمى بوئي بين كروز الهيذباب كاميراث باستداور مي الهيذباب كامرات مالول يه توعيب وغريب بين به ميام وگول خابان فرج كركماب خداكو جود ديا ب اور است إبر بُشِت وال وياجه ؟ جبكره محلى بن ذكر ياك تصريل كساب ك تركوا في كما كر ضاورًا! ويق ابنى طرف سے جانشين عطا فرما تاكروه ميرا اور آل يعتوب كا داريث بينے كو

ليكن ده لوگ كرتن كايد فظريب ،كريمان پردېي معنوي مني مراوب قر أنهول في ايست دا كن ست ، كرج خود آيت مي يا اس ست باسرين كم

۱ ۔ یکریہ بات بعید نظر آن ہے کر صفرت زکریا جمیع علی بینیبراس من وسال میں اپنی شروت سکے وارٹوں سے بارے میں اس قدر فکر مند ہوں ضوم ما جكر" يوثنى ويوث من إل يعقوب " عجرات وكرك من الماس جلر كالضافرسة في ( واجعله رب رصيًا ) · ضلادندا أست ابنالبنديه بنا " الدين فك نني كريم بداس وادث كى منى صفات كى طوف الثاره بعد

۲ - آینده آیات میں جمال ضاور تعالی انسیں مین کے بیدا ہونے کی بشارت ویتا ہے ویا نظیم سنری مقامات کے مجار تعام ترت کا اس کے لیے

له فدانفت لين ، جلر ١٠٠٠ من مر ١٩٧٧-

ل فرانتمت لين ، جله ، مغونر ٢٧٧-

سورہ آل عران کی آبہ ۹ ۲ میں جکیر ضاوند تعلق ترکم یا کی طونسسے فرند کے تقاضی تشریح میں بیا شارہ کرتا ہیں۔ کہ وہ اس دقت اس سوج میں فیے یہ کہ جب انہوں نے جناب مرکم کے مقامات اور مراتب کامشاہرہ کیا کم پرورد گار کے اطلاق و کرم سے جنت کے کھانے اور جبل ان کی محراب عبادت پر

منالك دعازكرماريه قالرب مبالى من لدنك ذرية طيبة اناسم المتاء

م به چندایک اماویث بن پنیر اکرم سے ایک طلب نقل بواہے جواس بات کی ائید کر اسے کرمیراث بیال معنوی بیلو کی طرف انتارہ ہے اس مدینے كا فلاصريه جهكرامام صادق بغير إكرم مصنقل كرتے ميں كرحفرت عينى بن مرئيا كيك اليي قبر كے زوكي مست كزرے كرم ميں مرد وضع عذاب

ا تکلے مال مجی آپ کاگزرد ہاں سے ہوا تر آپ نے ملاحظہ کیا کروہ صاحب قبرعذاب میں مبتلانہ میں ہے ۔ تو انہوں نے اپنے پرورد گا ہے اس بارسے ہیں سوال کیا تو ان کی طرف خداو ترتعانی کی طرف سے دحی ہوئی کرصاصب قبرکا ایک نیک بیٹا تھا اُس نے ایک راستہ دوستا کیا تھا ادرا كم يتيم كويناه دى فتى خداد د تعالى ف است اس ك بييش ك عمل كى دجه ست بخش وليب - اس ك بعد يغير إكرم ف فرايا: خداوند تعالی کی اس مصرسون بندے کے لیے میراث یہ ہے کہ اسے ایسا بیٹا دے کرم اُس کے لیو محقدا

اس كم بعد حفرت امام صاوق من اس حديث كم نقل كرنے كم موقع برحفرت ذكرًا يست منعلق آيت كى كاوت فرمانى: هب لي من لدنك وليًّا يونهن ويرث من إل ليقوب واجعله ربّ رضيًّا له

ا وراگریه کها جائے کر لفظارت کا ظاہری معنی وہی میراث اموال جے نودہ جواب میں کہیں گے کہ یہ ظاہری معنی قطعی و تعینی نہیں ہے کیو کم قرآن میں بار فی معنوی ارث بین استعال جواب (شاف سره فاطری آیه ۱۳۲ اندسوره مومن کی آیه ۵۰)-

علاده ازي أكرفرض كري كرخلاف ظا هر برقر قرائن بالاسكه برتة برئيكوني مشكل باقى نهي رببتي \_

لكين مبيط نظري والماك استدلالات كاجراب ومص يمكن مي كدخواد ذلعالى كے يونليم پينير اموال كے بارے ميں واتى غرض سے برايشان نستھ بكر واسع معاشرت ك ليد براني كامنى نهيل يفيغ دينا جلبت تقدان كي غوض يقى كريصلاح وورسى ك راست بي استعال كوكية كرمبياك أوربيان كما ما كلبت ،كر (بني امرأيل) اجار وطمامك ليدبست زياده بديداددندي لات عقد كروهزت ذكرياتك سيروج في تقيد اور ثاير بست سعاموال ي يوى كى طرف سديعى كرم وصنرت مليمان كى اولاد ميس سيمتنى باتى ره مكته مقد أب بير بات مساف طور پر داخ جند كد ان ( احوال ) كه أو رېا كيد غيرمالح م كا بونا عظيم خامد كا مبعب بوتا . اورسي چيز متى كرجس نے حضرت ذكر إلى كو پرنشان كرد كھا تھا .

باتی رئیں صنوت میلی سکے لیے مسنوی صفات کرجواس آیت میں اور دسری آیات قرآن میں وکر ہوئی میں، وہ زمرون پر کواس بات کے منانی نبیر مکر اس سے ہم آبگ بھی ہیں کیونکروہ چاہتے تھے کر بیٹیم ٹروت ایک مروضا پرست اور برگزیرہ النی کے باقد میں جاستے اوروہ اس سے معاش سے کوسوادت قام پر ملانے کے لیے استفادہ کرے۔

ول فروانشتلين، علد ٢ ص ٢٢٣ ، ١٢٧٠-

١٠ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيُ آيَةً \* قَالَ آيَتُكَ أَلَّا كُالْتُكَالِ مَوِيًّا ٥

فَخَرَجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْتِي إِلَيْهِ وَإِنْ سَيْحُوا بُكُرَةً وُعَشِيًّا ٥

. ٤ - است زكوا إ بهته ايد لاسك كي بشارت ديية بين كرض كانام يميل بعد بهم ف است بيل كوني لاكاس كام منام قرار نسي ديار ٨٠ أس كا يدود قادا إمير الا كيم وكاجكري بين المحسد ادرس مي بت زياده برصاب كين جا بعل .

٩ فرايا : اسى طرح تيرب بردردگاست كهاجه ( اور اراده كياجه ؟) يرمير سيليد أمان جه اور مي من تيم بيلي خلي كميا خاب كركوني تير

عوض كيا بردود گارا إمير سعيد كوني فتان قراره ، كما تيري فتان سيد كوقين فتيان روزاوگون سه) بات نبير كرينك گا د جبكيتري ذبان

سالم ہے) دولین مواب عبوت سے لوگوں کی طرف محلا اور افتارہ کے ساتھ انہیں کہا کر اس فعت کے شکرانے کے طور بر) میں شام خوا کی تبیم کرو۔

# ز کریا کی آرزو پوری ہوگئی ؛

ما آیات حضرت زکرا کی دعا کی بارگاه پروردگاریس قبولیت کرمیان کردین به ایسی استجابت وقبولیت منی جواس کے معموم بطعت وحمایت سے من فرايكياب، المدرريا إبهم تهاي فرندى بشارت ديية بي كسب كانام يكي جد اليالزكاكر بي كاليك كن بهم نعم نهي جوار محريا انا نبشرك بغلام است يحيى لسونجعل له مز قبل سميًّا -

كى قدرجا دب ادر عده بين به كرخواد مرتعالى است بنده كى دعا اس طرح قبل كرسى، اوراشارت دسه كراس كى دعا كم تتيج سند أسماً كا كات و واست کے جاب میں ایک بیٹاعت بیت کرے اوراس کا نام می خود ہی رکھ دے۔ اور مزید کے کرے فرز دکئی جات سے مغرد ہے اوراس کا

الميريم السونبعل لدمن قبل معثياً ) كاجله الرحيز فابزاس من بي به كراب تك كونّي اس كابم نام نبي قاري ج كرمنزام بهینت کا دلیل نبیں ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ بیاسم سٹی کی طرف اشارہ ہے لینی اس مبیں ابتیازی خصوصیات کا مال اس سے پیلے کو کائیں ا مبداغ مزوات مين مراحت كم ساعقد يدمني بيان كياب

كبين بهارات نظريد كم مطابق أكريم أوري مجرى محث سے يرتنيون كالي كران الله الله يال يدريد مفرم ركمة الب كرم بي ارث الها كورا الم اورمقابات منوی کی میراث می توید کوئی خط بات نهیں ہوگی کیونک برطرف سے لیے قرائن مرجود یں اور قبل و بعد کی آیات اور تمام تر روایات کی وات توجہ كرف سے ميقنى كالى طور برميم منهوم كة قريب نظراً لى ہے۔

بالدرا (اني خفت الموالي من وراقي) " مجه أيية بعدابية رات وارن كا درب وكا بلرتروه دونول مان ك ما قد مطابقت وكات كيزكر أكرفاسداد رُبيك لوگ ان اموال مين صاحب اختيار بوجات توداقعًا ير پريشان كرنے والى بات بقى ادراگر دمېرى و دايت غيرصالح افراد كم اغر بايراني وتبهت مي بهيشاني اور صيبت كاسبب بنتي-اس بالبرحضة تركرا كانون دونون مورتول مي قابل ترجيه بيد

بانوسة اسلام حفزت فاطمه زيراكي مشور صديث بجياس منى كساعة بم أبنك بهد

٢- اذ نادى بهدندام حفيًا كامفوم: المبدي مريك يديه والسلطة إلى والى الناوان دعاكرك معنى الى جيد جبكر" خفى " آجسته ومنى محد معنى مي جداوريد ووفن ايك دومر سدست م آجنگ منين جي ليكن اس بحت كالم ف توجكرية سے کہ خنی آ است کے معنی میں نہیں جے بلک پوشیدہ اور منی کے معنی میں جے ، اس بنا، پریہ بات مکن سے کر حضرت اگر ال نے اپنی خوت کا دیس کر جہال اُن کے علاده کوئی دوسرا موجود نهیں تعاضاو زتعالی کو لمبند آواز میں پیکارا ہو ۔ بعض نے کہا جعد کہ ان کی نید درخواست رات کی تاری اور دسط شب میں تنی کرجس وقت لۇگ نواپ غنلت يى آرام كررسي*م يقع* ل

نيزيض ف (فخص على قومه من المحراب) " زَرايًا بن مراب سف كل راين قوم كه باس اَكَ "كم جد كوار مروا ينوه كأيات مين أك كان وعاكم ظوت كاه مين بوسف وسل قرار دياب يا

٧- وبيوث من ال يعقوب كامطلب : مجاليا فرندعاية كروال يقوب كادارت بنه كاحداس بالرجاء زكريايى ببوي حضرت عيلني كي والده جناب مريم كي خالة تصين اوراس خانون كانسب حضرت بيقوب بمد مبينية نغا بميزنكر وه حضرت سليان بن واؤ دكي اولادمي سے تصین ج" ببودا" فرز فریقوب کی اولاد میں سے مقے ک

٥- يُزْكُرِنَّا إِنَّانُكُمْ يُعُلِمُ إِسْمُهُ يَعُيلُ لَهُ خَعَلُ لَّهُ وَنَ قُبُلُ سَمِيًّا ٥

٨- قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْ مُؤوَّكَ أَنْتِ السَّرَاقِيُ عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغُسْتُ

مِنَ ٱلْكِبُرِعِتِيَّاه

٩ - قَالَكُ لِكُ قَالَ رَبُّكُ هُ وَعَلَى هُ مِنْ قَرْدُ خَلَقْتُكُ مِنْ قَبُلُ وَ كُوتُكُ شَيْعًا ٥

ك تغريرت لمي جلدا فيل أيكل بحث-

على تنسبر الميزان جلرموا فريل آير -ملى تنسير بمن السبسيان جلرات فريل آير -

اس یں شک نسیں کر حضرت کی ہے پیلے بہت سے بڑھ پنجی کڑرہے ہیں جوان سے بالا تراودافضل تھے۔ لیکن اس بات ہیں کوئی امرائع نسی ہے كريكي بجدائي انتيازي تصوصيات ركحة بول كرجوا نهيل كعرائة مضوص بول مبياكم لبدي اس كاطرت اشاره بوكار

نيكن صنت ذكراً وجمر السيطلوب بمبينية كيليظامري اسباب كارآ مرنس سجت من النانس في إركادي دكارس وضاحت كا تعاملاً ا نهول نے کہا پردد دگارایہ کیسے مکن جے کوئی بٹانعسیب ہو جکر سری بری بانجھ ہے الدیس ہی سن دسال کے لحاظ سے اس صرور کا ایمانی بالكل بررها اورناكاره بركيابون (قال رب المسيكون لى غلام وكانت اسرأتي عاقراً وقد بلغت من المحبوعت يا)-" عا قسر" اصل بين عرك ماده سه برا اور نبيا و كمه من بين مبر اين مبد بروجائه كمه من بين بنه اور يرمو بالمجر مورق كو " عاقر " كتة مين آدام كا وجريب كدوه اولاد ك قابل منعي رجي بوتس يايكران ك بيكى پدائش بند بوكى بهل به-

"عتى " استخص كوكيت يي كرزياده عرب و بالمفت ميرسب سع جن كابرن ضك بركيا بوروي حالت جوببت زياده س دميده بمرف كدج مصانسان مي بيا برجاني بعد

نكين بست ملدى عفرت زكريا كو أن ك سوال ك جماب مين إركاه فداوندى سديينيام مل كيا " فرايا : معامل اسى ارع ست كرسيسا تيرس بيلا كار ن بديد ادرير سيد آران بات ب ( قال كذالك قال ريك هوعل هين )

يستلكون عيب وغرب نهي ب كوتوسي وراه واورفا برا بخد بري سه بم بيدا برا درس ن تحد بيك بداكيا قا جراؤ كالمرا باخد بري سه بم بيدا (وقدخلقتك من قبل ولموتك شيئًا)-

وه فدا جرية درت و قوا كاني ركمتاب كر لفيركس بيزك تمام چيزون كو پيداكرس يركونس تعبب كى بات ب كراس سن وسال ميرادران عالات م تحفوزندمات كردك

اس مین شک نمیر به کرمیل آیت میں بشارت وین والا اور کلام کرنے والا ضعاوند عالم ہے لیکن یک تعمیری زریجت آیت ( قال دالا کال میک الله الله الله کال میک میں کر گزار یا کر بشانت وین کا فراج بنے مقے اور سورہ آل موان کی آیٹہ ۴ کو

فنلدت المسلائكة وهوقائسويصلى فى المدحراب ان الله يبترق بيريى فرشتول فى ذكر ياكونادى ببكرده كواب مي كوس بر مند مقد ادر خول نماز من كوند تيم يم كابشات

نیکن ظاہر بیہ ہے کہ اِن تمام مجلل کا کھنے والا ضوابیدا ور کوئی دہل الی نہیں ہے کہ ہم اس کے ظاہر کے خلاف منی کریں۔اگر فرشتے بشارت دینے کے واسطے تقد ترمی کوئی اس افر نہیں ہے کہ ضواد ندتھائی اصل پیغام کواپئی طرف اسبت دے ، ضوعہ جبکہ ہم اُسی سورہ آل عمل کی آیہ ہم میں یہ جسمیمی قال كذالك الله يفعل سايشاء

فدا العام سع مجهم بابتائهم ديكب

مري ك دريان شوريب كر " كذالك " كاجد تقريمي ( الاسوكذ الك) تقايين طلب العام بعد ياسمال عي جدكم كذالك كاتن لبدول جيك كماق بوادماس كامنوم يربركراس طره ترس بديدكار الدكماب.

THE SECRETARIAN SE برمال صرت ذر المست بى مرد بوئ ، فرد أميد ف أن كرما في وكميرايا ، لكن يبيغام أن كافل بي بست بى انم العال كم متعبر أن كوفر الما المان كم المعال المان كم الميد المعل المدار كما برند كاما إمير بديد كان نشاني قرار دسع». (قال رب اجعل

اس بین فک نسینی کرمفرت زکرانی خوانی و عده برایمان رکھتے تھے اور وہ ہا کاملمئن تھے بیکن جس طرح صفرت ابرائیم نے جومعادیما ایمان کھیتے تھے واقع سے زیادہ اطبینان قلب کی خاطرای زنرگ میں معاوکی صورت کامشا بھ کرنے کا تعاضا کیا تھا ، اسی طرح زکر کانے بھی زیادہ سے زیادہ صولی اطبینان کیا ہے۔ و من الثاني كالقاضاكيا تا -

فلوند تعالى في خوايا : متارى نشانى يه بي كرباه وداس ك كرتمارى زبان ميع وسالم بيديم مكل يمن ون دات توكول سيختكوندين رسكو كداد المادي ذبان مرف ذكر فدا اور أس سه منهات كريك كل ( قال أيتك ان لا تكلوالتاس شلاف لميال سويك) -

نیکن بیکتن عجیب وخریب نشانی متی بیرایک ایسی نشانی متی کرجوایک طرف تواس کی مناجات و وعاسکه ساته هم آ جنگ متی اور دومری طرف تسا مى كوتام مُنكوق من المراسية ورخوا معرات القداس كاتعلق قائم ربي عنى أكداس حال مين إس عظيفه مست كاشكر بهالات اوراس ورايوه مسوزياده وخالفاتي

يرايك واضح ادرآ شكارنشاني بيح كرانسان ميم وسالم زبان سكفته بوستسادر برددة ارسك مراقة مرقهم كي مناجات ومحدوثنا كرين كافاقت ركفينك وركل سے بات كرنے كى طاقت دركما ہو۔

اس بشات اوراس واضح فشانی کے بدرصرت زکریا این مواب عباوت سے دوگول کے اس آئے اور انسیں اشار مسکو ساخہ اس طرح کوا : مسی شام المعالى تيج كو ( فخرج على قومه من المحراب فاوجى اليه وإن سيحو بكرة وعشيًّا) -و كيونكدوه خليم مست جوخداوند تعالى نه زُرُنا كوعطا فرمائي متى اس كى دسعت بيُّدى قوم كے ليمتى اور أن سب كے ستنبل براٹرا تار جون والي متى اسى بنا يراس لائق على كراس تعبت كي شكراف بين سب كرسب خداد زتما لك تبيع كمديد أخد مرد بول او خداد زما لا كامن وثناكريد.

اس سعيمي يزهدكر بات يه جدكر يينا كرج ايم معزولتي افراد بشرك ولون من ايمان كى برس راس كرسكتي في يراجي ايك الدفعية عتى -

## ا جند لكات :

وي الله الله من مرشار بيفير: حضرت يمين كانام سوده آل عران العام ، مريم الدانبياً من مجتل طور بالخ مرتبر آيا بعد وه الله كه ليك عليم ينيريق الدان كي نصوصيات بي ست ايك يرمني كروه بي مين مين مقام نبوت برفائز بوت منداد زنوالي ف انهيل اس وسال المذهبي من الداسي ابناك فع وفراست على فرائي كروه اس على منسب كرقبل كسائك لا أن قرار بات. م من بغیر کی انتیازی صوصیات میں سے ایک سے بارے میں قرآن کے سورہ آل مران کی آیہ ۲۹ میں اشارہ کیا ہے، اوران کی حصور سے ساتھ والمن بعد بدید کرم من أس أن أيت ك فيل بن بيان كياب كر "صور" ،" صر"ك ماده سه أس خو كم من يد به كروك جت سه في والماس عام ربين معايات كامان شادى سدامناب كرف كامنى مى بعد

حضرت الم حسین کی شاوت بھی کئی ایک جمات سے حضرت بھلے کی شاوت کی اندومتی ۔ ( حضرت بھلی کے قبل کی نیسیت ہم بعد س تضیل سے بیان کریں تھے )۔

ا الم حسین کا تام بھی حفرت مینی کے نام کی طرح بے سابقہ تھا ( اور پہلے کسی کا یہ نام منیں تھا) اور ان کی قرت عمل دجس وقت شکر ماور میں تھے ، معمل کی نسبت بہت کر تھی ۔

۱- محواب ، به ایک ایسی نصوص مگر برتی ہے کہ جزئباد تھاہ میں امام یا بیش نماز کے لیے نصوص کر دی جاتی ہے اور اس کا نام رکھنے کی دو دجوات بیان کی جاتی ہیں۔

پہلی ہے ہے کہ یا دوہ حرب مصرح بھٹ کے معنی میں ہے لیا گیا ہے کیونکر محراب درحقیقت شیطان اور موائے نئس کے ساتھ مہاندہ ادر جنگ کی مگر ہے۔

قد سرے بیر کر مواب گفت میں مجنس کے سب سے لمند مقام کے معنی میں ہے اور تو کو محراب کی جگر عیاوت گاہ کے اُور پروالے صتر میں ہوتی تھی انڈا عام دیکر ا

بعض بیکت میں کر، بوکھ ہماسے ہاں مول ہے، اس کے بھس بنی اسرائیل ہیں "مواب مسط زمین سے کھ اُورِ ہوتی تھی اور اُس میں کھیر خویاں ہم فی تقلیں اور اس کے چاروں طرف ولوا کھی ہم تی ہوتی تقی، اس طرح سے کہ جوگر محراب میں ہوئے سقے وہ باہر سے وکھائی نہیں وسے تھے ۔ خصیح علی محمد میں السحت واب "کا جلم جم نے مذکورہ بالا آیات میں پڑھا ہے لفظ "علی" پر توج کرتے ہوئے کرجو عام طور پر اُورِ کی ست کے لیے انتقال میں نائے اس معنی کا اُسراک کے استقال میں کا اُسراک کے استقال میں کا اُسراک کے استقال میں کا اُسراک کے اس میں کہ کیے استقال میں کا اُسراک کیا ہے۔

١١- يَيْعَيٰ خُذِالْكِتُ لِقُوَّةٍ وَاتَكُنْهُ الْحُكُوصِيبًا ٥

الله وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكُوهُ وَكَانَ تَقِتِيًّا ٥

الله وَ كُرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَـ وَيَكُنُ جَبَّارًا عَصِيًا ٥

الها وسَالمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَلَيُومَ يَهُوتُ وَيُومَ يَبْعَثُ حَيًّا عُ

اسع يني! (الندى) كاب كومنتوطى كدساتة بمراواد بهد فران تبت (اوركافي مثل وهو) استكين بي ماكى

اورأسه ابنی بارگاه سعد رحست وجرت مطاک اور ( نعدح وعل کی ) پکرنے بھی اورده پربر گارتھا .

وه است ال باب ك يد كوكار تقا اورجار ( ومحكر) ادرعاص و نافران منين تقار

اورأس برسلام جد، أس دن جكروه بديرا برا اورأس دن جكروه مرسه كااورأس دن جكروه زنده كرك أشايا بات كا.

1100 6 4 4 0000000

یکام ان کے لیے اس لمحاظ سے امتیاز تقاکریو ان کی انتہائی صفت و پکنی کی جیان کر تلہے یا وہ زندگی کے مضوص حالات کی بنا ہر وین اللی کا تا پی کا بیائے کیے متعدد سفوں پر جانے بر مجدد سے اور صرب معیلی سے کی طرح مجود زندگی لبرکرنے برجور تھے۔

بی تغذیر بی مکن دیدکراس آیت میں مصور ، سے مراد وہ تنص ہے کرجس نے ونیا دی خواجشات اور ہوا و ہوس کو ترک کردیا ہما وروز حقیقت بیند بیب اعلی مرحلہ ہوا۔

برحال منالی اسلامی اورمنالی سی معلوم بورا ب كرحفرت يونی حفرت مدينی كى فالرك بين مقد .

منابی مسیق می تصریح برتی ہے، کرحفرت کیلی منے حضرت عدیثی کوفسل تعید دیا ادراس لیے انہیں" کیلی تعیید و ہندہ سک نام تعید ایک خصوص عنبل ہے کہ جوعید اتی اپنے میٹول کو دینتے ہیں اور ان کا تقیدہ یہ ہے کہ وہ اُسے گناہ سے پاک کرتا ہے) اورجب جغرت میچ نے اعلان توت کیا توصفت پیلی ان برایان لاتے۔

> اس مين فك نهي كرضرت يميني كن خاص أسان كتاب نهي ركت مقد ادرير جواجد كي آيات مين بم بيصف مين بد ما يحيط بيد خدا لكتاب اجتوة

المصيمني إكتاب كومنبوطي كمدساقة كيزلو

یہ صنبت سوئی کی کتاب قرات کی طرف اشارہ ہے۔

البته كيد لكن صفت ميني كه بيروين ده ان كاطرف ايم كتاب كي نسبت بعني دبيتة مين اور شايد" مرحد صابئين" حفرت ميني كه بيرويني . حضرت ميني اورصفرت عيني مير بعض جيزيل قدرمشترك قبيس انتهائي زياده زهر وتقوى ، مذكوره بالااسباب كي بنا" برترك ازدواج ، مجوانه طور بينيا اوراسي طرح بهت بهي زياده قديمي نسب -

> اسلامی روایات سے سعکوم برتا ہے کرحضرت امام حسین اور حضرت کوئی میں مجی بعض باتنیں مشترک تغییر، لهذا امام علی بن انسین زین انعابری میا اس طرح نقل ہوا ہے کہ آپ سے قرایا:

حرجنام الحدین بن علی رع فعا نزل مغزلا و لارحل من و الا فکری پی بن نظر او قتله و و الدول من و الا فکری پی بن نظر او قتله و و قال و من هوان الدنیا علی الله ان داش یری بن نظر آلام مین کے سات در کرا کی طوف جائے ہوئے ) با بر تلا آلوام مین کے سات در کرا کی طوف جائے ہوئے ) با بر تلا آل اور ان کے شد ہوئے کر اور فرائے کر توادر تعالی کے زوی در اور ان کے میا میں سے ایک درکا کا سر بنی اسرائیل کے میا میں سے ایک مرکارے باس بورے کو در کا کا سر بنی اسرائیل کے میا میں سے ایک مرکارے باس بورے کو در کے اور و کی بیٹ کریا گا کر سے اسرائیل کے میا میں سے ایک مرکارے باس بورے کو در کے اور و کا کر سے اس بالی کے در کا در کے باس بورے کو در کے در کر کا کا سر بنی اسرائیل کے میا میں سے ایک مرکارے باس بورے کو در کے در کے در کر کا کا سر بنی اسرائیل کے میا میں ہے گئے۔

ل اس باست می کرمن ترک ازدولی آلیا باعث فضیدت منبی بوسکا اورقافن اسلام نداندواج کے سلط میں تاکمیل بعد تغییر نوش مال الدوتر جرب میں بہتے تفسیل سے بحث کی جد

<sup>.</sup> اعلام مستسرآل م<u>۱۲۲</u>-

ي الراشت لين ج ١ مايا-

٤ و وصيت كارالد كناوي أوونس ما (عصبيًا) ...

١٠٠١- اور چوکر ده ان عليم اختيارت اور عده صغات كالمك تعا، لهذا جس دن ده پيدا جوانس دن جي اورجس دن اس كوموت آستداس دن جي اورص دن ده دوباده زنده كرك قرست افتايا جلست كاس دن يي، اس ير بمارا ورود وسلام بود ( وسلام عليه ديوم ولدويوم بوت و يوم يبعث حسيًا)

## جندنكات

ا. أسماني كتاب كو قوت طاقت ما مركزو: مياريم كميكين " يا يميلي خذالحتاب بققة "كرجدين نظ فقة" و مكل طور براكيد وسيدم من ركعتا ب سرمين تمام مادي ومنوى الدروماني ومباني قوتس يح جي ادريد جيز خود اس حقيقت كربيان كرت ب كردين اللي ادر اسلام کے ملاتور <u>قلعے ک</u>ے اندری ہوسکتی ہے۔

اگرچ بيان برغاطب صرت يملي مين قرآن مجديد دومرس مواقع برية بيردوسرت تمام لوگول كريد بي صادق آتى بولى معلى بمق سورہ اعواف کی آیہ ۱۲۵ میں حرت موٹی کو ریم دیاجا را ہے کدوہ تورات کو قوت کے ساتھ کیا ہے

#### فخسذها بعتبوة

ادرسرره بتره كى أيه ٩٣ ادر ٩٢ مين بي خطاب تمام بني اسرأيل كعسيسه :

خدواما أميناكوبقوة

ال سيد معلوم ہوتا ہے كرير اكيب عام حكم ہے بوسب كے ليد ہے الكركمي خاص شخص يا اشخاص كے ليد .

اتفاق كى بات ب كري منهوم دوسر المنظول مي سوره انعال كى آيد ٧٠ ميس تمام معافول كم اليد بان جواب،

واعدوالل ومااستطعت ومنقرة

جى قدر قرت وطاقت تسارى بى بروشنول كوم فوب كرسف كے ليے فراہم كرو .

برصلتاتي أن سب وگول كا جواب بيد كرجوي كمان كرسة جي كركزوري الدضعت ك ساخة مي كوني كام مرانجام ديا با سكتاب ياجي في كم تمام مالات ين مالات كرمان مجود كرق بوت مشكوت كومل كري-

المان كى سرفوشت كي ين على ون : "سلام عليه يوم ولمد ويوم يموت ويوم يبعث حيا "كتيراس

ال- اس دنياس قدم ركف كادن (يوم دام)

نب مرت ادرمالم برزع کی طرف منتقل جونند کامن ( ہم بیرت)

ي - الدوداره زنه كركما علت جلن كا دن ( ديرم يبث ويا)

المدي كلك تين ائتمالي ونون مين فطرة كمي طرح مسر موافل كاساساكرة إلى بصلهذا فعاد فرقسال النان بالمها يتخضوص بنعول كوسلاس اور عافيت عملا

# حضرت محييًّ كي عُمَدُ صفات ،

گزشته آیات میں جمنے وکھلب کر ضاونہ تعالی نے کس طرح صنبت ذکر ایکر بڑھا ہے میں صنبت کیا کا سافرنہ سعید مرصت فرایا اس کے بیر جم ان آیات میں ضاونہ تعالی کا اہم فران بیٹی سے نطاب کی صورت میں بڑھتے ہیں: اسے کیلی! کرآب شدا کو منتبولی کے ساتھ بیکڑو ( یا بھیٹے

مغري كدورميان مشوريب كريال كتاب عدمود "قرات" بديال كك انهول ف استسل من اجاع واتفاق كادعوى كيابدا يكن بعض في ياحمال ظامركيا بد كروه خود اكيف فعوص كمب ركفة عقد ( واؤوكي زاد كي طرح) البتروه اليي كماب نهين عني كرج كس نتفذي يامديه مذبب كويش كرتي جوز

برحال كتاب كومن فرطى ك ساعة بكرف مصمراويب كرآساني كتاب تورات ادراس ك مطالب دا تكام كا اجرا مكل اورقلق مورت يرعوان ادر آبنی ادادہ کے ساتھ کریں ، اس سادی کتاب پر علی کریں ، است عام کرنے کے اجرام کی مادی وروحانی اور افزادی واجماعی و تت سے فائد اغلامی اصولی طور رکیسی کتاب ادر کسی کمتب و مسلک کواس کے بیروکاروں کی قزت کلاقت اور قاطعیت کے بینے جاری نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تمام موتنین اور الشركى داه كے تمام رائيل كے ليداكي ورس ہے۔

اس مكم كفيداً أن دس نعماست كي طرف اشاره كيا كميا ب كرج خواسف حضرت يجاني كوسطا فرائي تقيي ما انهول في توفق الني سع كسب كي قيس:

١- بم في است بين من فران نبرت ادر عمل وبوش ودرايت على والتيسنه المحصوصب يا).

٢- بم كن اين طوف عنه است بندول كم يكه رحمت وعبت بغشي ( وحنا نّا من لدنا) . ٥ حنان " اصل مير رحمت شفت مبتع اور لوكن كرسائة تعلق وسيلان ك الهارك معنى مي المدار

٢- ممن اسعارور وجان اورعل كى باكيز كى طاكى (وزكرة) - ٢

مفترين في "كيفتف معاني كيم في - بض في أس كي على مالح سيد بعض في الحاصة واخلاص سيد، بعض في العام سے بکی کرنے سے ، بغس نے من شرت سے اور بغس نے ہیروکاروں کی پاکٹے کے سے تعزیری ہے ، مکین ظاہر یہ ہے کر لفظ زکات ایک وسیع معنی دکھیا كرجس بسرية تمام إكرزگيان شامل يك

٧ . وه يربير كارت ادرم بات فران برورد كارك خلاف بحق متى است دورى افتيار كرت مقد ( وكان تعتشي) -

٥- است من اليف ال باب كر القوش كذار الكوكار الامت كسف والا بايا- ( وبرًّا بوالديد)-

٢- ده فلق فد العنود كورتر سيمن دالاادر ظالم وستكرنس تفا ( ولسويكن جيارًا)

ل تنير" أوى " اورتنير" متسرطى " كالمن زر بحث أيد ك ديل من رجرع كري .

ك تغير " الميسنان كى طوف زر بحث أيد كد ذل من روع كري -

أكيب روايت بين امام جواد حضرت مخري على الني عليه السلام كمه اكيب معانى من كانام على بن اسباط تعامنتول يت كر : ين حزت كي فدمت مين مامز بوا ( جبكراك كاس بت جواً تما) مين الدي قد وقامت بي الم بوكمياتاكر أست اسية ذبن مي بغالول احجب مي والس معرادك كرجاد ل توايية دوسول ساس بات کے کم وکیف کو بیان کردل - عین اُسی دقت بعب کوئیں یہ سوج ہی رہ قا کر حضرت بیٹیم مے (كول آب في ميري تام سوي كا مطالع كراياتا) ميري طرف رُح كيا الدفرايا اسعلى بن اسباط! فداونر تعالى في مسئر الماست مين وكام كياب ده أمي كام ي طري ب كر يونيوت مين كياب ده

وأتيسناه الحكوصبيًا

م بم ف ميلي كوبجين من فوان نبوت وعمل دوانش عطاك:

الدكمبي انسانول ك بأرسه بين فرما كب ،

حتَّى اخابيلغ امشده ويبلغ ادبيسين مسنة .. .. .

مجس وقت انسان كامل معلى صور ملوغ ، جاليين سال كوبيني كميا - - ..

بنابري جس طرح بريات ممكن بهد كر خداوند تعالى كسي انسان كومكست و داناني بيان مي مطافرا دسماسي

طری اس کی قدرت میں ہے کہ جالس سال کی عربی وسے ا

ضني طوري يه آيت أن اعتراص كرف والول ك يه ايك وندانتكن جاب بدج يه كنة بين كرحزت على عليه السلام مردول مي سين اكرم پرايمان لا سن دال پيلي شخص نيي مق كيزكروه تواس وقت دس سال كنيك مقد اور دس سال يك كا ايمان قابل قبول بني ب -

اس كت كا وكركنا بي يهال بغيرمناسب نهي بوكا كراك مديث مي المام على بن موى رضاعليا المام كم بارسه مي تقول به :

آب کے بیان کے زمانہ میں کھ بچے آب کے پاس آئے اور آب سے کہا:

أدهب بثا نلعب

باب ماخة أد تأكريم مل كعيلين.

تو أب ف جاب من فرايا

ما للعب خلفتا

ہم کیلنے کے لیے پیدائیں ہوئے۔

الى سلط مين المتدف فرايا جه: والتيناه المحكوصيا

البتريبات ذان مي رسيد كريال " لعب سے مراد بيروه اورضول قسم كي مرميال ين وومر الفظول مي بيروه مشاغل ي شخل بالب و الماني برتابيد كميل كود كاكن شكل متعد بوتابيد اليامتعد كربونطق وحتى بوتوسلم طود براييد كميل كود ال حكم سيمتثن جير -

له الرائعة لين جلر ٢ ، ص ١١٥-

فرفائب اور انسین ان تمنیل طرفانی مرطول می اینی تمایت سے مبلومی نے ایتا ہے۔

اگرچ قرآن جدیمی بی تعبیرمرف دومقام برآنی جدا کی حضرت میلی کے بارے میں اور ووسرے حضرت عیلی کے بارے میں ایکن حضرت میلی مے ارسے میں قرآن مجید کی یہ تعبیر ایک خاص احمیار رکھتی ہے ، کیونکر بیال اس بات کا کھنے والا ضواہد جر مصرت عدلتی سے لیے کہنے والے خود صرت صياح ييل ر

یه بات بغیر کمے داخ و روشن ہے کر جو لوگ اسپنے مالات میں ان دونوں بزرگوارد ں سے مشاہست رکھتے ہیں دومبی اس سلامتی میں شامل سجع مائيں محد

يه بات جا وب نظر جدكر المام على بن موسى رضا عليهم السلام مسامنحول أيك رواست مي بها ي :

ان اوحش مايمتوم على هـ ذا الخان في الله مواطن : يوم يلدويغرج من بطن امه فيرى الدنيا ، وليوم يموت فيعاين الخدرة واهلها ، وليوم يبعث حيًا ، فيرى احكامًا لويرها في دارالدنيا وقد سلوالله على يعني في هنه المواطن الثلاث وأمن روعته فقال وسلام عليه ..... انسان کے لیے وحشت ناک ترین مرحلے تمین ہیں:۔

" اقل " ده دن كرجس دن ده بيدا جونا به الداس كي نظر دنيا پرېزتي سيد.

" دومرك" وه ون كرس مي ده مرتاب اور آخرت اور ابل آخرت كو و كيتاب.

"تيسرس" وه دن كرجس مين وه قبرست زنده كرك الطايا جائد كا اوروه اليست الحكام وقوند ويلي كا

كرج اس جان مي مكم فرما نهيل مقد مدادنة تعالى في ان ينول وطول مين سلامني كوصرت كيلي ك

خال حال كياب اورانيس وحثول كم مقالب بي اسن والمان اور راحت و أرام ديا اور من إيا:

ومسلام علي ه لير . . .

بإرالها إ ان تينون حسّاس اور بجراني مراحل من تهمين تعي سلامتي مرتمت فرا .

۱۷- بیجین بی نبوت : یه درست بید کرانسان کی عقل کدارنقا کا دورعام طور پر ایک خاص صربی موتا بند دید میم بیمی بانته بی کر انسانلیای میشری بین سنتی افراد موجود سید میں و آس بات میں کونسا امرمانی ہے کہ خداد نرتھائی (عقل کے ارتعانے) اس دور کو میزونوں کے لیے کا مسالی بنا پر زیادہ مختر کردے اور کم سے کم عرصہ میں اسے مکل کردے۔ بسیاکہ بجن کے لیے بانا سیکھنے کے لیے عام طور بیلی ال كاكرز نا ضروري بوراج جبر بم جانت مي كرحفرت عدياتي سن بالكل ابتداني داول مي بات كى ، اور دواليي بات متى جو بهدت بي يُرمعني متى ، اورمول ك مطابق بلى عرك افراد ك شايان شان عنى سيساكر، انشا الله، أينده آيات كي تعريب بيان بوگا-

بیال سے بیات واضح محرطاتی ہے، کروہ اشکال جو کھے افراد نے شعیل کے تبعی آمریکے بارسے میں کیا ہے، کر ان میں سے بعض کم فری می مقار المست يكيم بين ك، درست نيس ب.

ك تغيير برفان " ٢٠ " ص "

٨٠ قَالَتُ إِنَّ أَعُودُ بِالرَّحْلِنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِيًّا ٥

قَالَ إِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِلْ مَبَلَكِ عُلَمًا رَكِيًّا ٥

قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَّم وَلَهُ مِيمُ مُن فِي الشَّرُولَ مُواكُ لِفِيًّا ٥

قَالَ كَذَٰ لِكِ \* قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هُ مِنْ وَلِنَعْ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ لِلنَّاسِ وَرَجْمَةً

مِّنَا ﴿ وَكَانَ أَمْمُ الْمُقْضِيًا ٥

19 ۔ اس كتاب (قرآن) ميں مرم كويادكرو ، اس وقت جبروه البين كھروالوں سے فيدا جوتى اور مشرق كى جانب (ايب مقام برجاكر الممرئ عا۔ ادراپنے اصان کے درسیان پروہ ڈال میا اسکار اس کی خلوٹ کاہ مراباظ سے عبادت کے لیے ہوا اس وقت ہم نے ابنی دوج اس كى طرف يعيى اوروه بيعيب ونتق انساني فشكل مين مريم سر سامنه عاضر جوني -

١٥. (وه بست وري الد) اس نے كها: ميں ضائے رئني كرف تھ سے بناه مائلتى ہوں اگر تو برينز كار ہے۔

19- أس نے كما : ميں تيرسے بردردگار كاجيما برا بوں ( ميں اس ليے آلا بول) تاكر تيم ايب پاك د كابنو مثل مشول -

٢٠ - أس ن كها : يكيد مكن ب كرير على بيا بو مالاكد اب كك محيد كاف ف جيوا كك بنير الديس بكار حورت مبي

١١. أس خ كما : بات يى ج كرتير عدد كار كما جه كريكام مرح ليه آمان جديم واجت من كراس وكول ك يك نشانی قرار دی ادروه ماری طرف سے رحمت ہوا در بے فیصلہ شدہ امر بچھ [اور اس می تفظو کی مالی شیرے)

حضرت عدليتي كي ولادت :

حضرت کیای کا قعتد بیان کرنے کے بعد صفرت صلی کی والدت کی واستان اوران کی والدہ صفرت مریم کا تعتد شروع کیا گیا ہے کی کوان وولوں تصول کے ورمیان بہت قریری مل ہے۔ اگر صرت بھیج کی ہدائش ایک ایسے اور سے اور ایک الی الی اسے جوا محتی عميامتي ترصرت عليع كالغير إب كماس يدا بوجانا استعلى زادة تعب فيزجه-اگر بھین میں عمل اور نتوت کے مقام کر بہنیا حرت انگیز ہے ، تو کموارے میں منتگو کرنا اور دہ بھی کماب و نتوت کے بارے میں اس سے

الرد برك مستوم مستوم مرام المام الما

م به حضرت میمی کی نثها درت : مرف صرت بینی کی پیدائش تعب خیرمتی بکدان کی مرت بھی کی لاط سے عجیب تھی اکثر سان توشن ادراس طرع مشور سی منابع أن كي شهادت ك داخو كواس طرح نعل كرت مي از اگرچ اس كي خصوصيات مي كيد مقورًا بست تفادت دكها أي ديتا جه: حفرت میلیج اینے زمانے کے ایک طاخوت کے اپنی ایک عوم سے فیرشزی روابط کےخلاف آواز کی بنا پرشد ہوئے - ہوا یا کر مرو لیس فعطين كاجور برست باوشاه مقا- وه اين جمالي كي مثي " بروديا " برعاشق جوكما و وبست خوصورت متى أس كون ي اس ك ول ين بخش کی آگ مبراکا دی۔ بادشاہ نے اس سے شادی کرنے کا یکا امادہ کر لیا۔

بيخرجب خداوند تعالى كے بزرگ بينير حضرت بيني كويني توانهول نے صاحب سے ساحة اعلان فرما ياكر به شاوي ناجائز ہے اور ترات ك احكام ك فلان ب اورس ايسكام ي ابني لوري لا تت كما تد كالنت كرول كا -

اس سل کی تنام شریل شرت موکن ، اور براس لوک ، برودیا کے کافل مک بھی بلاین ۔ وه صرت مین کو اپنے داست میں سب سے مڑی ریکاوٹ سیجنے مگی۔ اُس فے مصم الدوہ کرایا کرکسی ساسب موقع ہے اُن سے اُستام کے گی اور اپنی ہواد ہوس کی راہ سے اس رکاوٹ کوٹا وسع كى. أس ف ابين بي كع ساقد البيف راه ورسم من اضاف كرويا ادرابيغ كن د بمال كواس ك يد كيب بال بناويا ادرأس براسطرت س انزاءاز بهن كرايك دن بروديسن أس اكرتيري بومي آرزوب بمرسح ماكم توج كيرياب كي دوتي المرادي

جميروديان كما: ئين يني ك سرك مواادكي نبين جابت، كيزكراس في مجه اورتعي برنام رك ركد دياب - قام وك بماري يدج في كررج بي الروّر بي باللب كرمير، ول كرمكون عاصل بواورمراول نوش بوقر تجف يركام انجام ديا جا بية .

بيروديس بواس عورت كا دليارتها انجام برفور كيه بغيريه كام كرن برتيار بوكميا - اوراجي ديرز كزري تني كرصنت يجني كاسر إس وكارورت محيث كرديا و لكين آخر كار اس ك ليد اس كام في بولناك نائج تفكف ا

إسلامي روايات مي ب كرسالارشيدال المرحمين عليدانسلام فرات تقد .

وُنيا كييتيون مين سه يرامر ب كريماني بن زُريا كاسر بنامرائيل كاليب بدكار كورت كسيله برر کے طور ہے کے جایا گیا۔

یتی سرے اور پینی کے مالات اس لحاظ سے معی ایک دوسرے سے مشاہد میں کیونکہ سرے قیام کا ایک بدف سرے ولائے کے طاخوت يزيد كو شراك اعمال ك اللاف قيام ب.

١١٠ وَاذْكُرُ فِالْكِتْبِ مُريكُمُ إِذِانْتَبَدُتُ مِنْ أَمْلِهَا مُكَانَّا شُرُقِيًّا ٥ الله فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُونِهِ مُرجَابًا فَارْسَلْنَا الَّيْهَارُوكَ اَفْتَمَّلُ لَمَّا الشَّرَاسُويًّا ٥

ک بعن اناجیل الدمجدودایت سے معلوم برتا ہے کر بیرورس نے اچنے بعالی بری کے ساتھ کرج قررات سے مطابق منوع من شادی کافی ادر حضرت مخاج سند أسعد اس كام يستنت احنت الاست كى - إسك بعد اس عودت منا بالم يسفى كدخن وجمال كدور يبيد بميرد وليس مرحض بمين كدفس كيد في براكما إ- ( يَعْمِل حَي باب ١١ : وفيل مرتس باب ٢ بند ١٤ اوداس ك ليركم )-

اورسب سے بڑھ کر خوا کی طوف پناہ لینا ، وہ خدا کر جو انسان سے لیے سخت ترین حالات میں مہارا اور جاتے پناہ ہے اور کوئی قدرت اس کی قدرت كے سامنے كيونشيت بنيں ركھتى۔

حضرت مريع يه بات كيف ك ساعة اس امنى آدمى كارة على كانتظافتين - ايسا انتظار بس مين بست بريشاني اور دحشت كارتكم قطه لين برمالت زياده ومريحك باتى مذرمى، أس اجنبي في مختلو سع ليد زبان كھىلى اور اپنى عظيم نومدوارى اور مامورست كواس طرح سع بيان كيا-اس نے كماكر مين ترب برورد كاركا بعيا بوا بول ( قال انسأ انا روسول ريابي )-

اس جلد نے اُس یانی کی طرح ہو آگ بر چیڑ کا جائے حضرت مربہ سے پاکیزہ ول کوسکون بنشاء کین برسکون زیاوہ وریک قائم ندرہ کا . ميؤكد أس ف ابني بات كوجاري ركھتے بوئے مزيركها : كي اس يليد آيا بول كرنتين اكيب ايسالوكا بخشوں بوجسم وروح اورانطاق وعاوات ك الحاقد يك و إكيره جو (الأهب لك غلامًا فكبيًا).

يه بات شفته بى مريم كانب أعلي ده بهرايك كرى بريشاني بن دوب مئين اور" كماكر به بات كيسيفكن ب كرميرك كم في لؤكامو مالا تحركمى انسان نے اب مكم مجھ بيُواكس نهي اور مي برگر كوئي مِلاعورت بھي نهيں بون" ( قالت الى يكون لحي غلام ولو يسسى لبشرولم والدينيًا)-

وہ اس حانت میں صرف معمل کے اسباب کے مطابق سوچ رہی تقدیر کمیزنگہ کوئی عورت صاحب اولاد ہو، اس کے کیے صرف دوم کاستے یں یا تو دہ شادی کرے یا برکاری اورانواف کاراستدافتیار کرسے یا توود کو کسی بھی دوسرے تنفس سے بسر طور برمانتی ہوں ساتواجی بک میراکوئی شحیهرچه اورز ہی ہیں کہی خون عودت دہی ہوں ۔ ا ب بھر توب بات *برگز سفنے ہیں نہیں آئی کہ کوئی عودت* ان ووفل صوراق *کے سوا* صاحب اولاد بيوني بو-

فیمن جلدی ہی اس تی پرایشانی کا طوفان جی برورد کارعالم سے قاصدی ایک دوسری بات سننے سے تم گیا اس نے مرم سے صراحت سے الق كما: " مطلب قدين بيم وكرانيرس برورد كارخ واليب كريكام مرس يد يه سل ادر آسان ب " ( قال كذا لك قال دبك هوعلى ين ۔ گوتو اچھی طرح میرمی قدرت سنے آگاہ ہے ۔ توسنے توبیشت کے وہ بھیل جودنیا بین اس فصل میں ہوستے ہی نہیں اسپنے مواب عباوت محمايس ويجعمين لقسنة تو فرشنول كاده آوازير سي بي جوتيري بالرزى كاشاوت سے ليے تعين - تجھة توب حقيقت اليمي طرح معلوم بي مر ترك جرّاميد أدمٌ ملى سے بدا ہوئے عجر بركيا أنحب مرج تجھاس خرسے ہورا سے

اس مع بعداس نه مزيكها : مم ياسته ين كراس والاس معيد آست ادر ايم معزه قراروي (ولنجعله اية للناس)-ادرم ما بست من كرأسدابية بندل سع ليد ابن طوف سد رحمت قراروي (و رحمة منا)- برحال يد فيعلم شده امرب ادر ال يركفتكو كرمنجائش نهير ب ( وكان استويقضييًا). تعى زياده تعبب نيزيهـ

برحال به دونوں خداد ندتعالی کی الیی نشانیاں ہیں جر کیک دوسر مصنع بڑی ہی ادراتعاق کی بات بیابے کریے دونول الیصاشخاص سکے سامتر تعلق رکھتی ہیں جونسب کی چیٹیت سے بست ہی قربی رشت ر کھتے تھے کی کی کر مضرت کیانا کی والدہ مخرت مریم کی والدہ کی بس تقی اور یہ ووفیل خاتین بانجه اوبعتم نقیں اور دونوں مالح اور نیک فرزند کی آرزو میں زندگی بسرکر رہی تغییں۔

بیلی زیر بھٹ آیت کتی ہے : آسانی کتاب قرآن جید میں مرم کی بلت کرد کرجس وقت اُس نے اپنے گھروالوں سے مبرا ہو کرمش ہمتر

(واذكرفي الكتاب مربيع اذائتبذت من اهلهامكاتًا شرقيًا)

ور حقیقت وه ایک البی خالی اور فارغ مجدمها من خلی جال برگری شم کا کوئی شوروغل نه جو تاکه وه اینخ خواست از و نیاز مین شنول وسک ادر كولى چيز اسے يا ومبرب سے غافل ذكرے اسى تقعد كے ليے اس ف عظيم عبادت كاه بيت القدس كى شرتى ست كوج شايد زياده آدام وكون ك عُمامتى ياسورج كى روشى كے لها واست زياده باك وصاف اورزياده مناسب التى، أنتاب كيا-

انظم" المتبذت"، " نبذك ماده سي ورافس ك قول ك مطابق، جرجيزي نامابل الاطرابول انسير ودريسك من من يرج اور مذکورہ بالا آیت میں یہ تعبیر شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کر مرائع سف متواضعان اور گمنامی کی صورت میں اور برقتم کے ایسے کام سے خالی مہر، جو ترجر کو اپنی طرف مے جائے ،سب سے کنارہ کئی اختیار کی اور خار خدا کی اس مگر کر عبادت کے لیے بُینا .

اس وقت مرئم سف " اپنے اور ووسرول کے ورمیان ایک بروہ ڈال لیا " تاکراس کی خلوت گاہ ہر لواظ سے کامل ہو جائے۔ (فاتخذت من دونه وحجابًا).

اس جلے میں یہ بات صراحت سے ساتھ بیان نہیں ہوئی کم یر پردہ کس مقدد کے لیے کیا گیا ما۔ آیا اس مقدد کے لیے تقا کرزیادہ شور دوگل سے کیسونی کے ساتھ پردردگار کی عبادت اوراس سے دازونیا زکرسے یاس لیے قاکر نمائیں وصوبی اورخمل کری، آیتاس لماظ

برحال اس دقت بم نے اپنی " زوج " ( جوبزاگ فرشتوں میں سے ایک فرشتہے) اس کی طرف مجی اوردہ مے عیب خوامبورت اور كال انسان كي عمل مي مريد كراست ظاهر بول ( فارسلنا اليها روحنا فتسئل له الشور اسويًا).

ظامرے ایسے مرتع برمرم کی کیامالت ہوگ ۔ دومرم کرجس نے بیشے پاکھامنی کی زندگی کزاری ، پاکیزوافراد کے وامن میں برورش پائی اور تنام لوگل کے درمیان عضت و تقوی کی ضرب الشل متی ، اس پر اس تسم کے منظر کو دکھ کر کیا گندی ہوگی۔ ایک خوصورت امنی آدی اس کی خلوت گاہ میں کیج کیا تھا۔ اس بربڑی وحشت طاری برنی فرا بھاری کرمیں خوائے رکھن کی بناہ جائی برن کر تھے تھوسے بھلنے۔ اگر تو بربیز گارہے۔ رقالت الى اعوف باالرحمان سنك ان كنت تقتيرًا )

ادر بنوف الیافغاکہ جی نے مربیہ کے سادے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوائے رجان کا نام لینا اوراس کی رحمتِ عامر کے ساتھ توصیف کرنا ا بك طرف الد أسعة تقوى الدبر بيز كاري كتشوق كرنا دوسري طرف، يرسب كيد اس ليعة تعا كداكروه امبني أدى كونى فرا إطاده وكعتا جرزاس بيشول ٢٢ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ٥

٢١ فَاجَآءَمَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذُعِ النَّخُلَةِ قَالَتُ يلكَيُتَنِي مِثُ قَبُلَ هُذَا وَكُنْتُ نَسُيًّا مَ النَّخُلَةِ قَالَتُ يلكَيُتَنِي مِثُ قَبُلَ هُذَا وَكُنْتُ نَسُيًّا مَ الْمِيانِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُواللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٠ فَنَادُهَامِنُ تَخْتِهَا ٱلاَّعُزِنَ قَدُجَعَلَ رَبُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ٥

١٥ وَهُـزِّئَ إِلَيْكِ بِجِذُعِ النَّخُلَةِ تُسْقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا بَحِنِيًّا ٥

٧٠. فَكُلُ وَاشْرَبُ وَقَرِّى عَيْنَا مَ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ إَحَدًا وَفَقُولِ إِنِّ فَالْمَا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ إَحَدًا وَفَقُولِ إِنِّ فَعُولِ إِنِّ إِنِّ فَعُولِ إِنِّ إِنِ فَعُولِ إِنِّ إِنْ فَعُولِ إِنِ إِنِ فَعُولِ إِنِ إِنِ فَعُمُ الْمُنْ أَكُن الْمُؤْمِنِ وَمِنْ الْمِنْ الْمُنْ وَالْمُؤْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَعُلْمُ إِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

27

٢٢ \_ آخركار (مرم) عالم بركى اوروه كسى دوروراز مقام كى طرف على كنى -

۱۷۰ مدونه كى تكيف اسدايك مجرك تنه كاطف كى كى دهاس قدر برانيان بونى كر) اس فى كماكراك كاش كى اس ساكا كى كى الله كى الل

۲۴ ا بیانک اس کے پائل کے نیچے کی طرف سے (کس سے) اسے پیکادکر کہ کا کوٹنگین نہ ہوتیرے پروروگارنے تیرے پاؤل سے نیچے (فوٹنگوار) پانی کا چشر جاری کر ویا ہے۔

18. اور مجرر کے اِس ورفت کو اِلا تاکہ ترو تازہ مجری تجھ برگری .

ار الدند فذا) میں سے کھا اور اس (فرشگوار پانی) میں سے بی ادر اپنی آنھوں کو ( اس نے مولوسے) روشن رکھ۔ اور حب آق جب آو انسانوں میں سے کسی کو دیکھیے تو اشار سے کہ وے کرمیں نے ضوائے رحلٰ کے لیے روزہ رکھا ہواہے اور میں آج کسی کے ساتھ بات نہیں کموں گی۔ ( یونو مولوہ خود ہی نیرا وفل کر لے گا)۔

بتفيير

مرميمٌ سخت طوفالول كيضييرُول بين .

"سرانجام مرم ما لمد بوكن " اورأس ووديق في اسك رم من جكر باني ( ضحلته)-

มาเมากา การ

ALV Suppressions of the second second

تغییرفون بلد (33

چند نکات:

ا۔ رُورِح فُدا سے کیا مُراد سے ؟ تقریا تمام طور منری نے یہاں ہدندی فداد نہ تمائی کے بزگ فرشتے جرئیل سے تغریب ہے اوا اسے رُدن سے تبریر کے کہ دہ برجائے ہے۔ دہ ایک الیاد جد ہے جہات بخش ہے۔ چوبکہ دہ انبیا و مرایس کے یاس ضوار تھا گی پار کا پینجانے والا ہے لہذا تمام لائق انسان کے لیے حیات بخش ہے ادر یہاں ہررُدی کی ضوا کی طرف اصافت اس رُدی کی عملت و مرافت کی دیل ہے کیونکر اضافت کی ایک قسم اصافت تشریف ہیں ہے۔

منسن طور پر اس آیت سے معلم ہوتا ہے کہ جرئیل کا نازل ہونا انبیائے ساتھ صوص نہیں ہے ، ابتہ مطر لیت اور کمتب آسمانی لانے عملے وی کے عنوان سے صرف اُنہیں کے اُور پناندل ہوا کہتا تھا لیکن ووسرے پیغانات پہنجائے کے لیے ﴿ سِیا کہ مذکورہ بالا پینام صفرت مرام کرہنچا ﴾ کوئی مانع نہیں ہے کہ انبیائے معلاوہ ووسروں کے سامنے بھی ظاہر ہو۔

٢- متمثل كياب ؟

" تمثل" اصل میں مادہ مثول سے کس تنص یا جیز کے سامنے کوڑا ہونے کے معنی میں ہے ، اور مثل اس چیز کر کہتے میں کہ وکسی وقتر میں۔ گیٹ کل میں ظاہر ہر۔ اس بنائر پر ' منسشل کے ایشسرا مسوقاً ' کا مفوم سے کروہ خدائی فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔

اس میں شک نہیں ہے کہ اس گفتگو کائیٹی نہیں ہے کہ جرتیل صورت اور سیرت کے اعتبار سے بھی ایک انسان میں بدل گیا تھا کروکر اِس میم کا افعال ب اور تبدیلی تکن نہیں ہے ، بلکہ مراویہ ہے کہ وہ (بظاہر) انسان کی شکل میں نمووار جوا، اگر چہ اس کی سیرت وہی فرشتے جسی تھی، لیکن حضرت مربع کو ابتدائی امریک چونکر یہ فہر نہیں تھی لہذا انہوں نے میں خیال کیا تھا کہ ان کے سلسنے ایک ایسا انسان ہے جو یا متبار صورت بھی انسان جو اور با متبار سیرت بھی انسان ہے۔

اسلامی روایات اور تواریخ مین تحل اس لفظ ک دسی سن یری بست ظرآ آب.

ان میں سے ایک یہ ہے کر : جس ون مشرکتان کر دادانندہ میں جمع بوت علے اور پنیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دس کو نا اور کرنے کے ایسازش کرر مصفے تو ابلیس ایک خیراندلیش وخیرخاہ بوڑھے آدی سے اب میں طاہر ہما اور سردادان قریش کو بسکانے میں صفول ہوگیا۔

یا دوسری روایت سیب کرونیا اور اس کی باطمیٰ صالت حفرت علی علیدانسلام کے سامنے ایک ضین وجیل وائر با عورت کی شکل مین ظاہر تعانیٰ، نیکن وہ آپ بر مجید مجی اثر زکر سکی ۔ یہ واقعہ مفعل اور مشہور ہے۔

تمیرے معایات میں بیمی ہے کہ انسان کے ال واطادا ورعمل موٹ کے وقت بختف اور مضوص چروں میں اس کے سامنے میں ہوتے ہیں۔ پیاتھے بیر کو انسان کے اعمال قبر میں اور قیامت کے دن میں جو کرظا ہر بول گئے الد مرعمل ایک خاص شکل میں ظاہر برگا ان تمام مراقع پڑتشل " کا منوم بیہ ہے کہ کو آن چنے ایک کی شخص ظاہری طور میرود مسرے کی شکل میں نبواد ہوتا ہے نہے کہ اس کا باطن یا اس کی است ہی تبدیل ہوجاتی ہے ہے۔

له تغييرالسيسنان ، جلاء، منا-

LICAL TA COMMONOCOMO COMMONOCO

في كامرف تنه إتى ره كميا تعاليني ده ختك شده درخت تعالج

اس مالت میں غرد اور و کا ایک طوفان تفاجر من اسک فیرد وجود برطاری تفاء انس نے صوس کیا کرس کے کا نوف تفادہ آن بہتا ؟ فرجس میں دوسب کچداشکار ہوجائے گا ہو اُب کس چیا ہوا ہے اور ہے ایمان اُوگوں کی طرف سے ان پر ہمت کے تیون کی بازل شرع ہوتی ا یا طوفان اس تدر مخت تفاادر بر باران کے دوش پر إنها منگین تفاکر ہے اختیار ہوکر دہیں، اسے کاش! میں اس سے پیلے ہی گئی ہوتی ا میل جوادی جاتی ۔ (قالت یالی تن مت قبل لھ فیا و صحنت نسیا منسیّا) ۔

دیات مدان طور برظاہر ہے کر حضرت مربط کو صرف آئندہ کی تعمین کا خوف ہی نہیں تھا کہ جوان کے ول کو ہے جین کیے ہوتے تھا، بھر مب سے زیادہ فکر اس بات کا تھا کہ وو سری مشکلات بھی تھیں کسی داید اور جمدم و مدد گار کے بغیر وضع جمل ،سنسان بیابان ہیں باسکل فی قرام کے لیے کوئی مجکر نہ جونا، بینے کے لیے بان اور کھانے کے لیے غذاکا فقدان اور ٹومولود کے لیے نشمار شت سے کسی وسیلے کا نہونا برایسے ایک کرمنوں نے انہیں سفت بریشان کر رکھا تھا۔

آور وہ لوگ جویکستے ہیں کر صفرت مرام نے ایمان اور توحید کی الیبی معرفت سے ہوتے ہوئے اور ضاوند تعالی سے اشنے ملعف وکرم اولوسا تا المجھنے کے باوجود الیما جلہ زبان پر کیسے جاری کیا کر " اے کاش مُیں مرکمتی ہوتی اور فراموش ہوجی ہوتی " انهوں نے اس وقت ہیں جناب مرام کی گائیں۔ ان تھوری نہیں کیا۔ اور اگروہ نوو ان شکلات میں سے کسی جون سی شکل میں بھی گرفتار ہوجائیں توان سے الیسے ناتھ پاؤں بھیل جائیں سے کا نسین خوا فی بھی خرز رہے گی اور وہ خود کو بھی مشجول جائیں گھے۔

نگین به مالت زیاده دیریمک باتی نربی اوراُمید کا دہی روش نقل جومیشه اُن کے ول گاگرائیں میں رہتا تھا چکنے نگا کیک ایک اُوازاُن کے کالق میں آئی جو اُن کے پافل کے نیچے سے لمبند جو رہی تھی اور واضع طور پر کسہ رہی تھی کرفنگین نہ ہو ۔ وُرا خور سے ویکھ تیرسے پروروگار نے تیرے پچن کے لیے توشکوار بانی کاجشر جادی کر ویا ہے ۔ ( خنا کہ معامن سے تعتبھا ان کا تعدیٰی فند جعیل ویک تعتبی سر تُا

ایم نظر این مرسے اور روانو اور خورے دمیر کر کس طرح فشک تن بارا در کم ورکت میں تبدیل ہوگیا ہے، کر میلوں خاس کی شاخل کو نیا ہے نیا ہوگیا ہے، کر میلوں خاس کی شاخل کو نیا ہے نیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے نیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے نیا ہوگیا ہ

ادراین آنکول کواس فرمولودست دوش رکع ( و قسسری عیسنگ)

الاكرة يندوك مالات سے پراتيانى ب توطعى رہو بيب تم كى بشركو دكھ والدوہ تمسے اس بارے ميں وضاحت بھا ب تو اشارہ سك ملقوائى سے كدر ویناكر میں نے خدائے روش كے ليے دوزہ ركھا ہوا ہے ، خاسوش كا بدنہ الداس سبب سے میں آج كسى سے بات نعير كول گی وفاما ترین من البشر احديًا فقولى إلى نفروت للرحلن صوفا فلن اكلے واليوم السيمًا )-

ظامرة بكائس إس بات كالى فردست نمين بهكرتم أيها بناوفع كرد وه ذات كرس في يرولو تهيين طاكيا بيئاس في ترب وفاع كانتران يكي اس كميز كرد كالمان كالمراد و اس كيفاتم سرطرح مصطمئن رمو اود فم وانده كرابيت ول مين مبكر زود

ا ل سيم مرارك مع من درواورم والمرده واليه ول بن بدر رو

اس بارے میں کم یہ بچہ کس طرح وجود میں آیا ، کیا جرتیل نے مریہ کے پیلیان میں بھولکا یاان کے منسین قرآن مجید میں اس محتم ا بات نہیں ہے کیونکر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگرتیہ ضرین کے اس بارے میں فتلف اقرال ہیں ۔

برطال اس امرك مبب ده بيت القدس سي كسي دورواز مقام يرطي كني ( فانست فت به مكانًا فصيرًا).

دہ اس عالت میں ایک اسید دیم سے درسیان پریشانی و فوشی کی فیجی کینیت کے ساتھ وقت گزار ہی ہتی ہمیں دہ بینجائی و فوشی کی فیجی کینیت کے ساتھ وقت گزار ہی ہمی دہ بینجائی گرائی کی سول ظاہر ہرجائے گا ، ماٹا کہ جندون یا چند میسے اُن توگوں سے دُوررہ لول گی اوراس مقام پر ایک اسنی کی طرح زندگی بسرکراں گی سرگرائی کی کون میں نور توگوں ہو ہو ہمیں اس اتها ہے می انسان کی جون کی کہ جو سالہا سال سے پاکنی و عفت اور تقوی و بہیزگاری کی علاست متی اور فوالی عباوت و بندگی میں نور نوائی کی سالہ سے بیسے نیم کی کے اس کی کہ جون اللہ میں مرز تو ہو کہ کہ تو تھے ۔ اور جس نے ایک عظیم پنج بر سے زند کو میں نور نوائی کی میں نور نوائی کی میں مرز تو ہو کہ ہوئی میں کہت ہوئی کہ اس کے لیے ہوئی ہوئی کو اس کے لیے ہوئی ہوئی کو اس کے لیے ہوئی کو اس کے لیے ہوئی کو اور دہ ایک ایسی ہمیں کر ایک والی میں درو ان کی کہ ایک وال دہ ایک انسان ہوئی کہ جو ہوترین ہمیت شمار ہوئی ہے ۔ اور یہ تیم اللہ کے جو ہوترین ہمیت شمار ہوئی ہے ۔ اور یہ تیم اللہ کہ جو اس کے جم پر طان جو ا

کین دوسری طرف دہ بیٹسوس کرتی نفی کر بیرفرزند ضافہ تعالی کا موقود ہیٹی ہرجہ یہ ایک عظیم آسانی تھنہ ہوگا ، دہ ضا کر جس نے مجھے ایسے اور اگر دہ خود ان شکلات میں سے کو فرزند کی بشارت دی ہے اور ارسے بھرائے ہے ایک کیا ہے جو رہے گا ؟ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ دہ اس تسرے اتمام سے معرفر ارہے گی اور وہ خود کو مبی عبول جا بیل گے۔ مقالمہ میں میرا دفاع شکر سے ؟ بیں نے تو اس کے لطف دکرم کو بھیٹم آزمایا ہے اور اس کا دستِ رہمت بمیشر ایٹ سرپر دکھا ہے۔

اس بات پرکرمریم کی مّت حمل کس قدرتنی ،مغری کے درمیان اختلاف ہے، اگرجہ قرآن میں مرابت طور پر بیان ہوا ہے (بعرمی) بعض فے است ایک گھنٹر ، بعض نے نوگھنٹے بعض نے جید ماہ بعض نے سات ماہ بعض نے آھے ماہ اور بعض نے ووسری طوری کی طرح تو بیلنے کہا ہے است ایک میں میں مصدر اگر بندیں رکھتا ۔ روایات بھی اس ملسلہ میں نماعت میں ۔

اس بادے میں کریے جگر " تھی" (دُور دراز) کہال تقی، بت سے لوگوں کا نظریہ یہ بے کر شر" نامو" تھا اور تناید اس شریل بھی مد مسل گھر ہی میں رہتی تقیی اور بہت کم اِسر نطق تقیں۔

ج کچریسی تفاختت محل ختم ہوئی اور مریم کی زندگی سے طوفانی لمحات شروع ہو کئے انہیں سخت وروزہ کا آغاز ہوگیا ۔ایساور وج انہیں آبادی سے بیا بان کی طرف سے کیا ۔ ایسا بیا بان جوانسانوں سے خالی ، خشک اور سبے آب تھا۔جہاں کوئی جائے بناہ زختی۔

اگرج اس حالت میں عرزمیں اپنے قریمی اعزه کی بناہ لیتی میں تاکہ وہ بچے کی بیدائش کے سلسلے میں ان کی دوکرین کی مرم کی حالت ہونکہ ایک استثنافی کیفیت تھی، وہ ہرگز نہیں جائمی تعیس کر کوئی ان کے وضع تھل کو دیکھے لہذا وروزہ کے سٹوع انورٹ نے بیابان کی راہ کی۔ قرآن اس سلسلے میں کتا ہے : وضع عمل کا وہ وہد اسے مجورے ورضت کے باس کھنج سے کیا۔ (خلیجا مجھا السخاص الی

جذعالغلة).

م جدع النفلة "كرتبير: ال إت كوير نظر مصة بوسة كر "جدع " ورضت كيتمنا كم مني ين بيد يونشاندي كرتي بهداء

(191) sanagagagaga

تغييلون الملكة

ان کے دل کو لیدی طبی مدش کو و اور است است است است است است اور است اور آمیزی ادر آمیزیک سات معموم ب توجر جناب مریز کے لیدا اید عورات

281200

ا بعض مغرب نے اس سوال سے جاب کے لیے ان کو حفرت علیج کے مجرات میں سے قرار دیا ہے کہ جو تمدید کے طور پر وقوع پر بجھ نے ان ان "ادھاص" سے تبریرکہتے ہیں. (ارھاص بقدم کے طور پرظام راد سے دائے مجرے سے معنی ہیں ہے)۔

فیکن اس قبم کے جوابات کی کون ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجرات کا فہور انبیا اور آندے علادہ کسی کے لیے کونی مانع نہیں رکھتا، بروہی رہے کر جے ہم کراست کہتے ہیں .

معره ده مهد کرجس مین "تحدی " مین چینجا تائے نبرت و امامت کے ساتھ ہو۔

م ی فاموشی کا روزہ : مذکرہ بالا آیات کا ظاہری مفوم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت مریم ایک فاص صلعت کی فاطرفاموشی پر الکورفیس اور فعالوند تعالیٰ کے حکم سے اس فاص قرت میں بات کرنے سے اجتناب کررہی نفیں تاکران کا نومود بچے میٹی ، بات کرنے کے لیے وقب کشائی کرسے اور ان کی پاکٹیرکی کا وفاع کرسے بمیونکر میر بات ہر لھا تا سے مؤثر تر اور بست سے امور پر محیط فتی ۔

کین آیت کی تبیرسے ایسامعلوم ہوتاہے کر ندرسکوت ( فاموی کے دوزے کی منت ماننا) اس قوم ادد جمیست کے لیے ایک جا نا پیکا کام نقا ، اسی دجہ سے اس کام کے لیے انہوں نے جناب مرج مرکن احتراض یکیا۔

مين اس قم كا روزه سرايت اسلام مي مشروع احماز نبي ب-

حفرت المم على بن الحسين على السلام سه ايك مديث مين عقل به :

صوم السكوت حرام فارشى كاروزه وام بعد ل

ير بات ظهور اسلام ك زمان الداس زمان كي شرائط مي اختلاف الدفرق كي وجر المسا

بل البتر اسلام میں کامل روزہ کے آواب میں سے ایک بات بیت کر انسان روزسے کی حالت ہیں اپنی زبان کوگناہ اور کمروبات کا آلوگا سے بچائے اور اسی طرح اپنی آجمعوں کو ہرتسم کی آلودگا سے بندر کھے ، میساکر ہم الم صادق علیہ السلام سے نتول ایک مدیث میں افزاع ہے۔

ان الصوم ليس من الطعام والشراب وحده ان مربيع قالت الى نذرت للرحم ويعضوا الماركوولا تحاسدوا ولاتيناز عوا:

روزہ مرف کھانے اور پینے سے ہی نہیں ہے ، مضرت مربع سے کہا : کر میں نے تعار کے وائن

ان بیے وَربید واقعات نے جرایک انتہائی تاریک فضا میں روٹن شکول فی طرح پیکنے تھے متے ، ان کے دل کو لیدی طرح روش ک انہیں ایک سکون تخش ویا تھا۔

چنداہم نکات .

ا۔ حضرت مربم کی مشکلات میں تربیت ؛ وہ مادثات جو اس منقرسی بدت میں حضرت مربم برگزرے اور اطن فواکس حیرت اعلیز مناظر جران کے سامنے آئے ، وہ سلم طور برانہیں ایک اولوا احزم پیفیر کی پدرش کے لیے تیادکر رہے ہے۔ تاکہ وہ اس علیم کام کی انجا کے لیے اپنی مادی ذمر دارایں کواہمی طرح سے اوا کر سکیں۔

حادثات کی رفیآر انہیں مشکلات سے آخری مزملز تک لے گئی بیال تک کر انہیں اپنے اور زندگی سے اختیام کے درمیان ایک قدم کہ دکھائی نر دیتا -

کین اجابک ورق اُلٹ جا آ اور تمام چیزی ان کی مدو کے لیے ووڑ پڑتیں اوروہ بر کھاؤے آرام و سکون اور طبئن ماحل میں قوم کورت و سے معلی ہے۔ « ھنڈی الیک بعب خوج کورت کو بر تکم دے راج ہے کہ وہ مجورک ورخت کو بلائیں تاکہ اُس کے جانے فائدہ اُ تھائیں ، انہیں اور تمام انسانوں کو بیس سکھا تا ہے کہ زندگی کے سخت ترین لمحات میں جی تلاش اور کوششش سے المقد نہیں اُفائیا ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کا جاب ہے کہ جو بیس وجت بیں کہ اس بات کی کیا ضورت متی کہ رہے اس حالت میں کہ انہیں امبی ابھی وضع علی براتا ہے اُس کی اور مجورت کو بلائیں ؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ ضاجس سے حک سے خشک ورخت میں بار آدر ہوگیا تھا، ہراکو جیج دیتا انکہ ویف کی شاخل کو بلائی اور مربع کے بار آدر ہوگیا تھا، ہراکو جیج دیتا انکو میٹ کی شاخل کو بلائی اور مربع کے گرواگرد مجوری گرات ، بیری ہماکہ جہب مربع میچ وسالم تعین قرحیت سے بیل ان کی تواہد سے پاس آجاتے ہی جا

ہاں! مریم کو خلوند تعالیٰ کا میسکم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کرجب تک ہماری طوف سے مرکت نہیں ہوگی کوئی برکت نہیں ہوگی و دومرسے الفاظ میں ہرشنص کو مشکلات کے دقت زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی چاہیئے اور اس کے ملاوہ جو اِتیں اس کی قدرت وطاقت سے باتھا ان سکے لیے خلاد ترتعالی کے مضور میں دھا کرسے ۔ میسا کرشام سے کہا ہے :

برخیز د نشان درخت خره می ایرشوی رسی بادسشس کان مربی تا درخت نفشاند می فره نفتاد در کنارسشس

۲ - مرئم سنے موت کی تمنا کیول کی ؟ اِس میں فک نہیں ہے کر ضادہ تعالی سے موت کا تفاضا کرنا اجھا کام نہیں ہے لیکن کو اللہ کی زندگی ہیں اسان کی زندگی ہیں لیے منظم کی زندگی ہیں لیے منظم ہیں کہ جس سے زندگی کا دائقہ بالکن کمخ الان گار ہوجا آ ہے نصوصاً ایسے مواقع پر کرجاں انسان مقدس مقاصد یا اپنے شرف دمیشت کو خطرے میں دیکھتا ہے اور دفاع کی طاقت نہیں رکھتا ، ایسے مواقع پر بعض اوقات رُدھانی افترت سے دبانی کے لیے موت کا تفاضا کرتا ہے ۔

لیکن اس قبم سے افکار جوکر شاید بهت ہی تنظر سی مقت سے لیے صورت پذیر ہوئے تھے زیادہ دیر بک ندرہے اور خداد زقعال کے مع معرات مینی پانی کاچشر معرفے اور محمد کا خشک ورخت بارکار ہوتے دیجھا تو یہ تمام افکار برطرت ہوگئے ، اور اطمینان دسکون کا فرران سے دلیا

ول وماكلات به بلد، مناتا به

کرنے دالا ہے ۔ علاوہ ادیں اس میں بوٹا شیم می موجود ہے جس کی بدن میں کی کوزخم معدہ کا حقیقی سبب مجما جا آ بیت ا

١٠٠ فَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا نَخُولُهُ قَالُوا لِمُرْبَعُولَاتُكُ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ٥

٨٠٠ يَأْخُتَ هِرُونَ مَاكَانَ الْعُوكِ الْمَراسَوعِ وَمَاكَانَتُ أَمُّكِ بَغِيرًا ٥

فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ \* قَالُواكِيُنَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِالْمَهُدِ صَبِيًا ٥

٣٠ قَالَ إِنَّى عَبُدُ اللَّهِ أَ النَّبِي الْكِتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِسَيًّا ٥

الا وَجَعَلَنِي مُلِركًا أَيْنَ مَاكُنْتُ وَأَوْطِينِ بِالصَّالْوَقِ وَأَلزَّكُوةِ مَادُمُتُ حَيَّانً

٣٢- وَكَبِّرًا بِوَالِدَنِّيُ وَلَـ مُويَجُعَلْنِي جَبَّارًا شَفِتْيًّا ٥

٣٦٠ وَالسُّلْوُعَلِّسَ لِيُومَ وُلِدُنُّ وَلَيْومَ أَمُونُ وَلَيْومُ أَبُونُ وَلَيُومُ أَبُعَثُ حَيًّا ٥

١٤. مريم السع كوديس ليد بوست ابني فوم كى طرف آئي تو انهول ندكما كراسد مريم توسف توبست عجيب الد فإكام انجام وباسيد

۲۸ - اے بارون کی بین إ و تو تر باب بی برا آدی تھا اور نبی تیری ماں کوئی بدکار حورت متی .

19. (مراب نے) اُس کی طرف اشارہ کیا تر دہ کھنے گئے کہ ہم اس بینے کے ساتھ کرج امبی گہوارہ میں ہے کیسے بات کریں؟

٠٠ د اچانگ عليى بول أعظ اور ) كما كه ئين الله كابنده بون اس في مجه آسان كتاب دى بد اور مجه ني بنايا جه .

٢١ - اورمين جهال كهين مي جول تحجد كروق والابنايا بيدادر يجدتا حيات فماز بيستند رجد اود زوة اواكر نع كي ومستت كيب.

٢١. اور مجيميري ال ك اليوكار قرارويا ب اورجباروشقى قرارنسي ويا -

۳۲ · ادر مجویر (ضداکا) سلام بیصه اس دن مبکه مین پیدا بهوا اس دن مبکه مین مرول گا ادر آس دن صب که منی زنده بهوکر

له - اذلين وانسش كاه و آخرن بينم بالله ، مدا -

مے کیے روزہ کی ندر ماتی ہے لینی خاموش سینے کی اس بنا پر اجب تم روزہ کی حالت میں ہوتن اینی زبان کی حفاظت کرد، اینی آمھول کوبراس چیزے کرس میں گناہ ہو بندر کھو۔۔ ایک ووس سے صدر کرد ادر میکزا رکردیا

 ۵۔ ایک قرت بخش غذا : اس بات سے کرمذہ در ہالا آیات میں مراحت کے ساخہ یہ بیان ہواہے کر خداونہ تعالی نے ضوت ما كميلية فومولودكى بريدائش كمد وقت أن كي غذا رطب ومجور، كو قرار ديا ب، مضري في ينتيج نكالا بدي كرعور لآن كم ليد وضع عل كرابير فذافل بيسے ايك رطب ( تازه مور) سعد

اسلامی امادیث بیرامی اس مطلب کی طرف مراحت سے ساتھ اشارہ ہوا ہے:

امرالمومنين حضرت ملى على السائم سينمقل به كرأب في فيراسلام سيدنقل فرايا بد :

ليكن اول ماتاكل النفساء الرطب فان الله عزّوجل قال لسربيروجزى

اليك بجنع النخلة تساقط عليك رطبك جنيا

بلی چیز جود ضع حل کے بعد عورت کو کھانی جائیتے وہ رطب ( تازہ کمجر) سے کیونکہ ضرائے عود وہل ف مرج سه فرما فرمص ك ورفت كوبلا تاكر الفكوري توريكري ال

اسى عديث سے يه جي معلوم ہوتا ہے كراس فذا كا كھا نا زمرف مال كے ليد او شہبے بكراس كے دودھ كے ليے بعي منيد ہے. بال كك كرچندايك روايات سے توريمي معلوم ہوتا ہے كرما الم مورت كے ليد بسترين غذا اوراس كا دوارطب ہے:

ما تأكل الحامل من شي ولا تنتداوى به افضل من الرطب ته

كين سلم طور بربرچيزي اوراسى طرح اس موضوع مين جي احتدال كولموظ تظر كفنا چا جيئة - صيدا كربعض دوايات مين مجي بيان بواسيده جراسي بارسے بين دارد جول بين ۔

نيزيه جى روايات سيمعلوم جوتا ہے كاگر تانه كمويين شل سكين تو بجرطام كمجودول سے حبى استفاده كيا جا سكتا ہے۔

خذاؤں پر تھیقات کرنے والے امرین کا کہناہے : محجور میں جو بجٹرت طحر بائی جات ہے وہ مرقتم کی شکری نسبت کامل ترہے بیاں بھ بست سے مواق پر شور کے مریض می اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

یں ماہری کھتے میں کواندوں نے محرومیں سااحیاتی اجزاء اور پانچ قسم کے وٹامن معلم کیے میں کرجنوں نے مجری طور بر محرد کو ایک میں غذالى منع كى صورت دسے دى جدي

نيزيه بات بم بلنت مي كرائيس مالت بي حورتول كوقوت فبش اورونا من سعد جراد پر خذا فل كي سخت خرورت بوتي بهد-

طرطت كى ترتى كد ساتھ ساتھ دواكى چيئىت سے مجورى ابستان جى نابت بوكئى بدر كم برين كيشيم موجود ب كرم وايوں كى مفتولى ا عامل بت نير اس بن فاسفوس جي بايا جا ما بي كوم مغر كتشكيل ديينه والدامسل مخاصر بن سيسب اورا مصاب سيصنعف اور شنگي كوفع

ل من لا يصره الفتيه طبق نتل تعير دانتكين مدم، مراسا-

ي ظ فرالغت لين جله " مسير\_

ره اینا \_\_\_\_ اولین وانشس گاه و آخی پیشب، جلد، من من مناس

كرما تونسبت وياكرته يقربل

اس دقت بناب مرزِّ نے ضاور تر تعالی کے تعم سے فاسوشی اختیاری ، صرف ایک کام جرانسوں نے انجام دیا یہ تھا کہ اسپنے نومولود بچے میکی کی گون اشارہ کیا ( فاشاریت المبیدہ )-

لیکن اس کام نے اُن کے تعب کو اور میں بر جھینے کرویا اور شاید ان میں سے بعض نے اس بات کوان سے سائے مشتھ کرنے برجول کیا اور وہ نفتے میں آگر برلے : اسے مریم ! ابسا کام کرکے واپنی قوم کا مذاق میں گڑارہی ہے۔

برطال أنون ف أس سدكما: بم اليم بي كراف كرج البي مُواره بن بيك إتي كري. (قالواكيف نكلومن كان في المهد حصبيًا)-

مغری نے لفظ "کان" کے بارے میں کر جو ماضی پر دلالت کرتا ہے اس مقام پر بہت بحث کی ہے لیکن ظاہراً بیمعلوم ہوتا ہے کہ
بیاں پر یہ لفظ سرعود وصف کے شہرت ولزدم کے لیے ہے اور زیاوہ واضح الفاظ میں انعمل نے جناب مربع سے کہ کہ اس نبھے سے کرجواجی تک گہراہے میں ہے کیسے بات کریں ؟

قرآن بميدكي دوسري آيات اس عني پرشابدي مثلاً:

كنتوخيرأمة اخرجت للناس

" تم بهتری اُمّت بوکه جوانسانی معاشرے کے فائدہ کے لیے وجود میں آئے ہو ( آل بمان - ۱۱) لفظ " پے خنہ " دیتر بھال ریاضی کے معن میں بند ہے مکرمیہ اسلامی معاشرے کے لیے ان صفا

مارطور ريفظ "كنم " ( مم يقى) يهال برامني كم مني من نبير ب مكرير إسلامي مناشر كركيد ان صفات كيسك اور فرت كا

اس کے علاوہ انہوں نے "مھد" (گوارہ) کے بارے میں ہی بحث کی ہے ، کراہی تک بھرات عدیق گھوارہ بحد نہ بہ بہتیے تقے ، بکد آیات کا ظاہر بہتے کر حذرت مرد میک اُس جمیت کے پاس پہنچتے ہی ، جبکہ تصرت عدیق اُن کی آخوش میں مضتے ، اُن کے اور لوگوں کے ورمیان باتمیں ہوئیں۔ لیکن نفت عوبی میں نفظ "مھد "کے منی کی طرف توجر کہتے ہوتے اس سوال کا جواب واضح ہوجاتا ہے ۔

لفظ "مهدد " جيساكر واغب مغوات بي كتاب اليي جُكر من بي بي كرج بَيِّة كديد تيارك بان ب عباب وه كمواره بهوا مال كرو يا بستر ادر مهد ادر مها د وونول بي انت بي (المحان الممهد المعوطا"): " (آلام اورسون كديد) تياركى بهل اور بچى بون بجر كم كرمة بين" -

ل ناهتان ۲۶۰ متا

أخايا ماقل كار

تغيير

حفرت می کی گوارے میں باتیں:

آخرکاد حربت مریم ا بین بی گردیں بید ہوئے بیابان سے آبادی کی طرف نوٹمی الداینی قام الدرشتہ واروں سے باس آئیں۔ ( فائت م مبدہ نوصہ انتصالہ )۔

بوننی انهول نے ایک فومولود بچران کی گود ہیں وکھا تعبت کے مارے اُن کا مزیخولا کا کھلا مہ گیا۔ وہ لوگ کہ جوبریج کی پاکدامی سے ہی طرح واقت سے ادران سے کوٹونگ و گرد ہیں وشرہیں دیگئے گرح واقت سے ادران سے کوٹونگ و کرامت کی شہرت کوشن چکے سقے سخست برایٹان ہرتے۔ بیاں تک کر اُن ہیں سے کچو تو تک وشرہیں دیگئے اور بھن اور بھنے اور بھن اسے بھنے انہوں ہے اُسے بُلا جولا کہنا مشروع کرویا اور کھنے گئے ہی بالدیکت گئے ہی بالدیکت گئے ہی بھنینا بست ہی عجیب اور بُلاکام انجام دیا ہے۔ اُن مقام ویا ہے۔ اُن مقام ویا ہے۔ اُن مقام ایک فادان برکریج اس طرح برنام ہوا۔ کھنے گئے اسے مربیح توسنے بھنینا بست ہی عجیب اور بُلاکام انجام دیا ہے۔ اُن مقام ویا ہے۔ اُن مقام ہے۔ اُن مقام

بعض في ان كى طوف قدة كيا اودكها: " استارون كرين آياب وكول مُلا أدى منين ها اورتيري ال جي بركار مني متى سر ( يا اخت هيرون ملك ان ابوك اسراً سود و ماكانت امك بغيثًا).

الیے پاک دیا کیزہ ماں باب سے ہوتے ہوتے ہم بہتری کیا مالت دیکھ دہید ہیں۔ تونے اپنے باب کے طریقر ادرماں کے میل می بُرانُ دیکھی متی کر توسنے اُس سے زُوگردائی کرلی!

یہ بات کم ہو انوں نے مرکم سے کمی کے" اسے بادون کی بن " مغربی سکد ورمیان تملف تفامیر کا موجب بنی ہے، لیکن جو بات سب سے زیادہ میم نظر آنی ہے وہ سبھے کر بارون ایک ایسا پاک وصالح آدمی تعاکر دہ بنی امرائیل کے درمیان ضرب المثل ہوگیا تھا۔

دہ جس شخص کا پاکیزگی سے ساتھ تعاملت کروانا چلہتے تنے قواس سے بارہے میں کھتے ہے کہ دہ فیملان کا بھائی ہے یا فیملان کی بہن ہے ہوم طرسی نفوص البیان میں اس منی کوایک مفتر سریٹ میں ہنم براکرم صلی الشرملید وآلم دسلم سے نقل کیا ہے بڑ

ایک اور مدیث میں کہ بوکٹ ۔ صعب المنصود " یں آئی ہے اس میں ہے کہ پیفر کرم میل انٹرملید والہ دیم نے مغروکو ( میسائیل کو اسلام کی دعوت و پینے کے لیے ) نجوان میں آئے میسائیل کی ایک جامت نے قرآن پر اعتراض کے طور پر کہا ، کیا تم اپنی کٹ بیس یا نہیں پڑھتے ہو " یا اخت ھارون محالتکہ ہم جلنتے میں کہ اگر یا معن سے مراد جغرت موئی کے جاتی ہیں قرمیے اور یارون کے درمیان تربست فاصله تعا

منية وي كرج الب زوس مسكاف لدنا أس ف اس بلرس مي يغير إكرم ملى الترطيب والم مست سوال كيا، ترآب في العرف المالي ا وَ مُن أن كروا مِن المراكين المراكين المراكم المراكيل كمه وزيان يرحمل تفاكرتيك افراد كوابيا الدمالين

الله . فرى كارب خوات من اخب كالى ينا براعلم إجيب كم منى من ب الدامل في كسان سع يور على بادر فراب رفيكي إده بادكر في ك

ل المعاطب الله م ۱۳۳۰ م ۱۳۳۳ -

ي هيد. و بيميينه كب طرح قرآن اس قدر غرافات سيمغلوط البم<u>ه منك كوختم ، م</mark>رى ، زنده ، بُرمعني ، منه والتي اهد ناطق عبار تو سيم ساخة بشركة ؟</u> بل سے کہ برقسم کی فرافات اور بیودہ بالل کو اس سے ملیمہ اور دور کر ویا ہے۔

جاذب نظربات بسب كرمنزكده بالاآيات بي سات نمايان صغات، وواعمال اودايك وعاكما ذكر بواست .

سات مغات كاتفيل يرسه :

بهلى صفت : خداكا بنده بوناكرس كا وكرتمام اوصاف كى ابتلا ميس جصير اس بات كيطرف اشاره بدكرة وي كاعظيرترين مقام

دوسرى صفت : أس ك بعدكتاب أساني كامال وزاب.

تمیسری صفعت: مقام نبوت ہے۔ (البتہ ہم جلفظین کرمقام نبوت سے لیے یہ بات لازم نہیں ہے کروہ ہمیشہ آسانی کمآب کا

چوتھی صفت : مقام عبودیت درہری سے بعدمبارک ہونے کا بیان ہے دینی معاشرے کی حالت سے لیے مغید ہونے کوٹیش کا گیا ج اكي صديث مي الم ماوق عليه السلام سعموى بعدكرمبارك كامعنى نقاع بعد رايني زياده نفع مندجونا).

بالجوي صفت ، مان مے يونكوكارى بيان كاكئ بد

چھٹی اور ساتریں صفت : جاردشتی نربرنا اوران کے بہائے متواضع سی شیاس اور سعادت مند جونا ہد .

تمام کاموں میں سے صوف دولین بروردگار مالم کی طوف سے نماز و دکڑہ کی دمیت سے بیان پر انصار کرے ہیں اور یہ ان دونوں پاکٹران الدكامول كي انساني ابميت كي دجست بعد ميزكرير ودول كام خال وعلوق كدساعة ارتباطى وزير - ايك العاطست تمام مذبى بروكرامول كواهير ودين خاصركيا جاسكتا جديمي كران مي سعاب انسان كارشة مخلق سعاد ربض خالق سع جراسة مين

أب ره كى وه وعاكر جوده اين كي كرية بين اوروه التي جوده ابنى زندى ك أغاز مين خواسد كرت مين يرب : يار خدايا إلى مين وفن كوميرس كيمسلامتي والا قراروس أول ولادت كاون ووسر موت كاون اوركيسر وه ون جيكر قياست يس مجعازنده بونا ب اور مجعے ان تمنیول حسّاس مرحلوں ہیں اسن وامان مرحمت فرما۔

ا۔ مال کا مقام: اگرچیر صنبت میلی برورد کار عالم کے نافذ کروہ فران سے ال سے، بغیر باب کے پیدا ہوئے۔ لین یہ بات کر مفكود بالا آيت مي وه البينة افتخالات كو كفت بوت مال ك ليين كوكاري كا وكركست مين ريابت مال كم مقام اورات كي اسيت براك لدا ويل ب ينس طور برير اس بات كى مبى نشاند بى ب كرير فو مواد بريّر اكب مجره كما الله بل أشاب اس حقيقت سے آگاہ ب كده الله ك يك ايك نوز ب كرم موف مال سے بدا موا ب اوراس مي باپ كا وخل نسي ب

بسرطال آکریے آج کی دنیا میں مال کے مقام و مرتب کے بارے میں بست مجھ کہا جا آجے، بیان کے کہ (سال میں) ایک ون کوروز مادر (المل كا وان) ك نام سينصوص كرديا كياب، كيكن افسوس ك راته كمنا براتب كرشيني تعدن كي وضع كيد اليي بين كريد ال باب كا اولادست ربط بهت بى جلدى تقط كرويتا بداس فرح سيكر برا بوسف كوليدادادين بررابطة احساس بهت بى كم باقى ربتا بد-

اس سلسله مين اسلام مين حيرت الجيروايات بين جومسلمانون كو مان سك مقام ومرتب كا بهتيت كم باست مين بست زياده وميت كرتي بي

اوراس نف مجة احيات فازرِّ عن مستفاه رزوة دينغ كى وميّىت كى بهد (واوصلى بالصلوة والزحكوة ما دست حيًا ب

الداس كم علامه مجها بنى والدم كم بارس ين تكوكار ، قددانى كرف والا الدخر خواه قرار دياب ( و برا بوالدتى) ادداس في مج جاروشتى قرارسى وياجه (ولويجعلنى جبار) مشفتاً).

م جبّار اس خص كو كمة بين جوابيف ليد أو فوكل پر جرهم كم يحقق كا قائل بر ميكن كمي ود سرب كم بيند اور كمي جي حق كا قائل م اس كيماده م جبّار " أس شخص كوهمي كينة مين كر جوفيض وخضيب كيم عالم مين توكول كوماريّا اور مالود كريّا جور اور فبال عمل كي بيروي یادہ بیچا بہتا ہو کداپنی کمی اور تقص کو بحیر اور بڑائی سکے دھوسے فرریسے پارا کرے۔ بیرساری کی ساری صفات الی ہیں جو ہرزملے سے طاخوا اور مشكبرن سے ظاہر ہوتی رمتی ہیں گا۔

• تشمّى " أس خص كوكها جامّا بين ميد كم جرمعيدت وبلا اورس اسكه اسباب البين ليد فرايم كرمّا بيد اولبعن سند كها ب اس سدم ا الساخفس بديم ونسيمت قبول نهي كرمًا - ظاهر به كربه ووفل معاني كيك دوس مستخلف نهي يين .

ايك روايت ين به كر مفرت علية فرات بن :

ميرا ول زم به اورين ابيخ آب كو اپيخزد يك جواا مجماً بهلا ير اس بات كى طرف اشاره بهدكرية دونول صفات بتباروشقى كا نقار مقابل مين.

آخریں بدنومولود کتا ہے !" خُدا کا مجدر برسلام و ورود ہواس دن کرجب میں بیدیا ہوا اور اُس ون کرجب میں مردل گا اور اُس ون كربب مين زنه كرك اللها جاول كان (والسلام على اليوم ولدت وليوم اسوت وليوم ابعث حياً)-

جبیا کرہم نے صنبت بجلی سے مربوط آیات کی شرح میں بیان کیا ہے، یہ میں ون انسان کی زندگی میں — زندگی ساز اور خطراک دن میں کم جن میں سوائے لطب خدا کے سلامتی میسر نہیں ہوتی ۔ اسی لیے حضرت بحلی کے بارسے پیں بھی میں جملہ آیا ہے اور صفرت علی مین کے بارسے ي سي الكين اس فرق ك ساخة كريبط موقع بر فعال ف إلى بات كى بدو الدود مرس موقع بر حضرت بيع ف يتقاضا كيلب ،

ا - قرأن كاخس بيان اور ولادت عليى : قرآن مجدى ضاحت وبلاغت ابتم كه امم مال مين صومتيت كما الدوكمين

ل " بو" (بالرزب عمالة) يوكار فنع معنين ب جيد " بو" (بالسي زرك سائة) بيكوكاري كي صفت معنين ب اس بات پر ترجر رکنی چاہیے کر می فظ اور والی آیت میں مباری پر مطعف ہے در موق و زکرة بر اورنی الواتع منی اس طرح سے جعلی موا بوالدت (مج ائن دالدك يك تكوكار وراج)-

الله بقارك بارك مي مزير دخاصت اوراس موال ك جالب كيك كرك طرع خلاك ايد صخت جادب يتغير فرز كي مبده مي ( اردوتر جر) كي طوف دجرع فوقس۔ تغییرفمنسدالدیں مازی ذیل آیے زیر بھٹ۔

مين روزه دار، شب زنده دار الدجان ومال كعما فقر خواكي داه مين جهاد كيفوال كامنزلت من بول ب الرس وقت اس كا وضع عمل بوناسيد ، الله اسداس قدراً جرديا بي كر كونى شخص عظمت كى بنام براس كى حدكو منس جانياً ادر حب دقت وه المين بي كورُدوه للآلي ترضاد درتعال يعي كاطرف عده وجرسف مع مقليله من اولاد المعيل من ساك علام آزادكي كا أجرأت عطاكرات الدس وقت يجك ودوه بالنف كانما زخم بوما آب ضراك كم فرشتوں میں سے ایمین اس سے مہلور ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے کراپنے اعمال کو شفہ سریحے نشوع كرسينكه خدادندتعال نة تيرب سب كناه بخش ديته مين. دُكُويا تيرا نامة على نف سرب

سے شروع ہو راہے ؟ تفيينون كى حبىلدا ميسورة : فاسلونل كات مالاك والي مين جم الفاسسلسك كيد بعثي كالين-

کے بغیر بچر بیدا ہو کیا حضرت علی کا مدف آئیں مال سے بیدا ہونے کامسلہ اس بارے میں سائنس والول کی تحقیقات کے تخالف نین ج إس بين شك نهيل كرير كام معجزا في مل مواقعا و في منه بواقعا ، لكين بوجوده والمنف كاعلم اور تعتيق اس قتم محامر كام الكان كافني نهيل كرنا -بلكراس كي ممكن ہوئے كى تصريح كرتا ہے -

فاص طور بر زك بغير بيديا جوى بست عند جافرول مي ويميا كيا بعداس بات كي طوف توجر كرت بهت كر نطف كه انتقاد كاسكر مرف انسانوں کے ساتھ ہی معسوص نہیں ہے ۔ اس مے امکان کوعوی عثیت سے ابت کرتا ہے ۔

" واكر الكسيس كادل مشهر فرانسيد في إوج ف اور حيات شناس ابني كتاب " انسان موجود ناشناخت من مكمما به :

جس وقت مم اس بارے میں عصریت بیات ولید شامی مال اور باب کا کتنا کتنا حصر سے تو ہمیں " لوب اور " با الون مسلم فران كوي نظريس ركھناچاسية كر قرر باخرى ؛ ور : حت جوت جيسے سے فم كوسپر بالزراك دخل كے بغيرى فاص كنيك كورايد إيك حديد قرباغه كو دحود مي لايا جاسك ہے۔

اس ترتیب سے کو مکن ہے کہ میں نان فر ۔۔ ہے ایک عامل کو افرسیل اس کا جائشین بنا دیا جائے لیکن ہر حالت میں ہمیشہ ایک عال مادہ

کا دیوو مزوری ہے ۔ اس بنا مير ده چيز كرج سأشسى مى توسيد تي سي تولد مي تطعيت دكمتي ب ده ال سي نطف (ادول) كا وجود ب ورز ز كالفرام بإلوزا) ك جكربر دومراعامل اس كا جانشين بنايا بدسك بسب اسى بنائبر زيك بغير بيج كى بيدائش كاستلدايك السي عتيتت ب كم جرآج كى دنيا مين أاكرو ك زديك قابل قبل قراريا چى ب ، مجيديد ايد ، تنتى شا فرو ناور بى بوتا ہے-

ان سب بالل عد قطع نظرية سند فعاد ، تعانى تعقل أن ين كرسا عند الياب مبيا كرقر أن كتاب،

דרוקנבר בין מבספט

تاكرمرف زباني طورير بي شين بكرعلى لوريرهي ده اس سليط مين كوشسنش كرير أكب صريف المم صادق علي اسلام سعموى بيدر:

يارسُول الله من إبر؟ قال الله قال تعرمن قال امك قال شعرمن قال امك، قال سنو من قال اباك .

اسع بينبرخدا إلى من كس ك سائة تيكى كردل. آب سف فرايا: ابنى مال سعد عرض كياس ك بعد كس سيد ؛ بيرفرايا ابنى مال سيد - تيمري مرتبه اس في بيرعون كيا اس ك بعد كس سيد ؟ فرایا ابنی ال سے - چوضی مرتب جب اس نے اس سوال کو وہرایا ترآب نے فرایا: اسپنے

ابك اورصديث بن يتنقل ب كه ايك نوجوان جهاويس منزكت كيد بيني من ضرست بين عاضر جوا ( عن بكرجها و دابب ميني نسي قا اس كيم يولالترك دلايا:

الك والعة قال نعموقال فالزمها فان الجئة تحت قدمها كيا نيرى ال زنده جه ؟ أس ف عص كيا : جي إل و فرايا : مال ك خدست مين ربو كي كرجت ماول محمه قد مول محم ننجه بندي

اس میں شک نہیں کہ اگر ہم اُن بے شمار زصول کو ، جرال حل کے زیانے میں ، وضع حمل بحب بعر ودوره بلانے کے زیانے میں اور - وكيد بعال كرن مين اس كورن مروات ك بروات كرن بداورطرح طرح كرخ اوردكد مين الدن كرجاك اوراس كا بيادليل فرزند کے لیے کھنی آخوی کے سابقہ کی سیستے کو۔ و مجیس تر میں معلوم ہوجلہ کے کا کرانسان اس داہ میں جس فدر بھی کوشٹ ٹی کرسے بھر بھی دو مال کے حون کے بارسے میں قرضد ارہے۔

جاؤب نظر بات يرسيد كراكي حديث مين بي سبد كرجناب أم المريني إكرم كي خدست مي حاضر بوئي اورعض كيا: تمام افتكارات تومردول كم مصفحه مين آسكته، بيجاري عورتول كان اعرازات مين كما مصهبة بيني إكرم صلى التُدعلي وآله وَلم سف فرمايا:

يلى أذ أحملت المرئة كانت بمنزلة الصائع القائع المجاهد بنفسه وماله فرسبيل الله فاذا وضعت كان لهاس الاجرما لايدرى احدما هولعظمته، فاذا ارضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق عررمن ولداسمعيل فاذا فرغت من صاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال استأنفى العمل فقد غفريك

یل (عورتی می بست معداعواز رکھتی میں) جس وقت عورت ماطر بول ہے تردہ تمام ترت حل

دساگل کشید ، جلد ۱۵ ، ص۲۰۷-۸ جام انسادات ، جلد ۲ ، ص ۲۶۱-

ل وماكل المشيور ع ١٥٠ من ١٥٠ -

ور فراق ت کی نفی کرتے ہوئے جوان لوگوں نے علیق کے بارسے میں کسی میں اس طرح کتا ہے ہوئے ابن مربم " (خالف عیں حابن صوب م اس عبارت میں ان کے مربم کا بیٹا ہوئے برخصوصیت کے ساتھ تاکدیکرتا ہے۔ تاکم میں بات خدا کا بیٹا ہونے کی فئی کی تعمید اور

ادراس کے بعد مزید کہا ہے کہ " یو وہ قول می ہے کہ جس میں انہوں نے فنک دشہر کا اظہار کیا ہے اور جراکی نے اتحراف کی راہ افتار كرايب وقول الحق الذي فيه يمترون ال

يرعبارت درىقىقىت حفرت عيلى كم بارك بين تمام كزشة مطالب كامحت برايك تأكيد بصاور يكدان طالب بي تفوزي محجى

باقی رہی یہ بات کر قرآن جو یہ کتا ہے کہ : دہ اس بارے میں فئک وشیمیں ہیں، سے حفرت سے کے دوستول اور وشتول یا دوسرے الفاظ میں عدمائیوں اور میرولیل کی طرف اشارہ جد ایک طرف سے ایک گراہ گردہ نے ان کی والدہ کی پاکٹر کی میں تنک وشبر کیا ، اور ووسری طرف سے أيك كروه ف ان محد ايك انسان مون مين الهارشك كيا- بهال يمك كرجير بهي كروه خلف شعبول اوتسمول مين تقييم بوكيا- بعض ف إنهي مراحت كم سائقة ضاكا مثاسمه **ليا**رُد حاني وصاني اعتبار سے حقیقی میٹا، نيكر مجازی ديا ) ادر اس كے سائقة تين خدادل ادر شليث كاستار أشا. بعض في سنا بشكيث كومتلي طوري العالم فيم كدكر سياعتنا وركدلياكر است تعبدا قبول كرايا جاست اور بعض في اس كانطتي توجير يحيلي ب بنياد باتول برايقه ادا . خلاصه يركوب ده طيعت كون بإسكه، إجب انهول في عققت كواختياد كرنا زجال وتوافسان كي داه بر

اكلى آيت مين قرآن مراحت ك سائق كهتا ب : خدا ك ليديه امر بركز شائسته نهين بيكر اس كاكوني بينا بود وه اليي إلن سے پاک اور مزوج - ( ما کان الله ان بیت ف من والد سبعانه ) -

بكدوه توجس دقت بهي كسي چيز كااراده كرتا ہے اور اسے مكم ديتا ہے تو كتا ہے ہوجا تووه ہوجاتی ہے۔ ( اذا قضی اسرا فانسما

القول له كن فيكون، يراس بات كى طوف اشاره به كرصاحب فرزنر بوا بسب اكرميال ضواك باست مين خيال كرت جي بردروكار مالم كم مثل مقتس سے مطابقت نہیں رکھ اس کو کر ایک طرف قواس کا لازمر یہ ہے کہ اس کا جسم ہو، ووسری طرف سے محدود سے اور تمرسری طرف سے احتياج ، خلاصه ريب كه ان كے عقيدے كانتيج ضاونه تعالى كواس كے مقام مخترس سے كمينج كرعالم مادہ كے قرانين كے ماتحت لانا اور أسے ايك

- ل اس جلم كي تركيب مي مفري نه بعت المكاف كيا ب، كين ادبي لماظ سه الدكر شتر إيات ومع القريطية جوئ بوبات زياده مي وكان وي بيد ده يهد مر قول التي " مغول بد فعل مدون كا اور " الذي هيه يسترون " أس كي صفت بداور تقريبي اس طرع تفا:
  - اقول قول الحق الذي فيه يمترون من ح كل بات كمنا بول جرمي وه فك كرسة يار-
  - لا نصاری کی تثییث اوراس بارے میں جرخوافات انہوں مے گھڑے ہیں ان کی مزید وضاحت سے لیے تغییر نوز کی جداد اسورہ نسله کی آيه ١١١- ما ١٥٠ (أرووترجم) كاطرف رهب فوايس-

ان مشل على عند الله كمثل أدم خلقه من تراب شوقال لدكن

ميلى كى مثال معلى نزديك آدة بسي بعد كرأت من سعد بدياكيا بعراس كوسكردياك بروجا تو ایک کالی موج د برگیا۔ (آل عمل - ۵۹) ينى يا خارق عاوت أس خارق عادت سے زيادہ اہم نهيں ہے۔

٧- فوزائيده بچة كس طرح بات كرسكات و يات كهدك بنيظام به كامعول يده كركوني فرنائيده مي تولد كما بتدائي تھنٹوں یا دفول ہیں بات نہیں کتا اسمونکر بات کرنا وہاغ کی کافی نشو و نما اور اس کے بعد زبان و حنجرہ کے عضلات کا بڑھٹا اور انساتی بدن سے خلف اصلاکی ایک دوسرے سے ساتھ ہم آ بنگی کامح آج ہے۔ اور ان امور کے لیے صب معمل کی جینے کن نے جاہئیں تاکہ یہ بتدیج اور آسِت آسِت بِجَل مِي فراهم ہول ۔

لكين جريمي كونى علمي دليل اس امرك مال بوف يربماس ياس نهيل بعد مرف يرايك غير مولى كام ب اورتمام عورات المقيم کے ہوتے ہیں لین سب ہی غیرمولی کام ہوتے ہیں رکر مال عقلی اس امری تشریح ہم نے انبیا کے معرات کی بحث میں کردی ہے۔ ٣٢ فَ لِكَ عِينَى ابْنَ مُرْدَيَةٌ قَولَ الْحَقّ الَّذِي فِيهِ يَمُتُرُونَ ٥ ٢٥ - مَاكَانَ لِللَّهِ أَنْ يَتَّخِذَمِنَ وَلَدِ سُبَعْنَة إِذَا قَضَى أَمُرا فَإِنَّمَا يُقُولُ لَهُ كُنْ فَيُكُونُ ٥

٣٧- ير جوميني ابن مري ، وه حق بات كرجس بي وه فك كرية بين .

٢٥ \_ خلاد فرقعالي ك ييم مركزيد بات لائق نهيل بهد كراس كاكرئي بيا جو - وهمزه بهد، جس دقت ده كى كام (ككرف) كافيصله كرتاب تووه كهتاب بهوجا - بس ده برجا ما ب

كياخدا كابيا مكن ہے؟

قرآن مجمیر سابقه آیات میں صلی کی بسیائش کے واقعہ کی بست ہی ممدہ اور وضن و واضع تصور کیشی کرنے کے بعد اُن شرک آمیز با آل

ro-Fred L

- ضعیف و محدور مادی وجود کے زمرہ میں قرار ویا ہے۔

وہ خدا کو جواس قدر قدرت و توانانی رکھتا ہے کہ اگر وہ اوادہ کرے تو اس دسیج وعولین عالم کوجس میں ہم رہ رہے میں کا نند ہزار باعالم محض اس کے ایک فربان اور مرف اشارہ سے عالم ظہر میں آجائیں کیا یہ بات شرک نہیں ہے اور امول توحید و خدا شناسی سے انحوات نہیں ہے کوہم اُسے ایک انسان کی طرح صاحب فرزند سمجدلیں اور وہ بیٹا ہی الیا بیٹا کہ جباب کا ہم مرتبہ اور ہم بلیر ہو۔

منگن هیکون "کی تعبیر جزفرآن مجیدی آیات میں آخر مواقع بر آئی ہے، امر خلقت میں خداد ندالتائی کی قدرت کی دسعت اوراس کے تعلقہ ماکمیت کی بہت ہی عمدہ تصویہ ہے۔ فرمان "کن" کی تعبیر سے زیادہ مختر کا تصور نہیں ہوسکٹا اور کوئی نتیج " فیکھون "سے زیادہ جامع نظر نہیں آیا۔ خصر صاف فاء تفضیل بھی کی طوف ترج کرستے ہوئے ہواس مقام برفوری عمل درآمد کو ظاہر کرتے ہے۔ یہاں تھک کہ اس مقام برفاء تغریج فلاسفہ کی تعبیر سے مطابق تا ترزمانی برجی ویل نہیں جے بلکہ یہ اس تا خرارتہی کر بیان کرتے ہے جو معلول کے علقت برتر تب میں پائی جاتی ہے (فرسمین می)

فرزند کی نفی لینی خداسے پڑتم کے احتیاج کی نفی ،

اصولی طور پرزنده موجودات کو اولا و و فرزند کی احتیاج کس لیے ہوتی ہے ؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ہوسکتی ہے کہ ان کی عرمُدوہ ہم تی ہے اور اس غرض سے کہ ان کی نسل نقطع نہ ہواوران کی حیات نوعی جاری و سالدی رہنے لہذا صرورت ہے اس بات کی کہ ان سے اولا و پیرائ اجتماعی فقط نظر سے، ایسے کام جن میں انسانی قوت کے اکٹھا مل کرسر انجام وسینے کی ضرورت ہوتی ہے ، اس بات کا زیادہ سب بہتے ہے کہ السان کا تعلق فرزند کے ساتف قائم رہے۔

اس سے علاوہ بذباتی ونفسیائی ضرور ہیں اور تنائی کی وحشت کو گور کرینے کی احتیاج اُسے اس کام کی وعوت ویتی ہے۔ لیکن اُس خدا کے بارے میں کہ جواز لیا ہدی ہے ، جس کی قدریت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور نرجذباتی ونفسیاتی احتیاج کامسکداس کی پک ذات سے لیے کوئی مفہوم رکھتا ہے ، کیا یہ اسور تصور کیے جاسکتے ہیں ؟

اس کے علادہ کچر نہیں کہ وہ لوگ جو ضاکے لیے فرز نر کے قائل ہیں، اُنہوں نے اُس کا ابیٹ اُوپر تیاس کرلیا ہے اوراُنہوں ف اُس می جی وہی بائیں مجمل میں کر جن با تول کو وہ اپنے اندر سمجھتے ہیں مالائکہ ہماری کوئی ہی چیز ضاکی ماندر نہیں ہے (لمیسے شایہ شری مالا

ہلی ہجرت کے بارے میں ایک اہم ماریخی مکتر،

پہلی ہجرت ہواسلام میں داقع ہوئی وہ سلمانوں کے ایک ایجھے خاصے گروہ کی جیشر کی طرف ہجرت تھے۔ یہ گروہ چندم دوں اورجند کو گوں پرشمل تھا۔ انہوں نے سنرکین قرایش کے چنگل سے دبائی بانے اور اسلام کے آئندہ کے پردگراموں پر بھل دو آمداور زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کے لیے کے سکن فیدھوں " سے سنی سے بارے بیل ہندا سے نواز زند سے دلائل سے متعلق ہم جلد اول مورہ بھت و کی آیہ ۱۱۱ اور ۱۱۰ کے ذیل میں بھی بھی بھی ہیں۔

د سے تصدیب کم توجیوز دیا ، اور عبیباکر ان کا اندازہ تھا ، وہل پر انہیں ہے موقع مل گیا کہ امن دسکون کے ساتھ زنگ گزار سکیں اور اسلام وگراموں اور نود سازی کے کاموں میں مشتول ہوسکیں ۔

دود وی بدرون وی کا در میں میں ہوئی ہے۔ یہ خبر مکر میں قرایش کے سرواروں تک بھی پہنچ گئی۔ اُنہوں نے اس سند کو اسپنے لیے خطرے کا الارس مجا۔ اُنہوں نے مسر مرانوں سے لیے ایک پناہ گاہ بن جائے گا اور شاہر وہ قوت وطاقت حاصل کرنے سے بعد مکر کی طرف بھٹ آئیں 'اور ان کے لیے بڑی

احتلات پرداکروی -صلاح وسفورہ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فعال مردوں میں سے ود افراد کو نتخب کرے نجاشی کے باس میجین تاکموہ وال پر ملائوں کے دعود کے نطابت کے بارے میں نجاشی کو تقصیل سے آگاہ کریں ۔ اور انہیں اس اطمینان دسکون کی سرزمین سے باس نکال دیں ۔ قریش نے عروبی عاص اور عبدالتّدا بن الی رسعیہ کو نجاشی اور اس کے نشکر کے بڑے بڑے افسروں کے لیے بست سے

بولی اور خفول کے سابقہ رواند کیا۔
ام مسلمہ زوج پنیر صلی التعلیو آلہ وسلم فراتی میں کریم جب سوایی صفحہ یں پنچے تر بہت نجائی کاخن سلوک و کھا۔ بہتر کی تنم
کی مذہبی پا بندی نہیں تھی ، کوئی ہیں تعلیف نہیں بینچا تا تھا ، ایکن قرایش نے اس سکہ اسے آگاہ جوسے کے بعد دو آو میوں کو بست سے بلال و
تفاقت کے سافذ ہیں کر انہیں سر حکم دیا تھا کرخو مخباش سے طاقات کرنے سے پہلے اس سے بڑے بڑے براے سنسب واروں سے طاقات کرنا اور اس سے بناتھ کا اور تحاقت کو اس کی فرصت میں بیش کرنا اور اس سے بیتا تھا تھا کرنا کہ اس کے بدنجا تھی کے بلالا اور تحاقت کو اس کی فدمت میں بیش کرنا اور اس سے بیتا تھا تھا کرنا کہ مسلم ان کو اس کے بنیر ان سے سر کردیں ۔

سی اول وال سے مل بات ہے بیروں سے بیروس ۔ اہنوں نے اس پردگام پر گؤرا گؤرا عمل کیا ، پہلے کاشی کے منصب فاروں سے مل کر اُنہیں یہ بتایا کہ : چند ہے دوقت جوانوں سے ایک گروہ نے تماری سرزمین میں بناہ لے لی ہے ، اُنہوں نے اپنا دین و آئین ترک کرویا ہے اور تشارے دین میں بھی واغل نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک نے دین کو بدعت کے طور پر جاری کیا ہے ، جر ہمارے اور تشارے لیے غیر مودف ہے ۔

استان و برائیس ان کی قوم کی طوف والس او کی مشرکو اس مک سے کم کردیں اور انہیں ان کی قوم کی طوف والس لوٹا دیں۔ انہوں نے شعب واروں سے یہ وعدہ لے لیا کرمس وقت نجاشی اُن سے شورہ کرے تو وہ اس نظریے کی تا ئیر کریں گے اور اُس سے یکسی گے کہ ان کی قوم ان کے حالات کر باوہ بستر طور پر آگاہ ہے۔

یون کے اس سے بعد انہوں نے نجاشی کے دربار میں بار بابی حاصل کی اور دہی پُر فریب باتیں اُس سے بنی کمیں۔ اس کا یہ بردگرام بڑی نوش اسلم کے ساتھ آگے بلود رابھا اور ان کی سے بُرفر بیب باتیں اُن کبشرت بایا و تحالف کے ساتھ سبب بنیں کر نجاشی کے مصاحبین نے بھی ان کی تا سیروتصدیق کروی۔

ر جائی کے مصابین سے بی ان یا میروسی میں اور کے اور کھنے لگا خدا کی قسم کیں ایسا کام نہیں کروں گا۔ یہ ایک ایساگردہ ہیں کر جنبول نے اچائی ورق اُلٹا اور تجاشی سفت غصنب ناک بوا اور کھنے لگا خدا کی قسم کیں ایسا کام نہیں کروں نے میری بناہ کی ہے ، اور انہوں نے میرے کاس کے اس حامن و امان کی وجہ سے دوسرے مکوں برترج وی ہے۔ جسبانک کی انہیں وعومت نے وسے اور انہوں میں تہاری اِس تجوز برعل نہیں کروں گا۔

اوں اور تھیں شروں میں مہاری ? س جویز یہ من میں ان مورت ۔ اگر واقع معاملہ اس طرح ہوا کہ جیسے سیکھتے ہیں تو بھیر ہیں انہیں ان ووافراد سے حوالے کر دوں گا اور انہیں اپنے مک سے مکال دول گا

ورد سرى بناه مبت من خرو خلى كے ساتھ زندگى بركري -

بناب أم سلمہ فرانی میں کر نجاشی نے کسی کوسلما فول کے ہاں ہیجا۔ اُنہوں نے باہم شورہ کیا کہ نجاشی سے کیا کہیں و ان سب کا ساتھری کردہ میچ میچ حقیقت بیان کردیں اور پینیبراکرم صلی الشرعلیہ وآلہ دسلم کے احکام اور اسلام کے بردگرام کو تعصیل کے ساتھ بیان کو وہ مو کچہ برنا ہے برقار ہے ۔

ده دن کرجواس و توت کے لیے مقرر کیا گیافتا ، ایک عجیب و نویب ون نقاء عیمانی بزدگ ادرمیمی علما بھی جو اپنے اعتمل میں مقا کتا بھی لیے ہوئے تھے اس کلس میں مزتو کیے گئے تھے۔

عبائنی نے سلان کی طرف رُخ کیا اور آن سے اُو بھا ، یرکف اوین ہے کرم اپنی قتم سے بھی انگ ہو گئے ہوا اور ہمار سے دین م واضل نہیں ہوتے ہو؟

جناب جعفر بن إبی طالب نے سلسلہ کام سٹروع کیا اور کہا : اسے باوشاہ اسے میاری ایساگرہ معے جو جالت اور بہ خبری ہی زندگی سرکر رہ سے تھے، بتول کو چیتے سفے، مواد کا گوشت کھانے سے اور بُرے اور سنگین کام انجام دیتے تھے۔ اپنے عوزندن اور شہ وارائے بری کرتے سفے ، بمبالیں کے ساتھ بُراسلوک کرتے تھے، طاقور کو ورون کو کھا جاتے تھے، فاصدی کہ بماری بدنجتی بہت زیادہ متی ۔ بہال بحک کم ضاور تعالی نے ہم ہی میں سے ایک بیغیر کومبوٹ فرایا کرجس کے نسب کوم اجھی طرح سے بہجائے تھے، اور اس کی صواقت، امانت اور پائیزگی بریم ایمان منصقہ تھے، اُس نے ہمیں ضوائے بھار کی طرف و عوت وی اور ہمیں ملم ویا کرم ہم بچھراور کھڑی کی برمش کو جنہیں ہمارے بڑے و کہ جا

مس نے ہیں بچ بیلنے ، اوائے انانت ، صار رہی ، ہمسالیل سے نیکی کسنے کی ہوایت کی اور محات ، خورزی ، نبید اور شرنک اعمال : جونی گواہی ، بتیم کا مال کھانے اور پاکھامی حورت کو تهمت لگانے سے منع کیا ۔

اس نے ہمیں بر بھی مکم ویا کہ ہم خدائے سکانے پریتش کریں ، کسی بیز کو اس کا مشرکی قرار زویں ، نمازا در دزہ ہج لائن اورز کوۃ اوا

ہم اُس پرایان کے آئے ہیں اور م نے اس کے احکام پر ہو ہو عمل کیا ہے ، لین ہماری قوم نے ہم برظلم اور زیاد تی سڑوع کردی ، ہمیں تکلیفیں اور نج پہنچائے اور اصار کیا کہم قوصد کا حقیدہ مچوڈ کر مزک کی طرف پلٹ جائیں اور اپنی اسی سابقہ گناہ آلور زندگی ہیں شخل ہوجائیں ۔ جب انہوں نے ہمیں ہرطرہ سے تنگ کیا اور سایا قرہم آب کے ملک کی طرف آگئے اور م نے اس بات کو پہند کیا کر ہم آب سے ہمسلے بن جائیں ، اس اُمید سے سابقہ کر کوئی شخص بیاں ہم مربط کم دستم شین کردے گا۔

نجاشی سخت فکر میں بڑگیا۔ جفر کی طرف رُخ کیا اور کہا : کیا اس شخص کی آسمانی کرتی چیز ہے یا دہد ؟ جناب جفر سنے کہا : إن !

نجاشى نے كما: مجھ مناؤ ـ

جناب جغرف جوعل و دانش اور دولت ایمان سے مالا مال نقے ، قران مجید کے مناسب ترین صفر کو جو کر سورة مربر کی ہی ابتدائی آیات تھیں متحنب کیا۔ اور نجاشی اور تمام حاضرین کے لیے ، کہ جرسب کے سب دین میں کے بیرونقے ، تلاوت کیا۔

Chil A A consessed LAC second consessed Chil

كهيعس - ذكر رحمة ريك عبده ركريا - . . . . واذكر في الكتاب مربي واذانت بذت من الهامكاتا شرقيًا . . . . . . . .

مب دقت جناب جعفر کے ان آیکت کی بہتری کمن او پاک ول سمے ساتھ قرائت کی قراس کا نجاشی اور بڑرگ سے علما کی زوح پر آنا واکر ان کی آنکھوں سے بے انتیار آنمووَل کی لڑیاں بہنے لکیں اور ان سمے رضاموں برگرسے لگیں ۔

کا دان کا انھوں سے سے دائیں کا اور کھا: خولی قرم اِ جو کھے صلیٰ کی گئے کے کر اُستے سے وہ اور یہ آیات ان سب کا ایک ہی سرجیٹر مرائی ہے کہ کہ کہ سے مندج ٹور ہے۔ جاذ اور داخت اور آدام کے ساتھ زمگی اسرکرہ ، خولی قسم میں ہرگز آپ لوگوں کوان وہ افراد کے حوالے نرکردل گا ، اس کے بعد قریش کے قاصدوں نے نجاشی کو سکمانوں کی طرف سے بمگان کرنے کے اور تدمیری مجی کسی لیکن وہ اس کی ہمیار رُوح پر اُلااز نہ ہوسکین تو وہ مایوس اور ناامید ہوکر وہاں سے بیٹ آتے ، ان کے دریے انہیں واپس کر ویتے اور اُن سے معذرت جا ہی ہی۔

٢٦ وَإِنَّ اللَّهُ رَدِّ وَرُبِّكُ وَالْعَبُدُوهُ لَهُ ذَاصِرَاظُ مُسْتَقَدِيْهُ وَ ١٠٠

٢٠ فَانْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْهِ مُوْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَنُرُوا مِنْ مَشْهَدِ

يُومٍ عَظِيْمٍ ٥ ٢١. أَسُعِ بِهِو وَالْبُصِرِّكَ وَمَ يَأْلُتُونَنَا لَكِرِ لِلظَّلِمُونَ الْيَوْمَ فِ

صَـ لَلُ مُبِينٍ ٥

٣١. وَانْذِرُهُ مُ وَلَيْ مَ الْحَسَرَةِ إِذْ قَضِى الْاَمْرُوهُ مُ وَفِي عَفْلَةٍ وَهُمُ

٨٠ إِنَّا غَعُنُ نُوثِ الْأَضْ وَمُن عَلَيْهَا وَالْيُنَا يُرْجَعُونَ أَن

### 27

٣٩ . اوراندميرا اور تهارا بدو كارج اسى عبادت كرديي سيرها واستجه

یم. نیکن (اس کے بعد) اس کے بیروکاروں میں سے کئی گوہی نے اختلاف کیا ، کافروں بروائے ہے ، ان کاس مال بر کم جب وہ وات ہے ، ان کاس مال بر کم جب وہ اور اس کے بیروکاروں میں سے کئی گوہی نے اختلاف کیا ، کافروں میں اس کے بیروکاروں میں سے کئی گوہی ہے۔

له انتباس ازبيرت ابن بهام ، جدافل من ۲۵۷ - ۲۱۱ )

مدا بي ميرا ادرمتارا پرددگار بد، يستم اسي كيميادت كرد، مين يدهي داه بد. بال م تعریا مین وی جمله دیکھ رہے ہیں کہ جرحذت علیا کی زبان سے نعل بواجد۔ ( اس قیم کا مضمون سوره آل عمران کی آب اه سي آيا جه

کیں اس تمام اکید کے باوجود کر جو حضرت صلی ترحید اور نصائے سکان کی پرستش کے بارے میں کیا کرتے تھے " اُن کے بعدان کے بل يس مع كن كروبول في تعلف واستقد اختيار كريده (اورخاص طور برصلي كم بارسد مين بعي أنهول في كن قريم مع عقارة واش ليه بتان الاحزاب من بينه عر)- قيامت معظيم ون كرم البسيد ان كامالت بركر جنول ف كور وركر كاه افتيار كي م به و فويل المدين كفروا من شهديوم عظيم)

معیت کی تاریخ بھی اس بات کی ابھی طرح گراہی دیتی ہے کہ انہوں نے مضرت عیلی کے بعدان کے بارے میں اور سنار توحید کے دے بی کس مدیک اختلاف کیا ۔ یہ اختلافات اس قدر بڑھ کے کہ " قسط طین " شہنشاہ روم نے " استفول" (سیبیت کے بڑے بڑے ل) کا ایک اجناع بلایا کر جران کے مین شہور ارتی اجناعات میں سے ایک تھا کر جس کے ادکان کی تعداد دوہزار ایک موستر سک جاہینی یہ السب كوسب ان كے بزرگوں ميں سے تقے رجب حضرت على كے بارے ميں مجت فشروع جوئى تو موجود علمائے اس كے بارے ميں الكل مُلَعَتْ نَوْلِت كَا أَفِهَارِكِيا أُور برر كُروه كالبِنَّا أيْك أنك بي عقيده نقا-

اُن میں سے بعض نے کہا کہ وہ خداہے کہ جو زمین برنازل مواجعہ ایک گروہ کو اُس نے زخدہ کیا اور بہت ہے لوگوں کو موت وردی.

اس کے بعد آسمان کافرف صود کر گیاہے۔

بعض دوسرول نے كها كر وہ ضاكا بيا ہے۔

بعض في كماكروه من اقائيم ( من مقدس ذوات ميس عد) ايك تعا، إب ، بينا اور رُوح القدس ( باب نعا مينا فداورون القلك بعن نے برکماکہ وہ إن يمن ميں كا تيرائي و فلامعبود ہے ، ووقعي معبود سے ادراس كى ال معيمعبود سے -

کھ نوگوں نے رہے کہا کہ عابندہ ضراجہ اور اس کا جیما ہوار سول ہے۔

ووسرے فرق سے بھی انگ انگ بالمیں کیں۔اس طرح سے کہ ان عقائد میں سے کسی پہلی اتعاق نظر ماصل نہ موارسب سے برخی تعاد ایک مقید سے سے طرفداروں کی ۱۰۰۸ متی کر جس کوبادشاہ نے نسبتا اکثریت سے عقیدہ سے عفوان سقیما کیا اورائ کا قافی وری عمید سے عفوان سے وفاع كزاشروع كرويا ادراني عتيدول كوتعيور وياليكن افسوس كى بات يهب كزوسد كاعتنيرة ص<u>سم طرفارول كي خ</u>دوبت بري كم يقي الكيت مي قرار بايالي چِز کمراصلِ توحید سے انحواف، عیسائیوں کا سب سے میڑا انحواف شمار ہوتا ہے، مندرجہ بالا آیت سے ویل میں ہم نے و کمھا کرخلو تمالی أنسيك مراع سے تهديدكر واجه ، كروه قياست كونل مي سب لوكوں كى موجودكى مي اور بروردكاركى موالت عاول كرساس بست بحد الدورد ناک انجام سے دو جار جول محم

له تغيير فاطلال جلد ٥ مرسي -

۳۸ - اس روز ان کے کیسے سننے والے کان اورکسی دیکھنے دائی آنکھیں ہول گی جبکہ وہ ہمارے یاس آئٹیں گے، لیکن آری كمنكي كمرابي شي جين -

79 . (قیامت کا ون کرج سب کے لیے مائی آمف ہے) انہیں اس اوم حرت سے درا، وہ دن کرجس میں ہرجیز فتم ہو حالانكر دو خفلت مي بي اوروه ايان نهي لات ـ

٠٠ - ہم زبن كے مبى اور اس بر موجود تمام وكوں كے وارث ہو جائي كے - ادر سب كے سب ہمارى طوف ہى وث كرائمي

قیامت ، حسرت کا دن ،

مذكوره صفات سكد سافق ابنا تعامعت كران يسك بعد حفرت عيلتي ني مسئل توحيد برخاص طور برعبادت سمد سيلسط عي تأكيبكي ا ندامیرا اور تهاما پروردگار به ، پس تر اس کی عباوت و پرستش کرو، یس سیدسی راه به ۱۰ واز الله دب و ربجه وفاع لهذاصراطمستقتيم الأ

اس طرے حضرت عدلی سف اپنی زندگی کی ابتدائے ہی ہرقسم کے مشرک اور دویا وسے زیادہ ضاؤں کی عبادت و بہتش مصربا اور سرجگر توجید پر تاکیدگی - اس بنا پرسٹلیٹ کے عوال سے سیاتیں کے درمیان تج جو کھونظرا آہے سے تطعی طور برحضرت علی کے بعد بیٹا بوسف دالى برعت به مهم اس كي تفصيل سوره نسائي أيت ١١١ كويل مين بيان كرچك مي الا

اگرید بعض مخسران نے سے انتخال وکرکیا ہے کہ میں جملہ پیغیر اسلام صلی الشرعلیہ واکم وسلم کی زبان سے بیان ہوا ہواس معنی میں کرضا ا اس آیت مین محم دید است کو تولی کو توحیدنی العبادة کی وحوت دو اوراس کا صراط مستقیم کے عنوان سے تعارف کراؤ۔

لیکن قرآن مبیدی دومری آیات اس بات برگواه میں کر یہ مملر حضرت علیتی کی ملتکو اور ان کی گزشتہ باتوں کا آخری صفر ہے معرفہا ك أن ١٢ ٢ ١١ على بم ينصف على :

وأساجاء عيلم بالبينات قال فندجئتكم بالمحكمة ولابين ككوليض الذكر تختلفون فيه فأنقوالله واطيعون ان الله هوربي وربيكو فاعبدوه لمداصراطمستقيم.

" اورجس وقت صلى ال كے ليے واضح اور وش ولائل لے كرآئے توكما كريس مهارے ليے مكست ودانش كر آيا بهول، ئين اس كيداً يا بول كرجن بالله مين م اختلاف ركهتي بهو أن من سع بعض الموركي تهارف ليه وضاحت كرون بس تم ضاسعه دروادر مري الاعداد

الله المروال أيتام من من من شعد من الشعد المعن من الله المرابان محل إنا الشعود من المرجة الدان معالى مناف المن المبارسة من المروال أيتام فرق نبس ب -

ل جل بندى اور تركميب مح كافاس يه جل معارت عيلي كالرشة بالآل برعطت ب ير قال افى عبد الله مصروع بول ير اوراس مبلر برختم -ي تفرير مور علوم معد ( أمدور جرب ) فيطوف رجرع ( مايس .

17.1 Statement

محری زریجت آیت تمام ظالموں اور شکرول کو فبوارکررہی ہے کہ یہ اموال جوان کے قبضے میں میں میمیشہ ان کے پاس نہیں رہیں گئ فودان کی زندگی جا دوانی اور مہیشہ رہنے والی نہیں ہے بھران سب کا اصلی مالک فدا ہے استان فرانگہے : ہم زمین کے بعی اور تمام ان معربی جو اس پر رہنے میں دارث ہوجا تیں گے۔ اور آخر کا روسب سے سب ہماری طرف بلٹ کرآئیں گے۔ ( انانحن فودش من و من علیما و الیسنا برجعون کی

حققت میں یہ آیت سورہ مومن کی آیہ ۱۷ کی ہم وزان بعد کر جو کستی ہے :

المتن السلك اليوم لله الواحد القهار

آج (قیاست کے دن) کس کی مکیت و محومت ہے، ایک اکیلے فالب وسلط ضاک ۔

اگر کوئی شخص اس حقیقت برایمان رکھتا بواوراس کا معقد ہو، تو بعروہ کس لید اُن اموال اور تمام مادی چیزوں کے لیے کہ جو خدروذ کے لیے جیں امانت کے طور برسپروک گئی ہیں؛ اور بہت جلدی ہمارے اِنقر سے محل جائیں گی، ظلم وستم کرے گا اور حیقت یا وومرے وگوں کے حقوق کر پاہال کرنے کو جائز سبھے گا۔

الم. وَاذُكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبُرْهِنَ مَوْ إِنَّهُ كَانَ صِدِيْقًا نَّهِ مَّا وَاذُكُرُ فِي الْكِيْمِ وَالْكَيْمِ وَاللَّهُ وَالْكَيْمِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الل

٣٠ لَيَابَتِ إِفِرْتُ جُمَاءَنِيُ مِنَ الْعِلْعِ مَالَ مُ يَأْتِكَ فَالتَّبِعُنِيَ الْمُدِكَ

لى آيار آيت تياست كى طرف الثاره جديا ونيا كدفنا جون كروف كرفوف به أكرية قياست كى طوف الشاره جوقوي " والب خا بوجعون " (بماري طوف بلثائ جائي گل) ك جله سه مطابقت نهي و ركت كروف و نياك فتم بوف ك وقت كى طوف الثاره بوقو" و من عليها" (وه كر جو زمين ك أو بربين) كر جله ك ما فقد مناسبت نهي و كدي كوركو وفيا ك فتم بوف ك وقت كى طوف الثاره بيرة كالحرب كل ترفه منى يو گاكرت كه الدين من من عليها " كانتيرورست بو شايداى وجست بعض منتون شكل عليه ما بال تنول كه وكي يه تغير بي كه فلاف ظاهر جو كر " مر في مناسبت كيوكم " مر في عليها " كا واذ ك ما تقد علف برا به و وق مسليمان دافيد " اور مجال بوق من المرابي وه المال بوق عي كر جو من مسليمان دافيد " اور مجال تعبر برا تعبر من المرابي وه المال بوق عي كر جو من مسليمان دافيد " اور مجال تعبر برا تعبر من مناسبت بي المرابق و مراب المرابق و و مناسبت بي المرابق و مناسبت المناسبت مناسبت المناسبت المناسبت المرابق و مناسبت المناسبت المناسبت المناسبت المناسبة المناسبت المناسبة الم

بدوالى آيت ميعان قيامت مين ان كى عالت كربيان كردى بدر اوريكه تى به كر أس دن جب ده بمارس الكريم المستحد على أيكم كريس منف واسك كان الاكمين ويجعف والى آكمين مروائي كى دكين برظالم آج جبكه دنيا بين مين تركني گراي بمن بين (اسمع والبسر ديوم يأ تونسنا لعسكن النظالسون البيوم في سيف لال مبين).

یہ بات واضب کے کرنشاہ آخرت میں آکھولی کے سامنے سے تمام پردے ہدٹ جائیں گے ، اور کانوں کی نینے کی صلاحیت بہتا جوجلت گی کمونکر دیل ج کے آثار و نیا کی نسبت کئی گنا زیادہ واضح و آشکار بول گے۔ اصولی طور پر اس عدالت اور اعمال کے آثاد کا مشاہد کی آنکھول اور کافول سے خطلت کے پردسے ڈور کردے گا - یہاں تک کہ ول کے اندھے ہمی آگاہ اور واٹا ہو جائی گے ، لیکن کیا فاقدہ کم پیکا بیداری اور آگائی ان کی حالت کے لیے مندر نہ ہوگی ۔

البض مغری نے " لکن الظالمون البوم فی صلال سبین " مے جلہ میں نظ" البوم " قیامت کے دن کے موزی آ کرجس سے آیت کا مغرم بربن جا آہے: وہ وہل بینا وشنوا ہوجائیں گے لیکن یہ بینائی اور شنوائی اس ون ان کی حالت کے لیے فائد من شیں ہوگی اوروہ واضح کم اہی میں ہول گے۔

ليكن ببلى تغشير زياده ميح معلوم جواتي بيا

ہم جانتے میں کر قرآن جیری قیاست سے ون کے کئی نام میں۔ ان میں سے ایک " لیوم المحسرة " ہے کیونکراس وان کی کام جی انسوں کریں گئے کہ اسے کائٹ ہم زیادہ سے ڈیادہ نمیک اعمال مجا لاتے ہوئے اور بدکار جی افسوں کریں گئے کی پی فودل کے سلسنے سے تمام بروسے جٹ جائیں گئا در سپڑھی پراجمال کے حکائق اور ان سے نتائج اشکار ہوجا تیں گئے۔

بعض مضرن نے " اذ قضى الامر " كے جلے كو قيامت كے دن صاب وكتاب ، جزا وسرا اور تعلیت و و تروارى كر پر گراموں كه افتتام في ميرسن سه مرابط سجا ہوں است و دنيا كے فنا ہوئے كا طرف اشاره سمجھتے ہيں۔ اس تغيير كم مطابق آيت كاممئى اس طرح جوگا : انہيں حرت كے ون سے ڈواؤ وہ وقت جب كر دنيا ان كی ففلت اورا يمان زلانے كا حالت ميں اختتام كو اپني جائے گار الكي نهائي تغيير باوہ ميم معلوم ہوتى ہے ، خاص طور بر جبكہ ايك روايت ميں " الدقضى الامر" كي تغيير امام صادق عليه السلام سعداس طرح فعلى بدئي ہوئے : فغير باوہ ميم معلوم ہوتى ہے ، خاص طور بر جبكہ ايك روايت ميں " الدقضى الامر" كي تغيير امام صادق عليه السلام سعداس طرح فعلى ہوتى ہے :

ك " احت و لام " " النيوم" بين " عدد كا احت لام بيديكن بهل تغييرك مطابق عد مضورى " اودومري تغييرك مطابق " عدد ذاري جد. ت بمن امب بيلى آية بالا ك وبل مين . لكي صاف ظاهر بي كريتام معالى توينا لك بى معنى كاطرف لوثة على-

برطال منعت إس قدرا بينت ركمى ب كراوردالي آيت بي صفت نوّت سے بعي يدل بيان بعلى بعد ركويا يونوت كوقبل كرنے ك اقت پداک ہے۔ اس کے علادہ بینروں اور دمی البی کے عاطین میں جوعدہ ترین اور بسترین صفت ہونی چاہیتے وہ میں ہے کر دہ ضاور تعالیٰ م فران کوبے کم و کاست ضراکے بندوں تک بینجادیں -

اس ك بعدان كى است باب أند ك سافة منتكر بيان كركم بده ويان باب سد مراد چاه اورافظ " ا با " بيداكرم يدك جى يان كريك بير عولى لغنت ميركمبى باب سكه معنى مين ادركمبى چياسكه معنى مين آ ما جي ا<sup>ك</sup>

قرآن كهتا ب أس وقت جكداً سنة ابني إب سه كها: العد إلى إلى الرامي جيز كي عمادت كول كرّا ب وتوّوسنتي ب ادرّ ي وي جاور أي تري كن ملك كري جااد قال لابيه يا ابت لو تعبيد ما لاليسع و لا يبعد و لا يغنى عنك شيئًا )-

يغقر اور زوردار بيان مثرك اور ثبت برسى كي نفي كرف والي وسليل مي سد ايمه بهترين وليل بديميز كد انسان كوبرورد كارعالم كاموفت

ك إرسه بي أبعار في والى جيزول مي سع أيم فع ونقدان كا حمّال بداسط لمستعادٌ " وفع ضرر متمل "سع تعبير كويت مين -

ا براسيم كنت بين كرتو اليد معبود كى طرف كيون جا تا جد كرج ندمرف بي كر تيري كن شكل كومل ننين كرمكتا ، بكرون تواصل سفن اور ديمين

كى قديت بى ننيس ركمتا -ووسر سے نعظوں میں عباوت الین ستی کی کرنی جا ہے کر جر مشکلات مل کرسنے کی قدرت رکھتی ہو ، اپنی عبادت کرنے والے اور اس كى عاجات ومزدريات كوجانتى بور وكيد من سكتى بونكين ان بتول بين يرتمام إثين متقودين

ورحقیقت ابرازیم بیان ابنی وعوت اینے بچاسے شروع کرتے میں محمو بحرقری رشته داروں میں اثر و نعوفہ پیدا کرنا زیادہ منودی ہے۔ بغير إسلام صلى الشرطيروال وسلم بھی اس بات ہر امور جوئے متے کر پہلے اسپنے نزویکی دشتہ وادوں کواسلام کی دورت دیں جیسا کم متورة شعرار كي أبير ١١٧ مين مم الم يصف جي :

وانذرعشيرتك الاقرسين يىنى اينے قريبيوں كونوب موا دلاؤ -

إس ك بعد ابراسم واض معلق ك ساته أسد وعوت ويقيم كروه إس امرى ان كى بيرد ككرس، فرات عين اسم بالا مے دو علم و دانش می ہے ج اتھے نمیب نمیں ہوئی۔ اس بنا پر تومیری پیروی کراور میری بات کن (یا ابت الف قد جا تان

من العلم مالعوياتك فاتبعني. ميرى بيردى را من تهديرهي داه كافرت وايت كرول ( اهدك صراطاً سوميًا)-يس ف دى اللي ك ورايد سد بت علم و اللي حاصل كى بداورين بور سد اللينان كرمانة يد كرسكا بول كرئين طاك ماسة له ال بارسه من تغییل بحث حساد المراح الدير الدورم، سوره انعام كي آيه ما د مي بريكي به -

صِرَاطًا سُويًّا ٥

٣٠ يَا بَتِ لَا تُمُبِدِ الشَّيْطُنَ ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحُمْنِ عَصِيمُ الرَّحُمْنِ عَصِيمُ الرَّحُمْنِ فَتَكُونَ الْمُ الشُّيْظين وَلِيًّا ٥

ام - اس كتاب مي ابراميم كو يا وكرد ، وه خواكا بست بي سياني تما -

۲۲ - جب اُس نے اپنے باپ سے کہا : اسے بابا اِتُو اسی چیز کی کمیل عبادت کراہے کر جوز سنتی ہے ادر نہی دکھتے ادرتيري كوني مشكل بعي عل نهير كرني -

۱۷ - اسه بابا المجه الساعلم ووانش عطا جواب جوتج نصيب تنين بوالهذا تؤميري بيردي اكه بي تجه سيده واست

۲۴ ۔ اسے بابا ! شیطان کی پرستش نکر کی کر شیطان خدائے رمین کا نا فرمان ہے۔ ۲۵ ۔ اسے بابا ! مجھے اس بات کا خوف ہے کہ خدائے رمین کی طوف سے تھر پر کوئی عذاب نازل ہو جائے ۔ جس کے نتیجے ممل

حفرت عيلى كروشت مح يحد صف كاتعلق ان كى والده جناب مريم كى زند كى ساعة تفا وعوشة آيات مين اس كا ومرم اس کے بعد زریجت آیات اور آسکے آنے والی آیات میں توحید کے میرو اہامیم خلیل کی زندگی کے کھے مصنے کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں تاكىيدىگى كى جدى كواس تغليم توفيرى وعوت جى - تام رمبران الهى كى دعوت كى طرى سے نقطر توحيد ہى سے مشروع ہو تى ہے۔ يهل أيت من قرأن كتاجه: اس كتاب (قرأن) من ابرايم كواوكرو (وادك في الحتاب ابراهيم)-كيونكروه بست بي تجامر تقا ، ضاكى تعليمات وفراين كالعدين كرف والا تعااور خلاكا بنيرتا (امنه كان صديعًا نبسيًا)-نفظ "صديق "صدق-يدمبالغ كاصيفرب، اودايسي شخص كمعنى مين بوبست بي سيًا بو - بعن كن مي كرايس تخص كم من مين بوکہی میکوٹ د ہون جو ، یا اس سے بالاتر ، ہو میکوٹ بول ہی د سسکت ہو کیونکہ۔ اس نے ساری عربے لولنے کی عادت بنالی ہے۔ نیز بیض اسے ایسے فعس سے معنی میں سمجتے میں کر جس کاعمل اس کے قول اور اعتقادی تصب

پرنہیں بپلول کا ستجھے ہی ہرگز فلط راستے کی دعوت نہیں دول گا۔ ئیں تیری ٹوش بختی وسعادت کا نوا ہاں ہمل تومیری بات مان سے تاہ فلاح و نجاست حاصل کرستے اور اس مراط مستقیم کرسلے کرسکے منزلِ مقصود تک پہنچ جائے۔

اس کے بعداس اشاتی پیلوکوشنی پیلوادران آثار کے ساتھ والے ہوئے ، کہ جواس وعوت پر مترتب ہوتے ہیں؛ کھتے ہیں : اسے ا شیلان کی پرستش نے کر کمیزیکوشیطان ہمیشہ ضوائے رحلن کا نافران راہے۔ (یااہت کو تعبد الشیطان ان الشیطان حسکان للرحلوز عصدیگا ﴾

البتہ ظاہرہے کر بیاں عبادت سے مراد شیطان کے لیے سجدہ کرنے اور نماز روزہ بجا لانے والی عبادت نہیں ہے بکدا طاعت اوراس سے حکم کی ہیروی کرنے کے معنی ہیں ہے اور یہ بات خود ایک قسم کی عبادت شار ہوتی ہے۔

عباوت دیرسش کے معنی اس قدر دسیع میں کو کسی باقن کو عمل کرنے کہ نتیت سے سنتا تھے بھی اس کے معنی میں شامل ہے ادر کسی کے قانون کو قابلِ نفاذ سمجھنا بھی اس کی ایک طرح کی عبادت دیرستش شار ہوتی ہے۔

بيفير إكرم صلى الشرعليدة الروسلم من اكس مدسيث مين اسطرت نقل جواجه:

من اصنع الله عز الله عظم فقد عبده فان كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله وان كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله وان كان الناطق عن المليس فقد عبد المليس : موضى كى إت كرف وال كان لكان الكان المائي ورضا كمائي تواس نه اس كي يستش كى جد الربي إلى الناف كان المائية والا الميس كي طرف سه إلى راجة تو ( الجراس سفنه والد في الميس كي عادت كي جد له

بسرحال ابرائیم — اپنے بچاکواس حقیقت کی تعلیم دینا چلبہتے میں کرانسان اپنی زندگی میں بغیر کسی قانون یا راستے کے نہیں جل سکتا . (اب قانون یا راستے صرف ووئی میں) یا قانون اللی اور صلط متعقیم ہے اور یا نافرمان و گراہ شیطان کا قانون اور استرے ۔ چلبئے کرانسان اس سلسط می تفکیک طرح سے سوج بچار کرسے اور اپنے لیے میٹنگی کو اختیار کرسے اور اپنی خیرو صلاح کو تعصبات اور اندھی تعلیہ ہے و وربہتے ہوتے نظر میں لائے ۔ میں لائے ۔

ن ک مرتبہ بچراسے شرک اور بُت پرسی کے بُرسے نتائج کی طرف موجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں : اسے بابا ایمی اس بات سے اُرا ہُر کرتبری اختیار کردہ منرک و بُہت پرسی کے سبب خوات ریمان کی طرف سے تجھ پر عذاب آتے اھرتو اولیائے شیطان ولیں۔ (یا ابت افر ایخاف ان میساٹ عداب سری الرحلن فتکون للشیطان ولیں۔ میان حفرت ابراہیم کی اپنے جھا آور سے ملے یہ تعبیر بہت ہی جاذب نظر اور عمدہ سے کرایک طرف اُسے مسلل یا ابت " (اے بابا)

TO THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP

کے نظاب سے کر جو اوب واحزام کی نشان ہے نا لیب کیے جارہے ہیں اور وسری طرف اس بیسان می جمازشاندہی کرتا ہے کہ اور آرا میم آزار کو معمل سی تعلیف پہنچے سے بے بین و بریشان میں ، تمیر می طوف سے "عدف اب من الرحلن " کی تعبیراس تھتے کی رف اشارہ کرتی ہے کہ تیرا معافم اس شرک وئبت برستی کی وجہ سے اس مقام سمک پہنچ پر کا ہے کہ وہ فعا کرجس کی رحمتِ عامرسب چیزوں پر کھال ہوتی ہے تھر بر ناواض ہے اور وہ تجھے عذاب وسے گا ، اب تربی وکھ کر توکس تھے کا وحشت ناک کام انجام وسے راہے۔ پر حتی طوف سے اسے ستوجہ کیا کہ تیرا یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کا انجام شیطان کی ورستی کے زیرا یہ قرار با ناہے۔

### چند نکات:

ا۔ کو دسروں پر انٹرانداز ہونے کا طراحیۃ : روایات کے مطابق آزرایک بُت پرست ، بُت تلاش اور بُت فوش آدی تعا اور اس ماعل میں فعاد کا ایک عظیم عامل شار ہوتا تھا ۔ حضرت ابراہیم کی اسے گفتگو کی کیفیت اس بات کی نشاندہ کر آ ہے کہ خوف افراد پر انٹرانداز ہونے کے لیے خشونت اور سنتی اضعیار کرنے سے پہلے شطق دولیل کے طریقے سے استفاوہ کرنا چاہیئے۔ منطق ہی السی جواحرام مجت ، شفقت اور ہمددی کے انداز میں ہواور ساتھ ساتھ اس میں قاطعیت بھی ہو۔ کیونکر اس طریقہ سے بست سے گروہ می کے آگے تسلیم فی کر دیں گے ، اگرچہ بھید لوگ اس رویش کے اختیار کرنے کے باوجود ہی اپنے موقعت پر اور سے رہیں گے۔ بقینی ان کا معامل آنگ ہوگا اور ان کے ساتھ دوسری تھے کی سلوک کرنا چاہیئے۔

ال عالم كى بيروى كرنے كى اپيل: بهر نے اور دالى آيات ميں پڑھائية كرصرت ابزائيم آزر كو اپنى بيروى كى دعوت وسار پينا الكه ان كاچياس درمال سے اعتباد سے قاعد تا ان سے بہت بڑا تفا اور اُس محاضر سے كا نهايت معروف آدمى تفار جيا كی طرف سے اپنى توكى كے ليے دور بيد ديل دينة جي : ئيم ليسے علوم كا حال بول كر جو تير سے پاس نهيں جي ( قد جا شنى مور العالم و مالے مالے و بات ميں اُن اُن مور اُن كر مير و كر مير و كا مور و مالے و بات ميں اُن اُن مير و م

بیتمام لگوں کے لیے ایم عموی قانون ہے کر جن امورسے دہ اکاہ اور باخبر نہیں ہیں اُن میں دہ ان کی پیروی کریں جو آگاہ و باخبر ہیں۔
یہات حقیقاً برفن میں خصوصی ممارت رکھنے والے افراد کی طرف رجع کرنے کو دامنح کررہی ہے اور ان میں سے ایک فروج اسکام میں
مجتدی قبلید کا مسئلہ جی ہے البتہ صفرت الباہم کی بحث فروج دیں سے مسائل سے مرابط نہیں تھی جگہ دہ اصول دیں سے سب نیادہ نباری مسئلہ کے اس میں جو مسئلہ کے اس میں استفادہ کرنا چا ہیئے، "اکم

مراط سوی (درست راست) کی طرف داست ماصل مو - وه صراط سوی کرج صراط منعتیم می ہے۔

سا۔ رحمت اور یاد آوری کی سُورت : اس سوه میں حضرت مرکم اور برگ بیفیروں کا فقتہ شردع کرتے وقت پانچ مرسبہ

اف کے " (بادکرد) آیا ہے ادراس بنا بر اس سُورہ کو یا دائوری کا سورہ کما جا سکتا ہے ۔ یہ بیفیوں اور حظیم مردوں اور حورتوں کا بادائدی اور خلم و سیادگری کے خلاف ان کی سی دکوششش کی یا دائوری ہے ۔

افد ترمید کے بارے میں ان کی مبدوجہ داور مثرک و بُت برسی اور ظلم و سیادگری کے خلاف ان کی سی دکوششش کی یا دائوری ہے ۔

جو تک عام طور بر ذکر مجول جانے کے بعد یا دولا ہے سن میں ہے اس لیے مکن ہے کہ اِس واقعیت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ
ترمیری بذیاد دن اور مردان میں کا حشق اور راہ می میں عان کی جدوبہ دیر ایک ان افا ، ہرانسان کی ٹوٹ کی گرائیوں میں اُتر جاتا ہے اور ان کا تی

م - اوران براین رحت کی الذانی اورانهین جمنے نیک نام (تمام استول سے درمیان) ورقبول ولیسندیده مقام عطاکیا۔

تفسير

بشرک ادر مشرکین سے دوری کا تتیجہ:

گزشته آیات می حفرت ابرایم کی ان سے جیا کی جایت کے سلے میں نطقی اِتمیں جو خاص لطف و محبت کی آمیز ش رکھی تفیل گزد کھی ہیں۔
آب آذر کے جابات بیان کرنے کی فربت سبت ایکران دونوں کا آئیس میں واز ذکر نے سے حقیقت اور واقعیت نظام جوجائے ۔ قرآن کہ ما بست کہا ،
مرز مرف ابراہم کی فرک سرزیاں اوران کا مرفل بیان آذر کے ول پر افرا اوران کا مرف کا آئیس کے ساتھی یا ابوا ھیم ۔
مالے ابراہم کیا فو میرے نواؤں سے زوگروان ہے۔ (قال اوران کا مرف است کو کروان ہے۔ (قال اوران است عن اللھتی یا ابوا ھیم ۔

اگرو اس کام سے باز نہیں آئے گا تو ہی صرور فرور تھے۔ شکار کھول گا۔ (لگون لے ونت لار جمند)۔

« اور تواب بجد سے فور ہوجا ہیں پھر بجھے نو وجھوں ( والعجد ف صلیا )۔ قابل توج بات یہ ہے کہ اولا آذر ہیں کھنے کے لیے تیار نہیں تھا کر بہتر کے انکاریا خالفت اور ان کے بارے میں برگونی کا ذکر زبان پرلاتے ، بھر بس اتنا کہا : کیا تو بھر اور ہوں کے انکاریا خالفت اور ان کے بارے میں برگونی کا ذکر زبان پرلاتے ، بھر بس اتنا کہا : کیا تو بھر کے۔ وہ بھی اُس کا کھر کہ میں ایس ایس اور وہ کی تعدید کی تعدید کی۔ دو بھی اُس کا کھر کہ میں ایس اور وہ کی ایس بوارت ہیں وارد ہے، اور ہم جانتے میں کہ سارک کو کہ بدترین قسم ہے "انگا بار است وجو شارکر تے ہوئے اُس سا کہ کو کہ اس سات میں برا ہم ہوئے کہ انتا بیل برداشت وجو شارکر تے ہوئے اُس سے کہا کہ تو اُس میں میاب ابرائی کہا ہے مادے والی بملت و بیٹ کے میں میں اور ہوئے کہ میں نظروں سے فولانی مملت و بیٹ کے میں میں اور میں میں سے میں میں سے میں اور ہوئے۔

یں ہے اور بیال اس کا مغوم سے کہ طوالی مرت کے لیے یا ہمیشہ بیشر کے لیے او مجرسے وُور ہوجا۔

یر تعبیر بست ہی توجین آمیز ہے ، کہ جسے مخت سزاج افزادا ہنے نمائفین کے لیے استعال کرتے ہیں ، اور فارسی ربان ہیں اس کی جگر

میر گورت واکم کن مسکت میں ایشی خصوف اپنے آب کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جہائے بھر کسی السی منگر بیلے جاؤ کر مُن آسای آبریک کو می زو محیل اس میں اس منظم کرنے کے معنی کی ہندی میں تعمیر کے ساتھ وارد ہوئی میں اسی بات کی گواہی و بیا ہے کہ جم ہم

كرنا دافعا ايك طرح كا ذكراور ياوأورى سند .

خدادند تعالی کی و رصل سک عنوان سے قومسیف اس مورہ میں شوار مرتب آئی ہے، کیؤکر یر شورہ اینے آغازسے ہی رحست کے وکرکے مام شروع ہوئی ہے فعالی زکر یا ہے رحمت خواکی مرتبع اور میٹے ہر رحمت الداس مورہ کا اختتام مجی اسی رحمت کے ساتھ ہے کو فرایا گیا ہے :

> ان الذين المهنوا وعملوا الصّالِعات سيجعل لهموالرحلن ودا جولوگ ايمان لائ اورانول ف على سألح اتبام دينه نولت رحن ان كي مجتت كوليت بنال ك ول مين قراردك ويتا بند -

٧٠. قَالَ سَلَّمُ عَلَيْكَ سَاسُتَغْفِرُكَكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ بِحَفِيًّا ٥

﴿ وَالْعَتَرِلُكُووَمَا تَدْعُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ وَادْعُوا رَبِي عَلَى اللّهِ اللّهِ وَادْعُوا رَبِي عَلَى اللّهِ اللّهِ وَادْعُوا رَبِي عَلَى اللّهِ وَادْعُوا رَبِي اللّهِ وَادْعُوا رَبِي عَلَى اللّهِ وَادْعُوا رَبِي اللّهُ وَادْعُوا رَبِي اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلَمِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وم. فَكُمَّااعُ ثَرُلُهُ مُوَوَمَّا يَعْبُدُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ وَهَبُنَالَهُ إِسُلَٰقَ وَاللَّهِ وَهَبُنَالَهُ إِسُلَٰقَ وَاللَّهِ وَهَبُنَالَهُ إِسُلَٰقَ وَكَيْقُوبَ وَهُبُنَالَهُ إِسُلَٰقَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَهُبُنَالَهُ إِسُلَٰقَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَهُبُنَالَهُ إِسُلَٰقَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُلَاقِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللللْ

٥٠ وَوَهُبُ نَالَهُ وَمِنْ تَكُمَتِنَا وَجَعَلْنَالَهُ وَلِيانَ صِدُقِ عَلِيًّا ٥ مَرْ مَرْ مِنْ اللَّهُ وَلِيًّا ٥ مَرْمِر

۲۷ - اُس نے کما اسے ابلیم اِکیا ترمیر سے خوادل سے ڈوگردان ہے، اگر تو (اس کام سے) دستردارنہ ہوا، تو اُس تجھے نگ کردولگا، تو مجھ سے ایک طویل بترت سکے لیے دُور ہوجا۔

۷۷ - (ابلہ بیرسف) کہا : تجہ برسلام ہو، ہُی ختریب اپنے برودگارسے تیرے لیے عمنو و (تخبشش) کی دونواست کون گاکو تکہ دہ مجد بر مبعث دریان ہے ۔

م ودن و اعصار میں بہت سے پروکار پیدا کر لیے اس طور پر کرونیا جمان کے قام ضوابہت وگ ان کے وجود پر فو کرستے میں۔ قرآن اس بارسيس كتاب : جن دفت البهم فان بت بيتول عالاً ن تام چيزول سے كر جن كى دواللہ كسوا يرمتش كيا ار تعقد كناره كشي اختياركرلي تومم ن أسه اسحال سابينا اور ميتوب سابية اعطا فرمايا الدأن من سيد مرايب كومم ن عظيم بغير قرار ديا-وظمااعتناه وماليبدون من فون الله وهبناله اسحق وليقوب وكأرجلنا نبييًا ).

أكريبت زياده رّت مر رجاف سر بعد خداوز تعالى في الراسم مواسن ادراس ك بعد بعقوب (اسن كا بديا) عطافوايا - كين ا برطال يه بزرگ انعام ميني اسخن مبيا بيشا وربعقرب مبيانيرًا محد أن مين عدم ايك عالى مقام بينير بقاء اسي استقامت كانتيم بفاكر بو ا براہم نے مبتوں سے مباردہ اوراس دین باطل سے کنارہ کشی کرنے میں اپنی طرف سے دکھائی۔

علاده ازی ہم نے انہیں اپنی رحمت کا ایک حصتہ بخشا ۔ ( ووہب نا لھے حوس جست نا )۔

وہ خاص رحت مرج خالصین وخلصین مردان مجامر اور وا فدا میں مباردہ کرنے والوں سی کا حصر ہے۔ اور بالأفر مم نے اس باب اور اُس سے بیٹول کے لیے تمام اُسٹول سے ورسیان نیک نام ، اچھی زبان اوراعلی مقام قرار دیا " ووجعلنا له حراسان صدق عليًّا )-

ورحقیت بدهفرت ابراجم کی اُس ورخواست کاجواب ہے کرجوسورہ شعرائی آب ۸۸ میں بان جوئی ہے:

واجعل لى لسان صدق فى الأخرين

خدایا ا میرے لیے آئدہ آئے والی اُسٹول میں نسان صدق رسیتی زبان) قرار وسے -

واقع مي ده يه جا بنت سف كرحقرت الرابيم اوران كى اولاد كواس طرح سد الساني معار سد مي سدنكال ديا جات كران كى كوئى خبرادران كامعمولى سابعى اثر باتى مذر ب اوروه مبيشك يسه صلا ويد جائيس كيكن اس كريكس خداوز تعالى ف ان محدايثار فوا كارى اورأس رسالت كى ادائيكى ميں أن كى اسقاست كى دجر سے كرجو أن كے وَسَرَحَى، ان كى مشرت كو اليا بام عودج يم بينيا يا كرميشرونيا جهان كوگول كاربان بران كاتذكره تفااوراب كه جدوه خداشناسي وجهاد، باكيزگي و تقوی، اورمبارزه وجهاد كاسوه اور منوز كم طور بر

بيلا في جائت اي . " نسان " (زبان) ایسے مواقع برایک ایسی " یاد " کے معلی میں ہے کر جرانسان کی توگوں کے درمیان رہ جائے اور جب ہم اسکی " صدق " كى طوف اضافت كريم اور ( كسان الصدق ) كه تي اس كامعنى الجهي باد ، نيك ناى اور لوگول ك ولول مين اجها مقام ب اور جس وقت "عليا "ك نفظ ك سائة كرج عالى ادر عده ك معنى مي بيضمير بوجائ تو اس كامغوم يه بركا كركسى كى بست بى اليمي يادلوكول

کے ورمیان رہ جائے ۔

ي إت كے بغيرة واضح ب كرصرت الرائم اس ورواست سے ير تنين جا بنتے كر اپنے ول كى خوابش كو يُواكر يا بكدان كا اصل متصدیہ ہے کر دشن ان کی تاریخ زندگی کو کہ جر نہایت انسان سازمتی فراموشی کے صبی میں نہ ڈال سکیں اور وہ زندگی جرعالم کے لوگوں سے لیے نومز بن مكتى ہے اسے كہيں بيشر كے ليے لوگوں كے دان سے محوز كرويں ۔

امر الومنين حفرت على على السلام سعد ايد روايت مي سر بيان مواسع كه:-

نیکن ان تمام باتوں کے با وجود حضرت ابلیمیے نے تمام پیغیرول اور آسمانی رمیروں کی ما نند لینے اعصاب پر کنٹرول رکھا ،اور تندی ا تيزى اورشديد فشونت وسنتى كم مقلبله مين انتمال بزرگواري كرمافقه مكها: تجدير سلام" (قال مسلام عليك)-مكن بيدكرير سلام الوداعي اورضلوافني كاسلام بو، كميزكر اسك اوربدك بيند جبلول كسكف ك بعد صربت ابرابي في أدرو ير جي على بندكري الياسلام بوكر بود ويوى اور بحث كوترك كرف ك ليد كماجانا بند جدياك سورة تصصى آيد ۵۵ يس به :

لنااعمالناولكم اعمالكم سلام عليكم الانبتغي الجاهلين

اب جبكرتم ممارى بات قبول نهي كرق مو وقو ممارے اعمال ممارے ليے مي اور تمالے اعمال تهارك ليد ، تم برسلام ب بم جالول ك بوانواه نهيل ين -

اس کے بعد مزید کہا: ایکی عنقریب تیرے لیے اپنے پروردگارے خبشش کی درخواست کروں گا، کیونکہ وہ میرے لیے زحم وظین اورسربان بهد (سأستغف ولك رفي انه كان بي حفيًا)-

حقیقت میں حضرت ابراہیم نے آزر کی خشونت وسختی اور تهدید ووهم کی کے مقابلے میں اسی حبیبا جواب دینے کی کجائے اس سے برخلاف بواب ویا اوراس کے لیے بروردگارسے استنفار کرنے اوراس کے لیے خبشش کی دُعا کرنے کا وعدہ کیا۔

بیال برایک سوال پیدا جونا ہے کہ ابراہم سنے اس سے استغفار کا وعدہ کیوں کیا حالا تکرہم جانتے ہیں کرآ زر برگرز ایان منیل لا الو مشركين كے ليد استنفار سورہ توبر ك صريح أي الاسك مطابق منوع بد

إس سوال كا جواب مم سورة توبركي اسى آيت ك ويل من تفسيل كرسانة بيان كريك مين وتنزيز جلده مدا أردو ترحم

اس کے بعدیہ فرمایا کر: میں تم سے (تجدسے اور اس ثبت برست قوم سے) کنارہ کئی کرتا بول اور اس طرح اُن سے بھی کرتنیں تم فلا كم علاده پكارت بور يني بول سه بعي (كناره كشي كرا بول) (واعتزلك وماتدعون من دون الله)-ادرئين نوصرف اپنے بروردگاركو بكارتا بول ادر يھے أميد ہے كرميرى دُعا ميرے بروردگاركى بارگاہ ميں قبول بوئے يعيز نهيں ہے گا (وادعوارد عسان لااكون بدعاء روس شعتيًا)

يه أيت ايسطون حفرت الإبيم ك أزك مقليل مين أوب كي نشاندي كرتى بد كرأس ن كما كرمجوب ووربوجا توابابيم في است قبل كراليا اور دوسرى طوف ان كي است مقيده من قاطعيت اوريقين كودا فنح كرتى جد العنى وه واضح كررب بين كرميري است ية دوري إس بنام برنهي به كرمين ف ابين توحيد براعتقاد ما سخت دستبرواري اختيار كريي بيد بكر إس بنا بهه كرمين تهار فطري كوى تسليم كرف ك ليد عيار نبيل بول، لهذا من المين عقيد إلى وال قام بول.

ضمیٰ طور پرید کھتے ہیں کداگر ئیں اپنے ضواسے دُھاکروں تودہ میری دعا کو قبول کرتا ہد سکین تم بیجارے تو اپنے سے زیادہ بیجاموں کو بكاست مو-اورتهادى وعامركر قبول نهيس بوتى بيال بك كدوه تو تهارى بالق كوشفة كيد نهير.

ا با بيم في اين قل كى دفاكى اورائية عقيده بربتنا زياده بسازياده استقاست ك ساحة را جاسك بيد، باقى رب ميشر ترحيد ك مناوى كريت رب - أكريد اس وقت محدتهم فاسداور بُراء معار شرع مندان محد خلات قيام كيايكن وه جناب بالأخراكيا مردب اور الله وَنَادَيْنُهُ مِنَ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْسَنِ وَقَرَّيْهُ عَجِيًّا ٥ مَا دَوْنَ نَبِعَيًّا ٥ مَا وَوَهَبُ نَالَهُ مِنْ تَجُمَتِ نَآلُخَاهُ هَا مُوْنَ نَبِعًا ٥ مَا مُونَ نَبِعًا ٢٠ مَا مُونَ نَبُعًا مُونَ مُنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَا مُونَ مُنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَا مُونَ مُنْسَعًا ٢٠ مَا مُنْسَعًا ٢٠ مَنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَا مُنْسَعًا ٢٠ مَنْسَعًا ٢٠ مُنْسَعًا ٢٠ مَنْسَعًا ٢٠ مَنْسَعًا ٢٠ مُنْسَعًا ٢٠ مُنْسَعًا ٢٠ مُنْسَعًا ٢٠ مَنْسَعًا ٢٠ مَنْسَعًا ٢٠ مَنْسَعًا مُنْسَعًا ٢٠ مَنْسَعًا ٢٠ مَنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَنْ مُنْسَعًا ٢٠ مِنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَنْسَعًا ٢٠ مِنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَنْسُونَ ٢٠ مَنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَنْ مُنْسَعًا ٢٠ مَنْسَعًا ٢٠ مَنْسُونَا ٢٠ مُنْسَعًا ٢٠ مُنْسِعًا ٢٠ مَنْسُونَ ٢٠ مِنْ مُنْسِعًا ٢٠ مِنْسُونَ ٢٠ مُنْسُونَ ٢٠ مُنْسُعًا ٢٠ مُنْسَعًا ٢٠ مُنْسَعًا ٢٠ مُنْسَعًا ٢٠ مُنْسُلِعً ٢٠ مُنْسُلِعً ٢٠ مُنْسَعًا ٢٠ مُنْسُونَ ٢٠ مُنْسُعًا ٢٠ مُنْسُلِعً ٢٠ مُنْسُلِعً ٢٠ مُنْسُلِعً ٢٠ مُنْسُعًا ٢٠ مُنْسُعًا ٢٠ مُنْسُلِعً ٢٠ مُنْسُلِعً ٢٠ مُنْسُلِعً ٢٠ مُنْسُلِعً ٢٠ مُنْسُعًا ٢٠ مُنْسُعًا ٢٠ مُنْسُعًا ٢٠ مُنْسُعً ٢٠ مُنْسُعًا ٢٠ مُنْسُعً ٢٠ مُنْسُعًا ٢٠ مُنْسُعً ٢٠ مُنْسُعً ٢٠ مُنْسُعًا ٢٠ مُنْسُعً ٢٠ مُنْسُعً ٢٠ مُنْسُعً ٢٠ مُنْسُعً ٢٠ مُن

27

۵۱- اس (آسانی) کتاب میں سوئی کو یادکشدہ تعلص تھا اور بلندورتیہ رسول اور پیفیر تھا۔

۵۷ م سناس سعيم فوري وائي طوف سے بكادا ادراس قريب كيا ادراس سعيم في منظرى -

٥٢ الديم نداين رصت سداسداس كا جاني إدين توكرني ما بخشا-

تفسيه

مُوسَىٰ ایک مخلص و برگزیره پینمبر:

زرنظر ہیں آیات صفرت موسلی کی طرف ایک متحرسا اشارہ کرتی ہیں مج صفرت امراہیم کی فدیت ہیں سے میں اوران بزرگوار پر جوسف والی فعمل میں سے ایک نعت میں کر جنوں نے امراہ میا کے سک کی بیرون کوستے موسئے اس کی تعمیل کی۔ پہلے بینے براسلام صلی الندعلی والم بدسلمی کا طرف رُوستے شمن کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے : اپنی آسمانی کتاب میں موسلی کویا و کرو (والدکس

و الكتاب موسى .

اس كەبىدان قىتىلى يىس سەج الشرىف اس علىم يىغىركو مرحت فرائ يىں يائى قىم كى نىمتىل كوبيان كىياكىيا جەز اس كەبىدان قىتىل يىس سەج الشرىف اس مقام كوپىنچاكە" بروردگار ئے اُسے خانص اور پاك بناديا (انا ھى كان معلى ا)-د قى خداكى اطاعت اور بندگى دوم سەس سام كوپىنچاكە" بروردگار ئے اُسے خانص اور پاك بناديا (انا ھى كان معلى كان)-

الديقة في طور پروشنص ايسے مقام برفائز بوجائے دہ افواٹ اور آلودگی سے خطرے سے معنوفار سِتا ہے، بوئکہ شیطان خدا سے بندو

كومنوف كرية راية تام ترامرار مع باوجود اعتراف كرتاب كرده "منصين" كورا كرية كا قدرت نبين مكتا

قال فَبِعنرتك الاغوية واجمعين الاعبادك منه والمخلصين " اس ن كما ترى وتت كقم ترب منعى بندل كسا أن سب كراه كرس كا- (ت ١٢٠٨١)

عیقت رسالت بیر بردون بسیر و و مقام به می است اورده اس ماموریت کی تین اورادانیکی کا با بند بواور به وه مقام به مرحوان تام انبیا کو ماصل تقام جو دعوت ویین پر مامور تقد .

ور المرابع ال

61 6 A coccessors ( 14.

لسان الصدق للسر يجعله الله في الناس خيرمن المال يأكله

اچی یا داورنیک نامی کر ج خواکسی خص کے لیے اوگوں کے درمیان قرار دے ، اس فرادان دولت و ٹروت سے بستر در ترسیم کر ص سے انسان خود عبی فائد اُنفائے اور أسے مراث کے طور بر عبی مچر ڈ جائے بل

اصولی طور پر، 'روحانی پیلوقل سے قطع نظر بھی بعض اوقات ابھی شمرت لوگوں سے درمیان توگو انسان سے لیے اوراس کی اولاد سے لیے علیم سرمایہ برسکتی ہے کہ جس سے ہم نے مجٹرت نمرینے ویکھے ہیں ۔

یاں ایک سوال سلسنے آنا ہے کراس آیت میں صرت المحیل کے دودی نعمت، کر وصرت ابرائی کے پیلے فرزنو بزرگار سقے، کیوں بائعل ہی بیان نہیں ہوئی جب موصرت بعقوب کا نام وکر صرت ابرائی کے ایسے مراصت سے ساتھ آیا ہے۔

لیکن قرآن میں ایک دوسر مقام پر عضرت الراہیم کے انعلات سے متن میں صغرت المعیل کے دوور کا بیان ہوا ہے جمال ہ حضرت الراہیم کی زبان سے کہنا ہے :

الصدلله الذي وهب لى على الحبر اسلعيل واسلحق .

فكرسيدأس خلاكا كرعب في مجع برحاب بين اسميل اور اسمن بخشه و (ابرابيم - ٢١)

اس سوال کا جواب اس طرح ہے کہ مطاوہ اس کے کر بعدی دو تمین آیات میں صفرت اسٹیل کا نام ان کی بعض اعلا صفات کے ساتھ مستقل طور پر آیا ہے، اور والی آیت سے مقصود رہے کہ اولاد ابرائیم میں نبوت کے جاری دہشت اور تسلسل کو بیان کرے اور دانا نبی کرے کرس طرح میں مشرت، نمیک نامی اور ان کی عظیم تادیخ ، ان انبیا کے دور یعید کر جوان کی اولاد میں سے یک بعد و گرے آئے، تمین بند میں بیر بھولی اور امیں صفرت اسٹی اور صفرت یعقوت کی اولاد میں سے بہت سے بنوب آئے میں اگر جو اسٹیا کی اولاد میں سے بہت سے بنوب اگر جو اسٹیا کی اولاد میں سے بھی تمام بینے برول میں سے بعد و کر اسٹی میں تام بینے بول میں میں بینے بعد و گرے آئے میں تام رکھائی تسلسل اور کے بعد دیرے آئے رہا اولاد اسٹی میں بین تعمل اور کے بعد دیرے آئے رہا اولاد اسٹی میں بین تھا۔

اسى كيه سورة عنكبوت كيآميد ٢٤ مين ميد بيان برمايد :

ووهب اله اسخق ولعقوب وجعلنا في خريته المنبوة و الكتاب مم في أسه الما والمتاب قراردي.

١٥٠ وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِتْفِ مُوسِلَى إِنَّهُ كَانَ مُعْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا فَنْدِيًّا ٥

ل اصول كاني (مطابق نقل تعريفوالتلين طبرم ، ص ٢٣٩) -

ننسيرون المركا

کی رفعت دبلندی کے منی میں ہے سے لیا گیاہے۔ البتداس کی ایک دوسری اصل ہی ہے کہ ہو" نعباً مسے خبر کے معنی میں ہے ا کی الوف سے خبر ماصل کرتا ہے اور دوسروں کوخبر ورتا ہے ، لیکن میال پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔

م \_ بعدوالی آیت مولی کی رسالت کے آغاز کی طوف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے : ہمنے اُسے کو طور کی دائیں طوف سے بعد آفازہ (ونا دیشاہ سونے جانب العلمور الاکیسن)۔

اس تاریک اور ئر وحشت دات میں جبکہ وہ اپنی ندجہ کے ساتھ مدین کے بیابانوں سے گز دکر معرکی طرف جارہے تھے ، تو ان کی ندچ حمل کی تکلیف شروع ہوگئی اور دہ خود ایک شدید سروی کی لبیٹ میں آگیا اور ایک آگ کے شطے کی تلاش میں جارہا تھا کر سیالیں اور وُدر سے ایک بجلی جبکی اور ایک آواز آئی اور بوٹنی کو رسالت کا فہان دیا گیا اور یہ اس کی زندگی عظیم ترین افتخار اور شیریں ترین لمحرتھا ۔ ا

۲ - علاده ازین م منه اُست قریب کیا (ایناتقرب بخشا) ادراس سے منتکوی " (و قریناه بغیسیًا) - را خلوند تعالیٰ کی ندا ایک فیمت تقی اور اُن سے تعلم د گفتگو دو سری فیمت .

> » اور آخرہیں مم نے اپنی رحمت ہے اسے الدون میسا بعائی علا کمیا کم حزفود ہمی پیٹیم رتھا۔ ﴿ ووهب نا له سن رحمت نا الحاہ هارون منب یکا ) .

> > چنداہم نکات :

ا منگوس کیسے کہتے ہیں ؟ أوپروال آیت ہیں ہمنے بڑھا ہے کہ ضلف مرسی کو اپنے " مخکس" (لام کی زبر کے ماتھ بندول ہیں سے قرار دیا اور بر مقام ہیں کہ ہمنے اشارہ کیا ہے ، بہت ہی باعظیت مقام ہے ۔ یہ ایک الیا مقام ہے کہ جہال ضوا کی طوف انسان کے لیے نفر شوں اور انحوافات سے بیچنے کا گوئی پر ہوجا تا ہے ، ایسا مقام جہاں شیطان کا کوئی از نہیں ، برمقام سنسل نعس کے ماقد بہا وکہ اور لگا تار ضاوند تعالی کے فران کی اطاحت کے بغیر ماسل نہیں ہوتا ۔

علم اخلاق کے بڑنگ علما اس مقام کو بہت اعلی اور لبند سیمتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کر" مخصین \* خاص مغلط اور انتخاط ت سے مال ہوئے ہیں جوانشا اللہ متعلقہ آیات کے ذیل میں آئیری ۔

۲- رسول اور نبی میں فرق: رسول دراصل اُس فع سے معنی میں ہے کر جس کے فستے کوئی ماموریت یا پیغام رمانی کا کام نگا اِگرا "اکر وہ اس کر ہنجائے۔ اُورٹی" ایک تفسیکی بنا پر اُس شعس کے معنی میں ہے کہ جوجی اللی سے آگاہ ہے اور اس کی خرویا ہے اور دور می تاہیں ہے کہا ہے کہ جو کی اللہ سے اور انسان کی خروی کا ماور استفاق پہلے بیان ہو چکا ہے ) یہ تو نفست کے نما فوسے ہے۔ کیکن قرآنی تعبر اِست اور دولیات کی زبان کے نما ظریہ سے سوس کا نظریہ سے ہے ؟

که "بخی" " منابی محد سنی می دو شخص بید کرج دو سرے سے کان میں کمانی بات سے ، بیاں ضانے بیطے موسلی کو دور سے فاصل سے صدادی ہی ان کھنزدیک آنے سے بعدان سے " بخلی " (سرگرشی) میں بات که - ( بیر بات کے بغیردامنے ہے کر ضوا نرزبان رکھتا ہے اور مرکان کھیے وہ فضا می موتی اسماع بیوا کو دیتا ہے اور موئی میں بنرے سے ساتھ گفتگو کر تاہیے۔

میل دوش ہے کرج صاحب وین و آئین جوادر تیلنے کرنے پر مامو ہو ۔ بعنی دی النی کو حاصل کرسے توگن کو اس کی تیلنے کرے ، اِتی را اورہ وی کو حاصل توکرتا ہے لیکن تبلیغ کرنا اس کی فرترواری شہیں بحق بلکہ ہوئ ہون اُسی کی اپنی فرمرواری انجام دینے سے بعد تی ہے یا کی اس سے کوئی سوال کریں تو مداس کا جواب ویتا ہے۔ ،

و دسرے نفظر میں "نبی" اس آگاہ طبیب کی طرح ہے کہ ج اسپیفر مقام بر بیاروں کی فیریائی کے لیے آمادہ ہے لیکن وہ بیاروں کے جمعیں جاتا۔ کین آگر بیاراس کی طرف رجوع کریں تو جیران کا علاج کرنے ہیں کرتا ہی نہیں کرتا۔

کین رسول اُس طبیب کی مانند ہے کہ برسیّارہے ( یعنی بیاریل کے باس علاج کرنے کے لیے بیل کرجاتا ہے) اوراُس تبریے مطابق برحفرت کیف نیج البلاغ میں بینیر برسلام کے بارے میں فرال ہے۔ (طبیب دوّار بیطب ہے) ط

ده ټرول مين ويمات مين كوه و دشت و بيا بان مين برجگر جانات تاكر بيارون كوتلاش كرسے اوران كاعلاج كرسے وه ايك البياتيش و پياس كيتي دوزا ہے وه البياتيشر منهيں ہے كرجے بياسے تلاش كرتے ہوي ۔

أن دوایات سے کرجواس سلسلے میں ہم بھر ہونی میں اور مروم کلینی سے کتاب "اصول کا نی "سے باب " طبقات الانسسیا والرصل" مراب الفسرق بیوز النبی والرسل" میں بیان کی میں برصلوم ہوتہ ہے کرنی وہ ہوتا ہے کر جو مقائن وج کو عالم نواب میں دکھیتا ہے میں اگر صرت ابراسیم کا نواب نقا) یا نواب سے علاوہ بداری میں میں دی سے ذہشتے کی آواز سنتا ہے۔

کین دسول دہ ہوتا ہے کہ عالم خواب میں دمی حاصل کرنے اور فرشتہ کی آواز سفنے کے علادہ خودس کا بھی شاہرہ کرتا ہے یک البتران روایات میں جم مجیر بیان جواہے ، اُس تغییر کے منافی نہیں جہم نے بیان کی جسے کمیونکوئکس ہے کرنبی دوسول کی ماموریت کا متحاف و تفاوت وجی حاصل کرنے سے طریقہ پر بھی اثر انداز ہوتا ہواور دوسر پر ننظوں میں ماموریت کا ہر روالم دی کے ایک خصوص مرحلہ کے ایک خصوص مرحلہ کے گاتھ ہو (خورکیجیے گا)

الله وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِسْمِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿

٥٥. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَبِّ إِمُوضِيًّا ٥ أَمْرُ

العول كانى " جلد اقل ، ص ١٣٢ - ١٣٢ ( باب دادا كستب الاسلاسي)-

٥٥ - وه جيشه اين گروالول كرنماز اورزكرة كاكم وياكرتا تمااور جيشه اين بروردگارى رضا ول كامال ما-

تفيير

الملعيل، صادق الوحد تبغير:

ا براہیم اور ان کی فداکارلیں ، اور اسی طرح موٹی کی زندگی کے بارے میں مقربا اشارہ کرنے کے بعد ، قرآن ا براہیم کے بزرگ ترام اسٹیل کے بارے میں ، گفتگو شروع کرتا ہے ، اور ابواہیم کی یاد کو ان کے فرزند اسٹیل کی یاد کے ساتھ اور ان کے پروگراموں کی امٹیل کے بیا کے ساتھ سخیل کرتا ہے ۔ بیان صفرت اسٹیل کی طاف مات میں سے پانچ صفات ہو سب لوگوں کے لیے نئوز بن سکتی میں بیان کائی میں با بیغیبر اکرم سلی انڈ علیروآلہ وسلم کی طرف دوئے سمن کوئے ہوئے قرآن کہتا ہے : اپنی آسمانی کتاب میں اسٹیل کو یاوکرد (واڈھیا فی الھے تنا ب اسٹھیل )۔

وه اليخ وعدول مي سجّاتمًا (انه حكان صادق الوعد)-

الدعالى مقام بغيرها (وكان رسولاً نبياً).

وه مميشرا يُخ محروالون كونما زاور زكرة كاحكم ويتاتفا ( وكان يأسر اهله بالصلوة والنركوة )

ادر مميشه اين پردردگاري رضا كا حال ربتا تما ( وكان عند رب مرضيًا).

اِن دوآیات میں صادق الرعد ہونا ، عالی مقام بیغیر ہونا ، نماز کا تھم دینا اور فال کے سابقہ ربط و تعلق رکھنا ، زکرہ کا تھم دینا ہو خلوق خدا کے سابقہ رابط برقرار رکھنا اور آخر کار ایسے کام انجام دینا کر جن میں خداد نہ تعالیٰ کی خوشنودی عاصل ہو بیغیر کی صفات شمار ہوئے ہیں ۔

مهدو پیان کی دفا اور محموالوں کی تربیت پر توجہ ' اِن دو فرائعن اللی کی انتہائی اہمیّت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اُن میں سے ایک مقام نبوّت سے پیلے اور دوسرا بلافاصلہ مقام نبوّت کے بعد ذکر ہوا ہے .

سخیتاً جب یک انسان صادق نه بردهال ب کررسالت محداها مقام یک پینچ کیونکراس مقام در تربسکے لیے بہلی شرط یہ که وحی وحی اللی کوب مے کم وکاست اس سے بندول یک بہنچائے۔ لہذا ان سکنے بیٹنے چندا فراد سے سنے ہی کر برانبیا سے لیے ان کی عرکے کی صحت میں تقام صمت کا انکار کوتے ہیں ' بینے براکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے صادق ہونے کے سکتے کو ایک سزط اساسی بے طور پر قبول کرلیا ہے۔ لینی خبروں ہیں جی صداقت و دائسی ' وحدل ہیں جی صداقت و دائسی اور تمام چیزوں میں صداقت و مائسی ،

ایک روایت بی سبت کریے بوخواد فرقعالی نے اسمعیل کو صادق انوعد شمار کیا ہے۔ اس کی دجر سے ہے کروہ اپنے وعدہ کی وفاکر فیعی اس قدر پا بند منتے کر انهوں سند کئی آدمی سند ایک بھر اس سے انتظار کا دعدہ کر لیا تھا ، وہ شخص وہاں آیا ، لیکن اسمعیل ایک سال بھر اس کا انتظار کرستے رہے ، اس طوبی مرصصے کے بعد جس وقت وہ وہاں آیا تر اسمعیل سنے فرایا کرئی تو بمیٹر تیرے انتظار میں رہا ہے۔

اس کا انتظار کرستے رہے ، اس طوبی مرصصے کے بعد جس وقت وہ وہاں آیا تر اسمعیل سنے فرایا کرئی تو بمیٹر تیرے انتظار میں رہا ہے۔

اسمول کافی ، جد دوم سرق

TATE THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART

یہ بات ظاہر ہے کراس سے برگزینظور نہیں ہے کرانسوائانے اپنی زندگی کے دیگر کا موں کو ہی مطل کر دیا تھا، بھراس کا مغوم تنہ بہنے دیگر ریگزام جاری رکھتے ہوئے مذکورہ شخص کا انتظار کریے رہے۔

الغائد عدر كسليدين ( تيسرى جدسلام ، أور ترجيا كورة ما مُده كى بهلى آسيك فيل من م تفسيل بحث كرأست مي .

دوسری طف سے تیلیغ رسالت کا بیلا مرحلر اپنے خاندان اور گھروائوں سے مشروع کرتا ہے ، کیونکم مدانسان سے سب سے زیادہ فی جونے ہیں۔ اسی بنا بر سینم راسلام صلی التُد علیہ واکر دسم سے مبی پہلے اپنی دھوت اپنی زوج گرامی قدر جناب ندر کی اور اس کے مطابق فی چھازاد بھائی حذرت ملی علیہ السلام سے سٹروع کی اور اس کے بعد " و اندر عشید قات الا تقریب بین " ل سے فران کے مطابق فی قریبی رشتہ واددن کو دعوت وی ۔

سورة ظرك آير ١٣٢ بس مي سه

وأمر الملك بالصلوة واصطبر عليها "

ا پینه گوردالول کو نماز کا تکم در اور نود می نمازی ادائیگی پها بندر جور

ایک اور نکستہ جو بیاں قابل وُرہد یہ ہے کرحنرت المعیل کی رہناتے اللی کا حامل جونے کے ساتھ توصیف واقعنا اس حیست کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے سارے اسور رہنائے اللی سے ساپنے میں ڈھال رکھے تھے۔

امراً كوئى نعت اس سے بالاتر سيس الدار سي بيت كر انسان كامعبود وسول ادر اس كا خال اس سے رامنى دنوشنود بو-اسى بنا بركوفاً أو

کی آیہ ۱۱۹ میں خدا کے خصوص بندول کے لیے بہشت بادواں کا بان کرنے کے بعد آخرین فرایا گیا ہے :

رُضِي الله عنهـ ورضواعت ذلك العوزالعظيم "

خدا أن سے رامنی ونوش بوا اورو مي إس سے خوش بول محد اور سر ايم عظيم كامياني اور

ایک بست برمی مجات ہے ہے

اله وَاذُكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسٌ إِنَّهُ كَانٌ صِدِّيْقًا مَّبِيًّا مَّ

٥٠ وَرُفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥

٨٥- أُولَيِكَ الَّذِينَ لَغَهُ عَالِمُ عَلَيْهِ مُرِّنَ النَّبِ بِنَ مِنُ ذُرِّيَةِ الدَّمَ هُ وَمِثَنُ جَمَلْنَامَعَ ثُوْجٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ اِبْرُهِبُ وَ اِسْرَادِينَ وَاسْرَادِينَ وَمِثَنَ

له سوره شعرا ، آب ۱۱۲-·

لً السلط بين م تسريون كاحب لدا الله المال (أدد ترم) مين نسيل بحث كريك بي -

پيلے فرايا گياہے: اپئي آسماني كتاب (قرآن) مي اوريس كويادكرو وه صديق اور يغيرتها (وافكر في الكتاب احديس ات م كان صديقًا نبيّيًا)-

• صدیق " بدیاک ہم پیلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ بہت ہی سے برلنے دالے ، ضاون تعالی کا آیات کی تصدیق کرنے والے اورحق وظیقت مجے سامنے سرتسلیم ثم کرنے والے شخص کو کہتے ہیں ۔

پ اس کے بعداس کے بندیا یہ مقام کی طوف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے : ہم نے اُسے ایک بلند تمام بحد بینچا دیا (ورفعنا ہ سکا نَّا علیتًا )۔

انتوشرمكانا

تم مقام ومنزلت كالحاط مصد برترين أوي بو -

برجال حضرت ادرائي خدادندتعالى كے ايك بلندمتام اورعالى مرتب تيفير بي كرجن كے حالات كي تفسيل نكات كيمن يك آئے كى

اس كربدأن تمام انقارات واعوازات كو، حركوشة آيات بم عظم انبيا كرسك مي اوران كي صفات وحالات ادران نعم سك بم بلرك بين عوضاد نرتعالى نه انبين عطا فرائي تعين ، اجماعي صورت بين بيان كرسة موست فرفايا كيا ، وه ايست انبياض كرجنيي ضرائ اينى محمول المستحدد المناسبة المستحدد المناسبة المستحدد المناسبة المستحدد المناسبة المستحد المناسبة المستحدد المناسبة المستحدد المناسبة المستحدد المناسبة المستحدد المناسبة المناسبة المستحدد المناسبة المستحدد المناسبة المناسبة

ان بي مسامع أدم كي اولا و بي مصنفے اور بسن أن لوكوں كي اولاد ميس منفق جو فوج سے القد کشتن من موار بوست مضاور السن كي اور تبت منس مستقد ،

امن ذرية ادم ومتر حملنامع نوح ومن درية ابراهيم وإسرائيل،

بادجود اس سے کریہ سب سے سب انبیا آوم کی اولاد سے بھتے ان کی کسی نزگ پیفیرسے نزدیکی کو مقر نظار کھتے ہوئے انہیزویت الکائیم واسرائیل سے یاد کیا ہے اور اس آیت کی ترتیب میں ذرتیت آدم سے مراد الدیسؓ میں جرمشور قول سے مطابق فوٹ پیفیر سے میڈا مجد تھے المع تھے ساخد کشتے میں معارب ہے والوں کی اولاد سے مرا دا براہیم میں کو نکہ ابراہیم اور کے بیٹے سام کی اولا و میں سے منتے ۔

اور درست اراس معداد المن المعيل اور مقوب بي واسرائيل فوريت مدواد موسى الروق أركز المحيى اورمديني مي عن محمالات اوربهت م

می منات کی طرف گزشته آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ اس سے مبعد اس بحث کی ان عظیم انبیا سے سے بیرو کاروں کی یا دست تھیلی کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: اور ان لوگوں میں سے کر جنہیں ہم TON EN LY COMMONOCOMO COMMON TANK YOUR COMMON COMMO

مَدَيْنَا وَلَجْنَبِيْنَا إِذَاتُتُلَى عَلَيْهِ وَالِتُ الرَّحُلِنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَ يُحَبَّانُ

٥٩ فَخُلْفُ مِنْ كَبُعُدِهِ وَخَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلْوَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُو بِ فَكُونُ يُلْقُونَ غَيَّاهُ

#### 37

۵۹ - ادراس كتاب مين ادريس كوهي يادكرو وه بهت مي سيا ادر عظيم بيغير تفاء

٥٥- ادرم ف أسع لندمقام بربينيايا.

۵۸۔ ده سب سے سب ایسے بغیر بھے کر ضاور تعالی نے انہیں اپنی نہت سے نوازا تھا۔ یہ اُن انبیا میں سے مقے کرم اوم کی اولاد میں سے مقے اور اُن فرکوں میں سے تھے کر جنسی ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور وہ الباہم و بیقوب کی فردیت میں سے تھے اور لیسے تھے کرجنس ہم نے ہایت کی تھی اور برگر یہ کیا تھا۔ وہ الیے افراد تقے کرج، وقت خدائے رحمٰن کی آیات ان سے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ زمین پر گرم ہے تھے اور سجدے میں گرم کیا کرتے تھے۔

۵۹- کین ان کے بعد ناشائسته اور ناضاف اولاو نے ان کی ملک کی، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شوات کی بیروی کی اور وہ عنقریب اپنی گرای (کی سزا) کو دیکھیں گے۔

، و مگر جو لوگ توبر کرایی، ایمان لے آئیں اور عمل صالع بھی انجام دیں تو ایسے لوگ جنت میں واخل ہول کے اور اس اس بر معمولی سابھی ظلم نہیں ہوگا۔

تفسير

ير سيخ بيغير تق ،لكن ....

اس سوره کی یادآورلیل کے آخری حضہ میں حضرت اور این بینبر کے بارسے میں بات کا کئی ہے۔

و المنهوات كريروي كرين على يوك بلدى ابني كراى كرمزا باليس كان المنطقة والتبعوا الصلوة والتبعوا المنهوات فسوف يلتون غيثًا -

بخلف " ( بروزن برف) غیرصالح ادلاد کے معنی میں ہے اور اصطلاحًا اس کو" ناخصاف " کستے میں جبکہ " خلف " (بروزن منز) کی اورصالح فرزند کے معنی میں ہے -

وی مکن ہے یہ جلداس گروہ کی طرف اشارہ ہو کہ جربنی اسرائیل میں سے گرائی کی راہ پر جل نطل تفا - انہوں نے ضراکو صلا دیا تفا، فواہشات کی پیردی کو ذکر خوا پر ترجیح دیثے گئے گئے نظے ۔ انہوں نے دنیا کو فساد سے مبرویا اور آفر کار دنیا ہی مجی انہوں نے اپنے بُرے اعمال کا نتیجہ وکید ایا اور آخرت میں جی ان کا نتیجہ دکھیں گے -

اس بارسد مي راس مقام بر" اضاعه صلاة "سيد مراد نماز كوترك كرنا ب يا اس كه وقت سے تاخر كرنا جه يا اليسا عمال بيش كيد ميں كين آخرى عنى بى زيادہ ميم معلوم بالا باب جس كي دو سيد مها ناز ضائع بوجائے، مفسري نے مقلف احمال بيش كيد ميں كين آخرى عنى بى زيادہ ميم معلوم معلوم ميں ب

روب بسب المستام برتمام عبادات میں سے صرف نماز ہی کا ذکر کیوں کیا گیا بہ شامداس کی وجہ یہ بوکر نماز، جدیا کہ ہم جانتے ہیں انسان کو گئا ہوں سے دو کمی ہے۔ جب یہ رکاوٹ کو در ہو جاتی ہے تو اس کا تظامی تعیبہ یہ ہوتا ہے کہ رانسان خواہشات میں غوق ہو جاتا ہے۔ گؤہرے الفاظ میں جس طرح پنیمبروں نے اسپنے مقام کے ارتفاکو یا دِ خدا سے شروع کمیا تقا اور جس وقت خداکی آیات ان کے اینے پڑھی جاتی تقییں تو دہ فاک پر گرجاتے سے اور گرم کرتے ہتے ، ان ناخلف بیروکاروں نے اپنی تباہی کا آغاز یا دِ خداکو سُجلا دیہتے سے کیا۔

قرآن ميى جابتا ہے كرايان وي كرف آن كى وادكى كاركى مياں ميں ناخلف تسلول كے اتجام كا وكرك نے كے بعد قرآن اس طرح كتابية كروه وك كرى قريم لير كے ايان لے آئيں كے اور عمل صالح انجام ويں كه وجقت ميں واضل بول كے اوران پر فواسا ظلم مي مر بوكا: (الامر نتاب وامن وعمل صالحاً فا ولَيْنك يدخلون الجنتة ولا يفللمون شيئًا)-

اس بنا پر یابت نهیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ون خوابشات کی پیروی کریٹیے تو بھیشر سے لیے ہی اس کی پیشانی پر رحب خلص الیسی اور نااسیدی کی مرگ جائے گی ، بھرجب تک سائس باتی ہے اور انسان ونیاییں زندہ ہے اس کے لیے توب کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

چند نكات .

ادرليق كون تھے ؟

بهت سے مغربن کے قول کے مطابق اور اس فوج کے پر دادا مقے ان کا نام توریت ہیں " اختف " اور عولی ہیں اور اس جھ جھے بعن \* درس کے ادو سے مجھتے میں کیونکہ دو پیطے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ساتھ خطاکھا۔ دہ پیلے شخص تھے جنہوں نے انسان کولباس سینے کا طریقے سکھایا۔ نے البیت کی جادد انسین تقب کیا ہد ایسے اُگ میں کرجب خوائے رحن کی آیات اُن کے سامنے پڑھی ہاتی ہیں آودہ خاک پر کروڈ اور مورد ریز ہر جائے ہیں اور ان کی آنکھول سے اُنسودک کا سیلاب ہم نکلات ہے (ومسن ہد بینا واجتبینا اذا تبتالی علید وال الرحان حرول سجد کا و دیکیگا کے ل

بعض خری نے من هددينا واجتبنا ... .. ك مُجُل كوانى انبيات بارے بي كرمن كاوف آيت كاقار مي الله اكي دوسرا بيان مجاہد، لكن مرئ وكي بيان كيا بدده زياده ميم معلم برتا ہت

اس بات کی گواه وه صریف ہدی جوام زین العابدین علی بن الحسین علیبالسلام سے نقل جونی ہد کرآت نے اس آیت کی قام مرونت ذبایا:

نعز عنينا بها

اس آیت سے مراد ہم ابل سیت میں کو

ظاہر ہے کہ اِس جلے سے ہرگز انتصار مراد منیں ہے بلکریہ آمیائے سیتے بیردکارد سے داخ مصالی کا بیان ہے اور ہم نے م تغییر نوش میں بارا اس مطلب سے بہت سے نونے بیش کیے ہیں۔

کین اس طیعت پر توج ندکرنا اِس بات کا سبب بناکم آلوسی جیسے مغمرین ُدوح المعانی میں اِشتباہ کا شکار ہوگئے اورائ میں پر طمن کرنے تک الداسے امادیث شیعہ سے معتبر نہ ہونے کی ولیل بھے تکھے۔اور بن تنیم اِن روا پات کے دائعی تغموم سے حافقت نہ ہوئے کا جا کہ جرآیات کی تغمیر شدی وارد جملی ہیں۔

بربات فاص مگور پر قابل ترصیب کر: گزشته آیات میں حضرت مریم کے بارسے میں بھی گفتگو ہوئی ہے ، مالا مجردہ انبیا میں سے نتیج کا دہ بھی آن افزاد میں سے میں کرج " سعن عد بینا میں کے مطابع اور مقابع اور مقابع اور مقابع کی مصداق رکھتا مقا اور مقابع کا میں میں دھ ہے کرج سورہ نسائی آیہ 19 میں میں مشاہرہ کرتے میں کر اس میں خداوز تعالی کو مرق انبیا سی مضرفین کیا گیا ؟ میں میں مشاہرہ کرتے میں کر اس میں خداوز تعالی کی معرف انبیا سی مضرفین کیا گیا ؟ میں میں مشاہرہ کرتے میں کر اس میں خداوز تعالی کی معرف کرمی اس میں شامل کیا گیا ہے ؟

اس کے بعداس گردہ کے بارے میں کرم انبیا کے انسان ساز کمتب سے الگ ہوکر ناخلف پیردکار بن گئے باُنتگو کی گئی ہے۔ قرآن ان کے کچے بُرے احمال کو شارکرتا ہے اور کہتا ہے : ان کے بعدامین ناخلف اولاد ہوئی کر جنوں نے نماز کو ضائع کردیا

- له مسجده سلجد (سره كرف دالا) كرم جادر بكيا" بلى (كربرك فالا) كرم بهد
- لا مريكه الريكوشة انبياكو اشامه برتو نعل مفارع " مبتلى " ج آنده ك زاد كسائد مرابط بطعد بم آبك نبي بوكا روات اس مريت كركم" كافوا " يا اس ميساكن فنظ مند مجين، ج كرخان فابر بيد.
  - كى مجع المهديان ، عل بحث أبر كروبل مي .

ندا كا وهده حتى طور بر أيدا بركر رسيد كا-

۱۷۰ وہ دہاں سرگر افوادر بے ہودہ گفتگو شین سی گے، اور سواتے سلام سے کوئی بات شیں ہے، اور اس میں سرمیع و شام ان کے لیے روزی مقررہے -

١١٠ ي دي جنت جه كرج م بطور ميراث اليف يرميز كار بندول كودي محد-

تفسير

#### جنت کی توصی**ت** ،

إن آيات مين جنت اور حبنتول كي تعريف و توصيت كي كي بيع جس كا بيان آيات كرشت مي آيا به -

پیلے بشت موجود کی اِس طرح قومیت کی گئی ہے ' بھیشہ رہنے والے باغات میں کہ جن کا فعالے رحمٰن نے اپنے بندول سے وحدہ کیا ہے اور اندول نے انہیں و کھیا نہیں ہے ، (کیکن ان پر ایمان رکھتے ہیں) ( جنان عدن التی وعد الرحمٰن عبادہ بالغیب) ۔ خواکا وعدہ صتی طور پر اُٹرا ہوکر رہے گا ( ان ہ کان وعدہ مأتیاً)۔

موال المرب من المرب المراج المرب ال

الم المسكن المس

عبادہ " کا لفظ خدا کے مومن بندوں کے معنی میں ہے یہ کرتمام بندوں کے معنی میں اور الفیب " کی تعبیر حواس کے بعد ہے اس کا معنی تنہے کردہ ان کی اسمعول سے پوشیدہ میں اس کے باوجودہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ فجر کی آسے ۳۰ میں بیان ہوا ہے:

فادخل في عبادى وادخلى حبنتي

ميرس بندول بي داخل جوجا ادرميري جنّت بي داروجو-

میں الغیب کے معنی میں براحمال ہی ہے کو جنت کی تعقیم الیون کی کر جنیں زکسی آنکھ نے ویکھا اور دیمسی کان نے سا۔ بیال میک کمی السان کے دہم دگمان میں جی شیر آئیں۔ اس کی تعتیم کامل طور پر ہماری جس وادراک سے خائب ہیں۔ وہ ایک ایسا جان ہے جواس جمان سے برتر، وسیج تر اور بالا ترجے۔ اس کا ہم مرف زُدعائی آنکھ کے ساختہ وُلدسے ایک وصندالا سا تصورتی کرسکتے ہیں۔

له معدن " : نفت كر الحافات اقاست كم معنى مي به اوربيان مي مفوم وكفاجه كراس كم ساكن ميشراس مي مقيم رمين سك.

تنسينونه بلا محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد الله الم

اس مظیم تینی برک بارے میں قرآن میں صرف دو مرتب ، وہ میخ تقر سے اشار دن کے ساتھ ، بیان آیا ہے ۔ ایک انہیں زریم میں اور و دسرا سورہ انبیائی آیات ۸۵۔ ۸۹ میں منعقف مدایات میں ان کی زندگی کے بارے میں تفسیل طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جے مجمود پر استرنسیں ہم سکتے ۔ اِسی وجہ سے ہم خرکورہ اشار سے پر تناعت کرتے ہوئے اس بحث کوختر کرتے میں .

١٤ ايك مديث مين كر جوعلها نے اہل مثقت كى بهت مى كتابىل مين كھى ہوئى ہے دير كما كيا گيا ہے كر بنير إكرم نے جب آية ف خلف من بعد هدو ختلف ... .. "كى كلادت كى تو فرايا :

يكون خلف من بعد ستين سنة اضاعوا الصلوة والتعوا الشهوات فسوف يلتون عبيًّا شوكون خلف يقربُّون القران لا يعدوا تراقيه و ويترالقران في المنافق وفلجر :

سا مذسال کے بعد ایسے اوک ظاہر ہوں گے جو نماز کو صافع کر دیں گے اور شہوات ہیں عن ہو جائیں گئیں گئیں ہو اپنی گاہیں کا تتیجہ با لیں گے۔ ان کے بعد اور گردہ ظاہر ہوگا۔ یہ لوگ و آن کو ار بڑی شان کے ساتھ) پڑھیں گے۔ لیس دہ ان کے شانوں سے اُوبِ یہ جائے گا۔ کیونکر مذاس میں اضلام ہوگا ، مذخور و فکر ہوگا ان عمل کرنے کے لیے سوج بچار ہوگا بکہ وہ رہا کا می اور کھا دے کے طور پر ہوگا ۔ یا صرف الفاظ پر قناعت ہوگی اور اسی وجہ سے ان کے ایمال خوالی بارگاہ میں مذہر نے باتیں گئیہ ہے۔

قابل توج بات یہ جے کہ اگریم ما فٹر مال کی ابتدائی پیمبر اکرم کی چرت سے لیں تو یہ شیک وہ زماز بنیا ہے کرجب پزیرتخت سلطنت پر ببیغا - اور سیدالشدائی امام حسین علیہ السلام اوران سے یاروا نصاسف جام شہادت نوش فرما یا اوراس کے بعد باتی ماندہ زماز بنی میں مردن عبال کا دور ہے کہ جنول نے اسلام کے صرف نام پر فناحت کر لی ہتی اور قرآن کے صرف الفاظ برہم ضاسے بناہ مانگتے ہیں کہم اس قرم کے ناخلف گروہ میں سے مہول ۔

الا جَنْتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحَلِي عِبَادَهُ بِالْعَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُمُ أَيًّا ٥

١٢- لَايسَعُونَ فِيهُ الْغُوالِلْأَسَلُمَا وَلَهُ وَرِزْقُهُ وَيُهَابُكُرَةً وَعَشِيًّا ٥

٣٠ بِلُكَ الْجَنَّةُ الْبِيُّ كُنُورِيثُ مِن عِبَادِنَا مَن كَانَ تَفْتِيًّا ٥

الا ۔ دائنی باغات میں جن کا خوائے رحان النہ بیٹے بندول سے وعدہ کیا ہے۔ اُگر جدان کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن

تغسیرالمیزان ، جلر۱۱ ، من ۸۳-

مونے سے دات اور دن کی شفیس کریں گئے۔

ودسرا سوال ، بر ہے کہ آیات قرآن سے صاف ظاہر ہے کہ اہل بشت جس نعمت ادر جس بدنی کی خواہش کریں گے مہیشادر ہردقت اسے عاصل کر سکیں گے ۔ یہ کونسارزق ہو کا جو صرف صبح دشام آئنیں کے گا ؟

اس سوال كا جواب ايك الطيف صريث سے رجيني إكرم سال الله عليه وآلم وسلم سے نقل جولى ہے ، معلوم كيا جا سكآ ہے ، جس ميں آپ

وتعطيه عرطرف العداياس الله لسواقية الصلوة التي كانوا يصلون فيها في الدنياء

م خداد زنالی کاطرف سے لیسے عمدہ عمدہ تھنے اور ہریدے انہیں اُن اوقات ہیں دیئے جائیں گئے جن اوقات ہیں وہ ونیامیں نما زیڑھا کرتے تھے ک<sup>ل</sup>ے

اِس مدست سے معلوم ہوتا ہے کہ برمتاز بریے جن کی ماہیت و حقیقت کو قیاس اورانداز سے سے بھی بایان نہیں کیا جاسکتا، الیسی قیمی نمتیں ہوں گی جوجئت کی عام نعتوں کے علادہ صبح وشام اُنہیں بطور برہے دی جائیں گی ۔

کیا مذکورہ الا آیت کی تعبیر اور خکورہ بالا صدیث اس بات کی دلیل نہیں ہیں کر اہل بہشت کی زندگی ایک ہی طرز برنہیں ہوگی بلکہ رومز اور مرصبے وشام نئی نئی نعتیں اور آن میں برنازہ لطف ان کے شامل حال ہوگا ؟

الاکیا اس بات کا بیمغوم نئیں ہے کہ وہاں انسان کا ارتقا جاری رہدے گا۔ اگریتے وہ وہاں کوئی نیاعمل بجانہیں لائے گاکیین لمپینے حقائہ واعمال کا جومرمب اس نے اس جان میں بنایا ہے اس کے ذریعے اپنی ارتقا کی منزلیں طے کرتا رہے گا۔

جنت ادراس کی مادی ورُوحانی نعتوں کی اجمالی تغرفیت و توصیف کے بعد ابل جنت کا ایک مختصر سے جلے میں تعارف کروائے ہوئے قرآن کہتا ہے: یہ وہی جنت ہے کہ جرم اپنے پر میزگار بندوں کومیارٹ کے فور برویں گے (تلک الجنت التی ندورٹ من عبادنا من کا اقت یکا )۔

ا كويا إنتى نعمتوں سے معرى جنت كے دروازے كالمبيد "تقوى "كے سوا ادر كيم نهيں ہے -

اگریج معباد نا " ( ہماں بندوں) کی تعبیر ہیں ایمان وتقری کی طوف خود کید اجمالی اشارہ موجود ہے نکین بیرائیں جمار جمال اجمالی اشارہ کو کافی سجد لیا جائے ، بکد بیال صراحت سے ساتھ برحقیقت بیان ہم نی چا ہیئے کر حبّت صرف بر سیزگاروں کی جگہ ہے ، بیاں بھر لفظ " ارث " ( میراث ) سے ساتھ سہیں سابقا پڑتا ہے جو عام طور پر ایسے مال سے بیے برااجا با ہے جو سے اس کی موت

میں تیجر تھے ارت ( بیرے ) میں ہے۔ اس میں بات اور ظاہری فور برکسی سے کسی کو کھر بینینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کے بعد کسی ووسر سے پہلے بہنچا ہے ، حالا کار جنت کسی کی مکینت نہیں ہے اور ظاہری فور برکسی سے کسی کو کھر بینینے کی کوئی بات نہیں ہے۔

اس سوال كا جواب دو طريق سے ديا جاسكا ہے:

ا۔ " ارث" افت میں " نصلیك "كمعنى میں أیاب اور مرنے والے كم ال كم اس كم إبار كان كاف متقل برنے بر مغرضه مد

له تغيير روح المعالى ، ي 17 : مطا-

تغییرن بلک مصممممممممم ۲۹۲ مصممممممممم

اس کے بعد بیشت کی علیم فعتل میں سے ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیاہے : وہ وہل کوئی لغواور میروہ بات م نهیں منیں گے (لایسمعون فیھا لعنوا) ، ندکوئی جوٹ، مزمحالی کلوچ ، نه تہمت، نه زبان کے زخم، ندکوئی مشتم اور فراق اڑائے کا بات ایمال تک کرکئی میروہ بات نہیں ہوگی۔

صرف ایک بیز سمودیل مبیشه کان میں آتی رہے گی وہ سلام ہیں ( | آپسلامتا)۔ سلام : اپنے وسیع معنی میں بوابل بیشت کی زُدع ، فکر ، کرواراور گفتار کی سلامتی پردلالت کرتاہیے۔ ایسا سلام کرجس نے اس ہلول کرائیک بیشت بناویا ہے اور ہرقسم کی افریت و تعلیف اُس سے ختم کردی ہے۔ ایسا سلام جرامن دسلامتی کے ماحول کا ایک نونہ اور صغا وصیبیت ، پاکیزگی وتقویٰ، صلح واّحتی اور آزام و سکون کے ماحل کی ایک

قرآن کی دوسری آیات بی بھی میں حقیقت مخلف نبیرول کے ساتھ بیان جوئی ہے۔ سورہ زمر کی آیہ ۸۲ میں ہے:
" و خال لھے خوندندھ اسلام علیکم طبتم فادخلوھا لمخلدین "
جنّت کے خوینہ وارجنّت میں وافل ہوتے وقت اُن سے کمیں گے: آپ پرسلام ہو،
ہمیشہ فونن و خرم رہیں، بک و باکیزہ رہیں، آئینے تشریف لائیے، جنّت میں وافل ہوجائیے،
اور جیشہ بمیشہ اسی میں قیام فرائے۔

سوره ق کی آیا ۳۲ میں ہے:

ادخلوهابسلام ذالك يوم الخلود

سلام وسلامتی کے سافراس میں دانیل ہوجاؤر آج ہمیشہ ہمیشہ کے بینے اضلے کا دان ہے۔ منصوف فرشتے اُن براوروہ خود ایب دوسرہے بروروو وسلام میمیں سے بکد ضراحبی ان برورود وسلام ہیں بھا کہ میریا کیٹورہ لیمین کی آیہ ۵۰ میں اُن پرسلام ہیج راہ ہے :

أسلاهم قولًا من رين رجيع

تم پرسلام ہو یہ مهر بان پرور د گار کی طرف سے تم بہشتیوں پر ایک سلام ہے۔ مرتب سرموں ایس کا استعمال کی این میں میں ایس کا میں اسلام ہے۔

كياسلام وسلامتى يصموراس احل سع براحكر إسفا ادر زياتر ادر بي كمل احل بعد

اس نست کے بعدایک اورخست کی طوف اشارہ کرتے ہوستے فوایا گیاستے: برصیح و شام ان کی دوزی بعشت میں ان سکے سکھ حاضر ہے۔ ( ولھ سور زقھ سو فیھ اسٹ رہ وعشہ بیا ہے۔

اس جلرست ودسوال بيدا بوسك بين:

ببلاسوال بيد كركياجنت مين وشام مونيد

بس سوال کا جواب اسلای روایات میں اس طرح آیا ہے:

اگرىچى بىشىت بىلى جىيشە فردادردىشى بىرتى بىت كىكى بېشتى أس كەفداددسات كىكىم د زادە

چند ارم كه باس زايا - جب يد تت عم بركمي الدجرتيل بيغير إكرم برنانل بوا، توآب ف أس سد فرايا : ألسند دركيل كوي ئی حرابت ہی شاق رہا۔ تو جر بیل نے عرض کی ، میں تو آپ سے معی زیادہ مشاق تھا۔ لیکن میں تو تھم کا یا بند ہمل۔ جب مجھے بھے ملا ہے میں تو اس دقت آنا ہوں اور جب مجھے کوئی بھی شہوتو میں نہیں آنا یہ

#### ہم تو حکم کے بندے ہیں:

اگرجہ اِن آیات کی ایک خاص شانِ زول ہے ہواُور پیان ہوئی ہے ، کین یہ اس بات سے مانع نہیں ہے کہ اس کا گرشتہ آیات کے سابقہ منطقی ربط و تعلق ہو۔ کیونکہ براس بات میراکی تاکمیرہے کہ جبرتیل جو کچھ گزشتہ آیات میں لے کر آیا ہے وہ سب کا سب بے کم و كاست فداك طرف سے بے اور كوئى بات أس نے فود اپنى طرف سے تبيں كى نے ، بيسلى آیت قاصدوی کی زبانی کهتی ہے: ہم تیرے رود کارسے فرمان کے بغیرنا نل منیں ہوئے۔ (ومانت نزل آلا با اُصر رقب )۔ سب كهدأسى كاطرف سيديد، اورم توجان و ول بركف بندس بين جوكه بهادب ساسف بد اور جوكه بهادس يتيه بد اورج كهدان ك ورميان به سب اس كليه (له مابين ايدينا وماخلفنا وما بين ذالك)-

خلاصه يه جه كرأينده وكوشته اور زمانه عال بيال اورول اورسب جكه، ونياد أخرت وبرزخ سب مجد برورد كارى وات باك

كرسائقه متعلق ب اوراس كا ب-

ادريه بعى جان لوكم: " نتمارا برورد كار فراموش كرف والا قاادر فرجه ( وملكان ربك فسيًّا )-بض خرین نے " . له ما بین ابید بینا و ماخلف او ما بین خرال الله می سعدو تغییری کی جر تقریبا گیاره مک بہنے جال میں، دیمن جر کچر بھرنے اُور بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اس ك بعد مزيد فراياكيا جدى: يرسب تيرب برورد كارك عم سوجة بو أسافل، زمين اور بوكيد إن ك ورميان مهد كا برودكارب (ربي السماوت والارض وما بينهما)-

اب جبريه بات بات اورتهم مايات اسي طوف سعين " توبيرمون اسي عباوت كرد. (فلعبد ٥)-

اليى عباوت كربو توحيد واخلاص سيد ساعقه بود اور يونكراس داه بسائي واطاعت اور خدا كي خانص حباوت بسائي بست زياده

سختیال اور شکارت پیش آل میں امزام زیر ارشاد ہونا ہے: اس کی عبادت کی راہ میں صابورہ : (واصطبر لعبادته)-

ادرآفرى جليمي بد: كياتم نها كاكول شل وماندنظ آنا بد : (هل تعلى ولد سمينًا)-

يرجله ورحيقت اس بلت برايب وليل جدمواس سے پہلے جلے ميں بيان ہوئی ہد، يعنى كيا اس كى باك ذات كے ليد كوئى شركيا ا

له تنزير سطى بلد ٢١٩٥ اورتمنير من البيان زريمث آبر ك زيل ي القوف عد فق ك سافتى-

منيررن بلك معمومه مومومه و ١٩١٨ مهم من من المارية

٧ - ايك مديث من يغير أكرم صلى التذهليدة البوطم ف فوايا :

ما من احد الأوله ملزل في الجنّة ومنزل في النّار فاما الكافر في يوث المؤمن منزله من النّار والمؤمن يرث الكافر منزله سر الجنّة:

" برشف كا بلا أحشنا أيك مكان بحقت مي جوتا جداورايك مكان جهنم مي جوتا جد، كافر توجهنم بين مومنول كم مكان كماك بن جائیں گے اور مومن جنت میں کافرول کے مکان کے دارث ہوجائی کے لیے

إس نطقة كالأكريمي ضروري بيدكر " دواشت " جسم عني مي معرميث مي أيا جهد ده نسبي تعلق كي مبيا دير نهيس بيد مبكر عقائد وعل تعزي كمدير إلزيه بعض مفر ن نے مذکورہ بالا آیت کی جوشان زول بیان کی ہے اُس سے بھی اِسی عنی کی تصدیق ہول ہے کرمشرکین میں سے ایک شفص نے جس كانام "عاص بن واكل" تقاليف مرووركي أجرت (جرمعلوم إيها برتاجه كركني معلمان تقا) مذوى اورطعمة ك طوربر كها : أكروه باتس ج مخرکہ اسے حق بیں توہم ہرشفس سے زیادہ جنت کی نعمتوں سے مقدار میں وہاں اس مزدور کی زداری اُڈری اُڈری اداکرویں گے تو مذکورہ الاأیت نازل بولَ اوركها: " يُرحِبّت متقى بندول كم ييمِنصوص بيه"

٣٠ وَمَا نَشَانُزُلُ إِلَّا بِالْمُرِرَةِكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيُدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذُ لِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِبًّا ٥

٥١٠ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ هَلُ تَعُلُ لَكُولَهُ سُمِيًّا هُ

۹۲ ۔ ہم تیرے پرودگارے حکم سے بغیرنازل نہیں ہوتے جو بکھ ہمارے مامنے ہے اور جو کھیے ہمارے پیچھے ہے اور جو کھیر ان دونول كے درميان ب وه سب اس كا ب اور تيرا برورد كار بعرك والان تعا (اورند بد)-

وہ آسانل اور زمین اور بو بھوان دونل سے ورسیان ہے کا بروردگارہے۔ لیں اس کی عبادت کر داور اس کی عبادت کرنے ي مبرسه كام لو بمياس كاكوني مثل و مانند تهين ل سكتاب ؟

بست معضرين مذكوره بالا آيت كي شان نزول بر بيان كرت مي كرچند دنول ك وجي مقطع ربي اور فعال وجي كابرغام رمال جريل ل فدالتقلين جلد ٢ م ٢٠١٠ اس لسلومي تغمير توفري جلده من مالا ( أردد ترجر) يرجي بحث كريك من م ہے۔ میں موٹ دکھیوس کا گمان ہے کہ ندا ہیں مرہے اور اس بڑی کی طرح ہماری بڑلیں کے بوسیدہ ہوجانے کے بعدود بارہ زوہ میں مرین مرین کا میں اور اس کا میں مرہ کے اور اس بڑی کی طرح ہماری بڑلیں کے بوسیدہ ہوجانے کے بعدود بارہ زوا

ہے ہے اِت نظامکن نہیں ہے ۔ اس بے سے آیات نازل جو تیں اور انہیں و ندان شکن جاب وہا ، ایسا جاب جو تمام انسانوں کے لیے ہرقرن اور ہرزمانے ہی منید اور و آموز ہے ۔

تفير

#### دوزخیول کی کیچھ توصیف:

گرشت آیات میں قیامت اور بہشت دودزخ کے بارسے میں بحث جوئی متی ۔ زیر بہث آیات مجی ہسی بارے میں گنتگو کتی ہیں۔ بیلی آیت میں قیامت کا انکارکرنے والوں کی گفتگو کو اس طرح سے بیان کیا گیاہے ؛ انسان کہتا ہے کو کیا مرسف کے بعد آئندہ فانے میں قبرسے زندہ ہوکر باہز کلوں گا ( ویقول الانسان وَ إِذا مامت السوف اخرج حیاً )۔

رائے میں فرسے رازہ بر طورہ اور میں اور میں اس میں بیات میں نہیں ہے کیاں انسان سے ساتھ تعبیر رخصوصاً الف اور لام کم جم البیٹرید استفہام ایک استفہام انکار کی ہے۔ این ایسی بات میں نہیں ہے کئیں انسان سے ساتھ تعبیر رخصوصاً الف اور لام بن کے طور پر آئے میں ) جبکہ سناسب یہ تقاکر اس کی بجائے "کافر "کہا جاتا۔ یہ بات شاہداس وجرسے ہوکہ ابتلا میں میرسوال کم وہیں برانسان کی طبیعت میں بننی ہوتا ہے اور (موت کے لعد زندہ ہونے) کرسنتے ہی فوراً استفہامی علاست اُس کے ذہن میں اُعراکی جے ؟

بلافاصله اسى لب وليجه ادرأسى تعبير كم ساخة أسه جواب ويأكيابه بكيا انسان إس حقيقت كويا ونهيس كرا كريم ف اس سه يهله أسه ( اس حال مير ) بيديا كما تعاجبه وه مطلقاً كمل بيز بي نهيس تعا ( اولا يذكو الإنسان انا خلفناه سن قبل و ل مد الدي شديمًا ) -

بیاں بھی " الانسان " کی تعبیر کئن ہے ، اس سکتے کی طرف اشارہ ہوکہ انسان کو اس نداواد استعداد اور ہوٹ و حواس سے ساتھ الیسے سوال سے جاب میں خاموش ہوکر نہیں بیٹھنا چاہتے، بکد اسے چاہیئے کہ وہ اپنی پہلی نمانشت کو یاد کرکے نوواس کا جواب و سے ، ورنہ اس نے اپنی " انسانیت " کی حقیقت کو استعال نہیں کیا ۔ اُس نے اپنی " انسانیت " کی حقیقت کو استعال نہیں کیا ۔

برایات بعی معاوست مراوط بهت سی دو مری آیات کی طرح معاومهانی کوئابت کرری میں-ورزاگری بنا جونی کرمون نعت باتی به اور جم کا دوبارہ زندہ کرکے اطایا جا نامطلوب نه ہوتا تو بیر شاس سوال کا کوئی مرقع تعافیہ اس جواب کا -

برمال قرآن نے معاوکو ثابت کرنے سے لیے ہو دلیل اس مقام پر دی ہے ، یہی دلیل قرآن میں دوسرے مواقع بہمی بیان ہوئے۔ اُن بی سے ایک سورة لیس میں ہے :

اولى برالانسان اناخلقنا ه من نطفة فاذا هو خصير مبين و ضرب لنامنلاونسى خلقه قال من يعى العظام وهي رمي وقل يُعييه الذي

شل و مانند *به که جس کی طرا*ت تم دست سوال دراز کرد اوراس کی عبادت کرد ؟

لفظ "سى الرجيبام كي منى مي يكن يه بات صاف طور ير داخ وردش بهد كه اس مقام برصرف نام مراو نهيي بهد ، بكرتام كما معنى دمغهوم مراوسهد، يينى كميا خواك سواكوني اورخالق ، رازق ، عنى ، مميت ، سرجيز كاعالم اور سرچيز به قادر متيس مل سكتاب ،

٧٧- وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ وَإِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخَرَجُ حَيًا ٥

٧٠ - أَوَلَا يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَـ وَيَكُ شَيِّنًا ٥

٨٧- فَوَرَبِّكَ لَنُحُشُرَنَّهُ وَالشَّيْطِيْنَ ثُوَّلَنَّكُضِرَتَّهُ وَحُولَ جَهَ نَعُوَ لَنُحُضِرَتَّهُ وَحُولَ جَهَ نَعُوجِثِيًّا ٥

٢٩ - شُحَّولَتَنْزِعُنَ مِن كُلِّ شِيعَة إِلَيْهُ مُ اَشَدُّعَلَى الرُّحْلِ عِتِيًّا هُ

، ﴿ يُحَوِّلُنَكُونِ لَعُكُوبِاللَّذِينَ هُ وَاللَّالِيَّا وَ

#### أجمه

١٧- إنسان كتاب كركيا يُن مرف ك بعد أتنده (قبرس) زنده بوكر بابر تكول كا ؟

علا ۔ کیانسان اِس بات کویاد نہیں کرنا کہم نے اس سے پیلے اُسے (اس مال میں) فلق کیا تقاجکہ وہ کوئی چیز عقابی نہیں ۔

۱۹۸ - تیرے پروردگاری تسم ہم ان سب کوادر شیاطین کو جسی ضرور ضرور زندہ کرکے اُٹھائیں گے۔ اس کے بعد ہم اُن سب کو جسن کے گردا گرد گھٹنوں کے بل عاضر کریں گے۔

94 - الجرجم برگرده الد جاعت میں سے أن لوگول كو جو فعدائے رطن كے مقابل ميں سب سے زیادہ سركش من الگ كراسي كا .

٠٠ - بيرېم أن افراد ك بارك مير مى اجى طرى جائنة بير كرجوسب سد بيلة جنم مير يطف كسراوار بير ـ ( اورېم انين دوسرول كي نسبت بيله سراوي ك) -

### شان نزول :

مغرین کی ایک جماعت کے قول کے مطابق پہلی آیات "ابی بن خلف" یا ولید بن مغیرہ " کے بارے میں نازل ہوتی میں جو ایک بوسیدہ بڑی کا محوالا فاقد میں لیے ہوئے تھے اور اسے است فاقد سے رگو کر ہوا میں بھیر رہے تھے تاکر اس کا ہر ہر ذرتہ کسی ذکری وشیر بھرجاً

الشأهااقل سرة وهوبكل خلق عليم

کیا انسان یہ نہیں سوچا کرم ہے اسے فطفہ سے پیراکیا ہے جریر ناچیز نطفہ لینے وقاع میں بدیکے والے انسان کی شکل میں بدل گیا تین اس انسان سے اس مالت کے باوجود ہمارے لیے ایک مثال پیش کی اور اپنی پیوائش کو انعمل ہی جگول گیا، اس سے کہا کہ : اِن لوسیدہ برای کو کون ودبارہ زندہ کرسے گا جم کہ دو کہ انہیں دہی خدا زندہ کرسے گا جس سے انہیں بہلی مرتبہ بدیا کیا تھا اور وہ اپنی تمام عملوقات کا علم رکھتا ہے۔ (یس ۔ مدے اللہ میں ا

بعض مفسرین نے اِس مقام پر ایک سوال اُ طایا ہے کہ اگر ہر دلیل درست ہو کر بس شخص نے کوئی کام انجام دیا ہو وہ اُسی کام بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو بھر ہم کچر کا سوں کو انجام وینے کے بعد انسی جیسے کاسوں کو ددبارہ کرنے بر قادر کیوں نہیں ہو ۔ سٹانسم بعض ادفات بہت عمدہ شعر کہر لیتے میں یا بہت نوشنط کھے لیتے میں نکین بعد میں بہت کوششش کے باد حود دلیا کام ہما کر سکتے ہے۔

اس سوال پر ہمارا جواب میں سے کرمیے ہے کہ ہم اپنے اعمال اپنے ارادہ وا منتیار سے انجام ویتے ہیں لکین بعض اوقات فیلتیا امور کا ایک سلسلہ ہمار سے بعض افعال کی نصوصیات پر اٹرا نیاز ہوتا ہے۔ سمبی ہمارے باقفوں کی فیرمسوس کرزش حرد ن کی دتین شکل پر اٹرا نداز ہوتی ہے۔ ملادہ ازیں ہماری فدرت واستعداد ہمیشہ ایک بعیبی نہیں ہوتی۔ سمبی ایسے عوامل پیلا ہوجائے ہیں کہ جو ہمار سے تام ازردنی توئی کو اکم شاکر دیتے ہیں جس سے ہم ایک شاہ کار بیلا کرسکتے ہیں لیکن بعض اوقات عوامل محرکہ کردورہوتے ہیں اور ہمارے تو قری مجتم نہیں ہمویاتے اور اسی بنا پر دوسری مرتبر ہمیا ہوا کام پہلی مرتبر سے ہوئے کام مبتنا اچھا نہیں ہوتا۔

نین ده فعاجس کی قدرت کی کوئی حد ننیں ہے اُس سے میصاس تم سے مانل پیوائنیں جوتے - وہ ہو کام بھی انجام دے اِنکل و اسی جیا ہے کم و کاست ووبارہ سرانجام وسے سکتاہے۔

بعد دالی آیت میں شحرین معاد اور بیے ایمان گنتگاروں کو انتہاں تقینی اقاز میں تندید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "سرے پٹردگا کی قسم ہم ان سب کو اُن شیاطین سے ساتھ کر جوانہیں وسوسر ہیں <u>ڈا گئتے تنے</u> یا اُن سے مئروستے ،سب کومٹور کریں گے (خورتاب انمٹسرا**ہ م** والشب احلین -

برم ان سب کو جنم کے گرواگر دکھننوں کے بل حاضر کریں گے: (شو لنحضر نھے حول جھے جنسٹا)۔ یہ آیت اِس بات کی نشاندہی کرتی ہے کرمیے ایمان اور منظار لوگوں کی دادگاہ جنم کے نزدیک ہے۔

مینی این کی تبیر (اس بات کی طرف توجه کرتے ہوئے کر جینی " جاتی ہی جی، اُس خفس کے معنی ہیں ہے کہ جو کمنٹوں کے بیل بیٹھا ہو) شاید یا ان کے ضعف و ٹالوانی اور وقت و تواری کی طرف اشارہ ہو گریا اُن میں یہ قدرت نہیں ہے کروہ پاؤں ریکھ سے کردہ کی میں استعمال میں تغییر نوری جیٹی جلد میں \_\_\_\_ ( اُردو ترجم) " معادی منتقر ترین وہیل " کے حوالے سے بھٹ

، ہم اس دلیل کے سلسلے میں تغسیر نمونہ کی جیٹی جلد میں \_\_\_\_ ( اُردو نرجر) " معاد کی مختصر ترین و کیل مسیم حواسا کر چکے میں (ادراسی طرح تغسیر نمونہ کی تیسری حلر سے \_\_\_\_ (اُردو ترجر)سے آھے مبی ۔

البته إس تفظ كے اور معانی مبى ہیں۔ أن میں سے ایک بیہ كر بعض نے " بحثی " كو "محروه كرده " كے معنی میں تغییر كیا ہداؤ قد انبوه اور ایک دوسرے كے ساتھ بلے جوتے شاؤمٹی اور بقرول كے معنی میں ، لیكن بہائ تغییر نیا وہ ساسب اور زیادہ شور ہے۔

اِس دادگاہِ صل بیں چونکر اوّلیت کا لماؤر کھا جائے گا، لہذا بعد دانی آیت میں فرمایا گیاہیے: ہم سب سے پیلے اُن لوگوں کو میں لیں گے جسب سے زیادہ سرکش اور سب سے بڑھ کر باخی ہیں۔" ہم ہرگردہ اور جامحت میں سے ایسے افراد کو کرجو خواتے زشن است سب سے زیادہ سرکش ہوں گے علیمرہ کرلیں گے" ( شعو لمنازعن من کل شیعے آ ایھے اُسواٹ مدعلی الرجمٰن میں اُلہ

سیں)۔ کے اس اس میں اس میں میں اس میں اس کے معالی دیا اور اپنے ولی نعمت کے مقابلے ہیں گساخی ، نا فرمانی اور طعنیان م وہی بے شرم لوگ کر جنوں نے خدائے رہمان کی نعمتان کی کر جعالا دیا اور اپنے ولی نعمت کے مقابلے ہیں گساخی ، نا فرمانی اور طعنیان میں کے متراوار ہیں ۔ وی برا اُر آئے۔ اہل اِ اہل اِ ایسی لوگ سب سے زیادہ جہنم کے سراوار ہیں ۔

براس منی تاکیدکرتے ہوئے ارثاد ہوتا ہے': ہم اُن توکن سے کہ جہم کی آگ میں جلف کے لیے اول منبر پہیں' انجی طرح میں. (شعد نغن اعلم بالذین ہے واولی بعاصلیہؓ)۔

مرانس انهائی د تتِ نظرکے ساتھ بھانٹ کر کال لیں گھ اور اس ہی کسی تمری فعلی یا اشتباہ نہیں ہوگا۔ مہرانہیں انهائی د تتِ نظرکے ساتھ بھانٹ کر کال لیں گھ اور اس بیر سے سمنی ہیں جی کہ جھے آگ ہیں مبلاتے ہیں۔ " صلی ہ مصدر ہے کہ جوآگ دوش کر ہے کے معنی ہیں جی آیا ہے اور اُس چیر سے سمنی ہیں جی کہ جھے آگ ہیں مبلاتے ہیں۔

اله وَانِ سِنُكُو إِلاَّ وَارِدُهَا ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتُمًا مَّقَضِيًّا ٥ وَانِ سِنُكُو النَّو الْمَالِكِ عَلَىٰ الْمَالِكِ مَتُمَّا الْمُعَالِمِيْنَ فِيهُا حِشِيًّا ٥ وَمُنْ عَلَىٰ الْمُعَالِمِيْنَ فِيهُا حِشِيًّا ٥ وَمُنْ عَلَىٰ الْمُعَالِمِيْنَ فِيهُا حِشِيًّا ٥ وَمُنْ اللَّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ ا

ترجمه

۱۵۔ اور م سب کے سب ( بلااستثنا) جمنم میں جاؤگے یہ تیرے پرددگار کا حتی امراد رفطی فیصلہ ہے۔
 ۱۵۔ چربم ان لوگوں کو جنول نے تعویٰ اختیار کیا ہے رائی نخشیں گے اور ظالموں کو اسی میں رہنے دیں گے جبکہ وہ (کودری ' اور ذکت کے باعث) گھٹنوں کے بل کوڑے ہول گے۔

لی افظ "شیده " اسل نفت میں اس گردہ کے سمنی میں ہے کہ بوسمی کام کی افجام دہی میں ایک دوسر سے ساتھ تعاون کریں ا اور مذکورہ بالا آئیت میں اس تعبیر کا انتخاب مکن ہے کر اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ بے ایمان ادر گراہ وگر طفیان دسر کشی کے کامن میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے اور ہم بیلے اس گردہ کا حساب لیں محمد کر جرسب سے زیادہ سرکش ستھے۔ الم الله بن القوائية بهم من من الرئيات أن كالمجارات المالك فيها استمكان توم الهي المين المين المجاويد المن كالمولي . لم سے علادہ اس آیت کی تفسیر کے منسن میں بہت می درایات بھی میں جو سحل طور پر اسی منی کی تا تبد کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت جا ہر بن عبداللہ انصاری سے اس طرح نقل ہوئی ہے کر ایک شخص سنے اُن سے اس آیر کے بارے میں و جا ہر نے اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کر میں نے جرمطلب اپنے اِن دونوں کانوں سے ہوجائیں، آپ فراتے ہے :

اكك اور حديث بي تغير إكرم ملى الله عليه وآلو وسلم سي منقل بنه :

• تقول الدار للسؤمر ليوم القيامة جز، يا مؤمن إ فقد اطف

نورك لهبي :

رُوزِ قیامت آگ موس سے کھی ، مجمد سے جلدی گزرجا ، که تیرے فورنے میرے شعلے کو مجھا دیا ہے". اللہ

بض وگرروایات سے بھی اس علی کی تصدیق ہوتی ہے -

، مرسور کے اسے بی من من تبیر روایات میں بیان کا گئی ہے کہ وہ جنم کے اُومِ واقع ہے ، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار بگل صراط کے بارے میں جو بُرِسنی تبیر روایات میں بیان کا گئی ہے کہ وہ جنم کے اُومِ واقع ہے ، بال سے زیادہ بارگی مصد ایادہ تیز ہے ، اِس تعنہ کا ایک ووسرا شاہد اور گواہ ہے ، س

ره كني يربات جوب في كيت بين كرشورة انبياكي آيد ١٠١ كيلي تفسير مي والالت كل بيع - آيت يرج :

أوآئك عهاسعدون

وہ (موسنین) جنم کی آگ سے دور ہول گے۔

یہ بات میچ معلوم نہیں ہوتی کیونکہ یہ آیت تو مونٹین کی دائی جگہ اور ابدی مقام کے بارسے میں بیان کررہی ہے، بیان تک کم ہم ال سے بعد والی آیت میں یہ پڑھتے ہیں کہ :

b Enselvement

الله وراهت الدن ملد ۲ ، ص ۲۵۲ - ۲۵۳ مل الموصاد (فر-۱۱) سع دلي مي م

فعير المراكا والمنافقة وال

نفسير

كياسب جنم ين جائيں گے ؟

ية تهارك يرورد كارى طوف سيد أيم حتى امرائ اورايك قطعى فيسلم بديد اكان على ريك حتماً مقضيًا )-

بھر بم أن لوگوں كو كر جنهول من تقوی اختيار كيا نجات وسے ويں گے اور ظالموں اور تمگروں كو جبكر وہ كرورى اور ذكت كي و گفتوں كے بل كورك بحراسي ميں رہنے ويں گے۔ ( نشسو ننجى المذين القنوا و نندرالظالمين فيها جشيًّا) ، الله منت ان وونوں آیات كی تفریر میں منسری كور درميان ایک بهت بڑى بحث ہے۔ اس بحث كى بنياد يہ ہے كر" ان منت واردها " كے جلے ميں" ورود " سے كيا مراوہ ہے ؟

بعض سنسری کانظر بر سبے کہ ° درود ' اِس مقام برنزدیک ہونے اور بھانگنے کے معنی میں ہے۔ لیبی تمام لوگ اچھا **ہوں** بلااستثنا حساب کتاب سکے لیے یا بدکا مدل کے آغری انجام کامشاہرہ کرنے کیے جنم کے نزدیک آئیں گئے ، اس کے بعد خلام <mark>بربرگا</mark> کو نجات بخشے گا اور شکردل کو اِسی میں چھوڑ دھے گا۔

دہ اس تعمیر کے لیے سررہ تصص آیہ ۲۲ : ولما ورد ماء مدین اللہ " من " جس دقت سوئی مین کے پانی کے پائی کے پائی ہے۔ - . . - سے استدلال کرتے ہیں کہ بہاں بھی " ورود " اسی سنی ہیں ہے ۔

ووسری تغریر جید اکثر مغری نے انتخاب کیا ہے سہدے کہ" وردد " اس مقام بردخل کے معنی ہیں ہدے ،اوراس طرح تمام المع نیک وید ، بلااستنا جنم میں دارد ہول گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ دوزخ نیک لوگوں پر سرد وسالم رہے گی ، جیسا کہ فرود کی آگ اہل میں سرودسالم رہی :

(يا ناركوني بردًا وسلامًا كلي ابراهيم).

كي ذكراً كلك كان سے كوئي ميل نهيں، اس ليد أن سے دُور بوجائے كى اور فرار كرسى كى، اور جس جگروہ علر بي سكر وہاں فالوث جوجلتے كى نكين دوز فى چۇئرجنم كى آگر سے سافقہ مناسبت ركھتے ہيں لهذا قابل اشتعال مادہ كى طرح جب وہ آگ سے قريب بينجيں محمد قريب فورا بعوك أغلبي كے ۔

اس بات سے قطع نظر کہ اس کام کا فلسفہ کیا ہے (بس کی ہم انشا اللہ آگے جل کرتشریح کریںگے) بلاشک مذکورہ بالا آیٹ کا دوسری تغریر کے ساختہ ہم آ ہنگ ہے ، کیونکرورود کا اصلی معنی ونول ہی ہے اور اس سے علاوہ معنی ماولینے کے لیے قرینہ کی مزورت ہے CY BY THE DESCRIPTION TO THE PROPERTY OF THE P

اَ تُّالُفَرِلُقَ بُنِ حَيْرٌ مُقَامًا وَّاحَسُن نَدِيًّا ٥ ٧٠ وَكُواَهُلَكُنَا قَبُلَهُ مُومِّنُ قَرُنِ هُ مُواَحَسُن اَثَا ثَا قَا وَمِ يَا ٥ ٥٠ قُلُ مَن كَان فِالضَّلْهَ فَلْيَهُ دُلَهُ الرَّحُونُ مَدًّا الْقَالَةِ فَلْيَهُ دُلَهُ الرَّحُونُ مَدًّا الْقَالَةِ فَلْيَهُ دُلُهُ الرَّحُونُ مَدًّا اللَّاعَةُ وَلَيْ مَا الْعَدَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ وَلَيْ اللَّهُ الْعَدَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُعْم

خَيُرُعِنُدَرَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرُهُ رَدِّا ٥

ترجمه

ا اور جس وقت بعادی واضح آیات اُنہیں سنائی جاتی ہیں تو کافر موئنوں سے کھتے ہیں کم دونوں گرو ہوں (ہم اور تم) ہیں سے
کونسا گروہ مرتبہ و مقام کے کھانا ہے بہتر ہے اور کس کی عبت ومشا ورت کی صنادل کی سے وہے بہتر ہے اور کس کی سخاوت
شراح کر ہے۔

دی میری میری این این میں بنے خوا اُسے اس وقت بحد بہلت ویتا ہے کہ وہ اِس بیز کو اپنی آنکھ سے خود و کھیے کے میں کہ کہ دود کر جوشنص گراہی میں بنے خوا اُسے اس وقت بحد بہلت ویتا ہے کہ دہ ایسا دن ہوگا کر جب وہ یہ جال آج جس کا ان سے وعدہ کما کہا ہے اور وہ ہے اس وتیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب وہ ایسا دن ہوگا کر جب وہ یہ جال ہے کہ کم شخص کا مقام زیادہ گراہے اور کس کا تشکر زیادہ کر ورہے ؟

42 - الكين بن لوگول ف بوايت كى راه اختيار كى خداوند تعالى ان كى بوايت كو اور براها ديا بهد، وه آثار و اعمال صالح بولانسان كا باتى ره جلتے بين تيرے پردودگار كى بارگاه بين ان كا تولب انجها اور انجام زياوه قدر و تيبت والاسے-

مسمیر گزشتهٔ آیات میں بے ایمان ظالموں کے بارسے میں بحث متی۔ زمریجث آیات میں ان کی منطق اور انجام کے ایک گوشہ کی تنصیل بنا گوگئی ہے۔ الرايا المراز ال

مومنین آگ سے شعول کی آواز تک بھی نہیں سنیں گے۔ آگرزیر بھٹ آیت ہیں \* ورود \* نزد کی ہونے کے دسی ٹی ہو تو زنفظ مبعدون کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور ز \* لایسعون حسیسها "کے مجارک ساتھ۔

ایک سوال کا جواب

صرف ایک سوال جو بیال باتی رہ جا آ ہے یہ ہے کہ بروردگاری حکمت کے اوا سے اس کام کا فلسفہ کیا ہے ؟ اس کے علاق کا مومنین کو اس کام سے کوئی تخلیف اور عذاب نہیں ہینچے گا ؟

اس سوال كا جراب جردونول ببلوول سعد إسلامي روايات بي آياب اسمولي سعد خورك ساتد واضح جوجا مآيد -

حقیقت میں دوزخ امداس کے عذابی کا مشاہرہ اِس بات کے لیے ایک مقدر ہوگا کرموشین جنت کی غط داونع تو سے زیادہ اسے زیادہ الذّت حاصل کریں کیونکہ مانیت کی قدراسی کو ہوتی ہے جو کی مصیبت بی گرفتار ہوا ہو ۔ ( ویا لا ضداد تعرف الاشیان یمال موشین مصیبت بی گرفتار ہوا ہو ۔ ( ویا لا ضداد تعرف الاشیان یمال موشین مصیبت بی گرفتار میں ہول کے بلکر صوف مصیبت کا مظر دیمیں کے اور جیسا کر ہم نے مذکورہ بالا دوایات میں برحل ہوا ہو اُل کا فردا کے بلکر صوف مصیبت کا مظر دیمیں کے اور جیسا کر ہم نے مذکورہ بالا دوایات میں برحل ہوا ہوا کی اوران کا فردا کے شعلوں برغالب آجائے اور ان کو ماند کر دے گا۔

اس کے علادہ دہ آگ سے اتن تیزی کے ساتھ گزری کے کدان بہمولی سااٹر بھی نہ ہوگا، صیبا کہ ایک صدیث میں بیٹی بیسے فق ہوا ہے کہ آبیا سے فرمایا:

> بردالناس النارشويصدرون باعمالهمو فاولهموكلمع البرق شو كمترالريح، شوكحضرالفس، شوكالرّاكب، شوكتدّ الرجل شعركمشيه:

" سب کے سب لوگ جنم کی آگ ہیں جائمیں گے ، اس کے بعد اپنے اعمال کے طابق اس سے اجر تعلیں گے ، بعض بجلی کے کوندنے (پیکنے) کی طرع ان سکے بعد اُن سے کم وربے والے تیز آ ذرصی کی طرح ، بعض کھوڑے کے تیز دورٹ نے کی طرح ، بعض سمولی سوار کی طرح ، بعض تیزرد بیدل چلنے والے کی طرح ، الد بعض سمولی رفتار سے چلنے والوں کی طرح " لے

علادہ اذیں دوزخی بھی اِس منظرکے مشاہرہ سے کر بہشتی اِتنی تیزی سے ساخترگزر رہے میں اور دہ اُسی میں رہیں گھیڈیا وہ سزا اور کھیٹ معسوس کریں گئے اوراس طرح سے دونوں سوالات کا جواب واضح ہوجا تاہیے۔

4- وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهِ مُ الْمِتُنَابِيِّنَا بَيِّنَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُو إِللَّذِينَ الْمَنْوَا "

The second secon

تفسيرون بلركا

• أن من بيط بين شمار قومي السي تغيير كرمن كا مال دوولت اور وسائل زندگي ان سند بهتر من اوروه أوك ظاهري شان وشوكت كامتباليك هجي ان سند زياده آراسته و بيراسته من كمان بهر من ان سنم كارون اور ظالمون كو نالووكرويا " (و كو اهلك نا قبالك و من قدن و هدو احسن إنا أما وروميا) له

کیا ان کا بال و دولت ، ان کی ندق برق منلین ان کے فاخو لب اور توبسورت بیرے اُن سے ضوا کے مذاب کوردک سکتے ہیں ،
اگریہ چیزیں بارگاہ خوا میں ان کی عثیبت اور مقام کی ولیل تعلی تو بیروہ ایسے بُرے انجام سے کمیل و دول بوتے ۔ ونیا کی شان و شوکت الیں
اگریہ چیزیں بارگاہ خوا میں ان کی عثیبت اور مقام کی ولیل تعلی تو بیروہ ایسے بُرے انجام سے کمیل و دول بروباً ہے۔
ایا تیوار ہے کہ ہوا کے ایک معمولی جو بھی سے نرصوف اس کا دفتر المث جاتا ہے بھی کمیلی اس کا طورار بھی ورجم برم بروباً آجے۔
"قسون" جیساکہ مرفع ہیں تفریز خوا میں اس میں میں ایا گیا ہے ، امدا الی قوم وجمیت جو ایک ہی نماز میں جم بوا

اس کے بعد قرآن انہیں ایک اور تنہیہ کرنا ہے کہ تم اُن سے یہ کہ دو کہ اسے بدایان ظالموا تم یہ گمان شرالینا کہ یہ تمالالال و دولت مائی رہمت ہے ، بلکہ اکثر اوقات یہ مغاب اللہی دنیل ہو تاہیہ " ہوشفص گراہی میں مبتلا ہے اور اسی طاستے مرجلتے دہت بر مُعربے ، نعدا اسے معلت ویتا ہے اور یہ نوشمال زندگی اسی طرح جاری دساری رہتی ہے " (قل من کان فی الضلالة فلیمدد ل

" ( يدملت) أس زمان يك ( بوكى) كريونود ابني أنكون سے ضدا كے وحدول كو ديكيولين اس ونيا كاعذاب يا آخرت كاعذاب " ( حتى اذا أو اماليعدون اماللعذاب و اماللساعة) -

"أس دن انتين معلوم بوجائے گا كركس كي جگه اور مفل زيادہ بري ہے"۔

أوركس كالشكرزياده كرورب وفيعلمون من هوشر مكانا واضعف جنداً)-

در حقیقت اس قدم کے مخوف افراد کر جر جر مایت کے قابل نہیں ہیں ، اس بات پر آدجر رکھیں کر قرآن "من کان فی الصندلة" کہا ہے جر گراہی میں استرار کی طرف اشارہ ہے ۔ اس نقلہ نظر سے کہ دو ضوا کا وروناک ترین عذاب دیکھیں بعض اوقات ضوا انہیل پی نعمق سے مالا مال کر ویتا ہے ' جوان کے لیے خود دخشات کا سبب بھی بی جاتی ہیں اور عذاب اللی اُن فعمق کے سلب ہونے کو اور بھی نیادہ وردناک بنا ویتا ہے ۔ یہ وہی چر ہے جو بعض قرآنی آیات میں تدریجی سمز اسے عنوان سے بیان کا کئی ہے تیجے

مدوال باریاب میرب برای بررب برای می این می این می این می این می به اوراس کامنه م برب کرخوانین " فلیدد له الرحد در مد" این جمل اگر در میداری صورت می جد دین یه فیرک معنی می ب اوراس کامنه م برب کرخوانین مملت اورب و در پید نعمی عطار تا ب

بعض مفرین نے اسے اسی امری معنی میں لیا ہے جو بیاں نفرین کے مفہوم میں ہے یا نما پراس قسم کا سلوک کرنے کاذم ہونے

ل " ا ثاث " ال ومتاع اور زينت ونياك معنى مي ب اور " وفي " بيّنت ومنظرك معنى مين ب

الد تنديرندي چفى علدين سوره اعواف كي آيات ١٨١ ، ١٨١ ي طوف رجع فرائي .

ہم جانبتے میں کروہ بہلاگروہ جو بینیہ إسلام صلی الشرعلیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا ، الیسے باک دل ستضعفین کا تقاجی کا افتر و کے مال دسمال سے خالی تھا۔ وہی خلوم وجودم وگوں کا گروہ جن کی ظالموں اور شگروں سے انتھوں سے تجاست کی خاطر اوبان الہی آئے ہوئے اور صاحبان ایمان مرد اور عور ہمیں جیسے بلال ، سلمان ، عمار ، حباب ، سمید وغیرہ ۔

چونکراس زبائے کے جابلانہ معاشرے میں برود مرب جابلانہ معاشرے کرح سے قدو قیبت کا معیار و بی زروزلور اور اور اور د دولت و ٹردت ، مقام دمنصب اور ظاہری ہیت تھی لہذا نفر بن مارث اور اُسی جیسے سمگار ٹردت مندلوگ غریب و نقیر مومنین فخر د باز کرتے بھے کہتے تھے کہ ہماری حیثیت اور شخصیت کی نشانی تو ہما سے سابقہ موجود ہدے اور تہاری کوئی حیثیت و شخصیت می نشانی و براند کی نشانی و بی نشانی و براند کی نشانی و براند کی نشانی و براند کی نشانی و براند کی نشانی کوئی سے دور کے دور کار کرتے ہوئے کی نشانی و براند کی کرمیت ہے۔

وہ کھتے تھے کریں بات خود ہاری حقانیت اور تہارے حق برنہ ہونے کی دلیل ہے۔

جيسا كرقران بيلى زريجت آيت مين كهاج : جن وقت بهارى داضع آيات أنهين سائى جاتى مين توسخور وسمكر كافر سوس المستحد عن كرونون كروبون المستحد عن المستحد عن كرونون كروبون (سم اوريم) مين سند كونسا كروه مرتبه وسمام كون المستحد المستويد بهتريد المورك كروبون وسما وريد المستويد والمالية بن المنوا المستويد في بين بسترين الوركس كي سخاوت زياده به : ( والذا تسلم عليه والماستينات قال المذين كفر والمانين المنوا المالفريية بن خدير مقاماً واحسر بنديًا ) -

خصوصاً اسلامی دوا پایت میں منعقل ہے کہ بر سموایہ وار نها بیت نوبصورت لباس بین کرا ورزوُب سے دھی کرامحاب رسول الشرصلی الثر علیہ واکہ وسلم کے آگے آگے آگے میلتے تنقے اور صحارت اورتسخ آمیز نگاہ سے ان کی طرف دیکیا کرتے تنقے ۔

جى ال إسرنائد من إس طبقه كابيي علن راب-

" مندی " اصلیمی تندی" بمنی رطوبت سے ایا گیا ہے اور بعدازاں ضیح اور سخور لوگوں سے معنی میں استعال ہونے لگا۔ کیونکہ کلام کرسنے سکے لیاے تعالب وہن کا کافی مقدار میں ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا " نندا" آپس میں بیٹھ کر باتیس کرنے کے سنی میں بھی استعال ہونے لگا۔ کیال تک کرجس مغل میں کچھ لوگ باہمی مجست سے طور پر جمع ہول یا مشاورت سے لیے بل بیٹیں اسے " نادی" کہا جائے لگا۔

کم میں ایک چگرفتی جمال سرواران کر جم بوست سے اور شورے کرست سے اسے " دارالندوہ " کستے تھے۔ یافظ بھی اسی مفوم میں لیا گیا ہے۔

ضنی طور در کمی سخاوت و مخبشت کو" مندی سے تعبیر کرتے ہیں ل

مذکوره بالا آیت ممکن سے کدان سب کی طرف اشارہ ہوئین ہائی گری خی کی مغلق تھارٹی سبندایا دہ و مکشی سبے ، اور بھاری دولت و ثروت ا شان وشوکست اور ہمارسے لباس مے سے زیادہ جا ذرب نظر میں اور بھاری گفتگو اور فصیح و ملبغ اشعار تر سے کہ یں بہتر ہیں۔

نكين قرآن انهيں أيك بهت مدمل قالمع أور خامرش كروينے والا جاب ويتاہے : گويا انهوں نے بشركي گرشته ماريخ كومبلاديا -ليم منزوات راغب مادہ " بندى" -

الله كَلَّاسَيْكُفْرُونَ بِمِادَتِمِ وَيَكُونُونَ عَلَيْمِ مُوسِدًا ٥

كيا تُرنة أس شخص كونهيس وكيها كرجس فه بهاري آيات كا الكاركيا ادريكها كرمجهة توبهت سابال اوداد لاوسطاك

كياده غيب ك بعيدول كوجان كياب يا اس نے فداسے كوئى عهدد بيمان لے ليا ہے۔

2- برگز ایسانیں ہے۔ جو کہ وہ کتا ہے ہم اُسے عنقریب کھ لیں کے اور اس پروائی عذاب کریں گے۔ - ۸- اور ( مال واولاد کے بارے میں ) جو کچھ دہ کہ رہاہے اُس کے ہم وارث ہوجائی گے اور وہ تن تہا ہمارے یاس آنے گا۔

AI - انہوں نے خدا کے سوا بچھ معبود اپنے لیے نتخب کر لیے ہیں تاکر دہ ان کی حزّت کا سبب بنیں (کمیں خام خیالی ہے؟)-AY - ہرگرز ایسا نہیں ہے ، منقریب ان کے معبود ان کی عبادت کے منکر جموع انکی گئے بلکہ وہ ان کے برخلاف قیام کریں گے۔

ایک بهپُوده اور انحراقی حیال ،

بعض لوگوں كا خيال بے كر ايمان و باكيركي اور تقوى ان كے ليد مناسب نهيں ہے اور ان كي وجرسے وہ ونياسے مورم بدياتے میں بب كرايان وتونى كوچوروين سے ونيان كا أخ كركستى بادروه الدار بن مات يور-

یہ سوچ خواہ ساوہ لوجی اور خوافات کی پیروی کی وج سے ہویا فعانی حمد دیمیان اور ڈسردارایں سے دُور بھاگنے کے لیے ایک بہانہ ہو، ير جو کيو هي يوايب خطر ناک طرز فکر ہے۔

بعن ادقات يد ديكيف بن آيا به كرايسا كمان كرف والدب ايانول كى ال ودولت اوركچد موننين كدفترو فاقر كوابني اس ايبودة مح كسيد أيد دستاديز بناليت مين - طالكرمم جانت مين كروه مال بوظلم وكفر كرف الدتتوي كمامولال كو جيوز فسيد انسان كوملا بيدن موسبب انتخار ہے اور نہی امیان در بریزگاری خروع اور مباح کا مول کے داست میں کسی طرح سے مکاوسٹ بیتے ہیں۔

برطال ہمارے زبانے کی طرح بینیر إكرم صلى الله عليد والدوسلم كے زبانے ہيں عبى كيد فادان لوگ موجود سے جواس تم كى سوچ كفتے تقے الم اد كر اسطى كا الماركة عقد

ون زرج شالیات میں ۔ اس بحث کی مناسبت سے کر جو کفار اور ظالوں سے انجام کے سلسلے میں اس سے پہلے بیان ہو بھی ہے۔ اس از تكراوراس ك انجام ك إسساس بان كرواجه .

كم منى ميل بيد ، نيكن بيلى تعيير زياده ميم معلوم جواتي بيد .

مُرُوره بلا آيت من "عداك منظ إلى قريزى بنار ركوه "الساعة "كم مقالم من أياب، عالم ونيا من خواسك مذالب كم طرف انثارہ ہیں، ایسے عذاب بیسے طرفان فرح ، زلزلدا در اسمانی بیقر ہو قوم نوط برنازل ہوئے یا ایسے عذاب جومور نہیں اور ہی سے موج لیا ہے جلوكرف والول ك فدليران كم مرول برنازل بوست مي ميساكر سورة توركي آيه ١٢ مي بيان بولهد :

قاتلوهــويمــذبهـــوالله بايـدىكــو :

أن سے جنگ كروكيزكم خوا تهارے إتحول سے ان برعذاب كرے گا .

"الساعة " يمال يا تو اختيام دنيا ك معنى مين بيديا قيامت مين خلال عذابول كم منى مين ( ودمسرامعنى زياده مناسب اظرائله جهايا

میستمگروں اور دنیا کی شان دشوکت اور لذبت کے شیائیں کا انجام ہے۔ لکین جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی خوان کی ہدایت میں مزيراضافر كردياب (ويزبيدالله الذيون اصتدوا هددى).

یہ بات واضح بنے کم ہوایت کے کئی ورہیمے ہوستے میں ، جس وقت انسان اُس کے ابتدائی درجوں کوخودست طے کر لیہ ابت وخوا اسکار مرد فرما مست اعلى سعد اعلى ورجل بر فالزكر ويتاب اور بعلدار ورخول كى مانند جربر روز ايندارتما كا ايب نيا مرحله مط كريت يين أير برايت باحدوالي عي اين ايدا عال صالح ك مطابق مردد اكيدا ونيح سه أدني مطرين قدم ركهة جله جاسة مين.

أيت ك أخري أن وكول كوكر جنول من ونياس نابابيدار زيب وزينت يربعروسه كرايا ها اوران ك وربير و ومرول برفو كيا كوق قرآن ير جواب ديماجه : وه أنار و اعمال صالح جوانسان سد بافي ره جائة بين تيرب برورد كارى بانكاه بين ان كالوب يتي رادران كالما) زياده تي تهدر والباقيات الصالحات خيرعندر مبك نثوابًا وخير سردًا )يا

٨٠٠ أَفَرُونِيَ الَّذِي كَفَرَبِ إِيْتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَا لا وَوَلَدًا ٥

٥٠ اَطْلُعُ الْغَيْبُ آمُ الْحَنْدُ عِنْدُ الرَّحُمْنِ عَهُدًا ٥

٥٠- كَالْأُسْنَكُتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُلَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ٥

٨٠ وَنُرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينُنَا ضَرُدًا ٥

٨٠ وَالْغَنْدُوْ الْمِنْ مُونِ اللهِ الْهَا لِمَا لَيْكُولُونُوا لَهُ مُعِزًّا ٥

له " صوح " ( يودن غيد) وال كي تشدير كم مافته يا قر معسد ب رد ادر بازگشت كم معنى مي ، يا اسم مكان ب ارتام بازگش كم منى الم حب معديهال جنت مقدوجه الكين بيلا احمال أبيته معنى معدماند زياده مناسبت ركمتا جد.

بدوالي آيت بي ان ك مبت برسق ك ايد ادرسب ك طوف اشاره كياكياب : أنهول ف خدا كسوا كمد اومعود اين ليدب ع مِن تاكر ده ان كي عربت كاسبب نبين (واتخيذ واسن دون الله ألمية ليكونوا لمرعزًا).

تاكدده خداكى بارگاه مين ان كى شناعت كرين ادر مشكلات مين ان كى مدكرين كيكتى تامجى اورخام خيالى كى بات بيد إ بىياكرانىول ئەس بىما بىھ بىرگز الىانىيى بىر رائىس بىرى بىرى بىرى الى كىدىكى باعث بۇت نىيى بول كى بىكدوە تو دات اورىزاب الاسرچشہ بیں۔ اسی وجسسے علدہی مینی قیامت کے ون بیمعبودان عبادت کرنے والول کی عباوت کے منکر برجائیں سے اور اُن سے علان أيراري كريك، بكران ك فلاف برجائي ك " (كلاسيكفرون بعبادته ويكونون عليه وضداً)-يرجله مي أسى طلب كى طرف اشاره ب كرجر شوره فاطرى أعيمهم اليس بيان بواب،

والذين تدعون من دونه مايملكون من قطميران تدعوهم لإبيمموادعائكم .... ويوم القيامة يكفرون بشرككو جنسي م فدا كسوا بكارت بوده كسي حيرس بيزك جي ماك نمين بين أرتم انسي بكارو تروه تهاری اور کونمیں سنتے - اوروه روز قیاست متارے سرک کا انکار کروی گے -

نير شوره احقاف كي آب ٢ مي ١٠٠٠ ؛

واذاحثرالناسكانوا لدمراعدات

جس وقت ل*وگ زندہ کرے اٹھائے ج*ائیں گے تو بیمعبُود ان کے وہنن ہوجائی گے۔

بض بزرگ مغربن نے یہ احمال می ذکر کیا ہے کہ ذکررہ بالا آیت سے مرادیہ سے کم قیامت کے دن جبکہ بروے بہت بائنی مگاور تام حائق آشکار ہوجائیں مے اور مبتن کی عباوت کرنے والے نود کو رسوا اور ذلیل دیمیس سے تو وہ بتن کی عباوت کرنے کا انکار کردیں گے اور ان كے خلاف باتي كري محمد مبياكر آبي ١٢ موره انعام ميں بيان بوائي كريت برست قياست ميں كمبي محمد :

والله ربنا ماكنا شركين

اس فعا كى قىم جى بىماما بدود كارىب، بىم مركز مشرك تىمى يقىد

لكين بهلى تغرير آيت ك ظاهر كرسائد زياده مطابقت ركمتي بد ، چوكد مُتول كى عبادت كرف والديد يرجاجة من كران كيمعبودان محيليد بلحث عِرْت بول نين آخركار وبي ان كه خلاف بوجائي كهـ

الديته وه معبود كرج فرشتول شيطانول اور جنول كما نندعمل وشعور من خطة والميديين ان كي دمنع تو ظاهروردهن سينه ليكي اليصيمبود كرجو بيعان ين بمكن بهدك اس دن حكم ضاسع بالتي كرت تكليل اورابني عباوت كرف والول سعدابني بزارى كااعلان كري-ده مديث كرجوا م صادق عليه السلام سيمنتول بداس سع جي اس تغييري تائيد بول بدكيوكرا مام مذكود بالا آيت كي تغيير في المين يكون فؤلام الذين اتخذوه موالمة من دون الله ضدًا ليوم القيامة ويتبريتون منهم وومن عبادتهم والي يوم القيامة :

پیلی آیت میں فرمایا گیاہے : کیا تُونے اُس شخص کونہیں دیکھا جو ہماری آیات کو جمثلا آسرے ، اور اُن سے کفر کرتے ہوئے کہ تا م مج ببت زياده مال و اولاد ماصل بوكا- ( اضرأيت الذي كفر بأياشنا وقال لا وتين مالاو ولدًا) له اس ك بعد قرآن انبين اس طرح بولب ويتلب : كيا وه اسرار غيب سيدا كاه بركياب يا أس ف اس بارسه من ضواسه مدويمان ك لياجه ( اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدًا)-

اس قىم كى يېشىن كىلى تو دې شخص كرسك بىيد، اور وې شخص مال واوللوك بويىنىڭ سائىتە كىفرىكە كى مابطە كاقال بوسك بىدى

اسراوغیب سے آگاہ ہو، کیونکر میں تو اِن دولوں کے درمیان کوئی دابط نظر نہیں آتا۔ یا چر اس نے خداسے کوئی عمد د بیان لیا ہو جبکہ اس ت

إس ك بعد تطنى الفاظك سافق قرآن مزير كمتاجع: اليا تنين جه (كفروب ايماني مركز كس كمال واولاد مين زيادتي كاسب 

ال يربات ممکن مهد کرير يد بنياد باتي بيف ساوه لوج افراد كه انحرات كاسبب بن جائين ، پيسب باتين ان كه نامرًا مال

الداس بريم اين عذاب كروائى بناوي ك (بيد وربيداديك بعد ديرسد عذاب) ( ونسدله من العذاب مدًا). مکن ہے یہ جل آخرت کے دائی دودای عذاب کی طرف اشارہ جو۔ یہ بھی مکن ہے کہ یہ اُن عذالوں کی طرف اشارہ ہوجو اسی دنیا میں اس سك كفروسيد الياني كي وجرسه دامن كير بول كه سياسمال مي قابل طاحظرت كريى مال و اولاد بوغود و گرابى كاسبب بين بوسته بين

( مال د اولاد سك بارس مير) ده جس بيرز كا وكركرو باست اسك توجم وارث بن جائيس كادر قياست كدون وه كيرو تناباك إس أَسَة كام ( ونرشه مايعتول وياتيسنا ضرمًا).

ناں انجام کاریہ ہے کروہ ان تمام مادی درائل کو پیس تیمور کرمیاتا سنے گا اور پروروگار کی داد گاہ عدل میں خالی افقہ عامر ہوگا۔ اس فت اس کی حالت یر برگی که اس کا نامرًا عمال گنا بهول سند سیاه اوزئیرس سند خالی بوگا ، و بل بر وه و نیا میں ابنی ان سید بنیاد کهی بول با آن کا نتیجه

بعض مضری نے مذکرہ الا آیت کی ایک تابی نزول بیلی کی ہے۔ یہ یہ کردیک مومن سنے جس کا نام " خباب " نقا ایک مؤکر سے جس کا نام " عاص بن دائل" تعليه اينا ديا برا قرمنروالي ليناتها مقروض ف استرا معطوري أس سه كما ، ووسر عبان على جب عي الل اوللدپياكرون كا تو تيرا قرض اداكون كا . فكين بهاست خيال مين يرشان نول زير بحث آيت سكم ساخة مناسبت نهير د كفتى - خاص الور يرجب ادلاد كا ذكر مي اس مي موجود ب- اورم جانت مي كم دار آخرت مي اولاد منبي برگ علاده ازي بعد كي آيات مي مراحت سع ساخ وسسايا ميليك كرجى ال كاده وكركرتاب اسك توجم وارث برجائي سكه، اس تعبيرت الجي طرة واض برجالكب كراس مراودنيا سے اسطال میں دکر آخرست سکے برمال مغربن کی ایک جماعت نے اس شان نزول کی بنا پر آیت کو آخت کی طرف اشارہ مجاہد تکی ي وي جه كرج بيان كياجا چكام ثفاعت كيسے لوگ كر سكتے ہيں ؟

إس بحث كى طرف توجر كرف بوكر و كرو رشته آيات مين شركون كه بارك مين بيان بوتى بيد، زير بحبث آيات ورحيقت ان کے انواٹ سے بعض علل واسباب اور بھران کی برخبتی اور ئیسے انجام کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اس حقیقت کر بھی ثابت کرتی ہیں کر دوسرے معبود منصرف ان کی عزت و وقار کا باعث نهیں تقے ملکر دو تو ان کی بریخبی اور ولت کا سبب بن طبخہ ہیں۔

پیلے فرایا گیا ہے بی او تو نسین و کیما رہم نے شیطانوں کو کا فرول کی طرف بھیجا تا کہ دہ اُنسین غلط ماستوں برجن بردہ جل سہم میں

تراري بكرة والأروي (الموتراناارسلناالشياطين على الكافرين توزه وإزًا)-" از " جیسا کر راغب مغروات میں کتا ہے۔ اصل میں دیک میں اُبال آنے اور جو کھراس کے اندر ہے اُبال کی شرّت سے وقت اُس کے زیرو ذربہ ہوئے سے معنی ہیں ہے اور بیال اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیاطین ان پر اس طرع سے مسلط ہوجائیں گے کہ جس راستے پر

وہ چاہیں گے انہیں چلا لیں مے اور جن شکل میں چاہیں مے انہیں تحرک رویں محمد اور انہیں تر و بالا کرویں گے۔

ہے بات دامنے ہے \_ اور بم نے بار ا کہا ہے \_ کوشاطین کا انسان برسلط ہونا جری اور بے خری کا تسلط نہیں ہے ، بلکر اور انسان ہی ہے کر جوشاطین کو اپنے قلب وروح کے اندرواضل ہونے کی اجازت ویتا ہے، ان کی بندگی کاطوق اپنے محطے میں ڈالیا ہے اک ان کی اطاعت کو قبول کر است جبیا کر قرآن سورہ علی کی آید ۱۰۰ میں کہتا ہے:

ا فاسلطانه على الذين بيتولونه والذين هوبالمشركون شيطان كاتسلط صرف ان بي لوگول مير بهوتا جنه كرجواس كي دلايت و حكومت كوقبول كرتے بيں ادر ج أسم ابنا بنت اور معبُود بنات مين -

اس ك يعدرُ وست فن بينير صلى الشّعليه وآلم وسلم كي طرف كرت بوت ذما يا كيا جد: ان كم بارس مين طبد بازي سي كام زاو بم ان كم تمام الحال كوانتمال إركى مرساعة شماركرلين كم وفلا تعجل عليه موانمانعدله وعداً)-ادر اُن سب کواس دن سے لیے کرس دن عدل اللی کی دادگاہ قائم ہوگی ، شبت اور مفوظ کرلیں گے۔

إس أيت كي تغسيري سياحمال جي به يسم إد ان كي زندگي كه دنول كوشماركرنا ، بلدان كه سالسول كوگفنا جو بعين ان كي بقاكي مرت محقر جدادر مين اورشارك في آمال بدكي كرك سود إدركنا بوا برنا عام طور رياس كونقور اورخ مربون كاطوف

اشاره ہوتاہیں۔

اكيد دوايت مين " ( إنمانف و المسوعدًا ) كي تنسيك بارس مين الم صادق عليه السلام سعاس طرح منقل به كم آب في ايم ايك معالي العالم الله الكالما :

قيامت ك ون ده مبرد كرج فدا ك علوه الهول في بنا ركع منظ وه ان ك خلاف بوجائينك اور اُن سے اوران کی عبادت سے بیزاری کا افار کریں گے۔

جاذب توج بات برسه كراس حدميث ك وبل مي عبارت كى حقيقت ك باد سدي ايد منقرا ورجام ومرم ليس المبادة هي السجود والاالركوع، وإنساهي طاعة الرجال، من اطاع مخسلوقًا في المنالة القالق فقد عبده:

"عبادت صرف مجدم اور ركوع كابى نام نبيل بدء بكر عباوت كى عققت يديد كركسى کی اطاعت کرنے ملکے ، جوشخص خالق کی معملیت میں مخلوق کی اطاعت کریے توبیہ اس نے اس کی برستن وعبادت کی سدے اور اس کا انجام بھی دہی مشرکین اور ثبت برستوں سے انجام میسا

٨٢ الْعُوتُوانَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكَفِرِيْنِ تَتُوزُّهُ عُوالْدًا ٥

٨٠- فَلَاتَنْجَلُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا لَعُدُّ لَهُ مُوعَدًّا قَ

٨٥. كَيُومَ نَحُشُرُ الْمُتَقِيرِ إِلَى الرَّحُمْنِ وَفُدًا ٥

٨٧ - قَلْسُونُ الْمُجْرِمِينِ لِلْجَهَمْ مُورُدًا ٥

٨٠ لَا يُمُلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَهُدًا ٥

كيا توكن نهي وكيماكهم في شيطان كوكافرول كاطرف بعيجا جية أكروه إنهين شترت محد ما تقريح كيك كرير.

اس لیے او ان کے باسے میں ملدی شکر ہم انہیں (اوران کے اعمال کو) بڑی باریک بینی کے سابق شار کریں گے۔

جس دن بم بر برزگاردل كوضرائ رضل ( اور ان كى جزا) كى طوف ريتانى كري گے.

اورموس كو (ان بيلسه اونول كاطرت جو يانى كد كلاث كاطف جاسة بين) جنم كى طوف والكيس كد

انسي بركزشفاعت كانتيار نسي مهد مواسة ان فص كدر وفدائة رمن كالمن سدكوتى عدد بمان مكاب.

ك نوراهمتلين ع ٢٠٠٠ من ٢٥٠-

سے بھی زیادہ بندرتعام برفائز ہول گے دوہ قرب نعا کے سمام ادراس کے خاص جلوفل کے نزدیک ہوں گے اور خدا کی رضا جر بہت سے بھی بہت برد کر ہے حاصل کرلیں گے، ( دہ تعیری جراُدر بیان کروہ حدیث میں بینیر برکرم سے نقل کا گئی ہیں دہ بھی اس منی کی طرف اشارہ کرتی ہیں)۔

إس مع لبد فرايا كياب يراس مع مقل في من مم جرمول كواس حالت من كروه بياس بول عد جنم كاطوف إلى سع " (ونسوق المجرمين لل جهنم وردًّا)-.

سيساكر بياسے أونول كو بانى كاطف فائحة مين كين بيان بانى نيس بكر آگ بوكى .

یہ بات قابل توجہ ہے کر نفظ " ورد " انسانوں یا جانوروں کے البیے گروہ کے منی میں ہے کہ عربی کی گھاٹ پر اتے ہیں اور جونکر یہ محره وقینی طور م بیاسا برتا ہے اسفام مری نے اس تعیر کو بیال بیاسول کے سی می ایا ہے۔

كتنا فرق ب إن نوگول كے ورميان كرمنهي عرمت واحرّام كے منابقة خدائے رئمن كى طرف نے جايا جائے گا اور فرشتے أن كے استقبال ك ليد وور رست بول مع اور أن برورو ووسلام ميج رب بول ك اور إس كرده ك ورسيان كرجنس تشد كام جانورول كاطرع جهنم ك أك كاطف الک رہے ہول کے ، جبکہ وہ سرنیج کیے ہوئے ، خرمار، رسوا اور مقر ہول کے .

ادراگرده ية صوّركية ته جول كه وطيل شفاعت سي فرريعه كمي بينج سكة بين كوا بنين جان لينا بِلهة كر" ده بركز ويل شفاعت كه الك نسي مِلكُ لا يسلكون الشفاعة)-

شاتو كوني اور ان كي شفاعت كريك كا اور مندوه بطريق اوني إس بات برقادر بول محك كرفودكسي ووسر ي شفاعت كريس . مرت أنبي لُكُول كوشفاعت كا اختيار بوكاكر ج فدائة رطن سك إلى كوئى عهدويهان ركعة جول ك. ( الاسن اتغيث عندالرحان عهدا)-

صرف مین لوگ ایسے بول محد كرجنين شفاعت كريف والول كى شفاعت حاصل جوسكے گى، يا ان كا مرتب و مقام اس سے مبى بالاتر و برتر جها وروه يه قدرت و اختيار ركحته بي كراييك كنظرول كي كرجو شفاعت ك لائق بي شفاعت كري،

#### "عهل" كامعى كياب

مفري كابس بارسيدي اختلاف بيد كرمنكوره بالاآيت جريكهتي بية مرف انهي لوگول كوشفاعت كاانتيار بوگا جو فعا كسال كونى مدركمة بي " عدسه كيام دسه ؟

بعض نے تریم کہا ہے کہ: " عبد " سے مراد بردروگار برامیان ' اس کی وصانیت و گیانگی کا اقرار اور ضدائے بنیبروں کی تصدیق ہے -بعض ف كما يدكريان " عدد معماد حق تعالى وحدانيت كي شادت ادرايد لوك سع بيزاري يكرم فداك مقاطيمين كى بناه كاه اورقديت كم قائل يى - اسى طرح " الله "كمواكسى اورسى أميدز ركعنا بيد"

امام صادق على السّلام ف- استة أي صحابي كم مذكوره بالا آيت كي تعير كم بارك من موال كرواب من فرمايا :

تیری نظری اس آیت میں بروردگاری مراد کس چیز کوشمار کرتا ہے"؟ اس نے جاب میں عرض کیا: " و فول کی تعداد "

" اولاد کی ورک کا حاب تر ال باب می رکت میں۔ ولکنه عدد الانفاس اس ك شماركسف عدم إو سانسول كاكنتي بهده ك

المام کی سه تعبیر مکن جد کر بهلی یا دوسری یا دونون تغییرون کی طرف اشاره جور

برحال اس آبت میں بیان کردہ مطالب میں غور و خوص إنسان کو بلاک رکھ دیا ہے کی تک سے اس بات کو نابت کررہی ہے کہ ہاری مرچيزيدان سبك كر بماري سانسين معى حساب شده اوركمتي بوني مين اورايك دن مبين ان سب ك لي جواب وبوايرك كار

اس کے بعد " متقین " اور جرمین " کی آخری منزل کو مخصر اور ضیع عبارت میں اس طرح بیان کرتا ہے : " ہم نے ان تمام اعمال کو اس دن کے لیے ذخیرہ کرایا ہے جس دن ہم بر بیزگادوں کوعت واحرام کے ساحة ضاور رحمان کی طرف یعنی جنت اوراس کے العامات کی اون ابِمَاع طريربنان كريك، ( يوم نعشوالمتقين الى الرحمن وضدًا).

"وهند " رونن "وعد" اصل میں ایسے گردہ یا بیّت کو کہتے ہیں جرابی شکلات کے مل کے لیے بزدگوں کے پار جاتیں اوران ك نزديك محرم ومحرم قراريات بين- إس بنا برير اختام من معرب احرام كامنوم استفا ندريد بري سيسه اور الديري وجهد كر بعض روایات بن جو کر برمرز گار موار اول برموار بول مح اور بست می عربت و احرام سے ساخر بیت میں جائیں محد

الم صادق عليه السلام فزات مين ، كرعلى عليه السلام في يغير ملى التُدعليد وآلد وسلم من است " يدوم فعش والمتقاون الى الرحلن وفدا مى تنريكي تراتب ن زاي .

" ياعلى الوفد لا يكون الاركبانًا اولَتْك رجال القوا الله عزّوجل فاحبه حواختصه ورضى إعماله وخساه ومتقين منت على إ" وهند " مسلم طود برايس افراد كو كمنة جي كرج موادليل برمواد بول - وه اليسع افراد ميركر جهول في تقوى كواختياركيا معدو خواسف انهيل دوست بنايل بعدادر انهي الميض فيضوص كر ليلب ادران ك اعمال سے دامنى بوكر انسين متعين كانام دول ب ي يه بات خاص طور برقابل توجه عدكم مذكره بالا أيت من يربيان كماكيا معكر:

بهرميز كادول كوفولت رمن كى طرف لي جائيل عي، جب كربعدوالى أيت مين مرمول كرتبنم كى طوف الحصفك بات ب كيابي زياده مناسب نیں مقاکر رحمان کے بجائے یہاں جنت کما جاتا رکین پر تعبیر حقیقت میں ایک اہم کھنٹ کی طرف اُٹارہ سے اوروہ پر سے کر پر ہم گار وہل جنت

ل فراشتاين ، ج ٢ ، ص ١٥٠-

فدانفت لين ' ع ٢ ' ص ١٥٩-

AN EN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

اوران کی آل بر درود د سلام بھیج ۔

يدرد كارا المشكلات مي أو بي مرامرايه الدخواة من قدي ميرا يادرد مدد كارب قري مرا ولى نعمت بد ، قوى ميزاورمير عداً باد ا جعاد كالمعروب والرايم جيم زون ك ليعى ميك میرے حال پر جھوڑ۔ اگر توجھ نود میرے حال پر چھوڑ دسے گا تو میں بُرائیل سے تردیک ادر نکیوں سے دُور ہو ماؤں گا، اسے میرے نوا! قربی قربی میرا مونس بن ما اور میر يا ايك ايك الد قراروب جديس قيامت ك دن كل اوا دكيول.

ال ك بعريغيراكم شف فرايا:

ان حالق كا اعتراف كرية ك بعد ج كيدانسان ضوري كيد ومتيت كريد اس ومتيت كى تصديق سورة مريم - كى إس آيت مي جد:

لاسلكون الشفاعة الامن لتخذعن دالرحمان عمدا يهه عدو دميتت .... د

ير بات ساف طور برظامر به كراس سديم او ميس مه كرمذكوره بالاسطالب كوع في يا فارسي ( ياكسي عبى زبان مي) اوراد كي طرح بشع یا تصعید بکه ضلوص ول سکه ساته ان برایمان رکھتا ہو۔ ایسا ایمان کرجس سے آثار اس کی زندگی سے پورسے طرز عمل میں وکھاتی دیں۔

٨٨- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُلُنُ وَلَدًا ٥

٨٥- لَقَدُجِئُ تُوشَيًّا إِذًا ٥

٩٠ تَكَادُ السَّمَاوِثُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَجْتُرُ الْجِبَالُ هَـدًان

١٩- أَنُ دُعَ وُالِلرُّ حَمْرِ وَلَدًا ٥

٩٢ وَمَا يُلْبَغِي لِلرَّحُمْرِ لِنَ يَتَّخِذَ وَلِدًا ٥

٩٣- إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنَّ الرَّحُلُنِ عَبُدًا ٥

مندان بولاية اسيرالمؤمنين والائمة من بعده فعوالعهد

" بوشنص الميرالومنين اوران كوبعد أئر ابل بيت كى ولايت كاعتيره ركمًا بور يفواك زوي عمد بية ال اليك ادروايت مين يغير اكرم صلى التدعليه والدوملم مص منقل ب :

من احدل على مؤمر سرورًا فقد سرن ومن سرن فعتد اتخذ عدالله

بوشخص کسی مومن کو فوش کرے اس نے مجھے خوش کیا ادرجس نے مجھے نوش کیا اس کا عد خدا

أيك أور حديث مي بينيبر كرم صلى الترطب وأكروسلم مص منقول ب

" جمدى حاظت بإنجل وتتى كى نازدى كاظت بى بدي

منکف اسلای منابع میں بیان کردہ مرکزہ بالد روایات کے مطالعہ اوران میں غور و خوض کرنے سے اورائی طرح بزرگ اسلای مغربی ک اقوال سے ہم ینتیج نکالتے میں کر ضامکے نزیک جمد بیسا کراس کے نغزی سی معلوم ہوتا ہے۔۔ ایک وسی مفہوم مکھتا ہے کرس آیا بیاگا سے برقرم کا مابطر اور اس کی موفت و اطاعت اور اسی طرح اولیائے تی سے متعب سے وابتی اور برقرم کا علی صابح جم برعدا بہت ایران کے

لهذا ایک اور مدیث میں ج پینیر اکرم صلی اندُعلید وآل وسلم سے دھینت کرنے کی کیفیست کے بیان میں نعل ہولئے ہو گتریا تمام اعتقادی ماكلي في الهي آب دلتين:

"مسلمان كوچابيدكر موسد مع يلط إل الرح وصيت كرسدا وركد"

بدوردگارا إ تو بى آسانول اورزين كا خال سبت، ظاهر وباطن كاجلست والاسب، توريمان ووجم ب الله الله الله المحمد المدكرة الدول الدركابي ويتا بول كرتيرت سوا اوركن معروضي بعدة واحدد كمكب تيراكل سرك نهيل بها ، محر تيرابنده اورتيرا بعيها بها " ريول "بيع بشت قى بى ، دوزى قى بى ، قالمت اور ماب وكاب قى بى ، المال كى جائى كى ليد ميزان ت بد وين الى الرعب بياك توليد بيان كياب ادر اسلام وبي بعد سي كريون توليد مود فوالی بعد ( ق ) بات دی بد کر بو فران کی بد ، قرآن ای فرص کر بیست توسف نادل كياب، توى ادائكار ضلبه بديكالا مخركو بمارى طرف سعبتري جزاد عداد أن

ك فدانشتين بلر۲ م ١٩٢٠.

كل الميسنان زيجث أيتك فيل من الجال ورلمتورب

الى محمدالداد دريمر دو اير سرويان

چاکہ یہ ناروانسبت اصل توحید کے خلاف ہد مریکہ زکمتی اس کا مثل ونظیر ہے اور نہی آسے اولادکی شرورت ہے الار نہی وہ معم اور جمانیت کے عوارض رکھتا ہے محویا تمام عالم مہتی جس کی بنیاد تو تعید برجائم ہے اس نادوانسبت سے وحشت واضطراب میں ووب نیاری

ادعا كياب. (ان دعواللحضوف ولداً)-

ورحیقت انس نے فداکوکی طرح سے بیچانا ہی نہیں ورزوہ یہ جان لیے کو " فعالے رامان کے لیے ہرگزیہ بات سراوارنہیں کروه مری کو بیٹا بنائے " ( و صاینبغی للحضن لن ستخذ ولداً ) -

انسان چندچیزوں ہیں ہے کسی ایک سے لیے اولاد کی نواہش کرتا ہے یا تو دہ اس بنائر پر کراس کی زندگی ختم ہونے والی ہے لہذا سے بقارنسل کے لیے ترکیبر خل کی ضرورت ہے۔

یا وہ کک اور ارومدگار کا طالب سے کیونکراس کی قرت وطاقت محدود ہے اُسے تنانی سے وحشت ہے امذا اسع کی مونس

ی طال سہد۔ لیکن خدا کے بارے میں ان مطالب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مذاتر اس کی قدرت محدود ہے، شاس کی زندگی نتم جونے والی ہے، شاس کے وجود میں ضعف د کمزوری کا نام دنشان سے، مذاتہ ان کا کوئی احساس اور نہ ہی اسے کوئی ضوریت واستیاج ہے۔

علادہ ازیں اولاد کا ہوتا ، حم ہونے اور بوی رکھنے کی دلیل ہے اور بیرتمام باقیں اس کی پاک ذات سے اسیدین ۔ سیان میں اور اور کا ہوتا ، حم ہونے اور بوی رکھنے کی دلیل ہے اور بیرتمام باقی اس کے اور کے مند ہے جس وادما

اسى بنا پر بعدوالى آيت مي فرايگيا ہے : آسانوں ميں الدزمين ميں جركوئى بعى ہے سب اس كے بند ميں اوراس كيا يوزلن ميں (ان كل من في السمانوت والارض الآ أتى الرحلن عسدًا)

اور با دجرد اس کے کہ تمام بندے اُس کے مطبع اور تالی فرمان میں ، اُسے ان کی اطاعت و فرما نبردادی کی خرورت نہیں ہے بکہ نودوہی اس کے نیاز منداور مماج میں -

ده ان سب برعمط مهداد ان کی تعاد کوئیدی طرح سے جانا ہدد ( احت احصا هدو عبد هدو عبد نظ ) -یعنی اس بات کا ہرگز تصرّد تر ناکر برکس طرح تمکن ہے کر استنے بندول کا اس نے حیاب رکھا ہرگا۔ اس کا علم اس قدر دسیع دع این ہے کہ زمرف وہ ان کے اعدا ود شار جانا ہے بکدان کی تمام نصوصیات سے جی آگاہ ہے۔ نہ قودہ اس کی سکوست کی مددد سے بھاک کر باہر کل تکھیمیں، الدنر ہی ان کے اعمال میں سے کمنی چیز اُس سے چی جمل ہے۔ تفسيفون المارك معمد معمد معمد معمد معمد معمد الماس المعمد الماس المعمد ا

٩٩. لَتَدُلَطُهُ وَوَعَدُّهُ وَعَدُّا هُ

٩٥. وَكُلُّهُ وَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَكُرَّا ٥

تزجمه

٨٨ \_ انتول ف كما كرخوات ويون ف كمي كوابنا بينا بناليا جهد

۸۹ م تے یوکسی فرمی اورطعن کی بات کی ہے۔

. و . و تریب مصراس بات برآسمان بیٹ پایساوردمین شق جوجائے اور بیار شنت سے ساتھ مرطبی ۔

97 - اوریہ بات تو برگز سزاوار نہیں ہے کروہ کسی کو بیٹا بنائے۔

اا- اسمانول میں اور زمین میں جر کوئی جی جے سب اس کے بتد سے میں۔

۹۲ - اس نے ان سب کا احصاء کردکھاہے اور انجی طرح سے شمار کیا جواہے۔

90 ۔ اوروہ سب سےسب تیاست کے دن کیرو تنا اس کے پاس ما فر ہول گے۔

تفسير

ضرا اور اولاد کا ہوتا ؟

جونكر گزشته آیات میں سرک اور سنرکین سے انجام سے بارے میں گفتگو می لهذا بحث سے آخر میں شرک کی ایک شاخ مینی خداکی اولاد جو نفسکے اعتقاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی قباصت اور قبائل کو نہایت قاطع افاز میں واضح کیا گیا ہے : انہوں نے کہا کر ، خدائے رحن نے کسی کو اپنا بیٹا بنالیا ہے۔ (وقالو التفسد الرحات ولڈا)۔

ناصرف میسانی بر محتیدہ رکھتے تھے کر صرات مدیئی خدا کے حقیقی جیٹے ہیں، مکد میرودی ہی صفرت عور کے بارے ہی میں مقدہ کھتے تھے نیز بُت پرست فرشتوں کے بارے ہیں اس قسم کا محتیدہ رکھتے تھے اور انہیں خدای بٹیبیاں خیال کرتے تھے لیا

اس کے بعدانتہ آئی سخت بھے میں فرایا گیا۔ ہے : نم نے برکسیے بُری اور بڑی سخت بات کی ہے. ( لفت لد جد شنم خدیثًا اِ 18)۔ " إلد " ( بروزن صد ) اصل میں اپری اور کرید آفاز کو کھتے ہیں کہ جو شدید صوتی اسواج کی گروش کی وجر سے اونسٹ کے تھے سے ممکل کان پہ پہنچے۔ بعدازاں اس فظ کا بہت ہی بُرے اور وحشت ناک کا سوں براطلاق ہونے دکتا۔

اله حضرت عزميسك بارسد مي شوره توم كي آيد ٢٠ اور فرشتول ك باست مي سوره زخمت كي آي ١٦ مي محن يكو آل جه

اگریم اس قرآن کو بہاڑوں پر نازل کر دیتے تو دہ خدا کے فوٹ سے بیٹ پڑتے \_\_ بالجرياس بات كي انتهائي زياده قباحت اورئبائي وطف اشاره بهديوني اورفاري زبان مين اليي مثالين عام لمتي بين مثلا م كمة بن تسفالياكام كياب كرموا أمال اورنين كومرس مريد كراواب. إنشا التدم إس بارسد مين تعلمة أيات ك ول مين بجرمي بعث كريك.

٩٩٠ إِنَّ الَّذِينَ المَنْوَا وَعَمِلُوالصَّالِحُتِ سَيَجُعَلُ لَهُ وُالرَّحْلُنُ وُدًّا ٥

٩٠ قَانَّمَالِيَسَرُنِهُ بِلِسَانِكَ لِتُكَبِّرَبِهِ الْمُتَّقِيِّنَ وَتُسُنُذِربِهِ قَوْمًا لُدًّا ٥

٩٠ وَكُو الْفُلَكُ نَاقَبُلُهُ وَمِنْ قُرْنٍ هَلُ تَحْسِنُ مِنْهُ وُمِّنَ الْحَدِا وَ تَسْعُ لَهُ ورِكُزًا ٥

99۔ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ضرائے رحمٰن ان کی مجتت دلوں میں ڈال دسے گا۔ 94۔ ہم نے قرآن کوتیری زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تو پر میزگامعل کوبشارت دسے اور سخت تسم کے

مم ف أن سے بيلے كتنى بى (بدايان ادركنركار) قرس كو الك كيا ہے كيا تم أن ميں سے كى كوالى ديكھتے برويا ان كى خنيف سى آواز مبى شيفت بود

ایمان مجوبیت کا سرچشر ہے:

خروه بالاتمن آیات می جوسورة مرم کي فري آيات مي عير ابل ايان مومنين احديد ايان تشكرول كي بات بورسي ب اور قران ادراس کی بشارتوں اور اس کی تبییول سے مسل می تفکو ہے۔ ورحیت بریبلی بھول کا یا نو نکات کے ساتھ ایک غیریہے۔ ييك فرايا كياب : وه لوگ ج ايان لائے اور اشوں نے اعمال صالح انجام دسيتے ۔ فداوند رحمان ان كى مبت دوں ميں وال ي (إن الذين أمنوا وعملوالصالحات سيعمل لمع والرحل وداً)-لعظ مغرين اس آمت كو امرالم مند علرالشاد كرران مخصده سمحت بدر ارست

10 1/ Jacob

" وہ سب کے سب قیاست کے دن میروتها اس کی اڑکاہ میں ماضر بحل می و کله سو اُتعیاد ایوم القیامة فرد اً). اس بنا برکیج بھی ، عُزیر بھی ، فرشتے میں اور تمام کے تمام انسان بھی اس کے اس بمدگیر بھم میں شامل میں۔ اِس عالت میں بیات كى قىدنامناسب بندكرى اس كەلىد اولاد كائتىدە كىكىمادداس كى داب كىكى دەخلىت كى بىندلىل سىداس قىدىنىچ كە تىنى ادراس كە صفات ملال ومبال كاانكار كرديل

ا۔ اُب بھی اُسے خُدا کا بیٹا خیال کرتے ہیں : مُکھه بالا آیات میں جرمجد بیان ہوا ہدوہ قاطع ترین الغاظمین خدا کی ادلاد جوسنے کی نفی کرتا ہے۔ یہ وہ آیات میں جو چودہ سوسال بیلے کا واقعہ بیان کررہی میں جبکہ آئ سکے زمانے میں اور علم و دانش کی دنیا یں ہی بہت سے لوگ المیسے میں کہ جو حضرت میلئی کو ضلا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ ممازی بیٹا نہیں جکرحتیتی بیٹیا اوراگران کی کچھ توریوں میں جنگینی تقسر سے تھی گئی ہیں اوراسلامی علاقل سے لیے خاص طور پر ترتیب وی گئی ہیں ، اس بیٹے کواع ازی یا بھازی بیٹا کہ اگیا ہے ۔ تروہ ان کی کتب اعتمادى كے اصلى متون سے كسى طرح بھى موافق منيں سے۔

ير معامل ميخ سر فعاكا بيا بوسن يك مخصر نهي به بكروه تشيت كاعتيده ركحته بن كم بوسلم طور برتين فعال كمنى ني به اوران کے حتی وقیقی حمائد ہیں سے ہے بملمان چرنگر اس قسم کی شرک ایمیز بات منتے سے دحشت کرنے ہیں۔ لہذا انہوں نے اسلامی علاقون بن البيخ لب ولهركوتبدل كرديا ب اوراس تشبير اور بجازي قم قرار ويت مين . ( مزير ومناحت ك ليد قاموس كتاب مقدى كا طرف" ميع \* اور " تين اقانيم "ك بادك مي رجوع كرين )-

٢- أسمان بيكس كرريزه ريزه كيد بول كم ؟ منكوه بالأآيت بي جوير بيان بواج كر" قريب به مان الروا نبت سے بھٹ کردیزہ روزہ ہوجائی اور زمین شق ہو جائے اور پہاؤگر بائی " است کمیا مردسے ہاں سے یا تر اس بات کی طرف اخارہ كرقرآن جديد كى تبيرات كيم طابق ، عالم من كالجوعه ايك قيم كي حيات أور عمل وهور ركعتاب اور كمني ايك أيات كيم مطابق خداتعاني كي شارا قدس كافرت يه اروا نسبت ديين سع في واعلا مخت وحشت مل في جامل يدييي شوره بروكي آيا ١٠ ميل بها،

وان منهالما يعبط من خشية الله بعض بقرخوب خداست بهارول سے گربرستے میں۔

ادرجیے سورہ عشری آیا الا میں ہے:

لوانزلنا هذاالقران على جبل لرأيته خاشكامتصدعامن خشية الله

خدا سے بینے کی فنی سے بارے میں تغیر نور جلداقل سورہ معتسمہ کی آیا 111 سے ذیل میں اور آ تطوی جلد سورہ یونس آیہ ۱۸ سے ذیل

فلانًا فابغضه ، قال فيبغضه حبرنيل ، شعر ينادى في اهل السّماع الله يبغض فلانًا فابغضوه، قال فيغضه إهلاالسكتشولوضع لهالبغضاء فالرض!

م خداجس دقت اپنے بندول میں سے کسی سے مبت کرتا ہے تو اپنے عظیم فرشتے جرئیل سے کتا ہے کہ میں فلال تض كوعموب ركعتا بون وعجى است دوست ركع توجرتل اس معاميت كرف كمتاب يعرده أسانون بي منادى كرا اب كر اسے ابل آسمان إخدا وزرعالم فلان تفس كويستد كرتاب يد متم جي اسي عبوب ركھوتواس كے بعد تمام ابل آسمان أس سے معبت كرسن كلية بن بيراس محبّت كي قبوليت كاعل زمين يرجاري برتاب، اورجب خداكسي كووش ركمتاب تروه جرّلي كتاب كرئين فلال شخص سے ففرت كرتا بول تم جى أسسے وشنى ركھو توجيرتيل اسسے وستى ركھتے عي جرده إلى آسان میں منادی کرتے ہیں کرخدا فلان شخص سے نفرت کرما ہے تم بھی اُس سے دشنی رکھو تر تمام اہل آسمان اُس سے متنفر برجاتے ہیں اس کے بعد اس تنفر کا عمل زمین مرجاری ہوتا ہے کیم

اس کے بعد قرآن کی طوت کر جوامیان اور عمل صالح کی جانیت کا سرچ شریب اشارہ کرتے ہوئے فرایا گیا ہے: ہم نے قرآن کوتیری زبان مِ آسان کردیا ہے تاکہ تو بربرزگاروں کو اس سے وریسے بشارت وسے اور سخت مزاج اور بہٹ وحرم وشمنوں کو ڈواستے ( فانسا ایسو سٹا ہ بلسانك لتبشر به المتقير وتنذريه قومًا لدًّا)-

ومشنى ركعتا بواورايي اشخاص ك لي بولاجا تاب جروشنى كرف بيستصب ، بهد وهرم ادرب منطق بول.

زر بعث آخری آیت میں جناب بیغیر صلی الدُ علیر دارد رسلم ادر و منین کی دلجونی کے لیے ( خصوصاً اِس کمتر کی طرف ترجر كرتے بوئے كريسوره كمرين نازل جول ادراس وقت ملمان انهائي سخت داؤليس سق ) اورتمام مث دهرم وتمنول كوتنبير اورتهديد كميلي قرآن كتاجه: بم ن أن عديد كمتى بى يد ايمان اوركن كار قرمول كو بلك و نالدوكياب، ده اس طرح نابدوادد معلى بسرى بوكنين كران كا نام دنشان كك باتى ندراي

"ا سيغبر! كاتوأن بي سكري موس كراجه إان كى كوئى خفيف سى أواز مغاً جه" (وكو اهلكنا قبله ومن قرن هل تعسمنه ومن إحداوتسع له وركزًا )-

" وكز" آبة آوازكم منى يى ب- اور جن يزول كوزين من حيبات بن انسي " ركاز "كما جاما ب يين يتكرة مي اورج ، عَيْقت كمه سخت وشن إس طرح سے درہم برہم برم ان كن خفيف سى أداز كل جى سالى نہيں ديتى -

يا حديث بست ميد شهور منابع حديث احداس طرع بهت سي متب تعنير بين آني بيد ميكن بم سنة أس متن كالتخاب كياب كما به تنسيرني ظلل كى الحري ملد مك ي من " العد" أوسلم " اور " بخارى " فل بواج-

بعض نے کہا ہے کراس سے مرادیہ ہے کہ فعدا ان کے دشنوں کے دلول میں ان کی مجتب ڈال دیے گا اور یہ مجتب ان سکے ايك اليي دُوري بن جائے گي جو انہيں ايان كي طرف كميني الستے گي۔

بعض ف اسع مومنين كي ايك دومرس سع مبت كمن من مي مجاجد كرج قدرت وقوت اوراتحاد كا سبب بركي.

بعض نے اِس سے آخرت میں مومنین کی ایک ود سرے سے ددستی کی طرف اشارہ خیال کیا ہے اور وہ سیکتے میں کران کا آپ دیا تعلق بوجائے گا کر دہ ایک دوسرے کا دیدار کرے انتہائی ٹوٹنی ادرسرو معسوں کریں گے۔

لکین اگریم وسست نظرکے ساتھ آیت کے دسیع سفاہیم پرخورکری تریم دکھیں گئے کہ آیت کے مغموم میں یہ تمام نغیری ہم میل ان من آبس میں کوئی تضاو بھی نہیں ہے۔

اس كااصلى كمتريسب كر" ايان اورعبل صالح " ايك غير معولي قوت جذب وسنسن ركھتے ميں و خداكي وحدانيت اورانبياء كي وعوت برائيان واعتقاد كي چيك انسان كے قلب درُدح ، ككرونظرادرگفتاروكدوار مين اعلىٰ انساني اخلارَ، تقوىٰ، باكنيزگي ، سچائي ، امانت! شجاعت ایناروورگزر کی صورت میں جلو گرب اور عظیم سفناطیسی قولوں کی نا تندابنی طرف کیسنینے والی ہد .

يهال تك كرنا إك اور كناه سے ألوده لوگ على باك لوكول سے خوش دھتے ميں ادرابينے ہى جيسے نا پاك لوكول سے نفرت كرتے ہيں۔ إسى بنة برا مثال ك طور برجب بروى يا شوبر إكسى شركيه كاركا انخاب كزاجل بينة بين تر اكبيركرسة بين كروه إك ونجيب الين العدي

يه فطرى بات بيد، اور هيقت بيرير بيلي جزاب كرج خدامومنين اورصالحين كودييًا بهد، كرص كا وامن ونياس الدكرانزي جمان ككمنيا مرابوتات .

ہم سنے اکثر ابنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس قسم کے پاک لوگ جب و نیاسے آنکھ بند کرستے میں تو بہت سی آنکھیں ان مح رى برتى مين چلېد ده ظامري طورميكم حيثيت وكهالى وييته اول اودكى اجتماعي مقام د منزطت شريكه ته بول . تمام لوگ ان كاخلا محسوس كت مين ادرسب لوگ اين أب كو أن ك سوك مين دوبا موا يات مين .

اب رہی یہ بات کر بعض اس آیت کو امر الموسنین علی علیالسلام کے بارسے میں کھتے میں اور بست سی روایات میں جی اس کی طرف اشارہ ہواہے تو بلاشک وشیر اس کا اعلیٰ درجہ اور بلندترین مقام اس امام متعنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ (چیدا ہم کات کے ول میں ہم ان روایات سے بارے میں تفسیل کے ساتھ بحث کریں گے ) لیکن یہ امر اس بات سے انع نہیں ہوگا کر دومرے مطل می تمام موگا الدصالحين بجى اس مبت وعبرسيت كامزه مجلصي اوراس مودت الني سے مجھ حصتہ حاصل كري، اور سراس ميں مي مانع نهيں بوگا كروشن مي اپيغ دلون بي ان سے مليے عبت و احترام محسوس كري .

يه بات قابل توجب كراك مديث مي بيفير صلى الشرعليد دالم دسم معمل جدكر :-

انَّ الله اذا احبَّ عبدًا دعلجبرسُيل ، فقال ياجبر ميل السياحب فلانًا فاحبد ، قال فيحبه جبرئيل شوينادى في اهل التمام النالله يعب فلانًا فاحبوه ، قال فيحب اهل التمام مشع يوضع له القبول في الارض إوان الله إذا ابغض عبدًا دعا جبرئيل، فقال ياجبرئيل اني البنن

صببت الدنيا بجماتها على المنافق على ان يجبنى ما احبنى وذالك انه قضى فانقضى على لسان النبي الامي انه قال لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق: اگري ايني يه الموارموس كي ناك برمارول كرده مجمست ونشني ركھ تو وه برگز ميا وتشني ہوگا اور اگریس ساری دنیا ( اور اس کی نعمتیں) منافق کو دے ڈالوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تو بى دە مجە دوست نىيں ركھے كا- يە إس بنا برجىكرىبغىرسلى الندعليد دالردىلم سفاك قطنى حكرك الترجيب فرمايات كر:

اسے علی ا کوئی موس تھے واشی نہیں رکھے گا اور کرئی منانی تھے سے مبت ذکر سے گا

٥- ايك صديث مين امام صادق عليالسلام سے منقول ب كرينير إرم صلى الله عليه وآله وسلم اپنى نماز كم آخر مي ايسي بلندآواز ك الذكريد وكسنة مقدامر الومنين على عليدات المم كدي من اسطرة وعافرات من :

الله وهب لعلى المودة فحصدور المؤمنين والعيبة والعظمة

في صدور المنافقين فانزل الله ان الذين أمنوا ....

م خداوندا إعلى ي مجتب موسنين ك ولول مي وال دسه اوراسي طرح اس يعظمت ميسب منافقتین کے ولوں میں مجادے۔ لو اس وقت برآیت اور اس کے بعدوالی آیت نازل جوئی ا

برحال مبياكر بم ن ذكوره بالا أيات كي تغيير بي بيان كياجه ، على عليه السلام كه بارك مي اس آيت كانزول ايك كالل ادراكل نونے کے عنوان سے ہے اور یہ تمام مومنین کے لیے بلسار مواتب کے ساتھ منہوم کے اعتبار سے عام ہونے میں انع نہیں ہوگا-٢- "ليسوناه بلسانك" كي تغيير: " يسفاه" " تيسيد " في اده سه تسهيل" (سل اور آسان كرف) ك مىنى بىر بى د خىلاس ملك بى فواتم بى د تى بىم قى قرآن كوتىرى زبان بىرآسان بناديا تاكم تۇ بىم يۇگاردى كوبشارت د سادرىخىت قىم کے دشنوں کو ڈوائے " یہ آسانی مکن ہے کر متلف جہات سے ہو:

ا - إس لما فاست كرقر أن فسيح اور روان على زبان مين به كرس كالبحر ادراً واز كانون كوهلى كاني به اورزبان كمسليه اس كى تلادت آسأن سبِے -

٢ - إس لحاظ من كر خلاف البند بينيم كو آيات قراك كم بارسيدي الين لياقت ادر كوفت عطاك في كما ماني كم ساتع برظير پر ہر شکل کے مل کے لیے اس سے استفادہ کرتے تھے اور ہمیشہ مرمنین کے سامنے اس کی تلاوت کرتے تھے۔

٣ مطالب دسمان كاظسه وانتاني كرسه ادرفيارين وه مجهة مي ساده ادرآسان بين-اصولي طوريرده تمام وك تمام عظيم ا درا على حقاق جومعاني كومجعنه كي مهوات كے ساتھ ان محدود الفاظ كے قالب ميں دھاليے حميّے ميں خود اس بات كي نشانى ميں كم جو مُركوره بالا آيت ميں بيان بواب اورجو اعادِ الني ك زير ارْ صُورت بذير بواسه

۱- مومنول کے دلول میں علی کی مجتت : شید کتب کے علادہ اہلِ مقت کی مدیث و تعزیر کی بہت سی کتابل م متدورداليات كوجرآبيه : " أن الذبين "أصنوا وعسلواالصلحات سيجعل لعسو الرحلن ودًّا" كاثنان زول بينيكم صلى السّرعليد وآلم وسلم سعة نقل جوني بين ان سعد اس بات كي نشائد بي جوني بيدكريد أيت آغاز مين على عليه السلام ك إرسع مين بي الله ہوئی ہے۔ اِن میں سے علامہ زمنشری نے کشاف میں ' سبط ابن ابوزی نے مذکرہ میں 'منی شافعی اور قرطبی نے اپنی مشہور تعسیر میں محتب الایل ا نے ذخارً العقبی میں نیٹالپری نے اپنی شہور تعنیری این صباغ مائجی نے فصول المهمد میں سوچی نے درالمنشور میں هیشی نے صواعق المحرق میں اور آلوسى في دُوح المعاني مين يري شان نزول تقل كى بدان يس سي كيد إس طرع مين :

ا - "فعلى اين تغييرين" با بن عازب " ال طرح نقل كرا جدك ربول خدا صلى الترعليدة الروسلم ف حضرت على علي السلام

قل الله عالجعل لى عندك عهداً ، واجعل لى فوت اوب المؤمنين مودة ، فانزالله تعالى : ان الذين استوا وعملوا الصالعات سيجعل الهمو الرحمان ودُّا

کو ضرافنوا ! میرسے لیے اپنے ال عدقراردے ادر موسین کے داول میں میری جبت وللوسعة أس وقت آير ان الذين اسنوا ... ازل بولي مل

عین یمی عبارت یا تفور سے سے انتلاف سے ماقد بہت سی دومری کتابول میں آئی ہے .

٢ - بت سي إسلامي كما بل بي معني إن عباس من نقل بواجه و كعة بين :

"نزلت في على بن إبي طالب " إن الذين لمنوا وعملوا الصالحات

ميجعل لهم والرحن ودًّا " قال عبة في المؤمن بن "

ين آي ان الذين آمنوا ... ملى بن إلى طالب كراسك مين نازل بولى اوراس كا معنی بیست کر خوا ایب کی محبت مومنین کے ولوں میں ڈال دیے گایٹ

٢ - كتاب " صواحق " ين محرب منعيد سنعاس أيت كي تغسير بي اس طري نقل بواجه :

لا يبقى مؤمن الآوفي الله وقالعلى ولأهل بيته:

كملَ مومن اليها ذيط كاكر جس كے دل ميں على اور ان كے اہل بيت كى مجت د بريا

۲ - شايد اسى بنا برميح اورستررفايت مين خود اسر المرمنين على عليه السلام سعد اس طرع نقل بواجه:

لوضريت خيشوم المؤمن لبديني هفاعل أن يبغضنهما ابغضني ولسو

له احتاق الحق ، مبلد ۲ ، ص ۸۲ تا ۸۲ مجواله تنسير تعلي-الت كر خالفان بلد = ، ص ۱۹۰ اور بح البيان مبلد ، ص ۵۲۰ اور نج البونر تعارت تصار - ۲۵ -

ي أدرج المعاليّ جند ١٦ م ١٦٠ اورمجع البيلي علمر ٢٠ ص ٥٣٣ اور نبج البلافر كليات تصار - ٢٥ -

على فرانعت لمين الجدم الص ١٩٢٣

ST CATE

ALA LA

تغييون بادكاها

سورہ قریم متعدد آیات میں رجُله وُسرلاً گیاہے ،

ولفتد ليترنا الفتران للذكرفه لمن مدّكر ممن قرآن كوتزكر ادرياد وال كعديد آمان كيد، توكيا كوتي بند و نسيمت ليفوالا به؟

پردندگادا! مارے ول کو کور ایمان کے ساتھ اور ہمارے تمام وجود کو ہمل صالح کے ڈور کے ساتھ روش کو دے ہیں ہوئین و صالحین خصوصاً المام المتعین امیرالوئین علی علیہ السلام کے دوستوں ہوسے قرار دیے اور ہماری مجتت بھی تمام ہوئین کے دنول میں آبالے یہ بار اللہا! ممارا عظیم اسلامی معاشرہ اتنی بڑی تعداد ہیں ہوئے اور استے وسیع مادی دمعنوی وسائل رکھنے کے باوجود و شخول کے پنجے ، ہیں گرفتاد ہے۔ اور آپ کے اختصار اور محجوس کی وجر سے کرور ہوگیا ہے۔ توسیمانوں کو ایمان اور عمل صالح کی شعل سے گردا کھا کردے۔ ضداد ندا! اس طرح اور آپ ہملے زمانے سے سرشوں اور جا بردن کو ایسا ہلاک و محوادر نالود کیا ہے کہ اُن کی جنگ میں کا فرن میں نہ پائی اسے اس طرح ہمارے میں کا فرن میں نہ پائی اس میں سے موادر ان سنگرین کے خلاف

> آمین یارت العالمین سورة مرم کا افت آم معمد ۲۲/ بهدن /۲۳۱۱ ۱۲ رین السشانی ۱۲۰۳

# سُورة ظله

٥ كترين نازل بوني

٥ اس کی ۱۳۵ آیات یں

بوض اسے بیٹے گا اُسے روز قیامت بہاجرین وانصارے بابر اواب ملے گا لا ہم بھریہ بات مزددی بھتے ہیں کو اس تعیقت کو وہرائیں کرتمام ایسے عظیم ٹواب جہنی ہر اور ائٹراسے ان موروں کی ظارت سے بارے می م يم ان كا برازيمطلب نهين كرمرت الاوت كرف سے إنسان كويرسب نتائج عاصل بوجائيں ملے بكراس سے مراد وہ تلادت ہے جو غور و فلم کا مقدم بنے ، الساغور وفکر کر جس کے آثار انسان کے تمام اعمال وگفتارسے ظاہر ہول اور اگریم اس سورہ کے اجالى مطالب بينظركري توجيين معلوم برميائ كاكر ذكوره بالاردايات إس سوره كمدمطالب كم ساخة كالى سناسبت ركعتي مين -

# اس سُورہ کے مضامین:

تام سفرے قول کے مطابق سورہ ظامکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اِس سے مضامین بھی باتی تمام کی سورتوں کی ماند میں جوزا وہ تر · مبل \* والم معاو " ك بار عين بين اور توحد ك نتائج اور شرك كى برختين كواكي اكم كرك بان كن بين -بعلے صد می عظب قرآن اور بوددگار کی بید صفات جلال وجمال کا وف تحصر سااشارہ ہے۔

ۇوسرىيە كىسىدىلى كىجۇاتى سەز يادە آيات بېشىل بىدى بولىنى كى داستان بىلىن بونى بىد-بىداس زىلىنى كى داستان ج جب موئی نترت برجوث ہوئے اوراس کے بعد جابر فرعن کے خلاف اُکھ کھڑے ہوئے۔ آپ سے فرعونوں کے باتقوں بہت سے مصائب جيلے يا دوگروں كے ساعة مقابلہ ہوا۔ وہ ايمان كے آئے۔اس كے بعد ضدانے مجر از طريقے سے فرعون اور اس كے حاربيل كو دوليس غرق كرديا در كوشي ا در مومنين كورياني تبشى -

اس كے بعد بنی اسرائیل كى بچۇ سے كوبر بہنے كى استان بيان كى تى جاد بتاياً كيا ہے كہ باردانْ وموسى كو كركس طرح سے ان سے مبى أبحها بياا . تلميسر سے مصر میں كي معاد كے بارے ميں بيان ہے اور كھر قيامت كي خصوصيات كا ذكر جے۔

بتوسطة حصرون قرآن ادراس كعفمت كابان م

بالنوس صدين جنت من أدم وحواكي سرزشت بيان يمكن بهد البيس كي وسراهيزي كا ماجرا بيان كيا كياب اوانجام كا

أخرى حصرين مومنين كميليد ببياركن بندونصائح بين وكرجن مين سعداكثركا رُوسَة من بينير إسلام صلى الشرطليد وآلر وسلم كى طراف ج سُوره طلهٔ کی فضیلتِ

منابع إسلامي ميں اس موره كى عندت اور اہتيت كے بارسے ميں متعدو روايات وارو ہوتى ہيں ۔ پنیم اِکرم صلی الشینامیر وآلر و کم سے مفول ہے کہ خداسنے سورہ کلا اور لیس کو ضفت آدم سے دو میزارسال بیلے فرشتول کے سامند بان جب وقت فرشتول في قرآن كالبي حسر سُنا تو انهول في كها :

طولي لامة ينزل هذاعلها ، وطولي لاجواف تحسل هذا ، وطولي لالسن

كياكمنا اس أمتت كاكرجن بريه آيتين نازل مول گى ، كياكمنا إن ولول كا جو إن آيات كو قبول كري محداور كياكمنا أن زبانول كاكر جن بريد آيات بعادي جول كي له

ايك الدصريث بن المم صادق عليالسلام من متول بد :

الانتدعُوا قرائة سورة ظله ، فانالله يجها ويعب من قرأها، ومن ادمن قرائتها اعطاه الله نوم القيامة كتابه بيمينه، ولمريعاسبه بما عمل في الاسلام، وإعطى في الأخرة سي الإجرحتى يرضى مودة طراى تلادت ترك ذكرو ، كيونكر خدا است اوراس كى الدوت كرسف والول كو دوست ركمتاج چوشنص ببیشاس کی تلادت کرتار بعد خداقیاست کے دن اس کا نامرا اعال اس کے دائیں المقد میں دسے گا اور وہ بغیرصاب سے جنت میں واضل ہوگا اور آخرت میں اسے اتنا أجر ملے گا كر ده رامی برجائے گاتے

أيك اور صديث مين بغير اكرم سي معلى به :

من قرأها اعطى دوم العتمامة دنواب المعاجر يزب والافصار

الم مجمع المهديان، جلد، من الم

تشيرندانغت لين ، جلد ٢ ، ص ٢٠٠٠

ا مجالب ال و جلد ، م مط

ندكوره بالابهلي أيات كي شان مزول مين بست سي روايات بيان جوئي مين كر جن مست تحوي طور مربيه معلوم جومًا ب كرين بإكرم مل المتعطير اوسل دی دقرآن کے نائل بونے کے بعد بہت ہی زیادہ عبادت کرنے تھے تنے ، فاص طور پر کمڑے کوئے عبادت میں شنول رہنے تے۔ اں بھ کر آپ کے باؤں پر ورم آگے تھے کہی اس خض سے کرعباوت ماری رکھ سکیں ،اپنے جم کا سادا بوجر ایک پاؤل پر وال دیتاور مبى دوسرے باقل بؤمسى يافل كى الرصول بر كوس مرصات اورمسى باؤل كى انتظيول با-تومذكوره بالا آيات نازل بوئيس اور آب كوسكم ديا كياكر اسبن أوبراتن مشتت ذ والير -

#### خود كو اتنا مشقت بين نه ڈالو:

اس سُوره ك أغاز مي مين بيرحروب مقطوركا سامنا جدير السان ك احساس جير كوابعارت بي رطله )-البت بم ن قرآن ك حروب معطع كي تغيير ك إلى المي المين المراقل ك أغاز بين كافي بحث كي ج على لیکن اس مقام برمم ضروری سمجت میں کر اس مطلب کا اضافہ کریں کر مکن ہے کر تمام ہی یا کم از کم ان حروث مقطع میں سے مجد ایب خاص منى ومفهوم ريحية بول الشيك ايب اخلاك ما نندح كاكونى شكنى معنى ومفهوم بوتا بيد.

اتفاقاً بمين بست مى روايات نيزاس سرره اورسوره الس ك أغاز مين مفسرين كمات سد إس مطلب كاشورت الماسي كر طله يا رجل (اسمرد) كم من مي به - بيرول اشعار مي السيد ملته مين من من طله " يا رجل " يا اسك نزويك كم معن مين استعلل توا ال میں سے بعض استفار مکن ہے آفاز اسلام یا قبل از اسلام کے زمانے سے تعلق رکھتے ہوں تھ

اورصياكراك باخرشف في مست ميان كياب كالعض مغرفي وانشورول في كريواسلامي سأئل كريسليد مي مطالعركرت وسيت مين اس مطلب کوفران کے تمام حروث مقطعہ کے لیے عام سجا ہے اوران کا نظریہ ہے کہ حروث مقطعہ ہرسورہ کی ابتدا میں ایک متعل نظرے اس کا ایک خاص منی ہے اِن میں سے بعض زمانگر رجائے سے ستوک ہوگئے میں اور بعض ہم سمب بین محتے میں ، عدر یا بات بسرنظر آتی ہے كرشكون حرب حروب مقطعه کوسنیں اوروہ اس کا کوئی مفوم زسمجھیں چیزی اس کا ذاقتی حال ککرنسی تاریخ میں سے بات نظر نہیں آتی کران بدرماخ با آباد في حروب مقطعه كو مذاق الرائي كالمسليد عنوان بنايا مور

البتر إس نظريرك بطوركلي اورتمام حروث متعلم ك إرب من قبل كرنا مسلل ب لكين بعض ك بارب مين قابل قبل ب الدارك

- له ان دوایات سے آگا ہی کے لیے تمنی فواشت ملین اور تمنی دوالنظومیں سورہ طلعہ کی ابتدا سے رج ع كري .
  - سيره بتره المداول إلى عران و جدودم الداعوات ملد حيام وتضير ردا -
    - تنسيجيمالمبسيان زريجث آير يحدول مير.

# الله الله الريمن الرجين

- ٢- مَا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْعَى ٥
  - ٣- الآتذُكِرَةُ لِمَنْ يَخُشَى نُ
- ٢- تَأْنِرْنُيلًامِّتُرْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّلُوبِ الْعُلِي ٥
  - ٥- الرَّحُمْنِ عَلَى الْعُرُشِ اسْتُوى ٥
- ٢- لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ التَّرْي ٥
  - ٥- وَإِنْ نَجُهُرُ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعُ لَهُ السِّرَّوَ اَخْفَى ٥
    - ٨- اللهُ لَا الهُ الأَهُو الدَّالْاسْمَاعُ الْحُسْنَى ٥

## شوع الترك نام سے جرمان ورحمي سے

- بم نے قرآن کو بھر ہر اس لیے نازل نہیں کیا کر نو خود کومشقت میں ڈال دے۔ اسے توصوف أن لوكوں كى ياد آورى اور تذكره كے ليد نازل كيا ہے كر جو ( ضواسے) وستے ہيں .
  - یه قرآن اس کی طرف سے نازل ہواہے جوزمین اور بلندا سمانوں کا نمان ہے۔
    - وہ خداتے رحن بے كرج عرف برسلطاب،
- جر کھے آسمانل میں ' زمین میں' ان دونوں کے درمیان احبزمین کا گہائیل میں موجود ہے سب اس کاست
- اگرم أونچى أوانست بات كويك ( يا برشده طور بات كردگ) تو ده تمام بينى بونى باتن كو بكد خفيه ترين باتن كومبى جان آبد
  - دی ده فعال کے ماکل ادر میں ہے ، اس کے اچھے اچھے نام یں۔

من يختى كي تبيراس بات كي نشاندي كرتي ب كرجب بك انسان من ايك قسم كا احساس وسرداري و جوابي بي نربوي من الم الور مون من عرض منرطب اور ور منتقت بالعبيراس چيز كمشابه بدي مع موسور و بقره ك ابتدار مي بيان جولي بد

مــ گـى نلمتّـقين

قرآن متعتبن کی دراست کا سبب ہے۔

اس سے بعد اس نعدا کا تعارف کروا آب کرج قرآن کو نازل کرنے والاہت تاکد اس کی معرفت کے قریعے قرآن کی عظمت آشکار ہو۔ المذارات بوتا بعد يرقرك اس كرطف عد نازل بواجد جوزين اور لبندا سال كافال بعد (تنزيلاً مس خياق الاوض والسلوت العلى ال

حقیقت میں یہ توصیف نزول قرآن کی ابتدا اورانها کی طرف اشارہ کررہی ہے۔ اس کی انتہاز میں ہے اورابتا اُسمان میں یہ اس انظام منی دست کے لیاؤ سے اوراگراس مقام بر \_ قرآن کی در بری آیات کے انند \_ انظ "سابیدها" کا اضافہ نہیں جوا قرشابداس كي بي وجب يد واست اصل مقدابدا وانتاكا بان كرناتا-

برحال و مفدا مرض کی فدرت و تدمیر اور حکست ، اسمان و زمین کی وسست بر محیط سے ، ظاہر ہے کرا گروہ کرنی کی کسب نازل کرے گا توہ

بعرقران ك نازل كرين والد بروروكاركا تعارف مارى ركهة بوسة قرأن كتاجه : ووفدا رحن بصر من وحمت كافين مرجكم پرمطها العرش برسلطه (الرحمن على العرش استوى)-

ہم نے سورہ اعراف کی آیت ۵۲ کی تغییریں بیان کیا ہے ک<sup>ر ع</sup>رش " لفت میں اس چیز کو کھتے ہ*یں کرجس کی تھی*ت ہو، اورکھبی *فو*ر جِتَكِ المندا ون والع تخت كويا باوشامول عضت كوع شكت بي .

حضرت سلیمان کے واقعے ہیں بیان ہواہے:

اتكويأتيني بعرثها

ئم مي سے كون أس ( بلقيس) كے تخت كوميرے إس لاسكتا ہے۔ ( شل-١٣٨)

واضيه الكرن أن الركوني تخت ب اورنهى فرع الشرك مكراؤل كي طرح مكوست، بكد عرش فدا • مدراد مجوعتًا عالم بت بد كريواس كى حكومت كاتخت ستمار بوتلهد إس بنابر" استلى على المعريش و پروردگار ك بهان مهتى برتسلط اور كل اعالم اور مآسے عالم میں اس کی تدبیر و فرمان کے نفوذ کی طرف اشارہ ہے۔

اصل طور نر بننت عرب بي " عرش اور فارسي ( اور أردوزبان ) مي "تخت " زياده تر قدرت و اقتدار كي معني مي برالابا ما بيد، اس بارے میں کر" مناف یال " کا اعواب کے کھا ط سے کیا موقع وعل ہے ،مشری سے درمیان اختلاف ہے۔ البترزیادہ صیم میہ کریائی مندف فل جهل المنعول طلق بصاور ينتره ين من ، نذل تنزيلاً معن خلق الارض .....

منابع میں جی اس کے بارے میں بحث جو لی سے

یں بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ امام صادق علیدانسلام سے ایک صدیث بین مقل ہے کہ طاف پینمبر اوم کا ایک نام

ياطالب المحتر بالعادى اليه

اسے وہ شخص کر جرحی کا فائب اور اس کی طوف ہوایت کرنے والاہد۔

إس مديث سعدية تيم نظام علا " ودرمزي مردن كا مركب بعد " طا " " طالب الن كي طرف اثاره بعد اور عا" " هادى الميه " كى طرف- مم ملت ين كركوشة (ما فيس بعي اور موجوده زمانه من جي رمزي حروف (CODE WORDS) او مخصر طلبات سے استفادہ ہوتا رہا ہے۔خاص طور پر ہمارے زمانہ میں تر اس سے بہت ہی استفادہ کیا جا آہے۔

إس سلسلين آخرى بات يرب كر لفظ " خلط " سف لفظ " ينس كي طرح زماز كرر ف كرما تقر ما تقديري بغير إسلام ملى النز علير وآلم وسلم كے اسم خاص كي ضورت اختياد كرلى ہے۔ يمال يم كرآل يغير صلى الله عليه وآلم وسلم كو " ال طلع" بعي كما بما تا ہے الا مضرت مهدى على السلام كو وعائد غربي " يا بريطه عسة تبيركيا كياب،

اس کے بعدارشاد ہوتاہے: م نے قرآن تجدیراس لیے بازل نہیں کیا کر آ لیپنے آپ کومشقت میں ڈال دے (ما انوانا عليك المتراس لتشتى)-

یے شک ہے کر پروردگاری عبادت اور اس کے قرب کی جتم اس کی برسش کے ذریعر بہترین کام سبے لیکن ہر کام ایک صاب سے برقام ایک صاب سے برقام ایک صاب سے برقام ایک صاب سے برقام ہوجائیں اور تبلیغ و جمادک لیے تمان

ی بات قابل ترجید استی اده "شقاوت "سے "معادت" کی ضربے لیکن جبیار" راغب "مغردات میں کھتا ہے کہ بعض اوقات به ماده تکلیف اور و که کے سمنی میں می آنا بعد اور فرکورہ بالا آمیت میں بھی من مراویس، میسا کر شان نزول میں بھی بھی مطلب

بعدوالي أسيت من قرأن ك نازل كرف كامتعداس طرح بيان كياكيلبد ،

يم ف قرآن كو حرف أن فركول كي يادآوري اور تذكر ك ليه نازل كيا بيد كربو (ضلسه) ورقيمي ( الاستذكرة لمن بعثل). يّند كوة مستركيه طوف اور من يخشى ومرى طوف ايك ناقابل الكار واتفيت كي طوف الثاره بعد تذكره ادريادد باتي إس بلت كى نشاندى بى بى كەرتىم خوانى تعليمات كاخىرانسان كى زوج ادراس كى فورت مىل موجود جوتلىپ ادرانبياكى تعليمات أسد باراور بالدين ال طراعة كر كول وم كاللب كى يادد ولى كال في -

ہم یہ نہیں کھتے کرانسان تمام طوم کو پیھے ہی سے مبانیاتھا اوراب انہیں بھٹول کیا ہے اوراس دنیا ہیں تعلیم کا مقسد یادد ول ہے۔ (صبياكر افلاطون كانظرير بيان كما جاتاب) بنكريم يركيت بين كراس كا اصلى خميرانسان كي نطرت من لويشيره سبت - (غرر سيحية كا)

في موصلة ترده اسد باكل ايك جاني بيجاني بات محما جد إس بنا برجس بات كو إنسان مبرل جكا بدو اس كدسب من اده منى ار میں سے بعد جو حافظ کے کسی گوشریں بینال ہوگیا ہے اور دقتی طور پریا ہمیشہ کے لیے اس کا ربط اس سے منعلع ہوگیا ہے۔

يكن ببرطال إس بات مي كل امرانع شين ب كروه تمام تغيير جوادير بيان كري بين مسو" اور " اخفى "ك وسيع مني مي تروديو ال عرصيد يرودد كارك بديايال على أيد واض تصريب المنة أن بعد اور خرره بالاتمام آيات سه قرآن ك نازل كرين واسك م السيدين بالرصفات ليني و خلقت ٥ و كاوست ٥ و الكيبت ٥ ادر علم مساتما المحالي مونت ماصل بولي بهد .

ثليريي وجبهد كر بعدوالى أتيت مين قرآن كستاج : وبي النار وه خدام كرجس كسوا اوركوني معبود نبي ب اسك يه في اليم الرمنات بن (الله لا الله الا موله الاسماء الحدثي)-

جيا كرئم في (سورة اعواف كي آيد ١٨٠) كي تغييري بيان كيا ميكر ، اسمار سي كي تعير قرآن كي آيات مين مي اورصريث كي كتابين أنى جي الرواآ لي جديد تعييرور اصل المنص خامول كرسني من جديد باست عماج خوت نهيل كرفدا كسب بي نام البيح ين مكي خداك اساً ومنات بير سعد بعض نام كمو كرزياده ابهتيت ركعته جي، لهذا ده اسمار سني كهلاسته بين .

بست سى دوايات يس ب كريو تغير إكرم اورا مُرَّ ، مم تك بني ين يمنعل المحكر:

خدا سے تنافرے (٩٩) نام میں ج شخص أسعد إن امول سمد ساتھ بچارے كا اس كا دما قبل جوگی ٔ اور توشخص ( از ُروئے معرفت) ان کا احساء کر لیے وہ اہل بیشت میں سے بیے۔

يمضمون ابل سُقت كى حديث كى معردف كتابول بيري موجود بعد.

اليامعلوم بوتا ہے كر إن نامول كے احصا اور شاركر في سے مراد إن صفات كا "تخلق" يعنى انهيں ابنا ناسبے ي كرمرف ان الفاظ كا وكركرنا أس من شك نهيل جدكر أكركوني شخص صفت عالم وقاور يا رجم وخفور وغير صعة مخلق يبدأ كرسه يعنى إن صفات كوابنا الداوران علیم خلائی صفات کی شعاعیں اس سے وجود ایس جیکے گئیں تو وہ استی جی ہے اور اس کی دعاجی تبول برگ (مزید دضاحت سے لیے اِس تغسیر کی طاق من (ألدوترجم) كالموت رجع كريل)-

١- وَهَلُ أَتُكَ حَدِيثُ مُوسَى ٥

إِذْ رُانَارًا فَقَالَ لِاهْلِهِ الْمُكْثُولًا إِنْ السُّتُ نَارًالْعَلِيُّ البِّيكُ وتِنْهَا إِلْقَبَسِ أو أجدُ عَلَى النَّارِهُ دُى ٥

ال فَلَمَّا أَلَهُ الْوُدِي لِمُولِي وَ

إِنَّ ٱنَارُبُّكَ فَانْحَلَّعُ لَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوَّى ٥

مثلاً ہم کھتے ہیں کہ انہوں نے فلان خس کر تخت سے اُنار دیا بینی اس کی قدیت واختیار اور تکومت کوختی کردیا یا ع فی زبان میں کھتے میں (مثل م

برحال الركوني فنفس يرجاب كراس تبيرت فداك يدجم بوف كا تعود كرس ويدانتها بيكار بات موكى.

عالم حتى مي خدا كي " ماكميت " كا ذكركرف ك بعد اس كا ماكليت "ك بارسدين بيان كيا كمياسيد : جو كير آسانس بين ' زين من ال ودنول كدورميان اورزمين كالرائيل مي موجود بهيدسب اسي كالكيت بعد ( له ما في السينون وما في الايض وما بينهما وما تعتالي

" ٹولی" اصل میں مرطوب مٹی کے معنی میں ہے اور پڑنکر زمین کا صرف آور دالاصتر سُورج کی پیش اور ہوا سکے چلنے سے ختک ہوتا ہو کیسی اس كانجلاطبته زياده ترم طب ا درتر بوتلبد، اس ليحاس طبتم كو توی " كه جين الاداس طرح " ما يخت الديني " زيين كي كمراتيل ادراس كمي اندر والمصحركم معنى من جه موسب كاسب ماكك الدعالم بت ك خال كى مكيت به -

يدال يمك صفات بدوردگار كان مي سيتين ركن بيان بوت تقد بيلا ركن خالتيت دوسراركن حاكميت اورتيراركن س

لبدوالي آيت بين اس كرچر من وكن ليني اس كي عالميت كارف اثاره كرية بوسفة قرآن كتاب، وه اس قدر على احاط رهما بدر اگرتوآشارابات كرے توجى ده جانآ ب اور لوشده اور آبسة طور پر بات كرے تب جى ده جانآ ب د يمال كرده منى من تر بات م بي آگاه سب اوان بخدر بالقول فاند يعلسوالسرواخئي.

اس بارے میں کر" اخفی " ( متر اور بعیدسے زیادہ منی سے کیام او سے ، مغرین کے درمیان اختلاف ہے۔

بعض سنة كما بدى " مبسو " بيدي كرجي انسان ودمرس سي ينهال اور في طور مر بيان كرساور " اختفى عصمراويد ب كرج انسان دل من جمهائي ركاب اورسي سعيان مندرا

بحض في كما به كرم سسر وه به كرج انسان دل مي ركمتا جواوراخني ده به كرج كسي كم فرس مي بنس آيا مكن فعل أسه بعي

يض نه كها جه كر " سسر " ووعل مه كريس انسان ميكب كرانجام ويتا جداور " اختى " وه نيت به كرجوده وله يركفة" بصن ف كما بد " سد ، لوكل ك اسراد ك من يين بعدادد واخنى ، وه اسرار بين كرو خداكى باك ذات بين ال أيس صديش من الم إقر طبيد السلام اورالم صاوق عليد السلام مصنقل جد:

"سسر" لروه به كرجه ترف دل من جنبا ركاب، ادر " اختفى " ده بات بد كروتيرك ول من بيدا بوني لكن ترف أست بعلا دياب

مكن بهدكر بيعديث اس بات كالمون اشاره بوكر انسان عن چيز كوياد ركه تاب ده حافظ ك خوارز كدم برو بروجاتي جد زياده فياد بر برتا ہے کرانسان کا اس بخران کے کسی گرشتہ سے ربطانتلع ہوجاتا ہے اور اس پرنسان کی حالت طاری ہوجاتی ہے۔ لہذا اگر کسی دریعے سے

له تنسیرن کی بلدی مقا (اردوری) -- بهی اس ارسه می بحث گائی ہے۔

و محمد السبال زير بحث أيت كه ذيل من

١١ - وَإِنَا اخْتَرُتُكِ فَاسُتَمِعُ لِمَا يُولِي ٥

١٢- إِنَّنِيَّ أَنَا اللَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُنَّ " وَأَقِهِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِي ٥

١٥٠ إِنَّ السَّاعَةِ الْبِيَّةُ أَكَادُ انْجِفِهُ النَّجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَالسَّعَى ٥

١١- فَلَا يَصُدُّنَكُ عُنُهَا مَنُ لِلْا يُؤْمِنُ بِهَا وَاللَّبِ هَكُونَ فُ فَ تَرُدَى ٥

ترجمه

٩۔ ادر کیا موٹی کی خبر ہے کہ بیٹی ہے۔

۱۰ بیب أسے ( دُور سے) آگ دکھانی دی تو اس نے اپنے گھروالوں سے کہا کرتم ( تفرقی ویر کے بید) رُک جاؤ، بَی نے آگ دیمی ہے۔ شایر بَی تمار سے اِس میں سے ایک پیٹاری لے آئل یا اُس آگ کے ور بیدے داستہ معلوم کراوں

اا - بس وقت نواك كمياس آيا قراس ندادي كئي: اسع مولى إ

١١ - أين تيرا بروردگار بول إلى اين بوك أماروك بوكرة مقدن مرزين طوى مين بهد -

الديس في المام رمالت كم ليه) التخب كرايا المستان المستان المراج ا

١٢ - أين الشريها ميرسيسوا اوركوني معبودنس بعدين وميري بي عباوت كراورمري باوك يد نازقام كر.

10 . قیاست (صمّاً) آئے گی میں اسے اس لیے بھیا کررکھنا جاہتا ہوں تاکہ سرخص اپنی سی وکرششش کے براے اپنی جزاد کھیے۔

۱۶ - اود جولاگ قیاست برامیان نهیں رکھتے اور انهوں نے اپنی نواہشات کی بیروی کی جے تھے ہرگز اس سے باز نہ رکھیں در نہ قر بلاک ہو جائے گا ۔

تفسير

بيابان مين آگ كاشعله :

یماں سے فراسے عظیم بنیم بر خرت بولٹی کی واستان نفروع ہوتی ہے۔ انتی شسے زیادہ آیات میں ان برگزرنے والے واقعات ک اسم صفول کی فصیل بیان گئی ہے تاکہ بنیمبر اسلام صلی النه علیہ والہ وسلم ادر موسنین سے بیے جواُن دفول کم میں وشنول کی طرف سے سخت دباقہ میں سے میرواستان بلی اور دلاسے کا کام دے۔

ته که ده به جان لین که یشیطانی طاقتین خواکی قدرت کے مقابلے میں خرے کا تاب نہیں رکھتیں اور ان کی یہ سب ساز شیر نے آب کی است مار شیر نے تاب نہیں رکھتیں اور ان کی یہ سب ساز شیر نے تاب کہ اس واستان سے ، جو بست سے سبق آموز مطالب سے عمور ہے ، توجید وخوا پرستی کی جدوجہ دیں اپنی منزل کو پالیں - زمانے کے فوال اور خوالی میں کا دور میں اور ان میں اور ان میں کہ میان سے خلاف بریکا دیں اپنی منزل مقدم دور کو پالیں اور ان میں کہ جوان کے لیے ان تلاب اسلامی کے سازے وور میں راہ نما اور راہ کشا ہوسکتے ہیں ۔

موسلی دبنی امرائیل احدال فرعون کے واقعات برشکل ان آیات کوچار حصول میں تعسیم کیا جا سکتا ہے۔

وی دری امرین اصابی مرفون سے داخلات پر ملی اوی دیور سول میں پر جا چاہ ہے۔ یہ دہ دورہ ہے۔ س کی متب کم ہے۔ میں کے حصتہ ہیں ۔۔ حضرت موسلی نوت و بیشت کے آغاز اور دی کی پہل شاموں کا بیان جے۔ یہ دہ دورہ ہے۔ س کی متب کم ہے در طالب زیادہ ہیں ۔ یہ دو دن میں جو حضرت موسلی اور ان کے بعائی کاردائی کی طرف سے فریون اور اس کے حواد اوں کو ترحید برستی کے دین کی وعرت دینے کا ذکر ہے اور اس کے بعد وَشنوں کے ساتھ ان کی سوکر آزائی کو بیان کیا گیا ہے۔

تلیسر سے حصّہ میں ۔ مولنی ادر بنی اسرائیل کے مصر سے تکلنے اور انون اور اس کے تواریوں کے جبال سے ان کے نجات بانے کی کیفیت اور وشنوں کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے۔

ور الله المرائق معتب میں \_ بنی اسرائیل کے دین توحیدسے مثرک کی طوف بڑی تیزی سے انواف کرنے ، اور سامری کے دسوسل کو جہل کرنے کا ذکر ہے نیز اِس انواف پر صفرت مولئ کے قاطع اور شدید روِ عمل کا ذکر ہے ۔

اب ہم زریمث آیات ی طون کر ہو پیلے صفے کے ماقد تعلق رکھتی میں متوج ہوئے میں ۔ یہ آیات ایک جاذب واطیف تعبر کے ماقد کہتی میں : کہا تہیں موئی کی فریننی ہے (و حل آٹنگ حدیث سویلی) ۔

یہ بات محاج مجبوت نہیں کر یہ استفہام حصول خرکے لیے نہیں ہے کیو بحد خدا تر تمام اسرار سے آگاہ ہے، بھر شہور تعبیر کے طالق یہ استفہام تعربی کے دوسر کے نفطوں میں ایک الیا استفہام ہے کہ جوایک اہم خبر بیان کرنے کے لیے تسیداور مقدسر کے طور پر بولاجا آ ہے بسیا کہ ہم اپنی دوزم وی زبان میں بھی ایک اہم خبر کو شروع کرتے دقت کہتے ہیں: کیا تم نے برخرش نے ہے کہ سے سے ج

اس کے بعد فرایا گیا ہے: جب آسے ( دُورسے) آگ وکھائی وی تر اس نے اپنے گھردالوں سے کہا کرتم تقور ی دیر کے لیے لکی باؤ، مَیں سے آگ وکھی ہے۔ میں اس کی طوف جاتا ہوں، شایر میں اُس سے تمار سے ایک بیٹ ایک کے فریعے داست معلوم کرلوں ( اِذرائی فارًا فقال لاہلہ امکٹوا اِنی اُنست فارًا لعلی امتیکے منہا بقبس او اجدعلی النارہ گئی )۔
النارہ گئی )۔

قبن " ( بروزن " تغنی ") تقوری بی آگ کے معنی میں جے کر جے کھنے اوہ آگ سے انگ کر لیتے ہیں۔ بیابانی میں آگ کا فکال دینا عام طور پراس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے گرد ججے میں یا سے لمبندی پر آگ کا شعلہ اس سے ردشن کیا جا آہے تاکہ قلطے والے مات سے وقت بہنک نہائیں۔

م امدیشو " مد مدکث " کے مادہ معدمحقر توقف کے معنی میں ہے۔ اِن تمام تعمیات سے مجمعی طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کر صرت

على ملاكه بإُوّل سے اپنا مُومًا أمّار دو ، كميز كم توف مقدس مرزمين ميں قدم ركھا ہددہ سرزمين كرجس ميں فروالني جلوه كرے ، وإل يتنام منتاہيد، اور رسالت كي فقرداري كوقبول كرنا ہے ، لهذا انتهائي فضوع اور انكساري كيماقة إس سرزمين ميں قدم ركھو- يہ ہے إُون مع تُونا أَ الرف ي

إس بنا بربيض مغري في آرف كم سلط ميرتفعيلى بحث كي بد- أنهول في بندرجدد درول كم اقال فعل كيه بين جر مت زياده ين - إن من بست سى اليي بالمين مين جوببت بعيد معلوم جوتى مين البته جوروايات إس آبيت كي اويل كم سلسل مين نقل من جی دیم نات سے ذکر کے موق پر ان کے بارے میں بحث کریں گے۔

"طوی کی تعبیر اتواس بنا پر بید کراس سرزمین کا نام فوی تنا ، حبیا که اکثر مضری نے بیان کیا ہے اور یا بر بات بدکر • فوی جوراصل میں لیٹینے کے معنی میں ہے بیاں اس بات کی طرف اشارہ جے کہ اس سرزمین کومنوی برکات نے سرطرف معلی کا تا إى بنا يرسوره تصص كأب به من أسة البقعة المباركة "سة تبيركيا كياب-

اس كے بعد أسى كينے والے سے يہ بات بھي شنى ؛ اور كميں نے تھے مقام رسالت كے ليے كي ليا ہے ، اب جو بھي وحي تيري مون بوق ب أسفر سانو ( وإنا اخترتك فاستمع لما يولي).

اوراس کے بعد موئی نے وی کا پہلا جلہ اِس صورت میں حاصل کیا : کی اللہ جون میرسے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے النق ا ناائله لا إله الا انا)-

اب جبكري بات بي قوموف ميري بي عبادت كر، اليي عبادت كرج وتسم ك شرك سد باك بور ( فاعبلاني . ادر زاز قام كرياكم بهيشه ميري ياديس سه ( واحتم الصلوة لذكرى).

إس اتيت ميں انبيائي وعوت كى اہم ترين بنيا و لين سئل توحيدكو بيان كرنے سكے بعد ضرائے سطان كى عبا وست كاموضوع ١٠ ميان و ترحيد كدونت محدايك فرمح عنوان معدبيان مواجد اوراس كع بعداظم ترين عباوت اورخل كاخال ك سافدام ترينعل الداس كى فات باك كوفراموش نكرف كى مُوثرترين داه يعنى نماز كاحكم ديا كمياسه

فران رسالت محد ساته ، جواس سے پہلی آیت میں آیا ہے ، ان مینوں احکام کا بیان اور سکد معاو کا بیان جواس سے بعد طالی آیت مي آيا ہے، اصول وفرد ع دين ك ايك كامل اور مقدمجوعه كو بيان كرتاب - اور استقامت كيم كم سائة جزر بحث آيات كي آخرى آيت مين آئے كا سراحاظ عد إسلسكة كام كائميل بوجاتى جد-

اور چنکہ" توحید" ادراس کی فروعات کے وکر کے بعد ووسرا بنیاوی سکرمعاوے لہذا بعد والی آیت میں قرآن کہا ہے قیامت بنینا آئے گی، کی بیابتا موں کراسے مفنی رکھوں تاکہ برخوص اپنی سی دکوشش کے مطابق جزا پائے ( ان الساعیة المية اكاد اخفيهالتجزى كل نفس ساتسنى .

سوئی ایسنے بیوی اور بیچنسکه سابقه اندهیری داست میں بیابان سیے گزر در بصف دات الیسی سرد اور تاریب بھی کروہ وا انهیں وورسے آگ کا ایک شفلہ وکھانی ویا - پیشفلہ ویکھتے ہی صربت موسی نے اپنے گھروالوں سے کہا : تقوری می میں نے آگ دکھی ہد، نمین جاکراس میں سے تقواری سی آگ نتمارے لید الدا قال یا آگ سے ذریعے یا اُن لوگون ج وال بین ماسته معلوم کرلوں۔

تواریخ میں جی ہیں جب موسی کی شعیب سے سابقہ معاہدہ کی مترت مدین میں فوری ہوگئی تو وہ اپینے ہوی ہے محسلے کر مدین سے مصری طرف دوانہ ہوئے تو داستہ عبول سکتے ، دات ایسی تا کیک اورا پرهیری متی کرچیزی بیابان میں بھم تنہ چا یا کر آگ روشن کریں تاکم اس سرورات ہیں وہ خوداوران سے بال نبچے گرم ہوں اکین آگ جلاسف والی چیز سے آگ روشن خا ع صحیمین ان کی حاطر بری کووضع حمل کی تکلیف مشروع برگئی۔

عویا مصائب کا ایک طوفان تھا جس نے انہیں چاروں طرف سے گھرلیا۔ یہ وقت تھا جبکہ انہیں دُورسے ایک شا**ر** لكين ير أل ننين عنى بكر خدائي فورتقا ، موسى اس كمان بين كروه ألك بيد استدمعادم كرينه يا ألك لييف ك ليه إس ألك كي

أب اس مركز شت كا آخى صد قران كي زيان سد كفته ين :

جب موسى الكر سك باس آستة تواكير آوازشي جوانهي مخاطب كرسك كدري تقي - اسد موسى ( فعلما الماها فعدى

ئیں تیرا پروردگار ہوں اسپنے بولتے اماروسے کیونکہ قرمقترس مرزمین طوی میں سے (انی اناریك فاخیلے نعلیك اناث بالوادالمقدس طؤى ٪

موره قصص كي آي ٢٠ سع يمعلوم موتلب كرموشي في يناأس درخت كي طوف عد وال تعامين على : نودى منشطى الوادى الابين في البقعة المباركة من الشجرة ان يامولم لله اناالله ربّ العالمين

مجموع طور بران ودنو تبيرول سے معلوم ہوما ہے كرمونى جس دفت قربيب كئے تو آگ كو درخت سكا ندر ديميا (جمغوري كدول كم مطابق عناب كا درخت ها) اوريه نود أي واضح دروش قريز تها، اس بات كاكرية ال كولى عام آگ نهي بد، بكريفاني نۇرىپىدىكى بوز هرىف يەكى درخىت كونىيى جلاما بكراس كىلىماندىكىيان دائىناسىيەر تۇر ساست سېد

مورلتی منے بیر اُداز کر" ہیں تیرا پر دردگار ہوں سٹنی تو حیران رہ مگئے اور ایک ناقابل بیان فرکھینہ حالت اُن برطاری ہوگئ بیکان ج جو كجدست باتين كرداج ، يريرا بودد كارب ، كجل فعظ وربك "كمافق مجدانقار بختاب تاكرير ميرك ليدان بات كى نشائدى كرم كدئي سے أغاز بجين سے لے كراب مك اس كى آغوش رحمت ميں پرورش پائى بنے اور ايم عليم رسالت سك ليے تيار

اله بى الىسسان زىرىجت أير كونى يرب

ور باز المعدد معدد معدد معدد

مالت ميركسي تم كاشك وشبركرو .

میات بن می می ما ساست بر بیان بر " لا بیگومن " صیغه مضارع کی صورت میں اور " وانتب هدواه" صیفه به بات خاص طور پر قابل توجه به که بیان بر " لا بیگومن " صیغه می مورت میں اور " وانتب هدواه" صیغه بی مورت میں ہے۔ یہ درخیقت اس سکتے کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے منکرین کا ایمان ندان اور کیا ہے کہ قیامت کا بھانکار کردین تاکم ہے گئے ہوا و بوس اور تواہشات نعشانی کی آزاد رمیں اور جو کی دکا دائے نہو۔ کی بھاد ہوس اور تواہشات نعشانی کی آزاد ی میں کوئی رکا دائے نہو۔

چندایم نکات:

ا۔ " فاخلع نعلیات "سے کیا مرادی ؟ سیاکہ م بیان کر بھے ہیں کہ آیت کا ظاہری خوم یہ ہے کرموئی کواس مقدس مزین کے احترام کا حکم دیاگیا کہ اپنے پاؤں سے جُرتے اُناردے اوراس وادی میں نمایت بجر وانکساری کے ساتھ قدم سکھنے ت کرنے اور فران رسالت حاصل کرسے لیکن بعض مفری مجدروایات کی ہیردی کرتے ہوئے یہ کتے ہیں کہ اس وج سے ویا عمی تنا چونکہ اس جُرتے کا چڑا مُردہ مافرد کا تنا ۔

میا عابومہ اس برسے و برا بررہ بررہ بارہ کے ۔ یہ بات خود اپنے طور پراجید نظر آتی ہے۔ کیونکہ کوئی وجر نہیں تھی کہ ہوئی ہاس تھے آلودہ پڑے اور جُرتے سے استفادہ کرتے۔ بعض وُدر مری ردایات میں اس کا انکار جی پایا جاتا ہے۔ ایک روایت وہ جے کہ جرایام زمانہ (ار واحدنا للہ الفند اور) کے ناحمیّہ مقد سے نقل ہوئی ہے۔ ایک روایت وہ جے کہ جرایام زمانہ (ار واحدنا للہ الفند اور) کے ناحمیّہ مقد سے انقل ہوئی ہے۔ ایک روایت وہ جے کہ جرایام زمانہ (ار واحدنا للہ الفند اور) کے ناحمیّہ مقد سے استفرائی کرتی ہے گئے۔

ی ہے دجرا ن سیری سے اس میں ہی ہی ہی تبدیر کم جرقران میں جے، نظرا آن ہے۔ موجودہ تورات میں جے، نظراً آن ہے۔

بعض ووسرى روايات من من آيت كى الول اوراس ك بطون كاطرف اشاره بعد يدكه في مركم

فاخلع نعلیك ای خوفیك : خوفك من ضیاع اهلك و خوفك من فرعون منافع نعلیك است مرادیه به كر این سه دو نوف و خطر در در دس راید این گر

والوں کے اِس بیا اِن میں تہاہ جرجانے کا نوٹ اور دُومرا فرعون کا خوف لا

ایک اور صدیث میں امام صاوق علیدائسلام سے صرت موئی کی زندگی کے اس واقعہ سے متعلق ایک عمدہ مطلب نقل ہواہے ،

آپ زلمات بين :

كن لما لا ترجوا ارج منك لما ترجوا، فان موسى بن عمران خسرج ليقبس لاهله نارًا فرجع اليهم وهورسول نبى !

میں بیست سے بھی ہوئیں ہے۔ جن چیزوں کی تمہیں اُمید بندیں ہے ان کی ان چیزوں سے بھی زیادہ اُمیدرکھو کہ جن کی تمہیں اُمید ہے کی کاروئی بن کاران کی چیکاری لینئے کے لیے محملے تقفے لیکن جمد ہ نبوت ورسالت کیساتھ والی عظیمت اُمید ہے کی کاروئی بن کاران کی چیکاری لینئے کے لیے محملے تقفے لیکن جمد ہ نبوت ورسالت کیساتھ والی عظیمت اس جله میں دو نکات ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا مزوری ہے :

پهلانکمتر : يا جه که (احتاد انحفیه) كيمبلكا مغم يا جه که نزدیک "به که کمي قيام قيامت کي تاريخ ان اوراس تعبيرک ان اين اين اين اوراس تعبيرک ميانته يوک د آن کي بهت سي مرج اوراس تعبيرک ميانته يوک د آن کي بهت سي مرج د امن آيات كيمانان كو که شخص بحي تاريخ قياست سه آگاه نهير سهد جبيدا که سورة اعراف کي آيه ۱۸۷ مي بيان بولسه : د اين مولسه : اين سولسها قال الاما علمها عند در ي

مستعمور مع من المستعمد المن موسها من عدم عدم عند ربي لوگ قيامت ك بارك بين تجد سه سوال كرت بين تم كه دوكراس كاعلم تو خدا بى ك سائة مضوص ب .

مغرز سنے إس سوال سے جواب بین بہت سی باتیں کی بین۔ بہت سے مغری یہ محتیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تعیر ایک تم کا مہاتی ا اوراس کا مغرم برب کہ قیامت سکے شروع جونے کی تاریخ اس قدر نخی اور بنہاں ہے کہ نزدیک ہے کہ بین فود اپنے آپ تک سے بنی اُست بنہاں رکھوں۔ اِس بارسے میں ایک روایت ہے وارو ہوئی ہے اور احتمال ہی ہے کا مغربی کی اس جماعت نے اپنا مطلب اسی روایت سے اخذکیا ہے۔

دوسرى تفسيريا بيد كر "كاد "كي مشتمات بهيشر نزوك جوف كمعنى من بهي بوسة . بكد بعض ادقات تأكيد كم معنى بي آست بهي آست بهي آست بهي آست بهي آست بهي آست بهي ادر أس مين نزديك جوسف كم من نهي بوسق -

لهذا بعض مخرن نے "اکاد" کو "ارمید" (ئیں چاہتا ہوں) کے معنی کے ساتھ تغیر کیا ہے۔ اولیعن متون نفت میں یا سعن صراحت کے ساتھ آئے ہیں لیا

کووسرا بکشر بہہ ہے کہ: زیر بحث آیت کے مطابق قیاست کو مخنی رکھنے کی علّت وسبب بیہ ہے کہ " خدا یہ چاہتا ہے کہ پڑخی کواس کی سمی وکوئشٹن کے مطابق بڑا وسے " ووسر سے انفظوں میں اس کے خنی سہنے سے سب سے لیے آئی ہم کی آزادی عمل بیلا بھگا اور دوسری طرف سے بچ نگراس کا کوئی خاص وقت معلوم نہیں ہے اور ہرزمان میں اس کا اختال ہے لہذا اس کا تیجہ ہمیشہ آمادہ سبعہ کی حالت یا تربتی پروگراسوں کو جلدی قبول کرنے کی صورت میں سکتا ہے۔ جبیا کہ " شب قدر "کے بوشیدہ رکھنے کے فلسفر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا متصدیہ ہے کہ وگر سال کی تمام راتوں یا باہ مبارک رمضان کی تمام راتوں کا احترام کریں اور ضواکی ورگاہ میں حاضری دیں۔

آخری زیر بحث آیت می ایک اساسی سنلے کی طوف کر جو تمام فرکرہ عقیدتی اور تربیتی بروگراس کے اجا کا ضامن ہے اشارہ کستے ہوئے ویا تنازہ کرنے ہوئے فرایا گیا ہے : جو لوگ قیامت برایان نہیں رکھتے اورا نموں نے اپنی فواہشات کی بیروی کی ہے بھے برگز اس سے باز در کو براگ ہو جائے گا ( فعلا یصد ذائ عنها من لیک تومن بھا وا تبع ھواہ ف ترذی )۔

تم بے ایمان لوگوں' ان کے دسرسول اددکاس بیں رکاؤیں ڈالنے کے مقابلے میں مضبوطی سے کوٹرے ہوجاؤ۔ نرتو ان کی کثرت سے وحشت زدہ ہو، ندان کی ساز ننول سے کسی فئم کا خوف کرد اور نہ ہی ان کی اس ناقر ہوا در شور وعل سے اپنی وعوت کی حقانیت اور لینے کتب اور لینے کتب اور کا میں ایک میں بیابتا ہوں)۔
ا

ل فرانشتاین، ج ۲ مسی-ازر نافستاین، ج ۲ مهی-

الإبذكرالله تطمئن القلوب

ذكر خدا اطمينان اورسكون قلب كاسبب

ادرسورہ فی کی آیا ہا تا ۲۰ میں فرا اسے

بالتهاالتف المطيئنة ارجبي الى ربات راضية مرضية فادخلى فيعادى وادخليجتني

ا سينفس طنته ايينه يروره كارى طف لوث أ : جبكه توجي أس سينون ب اوروه بسي تيم سے خوش بعد ، تومیرسے بندول میں داخل ہوجا ، اورمیری بنت میں جلا آ .

إن تمينوں آيات كوايك ودسرہے سے ساحة ملاكر ہم اجھى طرح سجة حبات ہيں كەنماز انسان كو خداكى ياد ولانى ہيد، خداكى يا داس سے فن كوظمتن بنانى ما ورنفس طمئن أسيخصوص بندول اور بهشت جاودان بين بنها دييا ب

الله وَمَا تِلُكَ بِيَمِيْنِكَ لِمُوسَى

قَالَ هِيَ عَنَمايَ ۚ التَّوَكُّولُ عَلَيْهَا وَ اَهُنَّ بِهَا عَلَى غَنَيْ وَلِيَ فِيهَا مَالِهُ انحاري ٥

11. قَالَ ٱلْقِمَا لِيُمُولِلِي ٥

٢٠ فَالْقُهُا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ لَّسُلِي ٥

٢١ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَغَنَّ سَنُعِينُ مُا سِيرَتُهَا الْأُولِي ٥

٢١٠ وَاضْمُ وَيكُ كَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَا أُمِنَ عَيْرِسُ وَعَ اَيَةً لُخُرِي ٥

٢٠ لِنُرِيكُ مِنْ الْبِتِ الْكُبُرِي الْمُ

ا وراسع مولى! مع تبرسے دائيں اعترب كيا ہے ؟

یا سابت کی طرف اشارہ سے کراکٹر البیا ہوتا ہے کہ انسان کی چیز کی اُمیدر کھتا ہے گردہ اُسے حاصل نہیں ہوتی میں م ام تربن چیز برجن کی اُست کوئی اُمیدندین ہوتی نطب پرورد کارستے اُستے مل جاتی ہیں۔

يهى معنى اميرالمونيين على علميه استلام ستد بعي نقل بواسبعد لإ

٢ - ابك سوال كا جواب : ابعض فري سف بهال أيك سوال أضايا به ادرده يكرموكي سف كهال ست ادر كيسه يا ية أواز جرده سن رسعين فعاكى طوف سعب اور يرتين كيسه بيوا بواكر پردوگارانين ارسالت بر) ما موركر راسيه ؟ یا سوال تمام انبیا کے بارسے میں اُٹھایا جا سکتا ہے۔ دوطریقے سے جواب دیا جا سکتاہے۔ پہلا تواب میسے کر، ا حانت بین ایک قسم کا محاشفر باطنی اور اندرونی احساس به جوانسان کو تقیین کامل یک پینچا دیتا ہے اور برقسم کا تنگ وشبرزال ومبيفيرول كو حاصل زولجانا جد

وُد مرا بواب سے کر ن<sup>ی م</sup>ن ہے کر دحی کا آغاز معزاتی طور پر الیسے کام سے کیا جاتا ہو کہ جر بیددگاری قدرت کے سامکن کا جیا کرمولی علیدالسلام سف سبز ورخت سکه اندراگ و کیمی ۱۰ اور اسی سعید مسلف کمید ایک خدانی اور اعجاز آمیز مسله به

اس بات کی باو و انی هی نسروری به که خدا کا کام سنتا اوروه بهی بغیر کسی واسط کے ، اس کا بیسفه فرنهیں بیست که خدا تحرفر اوراوان کی است بكدوه اپنی قدرت كاطرست نصابی آواز كی لهرس بيداكرونيات اوران لهرول ك فريع است بينيرول سع كلام كرتاب، اور چنكر مغر موسى كى نبرت كا أغاز اسى طرح جوا تفا اسى يصانبين "كليم الندر" كما جا آجه

الله مناز باو خدا كا بهرين فرابعه به زر بحث آيات بن نازك ايك ابم فلسفه كي طوف الثاره بواجوه يه حكم الل اس جهان کی زندگی میں ۔ فافل کرنے والے عوامل کو مدنظر سکتے ہوئے ۔۔ یادد انی کامحتاج ہے، ایسے وسیلے کے وریعے، جونتونا فاصلول میں اضرا ، تمامت ، بیٹیبرول کی وعوت اور مقد خلقت کو أسے ما و ولائے وار اسے خلت اور جمالت کے گرواب میرغ زیمانی سے بھائے ، نماز اس اہم وُمترواری کو اُڑوا کر قیابے۔

ول وجان کوخداکی یاوی سائقہ جلا بخشآ ہیں۔ اُس سے قوت ویدد عاصل کرتاہے ادرباکیزگی وسدافت کے سائقسی و کوشش تھیلے 🕊

پھرجس دقت دہ روزانہ کے کاموں میں شغول ہوتا ہے ،اور جینر مگھنٹے گزر جانئے ہیں اور اکٹر اس سکے اور خدا کی یادیکے درمیان حبالی 🌉 برجاني بيد اليا بمنظر كا دقت بوجانا مهد اورده مؤذن كي أدار سُنتا بيد " الله اكبر - . . حتى علم الصلوة إ : " فعا برچیزے برزے کراس کی تولیف و توسیف کی جاسکے ... مناز کے بیار اُن کے بیات بار ہوجا آجے اور اپنے معبود کے ملت رازونیا زکے لیے کوا برجاناہے، اور اگر کی تعملت کا گردوغبار اس کے دل پر بدیٹھ گیا ہوتا ہے تو وہ اسے دھودیتا ہے۔ يى وجسب كر خدا دى ك آغاز مين ابتدائي احكامات مين جفرت موئي مست كستام ين الماز قام كرد تا كرميري يا دمين ربو-ب بات فاص طور برقابل قرم بد كرية آيت كه ي ب كرناز قام كرناك و ميري يادين رسيد لكي سورة رعد كي آيد ٢٨ ين به: ل سفيت البحار ١٥٠ و١٥٠

اس ك عدي سي مركام من الإل ( ول فيها مأرب الخسطى) الم البتريبات في وظف دو مصار كف والمعساس كن كن سه كام ليت بي كبي اس سد موذي جافرول اوردُمُول كا مقابل كرين كيد وفي المعلى المعلى المستعمل المراس كالمريد بالمان ما كان باليق مي كمبى اس كالماقة

رس انه در کری سے ان است برمال صنت سی ایم است میں سے کراس طیم ارکاہ سے بیس مم کا سوال ہے اور سرے پاس اس کاکیا جا

بهل عرفهان دين عق ووكيت. ادرير بيت ثركس ليه جه

الطائك أو يَحرد يُن من ولي إليا عصابيمينك دس (قال القما يا موسلى)-مورلى نيه سي وقت مما بينيك ويا ، وه اجابك ايك بهت براسانب بن كميا ، اور وه جيف مير ف لكا - ( فالقلعا

فاذاهيحية ستي -" تسعی می سے اسے سے سیزی کے ساتھ راہ جانے کے سعنی میں ہے جو دوڑنے کی حد مک نہ ہو۔

اس موق بين وحود أياراس كورك اورورنس المماسداس كاسيلي موت مي بينا ويسك (قال خذها ولاتغن سنميد ماسيقاالاولي الم

موروقعه أيدا الشياج :

ولى مدبرًا ولويعقب ياموسلم اقبل ولا تخف مرين المنهم مانب كو وكيوكر وركة اور يتي سف منداف دوباره أن سه كما الديك ا

اگرچ بار مرى كوفد كاستار بهت معضري كريد سال كاباعث بن كياب كريه عالت أس شجاعت كيا تو جو صرت موج کے است سی ہمیں معلوم ہے میل نہیں گھاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ساری عرفر عوزیوں سے ساتھ جنگ کرتے جوئے گزادی صیتے شجاعت علمی طور پر شوت دیا، حبکہ یہ بات انبیائی شرائط کل ہیں سے بھی ہے۔ قوچر بیاں بیمٹورت کس طرح

لکین بستے کی طرف و جرک نے سے اس کا جواب داضع ہوجاتا ہے ،کیونکہ یہ بات ہرانسان کے لیے فطری ہے۔ چاہیے وہ الانتوالهافيد معن على فق مراق على الق مراق مادو ورفتون مربتون برار فرادر النس مجال ف معنى من بها-والخالات المنظر المناس 

الله "سيية مبياك بغب مفرطات مين كتاب، إطنى حالت ميمعني مين جند، چابيدوه حالب غريزي مو إكتسابي - بعض ن يال سينة ومورت كم من كيد جي .

۱۸ که : یه میرا عصاصید، مین اس برسهارالیتا بون اس سے اپنی بھیرول سکے لیے ورختوں سے پیتے جھاڑتا بول ال اس سے ایکی اور دوسری ضروریات مبی بورا کرتا ہوں ۔

19۔ کہا اسے ہوئی ! اسے پنچے پھینک دے۔

(موئى من) أسع بعينكا قروه اجائك ايك بست براسانب بن كيا اور جلك لكا -

فرایا اسے میرسے اور ڈر نہیں ہم اسے اس کی اُسی پہلی صورت میں بیٹادیں سے ۔

اوراينا لا تقد اين بغل سك اند العام أروه بع عيب سفيد اوريك اوا تطفي كاريد دوسرامع ومهد -

ہم چاہستے ہیں کہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں تجھے وکھائیں۔

موسى كاعصا اوريربيضا :

إس بين ك نهيل كما نبيا كوا بنا خدا محد ما قد زبا أبت كرف ك اليم معرف كي خرورت بيد ، ورز بر خص بغير كا دمي كرسكانيد-إس بنا بربيحانبيا كالمجولون سعامتياز مجز مصك ملاوه نهيل بوسك ، يرمجز ه خود بينبركي دعوت سع مطالب الدامان كتاب ك اندرهبي بوسك بعداورجتي اورجهال شر مع مع الت ووسرك أحور مي بوسكة ين علاده ازي معره خود بينيري ورح يرجي الثرانواز بوتاب اوروه أسية وتب قلب، قدرت اليان ادراستامت بخشاب -

ببرحال حضرت موسلی کوفران نبوت ملف کے لعداس کی سند بھی ملنی چاہتے، لهذا اسی پُرِخطردات جناب ہوسکا نے درعفلیم جزے فداسے حاصل کیے۔

قرآن اس ماجسے کو اس طرح بیان کرتا ہے:

فلأف مولى سعموال كيا: " اسعمولي ايترس والمي التقمير كيا سعد وماتلك بيعينك ياموسي)-إس ساده مساول \_ مي نُطف دمجت كي جاستي طني في \_ نظرتًا موئيّ - كي رُوح مين أس وقت طوفاني لهري موتزن تقتيل ليك

يس يرسوال الجمينان قلب كم ليد بعي تقا ا درايم عظيم تنييستنا كوبيان كرسف كي تهدير عبي قفا-

موئى نے جاب ہيں کہا: يركوري ميراعصاب ( قال هرعصاب).

ادر چ کومبوب نے ان کے سلسنے بہلی مرتبر نیک اپناوروازہ کھولانفا لہذا وہ است مجوب سے باتیں جاری رکھنا اور انہیں طول ويناج استصف ادراس وجسع مى كرثايدوه يرسوع رسب مق كرميا مرف يركمنا كريرميرا حصاب عانى نربو بكاسوال

كاستعماس عصا مح آثاره فوالمروبيان رنا جو لهذا مزميكها ، كي إس برئيك لكانا بول (الوكوعليما)-

اوراس سے اپنی میروں کے لیے درختوں سے پتے جائا ہوں ( وا هنو معلی علی غذمی ا (ل انگلمغرب المعنفسد فرائل )

عیب نورانسیت هی، جونراً تکه کوتکلیف دیتی هی نه اس سے درسیان کوئی سیاه دهبه دکھائی دیتا تھا اورندی کوئی اورایسی جیز هی۔

يهل أيات من جركيد بيان كياكياأس سے تيم نكالت بوئے آخرى زريجت آيت مين فرما ياكيا ہے: بم ف إن كوتيرك متاري وس ويا بعه، تاكريم تجه الني عظيم شائيان وكعائين ( لغريك من أيا تناالك برى)-یہ بات صاف ظاہرہے کر" آیات مری "سے مرادوی دوائم جرے میں کرجن کا اور ذکر آیاہے ،اور پر جابعن مفرن نے امثال ذكركيا بدكريد ودسر مع ات كاطوف اشاره ب ج خداف جناب موسى كوليد مي عطا فرائے ، ير بات بست بعيدنظ آتى ہے -

چندایم نکات

ر دو عظیم مجرے : اس میں تک نہیں کرموئی کے عصامے ایک بہت بڑے سانب میں تبدیل ہوجانے کے ارب مِن زرِنظ آیات میں جو کھید کما گیا ہے بہال بمک کرسورة اعراف کی آیات ۱۰۱ میں اُسے" شبان" (اثدها) سے تعبر کمیا کہا ہے اور اسىطرى ايد مختصر سے الحرك ليے اقد ميں ايك خاص قسم كى جيك بدا بونا اور بيراس كا بيل حالت كى طوف بيث جانا، يه ايك مملى يا ادر وكمياب امرنيي سع ، بكرير دونون خلاب معول اورمعراه شار جوسة مين - جوايب مافون بشر قوت محد مهارس اور مرسم سوا · يىنى خەلىئے تىغلىم كى قەرىستىسى بىغىرىكى ئىسى يىس -

جواوگ ندایر ایمان رکھتے بین اوراس سے علم و قدرت کو بے پایاں سیھتے ہیں وہ اِن امور کا برگرز انکار نہیں کرسکتے 'اور نہی ماده ربستون كاطرح المصد خرا فات كهر مسكته مين .

معجزه میں جو بات اہم ہے وہ بیرے کہ وہ عقلی طور پر بحال نہ ہواور سے اس مقام پر اُور سے طور سے صادق آتی ہے جم کیکم كونى عقلى دليل عصا محمد بست براس سانب مين نبديل موسف كامكان كي نفي برولالت نهير كراتي -

كيا عصاا دربا سانب دولول ماضى بعيد مي من سع بيدا نهي جوسة ؟ النيني طور برنايد لاكهول ياكروزول سال كزر كت بول كرجب إس قىم كى موجودات دجود مين آئى جول ( اوراس مسئله مين كوئى فرق نهين جيد خواه جم انواع كے شبرت كو مانيس يا اس كے ارتفا كے قائل ہوں کمیونکہ سرحال میں درختوں کی کوئری میں مٹی سے ہی سیدا ہوتی ہے اور سوانات بھی)۔

زیادہ سے زیادہ بیرے کرید کام موراز طور بر انجام بالیہ ہے کو کھروہ مراحل جو ہزاروں سالوں میں طعے ہونے بعام تیں تقے وہ ایک مص ادرايب انتهالي كم ادر مصر قرت مين انجام باسك مين كيا ايا كام ممال نظر آ آجد ؟

مكن بيدكر مين تو ايك ضخيم كماب كوافق سه ايك سال مي كمصر، اب الركولي الياشخص بديا برجائ كروه اعجاز محساك آق تیزی کے ساخد تھے کہ دو ایک محفظ یا اس سے جی کم دقت ہیں تھی جائے ، تویہ محال علی نہیں ہے ، یہ خلاب مول ہے (فریجیے گا)۔ برحال معزات سے بارسے میں عاملان فیصلے اور خوان استران کو خوافات کسامنطق اور عس سے دُور ہے ، معن ایک چیز ح مجمع می ایے

کتنا ہی شجاع اور نڈر ہو کے اگروہ یہ دیکھ لیے کہ نکڑی کا ایک ٹکوا اچانک ایک بہت بڑے رہانپ ہیں بدل گیا ہے،اوروہ ترزى كى سائقه چلنے لگاب تووه وقتى طورى وحشت زده ہوگا۔اورخودكوأس سے بچائے گا، سواتے إس فنورت كے كراس خاكر اس کے سامنے بار بار وہرایا جائے۔ اِس فطری اُٹر کا موٹی برکسی طرح بھی اعتراض نہیں ہوسکتا ، اور شورہ احزاب کی آیہ ۲۹ میں جو میا

الدّين يبلغون رسالات الله ويغشون ولايغشون احدًا الاالله تجولوگ الند کے بیٹالات کی تبلیغ کرتے ہیں الساسے ڈرستے ہیں اوراس کے علادہ کسی سے نہیں ڈرستے :

اس کے منافی نہیں ، چونکریر ایک فطری رُودگزر اور وقتی وحشت ہے جو ایک ایسے حادثہ سے جوتی ہے جس سے پیلے مجمع واط نهيں مرا اور جو خلاب معمول سنے۔

اس کے بعد حضرت مورائ کے دوسرے معرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کم دیا گیاہے : اینا فی قد اسپنے گریان میں الے جا تاکر سفید میکدار اور دون جور امر آئے اور اس میں کوئی عیب و نقص نر ہوگا اور ینما اسے لیے ايك دُور المعروب ( وإضم ويدائ الى جناحك تغرج بيضاء من غيرسور اية اخزى إ أكرم واصم ويدك الى جناحك ... ) ك جملك تغيير بي مغرن فقاف الهي كالم الكين موه تضعن كالبيا ٢ كى طوف توج كرسف سے جس مى ير بيان كيا كيا ہے :

اسلك يدك فحييك ادرسوره نمل کی آیا ۱۲ جس میں یہ بیان براہے: وادخل بدك فرحيك

بخربى معلم بوجانات كربناب موسى كواس بات كالحكم دياكميا تفاكم ده ابنا القركريان مين دالين والين وادر است بغل يابهلوسيني المسلے جائیں کیونکر جناح اسل میں میدول سے معنی میں ہے اور بیان ہرسکتا ہے کرزر بعبل سے لیے کنایہ ہو)۔ " بيضا" مغيرك من عبر عن اور" من غير مسوء " إس بات كى طرف الثاره ب كرتير عاق كى مغيدى بص يا أى جبيى كى بيارى سكە انرستە نابوكى ،كىونكراس مىل ايك خاص قىم كى جىك ادرىدىننى بوگى، دە ايك لىحدىك يەخ خامىر بوگى ادردوست ہی کمیلیں غائب ہر جائے گی

نكين بعض ردايات سية علوم بوتله يحكر اس وقت حضرت مولي كيم القريس انتهاني زياده فرانسيت پيدا برجاتي متي، أكرابياها تر بجربه بي يرقبول كرنا پڑنے كاكر (من غيروسوچ ) كامفهوم اس كے علاوہ بھى ہے كہ جربم نے أوبر بيان كيا ہے ليني أس ميں أكياليسي ل " الهية " منفوب ب معيد يمر إيم اليا الم ب ير عال كرج مرايا ب الصمر كا عال ب الم جر " تخديج "

٣٠ أَشُدُدُبِهُ ٱزْرِيُ ٥

٣٢. وَأَشْرِكُهُ فِي آمُرِي ٥

٣٣. كَيْ نُسْيِّحُكُ كَثِيْرًا وْ

٣٠. وَنَذُكُرُكُ كَثِيرًا ٥

انَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِ بِيُرًا ٥ مِ

٣٧. قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُنُولِكَ يَا مُوسلى ٥

. ۲۲ فرحون كے إس جاكر دو سركش بوگيا ہے۔

١٥- عرض كيا، يدور كارا إمري ينه كوكثاده كردي.

٢٧- ميرسه كام كوتيم ير أمان كردس.

۲۰ اورمیری زبان کی گره کو کھول دے۔

۲۸ . تأكه وه ميري باتول كوسمين .

۲۹ میرے فاندان میں سے میراایک وزیر قراروے ۔

٣٠. ميرے جاتي اردن كو-

الا. ال ك فريع ميرى كركم مفيوط كروس.

۲۲. ادراس میرے کام میں شرکی کروے۔

۲۳ تاکرېم تيري بېت بېت تىبيچ كړي .

۲۲ اور تھے بت بت یاد کریں۔

٣٥. كيونكر توجيشه جماري حالت سيد آگاه رايس

٣٩. ﴿ إِيا : السيمولي تُرْمَعْ مِتني درخات ي كي وه سب كي سب تجهيم عظا كردي كين.

رسی کے بچے منطبہ تفاضے :

ا فیکار کوئنم دلیتی ہے یہ ہے کہ ہم معمول کی علت ومعلول کے توگر ہوگئے ہیں۔ یہاں تک کم ہم ان کو ایک ضورت قرار دینے لگ گئے ہیں کچداس کے خلاف ہو اسے نالف مزورت سیمنے ملکے میں ، حالا کر ان طبی اور عادی علت و معلول کی شکل برگز بھی مزورت کا بہلو نسیم ادر إس بات بي كوني امر مانع نهيل جدكم ما فوق طبيت عامل إن مين تبريليال بيدا كرد سيالي

٢ - چيزول كي فرق العاديث استعداد ، مسلم طور پرجن دن صربت موئي سفيروا بول والي ده لاهي اپيف ليفتنې ده به نه جانتے تھے کر برسادہ سا وجود فدا کے حکم سے اتناعظیم کام کرسے گا۔ اِس طرح سے کر فریون کی قدرت کورہم و برم کر کے دکھ فیم

لین خلافے اُسے دکھایا کر اس سادہ سے درسیلے کے ذرایع الیی خارق العادت قرت پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ دراصل تنام ان ان کھیے

ایک ورس ہے کہ دہ اِس دُنیا بیں کی چیز کومعمولی سمجیس کی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں یا افراد کو ہم حقارت سے دیکھ رہے ہوتا ہے

ان کے اندرایک عظیم طاقت پنال ہوتی ہے کرجس سے ہم بے خر ہوتے ہیں۔

٣- تورات إس بارے بین كيا كهتى ب ؛ زير بحث آيات بين بيان جواہد كر موسى في جس وقت اپندا مقر كوگرىيان سند باہر نكالا تو دہ بلاكسى عيب كے سفيد ادر روشن مقا - ممكن ہے سيجيل اُس تعبير کي نفي كے ليے ہو جو توريت ميں تم بين ثاق

وكھانى دىياسى عوكم اس موتودہ أورات ميں اس طرح الكھاب

ادر ضائے چراس سے کہا: اُب اُو اپنے اُفقہ کواپنی بغل میں دے نے، تو موئے نے

ابيد إقد كولبل مي وسع ليا ، اور مجراس كوبابر تكالا، تو اس كا ناقد برف كى اندمبوص تعالى

کلمر " مبروص" " برص" کے مادہ سے کوڑھ کے معنی ہیں ہے جو ایک قسم کی بیاری ہے، اور سلمرطور براس تعبیر کا اس موقع براستعال معل

١٢٠- إِذْ هَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ةَ

٢٥ قَالَ رَبِّ الشَّيْحُ لِيُ صَدُرِي ٥

٢١- وَاجْعَلْ لِحْتْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْ لِيْ ٥

اس کے بارے میں بہت مبار ٦، ب برمی بات کہ ہے۔ قوات مفسر فردج فصل ٢٠ ، ملد : ٢-

٢١. وَلِيَسِّنُكُ ٱشْرِيُ ٥ ٢٠ وَإِحْلُلُ عُقْدُةً مِّنِ لِسَالِيْ ٥ ٢٨. كِفُقَهُ وَا قُولِ ٢٨ ٣٠ طُورُون الْجِي ٥

الدفصوصيّة كرسافداس كي علت ير بان كي : تأكم وه ميري بالل كرمجين ( يفقهوا فدول )-يرجمل حقيقت مي بهلي آيت كي تفسيركر رابيد اوراس سديد يات داخع موري بدكر زبان كي ره سر كملف دراد يرزعي كموى کی زبان میں بچینے میں جل جائے کی وجہ سے کوئی ککنت آگئی تھی ۔۔ جیسا کہ بعض سخسری نے ابن عباس سے نقل کیا ہے ۔ بلداس منتگوكرون كرم رسننے والا ميارمتصدا تھي طرح سے بھائے .

سورہ قصص کی آب ۳۲ اس نسیر کی شاہرہے ،

وانح\_ هارون هوا فصح مني ليانًا میرسے بھائی ہردن کی زبان کھے سے زیاوہ فصیح ہے۔

یہ بات خاص طور پر قابل ترجہ ہے ، کر " افصح " " فصیح " کے مادہ سے دراصل کی چیز کے زائد بانل سے پاک ہونے کے معنی میں بھے۔ لعدمیں السی تفقُّلو ، سے لیے استعمال ہونے لگا جو نسیدہ ، رسا ، مندلولتی اور سرغیر شروری چیزسے باک ہو . برجال ایک کامیاب رمبرور بنا وہ ہوتا ہے کہ بوسی افکراور قدرت روح کے علاوہ الیے فسیح و بلیغ گفتگو کرسکے کہ جو برقسم کے

ابهام اورنارساني سے پاک ہو۔

نیز اِس بارِسنگین کے لیے بعنی رسالتِ اللی ' رمبری بشر اور طاغولوں اورجا بروں سے ساخد سخل لیے بیار دیدد کار کی فرورت بيم اوربيكام تناسرانجام دينامكن بني بيد لهذا حضرت مؤليّ نف بروروكار يد جوج بقى درخواست كى وه برحتى : فدادنا! ميرك يعمرك فانزان ميسايك وزيرادر دوكار قراروك ( واجعل لى وزيرًا من اهلي).

" و زير" " و زر " ك ماده سه دراصل سنكين اوجهد كم مني من جنه ادرج كدوز بنظام ممكت مي بهت بعاري وجدا فلتين لهذا ير نفظ ال كم يه بولاجان لكا . نير نفظ " وزير " كامعاون اوريار و مدد كار بريسي اطلاق برنا جه -

البتريه بات كرحضرت موسلى تفامناكرد بيدي كرير وزيران بي سي خاندان سد مو، اس كي دليل واضع جد- جوبحداس سي بارسے میں معرفت اور شناخت بھی زیادہ ہوگی اوراس کی مهدردیاں مھی دوسردل کی نسبت زیادہ ہوں گی۔ کتنی انھی بات مے کرانسان سی اليسيطن كوابنا مشركيب كاربنات كرجوزوحاني اورسماني رشتق محيوا في سيدأس سند مراوط مور

اس کے بعد صوصی طور براسینے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا : یہ ذمر داری میرے بھائی ارون سے برد کر و سے . (هارور اخی)۔

المردون بعض مغسرين كي قول كي مطابق حضرت موسى كي مراس بهائي تقي اوران سية مين سال مراس عقد، بلند قامت فعالميا اوراعالی علمی قابلتیت سے مالک تھے۔ انہوں نے حضرت موسلی کی وفات سے تین سال پیلے رصلت فرماتی که وه بيغير مرسل مقع جبياكم مورة مومنون كي أبيه ٢٥ مين بيان بواسبت :

דישבילעני אל שר שמשמש שמשמש שמשמש שמשמש שמשמש לין על ארץ אל ארץ

نام ذبان رسالت صاور ہوتاہیے، ایسی رسالت کر ہو ہت ہی عظیم اور سنگیں ہے ، انہی رسالت ہو علاقے کے طاقور ترن اونوائور رون كوفران اللي بينياف سے شروع جوتی ہے۔ الند فرما آہے: فرعون كی طرف جاكرو، سركش برگیاہ، (الذهب الى ضرعون

ال ایک فاسداور خراب شده ماحل کی اصلاح اور سرجبت سے ایک انقلاب برا کرنے کے بینے فیاد کے مخون اور کفرے مريل مسكام شروع كرنا چا بينية اليد توكول سدكم جومعا مشرك تمام لوكول بين الزور موخ ركھتے بين اوروہ نوريا أن كافكارو نظرایت یا ان سک اعوان و انصار مرجگه موجود موت مین الید لوگ که جنول نے تمام بنلینی انشراتی، اقتصادی اور باسی اوارول کولینے قبضه میں لیا مواہد اگران کی اصلاح موجائے یا اصلاح نر بونے کی صورت میں دہ جراسے اکھاڑ چینے کے جائیں تو محاسرے کی جات کی اميد كى جائمكتى بينه ، درنه جن قسم كى مجى اسلاح موكى ، وه وقتى بطى ادر نابائيدار موگى .

م بات فاص طور برقابل توجر عدكم : فرعون معد منزوع كرف كم لازم بوست كى دليل ايم مختصر مع حملة ان وطغي ( اس فطنیان کیاہے) میں بیان ہوئی ہے کہ اِس کارہ " طنیان" میں سب کھے جمع ہے ، اِل طنیان و سرکنی ہی اور زنگ کے مام تعبول نیں صدیعے نجاوز بھی ، اوراسی بنا پر اِس قیم سے افراد کو طاخرت ، کما جاتا ہے کرع اسی مادہ سے لیا گیا ہے۔

مونی ۔ اِس قیم کی منگین ماموریت پر زمرف گھرائے نہیں، بلکم مولی سے نیف سے لیے بھی خداست ورخواست نرکی، اور کھنے ول سے اس کااستعبال کیا ۔ زیادہ سے زیادہ اس ماسوریت کے سلط میں کامیابی سے وسائل کی خداست درخواست کی۔

اور چنک کامیالی کاپیلا ذرایی عظیم روح ، فحر بدند اور عقل توانا ہے ، اور دوسے نفظول میں سینر ک شاد کی و شرح صدر ہے لہذا: عوض کیا میرسے پروردگار إمراسین کشاده کردے (قال ربّ اشرح فی صدری)۔

ال الك ربير انقلاب كاسب سعد اللين سراير ، كشاده دلى ، فراوال وصلة استعامت وبُرد بارى اور شكلات ك برجير كوافاتا إى بنا يراميالونين على عليه السلام مع ايك عديث مين مقول بهاكم:

ألة الرياسة سعة الصدر

سینه کاشادگی رجری و تیادت کا وسیله در

( شرح صدرادراس کے مغموم کے بادسے میں ہم اس تعمیری جلد ۵ میں سورہ انعام کی آیے ۲۵ کے ذیل میں بھی مجت کر بچکے ہیں۔ ادد جوتكر إس المستقيل بي شمار مشكلات بين موفواك أطف دكرم ك بغير حل نهيل بوتي، لهذا خداست دور إسوال يركيا كرم ي كامول كومجد برآسان كردس اور شكلات كوراست سے مبنا وسے ۔ آب نے عض كيا: بميرسے كام كوآسان كرنے (ويسسول اصرى) اس ك بعد جناب موئي في نياده ست زياده قرت بيان كالقاضاكيا- كمن مك ميرى زبان كي كره كمول وسع ( واحسل عقدة

یے ملیک ہے کوشرہ صدر کا ہونا بہت اہم بات ہے، لیکن یہ سموایہ اسی صورت میں کام دسے سکتاہے ،جب اس کو ظامركرسنة كى قدرت بھى كامل طور يرموتود ہو۔ إسى بنا برجناب موسى نے شرح صدر اور كاوال كے دور بوسنة كى درخاستول كے بعد له نیجالبلات کلمات قدار مکمت بون

حيّةت بي ان حتاس اورتقدر ساز لمحلت مين جويكه مولي بهلى مرتبه فعد استعظيم كى بساط مهاني برقدم ركد رسيس تق المذاجس جس ييزى اندى ضرورت تقى ان كاخداس المعا بى تعامنا كرليا، اور أس في بعى معان كا انتال احرام كيا، اوراس كى تام ورواستون وراسا کوایک منصرے جلے میں حیات بخش ندا کے ساحة قبول رامیا اور اس میں کمی قبد و شرط عاید کی اور مولی کا نام مکر الکر، برقسم کے أبهام كودُوركرية بوسة اس كلميل كردى سيبات كس قدر شوق الطيز اورافتخاراً فرين بيمكر بندسه كانام مولاكي زبان يربار باربار أئة.

ا۔ اِنعَلاب کی رمبری کی منز الط : اِس میں شک نہیں کرانسانی معاشروں میں بنیادی تبدیلیاں اور ادی اور شرک آلوو قىدول كى سخىرى اورانسانى قدرول بى تىدىلى ، خاص طورىر الىيد مقام بركر جس كا راسته فرغونول اوزغود سرلوكول كى قروسيد بوكركزرتا كور كوئي آسان كام منيب ہے ۔ ايساكام رُوحاني وحماني آبادگي ، قدرت فكراور قوتتِ بيان راستے سے آگا ہي، خدائي او ونيز قابل اطبينا الح بهاور ياور ومرد كاركامماج براب-

یہ وہی امور میں جن کا حضرت مولی نے اس عظیم رسالت سے آغاز میں ہی خواسے تعا منا کیا۔

يهامور خودس بات داخى كريخ مين كرمولي نبوت سعد يهله مي بديار اور آماده رادح ركهت سقد ادريه اموراس حفيقت كومي واضح كريب مي كروه ابني وترداراوا مصرحبت سد اليحي طرح واقعف سفة اوروه بر جائية مفي كران حالات مي كن تهميارول كرمانوميان میں آنا چاہیئے تاکم فرعونی نظام کے ساحقہ مقابلے کی طاقت موجود ہو۔

ادر مرز اندم من تمام خوائي رمبول اوراس ماست ك تمام داه رو افراد ك يه ايك نونس يه -

٧- سركشول كے خلاف جنگ ؛ إس ميں شك نهيں كەفرىحون ميں بهت سى انوانى باتى موجود تقين - وه كافر تقا، ثبت ريست تقا كالم اوربياد كريقا، وغيره دغيره ليكن قرآن ندان تمام انحرافات من سيد صرف اس كمة طفيان "كا وكركيا جدا : (امنه طغي ) كويكر ضراك فرفان مصطفيان اورسرشى كروح ان تمام الخوافات كالنجور اوران سسيد بالآس كي جامع بد-

ضنى طور بربر بات مبى داضع موجانى بى كريىك مرصل مي انبياء كاجف ومقصد طاغوتل اورمتكري سعد مقابل موتا بداور السسٹ ندہب کا جونجز یار سے ہیں یہ بات اس کے سراس خلاف ہے کمیونکہ وہ ندہب کولفیان گروں اوراستھار میشہ لوگوں کا فدمت كارتجية مين.

مكن ہے ان كى ير بائيں نووسانت بغير معقول مذا ہب سے بارے بيں ميح ہول . نكين سپتے انبياء كى تاريخ ، مذاہب آسانى ك برے میں ان کے بے جووہ خیالات کی نوری مراحت کے ساتھ سوفیصد تھی کرتی ہے۔ اِس سلسلے میں موئی بن عران کا قیام خاص طور پر

ايم شاير ناطق ہے۔ ٧ ۔ بركام كے ليے بروگرام اور وسائل كى ضرورت بے: صرت سوئى كى زنگ كايرصت ميں جو دوسرا سبق ومیا ہے یا سہد کر انبیا و رسلین مک می اپنے کاموں کی پیش رفت کے لیے استے مجوات رکھنے کے باوجود عام وسائل سے مزلیتے مقد ، توراد بان رساك در العربي اور معافيين فكرى وجهاني قوت وطاقت سعيمي - المراع ال

مشحرأرسلناموسى وإخاه هارون باياتنا وسلطان مبين ا وروه نور ا ورباطنی روشنی کے بھی حامل بینے ، اور حق و بالحل میں خُرب تنیز بھی رکھتے تھے۔ مبسیا کر سورۃ انبیا کی آپ ۴۸ میں باین

ولفتد التينامولي وهارون الفرقان وضياع آخرى بات يه بيد كم ده أيك اليدينغير عق جنين فعل في ابني رحمت سيمولى كو بنشا تها: وومسناله مر رجمتنااخاه هارون نسيًّا (مي-١٥)

وہ اس بصاری فرسرواری کی انجام دہی ہیں اسینے بھائی موٹی سے دوش بدوش مصروب کا رہے۔

بر شیک جے کر مولی نے اس اندھیری داشت میں ، اِس وادئی مقدّس کے اندر، جب خداسے فرمان رسالت کے ملف کے دقت يرتفاضاكيا، تروه أس وقت وس سال سد جي زياده البينه وطن مد وُركر زار كرار بصف الين اصولي طور براس وصد مي جي لينه بھائی کے ساتھ ان کا رابطہ کامل طور برمنقطع نہ ہوا۔ اسی لیے اس صراحت اور وضاحت کے ساتھ ان سے بارے میں بات رہے میں اور ضوای ورگاہ سے اس عظیم شن میں اس کی شرکت کے لیے تھا صا کر رہے ہیں ۔

إس سے بعد جناب مونی اورن کو وزارت و سعاونت برستعین کرنے کے لیے اپنے مقصد کو اس طرح بیان کرنے میں : خلوندا! میری نیشت اس کے وریعے مشہوط کروسے۔ (انشساد دب ازری)۔

" ازر" وراصل " ازار " ك ماده سے لباس ك معنى ميں لياكيا ہے، خاص طور ير إس لباس كوكها جاتا ہے جس ك بندكى كرين كره الكاني جاني جهد الريسب سي مجمعي مير لفظ "كر" بريا" قوتت" و "قدرت كي معني بي هي آيا ہد -

اس تصدر تی اس کے لیے یہ تفاف کرتے ہیں : اسے مرب کام میں مٹریک کوسے ( واشو کہ فی اموی ) -وہ مرتب رسالت میں مبی شریب ہواوراس عظیم کام کوروبرعمل لانے میں جی شرکت کرے۔ البنہ حضرت ہارون سرحال میں تمام پروگراموں میں جناب مولئ کے بیرو عقے اور مولی ان سکے اہم ویلیٹوا کی حیثیت رکھتے تھے۔

آخرين ايني تمام ورخاستول كانتير اسطرع بيان كرتے بي: تاكرهم تيري بهت بهت تسبيح كرين (كي نسجعك كثيرًا)-اور تھے بت بت یاد کریں ( و منذ کرٹ کٹرٹا) کونکہ تو ہیشہ ہی ہمارے حالات سے آگاہ را ہے ( انك كنت بنا الصديرًا )۔

لوبمارى ضرورات ومامات كواجى طرح مانتاب ادراس داستة كالشكلات سع مركمى كنسبت زياده آكاه جد، بم تجديد بیچلستے میں کہ توجمیں اپنے فران کی اطاعت کی قدرت عطا فرا وسے اور مارسے فرائض وشرداریں ، اور فرائض کے انجام دینے مسيح بيس توفق ادر كامياني عطافرا

يؤكر جناب مولئ كالسينه نلعدار تفاضول مي سوات زياده سد زياده اوركامل تزخدمت كداد كمي متعدد نهي تعاد لهذا فدانت ان كوتفاضول كواسى وقت قبول كوليا: " أس من كها: اس مولئ إ تهارى تمام ودفوات مرولين (قال قد اوتيت سؤالك TO THE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

اسى مدست سے مثاب مدیث مزالت ہے كہ ہنج برصلى الدولمير وآلہ ولم في عليه السلام سے فرايا :
" الا توضى ان تكون منى بعد فالة هارون من سوسلى الا اندلانى بعدى كيام إس بات سے راضى نہيں ہوكر تهيں مجوسے دہى نسبت ہے جو بارون كو موسلى سے متح عن ، سوات اس كے كر سرے بعد كولى نبى نہيں ہوگا -

یہ حدیث جو اہل سنّت کی پہلے ور بھے کی کتب میں بیان ہوئی ہے اور ( تغییرالمیزان کے مطابق) محدث بحرانی نے ابنی کاب بع فایت المرام " میں اہل سنت کے طرق سے نشوط بقوں سے اور شعید طرق سے سترطر بقول سے فمل کیا ہے، اس قدر معتبر ہے کہ اس آئیں کمی قدم کے انتخار کی گنجائش ہی نہیں ہے ۔

دوسری طرف بم بیجی جانت بی کراس سے امر نبوت میں شرکت بھی مراو نہیں تھی۔ بنابری ہم اس سے بنتیج نکالے بی کریز بو کے ملاوہ اور ارشاد و دایت کے عوی فریف کے سواکوئی اور خاص مقام و منصب تھا۔ ترکیا یہ ولایت خاصہ کے سکارے سواکوئی اور چیز ہو سکتی ہے ؟ کیا یہ وہی خلافت (ایک خاص مغوم میں جس کے شعید قائل ہیں) نہیں ہے ؟ اور لفظ " و ذیوًا " ہی اس کی تا تیراو تقویت کا سر

ووسر کے تفظوں میں مچھے وُسّداریاں ایسی ہیں کر جو تمام لوگوں کا کام نہیں ہے اور وہ دین پیمیے سل النہ علیہ وَالہ وَالْم کو برتر می تو میٹ انواف سے بچانا اوراس کی مفاظت کرنا اور وین کے سفاجیم کے بارسے میں برقدم کے ابسام کی جربعن کو لائق جو جالتہ ہے ، تفریر کرنا اور پیغیر سل الشرای الدوں کی فیبت میں اوران کے بعد اُست کی رہری کرنا اور پیغیر اِکر م کے سفاصلی پیش رفت سے لیے انتہائی موثر طوفیر سے لیک اور موکر نا ہے ۔ کی فیبت میں اوران کے بعد اُست کی رہری کرنا اور پیغیر اِکر م کے سفاصلی پیش رفت سے لیے انتہائی موثر طوفیر سے لیک اور موکر نا ہے ۔ برسب کی سب وہی چیزیں میں کہ جو بیغیر سلی اونٹر علیہ و آلہ وسلم نے " اسٹ میک فیسے اور مورک کا جملہ کہ کرخدا سے ملی کے بات

یں ہیں۔ اور اس سے یہ بات واضع وروش ہوجاتی ہے کہ بارون کا سرسی بیلے وفات پاجا نا اس بحث میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا کیونکر خلافت وجائش نی معی تورسیری فلیب سے مزالے میں جول ہے مبیاکر باردن سوسی کی غیبت میں ان سے خلیفر وجائشیں تقص اور کھی وامبر کی دفات سے بعد جول ہے مبیاکر علی علیہ السلام سینیر صلی اللہ علیہ والروس کی دفات سے بعد جانشیں جوتے۔ وونوں ایک ہی قدر شرسی اور ایک ہی قدر جامع رکھتے ہیں اگر جیہ ان سے مصداق مختلف ہیں (غور سے بیک گا)۔ یہ ضروری شہیں ہے کہ م زندگی میں بھیشہ معرات کی انتظار میں بھر پردگرام اور وسائل کارکو تیار کرنا چا ہیئے۔ اور طبیع طرف پیش رفت کوجاری رکھنا چا ہیئے اور جہاں کا سمل میں رکاوٹ بڑجائے تو دہاں نعدائی لطن وکرم کا انتظار کرنا چاہئے۔ ۲ ۔ تشبیع اور وکر: جبیبا کہ زیر نظر آیات میں ہے کر صفرت سوئی اپنی وزنواستوں کا اصلی مقصد سے قرار دیتے میں کم بیتے سے زیادہ تبیع کریں اور تجے بہت بہت باوکریں۔

یہ بات دامنے ہے کو " نمیع سے معنی خدا کو" مترک اور اسکانی نفآئیں " کی تعمت سے منزہ و مبرّا قرار دیاہے اور یابت وامنے ہے کر جناب ہوئیا کی مراد برند نقی کہ " سجان الشر" کے جیلے کی سلسلے عوار کرستے رہیں بھر اصل متصداس زمان کے آورہ معام اس اس کی حیقت کورد بین علی لانا فقایعنی بتوں کوختم کرنا ، ثبت خانوں کو دیان کرنا ، وہنوں کو مقرک آلودا ڈکارسے باک کرنا اور مادی پوخوجی کو دُورکرنا ۔ بر بھی ان کے نزدیک تسبیع اور بہ تقا ان کے قرین ذکر اللی . اِس راستے سے گزر کروہ ذکر فعل ، اس کی یاد اور اس کی معام کی یا دولوں میں زندہ کرنا چاہتے تھے اور صفات خداد دی کومعاشے سے رسانے نگر کرنا چاہتے تھے۔ کی یا دولوں میں زندہ کرنا چاہتے تھے اور صفات خداد دی کومعاشرے میں خصوص رہنے سے نکانا چاہتے تھے۔

"الله عانى اسألك بماسألك اخر مولى ان تشيح لى صدرى وان قليم لى اسرى، وان تعلى عقدة من لسانى ، يفقه وا قولى ، واجعل لى وزيرًا من اهلى عليًا اخى ، اشدد به ازرى ، واشركه في امرى كى نبعك كشيرًا ونذك كشيرًا ، اتك كنت بنا بصيرًا

پروردگارا ایس می تجدسے وہی سوال کرتا ہوں جس کا میرے بھائی موئی نے تجدسے تفاضا کیا تھا ، کیں جمدسے یہ جاہتا ہوں کہ تو میرے بینے کو کشادہ رکھ ، کاموں کو مجد پر آسان کردسے ، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری باقوں کو مجبی میرے لیے میرے فاغزان ہیں سے ایک وزیر قرار دے ، میرے بھائی علی دعلیا اسلام ) کو ، خدا تدا میری کیشت کو اِس کے ذریعے مفہوط کردسے اور اسے میرے کام میں شریک کردسے تاکہ ہم تیری کو اِس کے ذریعے مفہوط کردسے اور اسے میرسے کام میں شریک کردسے تاکہ ہم تیری بست بست بست باد کریں کمونکہ فر ہمارسے حال سے ایھی طرح اُگاہ میں اور تھے بہت بست باد کریں کمونکہ فر ہمارسے حال سے ایھی طرح اُگاہ میں ۔

اس صدیث کو سیوطی نے تغییر درالنشو میں اور مرحوم طبرسی سنے مجمع البیان میں اور مبت سے ڈومر سے سُتی وشیعہ بزرگ طاف م مجھ تفاوت سے ساخۂ نقل کیا ہے۔ ادراس کا دشن اسے اُٹھا نے گا اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر مبت ڈال وی بھی تاکرہ میری نگرانی میں پر درش کیے جاؤ م سے اس وقت جبہ تیری بہن (فرعون سے محل کے پاس) چیل رہی ہی، اور کہ رہی تھی۔ کیا ہیں تہمیں ایک ایسے گھری نشاندہی کروں جو اِس نومولود بچے کی کھا است کر ہے۔ (اور وہاں اِس کے لیے ایک اچچی وابیہ ہے) تو بھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا ویا۔ تاکلس اُن آگھیں تجھے سے شنڈی رہیں اور دہ تھکین نر ہواور تو نے زفرعو نیوں میں سے) ایک شھر کو قبل کرویا تو ہم نے بچھے فروا ندوہ سے نجات دی، اور تہمیں برطرے سے آزمایا۔ اس کے بعد تو کئی سال میں سے وگوں کے درسیان رہ بھر ایک معین وقت پر (فرمان رسالت

ام ۔ اور کس نے تیری اینے لیے برورش کی ۔

تفسير

کتن مربان خداہے!

ان آیات میں خدا بحض کی زندگی کے ایر دیستے کی طرف اشارہ کر رہے جو ان سے بچین سے دور اور فرعونریوں کے غیض دفعضب سے
مجر از طور رہنجات بانے سے تنعلق ہے۔ اگرچہ تا اربخی تسلسل سے کوافل سے یہ حصر زندگی ، رسالت و نبوت سے زمانے سے پہلے تھائین
چوکہ سوئٹی بر خدای فعتول کا ، موئٹی کی آغاز عرسے بیان ہوراج تھا۔ لہذا اہمیت سے اعتبار سے اسے موضوع رسالت سے ودمر سے درجہ
بررکھا کہ اسے .

پرون سیست. پیلے ارشاد ہوتاہے: اسے موسی (ہم نے تجدیر ایک مرتب پیلے بھی احمان کیا تھا اور تجد کو اپنی تعمق سے نوازا تھا (ولفت د منسنا علیك صرة اخساری لا

اس اجال کے ذکر کے بعد اس کی تفسیل شروع کرتے ہوئے قرآن کہ اہتے: اس وقت جبکہ ہم نے تیری مال کو دہ دمی کی فتی جس دمی کی اس وقت ضرورت بھی:

(إذا وحيسنا الى امك مالوخي)-

٢٠ وَلَقَادُ مَنْ نَاعَلَيْكُ مَرَّةً أُخُرِي يُ

٣٨ ـ إِذَ أَوْحَيُ نَا إِلَى أُمِّكَ مَا لِيُوْلَى يُ

٣٩- أَنِ اقُدِفِيُهِ فِى التَّابُوتِ فَاقُدِفِيهِ فِى الْيَهِ فَالْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّلِحِلِ
يَلْخُذُهُ عَذُو لِيُ وَعَدُو لَهُ \* وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَتَّبَةً مِّ فِي \* وَ لِرُّصُنَعَ
عَلَى عَيْنِيْ وَ

الا و وَاصْطَلْعُتُكُ لِنَفْسِي اللهِ

ترجمه

٢٠ اورايك مرتب اورجى بم في مراصان كياتها .

٣٨ ۔ اس وقت جبر مم سے تیری ال کو دہ وجی کی تھی جس کی ضرورت تھی ۔

وم . است صندوق میں وال دو اوراس مسندوق كودريا ميں بها دو تو دريا است كنارى برجا سكاتے كا (وہال سے) ميراوشن

ل جدیا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے۔ لفظ مسنت مصل میں مسن سے لیا گیا ہے۔ اور یا أن بڑے بڑے بھرول مے معنی بی ہے کہ جن کے سائقہ وزن کمیا جا گاہے۔ اسی بنا ہر سرگرل بالقست بخشے کو منت کھتے ہیں ، اور زمر بحث آئیت ہیں ہیں مسنی مراد ہے اور اس کا بیفوم ایک بیندر واور جوہ فہم ہے لیکن اگر کس کینے جوٹ کام کو باتی سے بڑا بنائے اور وسرے باحران جنگا نے ویرایک مجاور منت اسمیا قابل ذریت مصداق ہے۔

وشن مى اسدا ماك ( اوراين واس مى اس كى يورش كرس) ( فليلقه البيد والساحل وأخذ اعدولى وعدوله)

يه بات خاص طور برقابل توجه ب كراس مقام برانغ عدو" كرراً يا ب ادريد ورحيّتت فرعون كي خواسك بار سه مي هي اور موسلی اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی وشمنی پر ایک تاکید سبت ، اور براس بات کی طرف اشارہ بے کر وشخص وشمنی الد صاوت میں اس صر بم بهنیا براها اس نے موسی کی خدمت اور پرورش اپنے ذمتر ہے لی تاکہ خاکی بشراس بات کو اچی طرع سجھ مے کرنے مرف یہ کروہ فرمان خدا ك مقابلي مين كوا جوية كي قدرت تهين ركف ، بكر فعلاس ك وتشن كي اسي العقول سي ادر أسي ك واسن مي برورش كروا سكتاب.

اور میں وقت خدا ظالم سرکتوں کی الودی کا ادادہ کرے ، تو انہیں انہیں کے باتھوں سے الود کر دے اور جو آگ اُنہوں نے خود ملائیہ أسى سے دريسے أن كو طلا كر رك ور ير بمي عجيب تدرت كا ماكك ب وه !

موسلی کو اس نشیب و فراز سے بُرِ راستے میں ایک ڈھال کی ضروت تھی املا خدانے اپنی مجت کا سایہ اُن پر ڈال دیا۔ اس طرح سے کرم ہی انہیں دیمیے ان کا فراینة اورگردیوہ ہوجائے، نصرف بیک ان کے قبل کیے جانے بررامنی ند ہو بھر دہ اس بات برجی دائنی ند ہو کران کا كوئى بال بعي بيكا مو جائے ، مبياكر قرآن ان أيات كوجارى ركھتے بوئے كمتا ج :

المرف ابن طف سعترس أدر مجتد والدى (والفيت عليك عسة من)-

كتني عيب وغريب وصال بيدكر جو بالكل وكعالَ نهين وستى، لكين فولاد اور لوسي سيدهبي زياده مفتروط بهد-

من موسی کی دار آل فرعون میں سے متی ، ادر اس کا یہ پکا ارادہ تھا کہ اس کی دلات کی خبر جابر فرعون کے دربار ہی جاکر دے ، لین جب اس کی نگامیں میلی مرتبہ نومولود کی انگھوں پر بیلی ، تو اسے ایسے نگا جیسے اس کی آنگھوں میں ایک بہلی کو ندگتی آد جس نے داید سے دل كورد فن ومنوزكر ديا ادروه مولئ كي فرفيته بركمي ادر برقسم كا بُلا إداده اس كمدداع سينكل كيا-

اسكيك ين أي مديث من المم باقر عليه السلم مصنقول ب :

جب موئی پیدا ہوستے اوران کی دالدہ نے دیما کریہ فومولود لاکاب تو اُن کے چرے کارنگ أركيا، اس يروايد في مي ارتيك اسطرة مع كيال ندو بوكيا لل أنهل في كما م إس بات كاخوف بد كرمير سيد كاسر قلم كرويا جائد كا، نيكن دايد ف كها: م مركز اس

وكان موسى لايراه إحدالا احيه

موسلی کی حالت بیعتی کروشخص بھی انہیں دیمیتا تعالن سے مبت کریے گا۔ جاتا تھا۔ ل

اور سی متبت کی دو وصال متی کرحس نے ان کی فرحون کے دربار میں بھی اُوری طرح مفاطلت کی -

اس آیت کے آفریس فرایگیا ہے ؛ اس سے متعددیا تھا کو فریر سے معددیا اور سے الم کی انگا ہول کے سامنے بروش الم تے

(ولتصنع على عيني) ـ

إس مين فك نبي بيدكر أسمان وزمين كاكرني في وزه فعل علم سد إوشيره نبي ب ادرسب أس كي بارگاه مين ما منزي الكين يقير

له الواهد الي م مدم ، ص ٢٠١٨ -

فرونه الملك ومعتدي والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد

یہ اس بات کی طرف اٹٹارہ جد کر اس بوز ، موٹی کے فرعز نویو کے پیٹل سے نجات بلنے سے کیے جس قدر رہائی کی فردرت عی ن سب ہم نے وئی کی مال کوتعلیم کر دی متی۔

ملوىم جيسا كرقرأن كى دوسرى أيات ست معلوم برقاب وخون في بني اسائيل كوردى تنى كدسافقه وبايا برا مقاء غام طور باس نے عکم دے رکھا تھا کر بنی امرائیل کے لوکل کو بیدا ہوتے ہی قبل کرود اور دائی کو کنیزی کے لیے باتی رکھو۔ اس نے بی عکم بنی امرائیل کا قب ادران کی خورش کے احمال سے بیجے کے لیے دے رکھاتھا یا تورخین ادرمنسری کی ایک جاعب کے قبل مے مطابق اس بیجے کردجود میں أن سدروك كالم المراس كم بارسيس مريشين كل كالرائل بولى تقى كرود بني اسرائيل سيام فط كا، اور فرعون كالخنة بحومت الن

فرعون سے جاسوس بنی اسرائیل سے علمل اور محرول کی عنی سے ساتھ مگرانی کیا کرتے تھے اور اوکوں کی پیانٹ کی اطلاح وارا محدمت کو دیا کرتے تھے اور وہ ہی بہت جلد انہیں بلاک کردیا کرتے تھے۔

بعض مفسران سن كها بيدكر ايك طرف تو فرعون بيجابتا عاكر بني اسرائيل في فوت كوخت كرك ركع مس اورودسري طرف ال في نسلَ ك كل طور ريا تربعي آباده نهي تفاكيونكروه اس معديد نهيا غلامون كاكام ويت تقر المذاأس في يمكم وسد ركعا تفاكرايم مال سے پیدا ہونے والے بچوں کوزندہ رکھیں اور دوسرے سال کے لوگوں کو تریخ کردیں۔ اتعاق سے موئی اس سال پیدا ہوتے ہو لوگوں کے

برمال ال في معرس كياكراس ك ولود يج كي جان خطر سعي بعد ادراسدوقي طور برفني ركف سديمين مل من بيريك. ايسے وقت ميں اس فدائے كرجس فياس يجيكو أيك عليم قيام كے ليے نام وكيا ہوا ہے ،اس مال كے دل ميں المام كياكر اسے اب بمارسے توالے کردد اور و تھتی رہوم ہم اس کی کسطرے حفاظت کریں گے اور اسے تیری طوف دالیں لونا ویں سکے۔

موسي كى ال ك ول ريد الهام بوا يتم است اك صنوق من وال دو اورصندوق كودريا من وال دو : ( إن اقد فدياه في التابوت فاقذفيه في البيع

"لميهو" يهال برظليم وريائے نيل محمعني ميں جيم كرجس كى ومعت اور بست زيادہ پانى كى وجہ سے مبھى اس برسمند كا اطلاق تو تاہيد." " اقد فديه في المتالوت " ( اس و البوت مي وال وو) كي تعيير شايد اس بات كي طرف اشاره بدي كركسي تعم ي وف اورام کے بغیر دل کوسلمتن رکھو ادر گوری جزائت و استعامیت سے اسے صندق میں رکھ دو اور کسی تسم کی پرواکیے بغیر اسے دریائے نیل برگانگاہ ادر کسی تسمر کا نوٹ نرکھاؤیہ

نفظ " تابرت " مکوسی کے صنعت کے معنی میں ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے میں کریے ہمیشہ اُس صندن کے معنی میں استعال ہوتا بس من مُرود ل كوركا بالله على الديد الياننسي بعد بكر اس كاليك وسي منوب يدكو ومعن ادقات دوس مدر وقل برهي ولا مالك ، جیا کر طالوت وجانوت کے واقعر میں سورہ بعرو کی آیت ۲۴۸ کے فول میں بیان موجیکا ہے بل

اس ك بعدقرآن مزيك اب وريايس بات ير ما مورج كراس كوسامل ير دال دس ما كرة خركار مراوش مي اوراس كا

ل تنزير فروزي بيل جلد ، وده (اردو ترجر) - كي طوف رجوع كري .

TO A Proposition of TO A Proposition of The Proposi

دہ فرمن سے امورین سے احضاملی : کیا میں تمیں ایک ایسی عورت کا تعارف کراؤں اجراس نومولودی سربریتی کرسکتے ( فتقا ول هل ایک وعلی من پیک فعالمہ )-

ادر خابیراس نے بیجی کها کد اس عورت کا دورہ پاک و پاکیزہ سنے اور مجھے اطبینان ہے کہ یہ نو مولود بجراس کا دورہ پل کے گا۔
ادر خابیراس نے بیجی کها کد اس عورت کا دورہ پاک و پاکیزہ سنے اور مجھے اطبینان ہے اس طریقے سے وہ مل جائے،اس کے
اصور پی درباراس پر بہت نوش ہوئے و کو ایک اجنبی فاہر کررہی تھی اس نے مال کوساری سرگر شت سے آگاہ کیا ، مال بھی اپنے ہوش ہوآل ان ماہ خواج پڑھے ہوئے ،محبت اور اُسید کا ایک طوفان ول میں لیے فرعون سے دربار میں آپنی ۔ اُنہوں نے بیچ اس کی گو دہیں ڈال ویا ہے سنے اس کی نوشور شوٹھی ۔ آشنا نوشور ۔ ا جانک اس سے ایستان کو جان شیری کی طرح کیڑا لیا اور انتہائی شوق اور فرجیت سے ساقد دورہ ہینے میں مشغول ہوگیا ، حاضری میں خوشی کی امر دوؤگئی ۔ اور فرعون کی بیری کی آبھیں بھی نوشی اورشوق سے چک اُٹھیں ۔

بعض كميت بين كرفزعون كواس داقعے برتعجب بوا اوراس سے لوچها كر توكون سے كراس نومولود بچے نے تيرا ودوھ تبول كرليا ہے، جب كرود سرى تنام عورتون كواس نے رة كرويا تنا ؟ مال نے بواب ويا كر كبن ايك السي عورت بول جس ميں پاكيز و نوشبو ہے اور مير ا وُدوھ بست انجھا ہے اوركوتى بچہ ميرا وُدوھ رة نهيں كرتا -

مبرحال فرعون سفی بید کو اس سے مبرد کردیا اور اس کی بوی نے اس کی حفاظت ونٹرانی کی بیت زیادہ تاکید کی اور است حکم دیا کہ وہ تقوار سے تقراب میں بید است و کھالے کے لیے لایا کرنے۔

اِس مقام برقرآن كمتابيد، بهم نه تجهير تري مان سرياس لوثا ديا ، تاكر اس كي آفكين تيري دجه سي فن أي اوراس سر ول بير كوفي غرز آن كيات : ( خرجعناك المي المك كي تقرعينها ولا تعسنون )

اور ژُری ونجعی اور آلِ فربون کی طرف سے کسی قسم کا کوئی نیطونسوس نرکرتے ہوئے ، اطمیبان سے ساقد بینچنے کی پرورش کرسکے ۔ ریبر سر ری ایبر ایس بی کی دیبار کی ضام طرف

ندگوره بالا جبلے سے بیر طلب لیا جاسکتا ہے کہ فرعن نے بیچے کوہاں سے سپرُد کر دیا تاکر دہ اسے اپنے گھر اے کیکن فطائ طور بر الیہا بچہ جوفرعوں کا منداولا جیٹا بن گیا ہو ادراس کی بوری اُستے بہت ہی زیادہ چاہتی ہواس کا تحرر سے بقور سے وقف سے اُنہیں دکھانے سے سیار لاناطروری تھا۔

۔ سالماسال گزرگئے اور مولئی نے خدا کے لطعت دعمیت کے ساتے اور اس والمان کے ماتول میں برورش پائی اور فیڈ وہ جوان .. نہ گھ

آب دن موئی ایک راستے سے گزر رہے ہے کہ دو آوسیوں کو اپنے سلسفے لوٹے تھیگڑتے دیکھا۔ اُن میں سے ایک بنی اسرائیل ہے مقا اور دوسرا قبطیوں اسمولیں اور فرعون کے ہوا خواہوں) ہیں سے بنی اسرائیل ہمیٹ ہی ظالم قبطیوں کے دباؤ اور تشدّد کا شکار رہے ہے اِل میں سے بھی شلوم بنی اسرائیل ہیں سے تھا۔ حضرت موئی اس کی مدف کے لیے ایسکے اور اُس کا وفاع کرتے ہوتے ایک زوروار نسما قبطی کورید کیا کی مظلوم کے دفاع میں یہ (مُنما) کمی نازک جگہ پرجا لگا، اور اس ایک شکتے سے قبطی کا کام تمام ہوگیا۔

یں وہ میں است میں اس میں اس میں اس میں اس اس میں اس اس کا پیٹر جا گیا کہ یہ تعلی کس کے مانفوں ہواہے۔ لہذاوہ بڑی شترت سے ساتھ آپ کے تعاقب میں تعلی پڑے ۔ اس مگر ایک خاص عنایت کی طرف اشاره ب مربو خدائے صرب مونی بدان کی بردیش کے سلسلے میں کی ۔

اگر جد بعض مغربن نے " ولتصنع علی عدین" کو صفرت موسائی کی شیر خواری دمنیرہ کے زمانے تک محدود مجاہدے لیکن پر بات با ظاہر ہے کہ یہ مہلہ ایک دستی معنی رکھتا ہے اور اس میں ہرتنم کی پردرش و تربیّت اور موسائی کا پروددگار کی خاص عنایت سے برجم رسالت الما کے لائن اور اہل فبنائیک شامل ہے۔

ان آبات اور قرآن مجیدی ان ہی جدیی دوسری آبات میں موجود قرائن سے اور روایات و تواریخ میں جو بجیر بیان ہواہے، اُس سے انجی طرح معلوم ہوجا ناہے کر موئی کی مال نے آخر کار وحشت و بریطانی کے ساتھ اس صندوق کو کر س میں موٹی کورکھا گیا تھا، نیل کی موجل نے اسے اپنے کندھوں پر اُٹھالیا، مال جو اس منظر کو دیکھے رہی تھی ، دوخم اور سرت سے دیکھتی دہ گئی۔ لیکن خواسے اس سے دل میں الهام کیا، کوتم اپنے دل میں کی تھم کام فر فرکروں ہم بالآخر اُسے میچے وسالم تیری طوف وٹا ویر گئے۔

فرعون کامل دریائے نیل سے ایک کنارے پر بنا ہوا تھا۔ ایک استال یہ ہے کراس عظیم دریا کی ایک شاخ اس سے مل کے اندرسے دریا گا باتی کی موبین برخ کی نبات سے صندوق کو اپنے ساتھ اس شاخ کی طرف کھنچ لائمیں۔ اس وقت فرعون ادراس کی بوی باتی سے کنار سے دریا کی لمون کانظارہ کررہ ہے تھے۔ اپائک اِس ٹرامرار صندوق نے ان کی توجہ کو اپنی طرف مورولیا۔ فرعون سے اپنے فوکروں کو تکم ویا کر صندوق کو بات نظال لائمیں۔ جب صندوق کو کھولاگیا تو انہوں نے انتہائی تعجب سے ساتھ اس میں لیک نوبھورت نومولود بچے کو دیکھا۔ ادر یہ الی چیز بھی کر جس کا اُنہیں گان تک بھی نہ نیا۔

فرعون کوخیال آیا کہ ہونہ ہو یہ نومولود بتجر ضروری طور پر بنی اسرائیل ہیں سے ہے جو ما مورین وربار کے خوف سے اس قسم کے انجام ہے دوچار بواہیے۔ لہذا اس نے اس کے قبل کرنے کا تکم دے ویا لکین اس کی بیری ہو یا تجرعتی وہ بچنے کی مبت ہیں گرفتار ہوگئی اور ایک اپنی لِبامرار شعاع اس نومولود بجر کی آنکھ سے نکلی ہو اُس خور اور ایک ایس لیے اُس نے ذعور کاوان کی کرنے اس نے دعور کاوان کے گرایا دہ کسری تھی یہ بچر تر آنکھ کی شنڈک ہے ۔ اُس نے تعاضا کیا کہ دہ اِس بچے کے قبل سے بازاً جائے بھر اس سے بھی بڑھ کر اس سے نے درخواس سے ورخواست کی کرنے اسے اپنا بیٹیا بنالیں اور اسے اپنے ستھیل کی اُمیدول کے سرایہ سے طور پر اپنے دامن میں پروان چڑھائیں۔ آنحکار دہ بڑے امرار سے اپنی بات کر باوٹیاہ کے والے میں جھران ہا کہ کارے ا

وُدسری طرف بینی کو بطوک لگ گئی۔ دہ وُودھ کے لیے جاپین تھا، ردر ہاہد ، آنسو بہار ہاہدے۔ فرعوں کی بیوی سے اس کے آنسو دیکھے نہ گئے۔ اب اس کے سواکوئی بیارہ ہی نہ تھا کہ طاذ میں دربار مبتنا جلدی ہوئے دایہ کی تالٹ میں تعلیں لیکن وہ جس وار کرمی لے کر آتے، نومولود نہ اس کا دُودھ بیٹیف سے انگاد کر دیا کمیؤنکر فعرائے یہ متعد کر دیا تھا ، کرمہ اپنی ہی ماں سے باس لوٹ کرجائے۔ طاز نہی دربار بعز الماش کے لیے تھے، اور کسی اور دایر کو للے نوئے کے لیے دربدر مارے مارے میں سے تھے۔

أب بم باقي داستان آيات كي زباني بيان كرت يين -

لی اِ اُسے بوئی ہم نے بر مقدر کر دیا تھا کرتم ہماری (علم کی) کھاہوں کے سلسنے پرویش پاؤ، "اس دقت جب رہماری ہس (فرعون کے مل کے پاس سے) جلی جاری متی اور مال کے محکم کے مطابق تیرے حالات کی عمرانی کررہی تی " (اف قصنی اختلا)۔ ١٠٠ إِذْهُمَا إِلَى فِرْعُمُونَ إِنَّهُ طَغَى "

فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيَّنَّالَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أُونِيَ ثُنِّي ٥

قَالَارِيُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ لَيْ فُرُطَ عَلَيْ مَا أَوْ أَنَّ لَيُطْغَى ٥

٣٠ قَالَ لَا تَعَافَا إِنَّا فِي مَعَكُمُا ٱلسَّعُ وَأَلَّى ٥

فَأْتِيَّهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِّي إِسْرَارِيْلُ وَلَا تُعَذِّبُهُ وَ قَدُجِمُنْكَ بِالْيَةِ مِنْ يَرَبِّكُ وَالسَّلْمُ عَلَى مِنِ اتَّبَعَ الْمُدى ٥

إِنَّاقَدُا وُحِي إِلْيُنَا إِنَّ الْعَدَابَ عَلَى مَنْ كَذَب وَتُولَى ٥

تر ادرتیرا بالی (وونوں) میری آبت کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور میری یادمیں کوتا ہی ذکرو۔

٢٧ - ئة دونون فرعون محمه إس جاؤ كيونكرده سركش بوكراب.

لیکن اس سے زی سے ساتھ بات کرنا شاید دہ متوج ہویا ( نعراسے) ورسے -

( موسی اور اردن) دونول سند کها ، بروردگارا ا بم إس بات سند ورست بي كروه بم برزياد في كرسدگا ، يا مركشي كريد كا

فرا فی ورونهیں کی تمارے ساتھ ہوں کی (برجیز کو) شتباہول اور دیمیتا ہوں۔

٧٤ - تم اس ك ياس جاد ادراس سه كهو : بم ترسه بعد كارك يسبع جوت (رسول) بين مني امرائيل وبمار عد ما تعييج ادران برتشده وآزار در م ترب برددگاری طرف سے تیرے لیے واضح نشانی نے کرائے ہی اور سلام وورو ہواس ب کر جو مهایت کی بیروی کرسے۔

۲۸ . (اس سے کهو) كر بهمارى طرف يه وى بولى بے كراس تفس برعذاب بوگا كر بو (آياتِ اللي) كر تعبالاتے كا اوروكروالي كريے

جابر فرعون کے ساتھ بہلی مکر ،

ابجب كرتمام چيزي ميا بوجكي بي اورتمام مروري دسائل عفرت موسى كو ماصل بو يك بي توانسي اوران ك بعانى

لين حفرت مولي البين معنى ووستول كي نعيب عد مطابق ، إنسيده طور برمصرت بام زكل محقة اور مدين كاطرف جل بإسيد صرت شعبت بينيرك إس امن دامان كا أيب ماحل للميا - حب كانسيل إنشا النيسورة تصص كانسيري أسمّا كا-إس مقام برقرآن كمتاب، ترسف ايك شخص كوتسل كرويا اورغم واندوه مين دوب كيا، ليكن يم سف تقيم إس غم واندوه مص نملت إ روقتلت نفسًا فنبيناك من الغدي-

اس كه بعد" بم ف تجه حادثات كادايد يكه بعد ديكير ازايا " ( وفت ناك فتونًا) -

بچرتُو سالها سال مرين ك وكول من مفرارا: ( فلبنت سنيون في اهل مدين)-

ير طوناني ماسته مطے کرنے اور زوحانی وجمانی طور ميآمادہ بونے اور حادثات کے طوفانوں سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ باسر بطنے کے بعد " أن راز مين كرج فران سالت ليف كريه مقدمة ايان آيا. (شوجيت عاصدريا موسلي)-

لفظ" قدر" بهت معري كة ول كرمطابق الناف كرمعنى من بي كرجس مين هزت مولي ك ليديد مدركيا كما تاكر وه رسالت ربمبوث كيد جائي، لين تبعن ووسرك مغسرن في إسه مقال كم معنى مين ليلب مبياكر بعض قرآني آيات من جي يرافظ اسىمىنى ميراكياب (سَلَهُ حجر - ١١) إس تغيير كم مطابق جلك كامعنى إس طرح بوگا: است موسى إلى ست سيدنشيب و دراز الا طرح طرح سے استحانات کے بعد اور شعیب جیسے عظیم پنی برے جوار میں طویل گذت گزار کر پرورٹ لینے سے بعد اَخر کار اس قدر و مقام اور شعیت كا مالك بن كمياكر دى كو قبل كرف ك لائق بوكيا-

إس ك بعد مزيد فرايا كراب : مي في في البحد إلى المرابايا سفوارات : (واصطنعتك لنفسى) كي في ترى پردرش دی حاصل کرنے کی مطین و تروادی کے لیے ، رسالت قبول کرسٹ کے لیے اور اپنے بندوں کی برایت وربری کے لیے کی ہے اور میں نے تبھے ملائات کی مالیل میں آزمایا ہے سیھے قرت وطاقت عطاکی ہے اور اب جبکہ یعظیم فرترداری تیرے کندھے پر ڈالی جارہی ہے تو کو برطرعت تيار ہو چکاہے، اور بنا ياسفوارا جا چکاہے۔

"اصطناع" "صنع "كماده سيكى چيزى اصلام كم يد بُرتاكيدا قدام كرمدى مي بدر رسياكراغب ند مفروات مي كابد) يعنى ميك في تيرى برطره المال كردى بد، كويا ئي تجه البين يله على اوريا انتال مبت أكرز بات بديري مداف استغلم بغير كريق مين كهي جد، اور بعض كرقول كم مطابق يرأس بات كرماة مشابت ركمتي بدكر وحكمات في كهي بدكر: م ان الله تعَالَى اذا احب عبدًا تفقده كما يتفقد الصديق صديقة

ضاجب كى بنده كو دوست دكه اسب الآس الراح سعاس كى ديكه بعال كرتاب مبيا كركن مهربان دوست البيخ دوست كى كرتام عد

٢٢ لِذُهَبُ أَنْتَ وَلَخُوكَ بِالْتِي وَلَا تَنِيا فِي وَدُكُرِي ٥

777

HAL BOOK OF CONTROL OF

تفيرنون بالركادة

و می مال میں بھی بے فائن نہیں ہے۔

اس میں شک نہیں کہ خلاکوعلم تفاکر اس کا انجام کار کیا ہو گائیکن خرکررہ تعبیات میں ہوئی و ابرداق اور راہِ خلاکے تمام رہروں کیے ایک درس ہے یا

پین اس سے بادجود موئی و کورون اِس بات پر پریشان مقے کہ کہ میں یہ سرکش و زور منداور سنگیر شخص جس کی سخت گیری اور سخت گرا ہی ا مرجگر جربا ہے، اس سے پہلے کہ موئی و فارون اسے دعوت ویں وہ پیش قدی کرتے ہوئے انہیں ختم ہی ذکر وسے - لہذا "عوش کی دود گلا! ہم اِس بات سے ڈرتے میں کہ کہیں وہ ہماری بات سُننے سے پہلے ہی ہمیں سزاوینے کا حکم صاور نہ کر وسے اور تیرا پیغام اس کے اور اس سے مصاحبین سے کالوں بھر پہنچنے ہی زیائے یا سُننے سے بھلے ہی ہمیں سزاوینے گاہم صاور نہ کروے اور تیرا پیغام بیل کے اور اس سے مصاحبین سے کالوں بھر پہنچنے ہی زیائے یا سُننے سے بعد سرکھی کرنے گئے۔" اِ قالار بینا اندا نخاف ان

" بدنسرط" " فرط" (بروزن " شرط") كه ما ده سه آهم برطف كم معنی میں ہے - إسى بنا پر اس تفس كوكر جوسب سے البيلے پان كے گھاٹ پر بہنچ " فارط" كھتے ہيں على عليه السلام كے كلمات ، جو آپ نے دردازہ كوفر كے بيجي قبروں كے سامنے كوئے "مركز فولٹ تھتے ، میں ہے كم :

انت ولنا فرط سابق

تم إس قلفلے سند آگے بڑھ جانے والے ہو اور م سے پیلے دیار آخرت کی طوف دوار ہو گئے ہو ۔ ک

برحال موسی اوران سے جاتی فردون کو دد باتوں کا ڈر تھا - بیلی بات یہ کہ فرعون ان کی باتیں سننے سے پیلے ہی کہیں ختی بر ش د اُتراکت اور یا سنتے ہی بلا فاصلرادر بلا تائل اس قدم کااقدام کر پیشے اور دونوں مئورتوں میں ان کا کام خطرے میں پڑجائے گا اور نامکمل رہ جلنے گا۔

الين نعلانے قطعی اغلاميں أن سے فرایا : تم بائكل شاؤرو، كمين خود متمارے ساتھ ہوں ، سنتا ہوں اور د كيمتا بھی ہوں : (قال لا تبغا فا انغے مع كما اسمع وازى) -

اس بنا برالیسے خدائے آلانک بوتے ہوئے کہ جو بر جگر تہارے ساتھ ہے ادراسی دجرسے ہر چیز ادر بربات کوئن آہے، مرچیز کود کھتاہے ادر تہارا مامی و مدد کارہے، ڈرنے اور گھرانے کی کوئی دجہنیں ہے۔

\*

اس کے بعدابنی وعوت کوفرعوں کے سامتے پیش کرنے کی کیفیت انتائی باریکی کے ساقتہ پانچ مختر، قالمع اور میرسنی وطلب جملوں

اس کے بعدابنی وعوت کوفرعوں کے سامتے پیش کرنے کی کیفیت انتہائی باریکی کے ساقتہ پانچ مختر، قالمع اور میرسنی وطلب جملوں

الم اس کے بعدا میں وعوت کوفرعوں کے سامتے بیش کرنے کی کیفیت انتہائی باریک کے اس سرکا اور میں اور میرسنی کے اس کے دیا ہے وہ کی میں کے اس کا میں میں کا اس کے دیا ہے دیا ہے وہ کی میں کے اس کی ایس کے دیا ہے دی

كل نهج البلاخسية كلمات تصار ، ثماره - ١٣٠٠

ا وال دون كون اللب كهت بوت فرايا : " كُوادر تيرا بهائي ودن جرايات ميس نه نهيس وي بين ان ك ساخذ اب نعل باو الله الذهب انت و الحدوث بأياتي في -

وہ آیات بن میں مونی کے به ووعظیم معجز سے بھی اور بردردگاری وہ تمام نشانیاں تعلیمات اور وہ سارے بردگرام مین کہ جو نُوو بی اس کی و نوت کی حقانیت بیان کرتے ہیں خصوصاً جنگران پُرمغرتعلیمات کا ایسے شخص کے وریسے اظہار ہور لج بس نے نظامِراً اپنی عرکا اہم حصتہ بعیرہ کریاں چراسنے میں گرارا ہیں۔

کیونگرستی اورقاطعیت کوترک کرنا ، نتماری ساری زخمتون کو برباد کردسے گا۔ لهذا مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ اور کرج جانی سے سراسال نرجو، اور کسی بھی طاقت کے مقابلہ میں سستی اور کرزوری نوکھاؤ ۔

اس کے بعد اُن کے بیجنے کا اصل مقعداور دہ خاص بات کرجس کی طرف انہیں توجہ رکھناہے ، بیان کرتے ہوئے فرایا : تم دونول فرعون کے باس جاؤ کیونکہ وہ سرکن ہوگیا ہے۔ ( اِند ھیا الخریف وعنون این وطنیٰ )۔

اس دسیج و عویض سرزمین کی عام برختیول کا عامل اوراصل سبب وہی ہے اور جب ک اس کی اصلاح نہ ہوگی کوئی کام ہند**ی ہوگ** کیونکہ کسی قوم کی بیش رفت یا بسیاندگی اور نوش نجتی یا برمختی کا اصل عامل ہر چیزسے زیادہ اس قوم سے رہنااور سردار ہی ہوا کرستے ہیں لہذا سب سے پہلے نہا اوبدف انسی کو ہونا چاہیئے ۔

یہ شیک ہے کہ نارون اس وقت اس بیابان میں موجود نہیں تھتے اور صبیا کہ ضرین نے کہاہے کہ خدانے انہیں اس ما جرمے سے آگاہ کیا اور وہ اس ذمرواری کی ادائیگی سے لیے اپنے بھائی سوئی سے استقبال کی خاطر مصرسے باسرآئے۔ لیکن ہرعال اس یات میں کوئی امرانع نہیں ہے کہ نخاطب ترود افراد ہول جبکہ اس وقت صرف ایک حاصر محاور فارسی روزموہ میں بھی (اور اُردو میں بھی) ایسے نونے عام میں مثلاً یہ جم کتے ہیں : تم اور نمہ ادا بھائی جو کل سفرسے والیں آئے گا ووٹول میرسے باس آئا۔

اس کے بعد آغاز کار میں فرعون سے طاقات کے مُورُ طریقے کی تشریح اِس طرح کی گئی ہے اِس عرض سے کرتم اِس پراٹرانداز ہو کو "

" زم اندازسے اس سے گفتگو کرنا ، شاہر وہ متوجہ ہویا تعداسے ڈوسہ الفقو لا له قبولا له قبولا له قبولا له الله بیت نہ کے درمیان فرق بیہ کراگر تم نرم اور طاقم انداز میں بات کردا ورمطالب بھی صاحت اور قاطعیت سے ایک بیان کرد توایک استمال تو بہت کہ وہ تمارے نظمی دلائل کودل سے قبول کرے اور ایمان کے آئے اور و درا احتمال بیہ کہ کماز کم اور ایمان کے آئے اور و درا احتمال بیہ کہ کماز کما در و دیا یا آغرت میں ضدا کے عذاب کے خوف سے ادر ایسی طاقت سے برباد ہوجائے کے ڈارسے سرتسلیم تم کرے اور تماری خالفت نور میں خواسے ڈورسے مرتسلیم تم کرے اور تماری خالفت نور میں اس کے لیے اقدام محتمد کی دینی اس انداز بر اصورت میں اس کے لیے اقدام محتمد ہوجائے کی دینی اس انداز بر اس انداز بر اس مورت میں اس کے لیے اقدام محتمت ہوجائے کی دینی اس انداز بر اس مار سالئے کے دینی اس انداز بر اس مورت میں اس کے لیے اقدام محتمت ہوجائے کی دینی اس انداز بر

ہیں بیان فرنا کہہے۔ اِن میں سے ایک اصل ماموریت کے ساتھ مرابط ہے ، دوسرے میں ماموریت کامعنی وَتَعْوم اور طلب بتل تعبیرے میں دلیل وسند کا بیان ہے ، جو تھے میں قبول کرنے والوں کوشوق والایاکیا جند اور یا ٹیجویں اور آخری جملہ میں نخالفت کرنے وُرایا گیا ہے۔

پیلے کہنا ہے : م اس کے پاس جاؤ ادراس سے کمو کم ہم تیرے پرددگارے (بھیجے ہوئے) دسولین: ( فامتہا انارسولا رہائے)۔

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ سے کہ ہمارا پروردگاری بجائے تیرا پروردگار کہ آئیا ہے تاکہ فرعون کے ذہن کو اِس بھتے کی اون کیا جائے کر اس کا ایک پرورد گارہے اور یہ اس کے پروردگارے نمایندے ہیں اور ضمنی طور پر اشامدل ہی اشامدل میں اُسے پیکا جار ہے سے کر کسی جی شخص کے لیے رفوبیت کا دعویٰ کر اصبح نہیں ہے اور یہ صرف خلابی کے ساتھ مخصوص ہے۔

دوسرے یہ کر: بنی امرائیل کو ہمارے ساتھ ہیج دے اورانہیں اذبیت وتعلیف نربینچا ( خارسیل معنا بخراسیدیا۔ کو تعبید دھی ہے۔

یہ قسیک ہے کہ موسئی کی وعوت صرف بنی اسرائیل کو آل فرعون کے جنگل سے نجات والے نے کے لیے ہنیں تنی بھر قرآن کی دوم آیات کی گوا بی سے مطابق ، خود فرعون اوراس کے عوارلیل کو شرک وقیت برسی کے جنگل سے نجات والے نے کے لیے بھی تنی کی اس اس کیا ہے اوراس کے موسئی کے سابقہ منطقی تعلق کی وجہ سے آپ نے یہ سئلہ ہام طور پر چیٹل کیا چوبکہ بنی اسرائیل سے ضدمات لینا اوران کو انتی جنگلیٹ اور عذاب سے سابقہ اپنا غلام بنائے رکھنا ، ایسا کام نہیں تھا کہ جس کی قرجیہ کی جاسکے۔

بیراین دلیل اور ثرت کی طف اشاره کرت بهرت فواکت بید کراس سے که : بهم تیرسے پرودگاری طوف سے تنار سے بیا نشانی (اور دلیل) سے کرائے میں : (قد جسُناك بایدة من ریك)-

ہم بیودہ اور فضول بات نہیں کرتے اور بغیر ولیل کے کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ لہذا عظمندی کا تعاصا بہرے کر کم سے کم ہمای **الل** پرغور تو کر سے ادراگر شیک ہوتو انہیں قبول کرسے ۔

اس کے بعد بوشین ہی شوق بیدا کرنے کے لیے مزیدارشاد ہوتا ہے ؛ جو ہوایت کی بیروی کرتے ہیں ان پر سلام ہے : روالسلام علی من ایت بع العدی -

یہ جلر مکن ہے کہ ایک دوسرے معنی کی طرف بھی اشارہ ہراوروہ بیکواس جمال میں بھی اور دوسرے جمال میں بھی تخلیف ارتی مغ کے درد ناک عذاب اور انفرادی داجتا می زندگی کی مشکلات سے سلامتی صرف انہیں لوگوں کے لیے ہے جو خداتی ہلایت کی ہیروی کرتے ہی اور در حقیقت سے موسائی کی وعوت کا آخری تیجہ ہے۔

ا النين عم دياكمياكر آخري إس دعوت سے زوگردانى كا أبرا انجام مي است مجا دي ادراس سے كمين كر : " بمارى وات وى بول بيمكم عذاب اللى أن توگول سے دامن مجير بوگا كر جواس كى آيات كو مجلائمي سكه ادر اس سے فران سے تُدگردانى كرير گے . (انا قد او چ البينا انسالعيذاب على من سكذب و تولى) .

مکن ہے کسی کویر گمان ہوکہ اِس جلہ کا ذکر اُس زم گفتار کے مطابق نہیں ہے جس پر وہ امور مقے لیکن یہ اشتباہ ہے کیکہ اِس آ مجامر الغ ہے کہ ایک ہورو طبیب نرم لیجے میں اپنے مریض سے کھے کہ جوشوں اِس دوا کو استوال کرے گا وہ نبات پائے گا مین آپ ہو جلتے گا اور جو زکرے گا وہ لیم تراجل بن جائے گا۔

اس بیان میں کوئی شخرت عل والی بات نمیں بکر اُس کے طرز عمل کے بیش نظریہ ایک حقیقت بے جو اُس کے سامنے واشگاف کا میں بیان کی جار ہی ہے۔

## چندایم نکات.

ا ۔ خواکی عجیب فررت ممالی: تاریخ میں بہت سے داقعات ایسے گزرے میں کہ خود مراور طاقور افراد قدرت خدا کے مقابلے میں اُٹھ کھڑے ہوئے میں لکین خدائے کسی موقعے برجی زمین دائمان سے کوئی خاص بشکران کی مرکز ایسے بھے جم تعمیر کیے۔ بھرالیے اُرادہ ادر آسان طویز سے انہیں مغلوب کیا جس کا کمی شخص کو تصور میں نہیں تھا ۔

نصوصیّت کے سابقہ اکٹرالیا ہوگا ہے کہ اُنسی کو اپنی موت کے ذرائع کی طرف بیج ویا ہے اوران کی الودی نؤد اُنسیں کے سیرو سامید

فرعون کی میں داستان گواہ ہے کر اس سے اصلی ڈشمن مینی سوئی کرنٹو داس سے دامن میں پرویش کرائی اور کشنے نہیں خود اس کی مفاطلت ریکھا۔

سب سے بڑھ کر قابل قور بات سبے کہ تاریخ کے مطابق عوشی کی دار ہے قبطیوں ہیں سے تقی۔ وہ بڑھی کہ جس نے ان کی نجات کامندون بنایا تھا دہ ہی کی قبطی ہی تھا۔ صندون کو بانی سے نکا لئے دالے فرعون کے طانع کے صندون کو کھو لئے دالی نوداس کی ہیوی تھی۔ فرعون کے دہار کی طرف سے ہی موشی کی ماں کو دُدوھ بالٹ دالی کی تیست سے دعوت وہی کی اور قبطی کے قبل کے داقعے کے بعد فرعون بالیہ کی طرف سے تھا قب آئیے کی بدین کی طرف ہجرت اور شعبیہ بینے برسے کمت میں میں کم تاب کا ایک وُدوگر ارسے کا سبب بنا۔ ان کی حیثیت اس سے کہ میں کمر و دھتے ہے کہ اس کے ارادہ اور شیبت کے مقابلے میں ان کی بھر چیش ما سکے م

۲۔ وخمتول کے ساتھ ملزلت : توکوں کے داوں میں اثر و نعز فریدا کرنے کے لیے (جاہدے وہ کتنے ہی گراہ اور کہنگار کیل نہ جو) قرآن کا سب سے پیلا وستوریہ ہے کہ اُن سے طائیت اور ہر و مجت کے ساتھ طاقات کی جائے فرخونت اور سختی بعد کے ماصل سے تعلق رکھتی ہے اور اُس وقت ہے جب ووستان طریقے سے طاقات کرنے کا کمل الزز ہو۔ اِس کا مقعد رہے کہ لوگ ان کی طون کھنچیں نصیعت حاصل کریں اور جاریت پائیں۔ یا اپنے ٹرے کام کے انجام سے فرریں:

اِس بنا پر لفظ دی آیک وسیع اورجا مع مفرم رکت این کرج ان تمام مواقع پر استعال برتا ہے۔ اس طرح میں اس بات پر کوئی بت نہیں کرنا چاہیئے کر اگر زیر بجٹ آیات میں موسی کی مال سے بارے میں وجی کا لفظ استعال ہوگیا ہے۔

ا با سوال کا جواب : من جدر بسف وگول نے وہن میں اور دالی آیات مے مطالعہ سے برسوال پیدا ہو کہ مونی ان خلاقی دعدوں سے باوجود پریشانی ، ویک اور تشریش سے کیوں ووجار موئے۔ بیان بیک کر خدانے انہیں صراحت سے سافذ کہا کہ

ماديس سرعكرتهار سے ساتھ ہوں، تمام باتوں كوئىشا ہوں اورتمام چيزوں كو ديميتا ہوں اور پريشاني كي كوئي بات نہيں ہے

اس سوال کا جواب اِس بات سے واضع جوجا تا جے کہ یہ اموریت حقیقت میں بہت ہی عگیں ہتی۔ موٹی بظا ہراکہ ہوئیہ اسے دھے۔ اب اہنیں صرف اینے بھائی کوساتھ ہے کہ ایک خود سرطا تقور اور سرکش آدی سے جنگ کرنے سے بھائی کوساتھ ہے کہ جس کے قبضہ میں اس زیانے سے عظیم ترین طا تقور وسائل جمع منے اور عجیب بات یہ جسے تھم انہیں میرطا کر بہلی وجوت خود فوجون سے شرخ کرہے۔ اِس سے شرخ کرہے میں میں بہلے دو مرول سے باس جا بھی اور نشکہ اور یارو مدوکا رفرانج کریں جلکہ پہلا وار ہی فرعون سے ول ہر کریں۔ یہ ماموریت واقعا ایسے بہت ہی ہجیدہ اور انتحال نیادہ میں ہے معالی اور یہ جائے ایسا سوئلے ہیں ہوتے ہیں۔ اکر الساس تو اللہ اس کی مراتب و مارانہ ہوتے ہیں۔ اکر الساس تا کہ اس ورانہ کا میں بہتے جائے جدیا دھوت اور الرابی میں مواج ہے۔ جدیا دھوت اور الرابی میں مواج ہوتے ہیں۔ اور فور سے یہ ورخواست کا اس وریا ہیں مرول سے زندہ ہوتے میں کہتے جائے ، جدیا دھوت

م. قَالَ فَمَن يُرَبُّكُمَا لِمُولِين

د کا اکر زیادہ سے زما وہ اطبینانِ قلب پیدا ہو۔

٥٠ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعُطَى كُلَّ شَيُّ خَلْقَهُ ثُكُّوهُ دُى ٥

اه. قَالَ فَمَا بَالُ الْعَتُدُونِ الْأُولَى ٥

٥٢ قَالَ عِلْمُهَاعِنُدَ رَقِبَ فَيْ رَحْتِ الْاَيْضِالُّ رَبِي وَلَا يَنْسَى ٥

٥٣. الَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ الْأَرْضَ مَهُدًا قَ سَلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا قَ نَزُلُ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً \* فَلَحْرَجُنَابِهَ أَزُولِجًا مِّنَ ثَبَاتٍ شَتَّى ٥ (لعله يبتدكر او يخشي).

مرکمتب کے لیے ضروری بنے کراس میں منرب وکشش ہواور بلا دجہ لوگوں کو اپنے سے دُور نہ جمگائے۔ انبیا اور آئم علیم السلام سے حالات ذما گی اسی طرح سے اِس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کر انہوں نے اپنی فیرری ندگی میں کمجی ہی اس طرزِ علی ا انحراف نہیں کیا ۔

ہل! یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی مبت آمیز طرز عمل مجی بعض لگوں کے ساختہ ول پر اٹرانداز نہ جواورخشونت اور سمتی کے سوااور کوئی ہی نہ ہو۔ تریہ بات اپنی جگر پر میسے جے نکین ایک اصل بھی اور ابتدائر کار میں نہیں۔ پیلا قرینہ ممتبت اور طائمت ہی سے اور یہ وہی وہم جزیرِ نظر آیات نہیں واضح طور پر وسے رہی ہیں ۔

ير بات مو بعض روايات ميم منقول مولى سيد قابل توجر سيد :

موسی کریہ مکم تھا کہ فرعمان کو اُس سے بہترین نام سے ساتھ پیاریں۔

شایداس کے تاری ول برر بات از کر جائے۔

سا۔ کیا انبیا کے علاوہ کسی اور بر وحی مہوسکتی ہے : اِس میں شک نہیں کہ قرآن میں وی کالفظ مختلف ممالی ا میں استعال ہوا ہے۔ تمبعی بیا آہستہ اَواز سے سی میں ایک یا بات کو آہستہ سے کھنے سے سینی میں آیا ہے۔ ( بیرونی زبان میں اس کاامل منی ہے)۔

كمبيكسي رمزييا شاره كے معنی میں استعال ہواہے مثلاً:

فاولحى اليهموان ببحوابكرةً وعشيًا

زگریلے نے حواس وقت بر کنے سے قاصر بھتے ، سنی اسرائیل سے اشارہ کے ساتھ کہا کہ صبح و

شام خداکی تسیح کرد- (مرم ۱۱۰)

تهمی فطری الهام کے معنی میں بیان ہوا ہے ، مثلاً :

أوخى ربّك الحس الفعل

تیرے رب نے شدکی محتی کو نظری الهام کیا۔ (غل - ۲۸)

كبه يحكم كموني كيمنعني بين أياب بيعني وه فرمان جو خلفت و آفريش كي زبان سعد وياجا أبيد . مثلاً !

يؤمن ذ تحدث الحبارها بالرسر يتاث اولحي لها

قیامت کے ون زمین اپنی خربی بیان کرے گی کمونکہ تیرے رب نے اسے دی کی ب دروال . ۵)

اوركهبي الهام كيم عني مي استعمال بواجه - الياالهام جرصاحب ايمان لوگول كيم ول پر بوتلب و پيلب وه بينيراوراام نهي مول

اذاوحي االح امك مايوخي

اسے موسی مم سف تیری ال کی طرف جس دی کی ضرورت علی وه اُست می در ظرا ۔ ۲۸)

كن اس كا ايك امم ترين مقام استعال قرآن مجيد مي خداست وه بيغامات مين كريج يغيرول كرام من مثلاً:

الأكرة جاسكت مصيم حلته بين

جس وقت مرئى فرعن كے سامنے جاكر كورے ہوئے ، قروبى مؤثر اور بنچے تك بھلے موفوائے زبان رسالت ويست وقت انہيں العديك مع سان كرا سروع كروسيت

ہم تیرے بروروگار کے بینے ہوئے راسول ایل

بنی اسائیل کو ہمارے ماقت بیج وے اور انسین آزار نہ وے -

ہم تیرے پرددگار کے پاس سے دلیل اور دائع مجزہ اپنے ساتھ اے کرآتے ہیں۔

وشعص دایت کی بروی کسے اس برسلام ہے۔

ادر ترب بات می جان سے كرميں يروى مولى بے كرمناب خدا ان لوگول كى انتظار ميں سے كر جو كدريب كري اور فران صدا

النه دُورُون كري-

جس وتت فرعون في يا تمي سني تواس كا پهلا روعمل يرتفاكه اس فيكها : است موسى إ باؤ تهاا برورد كاركان م وقال فنن ريكما يا موسى)-

تعبب کی بات بیا ہے کرمغودراور خود سرفرطون رہے کہ کھنے کے لیے تیار نہوا کرمیرا بردردگاد کرجس کے تم مرعی ہو کون ہے؟ بكريكا كرتمارا بدورد كاركون بيدي

موسلی نے فورا ہی پروردگار کا بست می جاس اور انتائی مخفر تعارف کروایا :

م كها ، بمارا پرورد كار تودى بدحس يخ مر موزو كوده كيده طاكيا جواس كافقت كالازمر تعا ادراس ك بعد مختف مراصل متى مي

اس كريري اوربرايت كي : (قال ربناالذي اعظى كل شنى تحلقه شوهدي)-

اس منقرسی منتکویس صرت موسلی آفریش اور عالم متی سے دو بنیادی اور اساسی اصول کی طرف اشارہ کردہے میں کر جن میں سے ہراکی معرفت برورد کار سے ایسے ایک واضح ادر متقل ولیل ہے۔

بهلی بات سركر مرموع و كوجس چيزي اسع ضرورت و احتياج عتى أسعد دى ب- يدوي طلب بد كرجس كم إدار مي كالال

كى تابى كلى جاسكتى بين بلكر تۇن فىسىيەشمارى بىي تىمىي -

اگرم نبانات ادر ان جازاردل سے بارے میں کر جو منتقف علاقول میں وزرگی بسرکہتے ہیں۔ خواہ وہ مریز ہوں یا جمند ، دریاتی جافور ہوں ا العظيت الدين الأرين يرريك والمي مافر معن المامي خوركري ترم ديميس محكمان مي مد برايد البين ميط الدماح ل معمالتكمل

ہم آبکی مکتاب اور جس جس بیزی اسے ضرورت ہے وہ اسے ماصل ہے۔

پرندول کی ساخت ایسی بنان گئے ہے کر جر انہیں شکل ، دان اور تحقت واس کے لواظ سے پردان کے لیے در کارہے ۔سندروں . کی گرائیں میں دہشنے والے جانودوں کی رافت میں ان کے مطابق دکھی گئی ہے۔

ظاہر ہے اُن سب کے بارے میں بحث کرنے کی اس کتاب میں منجائش شہر ہے -

تفسيرون ملك مصمعهمهمهم ١٠٠٠ من محمده

٥٥ كُلُوْ اَ وَارْعَوُ ا اَنُعَامَكُو ۚ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يُتِ لِأُولِي النَّهِي ٥ مَهُ مَا مُؤْلِمُ النَّهِي ٥ مَهُ مَا حَلَقُنْكُو وَفِيهَا نَعْنِي دُكُو وَمِنْهَا نَعْزِجُ كُو تَارَةً الْخُرِي

وم وزعون في كما: المعريني! تمارا بروردكار كون جد؟

۵۰ ( موسی نے) کہا: ہمارا پرورد کار تو وہ جھ کر جس نے ہر موتور کو دہ مجھ ویا ہو اس کی خلفت سے لیے لازم تفاجیر

٥١ - اس ف كها بيم بم من يبط ورون كا حال كيا بركا ؟

۵۲ - مونی سے کہا : ان کاعلم میرے بروروگارے پاس ایک تاب میں شبت ہے۔ میرا بروروگار سزو گراہ ہوتاہے اور

۵۳ . ده خوا وزی توسید کرجس نے زمین کو تهارے لیے آرام و آرائش کی جگر قرار دیا اور اس میں تهارے لیے راستے بنائے ادراً سان سے پانی برمایا کرجس کے ذریعے بہے نے الواع دانشام کے نباتات (اندمیری فاک سے) نکالے۔

٥٨ . تم خود اس مين سے كھاؤ اور اپنے جو پاؤل كو ملى جراؤ . بينك إس مين صاحبانِ عقل كے بيا واضح نشانيان مين .

۵۵ . بمے تہیں اسی (خاک) سے بیداکیا ہے اوراس میں ہم تم کو بجراوٹا دیں گے - اوراس سے تمیں دوبارہ جی (ندو کرتے)

تہارا پروردگار کون ہے ؟

يهال قرآن مجيدات اييف طريق كم مطابق إن مطالب كومذف كر دبا بديح اس داستان مي آينده أسف والى محول يرجع جا سکتے ہیں۔ ادر ہوئی اور فاردان کی فرعون کے ساتھ منتگر کو براہ داست بیان کرنا شروع کرویا ہے۔

ورحقت معاطريب كر

اولی فران رسالت ماصل کرنے اور فرعن کے ساتھ سٹا لیر کرنے سے ارسے میں ایک میگیر ،سکل اور جامع وستوالعل لیے سے بداس حدّس سرزمین سے مل بڑتے میں اور موز مین کے قبل کے مطابق مصرے قریب اپنے مانی اور ان سے ساتھ ہو لیے میں مدال مل كر ، فرعون كے باس جلنے سے ليے روان ہو جائے ہيں۔ بست سي شكانت كے بعد فرعون سے افساني عمل كے افر كرجس بي بست كا

ووسرا مسلم: موجودات كى دايت دربرى كاب كرجهة قرآن ف " شير كالمن المراب وطابات إراكرات ك بعدوا له ورحري قرار وباسه-

میں بے کرکوئی شخص یا چیز زندگی سے وسائل سے مالامال تو مولکین اُن سے استفادہ کرنے سے طریقوں سے واقف برجود سب سے اہم بات یہ بے کر وہ ان سے کام لینے سے طرایق سے آشنا ہواوریہ دہی جیز جے جاملت موجودات میں وانع طور رکا دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کران میں سے ہرایی البنی زندگی کاسفر جاری رکھنے کے لیے کیسے بھترین طریقے پراپنی قوتول کواستعال کرا جازر کس طرح سے ابنا تھ کا اباتے ہیں، کیسے اولاد بدیا کہتے ہیں کیے ایتے بجن کی تربیت کرتے ہیں، کس طرح وشنول کی دسرس منى ربت ميں اوروش سے مقابلے كے ليے كيے ألله كورے وقع ميں -

انسان بھی اِس مابیت تکوینی کا حال ہے ایکن چڑکرانسان ایک ایسا موجود ہے کہ جوعقل وشعور رکھتا ہے لہذا خدانے اس کی ہایت کوئی کواس کی دایت تشریعے سے سافت کر جو انبیا سے وربعہ کی جاتہے الدیاسی اور اگردہ اِس داستے سے مخوف نہو و اللینا

ووسرب نفظون میں إنسان عقل وشعور اور اراوه و اختیار رکھنے کی وجہ سے کھ فرائض اور ذسرداریاں رکھا ہے اوران کی کمیل تھیے بجد ارتقائي بروگواموں كا حامل بعد جو حيوانات نهيں ركھتے -اسى بنا "برانسان تحويني دايات كـ سابقر سابق تشريعي دايت كى احتيا كا

خلاصه يهب كرموسى فرمون كويسمجانا جاسته بي كرير عالم ستى مزار تجدي منصرب ادرز مي سرزين مصرب مراج ك زفافيا کے ساتھ مخصوص سبے اور نہی گزشتہ زمانہ سے۔

اس وسیع عالم کاگر شنة زمان مبی تنا اوراً سَده مبی بوگا . گرزشة زمانے میں سنمی تنا اور نر تواور اس عالم سے ووبنیادی ساکھا ا يك ضروريات كومهيا كرنا اورووس موجودات كي بيش رفت كے ليے قرت اوروسائل كوبروستے كار لانا - يه دونول جزي تھے ہمارے پرورد کارسے اتھی طرح سے آشنا کرسکتی میں اوراس سلسلے میں تو مبتنا زیادہ خور د فکر کرے گا اس کی عظمت و قدرت کے بیٹلم ولائل تھے منت علیہ جائیں گے۔

ذعون نے بیرجامع ادرعمدہ بواب مُن کرایک اورموال بیش کیا : " اُس سے کہا اگرایسا ہے توہیر ہم سے پہلے گزرے ہوئے الركون ورواري كيا بوله ( قال فعا بال الفترويز الاولى) -

اب یہ بات کر فرعون کی اس جیلے سے کیا مراد متی ،سفرین نے تعلق نظریات پیش کیے جیں :

ا۔ بعض نے کہا ہے کہ تچ نکہ موسیؓ نے اپنے آخری جلے میں ترحیدے سب نمانغین سے لیے عذاب اللی کا وُکرکیا تنا ۔ امنافر م نے سوال کیا کرچروہ تمام سٹرک قومیں کر جوکز شت زملنے میں تھیں ، اِس قسم کے عذاب میں کیوں سبتل نہیں ہوتیں ؟

٧ \_ بعض كستة بين كر يونكر موشق ف ضاونر عالم كا سب سع ليد برورد كار أورمبرو بوف كا تعارف كرايا تعا، لهذا فرعن في سوال کیا کرچر ہمارے بڑے اورسب کرشہ تو می کمیل مشرک قیس ؟ یہ بات نشاند ہی کرتی ہے کر شرک اوربت بہتی کھ

م - بعض نے کہاہے کہ بچکم موئی کی منگوکا مفہوم برقا کہ آخر کارسب سے سب اسپنے اعمال کے بتیجے کو بہنچیں محے الدجنو<del>ل</del> فدا کے فرمان سے زوروانی کی ہے اندیں عذاب وسزا ہوگی۔ توفر عون نے بچھا کمجران کی فرترداری کیا ہوگی کہ ج فنا موسکتے ہیں اور ودباره اس زندل كالموف بليث كرنسي آئي سكية

برطال مونی نے جواب دیا حمر مردشتہ اقام ہے تمام امور میرے مود کارے باس ایس میاب میں شبت میں میار بود د کا کھی عجانس سنال كفي بي مراه نس بوتا اور من بول بيد (قال علمهاعد دراب في كتاب لا يضل ربي

إس بنة پران كا صاب كتاب مغوظ بيداد آخركار وه اپينے اعمال كى حزايا مرزا يجب بېنچ جائميں گے۔اس حساب كتاب كى مگداشت كرنے والا ده خدا ب كريس كركسى كام ميں نرتوكوئى فلطى بسے اور نرسى معول كيك -

إس بات كاطرف توج كرية بوئ كرمولي في اصل توحيدا وفعل كمة تعارف كمه بارسه مي توكيد بيان كياب ده أي سي طور إس بات كو دامنح كرنا بيد كد اس بتى كد ليد كرجس في مرجيز كواس كي خروريات اودامتياجات كامل طور برعطاكي بين اورهيل كي مایت بی کراہے \_ اِس صاب کی محداشت کوئی مشکل کام نہیں ہے -

الايصل اورلاينسي "معاموم مي كيا فرق جه، إس بارس مي مغري يختف آرا مين ليكن ظامر بيد بهكر الايصل" پرود کارسے سرقسر سے اشتباه اور فلطی کی نئی کاون اشاره بداور " لا میاسی و نسیان کی فنی کاون اشاره جدیعنی نرتوده ابتدائے کا میں افراد کے صاب میں اشتباہ اور خلطی کرتا ہے اور زہی وہ ان سے صاب کی ٹھداشت کرنے میں جُول مُج ک کرتا ہے۔

إس طرح موسلي صنمي طور م سرچيز بر برودو كار كم علمي اصاطع كي نشاند بركر ديد هين - اكر فرعمان إس واقعيت كي طرف متوجه بر كراس ك اممال بي سے ذرّہ بارمي خدا كم ملى على سے إسده نهيں ب اوروه سرا سے نهيں جي سكا عضيت مي خدا كار احالم علی اس بات کا نتیج ہے کہ جوموئی نے سب سے پیلے کہی ہے اور وہ سے کر ضوا کرجس نے مرحوج و کواس کی ضرورت و ماجت کی ہرچیز دی ہے اور اسے ہایت مجی ہے ، دہبر خص اور سرچیز سے آگاہ اور باخرہے۔

صرت برائ كالنتكر كالير معتري كاسكر توحيد ادر فعاشناس كماسي من قعاء لهذا قرآن إس مقام برايد اور بات مبركته وى فعاكر جس نے زمین كونتمار سے ليے مهر أسالت بنايا اور إس مي واست بديا كيد اور آسمان سے باتى برسايان الذي جعل لكم المرض معدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماتماني.

بم ين إس بال كدور يعد الراع واقدام كامتات الماست كالين و فاخس جنا به ازولجا من

بیاں نفظ "کتاب" نکره کی مورت میں ذکر ہوا ہے جو کر اس کتاب کی مظمت کی طرف اشارہ ہے جس میں بندوں سے اعمال شبت مي مياراي دري آيت مي آيا د :

لا يفادرصفيرة ولا كبيرة الااحصاها

كونى جرايا براعل نين بيد عريد كراس كتاب مي اس كا صاب مرود فيه- ( كحت - ١٩٩)

منعاند رجكوتارة اخترى

ب انسان كدرشة ، موجده اورآئده كم بارس مي كتن جي كل اورمد ولتي بوئي تعير بعد- بم مديد ملى مديد بيا بوزين برسب چرمی ہی میں ل جائیں گے اور پرسب کے سب دوبارہ می ہی سے (ٹیندہ کرکے) اُٹھا کو کوٹ کے جائی گے۔ مرسب كامنى مي بل جانا ، يامنى سے دوبارہ افغائے جا؟ باكل داخع احدوث بدے ديكن يربات كرم سبكى ابتدا مثل سے كس طرع بونى ، اس سلط مي دولندي مين - بيلي يركم سب أوم سعين اوراً دم مى سعيدا بوست اور ودرى يركم فوجى مى ہی سے بیا ہوتے میں کو کر قام خزالی مواد کرجس سے ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے بدل بن کر تیار ہوتے این وہ اسی کی سے

صنی طور ہے سیسیرتمام سرکشوں اور فرعون صفت لوگول کے لیے ایک تنبید ہے کردہ سے بات نہ معولیں کردہ کہال سے آئیے ہی ادراندين كهال جانا بصدر يسب غور وننوت اور سرشى ولمغيان إس موجود كمديد كرجو كل بحد منى تقا اور كل منى بروجات كالجم لي

ار لفظ " مهد " و "مهاد " كامفوم : دونون ايي عُد ك مني مين كرم مشيخ ، سوت ادر أدام كرف كديه تياري تن جو ادر اصل مين لفظ "مهد" إس عكر كوكها جاماً به كرجس مين بيّة كوسلات مين ركواره يا اسى قدم كى كوفي بينزا-گویا انسان ایک ایما بچے ہے کم جے زمین کے گروارے کے سپرد کیا گیا ہے۔ اور اِس گروارے ہی غذا اوراس کا زغائے کے تمام

٧- فظ م ازواجاً " كامطلب : ي درج مي اده سه لياكيا بعد يه نائت كم مقت استان كان بھی اثارہ ہوسکتا ہے اور عالم نباتات میں سکر زوییت (نر اور ماوہ ہونے) کی طرف میں ایک سراست اثارہ ہوسکتا ہے جس سے

إرب مي مم إفا الدر العامة أيات كوذيل مي منكوري ك ار اولواالناهى "كى تفسير : إس سيد بي اسول كانى بي بنير اكرم سه ايك مدست نقل بوئى بدكر : ان خيار كو اولواالنهى ، قيل يارسول الله ومر اولواالنهى ؟ قال هدو اولوالانلاق السنة والاحلام الزينة وصلة الارجام والبرن بالايا والاباء والمتعاهدين للفضراء والجيران واليتامي وبطعمون الطعام ولينشون السلام في العالم، ويصلون والناس تبيام غافلون: " مميس سب سعبة اولواالنهى (صاحان كروانداشيمسكول) ين-لوگوں نے پُرچیا : یارسول اللہ! اولوالله ی کون میں ؟ زایا ، ده وگ كرم اخلاق حسد ادر عبل ليم ك انك يس اور سلز رهى كرف وال ال

باب سے نیک کرنے والے ، فقیول مرورتند مسالیل اور شیول کی مرو کرنے والے ی او

اس ساری آیت مین خدای عظیر نوتول میں سے جار صحف کی طرف اشارہ ہواہے .

ا \_ زمین کر جوانسان <u>سر یسه آ</u>رام و آسانش کاگهواه میسے - قانون جاذب کی برکت مصدادراس طرح عظیم جوائی قشرے کرجیا منداس کے اطراف کو گھیر رکھا ہے۔ انسان ماحت اور امن دامان کے ساتھ اس برزندگی گرارسک ہے۔

السنة : مجرفوا ف زين مين بدايم من كرجواس سي قام معلقون كوايم وومر سي معد طلاق بين مبدا كرم من الم وكيفاجه كرسر بغلك بهازول مصلسلول كدورميان أكثر وتست أور داست موجود بين برجن مي سند انسان كرزمك بيعا البيف مقصدادر منرل كسبيغ سكاب.

م ۔ بانی : حوالت اور تمام برکات کا سرچشر بیع آسمان سے نازل فرایا ۔

ام ۔ جاسے ادرطرح طرح کی نباکت، جواس بانی کے فرامیرزمین سے آگتی میں - جن کے ایک محتر سے إنسان کے ليے فذاني سامان تباربرتا بي محد حقد دواول ك طور بركام أناب، كيد حقته وانسان باس بناف ك كام مي لاماب اور دوسرے معتر کورسائل زندگی دمثلاً: وروازے ، تکوی کے تھر، کشتیاں ، جماز اور بہت سے ورائع نقل وحل ) کے لیے

بكريه كها جا سكتاسيه كربه جادول عظيم نعتبين اسي ترشيب سي كرجس ترشيب كد سائد زريجت آيت بي بيان جولَ بين ا انسانی زندگی کی سعب سے اقل اورسب سے مقدم ضرورتی ہیں۔ سب چیزوں سے پیلے سکون و آگام کی مجد کی ضرورت ہے ، اس سے بعد ایک علاقے کو دوسرے سے طلف والے داستول کی ضرورت ہے ، پیر یاتی اور پیر نبا آت اور زعی مصولات کی۔

آخريس خلاك ان تمام معتول مي سع بانچوي اورآخرى نعت كاطرف اشاره كرتے بوئے فرايا كياہے ، إن نباكت سے مامل

برسف دالى چيزدن بن سے تم خود مي كها دُادرا پنے ج پاؤں كومي ان مي سے غذافرا بم كرد: (كلوا وار عوا انعامكرى)-ر اس بات کی طرف اشارہ سے مرتبارے حیانات اور جا تورجی جو تهاری غذا ، نباس اور زندگی کے ووسرے وسائل کے ایم

حصتہ کو دسیا کرتے میں وده می اسی زمین اوراس بالی کی برکت سے میں کرم آسان سے ازل برة بعد

ادرآ فریس جب ان تمام نعمول کارف اشاره کریکا توفرانا ہے ؛ ان چیزوں میں مامبان عمل کے لیے داختے وروش نشانیان می ان في ذلك لأيات لأولى النعلي .

قلل أزج بات يه يد كر" ذهن " بمع " ذهبيه " ( بروزن كيسية) مل ين دهي كما قسيد ارواس الله الياعد الدعقل ودانش مي من يرجع إنسان كوتمائيل سد ندكمي يدري اس بلت كي طرف اشاره بدكر برقهم كي تكراد وانش بها يختيث

اس مناسبت سے کران آیات کے توحیدی بیان میں زمین اوراس کی تعمول کی پدائش کا ورکمیاگیا ہے، معاد کوھی آخری زر بحث آیت میں اسی زمین کارف اثارہ کرتے بوئے بیان کالیا ہے، والے ، اس سے م نے تسی پیدا کیا ہے اور اسىيى بم تمين دوباره لونا ديك أوراس تهير إز فروك الكواكري ك (منعا خلقنا كو وفيعا فيد كو

الله قَالُوَّا إِنَّ هَذْ بِنِ لَسْحِرْنِ يُرِيدُ نِ اَنُ يُّغُرِجُكُو مِّنَ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

## تزجمه

٥٩ مم ن این ساری نشانیال أسد د کھائیں لین اُس نے تکویب کی اور انکار کیا۔

سال باہر سے ۔ ۱۹۵۰ ہم جی تینی طور پر اسی جیبا جا دو تیرے لیے لے آئیں گے ، ایجی سے (اس کی تاریخ معین کرلے اور) ہماہے اور اپنے درمیان مزت مقرر کرلے ، کہ ہم اور تم ، دونوں جس کی خلاف درزی نز کریں ،الیبی جگر طے کروج سب کے لیے کمسان سور

پوسے ، ن من از من ان سب کو این آیا ۔ و فرعون اُس مجلس سے اُنٹا اور اُس نے اپنے تمام کرو فریب جمع کیے اور چیر (مقررہ ون) ان سب کو لے آیا ۔ و ب فرعون اُس مجلس سے اُنٹا اور اُس نے اپنے تمام کرو فریب جمع کیے اور چیر (مقررہ ون) ان سب کو اِنٹ الدیکر دیا

الا ۔ موسی نے اُن سے کہا : تم پرواتے ہو، خدا پر مجوث نہ باندهو، کروہ تهیں اپنے عذاب کے سابقہ نابرد کردھ گا اور نا اُمیدی (اورشکست) اُسی شفس کے لیے ہے کرج (خدا بر) افترا باندھے۔

روں بیدی رارد کے اور میں اُن کے کام کے سلسلے میں نتاج پیدا ہوگیا اور دو آئیں میں سرگوشی کے ساتھ چکے چکے باتیں ۱۴۔ ان کے درسیان آئیں میں اُن کے کام کے سلسلے میں نتاج پیدا ہوگیا اور دو آئیں میں سرگوشی کے ساتھ چکے چکے باتیں

رے ہے۔ ۱۳۰ انهول سے کہا کر : سلم طور برید دونوں کے دونوں جاددگر ہیں، سرچاہتے ہیں کر تمہیں اپنے جادد کے وریعے تشاری نرین

سے نکال دیں اور تہارے بلندرتبہ دین کوختم کردیں۔ مہور (اب جبکہ یہ بات ہے قر) اپنی تنام قرت و تدبیر جمع کر کو (اور مقابلے کے میدان میں) صف باندھ کر کھڑ سے ہوجا قالو کامیابی قرآع اس کی ہے کہ جو اپنی برتری ٹابت کروسے۔ THE PATE TO SERVED IN

4 Languages

د وگ کر ہو میرکول کو میرکرستے ہیں۔ عالم ہیں ملم و آشتی پسیلاتے ہیں اورجب لوگ فافل سوئے ہوں ہے۔ اورجب لوگ فافل سوئے ہوئے ہیں۔ یا ہوئے ہیں اورجب لوگ ایک اورحدیث ہیں امرالومنین علی علیہ انسلام سے اس طرح نیل ہواہے کہ ایک شخص سف ان بزرگوارسے نماز کی ہررکھت ہیں دو مجدے کرنے کا مطلب پر مجیا تو ایام سے ذیا گا :

م پیلے سبدہ کا مطلب اسجب قرزمین پرسردکت ہے۔ بر ہے کہ پرددگارا! ہیں ابتدائیں اسی ٹی سے تفاددجس وقت تو سراطا آئے تو اس کا مغوم بر ہے کہ تو نے بھے اسی ٹی سے باہر بیجا ہے اور ود سرے سبدہ کا مغرم بر ہے کہ تو بھے اسی مٹی کی طرف باٹائے گا اور جس وقت تو دوسرے سبدہ سے سرائطا کا ہے تو اس کا مغوم بر ہیے کہ دوبارہ نجھے اسی ٹی سے (زندہ کرکے) اُٹھا کھڑا کر ہے گا ہے

٧٥ وَلَقَدُ أَرَيْنِهُ الْمِتِنَاكُلَّهَا فَكَذَّبَ وَإِنَّى

٥٥٠ قَالَ أَجِمُ تَنَالِتُخُرِجَنَامِنُ ٱرْضِنَالِبِحُرِكَ لِمُوسَى

٨٥- فَلَنَا تِبَيَّكَ لِبِحُرِيِّ ثَلْهِ فَاجُعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخُلِفُهُ فَعُلِفُهُ فَكُنُ وَلَا اللهُ نُخُلِفُهُ فَعُلِفُهُ فَعُنُ وَلَا اللهُ ا

٥٥- قَالَ مَهُ وَعِدُكُو لَيُومُ الزِّنْيَةِ وَإِنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَّى ٥

٧٠ فَتُولِي فِرْعُونَ فَجَمَعَكَيْدَهُ ثُمُّواَلُنْ ٥

الا - قَالَ لَهُ وَمُنُوسِي وَلَيْكُ عُولَا تَفُ تَرُواعَلَى اللهِ كَذِبَّا فَيُسُحِتَكُو بِعَذَابٍ \* وَقَدُخَابَ مِن افْتَرِي ٥

٩٢ فَتَنَازُعُ قُوا أَمُرُهُ وَبَيْهُ وَوَاسَرُوا النَّجُوي ٥

ع الافار ، ياب بدير ، ج ١٣٤ م ١٣٢ .

دومرا بحت ہے ہے کر اس مخصر سی عبارت میں فرمون نے مونی کو جادو کی تعمت جی دی، دہی تعمت جرتمام انبیا پر ان سیدامن معرات محراب بي لكاني كتي-

مياكرسوره فارات كيآيه ١٥ اور٥ يس يان بواجه:

كذالك مااتى الذين متمام من سول ألا قالوا سلحر العبدن التواصوا

به بل مع قوم طاغون -

كونى ينيران سے پيلے نئيں آيا كريكر انهوں على كماكري جادوگر ب يا والاز بيم كيا وه اس (تهمت وافرا) کی ایک دوسرے کودسیت کروایا کرتے تھے ( کردہ سباس میں

م آواز في بكروه أي مرش قرم ين -یہ بات میں یا ور کھنے کے قابل ہد کرالید موقوں پر حب الوطنی کے اصابات وجذبات کا وامن تعامنا، بڑی موج مجمی بات متی، كيونكم كافروك ابين وطن كى سرزين كوابن جان كى طرح مويز ركفت جى- إسى يله قرآن كى بكد آيات مي ير دونون بالمي ايك دوسر يسك

ساقدسا تقربیان بوتی میں :

ولوانا كتناعلهم والاقتلوا أنفكوا واندرجوا من دياركم ما فعلوه الاقليلمنهـــو

اگر سم نے أن برير داجب كر ويا ہو ماكروہ اپنے آپ كوفتل ہو نے كے بيش كري، يا اپنے وطن اور كرس إبر كل مائي، توصرف تقور سسافراد بي الريعل كرسة و نادد)

فرعون نے اس کے بعد زیم کہا : تم یہ گمان نیر لینا ، کر ان جاددوں کی مانند ( جادد) پیش کرنا ہمارے بس میں نہیں تینیاجان لر

اربم منزیب نیرے جاب میں اس تم کا جادد ہے آئیں گئے: (فلنا کینل بحرمشله)-اور إس غوض سے كر زيادہ سے زيادہ قاطبيت كا الله كرسے ، اس سنے كها : العي اسى وقت اس كى ارسى مقرر كر، بمار ساد تيرے درميان دعم برنا يا بين كرجس سے سريم إدهر اور اور اور اور اور قود دو بوجى اليي جگر كو يم مب ك يد بار بود ( فلحول

بينا وبينك موعدًا لا غلفه نعن ولا انت مَكَانًا سوّى). مسكانًا سوى "كي تغير يس بعن نه يها بدكر إلى معمادي قاكر إس بحركا فاصلر تجديد الايم سد راركا مو بعض نے کہا ہے کر اس کا فاصلہ شرک تمام وگوں کے لیے کیسال ہو، یعنی ایسی عگر ج فلیک تشریک مرکز میں ہو، اور بعض نے پرکہا ہے کہ اس مصطود ایک موارزمین مصر حس برتمام وگ آسکیں اور طبندولیت اس میں کیسال جول- میم کہتے میں اِن تمام معانی کوجوی طور بی

اس کتے کی طوف توج کرنا جی صروری ہے کہ طاقتور بربرافتدار لوگ اِس فوض سے کہ وہ اپنے حریف کومیدان سے بابر تھال میسکیس ، 4006 اورابیت مصاحبین ادرواروں میں جربسن اوقات ساٹر ہوگتے ہوتے میں ( اور ہوئی کا واقد اوران کے مجرات سے وہ حتی کوریرائر ہو من من الات وقت ادر جذر بيداكري فاجر برسد احماد كا ظاهر مرت جي اور بيت زياده شروفل كرت مي.

آخری مقابلے کے کیے فرعون کی تیاری

آیات کے اس صفے میں ولئ اور فرعون کے مقالم کے ایک اور مرحلہ کا بیان ہور استے۔ قرآن میداس صفے کواس بیلے کے سا تومتروع كرمايه : بهم نے اپني مين نشانياں فرعون كودكھا ہم، نكين أن بي سے كوئى بھي اس كے سياه ول برا ترز كرسكي أس يز سب كى كذيب كى اور انهيل قبل كرف سے انكاركرويا ( ولقد ارسياه ا ياشا كلها فكذب والى)

یقینی بات ہے کران آیات سے پہال وہ تمام معرات ماد نہیں ہیں جو صرت موسی کی پوری زندگی میں مصریں اُن سے ظاہر بوست ، بكديان معرات كم ساتھ مروط ب جوانهوں في ابتدا وعوت ميں فرعون كودكات سے بين مبحرة عصاء "ييفا ادر ان كي أسماني وعوت محدمطالب" جوكر خود ان كي حقائيت كي أيك زنده وليل بهد .

اسی بیداس دانته که بعد جاد در ول کے ساتھ حضرت موسی کے مقابر اور ان کے نئے مجزات کا ذکر ہے۔

أب آسيق، ويكيفته بين كرمركش بمشكر إدر مبث وحرم فزعون في حضرت مونيّ ادران كم عجزات كي جواب مي كياكها ؟ تام تموی صاحبان اقتدار کی طرح انہیں کس طرح ۔ مسم کیا ؟ قرآن کہتا ہے : اُس سنے کہا ؛ اسے موئی ! کیا گواس لیے آلیہ كربيل بمارى مرزين اوروطن سے اسينے جا دو كے وريعے بائر نكال وسے : ( قال اجد تنالت خرجنا من ارضنا المحد لث

يراس بات كى طرف الثاره بيدكر ، هم جلفت مي كروعوى نترت ، وعوب توحيد اوريم عزة فالى مب مكومت برقيف اور ہمیں اور تبطیوں کو سارے آباد اجداد کی زمین سے نکانے کے لیے ایک سازش ہے۔ تیرا مقصد دعوت توحید ہے اور زمنی اسرائیل کی عهات - تيرامتعدم ون عومت عاصل كرنا وإس سرزين برتسلط جها نا اور ما النين كو بابرزيال دينا ب.

يرتهمت بالكل دبى حربه جو اورى تاريخ مين سب صاحبان إقتار اورامتعاركر استعال كريت رب مين جس وقت دولين آب كوخطرت بين يات، تو اين بها و ادرمفاوى فاطر، نوگول كو توكي كري كے ليے " مك خطرت ميں ہے " كا بتوا كمرا كرويت مك ييني إن صاحبان اقتدار كي عوست اوراس مكت كى بما ؛ يين خودان كى ابنى بقا .

بعض مغسري كالظريب يدكر اصل بين بني اسرائيل كومعرلان اوران كى إس سرزين من محمدا شت صرف ان سعة خلاسول كشكل میں ان کی کام کی طاقت سے فائدہ اُٹھانے کے نہیں متی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دہ یہ جی جاہتے تتے ، کر بنی اسرائیل بوکرا یک طافتر قوم تفے، طافت پیداکرکے کہیں خطرے کاسبب زبن جائیں اس طرح ان کے لڑکوں کاٹل کرنے کا حکم بجی صرف مولئ کے پيدا بون كي فون سعد نهي مقابكه ده معي ان كى طاقت و قزت كونتر كرين كے ليے تا - اور يه وه كام بدى كرجے تام نود سرانجام دية بي -اس بناسي وسي كي فابش ك مطابق بإبرولي في كامطلب اس قبت كاطاقت ماسل رنا تفا-إس من بي فرامن کا آج و تخت خطرے میں بڑجا آ تھا۔

یہ بات دانے ہے کر مرسی کی فعا پر افراسے موادیہ ہے کر کی شف کویا کسی چیز کو اس کا حرکیب قرار دینا ، فعا سے معیم برست و المار و المار المراز المراز المراز المعال المراعات المراعات المناز المراعات المراز المراد المراز المراد المراز ا و ورق كو بجالت ك كونسسش كرس كا - فعا است بغيرمزا ويند م جوارس كا -

حنرت سرائی کی یہ دولوک باتیں ، جو جاد در کروں کی باتن سے ساتھ کوئی شا بست نہیں رکھتی تعیں ۔ جکداس کا طریقہ تمام سیتے بندور الگا ورورتى ك باكيزه ول معنظى بولى تعين بسف ك ولول براثر كركمتي اوراس بران وكول مي اختلاف بزگيا - بسف شترت عمل ك طوفات فن شد وشبه میں بڑھتے، اور کھنے تھے ہوسکت سے موٹی خواسے عظیم پینے ہوں اوراگرایسا ہوا ان کی تندیداور دھکیاں توثر ہوکر رہی گی ۔ مس طور بر، ان کا اور ان سے مبائی کررون کا وہی چرواہوں والاسامہ نباس تھا۔ ان کے چبرے برعزم ماسخ کی تحبیک متی ۔ تها جونے سے يو و د ان مي كونى كروري ادر كن خركا نغير نظر نهير آربا ها-ان كي منتكو، ان كي سجاني كي ايب اوروسيل مني- لمناقرآن كت بيت : وه أبس مير لين کامول کے بارے میں نزاع میں بڑگئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مرگوشیاں کرسے تھے : (فتتنازعوا اسرھ و بینیہ و واسروا

مکن ہے کہ یہ سرگوشی اور پیشیدہ باتیں موسی سے سامنے ہورہی ہوں ۔یہ احتمال میں ہے کمرید باتیں فرعون سے سامنے ہوں اور ایک احمال ي جي ب كراس منظر سه متافز بوسف والول في منى طور برعوام سه إلى قدم كي مركوشي الدنزاع مشروع كرويا بو .

یکن برحال مفابد جاری ر مصفه اورشدت عل سے طرفدار کامیاب ہو سکت - اُنٹول فیکننگاد کاسلسر اپنے باحد میں لے لیااور خلف ولين سن موسى عد مانة مقالم مرف والول كوفري كرف كري مرف المنون في كما يه دوان جادور من " (قالوا ان هذا ن

اس بنا بران کے مقابلہ میں گھرانا نہیں چلہیئے کمیز کرم اس رسیع وع مین کا میاجادد گردن کے سردار ادر بزرگ ہوا در تساری قرت طاتت أن سے زیادہ ہے۔

ورسرے بیر : و وہ یا ہے میں كرتميس تهاري سرزمين سے جادد سے ذراعه با برنكال ديس" وه سرزمين كرجو تميس جان كام عورج 

علاده ازیں وہ صرف تہیں تہارے وطن سے نکال دیئے پر ہی قانع نہیں ہیں ' بکدوہ چاہیے بیں کر تہارے مقدرات کا جی مذاق الزائي اورتهاد، بندرترون اورسيتي مزهب بي كوخم كروي " ( و ميذه با بطريقة تحسوال شالي) يُه

- ع جدا واب ك لماظ سے إس طرى بيدكم " إن " الن " كا مفف بيد الداى وجرساس في ابيد مابعد برعل بنين كيا علادوازين اون است كام كارفع انت عرب مي كمياب نهي ب-
- لا " طريقة " رُوش كسن مي جه، اوريال مذهب ماوجه اور مثلي " حل كه اده سه يهال على الدانعنل معنى م راى الاشبه بالفضيلة)-

ئین حضرت موسطی نے تھل اور بُرد باری کا وامن مرجھوڑا احدفرعون کے شورد غل پر ہرگز زنگھرائے اور بُودی مراحت احرقاطمی سائع كها : كمي بعى تيار بول إ المي الى وقت ون اوروقت كاتعين كيد وبتا بول. مباط اور تماما وهده زينت كون الا كابوا - شرط يب كرتم ولك ون چره مك إس بكرم برجائي: ( قال موعد كويوم الزينة و إن يحشر

" ليوم الزينة " ( زينت كا ون) كى تبير سلم طور ركى عيد ك ون كى طوف الثاره بد بجيد بم مضوص طور يرمين نعير لین اہم بات سے کو گوگ اس ون اپنے کارد باری چیٹی کیا کرتے تھے۔ لیڈا اس قم کے پردگرام میں مشرکت کے لیے وہ طبی فور برتمانی برحال فرعون في موسى كرحيرت الجيز مجزات اورابين حوارايل مي ان مجوات كرنسياني الزات ديك تريخة اداده كرايا وم کی مردسے ان کامتوا بلر کرسے گا ، لہذا اس نے موسی کے ساتھ معاہرہ کیا ادر "اس مبلس سے اُضْ کھڑا ہما اور ا پہنے تمام کمرو فریب میلی سب كرمقره ورز كريخ كيا ؛ (فتولى فرعون فجمع كيده متواتى)

إس مختصر مصطلح مين وه تمام حالات و دا تغات ، جوسُورهُ اع ان وشعارٌ مين منصل اورمبسوط طور پر بيان كيد شكته ، بطورخلام ربل بوستے ہیں۔ چینکر فرعون سنے اس مجلس سے اُسطنے اور موسی وابدوں سے مبارا ہوسف سے بعدد اسپینے مفسوص مشیروں اور سنک جام میں ساتھ تاہمیا منتگیں کیں۔اس کے بعداس نے ساسع مک مصر سے جاد وگروں کروادا تھومت ہیں آنے کی دعوت دی اس نے بست سنوق انٹیز ذرائع سے ا نهیں اِس تقدریساز مقلبطے کی دعوت دی۔ ان محمد علادہ اور باتیں ہی ہیں بن کی بحث سے لیے بیال پرگنبائش نہیں ہے۔ البتہ قرآن نے ال تنام باتون كو ، ان يمن جلول ين جن كرويات : فرعون يولى سه فيوا برا ، است تمام كرون كوجن كيا ، اور بر تيار برك اللياع

آخر كار مقردون آبينيا- حنيت مولي لوكوك إسطيم اجماع كم ساسف كواسد بوسكة وسرتما بالكوده بيسد كهد لوك بعاد كرق. ان کی تعداد بعض سنسرین سے قول سے مطابق ۲۴؍ افراد متی، بعض کے مطابق جارسوافراد یمدیمتی، اوربعض دوسروں نے اس سے بست زیادہ تعاو

ان ہیں سے کھافراد فرعن اوراس کے مصاحبین اوراطرافیل پرشتل سقد باتی اکثریت تماشانی عوام سقد . حضرت موسی سفیاس موقع پرجادد کردل کی طرف، یا فرعونیول اورجادد گرول کی طرف رُخ کیا ، اور اُن سے کہا : واست برم مرم بر جُرُتْ رْبازهوكونكروه تهين اپنه عذاب سعدتباه وبرباءكروسه كا" (قال العسو موسلي ويليكولا تفتروا على الله كذبًا فيسحتكو بعذاب

· اور شكست و نا أميدى اور خداره أس كه يعيه كرج فوا يرافرا بانومتاب اوراس كي طوف باطل كانسبت ويتاجع:

- له "ضيني" افت مي شورن كر بسيلاد كم من ين به الله المرن كا أور آنا به الد " والسيد شوالناس صلى" ين واؤه معيت كادلي ب
- ارم نفظ " تعلى " يمان بر ، مولى = برا برن يا أس كل سائطة كم من مي تنير بواب، كين مكن به كرس ك لنت كى طرف توركيت بوت فرحون محديولى براحزاص كرف، الدام بوف، ادراس كى معافر زمكت مين سعد يلي بي استعال بوابو.

الغرب الم

مولی می میدان میں اجائے ہیں .

بادوگرفا ہرائمتو ہوگئے ادر انہوں نے عوم الجوم کرلیا کہ ٹوئی کے ساتھ مقابلہ کریں گئے۔ میں دقت میدان ہی تدم رکھا توانوں کے کہاں " اے ٹوئی ایمیا تو پہلے جادو کے آلات بیسے گایا ہم پہلے چینیکیں (قالوا یا موسلی اما ادر تیلقی واما ان نکون اقل مور الذی ہے۔

بعض منری نے یہ بیان کیا ہے کر مادوگروں کی یتوری کوموٹی پیلے اقدام کریں ؛ یادہ بیل کریں ، ان کی طوف سے بیموٹی کا ایک قسم کا احرام بھا ۔ ادر شایر سی چیز متی برجس نے اس تصریح بعد انہیں ایمان لانے کی توفیق قرائم کی ۔

نیکن یہ بات بہت بعید نظر آئی ہے کرد کر دہ اوری توت کے ساتھ یہ کوشٹ ش کرد ہے تھے کروسی اوران کے مورے کودرم رم کریں بنابریں یہ تعبیر شاید اس لیے ہوکر دہ عوام برائی خود احتادی ظاہر کریں۔

اس میں شک نہیں کر صفرت موئی کی طوف سے ان کو یہ دعوت مقابلہ ، حق کے آشکار بوسف کی ایک تمدید عتی اور جناب بولئی کی نظر میں بیکام خصرف یر کرکن امر تبیج نہیں تھا بھر ایک امرواجب کا مقدمر تھا۔

جادوگروں نے جی اس بات کو قبل کرلیا اور متنی لاشیاں اور رسیاں وہ جا دد کرنے کیے اپنے جراد لاتے تھے ، ان سب کو ایک ہی بار میلان میں ڈال دیا، اور اگریم اس روایت کو کر جس میں بر بیان ہوا ہے کہ : وہ ہزاروں آ دی تھے، قبل کرلیں، تو اس کامفوم بر ہوگا، کہ انہوں نے ہزاریں لاضیاں اور رسیاں کر جن سے اند ایک خاص قسم کا مواد جرا ہوا تھا ایک کھے کے اندر میدان میں جیسے ک ویں۔

" ایا کمان کردیان اور الشیان ان کے جادد کی وج سے اس طرح نظر آئیں بھیے وہ حرکت کررہی ہول (فاذ احباله موعیم م

اور شوره نشعل کی آیا ۲۷ کی تبیر کے مطابق :

بادد كس نه يكاركها: وقالوا بدرة فرعون الانعوب النالبون

المعلى المراجعة المرا

أب جب كريه بات ب توى وشرك وشرك مل اليف قريب نهيك ود" اورايي تمام طاقت ، منفوب المارت وقرت

"اس کے بعد سب محد ہو کرایک ہی صف میں میدان مقابلہ می قدم رکبو" (مشوائنتوا صفاً) - میزنکراس تقدیر ساز مقلبطے میں دصت واحمادی، تمداری کامیابی د کامرانی کا ضامن ہے ۔

ادر آفرين " كامياني قرآج اي كم يه بوكي جوايي برتري اين تريف بر ثابت كردس كا" و وقد افلح اليوم ماستو

٥٠ قَالُوا يِلْمُوسِنَى امَّا أَنْ تُلْقِي وَامَّا أَنْ نَّكُونَ أَوَّلَ مَن الْقِي ٥

٣٠- قَالَ بَلُ الْقُنُوا \* فَاذَاحِبَالُهُ مُ وَعِصِيْنَهُ مُ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِنَ سِحُرِهِ مِنَ سِحُرِهِ مِنَ سِحُرِهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

٧٠ فَأُوجِسَ فِنْفُسِهِ خِيفَةً مُنُوسِلي ٥

٨٠ قُلْنَا لَا تَعَفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْاَعْلَى ٥

٣٠- وَاَلُقِ مَا فِي مِنْ يَكُ تَلْقَفْ مَاصَلُعُوْا ۚ إِنْمَا صَنَعُواْ كَيْدُ الْحِرِ ۗ وَلَا يُفَلِحُ السَّلْحِرُ حَيْثُ اللَّي ٥

أرجمه

۲۷- ( مونی نے) کہا: پیلے تم بیکلو، تو فرا ہی ان کی رسیال اور لا تقیال ان کے جادو کی دجسے اُسے الی نظر آنے لگیں بیسے وہ ترکت کرری ہوں۔

١٤ - مونى \_ال وقت البينة ول بين كار دوسه.

٨٠- جم ف كما ورونس يقينا كامياب وم اي بوك.

49 ۔ اور جینیز تمارے وائیں افقیں جے (زین پر) ڈال دو، یان تمام چیزوں کوجنیں انہوں نے بنایا ہے نظل جاتے گا کیونکہ دہ قومرٹ جادوگر کا محرد فریب ہی ہیں اور جا دوگر جال کمیں بی جائے گا فلاح نہیں پائے گا۔

فرحون كي فرست كي تسم مم كامياب جير -

بعرحال بست ہی عجیب منظرتھا ، جادوگر کر جن کی تعداد مبی زیادہ تھی احداس فن سے اُن کی آگا ہی ہی کمال درج کی تھی اوردہ اجسام کے طبعیاتی و کمیمیائی خواص سے استفادہ کرسند کے طبیقل سے مبی انجھی طرح داقعت سے ، لہذا وہ حاصری پراس طرح اثرا تدازی نے سے قابل ہوگئے کہ انہیں یہ یقین دلاویں کریے تمام بے جان چیزی جاندار ہوگئی ہیں۔

نوشى كا ايك شرد فرانول كى طرف سے بلند ہوا كھ لوگ فوف اور كھرا بہٹ كى دجر سے بحضے كا اور يہي كى طرف بدف كئے۔

"اس موقع پر موئی نے ایک خفیف سانوف، اپنے دل میں موس کیا"؛ (فاوجس فرنسی حیف ہ موسی)،
اوجس" ایجاس "کے مادہ سے اصل میں" وجس" ( بردن میں) سے ہے۔ ہوایک پرشیرہ ادائے معنی سے لیا گیائے۔
اس بنا پر " ایجاس " کیک پرشیرہ ادرا درونی احساس کے معنی میں ہے ، اور یہ تعبیراس بات کی نشاندی کی ہے کہ برمئی کا یہ اندونی خوت بائل مولی اور خوب میں تھا ، کہ دہ جا دوگروں کے جادو کے اڑسے ' جرمے بائلیز منظر وجود میں آیا تعالمانی کسی اہتے ہے قائل ہوگئے تھے بھر انہیں خوف اس بات کا تھا کہ کہیں لوگ اس منظر سے متاثر نہ ہوجائیں ۔ اس طرح سے کہ انہیں اب

یا بر کواس سے پیطے کر مولئی کو ایٹا مجزہ دکھانے کی ہلت ملے ، کچھ لوگ اس میلان سے ہی چلے جائیں ' یا انہیں بیال سے باہر نکال دیا جائے اور جن واضح نہ ہوسکے۔

جياكن اللافرك مجيد نطب بي ب :

لسو يوجس موشى (ع) خيفة على نفسه بل انشفق من غلبة الجهال و دول المضلال موئي سن المستعلق من علية الجهال موئي سن مرئي الماري المراه كومت كامياب برجائي السن المراه كومت كامياب برجائي المراد كامياب مرجائي المراد كامياب مراد كامياب مراد كامياب مراد كامياب مراد كامياب كامياب كامياب مراد كامياب كامي

ل سیم علیمسلام نے یہ بات اس وقت فران ہے جکہ وہ وگول کے افران سے دیاں تقیقت کا اون اشار موالئے میں کی بایشانی می مسئل کی وار اندر ہے کو کو کی ایس منظوش واسے میں کو کھا ہے وقدہ مواکسے میں کھاس میں اندر میں افران کی وجست پریشان ہیں ۔

ج کے بیان ہوچکا، اب اس کے بعد، حرت موٹی کے نوٹ کے بلے میں جو دوسرے جابات وکر ہوتے ہیں ہم ان کوبیان کرنے کی فردت نہیں مکتے ۔

برطال اس موقع پر نعدای دو اور نصرت موسی کے پاس آپہنی اور دی کے فوان نے ان کی فتر وادی واضح کردی جدیا کر قرآن کہ کہ ہے: ہم نے اس سے کہا: خوف کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو لیدنیا تم ہی غالب رہ وگئے: ( قلنا کا تخف انك انت الاعلیٰ ) -یہ جلد گوری قاطعیت کے ساتھ موسی کوان کی کامیا بی کے بارہے میں دلی اطمینان دلا رہا ہے ' (لفظ " ان " اور منمر کیا کمرار دو لول اس معنی پر ایک تنقل کا کمیدین اور اس طرح اس جلے کا جملتہ اسمیہ برنا ہی ) اور اس طرح سے موشی نے اپنی قوت قلب کوچ کھر موسے کے مسترلزل

بمل تنى، پرسے مبتع كيا -پران سے فرايا كيا موكية تيرے وامّي باقدين ہے أسے نيج وال دے - جركيد انوں نے بناباہے يدان سب كونگل جائے گا۔ (والق ما في يدينك تلقف ما صنعول)-

چىكى ان كاكام تومون بادوگر كاسكر وفريب بد: ( انسا صنعواكيد ساحر)-اورجا دوگر جهان كمين مي جائر گاكامياب نهرگا - ( ولايفلح المسلحر حيث اثى)-

"ملفت" " فقت" كه اده سه (ج " وقف "ك وزن يرب الكف كم منى مي جه كين داخب مغروات مين يكتاب المستحد المتعنى مي جه كين داخب مغروات مين يكتاب كريد نظ اصل مي كري چيز كو بدارت كرسافة كريد في كي من مين بين به به بالب الفت في المتعنى المالي الفت المتعنى ا

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کر ، یہ نہیں فرایا کہ " اپنا عصا بعدیکو" بھر فرایا ؛ " جرکھ تمارے وائیں باقدیں ہے است پیکو" یہ تبیر شایر صما سے بے امتنانی سے معنوان سے ہواور اس بات کی طرف اشارہ ہو کر عصاکی کوئی ابیت نہیں ہے۔ جو بات اہم ہے وہ خوا کا اوادہ ادراس کا حکم ہے۔ اگر اس کا إمادہ ہو تو عصا تر آسان ہے، اس سے چھوٹی اور حقیر چیز بھی اس تمرکی قدمت نمائی کرسکتی ہے۔

چندایم نکات:

٥- جادو كى حقيقت كياب ؟ اكروبم اس سے پيلے تفسل كے ماقة إسلىلے بى بحث كرچكے بى اين م إس اما رمى ، فخروضات كوري، بيند جل بيان كرنا مناسب مجمة بى - "مو" درا مل براس بيزاه براس كام كم من بي جه كم

له أدويس است المك لينا كمت في.

مروك بداور معروه فعداك ب بايال اور لازدال تدرت سيد معرض وجود بي آ بايد.

لهذا مادور كه مددد كام بى سرائجام وسع سكتاب الداكروه السي علاه كيد اوركرنا باب ترعام زجوم أسيد وه صرف إنهامول من من وه با بعل عاجز ولا جار جو كا جبكر ابها ورسل ج بحر خواكي لا زوال قدرت من مدو اياكرت من و دونين داسان مي برطرح اور برقسم كا بِلُمِنَ عادت كام الجام دين برقا ورتقه .

جادوگر لوگوں کی فرمائش کے مطابق خارق عادت کام انجام نہیں وسے سکتا، گریے کہ اتفاقیہ طور پر اس سے کام سے مطابق ہوجائے۔ والرجوده بعض ادقات اينے ايسے ووستول كوجنين لوك بهجائت نهيں يو بات سكھا وستے ميں كرده وكوں سے ورميان ميں سے أخف کوے میں اور دو فرانشیں کری ج بیلے سے معین شدہ میں )-

مكن انبيا بارط ادركئ امم مجرات كم جوس كم متلاشي لوك ان سد مندنبوت كمطور برطلب كياكرت عقد انجام ديية رسدين میاک ہم حضرت موسی کی اسی سرگرزشت میں مشاہرہ کریں گے۔

اس کے علادہ جادد ویکد ایک امخوانی کام بے اور ایک قسم کا دھوکا اور فریب سے لنذا فطری طور برایسی طبیقیں جا بتا سے كتواس ہے ہم آبٹک ہوں ادر جادوگر بلاستنا وصوکا باز، مکار اور فریسی تسم کے لوگ ہوتے میں جنہیں ان کے مزاج اور اعمال وکروار مے طابعے اور تمتی سے بہت جلد بہانا جا سکتا ہے جبر انبیاکا اضلاص ویاکیرگی اور پاکیاڑی ایک الیی سندہے کرجوان کے اعجاز کے ساقة لل کراس کے اڑ کو کئی گناکروہی ہے، (عور کیجئے گا)۔

ادرشاید میں وجہ ہے کہ زیرنظر آیت کہتی ہے ،

ولا يفسلح الساحرحيث الى

جا دوگر كهير بهي جود ا درجن طالات اورجس زمانه بين جو وه فلاح اود كامياني حاصل نهير كريكتا .

بعول معروف بهت جلد اس كا معاندا ميموث جاله بي بريوكداس كي قرت محدود جولي ب ادراس سے افكار وصفات انحواني محقين ير بات صرف انهي جادوگرول كرمائ مفسوص نهيي ب كريو انبياك مقلط مين أسته تق ، بكرتمام جادوگرول بروُري طرح صادق اتی بے كروه ملدى بيوان يے جاتے بين ادر سى كامياب نسين بوتے -

٥٠ - فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالِنَوَ الْمَنَّا بِرَبِّ لَمْرُونَ وَمُولِى ٥

قَالِ امَنْتُمُّ لَدُقَبُلَ انَ اذَن لَكُمُ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُو الَّذِي عَلَّمَكُو البَّحْرَ فَلَا قَطِّعَنَ الْيُدِيكُو وَ الرُّجَلَكُ وُسِنَ خِلَافٍ وَلَا صَلِّبَنَّكُو فِي جُذُفْع

Compression (NA) Compression of the Market جس كا مأخذ عنى اور بهنال بريكين روزمره كى زبان مين اليسة غير سولى كائول كوكها جا بالبيد كر جو نمتلف وسائل سنة استفادة كو

ممي قواس يرمض جالك ، دهوكر ، فريب نظر ادر إلق كى صفال جول بد .

مجی بعض اجسام و مواد کے طبیعاتی و کیمیاتی غیر معلوم خواص سے استفادہ کیا جاتا ہے ادر کبی شیاطین سے مدولی خال م اوريسب مغموم إس جامع لغوى مفوم بين داخل جي-

تاریخ میں ممیں جادد ادرجا دوروں کے بارسے میں بہت سے دا تعات منے میں ،ادر آج می ہمارے اس زماز می المیسان كر بواس قم ك كامول مي مشخل جي كم بنيل جي يكن ج كرموجدات كيست سے نواص جركز شة زمان بين عام لوكل سي فق ناسنے میں وائن اور آشکار ہوگئے ہیں، یہاں بھ رخملف موجودات کے تعجب انظیر آثار کے بارے میں بہت سی کہ ایم کا میں لمذا جادوگروں کے جادو کا بعث ساحتہ اُن کے اُنقسے مجس کمیا ہے۔

مثلاً أن بم علم كيمياك ورايع بست سد ايسد احسام كوماست مي كرجن كاورن بواسد مى زياده الكاسدادراً راندي كي مما ر کھاجلئے قرفکن ہیں کر اس جم میں حرکت پیدا ہوجگتے اور کسی کواس سے نعجب بھی نہ ہوگا۔ یمان سیک کم موجودہ زمانے کے بجل کے بہت مسي كعلوسف شاير كرشته زملسف مين جادوكي كوفي قيم معلوم جوت بس

آج کل سرکسوں میں الیبی نمائشیں دکھائی جاتی ہیں ، کہ جوگزشته زمانے کے جا دورک مشابر میں ، آئینے ، طبیعاتی اور کمیا**ل کا ا** ك نواص والتي كي جيك سے كئي طرع سے استفادہ كرتے ہوئے ، عجيب وغ يب منظر پيش كيد جاتے ہيں كر جنہيں وكيدكر اسف افقات ويجعنه والول ك منه كفل ك كفله ده جلت بين.

البتر رامنت كريف والول ك غيرمولي احمال البيض مقام برخود ايك عليمده واسال بين. بوبست بي حيرت الطير اورتعب فيزجي. برمال جادد ادر سوكوني السي جيز نهيس كرجس كا الكاركميا جلسته يا أسع خرافات ادر فضول باقول سعد نسبت وي جاسة، بالم يطبيع زمازين بويا موجده زمازين

قابل توبر كلة يرسيد كرجادواسلام مي مستوع ادركنا فإن كبيرو مي مستعبد كونكربت سعدوتمول بي وكول كر كراه جويد احافق ى توليف كرف ادرساده لوح افزاد ك عما مَنْ بنياد كومتر الرف كا باحث جوجا مّا ب البتراس اسلام عم من بهت سعدود رسع احكام كى ما نندا استفالي صورتين جى ين مجلد ال ك نبوت كالمجنونا وعوى كرسن والمسك وعوسك كوباطل كرسن كريد يا جاده كالو كوان وكول من دوركرف كي يدكر جواس من تكليف أشاب جول، جادوكا سيمنا مستني ب

مورة بقروكي آيت ١٠٢ و ١٠٠ عد الي در معي اس تغيير كي بهاي جلد مين بم إس بارس مين تغييل سعيراني بات كريك على -

٢ ـ جا دوگر ، كبى مبى كامياب نبيل بوتا ؟ بت سوك في يحة بن كر اربادد فان مادت كام برابود سے مثابہ میں۔ انجام دسے سکتے بی قرم ان کے کامول اور مجرہ بی کس طرع فرق کیا جا سکتاہدہ إس سوال كا جواب ايسنطت كي طوف قوج كرف سعد دامن جوجاتا بدادرده يسهد كرجاد دركاكام أيب محدود انساني وتت كماك

اور خدا بستراورزياده باتى رہنے والا ج -

٧٤٠ بوشفس مجرم بوكراين برود كاركى باركاه مي حامز بوكا ، اس كه يد جنم كاگ جدكرجس مين ده نـ قرم سـ كا اور

عالى درجات ميں۔ ے مرد ہے یں ۔ دوخت کے وائمی باغات کرجن کے ( درختوں کے ) نیچے نہری جاری میں وہ مہیشہ اِس میں رہیں مجھ اور سے اس کی جزائے کم ا 49۔ سبت کے رائمی باغات کرجن کے ( درختوں کے ) نیچے نہری جاری میں وہ مہیشہ اِس میں رہیں مجھ اور سے اس کی جزائے کم جواہنے آب کرپاک کرے۔

مُوسَى على السلام كي عظيم كاميابي:

گزشته آیات میں ہم بیال یک بہنچے تھے ، کر موٹی کریے مکم دیا گیا ، کردہ اپنا عصابیتیکیں، "اکر جاددگروں سے جادو کی کارروائیوں ۔

رر سبت آیات میں میں اس سلم کو بیان کیا جارا ہے۔ البتہ جو جھلے واضح سقے وہ حذف کروسینے سکتے ہیں (یعنی سوئی نے اپنا عصالجينيكا عصا ايم عظيم سانب مين بدل كيا اورجادوكرون مي جادوك تنام اسباب وآلات نبطل كياء تمام لوگون مي ايم شور دعل لميزا

وعون سخت برلینان ہوا ، اوراس سے مصاحبین سے منہ حیرت سے کھلے کے تھلے رہ گئے )-جا دوگر، جنہوں نے آج بحد مبی اس نم کامنظ منیں دیمیا تھا اور جر جادد اور درسری باتوں کا فرق اجھی طرح سے بہا نتے تھے، انول نے مین کرایا کہ یہ کام خدا کے مجر سے سوائجہ اور نہیں ہے اور بیٹن خدا کا جیجا جوا ہے کہ جو اُنہیں اُن سے بدودگار کی طرف وعوت ویتا ہے۔ اُن کے دول میں ایک طوفان اُٹھا اور ایک عظیم اُنعکاب ان کی رُوح میں پیجوٹ پڑا -

اكب إس بات كا آخرى معتداً يات كى زبان سع سُفت مين :

" سب كسب جادد كرسجد بي الريش اورانهوں نے كہا :" ہم موئى و الدون كے برورد كار بايمان لے آئے ہيں "

ر فالقي السعق بيمًا قالوا أمنا برب هارون وموملي)-

" اللي " كي تعبير (فعل مجهل سند استفاده كرت بوست الياسعادم بوتا بيكريد إس بات كي طوف اشاره بيمكروه موسى كاطرف اليه كميني ادران كرمور سايد متاثر بوت كركويا با اختيار سجد مين جا برا د

بيكمة مى قابل توجه المحكم انهول في صرف ايمان للسف برجى تناعت نهيل كى بلكرانهول في إس بانت كواپنى وْتروارى مجا، كروه موسى ولردن كيرورد كاربر إس ايان لانے كا ايب واضح اور روشن صورت ميں اور اليسے مبلوں سے ساختر كر عن مي كوئى كسى تسم كا ابهام نه بوسین فیری تاکمید کے ساتھ افلاری تاکراکھے وگ ان کے اس کام سے متاثر بور گراہ بو گئے ہوں تو وہ بلیٹ آئیں اور اس النُّخُلِ وَلَنْعَلُّمْنَ أَيُّنَا الشُّدْعَذَا بًّا وَابْقَى ٥

١٠٠ قَالُوُ النُ ثُورُكِ عَلَى مَاجَاءَ نَاصِ لَلْبَيِّنْتِ وَالَّذِي فَطَرَفًا فَا قُضِ مَا أَنْتَ قَاضِ النَّمَا تَقُضِ مُ لَذِهِ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا ٥

مه إِنَّا اَمَنَّا بِرَسْنَالِيَغُفِ رَلَنَا خَطْلِنَا وَمَا اَكُرَفُتَنَاعَلَيْهِ مِنَ البِّحْرِثَّ مَا اتْهُ خَـهُ وَ النَّقِي و

م، اِنَّهُ مَنَ يَأْتِ رَبِّهُ مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَمٌ مَ لاَ يُمُوتُ فِيهُا

٥٥- وَمَنْ عَاٰتِهِ مُوْمِنًا فِنْدُ عَمِلَ الصَّلِحْتِ فَا وَلَيْكَ لَهُ وُالدَّرُجِتُ

٧٤- جَنْتُ عَدُن تَجُرى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا لَوَذَلِكَ جَنْقُ مَن تَرَيُّ فَي الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا لَوَذَلِكَ جَنْقُ مَن تَرَيِّ فَي عَلَى الْمَالُ الْمُن اللهِ عَلَى الْمَالُونُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع

٠٠٠ ( موسلی نے اپنا عصا بھینکا اور جر کچھ انوا ہے بنارکھا تھا وہ است نگل گیا تی سب کے سب جادوگر سجدے ہیں مر پڑے اور انہوں نے کہا ہم ارون اور موال کے بروروگار برایان لاتے میں .

الله ﴿ وَعُون فِي كُما إِكما مِرى المِانت للهِ بِيتِم إلى يرايان في آئے ہو، يقينا وه تمارا براہے كرجس في تمين جا دو تکھایا ہے۔ لیٹیٹا ئیں تہارہے ایک طوٹ کا اختران دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تھجور کے تنوں کے اُو بر تهييس سُولي پيرهادوں كا اورة جان لوگ كرم م الله الله عسكس كى سزا زيادہ ورد ناك اور زيادہ يا سَيار ہے -

٧٤- انبول من كما: أس فعالى قىم كرحس لى بىداكمياست مم دامع وردش دالان برجم كى بنى بي ، مجع مرد مقدم نركمين ك، ج عكم وكرا چاہے كر الميوكرة أومرف إس دُنياكى دندگى بس عكم مِلاسكانے-

٢٠ - مم البين بدود كاربرايان لات بن تأكره مارك كنابول كو اورج جادوكرن كي ليد ترف بمير مجوركيا المدين في

الحاظ سے کسی قسم کی جاہے ہی ان کے وقر باتی مزرجے ۔

یہ بات واضح اور برہی ہے کرجا دوگروں سے اس عمل نے فرعون سے بیکراور اس کی جابر، خود سراور ظالم محومت برای مرب نگائی اوراس سے تمام ارکان کو بالا سے رکھ ویا۔

سارسے مک مصرین اس سئلسے باسے میں مرتوں بردیگیڈا ہو اراج تھا ، اور جا دوگروں کو برگوشہ وک رہے اکٹھاکی کی ادران کے لیے کامیانی مردت میں طرح طرح کے انعامات الد اعزازات کا وعدہ کیا گیا تھا۔

ںکین اب وہ سیر وہکھے رہاہیے کرم ولوگ مقابلے سے لیے صعب اقل میں کھڑے تھے دہی ایک دم ڈسٹن کے آگے تجکہ سکتا اور نرمرت ید که وه سرتسلیم فم کرچکے چی بلکه وه تو بڑی سختی سے سافقاس کا دفاع کرنے گئے اور بیا کیسا ایسا مسلم نفا کرجس کے بارے می فرون سوچ بھی نہیں سکتا تھاا ور بلاشک وشیہ لوگوں میں سے بھی ایک گروہ جاودگردل کی پیردی کرتے ہوئے موسی اور ان کے دیں سے دالب ت

لهذا فرعون محمه پاس اس سکے سوا اور کولئ چارہ کا رنہ تھا کر شوروغل اور سخت اور غلیظ قسم کی دھمکیوں سکے ساتھ ، اپنی رہی ہج ثبیت كو بجائد - جادوگروں كى طوف زُخ كرتے ہوئے اس سے كها : كياتم ميري اجازت كے بغيري اس برايان لے آئے ہو ( قال امن م له قبل ان أذرب لكور

یہ جابر وسطی نامرف اِس بات کا مرعی تھا ، کر اس کی لوگوں کے جم وجان برحکومت ہے بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کرتہارے ول می میرسے می تبضه واختیار میں بیں اور مجم ہی سے تعلق رکھتے جی ابنا تہا رہے دل کا ارادہ جی میری اجازت کے ماتنت ہونا ہا ہے۔ يد داى كام جه كم جوبر زملن اوربر عمر ك فرعون اينات ين.

إن مين سے بعض تو فرعون مصر كى طرح ، بريشاني كے وقت عُلم كھيلا ، اپنى زبان سے كهروسيتے ميں اور بعض بر اسرار طريق سے درائع ا بلاغ اوربط اجماعي سعداستفاوه كرك اورختمت تنسم ك سنر ركاكر على طور براييف ييد اس سي ك قائل بي اوران كانظرير بيست كرلوكول كو آ زادانطور ربسوتین کی اجازت نهیں ویا چاہیئے ، بلکرمور کھی تو آزادی فکرے نام کے سے ، لوگوں کی آزادی کوسلب رلینا چاہیئے۔

بر حال فرعون سف إسى بات برِ قناعت منى، بكه فورا بي جا دوگرول براي فقره چست كيا ، اوران بر اتهام لكاتے جوت كماك " يه تها الراسبيم، اسى نيخ تهيين جادوسكها يا سيدا دريه بيله سيد طير شده خصو مبه كتحت ايك سازش ہے"؛ (ان الله ايك الذوعليكوالحرار

بلا شك فرعون كومعلوم تفاا درائست إس باست كاليتين تفاكر جو بات وه كه راج بسيحبُوث به اور بنيا دى طور براس تهم كي سازش کہ جسارے مصر کو اپنی لیبیٹ میں مے لیے اور اس کے جاسوسوں اور خنیہ کارندوں کو خبر ہی نہ ہومکن نہیں ہے۔ اسول کو کڑ مولی کو فرعون نے آپنی آغرش میں بالا تقا اوراسے سے مجمع علم قا کہ وہ مصر سے خاتب رہے ہیں۔ اگردہ مصر سے جادوگرد ل سے برط موقة توسر جكد إس عنوان معدمشمور يو جائة اوريك في اليي چيز نسي عنى كرجيد مجيايا جاك -

هیمن هم انچهی طرح جانتے ہیں کرمبس دقت بے نشکام اور خواسر لوگ اپنی نامشروع حیثیت کو خطرے میں دیکھتے ہیں تو دہ مرشیم ك تحرف اورتمت نكاف سے بك نيس كرتے.

پیراس ات پر ہی برتنی بھ جادوگردل کو نهایت سخت لیجے میں سرت کی دھمکی دیتے ہوئے کیا : " میں قیم کھاکر کہنا سول کر میں الرے ایک طرف کے اعتوں کو اور دوسری طرف سے پائل کو قطع کروول کا اور بلند مجور سے سننے برتہ میں شولی چڑھا دول کا تاکر تہمیں علوم بائر ميرا عذاب زياده وردناك اورزياده بائيدار ب ياسوئي وإردان كف خوا كاعذاب " ( فلا قطعن إيد يكووارجاك من خلاف ولأصلبنك وفي في خدوع النظل ولتعلمن ابينا الله دعذابًا وابني الم

ورقیت " اینااشد عدابًا " کاجُل اس تعدید کی طف اثارہ ہے کہ جو موئی نے پیلے کی فتی اوراس تصفی سے پیلے ہی خصوصیّت کے ساتھ جاددگردن کونسّا دی تھی کہ اگرم خل پر تھوٹ بازمو کے لودہ تہیں اپنے عزاب سے نبست و نالود کردسے گا۔ " من خدلاف " كتعير رتهار بالقر إفل أي دوس كفلاف كافول كا) إس بات كافون اثاره بي كروائي إندك

مان بایاں پاؤں یااس سے برعکس شام جاود گروں ہے ہے اس قسم کی مزا کا انتخاب اس لیے تعاکمیز کم اِس طرح سے انسان زادہ دریس مرتا ہے ایعنی خورزی زیادہ ست ہوگی اور تعلیف بیشتر ہرگی علادہ ان کویا دہ یہ کہنا جا ہتا ہے کہ میں تهارے بدن کوود نول

طرف سے ناقص کرووں گا۔ باتی رہی یے دھمکی کر تہیں مجورے ورخت پر سولی دول گا ، تربی شاید إس بنا پر ببوكر بد ورخت زیادہ اُو پنچے اور لمند بوت بی ادرنزد يك دورسدسب نوگ اس تخص كود كيد كيت يين جواس پر نشكايا كيا جو-

ير كمة مبى قابل الاخطر ب كراس زمان من ال طرح سے سولى نہيں چڑھايا جاتا تنا جس طرح سے ہماسے زمان ميں سولى دياجا آ وہ سولی کی رہتی کو اُس شخص کی گرون میں جیسے سولی وینا مطلوب ہوتا تھا ، نہیں ڈوالتے سقے بلکہ اس کے اُلفوں یا شانل سے باندھ ویتے تھے: تاكر وة تعليف أعمالاً رجعه

آية اب سر ديكيت مين كر فرعون كى ان شديد وهمكيول محيواب مين جاد وكرول ف كيارة عمل وكهايا ؟ وه مذ صرف يد كرموب نہیں ہوئے ادرائی عگرے نہیں ملے ادرمیدان سے اسر نظم بلکہ وہ میدان میں ضبوطی سے و فرر سے اور کہا : " اُس فداکی قسم كرجس نے ميں بيدائيا ہے، ميں جو واضع ولائل سيرآئے ميں عمم أن بر مركز تجھے مقدم نر كھيں گے " ( قالوا لن نو ترك على ماجائنا مر البينات والذي فطرنا)-

• ترج نيمار كراه الم الله عالم الله عاض عالم الله عاض الله عاض الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عا

م دیمین به جان مدر تُوتر صرف اس ونیاوی زندگی سے بارے میں ہی فیصلہ کرسکتا ہے: ( مگر آخرت میں ہم کامیاب ہول محالا

ترشدية ترين مذاب مين مبتلا موكا) (انسا تقضى هيذه الحدياة الدنها)-إس طرى سے انهوں نے بين ووثوك مجلے فرعون سے كے۔ بيلايركم جان لوكم ، بم نے جو دایت پالى ہے، أسے كسى جيرے ننیں بدلیں گئے۔ دوس سے برکم ہم تیری دھکیوں سے معجی ہی ہراساں نہ دول گئے۔ تمیر سے برا تیری حکومت و فعالیت بہی جاروز فہتے۔ كريمة في نونية يدة الماسرة بركافونية سيساست كمق جاهر بيطة بي يمولي كالمزيان في نونية يد المجيد المعالم الماس الله المراج المراج

2912.36

بجرانهوں نے مزدیکها: "اگر تو یو دیجد رہا ہے کہم اپنے پوددگار پرایان کے آئے ہیں، تویاس لیے ہے تاکہ وہ ہمارے کال کونجن دھے ۔ (ہم جادو اور جاددگری دجسے ہست سے گنا ہوں کے مزکب ہو چکے میں): (اناامنا بوہبالیغفرانا خطایانا)۔ اوراسی طرح "وہ بڑاگناہ (یعنی رسول فداکے مقابلہ میں جادد کا مظاہرہ) جس کے کہنے پر تولئے ہمیں مجود کیا تھا ، الترمیں مما کرتے جوسے اپنی رست میں شامل کرے اور فعل برچیز سے بعثر اور باقی رہنے والاہے "و وما اکر وسنا علیہ من السحرواللہ

مختصریر کر ہمارا مقسدگر شتہ گنا ہوں سے پاک ہونا ہے۔ اُن ہیں سے (ایک گناہ) خدا سے بینبہ کے ساختہ مقابل کمنا ہی ہے ہم اِس طرح سے پیچا ہتے ہیں کر سعادت اہری عاصل کرلیں لیکن قرہیں اس دنیا کی حوت سے ڈرار ہاہیے۔ یہ تقورُا سا ضرراً سرتھیم ہائی کے مقل بلے میں مہیں قبول ہے۔

بہاں ایک سوال سامنے آتا ہے اور وہ یر کہ جا دوگروں سنے ظاہرا خود اپنی خوشی سے اس میدان میں قدم رکھا تھا۔ اگرچ فرطان ف اُن سے بہت سے دعدے کیے تھے۔ تو مجرزیجث آیت میں \* اکراہ \* (بمبرر کرنا) کیوں آر بلہے ؟

اس کا بجاب بیب کرکی دیں ایسی نظر نہیں آئی کہ جاددگر سروع سے ہی اس دعوت کو نبول کرنے برمجور نہیں سے بکہ یا توك

ایس کا بجاب بیب کر کری دیں ایسی نظر نہیں آئی کہ جاددگر سروع سے ہی اس دعوت کو نبول کرنے برمجور نہیں سے بکہ ہوا دوگر کے ایسی ( راوان ۔ ۱۱۱) سے حبلہ کا ظاہری طلب بیب کہ ہم جادوگر کے ایسی اور استبدادی حکومت میں بیام بالکا طبی نظر آئا ہے کہ وہ اپنی فراہت اور الزوں کی تحدید کی خودسر اور استبدادی حکومت میں بیام بالکا طبی نظر آئا ہے کہ وہ ابنی فراہت اور الزوں کی تحدید انعام داکرام مقرر کرنا ہے کہ وہ اس بات کے ادر اور طاقت سے کام لینے کے ساتھ ساتھ ماقدی لالج سے بھی استفادہ کرتی ہیں۔

یا احمال می پیش کیاگیا ہے کہ جاد دگر ہونی صفرت موسی کے سامنے آئے کھ قرائن سے اِن پریہ واضع ہوگیا تھا کہ موسی مق پر ہیں یا کم از کم دہ شک وشبہ ہیں پڑگئے تھے اور اسی بنا پر اِن ہیں گومگو کی عالمت پیلا ہوگئی تھی جیسا کہ ہم نے اِسی شردہ کی آیہ ۱۲ ہیں پڑھا ہے: فتنازعوا اس جے بین ہست

فرعون اوراس سمے ورباری إس صورت حال سے آگاہ جوئے آو اُنہوں نے اُنہیں مقابلہ جاری رکھنے برجور کیا ۔

جادوگروں نے اس کے بعدایتی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کراگر ہم ایمان لے آئے ہیں تو اس کی ولیل داننج وروشن ہے: " سیز کم تُرْخص بے ایمان اورگندگار قیاست ہیں خداکی بارگاہ ہیں حاضر بوگا ، اس کے لیے دوزخ کی جلانے والی آگ ہے: (ان ہ من یاک رہے مجرحاً خان کہ جمعن ہی

اور دوزخ بین سب سے بڑی معیبت اس کے لیے یہ بھر ،" اس میں نرقودہ مرسے گا اور زندہ ہوگا" ( لا بیسوت فیلا ولا يعينى)-

بكروه بميشه موت اورزدگي كي شكش مين رجع كااليي زندگي كر جوموت سند زياده تلخ اور تكليف وه جوكي .

مركات ومن يا تنه وه مناه من المان اور عمل مالي مناه منه كا، وه عالى ورج البير فائز بوگان ومن يا تنه و ومناه مد ورج شخص إس عظيم بارگاه مين المان اور عمل مالي ميساقد ميني كا، وه عالى ورج البير فائز بوگان ومن يا تنه و ومناه

لل الصالحات فاولئ کی میں کے واقع العلیٰ۔ « میشہ اِتی رہنے دالی بنتیں کر جن کے ورفتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (جنات عدن

ارسے میں اس نیم کا دولوگ اور آگا با نیسد کرسکیں ۔ گریکر ہم یک میں کر خدانے ان سے ایمان کی وجہ سے یہ برمعنی باتیں ان کی زبان برجاری کروی تعییں ۔اگرچہ یہ بات خلائی ترجیت اور ترجیہ قرآن اسسے کے لیافاسے ہمارے یہ کوئی فرق نہیں والتی کہ نوانے خود فرایا ہم یا خواکی طرف سے تعلیم کیفتہ موسنیں نے خاص طور پر جبکہ قرآن اسسے تاریکے لیجے میں بیان کر راجہ ہے ۔

چنداہم نکات :

ا علم ، ایمان و انقلاب کا سمتینم به : سب سے اہم سکرکہ جزریجت آیات میں نظرآ تا ہے اور سی کے اس سے اہم سکرکہ جزریجت آیات میں نظرآ تا ہے اور سی سی کے متاب کے اور اندوں سے بیار ہوگئے اور اندوں نے بیار ہوگئے اور اندوں نے بیار سے تقدیم اس طرح سے بل می می بدار ہوگئے اور اندوں نے بیار سے تقدیم اس طرح سے بل می بیار ہوگئے اور اندوں نے بیار سے تقدیم بیار ہوگئے اور اندوں نے ایس کے بدل بیار سب وگ میران دشت میردہ گئے۔

ا پینے راستے کو بدل ایا کرسب ول کیران و صفیر راہدے۔ کفرسے ایمان کی طوف ، انجان سے درستی داستھامت کی طوف ، سجی سے داستی کی طرف اور ظلمت سے نور کی طرف ، اس فوری اور تزیری سے سابقہ راستے کی تبدیل نے سب کوالیں بوکھلاہٹ میں ڈالاکہ شاید فرعون کو بھی اس بات پر نیتین نہیں آیا تھا - لہذا اس نے گوشٹ ش کی کہ اسے ایک بہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ اور سازش قوار وے حالانکہ وہ خود بھی جانیا تھا کراس کی یہ بات جبوئی ہے ۔ گوشٹ ش کی کہ اسے ایک بہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ اور سازش قوار کے نے عامل نے فرامیان اِس قوت سے ان سے دل میں جبکایا مردہ کونیا عامل اِس گہر سے اور سرایج انقلاب ذہنی کا سبب بنا اور کو نسے عامل نے فرامیان اِس قوت سے ان سے دل میں جبکایا مردہ اورسورہ فرقان کی آیا اللہ سے :

وكذالك جعلنا لكل نبىعدوا من المجرمين

ممنے ہرنبی کے لیے مجرس میں سے مجھ وشمن قار وینے میں .

اول کی مجبوری ایک بمانے : زیرنو آیات میں جادوردن رازشت ندید بات واضح کردی ہے کہ اول موری کاسکدایک حجوث سے زیادہ حیثیت نہیں رکھا۔ انسان فاعل ممارے اوراراوسے کی آزادی کا ماک سے جب وقت بھی مم اطادہ کرے اسی وقت باطل کی طرف سے حق کی جانب اپنے داستے کو بدل سکتا ہے ، چاہیے اس سے ماحول سے تمام اوگ گنا میں وق ادر منوف می جون. وه جاددگر جرسالها سال سے اسی شرک آلود ماحل میں نهایت مشرک آمیز اعمال کے خود مرتکب ہو رہے تھے مروقت النول نے بیختہ الاوہ کر لیا کہ وہ حق کو قبل کریں اور اس سے لاستہ میں عاشقا نہ از از میں ڈٹ جا میں تروہ کسی دھم کی سے زور سے

ودا بخ مقعد مي كامياب بوسكة عظيم خروم طري ك قول معمطابق:

سكانوا اول النهاركفاراسحرة واخرالنهارشهدام برية إلى وصحاف المراسية المراسي اسسے یہ بات بھی اچھی طرح داضح اور روشن ہوجات ہے کر مذہب کی پیدائش سے بارے میں ماد کین خصوصاً مار سنوں کے افدا ندكس تدركز درادر ب بنيادين وهبر تحريك كاعال اورسبب اقتصادى مسائل بى كوسجة بي جبر بهال معالم بإسكل بيكس تفا كويكم جادد كرشروع من أيك طرف تو فرعون كم غلبه واقتذار سي دا وسي اور ودسري طوف اس سي اقتصادي لا لي من آكري سي سائق مقالم كريف مد يسميلان مي آئ مقد ايكن الندري ايمان ف إن سب جيزول كوختم كرديا - انهول ف مال د مقام كوجي كربس كا فرعون من أن من وحده كما تها ايمان ك قد مل مي وال ديا اورا بني عريز مان مي إس عشق مي قربال كروى -

... وَلَقَدُ أَوْ حَيْنًا إِلَى مُوسَى أَنُ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبُ لَهُ وَطَرِيْهِ اللهِ فِي الْبُحْرِيَيِسًا لا لَا تَعْفُ دَرَكًا قُرُلاً تَنْفَى ٥ ٨٠ فَاتَبِهُ مُوفِرُعُونُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيفُ وَمِنَ الْسَيِّوِمَاغَشِيهُ وَ هِ وَاصلاً فِرْعَونُ قَوْمَاهُ وَمَاهَ دى ٥

ا پینے دجود اورمہتی تک کواس کام کی خاطر داؤ پر لگانے کے لیئے تیار ہو گئے ۔۔ بیان تک کر تاریخ کہتی ہے کہ فرعون نے اپنی دھم کی عملى جامر بينايا ادرانيس إس وحشار طريق مص شهيد كرديا -

كيا علم وآگابى كسواكوني اور عامل بيال دكاني ويتاجه ؟ وه جزير جادد كفنون اور موزسد آشناست، اور اندول في مان الم برجان ليا تقاكم موسى كاكام جادومنين بعيد بكرفداني مجزه بعد لهذا أبنول ي برى جرائت عدادر قاطع اندازين ابناداسته تبديل ربيا اس سے ہیں یا اچھ طرح معلوم ہوجا آ ہے کر افراد یا معاشرے میں تبدیلی لانے اور ایک تیزا وربچا انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہرجے نے يبل انسي علم وأكابى وينفى مزورت بديك

٢ يم كي " مينات " برمقدم نهيل كرت : يه بات خاص طور برقابل آوجه ب كرانهول في بين وديل فرعن كي مقابله بين منطق ترين تبهير كواختيار كيا - ليها انهول من كها كريم نه موسى كي محانيت ادراس كي خدائي وعوت پر روش ادر واضح ولائل بلت ين ادرم كى بي ييزكوان روش ادر دامع دلائل يرمقدم نهي كري ك- اسك بعد النول ف " والدف وفط ويا " وقم ب اُس كى جس ف بمين خلق فرمايا) كمركراس طلب كى تاكريرى يعمه " فنظرنا " ان كى نطرت توحيدى كى طرف محريا ايك اشاره بعد يعنى بم إيئ رُوح کے اندر بھی نور توسید کی تبعلک دیکھ رہے ہیں اور دلیل مقتل سے بھی مجھ رہے میں تو ان دامنع و آشکار دلائل کے ہوتے ہوئے، ہم اس سیعی راه كوتيورُ كرتير الرص راستون بركيد على على بين ؟

إس ممترى طرف بعى توجركن المردى به كرمغرين كى ايم جماعت في والذى فصليه في المحتم كم معنى بين نهيل ليا بلكه است • ملجامتنامن البينات ، برعطت جائات، إس بنا بررُرس جُك كامعنى اس طرح بوكا: " بم تجد إن دامع وردشن دلائل ادراس ضل بركر حسف مين فلت كياب بركر مقدم زكري ك.

كيكن بهلى تفريرزيا وه صيح معلوم موني بين كوركران وونول كا ايب ووسرس برعطعت كيومنامسب نهيل بند وخورسية كا) ا مجرم سے کون مراوب ؟ زرجت آیات میں بد " بوشفس بھی میدان مشری مجرم (کی حیثیت سے) وارد ہوگا ، اس كے ليے جانم كى أكر ہے !

اس كاظامرى معنى بميشر بميشر كاعذاب بدي يمال يرسوال بديا بوتاب كركيا مرجرم كا انجام يى بدي ليكن إس بات ير توجر كرت بوت كر بعدوالي آيات مين كرجواس كفريق شابل كربيان كرني مين الفظ " عومي آيا ب- اس واضع ہوجا آب سے کر بہاں" مجم مست ماو کا فرجے علادہ ازی اِس لفظ کا کا فرکے منی میں استعال فرآن مجدی اور مبی بہت سی آیات میں

مثلاً ، قوم اوط كمار على كرج مركز اليف يغير إليان نهي لال، يربيان جواسهك ، وامطرناعايه ومطرًا فانظركه كانعاقبة المجرمين جمسف أن بريقرول كى بارش كى ، لس ديموكر موس كا انجام كيا جوا ؟ (اموات ١٨٠)

ال السلطي م المراوات كار ١٧١ تا ١٧١ ك ولي من بمث كريك ول ويكتبلرى

ر آن والا سرره اعراف عد ولي مين المراد المراه اعراف عد ويل مين إ-

فدركا ولا تخشى

یات قابل توجہ ہے کم نہ صرف داستہ بن گیا بکہ ہرداست ، ضدا کے سکم سے ایک خشک داستہ تھا ، حالا کد تھوگا ایسا ہوتا ہے کہ اگر فعد کا بالی ہدے ہی جائے تربیر جی اس کی شیری جھیں مراوں قابل عبور نہیں ہو ہیں ۔

ا وافعب" " مغردات " میں کتا ہے کہ" وُرک" ( بردنان " مُرک") سندر کی گرائی کے سب سے نیکے حصر کے معنی میں ہے رتی کوجی" درک" ( بردزن " محک") کمامالہ ہے ویم کی رس کے ساتھ اس لیے جوٹستے میں تاکر دد بانی تھ کہ بچنے جائے اس کام ایسے ، جوانسان کواٹھانے بڑتے ہیں انہیں ہمی " ورک" کہتے ہیں۔ " درکات نار" " درجات جنت " سے مقابلہ میں ودزخ سے

قرامل کے معنی ہیں ہے۔ کین سورہ شعرائر کی آبیت الا کے مطابق جب بنی اسرائیل فرعون کے لشکر کی آمد سے باخیر ہوئے تو انہوں نے موسلی سے کما بالسد در کےون " " ہم تو فرعونیوں کے چنگل میں جینس گئے واس سے میں معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث آبیت میں " درک سے میں ہے کہ تہیں اس طرح سے گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا ،اور " لا تحفیٰی " کا مطلب بید ہے کہ دریا کا بھی تہیں کوئی خاو نہیں ہوگا۔

إس طرح سوسلى ادر منى اسرائيل إن داستول مين داخل جو هنے كه جود يا بين پانى كے بهث جائے كى وجہ سے پيوا ہوگئے تقصاس وقع برفر بون اچنے لشكر كے سائند دريا كے كنارے برپنج گيا ادر اس نے برغير شوقع ادر حيرت انفيز منظر ديكھا " اورفرو وفري اسرائيل كے پيچھے لگا ديا ۔ ادرخود بھى اسى داستە برچھنے لگا" ( خاتبعھ ھوفر بھونے بيجنود م ) ي

ملم فور بر فرعن کانشکر شردع بس اِس بات کولیند نهیں کرتا تھا کہ اس خطرا کی ناشناخیۃ جگہ میں قدم ریکھے اور بنی امرائیل کا

م کرے۔ کم از کم ایسے عجیب دغریب مجزے کا مشاہدہ اُنہیں اِس راستے پرچلنے سے ردیمنے کے لیائی تھا۔ لیکن ذعون — جس کے وماغ میں عزود دنخوت کی ہوا ہمری ہوئی متی — ہٹ دھری ادر سرکشی پر تلا ہوا تھا ، دہ ایک ایسے میں مجرے کے پاس سے بے اعتمالی کے ساتھ گزرگیا اور اپنے لفکر کوان انجانے دریائی راستوں میں داخل ہونے کے لیے اُجارا۔

إدر فرعون كظفر كالبلاة وى دريابس أتزادرا دهر بني اسرائيل كا أخرى شفس درياس بالبركل كليا-

اُس دقت بانی می موجل کو می و یا گیا کر وہ اپنی بیلی جگر پر بلیٹ آئین موجس اُس فرسودہ ممارت کی مانند کر جس کی بنیادی نکال وی ہائیں ، ایک دم ان کے اُورِ آبادی :" اوروہ بیری طرع دریا کی شاشیں مارتی ہوئی موجل کے نیچے جیئیپ گئے (خفشیدہ الیسے و ماغشیدہ و ) یہ

ادراس طرحت ایک جابرو منگر اپنے طاقتورادرزردست مشکر کے ساتھ پانی کی موجل میں غوطے کھانے لگا اوراس کے افکری

ل اس جل كا تعريب ايك اوراسال مي يين كياجا تا جدك " بأ " بجدود م " بن " مع " كم من بن ب العاس جل كاير عنى ب : " " فرمون ف ابيف لشكر ك ساعة بن امرائيل كايجها كيا "أكرم ان ودن تغير ولا ك ورميان كونى خاص فرق نغيل ب -

" بدع " سمند كريستى مى ب ادرعنى دىيلىكى مىنى بى دىتلىپ . بىن متعين كانظرير برجى كريدايد قدام معرى فنت كالفظري دكري . مزيد دخاصت كريد تغيير مزد كي جدا " دهيم" (أردو ترجر) كه حاشير كي طف رجما كري -

رود بلک محمد محمد محمد محمد محمد المحمد الم

ترجمه

۵۰ - ہم نے موسی کی طرف وحی کی کر لاتوں رات میرے بدول کو (مصرسے) اپنے ساعقہ سے جا اور ان کے بیصوں ا خشک راستہ بنا وسے ماکم رز (فرعونموں کے) تعاقب سے تھے خوف ہواور زوریا میں غرق ہونے کا ڈر ہو

۸۷- (اس طرح سے) فرعون سنے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور دریانے انہیں ( اپنی برخودش موجوں کے درمیا بُرری طرح تھیٹیا لیا۔

ے ۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گراہ کر دیا اور مرکز دابیت سکی ۔

تفسير

بني إسرائيل كي نجت اور فرعونيول كاغرق بهوما:

جب حضرت موسی سنے جا دوگروں بر دوٹوک اور نمایاں کا میابی حاصل کرلی اور کشیر تعداد میں موجود یہ جادوگر آب پر امیان نے آئے آ تو آب کا دین با قاعدہ طور برمصر کے لوگوں کے افکاروا ذاین میں داخل ہوگیا ۔ اگر چر قبطیوں کی اکثریت نے اسے قبول نہیں کیا لیکن بران کے لیے جسٹ ایک میں مسئلہ بنار دا۔ مصر میں بنی اسرائیل اقلیت میں مقت اہم حضرت موسلی کی رہبری میں ہمیشہ سے ہے آل فرعون سے سافدان کی معرکر آرائی مشردع ہوگئی ۔

كى سال إسى طرح مست گزرگئة احدكمي يمنح وشيري حادثات بيش آتة جن محد بعض عقية قرآن في سورة اعراف كي آيه ١٢٠ - من محد بعد بيان ميه هين .

زیر بحث آیات میں ان واقعات کا آخری حصر اینی بنی اسرائیل سے مصر سے نکلنے کی طرف انٹارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : ہم سنے موسلی کی طرف وحی کی کرمیرسے بندوں کو اتوں رات مصر سے اِسر بھال کر سے جا ( ولفتد اُو حیسناالی سوسلی ان اسس بعب ادی )۔

بنی اسرائیل، معینه علاف (فلسطین) کی طوف چلنے سے لیے تیار ہو گئے لیکن جس دقت وہ دریائے نیل سے کنارے بریہنچے تو فرطونیوں کوفہر ہوگئی۔ فرعون فے ایک بڑے نشکر سے ساتھ ان کا پیچھا کیا ، بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو دریا اور دشش سے محاصرہ میں پایا ، ایک طرف عظیم دریائے نیل اور دوسری طرف غیض دغصنب میں ڈوبا ہوا طاقتور اور خونوار وحتن .

نیکن خدا تو سر جا بہتا تھا کہ اس صاحب ایمان مورم دہتم رسیدہ قرم کوظالموں کے جنگل سے نجات بخشے اور تیمگرول کو ہلاک و نابود کروسے ۔

أس ن موئى كوتكم ديا: " ان كے ليد دريا ميں خيك داست بنا وسے " ( خاضرب المسعوط ويقا في البحد يبيشا)-ايسا داست كرجس دقت تم إس ميں قدم دكموتو" مذخ عونوں كي بيجا كرسان كا نوف ہو اور نهى دريا ميں غرق بوسان كا": AI . وه پاکیزه رزن کر جربم نے تمسی ویا جدأس میں سے کھاؤ ۔ لیکن اس می سرکتی ذکرد (درنر) مراغضب تم بر آئے گا ادر حس پرمبراغضب آیاده تباه جوگیا -

من ان لوگوں کو بخش دول کا کر سو تورکران ایان ہے آئیں اورعمل صالح انجام دی اس کے بعد وایت پر میں -

## نبات کی واحدراہ :

يد زماياكيا ہے: اسے بن اسرائيل إ بم نے تهيں ممارے وشن كريكل سے روائى بخشى (يا بخر اسوائيل ادرانس راہ عجات کی نشاندہی کی جارہی ہے۔

يه بت داضع بي كر برمنيت فعاليت كي بنياد وُوسرون كتسقط ادر فلب سي نجات پا نا اور استعلال و آزادى كا تصول به قدانجيناكوس عدوكو)-

اسى بنا پرسب سے پیلے اسى چيزى طوف اشاره جواسے -إس معنوى نعت كوف إشاره كرت موسة ارشاد بوتا به المستقدي وعده كاه كارت

وعوت دى ، كروطورك دائس طوت ، جودى اللي كامرزيد: (و واعد نا كوجانب الطور الايمن) یہ صفرت موسی سے بنی اسرائیل کی ایک جاعت سے ساتھ طور کی دعدہ کاہ کی طرف جلنے سے واقعے کی طرف اشارہ جے۔اسی وعده كاه مين نداف مرسى بر تورات كى الواع نازل كي اور أن سے إلى كي اور بردرد كار كے علوة فاص كاسب ف مشابرة كيال اس کے لعدایک اہم مادی نعب کرج بنی اسرائیل کے لیے خداکاایک کطف خاص تھا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فوا یا

كاب، بم يخم بر" من و " سلوى " ازلكا: (و نزلناعليكوالس والسلوى)-جب متم أس بيا بان مين مركز دان تقع - باس من مناسب غذا نهين فتى الوُلطف خدا متهارى مردسم ليه آمير مراحا - لذ في ادر خران

کھا اانٹی مقدار میں کرحتنی مہیں ضورت بھی، تہیں جہا کیا۔ تم اُس سے استفادہ کرتے رہے۔ إس بارے میں کہ" سن وسلوی مسے کیا مراو ہے اوسفسری نے بہت بھٹ کی ہے، جسے ہم نے اس تفسیر کی پیلی جلد میں (سُورہ اقرق کی آیا ، ۵ کے ویل میں) بیان کیا ہے اورمضری کے اقوال نقل کرنے کے بعد ہم نے لکھا ہے کو، بعید نہیں ہے کہ " صُن " اكية م كاطبيعي شد بوكرم إس بيابان كية قريب مع بها رول مي باياجاتا منا ، يايه ايك منصوص قسم كاقوت بخش نبالي شيره بوبرمجاس بیابان سے اطاف میں اُگے جوتے ورختوں سے نعلیا تھا اور "سلای " ایک تسم کا حلال گوشت کبوٹر کے مشاب بی ندہ تھا (مزم وضاحت لى إس داقعه كي تفعيل وتي مبلد سريد اعراف كأو ١٥٥ ، ١٥٩ كد في ليس مطالعب وفراكي .

دريا مي ليون كالعمد بن سيئه.

الى " فرعون ف اينى قوم كوكراه كيا اور بركز انهين وايت نكى و واضل فرعون فنومه وماهدى -

يه شكي بهدكم " احل " اور " ماهدى ك معلى تقريبا ايك مي مفرم ويت مين اود ثايد إسى بالريس مفرن في إسه اكبير سجها ب سين ظاهر يه جد كريه وونول أبس من فرق ركف مين اوروه يهد كر" اضل " نر كراه كريان كرطف اشاره بطا «ما هدی ، گرابی کے دامنے اوروشن موسفے کے بعد ہدایت مذکر سنے کی طوف اشارہ ہے۔

اس کی وضاحت یہ بھے کو ایک رمبرے بعض اوقات اشتباہ بھی ہو جا گاہے اوراسینے بیروکاروں کو غلط اور انخوانی راستہ بمبلانے الكتاب المين جب وه سوج بوتو فورا انسي ميع واسته ي طرف بلنا كر المعالمة بيت مكين فرعن اس قدر بست وهرم تفاكر كمراي كامثا مده كرية ك بعد مى اس ف اينى قوم سے حقيقت كو بيان نهيں كيا اور انهيں اس طرح سے بعد راه روى كي طرف كينچاريا - بيال يك كروه اوراس كي

برحال به جمله در حقیقت فرعون کی اُس بات کی کرج سورهٔ مومن کی آید ۲۹ میں بیان ہوئی ہے نفی کرتا ہے :

وما اهد يكو الاسبيل الرشاد

میں تمہیں سیدھی راہ کی ہی ہدایت کرتا ہوں .

واقعات نے نشاندہی کردی ہے کہ اس کا یہ جملہ ۔اس کے دومرے جبوتوں کی طرح ۔ایک بہت بڑا جبوٹ تھا۔

٨٠ ليبني إسر آييل قَدُ أَنْجَيْنَ كُومِّنْ عَدُوِّكُو وَعُدُنْكُو جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْسَ وَنَزَّلُنَاعَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُولِي ٥

٨١ - كُلُوا مِنُ طَيِّابِ مَارَزَقُنْكُمُ وَلا تَطْغَوُ افِيهِ فَيَعِلَّ عَلَيْكُو

غَضَى وَمَنُ يَخُلِلُ عَلَيْهِ غَضَيِي فَقَدُ هَلُوى ٥ ٨٢ وَإِنِّ لَغَفَّارٌ لِمَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُنَّ وَاهْتَدى ٥

اسے بنی اسرائیل ہم سے تہیں تمبارے وئٹن (سے مُعِنَّل) سے مجات دی ادر کوہ طور کی دائیں طرف کے لیے تمالے سائقد عده كيا اورتم برِمن دسلوى نازل كيا - وروہ ہمیشہ اِس بات پر نظر رکھے کرشیطانی وسوسے اور اِس کا نفس اُسے سابقہ راستے پر ہمی نہ لے جائیں ۔ مردہ ہمیشہ اِس بات پر نظر رکھے کرشیطانی وسوسے اور اِس کا نفس اُسے سابقہ راستے پر ہمی نہ کے جائیں ۔

و وسری تفسیز بیہ کے برجملہ خدائی رہبروں کی رہبری کو قبول کرنے اور ان کی دلایت کوتسلیم کرنے سے وجرب کی طرف اشارہ پنجی قرب وامیان و عمل صالح اسی وقت باعث بخات ہوسکتے ہیں کہ جب یہ خدائی رہبروں کی ہا یت کے زیرسایہ انجام پذیر ہوں۔ وہایک زمانے میں سوئٹی تھے، ودسرسے زماز میں پنجیر إسلام سھے۔ ان کے بعد اسیرالمومنین علی علیدالسلام سے احد آج حضرت بعدی وسلام النظیمیس ) ہیں ۔

کیویکم ارکان وین میں سے ایک بیٹیبر کی وعوت اور ان کی رہبری کو قبول کرنا ہے اوران سے بعدان سے جانشینزل کی رہبری کو دار ۱۰ سے

مروم طبری اس آبت کے دیل میں امام باقر "سے نقل کرتے ہیں کم آب سے فرایا:
" شعر اهت فدی محمد سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت کی وایت ہے۔

اس مح بعد مزيد فرايا:

فوالله لوان حبلاعبدالله عمره ما بین الرکن والمقام شر مان ولویجی عبولایت الاکیه الله فی القارعلی وجهه ندای تم اگر کوئی شخص تمام ع (فائر کویک پاس) رکن دمقام کے درمیان عبادت کرے ادر کیم ونیاسے اس عالمت پی جائے کہ ہماری والایت کو اُس نے قبول زکیا ہو، تو ندا اُسے مزک بل تینم کی آگ میں پیسیکے گا۔

اِس روایت کو اہل سُفت کے مشہور محد گی " الجالقاسم حاکم حسکانی "نے جی فعل کیا ہے یا است یا م یمعلم کرنے کے لیے کر اصل کو ترک کرنا ، کس حدیک موجب ہلاکت و تبا ہی ہے، بعد کی آیات میں خورو فکر کرنا ہی کا تی ہے کہ ہنی امرائیل موسی اور آبان کے جانشین باروائ کی والایت کے دامن کو چھوٹانے اوران کی جایت کی پیرو ی سے باہر کیل جلنے کے سبب کس طرح سے گؤسالہ رہتی اور شرک و کفر میں گرفتار ہوگئے۔

ن مرات و حامد پری در در المعانی میں ان دوایات میں سے کھد کا وکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اہل بیٹ کی محبت واجب ہونے میں تو ہمارے نزدیک بھی ترویر کی گنجا کش نہیں ہے نکیبی اس کا بنی اسرائیل اور مولئ کے زمانے سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے ہماری مندرجہ بالاگفتگوسے واضح ہوجا آ ہے کہ آلوس کا یہ اشکال بے بنیا دہے۔

کاری مرربر بال مستوسے واح برج الب سے اس میں اس سے جگہ بات رہری کو قبول کرنے سے متعلق ہدے اور دوسرے الل بٹیت میں رہری کو مخصرکر نامراد نہیں ہدے بلکہ موٹی کے زمانے میں دہ اوران کے بھائی باردن رہر بنتے ، اوران کی ولایت کو تبول کرنا واجب تھا اور پنیم بارسلام صلی الناد طبیہ واکہ دسلم کے زمانے میں آنخصرت کی ولایت اور آئمہ ابل بیت کے زمانے میں اُن کی ولایت کو تبول کرنا واجب تھا ۔

له جمع البيان أية زريجت كوفل مي -

00000 PAA

تغییرون بلد

کے لیے جلدا قل میں مذکورہ آیت سکے ذیل میں رجمع کریں)۔

اس کے بعد انہیں خبردار کیا گیا ہے: اگر تم طغیان و سرکشی کردگ تو سراغضب متمیں داس گیر ہوجائے گا (فیصل علیہ کم نیضنجہ۔)

اورجس پرمیافضب نانل موجلئے دہ تباہ د برباد موجا ما ہے: ( ومن پیل علیہ غضبی فقد هؤی)۔ "هوی" دراصل لمندی سے گرنے کے معنی میں ہے ، کرجس کا نتیجہ عام طور پر نابود ہونا ہے۔ علادہ ازیں بہاں پرمزید مقام سے گرنا ، ادر قرب پردردگارسے وُدری ادراس کی جناب سے ماندہ درگاہ ہونے کی طرف مجی اشارہ ہے۔

چونکہ یہ بات ہمیشر مروری ہے کہ تنہیں و تهدید کے مافق سافق آشویق وبشارت بھی ہوتا کہ اُسید و بیم کی قرت کو کہ جار تعاد تالیہ کے لیے بنیادی عامل ہے ۔ کیسال طور پر اُ بھارے اور قور کرنے والوں کے لیے والی کے وروازوں کو کھلا رکھے ۔ لہذا بعد والی آ ہے۔ کہتی ہے ؛ کین اُن لوگوں کو نجش ووں گا کہ جو قر ہر کوئیں ' ایمان لے آئیں ' نکے عمل انجام ویں ۔اوراس کے بعد ہوایت برجی قام رہیں : ( والی لغذار لمستاب و امن و عمل صالح الشراعة الشراعة کی ۔۔۔

ا س بات کی طرف توجه کرتے ہوئے کر " غفار " مبالغر کاصیفہ ہے " بینتیت عیاں ہوتی ہے کہ فدا اس نیم سے لوگوں کوزمن ایب وفعہ بلکہ باربار ، ابنی مجششش اورمغفرت سے فراز ہا ہے .

قابل توج بات بر بحد كرتوبى كيلى شرط كناه كاترك كرناسيد اورجب إنسان كى رُدح مد كنا بول كى آلود كى برطوف بوجلت ق إس ك بعد دوسرى شرط بر بيت كر خلام ايمان ادر توحيد كالور إس بين جلوه كرم و

ادر سیرسے مرحلہ میں ایمان دتو حیرسے شکرف ہے جوکر احمالِ صالح اور پیندیدہ کام میں۔ دیج دِانسان کی شاخوں ر بھوٹنے جا سین لیکن قرآن کی دوسری تمام آیات کے برخلاف کے جومرف توب ایمان اور عمل صالح کی بات کرتی میں۔ بیمال پر جومتی شرط کا "شعرامت دی" مشرط میں کے عنوان کے تحت اصافر ہوگئیا ہے۔

اس کے معنی کے بارے میں مضری نے بہت بحث کی ہے۔ اِس منمن میں مضری کی مقت تعنیروں میں دو زیادہ جاذب نظر ا علوم بول ہیں۔

بهای تعمیر: توییب که برطوه ایمان وتقوی اورعمل معالع کو دوام بخشنے اور جاری رکھنے کی طوف اشارہ ہے۔ لیمی تویگر: شقر کن مول کوتو دسوؤ التی ہے اور باعث نجات منتی ہے لیکن سرط سے کہ قربرکرنے والاشخص بیراً سی خرک وگناہ کے گڑھے میں زجا گرے يرون بالم

أجمه

AI- لیے موسٰی! کیا سبب ہوا کر تو (کوہ طور پر آنے سے لیے) اپنی قوم سے مبلدی کر کے آگے پہنچ گیا؟ AI- عرض کیا: پروردگارا! وہ تو میرے پیچھے پیچھے (اُرہے) ہیں ادر میں نے تیری طرف (آنے کی اس لیے) مبلدی کی ہے تاکہ تُو مجھ سے راضی ہو۔

AA. ونایا : م نے تری قوم کوتیرے بعد آزائش میں وال دیا ہے ادرسامری نے انسی مراہ کردیا ہے۔

A: موئی اپنی قوم کی طرف خصر میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے بلیٹے اور (ان سے) کہا: اے میری قوم! کیا تہارے پردردگارنے تہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا ؟ کیا تم سے میری جلائی کی مرت زیادہ ہوگئی ہے یا تم میر چاہتے تھے کہ تم پر تہارے پردردگار کا خصنب لوٹ پڑے کرم نے میرے وعدے کی مخالفت کی ہے۔

مد انهوں نے کہا: ہم نے اپنے إراده و اختیارے تو تیر نے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی بکد (ہوا یہ کم) ہم (فرعمان کی)
قرم کے چیے راورات اٹھا لاتے تقے، ہم نے ان کو (آگ ہیں) ڈال دیا اورسامری نے بھی اسی طرح (زارر آگ ہیں) ڈال دیا ۔
میراس نے (انہی پچھلے ہوئے زاورات سے) ان کے لیے ایک بچیرا بنا ڈالا دہ ایک الیں مورت متی جس میں سے گھئے ۔
کی سی آواز آئی تھی اور وگوں نے کہا کہ یہ تمارا خدا ہے اور موشی کا خدا بھی ہیں ہے ، (گھر) اُس (سامری) سنے فراموش کردیا ۔
(اس جمد و بیان کوج اُس نے خدا سے باندھا تھا) ۔

ر المار بریوبی و جامل کا این کا اواب به نمین و تیا اور نه وه انهیں کوئی نقصان پینچا سکتا ہے اور نہی انهیک کی ا اور نیو بینواسکتا ہے۔

9 ۔ اور اور اور نے اُن سے پیلے ہی کہ ویا تفاکر اے (میری) نوم ! تمہاری اِس بچھڑے کے وریعے سے آزائش کی گئی جے اور بلاشیہ تمہارا پروردگار (ق) فعرائے رحمٰن ہے ۔ اِس تم میری پیروی کرواورمیرے فران کی اطاعت کرو ۔ گئی جے اور بلاشیہ تمہارا پروردگار (ق) فعرائے میں اِسی کے گروگھومتے رہیں گئے ۔ (اور بچراسے کی پرسش ہی جاری رکھیں گئے ) اِسی کے گروگھومتے رہیں گئے ۔ (اور بچراسے کی پرسش ہی جاری رکھیں گئے ) جب بی کر خودموئی ہمارے باس بیٹ کرنے آئیں ۔

تفيير

سامری کا شور وغوغا:

اِن آیات میں توئی اور بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک اور اہم حسّہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت توئی کے بنی اسرائیل کے نمائندول کے سابقہ کر وِطور کی دعدہ گاہ پر جلنے اور بیران کی خبیت کے زمانے میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرسی سے متعلق ہے۔ پردگرام یہ تھا کہ حضرت موئی قورات کے احکام حاصل کرنے کے لیے کروطور بر جا میں اور بنی اسرائیل کے کھوافراد بھی اس م

تفسيفون الملك الملاكاة

یر بات بھی بائکل واضح وروشن ہے کہ اِس آیت کے مخاطب اگرجیہ بنی اسرائیل ہیں لیکن میر بات اُنہیں ہیں من منظم بلنہ ہو بھی شخص یا گروہ اِن چاروں مراحل کوسلے کرسے گا ، خدا کی منظرت اور مخبشت اس کے شامل حال ہوگی ۔

٨٣٠ وَمَا اَعُجَلَكُ عَنِ فَوْمِكَ يَامُوسِي ٥

٨٠ قَالَ هُ مُ أُولُا عِكْمِ الْثَرِي وَعَجِلْتُ اللَّهُ وَلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ٥

٨٥ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَإَضَلَّهُ مُ السَّامِرِيُّ

٨٠ فَرَجَعُ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَعَوْمُ الْمُ يَعِدُمُ الْمُ يَعِدُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٨٠ قَالَّوُا مَا اَخُلَفُنَامَوْعِ ذُكَ مِمَلُكِنَا وَلَكِ الْكُولُكِ الْكُورُارُا مِّنُ وَلِكَ الْقَى السَّامِرِيُّ وَ وَلَارًا مِّنُ وَلِيَا السَّامِرِيُّ وَ وَلَا مَا فَكِذَلِكَ الْقَى السَّامِرِيُّ وَ وَلَا مِنْ السَّامِرِيُّ وَ وَلَا مَا فَكِذَلِكَ الْقَى السَّامِرِيُّ وَ وَلَا مِنْ السَّامِرِيُّ وَ وَلَا مِنْ اللَّهِ السَّامِرِيُّ وَ وَلَا مِنْ السَّامِ وَيُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ السَّامِ وَيُ السَّامِ وَيُ السَّامِ وَيَ السَّامِ وَيَ السَّامِ وَيُ السَّامِ وَيَ السَّامِ وَي السَامِ وَي السَّامِ وَالْمُعْمِي وَالْمِنْ السَّامِ وَي السَّامِ وَالْمَامِ وَالْمِ السَّامِ وَالْمِنْ السَامِ وَالْمِنْ السَامِ وَالْمِنْ السَامِ وَالْمِنْ الْمِنْ السَامِ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ السَّامِ وَالْمِنْ السَامِ وَالْمِنْ السَّامِ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُولُ الْمُنْ الْمُنْ ا

٨٨٠ فَأَخْرَجَ لَعُنْمُومِجُلَّاجَمَدًالَّهُ خُوارُّفَقَالُوُاهُ ذَالِهُ كُورِ الْمُكُورِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

وَالْهُ مَوْسَى ۚ فَنْسِي ۚ ۚ ٨٩- اَفَلَا يَرُونِ َ لَلَّا يُرْجِعُ اليَّهِ مُوقَّوُلًا ۗ وَلَا يَمُلِكُ لَمُ مُوضَّ رَّا وَلَا لَفُعُسًا ۚ ۚ

.ه. وَلَقَتَدُ قَالَ لَهُ وَهُرُونُ مِن قَبُلُ لِقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُ وَبِهِ عَ وَلَقَتَدُ وَالْمَا فُتِنْتُ وَبِهِ عَ وَإِنَّ رَبَّكُ وُالرَّحُمٰنُ فَاتَبِعُونِ فَالْمِعُونِ وَالْمِيعُ فَا اَمْرِي ٥ وَ النَّرَا وَالْمَا مُنْ وَالْمَا مُنْ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِ

و قَالُوُالَنُ ثُبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِلى ٥٠

アイルリ

کہتے ہوں سے، ہیں نے سالداسال بحد فون جگر پیا ، زهمتیں اُٹھائیں ، ہرقسم سے خطرے کا سامنا کیا بتب جاکر کسیں اس قوم کو توحید سے آشنا کیا لیکن افسوس صد افسوس اِسری جنروزہ غیبت میں سری عنتیں برباد برگئیں ۔

لهذا فرى طوري " مرئي غفته بي جوت اورافوس كرت بوس ايئ قوم كاطف بليد" ( فوجع موسى الله قوم ايئ قوم كاطف بليد " ( فوجع موسى الله قومه غضبان اسفًا )-

جس وقت ان كى نكاه ، گوسالد يرسى كه إس تعليف ده منظر پريزى تو ده ييخ أف است ميري قوم إسكيا تهاد ميري دمكا نه تهارست ساخة الجها دهده نهير كميا تعام ( قال يا عوم السو يعد كو ربيك و عداً حسنًا) -

یہ اچھا دصرہ یا تو وہ وعدہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے تورات کے نزدل ادراس میں آسانی اسکام کے بیان کے سلسلے میں کیا گیا تھا یا یہ نجات پانے ادر آل فرعن برکامیا بی حاصل کرنے اور زمین کی حکومت کا دارث بن جائے کا وعدہ تھا یا یہ اُن لوگوں سے لیے کر جو تو ہر کریں، ایمان لائمیں اور عمل صالح بجالائیں ، منفرت اور نجیشش کا دعدہ تھا یا اِن تمام امور سے تعلق وعدہ تھا۔

اس سے بعد مزید کہا: "کیا تم سے میری جوائی گی قرت زیادہ ہوگئ ہے: (افطال علیہ کوالعہد)۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ: میں سے مانا کہ میری والیسی کی قرت تیس ون سے بڑھ کر جالیس ون ہوگئ تھی گریم کوئی الیا زیادہ طولانی زمانہ نہیں ہے۔ کیا تہیں خود ہی نہیں جاہتیے تھا کہ اس مختصر سی قرت ہیں اپنے آب کو مفوظ رکھتے۔ بہاں بہ کہ کر کمیں سالہا سال بھی تم سے دُوررہ تا تو بھی فول کا وین کرجس کی ہمیں سے تہیں تعلیم دی ہے اوردہ ہجرات کرجن کا تم نے خود ابنی آئھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ تہارے ہوئی تقاریب کو ایک اسے اس کا میں مشاہدہ کیا ہے۔ تہارے ہوئی تقاریب نے ابنی سے اور تہیں میری تعلیمات کی پیروی کرنا چاہیے تھی۔
مانا میں اس تھے علی سے ذریعے برچاہتے سے کہ تہارے بروردگار کا خضب تم پر نازل ہو، جبی تو م سے جمعے سے باضعے

بن امرائیل نے جب ویکھا کر موئی ان برسخت غفتے ہیں جی اور اس بات برمتوج بوئے کہ واقعا انہوں نے بہت ہی بڑا کام انجام ویا ہے تو مذر تراشی پر اُٹر آئے اور تکھنے گھے : ہم نے اپنے افتیار کے ساتھ قوتیر سے جدکی خلاف ورزی نہیں گا رقالوا ما اخلفنا موعد لے بعلدے فالی بیا

ع منک " (بردن درگ ) اور" ملک " (بردن بلک) ووان کسی چیزک مائک بونے کے معنی میں اور بنی اسرائیل کی اس = مراد بیغنی کرم اِس کام کے کرنے میں صاحب اختیار اور مائک نہیں سقے بلکہ ہم اس سے ایسے متا فرہوئے کر دین و دل اختیار اور مائک نہیں سقے بلکہ ہم اس سے ایسے متا فرہوئے کر دین و دل اختیار اور مائک نہیں سقے بلکہ ہم اس سے ایسے متا فرہوئے کر دین و دل ایسے معنوری میں ان کے سابقہ رہیں تاکم اِس سفر میں نعلاشناسی اور وج سکے بارسے میں شقے تھائی ان سکے لیے آشکار ہوں۔ پروردگار سے سنا بعات کاشوق ادر وی کی آواز سننے کا اشتیاق صفرت موسی سکے ول میں موجزن تھا۔ اِس طرح سے کو کوا آئے

کواپئی خبر نمتی ، اور بیال مک کر روایات میں ہے کہ آپ کو کھانے دیشنے اور آرام کا ہوش نہ تا۔ لہذا انہوں نے بڑی ک ساخة یہ داستہ سطے کیا اور دد مرول سے پہلے اکیلے ہی پروردگار کی وعدہ گاہ میں پہنچ گئے۔

بیال آپ بروی نازل بوئی " اسے موئی ! کیاسب بواکر اپنی قوم سے پیلے ہی آپیچا اور اس قدرملدی ( و صا اعجلت عن قومت یا موسلی)۔

موسلی نے فدا عرض کیا ، پروروگارا ؟ وہ سرب بیجیے آرہے ہیں اور ئیں نے تیری سیادگاہ اور مضروی سک بینیخ کے لیے
اس لیے جلدی کی ہے تاکہ تو مجھ سے راضی اور نوشنود ہو ( قال ہے والا و علی اثری و عجلت المیاث ربت کہ رضی )۔
نرصرف تیری شاجات اور تیری بات سننے کے عشق نے مجھے بعد قرار کیا ہوا تھا بلکہ میں مشآق تھا کہ جتناجلدی ہوسکہ تیرے قرانکیا ہوا تھا بلکہ میں مشآق تھا کہ جتناجلدی ہوسکہ تیرے قرانکیا واحکام حاصل کردل اور تیرسے بندول کا انہیں بہنچاؤں اور اس طرح نوٹ بتیری رضا حاصل کردل۔ اول ایکی تیری رضا کا حاش ہول ۔
انہوں اور تیرا فران سُننے کا مشتاق ہول ۔

کین آخریں ، پردردگار کے معنوی حلوؤں کے دیاری مذت تمیں دائوں سے بڑھاکر جالیں رائیں کر دی گئی طریخ تلف تسم کے اسباب ج پہلے سے ہی بن امرائیل میں انحراف کے لیے موجود ہتے ، ابنا کام کرگتے ۔سامری جنیسا ہوشیار اور مخرف آدی استاد بنگیا۔ اس نے بحد چیزوں سے کام کے کرائیں بچوڑا بنایا اور قوم کو اس کی بہتش کرنے کی دعوت دی۔ اِن چیزوں کے بارے میں ہم ابعد میں بات کریں گئے ۔

اس میں شک نہیں کہ چندائیں باتیں رُدنا ہوئیں کہ جو الکر توحید سے مخرکی طرف اُن کے عظیم انحواف کا سبب بنیں جیسے محرلیل کی توسالہ برس یا درات کا اندبت بنانے مسلم محرلیل کی توسالہ برس یا درات کا اندبت بنانے کی خواہش کرنا اور اس طرح موسی کی طور پر معرف کی حدت براحہ جا کا اور منافقین کی طرف سے ان کی موت کی خرا اُنا اور آخر کا داس توجہ جا کا دو معالم مور بر کمی تمسید کے بغیر پیش نہیں آتے ۔ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ کمیں تو یہ مقدمات اشکار اور واضح ہوئے میں اور کمی چھیے ہوئے۔

برحال سرگر اپنی برترین منورت میں بنی اسرائیل کو داس گیر ہوگیا۔ خاص طور بر جبکہ قرم کے بزرگ بھی صرت موسلی سے ساتھ سیعادگاہ میں موجود سلے اور ان کا کوئی مؤثر حامی وجود سلے اور ان کا کوئی مؤثر حامی موجود نہیں تھا۔ آخر کاریمی موقع تھا کہ خدا سے مرسی کو اسی میعادگاہ میں فرایا: جم نے تماری قرم کی تمار سے بعد آزمائش کی ہے لیکن وہ اس استحان میں فیرسے نہیں اُرسے اور سامری نے انہیں گراہ کر دیا ہے ۔ ( قال فاتا حد فت نا حدومان من بعد لئے واصلہ سے السامری )۔

. حضرت موسلي سي با ت سنة بي اليد بريشان جو محمد عمويا ان سك تن بدن بي أكس كك مني بور شايد وه ول مي ول مي

له بات داخع ب كركمى مى شخص كايد اداده نيس بوتاكروه ابنه يك برودد كاركا غضب خريب لهذا إس عبارت مع مرادير بعد كم تمار عمل إس تنم كاب كرگويا م ن تود اين كي إس قسم كااداده كرييا به -

بعض منسرین نے بیاں "نسیان" کی مراہی اور ب راہ روی سے معنی میں تغییری ہے، انسیان کا فاعل موسی کوچا اسے اور یہ كهاج كرير جلرسام ي كاكلام جد ، وه يركمنا جابتا جدكر ، موسى اس بات كوجول محمة بيس كريري مجيزا تهادا فعا بعد ليكن يرتمام تنسيس آيت سے ظاہر سے خالف بين كرمامرى ف موسى اور موسلى كے نعواسے كيد بروتے عمدو بيان كوفيلا ديا اور ثبت برستى كاداسة انتيادكرليا-

بیاں خدا ان بت برستوں کو دبیج و سرزنش سے عنوان سے کہتا ہے : سمیا وہ سے نہیں و <u>سکھت</u>ے کہ یہ بچوا ا ان کا جواب مک نين دياء نير أن ميكى تمرك ووركرسكا بعد اورنهى انهير كولى فارو بهنا سكايد: ( افلا يرون الايرجيع الم م قولا ولا سلك له مرضرًا ولا نفعًا >

اكيت عقيم معبود كوكم اذكم ابينه بندول يح سوالات محرجواب تو ويينه جائبي وكميا صرف اس مجبر طلاتي سه أواز كاساني دیا \_اسی ادار کر جس میں کسی ادادہ واختیار کا احساس نہیں ہے - پرستش کرنے کی ولیل بن سکتا ہے ؟ اور فرض کریں کران کی باتوں کا بحاب وسے بھی دے ، تو زیادہ سے زیادہ دہ ایک ایسا وجود جو گا ، مبیسا کہ ایک ناتوال اسان كرج ذكسي دوسرس كے نفع و نقعان برقادر جداور نهى غود إستے نفع و نقعان كا ماك بدے كيا كوئى اس صورت بسي معبود

سرنسی عقل اِس بات کی اجازت دیتی ہے کہ انسان ایک ہے جان مجسمہ کی کہ جس سے مجبی کمبھی ہے معنی آواز تھتی ہوا پرتشری اوراس كے سامنے سرتعظيم حكاتے ؟

اس میں شک نہیں کہ اِس شور وغوغا میں صرت موئی کے جانشین اور ضوا کے بزرگ تغیبر فاردن نے اپنی رسالت کے فرائض كوبور مطور برانجام ديا-ادر انخواف وفعاد سعامنا بكرن كافريينه جتنا ان كم يسيمكن تفاادا كرت رب مبياكرقرآن كتاب م طرون نے موسی سے میعاو گاہ سے والیں آنے سے پہلے بنی اسرائیل سے سے بات کھی تفی کرم سخت آزمائش میں وال وسینے كة بو - لهذام وحركا فركادُ اورطوفها وتحديد عمرف فربوء والقد قال له عدهاد ون من قبل با قتوم انما فننتوبه)-

اس ك بعد مزيد كها : " نتها ما برورد كار مسلماً وبي بخشة والانعاب كرجس في يرسب نعتي تهين محت فرال ين"

(وانربكم الرحلن)-ترغلام مق ، اس في تهين آزادي دي - تر اسر مق ، اس في تهين رفاقي بخشي - قر مراه مق ، اس في تهين وايت كي تم پراگنده ادر مجرے ہوئے تھے ، اس نے تہیں ایک النی انسان کی رہری کے زیرسایہ جن اور تحدیا ۔ م جابل اور بھک بوت تے أس ف تهيين علم ك نورسد أجالا بخشا اور قرحيد كم صراط مستقيم كى طرف تهادى وايت كى -

در اصل ہم خود اپنے اداوے سے گؤسالہ پرسی کاطرف مائل نہیں ہوئے تھے۔ "فرمونیوں کے کھیمتی زاودات ہمار سالمتی رجنين مم ف الين سد دور بعينك ويا ادر سام ي في انسي بعينك ويا" ( ولك ناحملنا اوزاراً من زينة العن فقذفناها فكذالك القي السامري

اس بارے میں کر بنی اسرائیل سنے کیا کیا اور سامری سنے کیا کیا اور اُدبِ دالی آیات کے مجلوں کا حقیقتا کیا معنی ہے واس میں ضربن کی منتف آرا ہیں کرجن میں نتیج کے لھاظ سے کوئی زیادہ فزقِ نظر نہیں ہے۔

بعض كت يين كر " قد فناها " يعني عم ن أن زاورات كوجنس مرس بطف سے يعل و وزول سے ايا قا، آك میں چینیک دیا۔ سامری کے پاس بھی ہو کچھ تھا واس نے بھی آگ میں چینیک دیا۔ یمان تک کردہ چیل گئے تو اُس نے اُن سے ڈہلا

بعض کتے ہیں کر اس جیلے کامعنی بیہ کرہم نے زارات کو اسپنے سے دور بھینک دیا ادر سامری نے انہیں اُنظار آگ میں ڈال دیا تاکہ اسست گوسالہ بنائے۔

يراحمال بي بي كر " فكذ الله التي السامري - ان سارك معرف اشاره بوكر بوسامري فيجاري

برحال برعام معول ہے کرجس وقت کوئی بزنگ اپنے سے میرولوں کواس گناہ کے بارے میں کرجس کے دہ مرتب توزیق طاست كرتا جه، تو ده اس بات كى كوست ش كرية بين كروه ابن طوف عد كناه كى ترويدكري اوركسي دومرسه كى كرون بروال دي. بنی اسرائیل سے گوسالہ پرسی کوسف والول سے بعی ، جو اپنے ادادہ اور رغبت کے ساخہ توحیدسے شرک کی طرف مائل ہوتے تھے ، ہی چا با کرساراگناه سامری کی گردن بر ڈال دیں۔

ببرحال سامری نے فرعونیوں کے آلات زینت سے کرج فرعونیوں نے ظلم وستم کے ذریعے ماصل کیے ہوئے تھے اورجن کا اس سے علادہ ادر کوئی مُعرف نہیں تھا کردہ اِس قسم علی موام برخرج ہوں " ان سے ملادہ ایک بھوسے کامبسر بنایا جوای ایس مررت متى ، جن مين سه كاسته كيسي أواز آتى متى أز فاخرج له عوعج أليجسد الد خوان اله

بنی اسرائیل نے جب یمنظر مکیما تو ایا نک حضرت موسلی کی تمام توحیدی تعلیمات کو عکول سکتے " اور ایک دوسرے سے کھنے لگھا: يب الما الدمولي كا فعا" (فقالوا هذا الهكورواله سوسي)-

یر اخمال مجی ب ، کرے بات کنے والے سامری، اس کے یارد مددگار اوراس کی سب سے پہلے تعدیق کرنے والے تھے : " اوراس طرح سامرى ف موسى ساخة ، بلكه موسى ك خواسك ساخه كيا جوا ابنا عهد د بيان عبلا ديا اور وكول كو كرابي من عيل ا

(گزشتر تنف کابتے مارشے)

بعن سری سند اس جار کو بنیا سازیل کی ایک اقلیت سے تعلق مجا بدے کو جنول سند گور الدی پیشش بنیں کی فقی۔ ( مکت بین کر اُن جی سے مجدالا کھافزاد منسال برئ كرف مك كي سف مرف باره براد افراد ترحيري بانى رجه ) لين ج تغير بم ف أدبي بيان كى ب ده زياده ميم

ل توارد محاست ادر وسال كي آواز كاست من مي ب ادر مي أون كي آواز برمي إلا بالا با

چندایم نکات:

ا۔ شوق دیدار : جو آگ عشق خدا سے جذبے سے بے خبر ہیں انہیں موسی کی دہ گفتگوجو انہوں نے بردرد گار سے اِس ال ر كرتم ميعاد گاه كي طف انتي تيزي اور جلدي سے كيول چلے آئے سے جراب ميں كى ، فمكن بے عجب بعلوم بوتي بور كيوكم وه ي

وعحلت اليك رب لترضى

پرورد کارا! میں نے تیری طرف ( آنے کے لیے اس نشے) جلدی کی اگر تیری رضا

حاصل کردل ۔

وعدة وصل چول شود نزديك 🗼 آتبش عشق تسيسنر تر محرو د جب وعده وصل کا وقت نزدیک آ جانا ہے توعش کی اُگ اور بھی تیز برجاتی ہے۔

دہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کونسی پُراسرار قوت موسی کو" اللہ" کی میعادگاہ کی طرف کھینے کر لیے جارہی متی اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلے جارہے تھے کہ ان افاد کو بھی کر جو ان کے ساتھ سے پیھے جوڑ ویا تھا۔

موسی نے اس سے پہلے میں ووست کے وصال کی طلاوت اور برورو کارسے ساتھ مناجات کا مزہ جکھا ہوا تھا - وہ جانتے تھے

كر فرى دنيا بى اس مناجات ك ايك لمحرك بالبرنسين بوسكتى -ال ان توگول كى حالت اليسى مى موتى ب سوعشق مجازى سے كرور عشق معتنى ادر عشق معبود جادد انى سے مرصلے ميں قدم ركھ مجے میں اس خوا کاعشت کر مس کی ذات پاک میں فنا کی مجائش ہی نہیں ہے اوده کال طلق ہے اور بعد مد وانتها خوار کا مالک ہے۔

أنجيب رخوبان بهب وألانداد تتنا وارو

بكرسب ميں جوانگ انگ خوبياں بلائي جاتى ميں ده اس كى جا دوان خوبى كا ايك معولى سا بر تو ہے۔ اسے عظیم پروردگار! اس مقدس عشق کا ایک فرزہ ممیں بھی چکھا وسے۔

ا كدروايت كم مطابق أمام صادق عليه السلام فراست مين :

" المشتاق لا يشتهي طعامًا أولا يستنف شرابًا ، ولا يستطيب رقادًا ، ولا يا ترحميما ، ولا يأوى دارًا - - - . ويعبد الله ليلاونهارًا رلجيًا بان يصل الى مايشتاق اليه مد مد كما اخبرالله عن موسى بزعمران في ميعاد ريه بقوله وعجلت اليك ربّ لترضى عاشق بعقرار كوئة وكاف كابوش موتاب، شاسد فرشكوار شربت كى طلب محلى نه أسيحين كي ميند آتى ہے سراس كاسى ودست سے جى لگتا ہے - اور بنر ہى كسى گھر مين أسعة آلام آ تا بعد - - - بكروه خلاك رات ون بندكى كرتاب إس اميد يركر اين

• أب جكر معالم اس طرح عيد توتم ميري بيردي كرد اورمير عظم كي اطاحت كرد: ( فالتبعوف واطبعوالمري)-كياتم ير بات مول كئة موكرميرك بعانى موسى في عجه ابنا جانشين بنايات اورميري اطاحت تم يرفرض اورواجب قرار دی ہے۔ چیرن عدائشکن کیوں کر رہے ہواور کس لیے خود کو بلاکت و تباہی کے کڑھے میں گرا رہے ہو ؟

لیکن بنی اسرائیل اس طرح میٹ وحری کے ساتھ اس پھرسے سے لیٹ ہوئے تھے کہ اس مروِ خُدا اور مبدر درہر کی یہ قوی منطق اورروشن ولائل ان کے أوبر اثر انداز نر بوئے۔ انهوں نے مراحت کے ساتھ حضرت اردان کی نمانغت کا اعلان کیا اور کہا • ہم تو اس طرح اس گؤسالم کی پرستش کرتے رہیں گے، بیان تک کہ خود موئی ہمارے پاس پلٹ کرآئیں ( قالوالن نسیرے عليه عاكفين حلى يرجع السناموسلي ال

خلاصہ سے کہ انہوں نے بسٹ وحری نے چیوڑی اور کھنے گئے کر اس سے علاوہ اور پھر نہیں جلے گا کر گؤسالہ برتی کا سلسلہ اسی طرح جاری رسبت گا. بیال بیک کرموسی لوث آئی اور أن سے اس بات کا فیصل کرائیں - ہوسکتا ہے وہ بھی ہمارے ساعة بل کر گؤساله کے سامنے سجدہ کریں ۔ لہذائۃ خود کو زیادہ بلکان نز کرو ادر بہارا پیچیا حجیوڑو۔

إس طرح انبول نے عقل كے سلم حكم كو يعى يا وَل على روند والا اور اپنے رہر كے جانشين كے فرمان كى بھى برواہ مزى-

اور قاعدہ بی ہے ۔ اور قاعدہ بی ہی ہے کر إن مالات میں جب بارون نے اپنی رسالت کو انجام دیا اور النزيت نے اُسے تبول مركميا تو آب اس من جي اقليت كے ساتھ كرجوان كى تابع متى اُن سے الگ ہوگتے اور اُن سے دوري فعيا كر لى كركهيں السانز بوكر أن كے ساتھ ميل جول ان كے انوانی طرز عمل كي تصديق كي وليل بن جائے "

سب سے بڑھ کر عبیب بات یہ ہے کہ بعض مغری نے یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل ہیں یہ انخرانی تبدیلیاں مرف گئتی کے چندواوں کے اندر اندر واقع ہوگئیں۔ جب موسی کو میعاد گاہ کی طرف کتے ہوتے ۳۵ دن گزر کئے تو سامری نے اپنا کام رفتا کریا اوبزار البل عطالبكارة وفال زورات وأنهل فرفونول عاريتا ليه تقادان كفرق وجبن كديدده اضي كدياس وكمقت إنهس مع كري مجينسوي الميته ويال المتسول ون انهيراكي تطالي من والاا در كيم لاكراس سد كؤساله كالبسم بناويا ادرأنتا ليسوس ون انهيرياس كي بيتش كي وحوت وي اورا كيسب بست برمى تعداد ركيم روايات كى بنام برجيدلاكه افراد) ن است تبول كرايا اوراكيد روز لعد يعيني جالسين روز محزر في بريوطي وايسس

لین برحال فرددا تقریا باره مزار ثابت قدم مومنین کی اقلیت کے ساخداس قرم سے الگ ہوگئے جکر جابل اور بهد وحرم اکشریت اس بات براگادہ ہوچکی تنی کر انہیں قبل کر دھے۔

ل " نبح " " بوح " ك الد عزاكل بول كمنى من من الديرة م ويكت من كر " برح الخفاء " كابل أشكار واضع بوف كم منى من ب قراس كى وحب يسب كر خفا كا ذا تل بونا ، ظهور كم علاده كوتى اور جيز نهي ب ادر چکر" لون کامنی نفی ہے آ" ل منبع " کامنوم برہے کر بمسل یا کام کرتے رہی گے۔

لل مع البيان - زير بحث آيد ك وله ين . .

مت پرست توکیک کے مقابلے میں ڈوٹ جائیں.

یا و دسر معطول میں بر سیجے رہم ول کی ایک ذیر واری ہے کہ وہ معیاروں کو ۔۔ اپنے معاشر سے کی طرف منتقل کریں اس وى نيي كر ال الم كام كري ليد كورةت جابية نكن كوشش كرنا چابية كريه زماز مبتنا مكن بو - كم سدى بو-اس بارے میں کرساسری کون مقاادر اس کا انجام کیا ہوا، انشا اللہم بعدوالی آیات میں مفتلو کریں گے۔

الماء رببری سے مراصل: إس میں شک نهیں كرصرت إردن نے صرت موئى كي فيبت سے زمانے ميں اپني رسالت کے انجام دینے میں معمولی ستی مجی نہیں کی لیکن ایک طرف سے تونوگوں کی جہالت نے اور دوسری طرف سے مصر بی غلای ادر بت برستی کے دور کی رسومات نے ان کی کوشششوں بربان بھیردیا۔

مذكوره بالا كات ك مطابق النول ف ابنى ومدوارى كوچارم طول مي اليداكما

ببلام حلمه بير ان بربيظ الركيك بيدوا قعد أيب انواني راستداورتم سب سيد بيد ايك خطرناك آزمانش كاميل ب تاكم

موتے بوتے دماع بیار بول اور اوگ بید كرسومين ادرائم چيزين مى ريا قوم انعا فتنتم به )-ووسرا مرحلہ بیہ تقار ضای وہ تیسم تی متنی جرمونی کے قیام کی ابتدا سے لے کرفر عونیوں کے بیٹی سے نجات بانے ك زياية يك، بني اسرئيل ك شابل حال مولى تقين وه انهيل ياد ولائين اور خصوصتيت كم ساقد خدا كى معموى صفت رحمت مان اس كروسيت كى تاكراس كا زياده كراائر بوادر انهين اس بهت بنى خطاكى بنشش كى جى أميدولان جاسك (وان ربيم الرحن) الميسرا مرصله: يتفاكرانيي البين مقام نبوت اورابينه بمالى مولى كالشينى كاطرف متوجكيا ( فالبعوف)-

چوتفا مرحله: يه تفاكرانسين ان كاللي وسه واردن سه باخركيا ( واطبعوا امرى)-٧ - ایک اعتراض کا جواب : مشور مغرفزالدین ادی نے بیال ایک اعتراض بیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے :

شعير صفرات على على السلام سمع بارس مين بيغير على المعظيم وآله وسلم كى مشور صديث : انت منح المسافر لقعارون

ا تجے مجمد سے وی نسبت ہے جومولی کو اون سے مقی " سے والا بت علی کے لئے استدلال كرتے مي ، حالا كد ارون نے بت بيستوں معظيم البوه سے مقابر مي بركز تقي اختیار ننیں کیا تقا اور مراحت سے ساعة لوگوں کو اپنی بیروی اُور دومروں کی متا بعث تُرک كريزكى دعوت دىقى -

م واقعاً أمّت م وصلى النّه عليه وآلم وسلم) نے ان كى رحلت ك بعد خطاكى راه اختيار كرايمتى، توعلى (عليه السلام) بريه واجب ماكروه مبى إرون كاساطوز عمل اينات-منرر بات ادر كتر كا فوف اور تقير كيد بنير" فاسعوني واطيعوا امرى" كست يجكر انهول ف السائنين كيا اس ليد بم مجمة بي كرأست كاطريقة كاراس في في

مموب (الله) يمك بين جلت - - - جب طرح مع كرضوا مولى بن عمران كم بارك میں اس کے بروروگار کی میعادگاہ (میں بینجے) کے سلط میں بیان فراتاہے، کہ "عجات اليك رب لترضى " ال

٢- انبيائيك انقلاب كي المن تحريمين: ما طورببرانقلام مُعلِين كيانقلاج مُعلِية المانقان على المانية على المانية على كهفتك كميت أسر رم رم را يابائه ورمعا شرب وانعلاب بيله والى مالت كالرف بنا وياجائه إس ناريخ كرم كالجوزيادة شكل مين بيكم وكما كما لقالب کے برا برونے سے تمام گرشتہ فاسد عنامریک وم نابرد اورخم نہیں ہوجاتے بکہ عام طور نرکے پیرز کچھ تعجیب اس کی باتی رہ جاتی ہے۔ وه لوگ اپنے وجود کی حفاظت کرنے کی کوششش کرنے ہیں اور حالات کے آثار چراحاؤ کے مطابق کھل کھلا یا خفیر طریقے سے اقلاب وشمن کامول ہیں مصروت رہتے ہیں ۔

بنى اسائيل كي آزادي اور توحيد واستقلال كي طرف موسى بن عران كانعلا في تخريب مين سامري اس رجعت بيند تخريب كامر بإمّا وہ بوکھ \_ تمام رجعت بیند تح کیول کے نیڈروں کی طرح - اپنی قرم کے مزور بیلودک سے اچھی طرح باخبر تعااور جانیا تقائد ان كرورلول سے استفاده كرسة موسة كوئى فركى فتنه كواكما جاسك سے است كوشش كى كدان زلولت ادر طلائى چيزول سے كر جو ونيا برستون كالمعبود ب ادرعوام الناس كى ترجر كو ابنى طرف كييفية والاب الخياله بنائ ادراس ايك خاص طريق سع بواك چلنے کے رُخ برکوراکروسے (یاکی اورطریقے سے کام لی) تاکراس سے کوئی آواز تنظمے موٹی کی چند روزہ فییت کواس نے فنیت کا یہ بات اُس کی نظریں میں کم بنی امرائیل سے دریا سے نجات پاسے کے بعد اور ایک بُت پرست قوم کے قریب سے گزرتے ہوئے موئی سے (اپینے لیے) ایک بت بنانے کا تقامنا کیا تھا ۔ خلاصہ بر کواس نے تنام نفیاتی کردولوں اور زمانی و مکانی سارب وقوں سے استفادہ کرتے ہوئے ، اپنے مخالفِ ترحیر منصوبے کا آغاز کر دیا ادر اس کے موادکو اس طرح سے ماہرانہ انداز میں منظم یا کر تفورى كى تى بى امرائيل كى ايب برى اكثريت كوراه توتيدى تخوت كريك شرك كى راه كى طوف كمينج لـ كميا .

یہ سازش آگرچید موسی کے دالیں آتے ہی اُن کی قدرت ایمانی اور نور دحی کے پرتو میں ان کی شفق سے ناکام ہوگئ لیکن ہمیں سوچنا چا ہیئے کراگر موسی دالیں سر آتے تو کیا ہوتا ؟ لیتیا یا تو دہ ان کے بھائی باردن کو قتل کروسیتے یا دہ انہیں اس طرح سے وسین كرويية كمأن كي أواز مي كسيك كالول يك نبهنجق.

ال إ برانقلاب كم أفازيس اسى طرح كى مخالف تركيس بوني مين اور ( أن سه) فيدسه طور بر فروار رساجلسية اور رجست لبندول كى معمدلى سيم معولى شرك ألود تركول كونظر مي ركهنا جلهية ادروش كى سازسول كوستروع مي بي كيل دينا جلهة

ضنی طور پر اس حقیقت کی طرف مجی ترجه رکھنا چاہیئے کہ بہت سے سچے انقلابات، مخلف دلائل و د جوہ کی بنا پر آغاز میں كى فرويا كي خصوص افراد كے مهارسے بريا ہوتے بين اگروہ بيج بين سرين آدا نقلاب كے ألث جانے كا خلوه بيدا ہوجا آ ہے۔ اسی وجرسے یہ کوشٹ کرنی چاہیئے کرمتنا بھی جلدی ہوسکے، انعلابی معیاروں کومعاسرے کی گرائی میں آ ناروی اور لوگوں کی اس طیح یے تربیت کی جائے کرا نقلاب سے مخالف تمام طوفان انہیں کسی طرت بھی اپنے مقام سے مز الاسکیں اوروہ پہاڑی مانند رہجہ تابیڈ له تغير فرالفت لين عبد ٢ م ٢٨٨ -

تعبيرن جا

17 passage

(1) State and a second and a second

تغييلون الملؤ

ين حق ادر درست تعا-

دیکن الیامعلوم ہو تا ہے کہ فر الدین رازی نے اِس بارسے میں دد بنیادی نکات سے غفلت کی ہیے۔

ا یجانوں نے کہا ہے کہ علی اسلام نے اپنی خلافت بلا نصل کے متعلق کسی بات کا افہار نہیں کیا، اشتباہ ہے ا غلطہ ہے کم پوکر ہمارے پاس بیٹرار تولیا کے لیسے موجود میں کہ امام نے نمانت مواقع پر اس امر کو بیان فرایا ہے کہی مرت اوکو طور پر ادر کم بھی در پردہ طریقے سے ۔ کتاب میج البلاغہ میں آپ سے کلام کے نمانت مصنے نظر آتے ہیں، مثلاً خطبہ تعقید، خطبہ مواج اور خطبہ کام کے نمانت سے نظر آتے ہیں، مثلاً خطبہ تعقید، خطبہ مواج میں بیان ہوئے ہیں ۔
نظبہ کا مدین بیان ہوئے ہیں ۔

تغییر تورز کی تیسری جلد میں سورہ ما مُرہ کی آیے ۲۷ کے ذیل میں دا قد غدر سے بیان کرنے کے بعد سم نے تعدد روایات الا کا اور خود حضرت علی سے باریا ابنی چینیت اور خلافت بلا فصل ثابت کرسنے کے لیے مصریت غدر سے استناد کیا ہے (مزید وضاحت کے لیے مصریت غدر سے استناد کیا ہے (مزید وضاحت کے لیے مبد ۳۸ کے بعد کے مفات کی طرف رجع کری)۔

پینمبرصلی انڈرعلیرہ آلہ دکتم کے بعد منصوص عالات مقے۔ وہ منافق کر جو دفات بینبر کے انتظار میں دن گن رہے تھے انہوں نے خود کر از سر لو اسلام پر آخری خرب لگلٹ کے لیے تیار کرایا تھا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب اگر قد ( اسلامی انقلاب کے خالف گوہ) نے فرزا الوکبڑی خلافت کے زماز میں قیام کیا۔ اگر مسلما ٹوں کی وصدت ' اجتماعیت اور جوشیاری نہ ہوتی تو ممکن تھا کردہ اسلام پہلا پا آل فی ضربیں لگاتے۔ علی نے اِس امرکی خاطر بھی خاموشی اختیار کی کموشش خلط خائدہ نہ اُٹھائے۔

ا تفاق کی بات یہ ہے کر حضرت إدون نے جی ۔ با دجود اس كے كر موسی نفره سے ۔ بعانی كى سرزنش كے جواب ميں كرائيات

ان خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل میں اِس بات سے ڈراک تو مجھ سے یہ کے کر توسنے بی اسرائیل کے درمیان توز قرال دیا۔ ( الله)

ادریہ بات اس چیزی نشاندی کرتی ہے کہ علی نے بھی اختلاف کے فوٹ سے ایک مدیک فامونٹی افتیاری ۔

٩٠ قَالَ يَاهُرُونُ مُامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْتُهُ وَضَلُواً

٩٠ - أَلَّا مَتْبَعِنِ الْفَصَيْتَ أَمُرِي ٥

٩٢- قَالَ يَكُبُنَـ قُ مِمَ لَا تَلْتُحُذُ بِلِخَدَى وَلَا بِرَاْسِيُ ۚ إِنِّ خَشِيْتُ اَنُ لَا اللَّهِ عَلَيْكُ اَنُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

أو قَالَ فَمَا خَطُبُكَ لِسَامِرِي ٥

قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمُ مِينُهُمُ أُوا بِهِ فَقَبَضُتُ قَبُضَةً مِّنُ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَدُ ثُهَا وَكُذُ لِكَ سَوِّلَتُ لِيُ لَقُسِي ٥

قَالَ فَاذُهَبُ فَانُ لَكَ فَي الْحَيْوَةِ اَنْ تَقُولُ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَا فَاذُهُ مَا لَكُ مَوْعِدًا لَأَنْ لَكُ مَوْعِدًا لَّذَى ظُلْتَ عَلَيْهِ لَكَ مَوْعِدًا لَّذَى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمَا لَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه

ا9۔ (اوسی نے) کہا : اے فارون ! جس دقت ترف دیکھا کہ دہ گراہ ہوگئے ہیں، تو تھے کس چیز نے ردکا .

او۔ کو توسف میری بیردی سنی کیا توسف میرسے مکم کی نافرمانی کی ہے ؟

او و بیرموسی سف سامری کی طرف رخ کیا اور) کها : اسے سامری إ توسف بي کام کيول کيا ؟

91۔ (سامری نے) کہا: میں نے الی چیز دیمی جو انہوں سے نہیں دیمیں۔ میں نے ( ضدا کے بھیم ہوئے) رمول کے آر میں سے کھرصتہ اُنٹا ایا - اس کے بعد ہیں نے اس کو ڈال دیا ادر میر سے نفش نے اِس طلب کو اس طرح وشنا بنایا ۔

، 9 ۔ (موئی نے) کہا، بھرتو دور موجا بیرا نیائی زندگی میں مقد (صوف) بیستیکر ( جوشخص تیرے نرویک ہوگا) تو (اسسے) کے گا: مجھے مُت بھی مُت بھی زا اور تیرے لیے (خلاکی طرف سے عذاب کا) ایک وقت مقررہے کر ہرگز اس سے خلاف نہیں ہوگا۔ (اُب) تواپینے معبود کی طرف دیکھ ، جس کی تومسلسل برستش کرنا رہاہے اور دیکھ پہلے تو ہم اسے جلائی گے اور چراس سے ذرات کو دریا ہیں بھیروں گے .

یں میں ہور تو صرف دہی خداہے کرجس کے علاوہ اور کوئی معبود جمیں ہے۔ اور اس کا علم سرچیز کا احاطر کیے جستے ہے .

في اسرائيل ولموترقب قولى).

در حقیقت صرت ادول کی نظر اسی بات کی طوف ہے کہ جرحفرت موسی نے میعاد کا ہ کی طرف مبانے سے پہلے کہی متی کر ہر کا ومفهوم اسلاح كيطرف وعوبت ويناسب - ( ١٩١١ - ١٢٢)

وہ یہ کمنا پاہستے ہیں کر اگر تکیں اُن پر منی اور گرفت کرا، تو وہ تیرے حکم کے برخلاف ہوتا اور پھر تھے یہ بن بہنے اگر مجھ سے

اس طرح حضرت المردن سنه اپنی بے گناہی کو ثابت کرویا -خصوصاً ایک اور جیلے کی طرف توجہ کرتے ہوئے کرج سورہ اعواف

ان الفقوم استضعنوني وكادوا يقتلونسي

اس نادان قوم نے مجھے ضعیت کردیا اور سم لوگ معور سے دو گئے اور قریب تھا کروہ مجھ قبل ہی کر دیں میں ہے گناہ ہون ہے گناہ۔

يمال يسوال ساسف أ اب كر موسى وليروق دولول بلا فك دشر بيتم إورمعوم عقر توجر موسى كاطرف عدال كمينيا تاني ،

بحث ادرت مدعاب و خطاب اورده وفاع كرجوابنا باردن كررسد مين كرطرح قابل توجير به ؟

اس کے بواب میں میں کہا جا سکتا ہے کر موسی کو نیتین تھا کر ان کا بھائی کے گنا و ہے لیکن دو اِس طریقے سے دوباتیں ثابت كرنا چلېست منق : پيلى يو كروه بنى اسرائيل كويسمها دي كروه بست بى عليرگناه كه مركب بوت بين اليساگناه كر چرموش كه بعاني يك كوم كرج خود ايك عالى قدر سينيبر عقر مواضف مسك ليه عدالت كى طرف كمينج كرائ كيا اور ده جى اتنا شدّت عمل ك ساعقه ميني يه مسكله إ إناساده نهي بيد كرمبتنا بعض بني اسرائيل في مجدليا ب. توحيد سعد الحواف ادر شرك كي طرف بازگشت، ووجي إن تمام تعلیات اوران تنام مجزات اور عنکستِ حق سے آثار دی<u>کھنے سے بع</u>د ۔ یہ بات یقین کرنے سے قابل نہیں ہے ۔ لہذا مبتنا زیادہ سے زیادہ جات كرمانة بوسك اس كامقالد كرنا ماسية.

مم كمبي ايسامبي بوتاب كر حب كوئي عليم حاوة واقع بوجاتاب تو إنسان لاعة براحاكر ابنا بي كربيان جاك كرليتاب اورابنا بي مرميث ليتلب ، تو اين عباني كوسورو عناب و خطاب قرار دين كو بات بي كورنسي اوراس مين شك بنير كر بدف اور متصدكي حاكمت الدافراد مغرف مين فنسياتي الربيداكري كى يداور ال يركناه كى عكست ظامر كري كم يد، اس فنم كاطرز عمل بست موثر برتاب الداردن مي إسطريقي بي بالكل دامني تقه.

دومرایر کر اون کی بے گناہی ان توضیحات کے ساتھ کر جروہ دے رہے تقے م سب پر ثابت ہو جائے اور ابعد میں انداین دمالت كى ادائي مي كوتاجى كرف كا اتهام نه لكائير.

است جائی سے گفتگو کرنے اور ان کے بری الدمر ثابت ہونے کے اید، سامری سے بازیں شروع کی اور کہا،" یا کام تقا کر ج توسف انجام ديلهد اور اسع سامري إحجم كس جيزسك إس بات يرآماده كيا" ( قال فعا خطبك يا سامري )-

سامری کا عبرت ناک انجام .

اس بحث کے بعد جومولتی نے بنی اسرائیل کی گوسالہ پرتی کی شدید فرست سے بارے میں کی متی اور جواس نے پہلی آیات میں بیان ہوجکی ہے ذریجت آیات میں پہلے موٹی کی اپنے جاتی انعان کے ساتھ گفتگر اور اس کے بعد سامری کے م جو ائیں ہوئی، کو بیان کیا ج*ارہاس*ے۔

يهي اپنے بعانی باردن کی طرف رُخ کر کے " کہا : ليے باردن ! جس وقت توسنے يہ و کھا کرير قوم گراہ برد کئی ہے تو توسن ميرى پيردى كيل ننى \* (قال يا هارون ما منعك اذراكية الموضلوا الانتبعن).

ہیں میں سنے اُس وقت جبکر میں میعاد گاہ کی طرف جانا جا ہتا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ قو میرا جانشین ہے اوراس گردہ کے درماج اصلاح كرنا اورمغيدين كراسية كواختيار يحرناط

قران بت برستوں کے ساتھ مقلبلے کے لیے کیوں اُٹھ کوا نہوا ؟

اس بنا یر" الا تتبعن " محمل سے مراویہ سے کرنت پرئے سے بارے میں سری شتب علی کوئ کو آ

ليكن يربات، جوبعض في بيان كى بدى كراس جله سع مراد يرب كرة أس اقليت كم ساخة كرج قويد ير باقى روكى على ، مرسے بیجے بیجے کو مطور پر کمیں سرایا ، بست ہی بعید نظر آتی ہے اور یہ اُس جواب کے ساتھ کرج ہارون نے بعد کی آیات میں وياس ، كونى مناسبت نهين وكمتى -

اس کے بعد موٹی سے مزید کھا ، کیا توسنے میرسے فرمان کی خلاف مندی کی ہے: (افعصیت امری)-

موسلی انتهائی شدّت اور مخت غِمستری عالمت میں ، یہ باتی ایٹ بھائی سے کردہ سے مع اور ان سے سامنے بیج مید مق چبكدان كى دارهى اور مركو كميرا برا تما اور كمين رسيم يق .

ارون نے جب اپنے جانی کوشدیہ پریشان دیمیا تو اس لیے کہ انہیں لطف و ہربانی کی طرف فائیں اور ان کی بے قراری اور معرفی می کی کری اور منی طور بر اس واقع می مسلط می اینا عدر بیش کری کها ، اسے میرسے مال جاتے ! میری واؤهی اور سركون يكون ميسف قويرسوباك أكربي مقلبك كعديد أفظ كوا بوتا بول اوران كارفت كرتا بول قربى اسرائيل مي أي شدية و پڑ جکتے کا اور میں اس بات سے ڈرا کر کہیں تو داہی پر کھنے گئے کر توسنے بنی اسمائیل کے درمیان تفزقر کموں ڈالا اور میری غیبت کے ذیلنے ي مرى ضيت كانيال شيركيا: (قال يا برنام لا تأخذ بلحيت ولا برأسى انى خشيت ان تقول فرقت ميان له الخلفو في قوى واصلح ولا تتبع صبيل المندين، (١٩١١)

اس اُمنت کا سامری ہے۔ اس کا موٹی کے ذالے کے سامری سے صرف اتنا فرق ہے کم وشف إس الريك قربيب بوتا تنا تروه كتا تنا " لا مساس" (كوني شفس مي الميك) لكن يروكول مع يركما بعد كر" لا قتال " (يني كس مع جنگ ندي كرنا جا بيت مني كر منوفیں سے بھی۔ یاس پر پگیٹرہ کی طرف اشارہ ہے کہ عوصن مبری جنگ مبل کے خلاف کراتھا )۔

اس صدیث سے معلوم برتا ہے کرسامری ہی ایک منافق آدی تھا کہ جس نے حق کے کھرمطالب سے استفادہ کرتے ہوتے وگوں کو و کرنے کی کوشش کی ہے اور بیمنی دوسری تغیرے زیادہ مناسبت رکھاہے لا

یہ بات صاف طور برواضح اور روش ہے کر موٹی کے سوال کے جواب میں سامری کی بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی اندا صرت

مولی نے اس کے بوم ہونے کا فران اس عدالت میں صاور کر دیا ادر اُسے ادر اس کے گڑ سال کے ایسے میں میں کم دیتے : بدلا مكم يركر اس سے كها" تو لوگول كے درميان سے نكل جا اور كمي كے ساتھ ميل طاب زكر اور تيرى باتى زندگى مي تيرا حصتر مرف اتناب كر وشفس مى ترب قريب آئ كا توأس سد كه كاكر " مجد سس من و قال فاذهب فان لك في الديوة

ان تقول لامساس)-

اس طرح ایب قاطع اور ود لوک فران کے فریعے سامری کو معاشرے سے باہر تھال چینے اور أسے مطلق گوشنشینی میں ڈال دیا۔ بعن مغرین نے کہاہے کہ الاحساس " کا جارشربیت موئی کے ایک فوجواری قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جو بعض الیے افراد کے اس می کرد منگین جرم کے مرکب ہوتے مادر ہوتا تھا۔ رہ خص ایرالید موجد کی تثبیت سے کر جو بلید دنجس و ناپاک مو، قرار إباً قا ممل إس مل طاب وكرنا اورد أسديمق بونا قاكرده كسيد ميل ملاب مكت

سامری اس داقعے کے بعد مجور ہوگیا کہ وہ بنی اسرائیل اور ان کے شہرو دیارہے باہر نکل جائے اور بیا بانوں میں جارہے اور بر أس جاه طلب إنسان كى مزاج كرجوا بنى بركتول كر ذريع جابتا تقاكد براس براس كرد بول كومنحوث كرك ابين كرو بم كرس الس ناكام ہى ہوناچا جئے يبال تك كرايك مجى شخص اس سے ميل كلب رر كھے .اوراس قسم كے انسان كے ليے يمكل بائيكاٹ سوت اور قل برنے سے می زیادہ سخت ہے کو تکروہ ایک بلید اور آلودہ وجود کی مؤرث میں سر جگرے رانرہ اور دمتاکارا ہوا ہوتا ہے۔ بعض مغری نے یہ بھی کہا ہے کر سامری کا بڑا جُرم تا بت ہوجانے سے بعد صرت موسی سے اس کے بارے می نفرین کی ادر فدائد أست ايك يُراسرار بهاري مي مبتلاكرد يا كرمب كل و زنده راكل شخص أست بي نهي سك قدا در اكر كوني أست بيكوليتا توده مى بيارى ش گرفتار بوجائا-

فرانشت بن مله ، صاوح.

اس نے جاب میں کہا: " میں کچوالیے مطالب سے آگاہ ہرا کر جرانہوں نے نہیں دیکھے اوروہ اس سے آگاہ نہیں ( قال بصرت بمال ويبصروا به)-

\* كى ن ايك چيز خواكم يعيم بوت رمول ك آثار مي سے لى اور بھرئيں نے اسے دور بھينك ديا اور مير مافغى بات كواسى طرح مجين فوش مناكرك وكمايا" ( فقبضت قبضة موس الثرالوسول فنبذتها وكذالك سبو

اس بارسے میں کہ اس مفتگوسے سامری کی کیا مواد متی، مضرین کے درسیان ود تغییر بی شہور ہیں:

پہلی یہ کہ اس کا مقصدیہ قاکر فرعون کے اشکر کے دریائے نیل کے پاس آنے کے موقع پر مکی نے جرئیل کو ایک سواری رہے د کیما کرده مشکر کو درمایک خشک ستره راستول پر در دد کے لیے تشویق ویسٹے کی خاطران کے اُگے اُگے بیل رہا تھا۔ میں نے مجدم ٹی ان سیا بارّل کے نیچے سے یا ان کی مواری سے باؤں کے نیچے سے اُٹھالی اور اسے منبھال رکھا ادر اسے سونے کے بچوٹ سے اندر ڈالا اور م صدا اسی کی برکت سے بیدا ہولی ہے ۔

وُوسری تغییریہ ہے کہ میں ابتدا میں ضامے اس رسول (موسیؓ) کے کچد آثار پر ایمان نے آیا۔ اس کے بعد مجھے اس میں کچیٹک اور تردو بوا- لهذا میں سف أسعه دور بینک ویا اورثبت پرستی ك دين كى طرف ماكل بوگيا ادر سرسرى نظر مين زياده بينديده اور زيا به. بهلى تنسير كم مطابق فظ " رسول " جرئيل كم معنى بين بع جبك دُوسرى تغيير كم مطابق " رسول " موسى كم معنى مين ب -

لفظ" الر" پهلي تغييري وصه " پاول ك نيچ كي مني " معني مي ب اوردوسري تغييب" تعليمات كا كجد صرة " معني اي ب. " نسبد تها " كالفظ بهل تغير يكن ملى كوكوماليس والف سيمعني من بها اور دومري تغير من تعليمات موسلي كو دور يسينك اور حجور ويين معنى مي بصاور أخين بصوت بعدا لدويبصروا به " بيل تغييري جرَيل كوديمين كارف اشاره بدكر جاير كواسواري شكل میں ظاہر مرسے سفتے (شامد کید اور اوگوں نے بھی انہیں دکھا لیکن پیچانا تنہیں) لیکن دوسری تغییر میں وین موسلی کے بارے میں کچہ خاص معلومات كي طرف الثاره ب

برحال ان وونول تفاسير بين سعة سرايك كـ مطرفطار بين ادران مين كيد روشن يا مبعم لكات موجود مين مكن دوسري تغسير كي جهات عد بهتر نظر آن ہے ، خام طور برجبکر کماب " احتجاع طرسی" میں ایک صدیث میں یہ بیان کمیا گیا ہے کر جب اسرالمومنین علی علیه السلام ن بعره كونتح كرايا تو وك أبية ك كروجن جو كف مان مي حن بعري عبي تقا اور ده اينفسائد كو تنتيال ك كرايا بقا كراميالوندين جوبات كرت وه أسد زرايا وواشت ك طور يكونيتا - امام في بندا وازك سائق ان توكون مي سد اسد مفاطب كرك فرمايا توكياكر راجه و أس فوض كياكرين أب ك آثار اور ارشادات كوكلور يابول الكوتول ك في انسي بيان كرول اسرالمومنين

> اما ان لكل قوم سامريًا ، وهذا سامري هذه الامة ، انه لا يقول -لامساس ولكنه يبتول لاقتال

يه بات د من نشين كراو كرير قوم اور بركروه مي كول زكل سامري بوتا ي اورير (مرميري)

إس من الله على خاص تاتيد دوسرى تغييرى نهي جول ادر آيت كاظاهر بهلى تغير كما تذ زياده مناسب معلوم بوتاب والشراعكم (مستسرهم)-

تغسير في ظلل ، جلد ٥ ، ميوم-

تعزت موئی فے سامری سے بارسے میں جی اوراس سے گؤسال کے بارسے میں بھی انتهائی قاطع اور سخت روش اختیار کی تیج روز الریاس ہنتہ کوختم کرنے پر قادر ہوئے اور اس کے لغسیا تی اٹزات لوگوں کے ذہوں سے پاک کیے ۔ بعد میں جی ہم دیمیسی *سیکا* آپ نے گوسالہ ر بینتول سے ساتھ میں ووٹوک طرابقہ سے تکولی اُس سے بنی اسرائیل سے وماغوں میں ایسا نعوذ کیا کہ دہ آگے جبل کر کمبری میں ان انخرانی راستول برنے جائے

آخری جلرمی صفرت موطئ فے مسئلہ توجید بربست زیادہ تاکید کرتے ہوئے" اللہ" کی حاکیت کو داضح کیا اور اس طرح کہا : " تهادا معبود صرف الله بعد، وبي الله كرجس كے سواكوني اورمعبود تهيں ہے، وہي كرجس كے علم نے تمام چيزوں كا احاط كيا ہوا ہے": (انما الهكو الله الذي لا اله الاهووسع كل شي بِهِلمًا)-

وه محرات بوست بتول كي طرح نسيس بيدكر بو فركس بات كوسفة بين فركوني جواب وسية بين، فركوني مشكل حل كرسته بي اور فرنسى نقسان كو دُوركست بين.

واتع مين وسع كل شيخ علماً "إس توصيف علم سترسقابل آياب كرج قبل ك بيند آيات مي كوسالد اوراس كالواني اور نالوانی کے بارے میں بیان ہوئی متی۔

چندام نکات :

 مشکلات ایجے متعابل ڈرٹ جانا چاہیئے: بنی اسرئیل گرنسالہ پرتی کے مقابلے میں صفرت موسطی کی روش سخت اور پیچیده انخوافات کامما بلر کرنے کے لیے ہرزمان و مکال کے لیے ایک قابل تقلید روش ہے -

اگر صنرت موسلی یه بیابیت کرمرف ببند ونصیحت اور کید وحلاد استدلال سے لیے لاکھول گوساله برستوں کے سامنے کوئے ہول تومسلر طور براس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے تھے۔ انہیں یہی چاہیئے تھا کہ وہ اس موقع برتمین امور کے لیعے قاطعانہ اور جرا تمندا نہ طور بر کھڑے جائمین البين بال ك سلمن سامرى ك سلمن اور كورال ربستول ك سامن بيط انول في البين بمالى سد كام شروع كيا - ان كارش مبارك بگرلیادر اُسے اپنی طرف کمینیا اور چیفے اور چلف نے اور حقیقت ہیں ان سے لیے یہ ایک عدالت قائم کی، (اگر میر آخر کار بارون کی کیا ج اوگوں بڑابت ہومی) تاکہ دوسے اپناحساب فودسوج لیں۔

اِس کے بعداس سازش کے اصلی عامل لینی سامری کی طرف گئے اور اُستے ایسی سزا دی کر بوقتل کرنے سے بھی برتر تھی۔است*ے ا*کٹر سے باہر نمال دیا، اس گو گونشرنتین کر دیاا در اُسے ایک نمب اور آلووہ دجور قرار دیا کر جس سے سب کا دُوری اختیار کرنا ضروری ہوگیا درا کھیلے ل اس دو اوک محری ایب نظیر انوانی افکاری بیخ کنی مصیلیه سبد مزار کے باسے میں قرآن می اشاب کے طور براور تاریخ و مدیث این تفصیل طور بربیان برتی ہے کر بینیم اکرم سف سم دیا کرمسجد ضرار کر بیلے مبلادی اور جر کھیر باتی رہ جائے اسس کودیان كروي ادراس كم جركر مدين ك ولول ك يد كوال كرف والف كالمكر قراروي (مزيد ومناصت ك يد تمسير مرد كى جلد م سوره آوب کی آیات ۱۰۱ تا ۱۱ کے ذیل میں فاحظ کریں )۔

یا بر کر سامری ایک قسم کی نعمیاتی بیماری میں جو ہر شخص سے وسواس شدید اور وحشت کی صورت میں تھی گرفتار ہوگیا۔ اس **طرب** كر بوشخص بي اس كه نزديك بوتا وه ميلا ياكر" لا مساس" (مجھ مُت تيمُونا )ك

سامری کے لیے دوسری سزایہ منی کر حفرت مرکی فیاسے قیامت میں جونے والے عذاب کی جی نجردی ۔ اور کہا: تیرے آگے ايك وعده كاه بهد خلال وردناك عذاب كاوعده \_ كرص سے برگزنهيں ، اسك كا ( وان لك موعدًا الربي تخلفه) تيمبرا کام په تغاکر چومولی نه سام ی سنه کها: " اپینهٔ اس معود کوکر جس کی تو بهیشه هباوت کرتا نخا ذرا دیکد اور نگاه کر- بم اس کو جلا ربه بي اور مجراس ك ورّات كو دريا من بحيروي مسك " ( وانظر إلى اللهك الذي ظلت عليه عاكفًا لضرف من النسفنه في

يهال دوسوال سلمن آت يي

پلاسوال يا جه كر " لمنحوقت " ( بم اس كويتين جلائيس كر) اس بات كى دليل جه كر كوساله ايك جلات كابل جم مقا ادریہ چیز ان توگوں کے نظریہ کی کر جو یہ کھتے ہیں کہ گوسال طلائی نہیں تھا، بھر جبرتیل سے پاؤں کی خاک کی دجسے ایک زندہ وجود میں

ہم اس کے جواب میں یہ کمیں گے کہ "جسد الله خوار" کا ظاہری مغوم یہ سبت کر گز سالد ایک بے جان مجسم تھا، کر جس سے گوٹسالد کی آواز کے مشاہد آواز ( سیباکہ ہم نے پہلے جی کہلید) تکلی تھی۔ باتی را جلانے کامسلہ تو ہوسکتا ہے کہ دہ دواساب ين سيم كى ايك سبب سيد جو: ايك تويدكر ينجير مرت سوسن كاننين منا بكداممال يرجدكداس بي كلوى عيى استعال جوتى عن اور سونا صرف اس سے سرلوٹ کے طور بہاس بر جڑھا تھا۔ دو سرایہ کوفن کری کہ دہ سارے کا سارا سونا ہی تھا ، تنب بھی اس کا جلانا ،اس کی تحقیر و توبین اوراس کی شکل وصورت کوختم کرنے کے لیے تھا۔ ببیا کہ یا عمل ممارے زمانے کے جابر باوشا ہول کے وہات سے مبدل ك بارك مين ومراياً كياب، إس بنا براسي جلات كم بعد بعض ورائع مد ويزه ريزه كرك بيراس ك وزات كودريا مين چيك ديا-دوسرا سوال سبند كركيا إس سادسد سيسنة كودريا مي بينكناجائز تقا ادر امراف شاربتين بوتاتها

إس كا جاب يرسيد كر بعض ادقات ايك امم ادرعال مقعد كي خاطر شلل: بُت برستى كم عتيره كي سركوني كيد مزوري برجا آجيك بنت كے سابق إس قىم كاسلوك كيا جائے تاكر كہيں اليان موكر فساد كا مادہ وكول كے درميان باتى رہ جائے ادر پير بعض وكول كے ليے وكو

زياده وامغ عبارت مين المرموسي اس سوسف كوكم جركوسالرسكه بناسف على استعال جوانقاء باتى سبعف وسيق يا أست توكول مين تقيم كردسية توجريد مكن ها كركسى دن جابل اورنا دان نوگ أست مى مقدّس كيف لك جاسة ادر كرّسالديري كي دُور صنع سرا مدست ان ين دُده ہو جاتی۔ یمال برمردری تھا کہ اِس گرال قیمت مادہ کو توگوں کے اعتقادی حفاظت پر قربان کر دیا جائے ادراس کے سوا اور کوئی استر نہیں تھا اور

ي مل ف تعلقه ايد فعل برل سهد كرج كا ناسب فاعل بيال مامري سبد اوراس كي خير دوسرا مفول سبد اوراس كا فاعل الي هواب اورسك بيك كاسى الطراب، إترسيك ايك وهده كاه كرجست خواتيرك باسد مي تحكف بنين كرسه كا.

پردىدكارى افسى دردناك مذاب كى تىدىدى .

اس سے بعد بنی اسرائیل سے گؤسالہ پستوں کی طرف آئے اور انہیں سم ایا کر نتما دار میں اس قدر بڑا ہے کر جس سے قرب کرنے کے اس كسوا الدكوني ماسته شين بهدكم اين درميان الوار كدود الداكك كروه ايك دوسرك ك المقول قتل بوادري كنده خان محاشر کے جہے سے نکال دیا جائے اور اس طرح گندگاروں کی ایک جماعت کے لوگ اپنے ہی اِنقوں سے مارے جائیں تاکر یہ انحراقی فکر بھیٹر سے بیان سے وماغ سے تکل جلسے اس واقعہ کی تھمیل ہم جلداقل سورہ بقرہ کی آیا ۵ تا ۵۲ سے ویل میں بیان کرآئے ہیں۔ تواس طرح سب سے پیلے جعیّت کے رہری بوابطلبی ہونی چاہیئے تاکریہ ویکھا جلے کر اُس نے اپنے کام میں کرتا ہی کہ ا نہیں اور اس کی بے گاہی ثابت ہونے بوعامل فساد کا پیھا کیا جائے اور اس کے بعد فسا و کے طرفداروں اور ہوا خواہوں کا پیھا کیا

٢ - سامري كون سيه ؟ اصل نفظ "سامري عبراني زبان بي" سمري سبه ادر وبكه يسعول به كرجب عبراني زبان كالناف عربي زبلن بي آست بي تو " مثلين كالفظ" سين" سے بدل جا آسيد عبي اكر " موشى" " موسى" سے ادر" يشوع" " ليوع " سے تبديل بوجانك بدراس بنا برسام ي معرون مى طرف خسوب تها، ادر "عمرون" "يشاكر" كابينا تها، جوليتوت كى جويقى سل بيد-

اسی سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہدے کر بعض عیسائیوں کا قرآن بریہ اعتراض بائل بے بنیا دہدے کر قرآن نے ایک السے شخص كوكر يوموسى ك زماني ربتا قا اورده كوماله برستى كا مربيت بنا قا ، شرسامره سيدمنسوب "سامرى" كوطور برتعارف كوليب جب كر مترسام السن السن مي بالكل موجود من نهيل قعا كي كار جيساكم مم بيان كريك مي كرم سامري مترون كي طوف منسوب بعد يزكر

برحال سامری ایک خودخواه اورمنوف شخص بوسف سے با دجود برا موشیار تفاء وہ برای جرائت اور بمارت سے ساتھ بنا سرائیل ك ضعف ك نكات اور كرورى ك بهلوول سد استفاده كرت بوت اس قسم كاعظيم فتنه كمرا كرف برقادر بوكياكر ج اكي قطعي اكثريت سے بُت پرستی کاطرف مائل چوسنے کا سیب بنے اور مبیا کہ ہم سنے دیکھا بھے کہ اُس نے اپنی اس خود خواہی اور فتن انگیزی کی سزامی اسى دنيا ميں ديكيھىلى \_

وو كُذْ لِكَ نَقُصُّ عَكَيْكَ مِنَ أَنْبَاء مَا قَدُسَبَقَ وَقُدُ التَيْنَكَ مِنُ لَّذُنَّا ذِكْرًا ۚ

١٠٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَالِنَّهُ يَحْمِلُ يَكُمِ الْقِيمَةِ وِزْرًا هُ ١٠١٠ خلدينَ فِيُهِ وَسَاءُ لَهُ وَلِيُومَ الْقِيمَةِ وَرَا الْمَاءِ الْمُعْمِدِينَ فِيهِ وَرَا الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِينَ فِيهِ وَرَا الْمُعْمِدِينَ فِيهِ وَسَاءُ لَهُ وَلِيُومَ الْقِيمَةِ حِمْلًا ٥

لَيْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ وَرِوَنَحُشُرُ الْمُجُرِمِينَ لَيُومَ إِذِ زُرُقًا اللَّهِ

١٠٠ يَّتَخُافَتُوْنَ بَيْنَهُ خُوانُ لَبِثُتُمُ الْأَعَشُرًا ٥ ١٠٠ نَخُنُ اَعُلَ مُرِمِا يَقُولُوْنَ إِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُ مُطَرِيْقَةً إِنَ لِبُثُمُ

إلَّا يَوُمًّا ٥

ہم اس طرح سے تندار سے لیے گزری ہوئی خروں کر بیان کرتے میں ادرہم نے اپنی طرف سے تھے وکر (قرآن ملافوایا-- 44

وہ بیت اسی میں رمیں گے اور قیاست کے ون ان کے اُٹھائے میں لیے بست ہی بُرالرجیہ ہے۔ -) \*\*

-1.1

وہ دن کرجس بیں صور بی نکا جائے گا اور اس دن ہم جومین کونیلے بدنوں سے ساتھ جمع کریں گے۔ - 1.4

وہ آبس میں آہستہ آہستہ گفتگو کررہے ہوں گے ( لیف کمیں گے) فہنے ( عالم برزخ میں) صرف وس شانہ روزق کے - 1.1

وہ عرب کھ کہیں گے ہم اس سے انچی طرح آگاہ ہیں۔ جب کروہ شخص جس کی روش ان میں سے سب سے بہتر ہے گا -1.1 ارم قرموف ایک ہی ون فرسے ہو۔

ان کے کندھوں پر برترین او بھے ، کرشہ آیات اگرچر مولئ ، بنی اسارئیل سامری اور فرمونیوں کی تاریخ کے بارے میں تعیی مے اوجودان آیات کے متن کی سامبت سے طرح طرح کی بیش برجی میں اِن ساحث کے اضافام پر قرآن ایک علی متیج بھی بیش کرنا-الدكتاب، م اسى طرح سع كزرى بول خرول كو يك بعد دي سعر سع يله بيان كرت مي (كذالك نقص عليك انناهما قدسيق )-

إس ك بعد مزيد كتاب : بم ف ابني طوف سرتم قرآن ديا ( وقد إتيناك من لدنا ذكراً)-وه قرآن ، كم جو دروس عبرت ، والل على ، كرشت قومول كى سبق آموز خرول احد آشده كف دالي لوكول كو بداركوف وا

اصلى طور برقرآن بحبيه كا اسم حستركز شنة لوگون كى سركز شنت كا بيان ب-

تاریخ ایک الیامعلم ہے کہ جوامتوں کی عزت اور وقت کے جمیدوں کو کھول کرد کھ دیتا ہے۔ تاریخ تمکردل کو پہلے زمانے کے ظالمول کے بُرے انجام سے آگاہ کرتی ہے۔ وہ ظالم جو اُن سے زبادہ طا قتور تھے۔ تاریخ مردان تی کوبشارت دیتی ہے اوراستقامت ادر پامردی کی وعوت دیتی ہے۔ اور انہیں اپنے سفر کے لیے گر ماتی ہے۔

تاریخ ایسالیا چراغ ہے کہ جوانسانوں کی زندگی کے راستوں کوروشن کرتا ہے اور سوجودہ زملنے سے لوگوں سے لیے راجی کھولتا اور مواركرة ا ب تاريخ آج سے انساؤل كرستيت كرلى ب اوراج ك انسان كل كى تاريخ بنات مين

فلاصریہ ہے کرخدائی موایت کے امباب میں سے ایک تاریخ ہے۔

لکین اِس بارے بیں کوئی اشتباہ اور غلط فہی مز ہونے بائے کرا کیا ہی تا ریخ کا بیان جس قدر تعمیری اور زبلتی ہے اسی مقرر جعلیا ورتحرافیف شدہ تاریخیں گراہی کا باحث ہوتی ہیں۔اسی بنا برجن لوگوں سے ول بیار میں اننول نے بہیشہ میر گوشٹ ش کی ہے کردہ تاریخ ہی تو بین کرکے إنسانوں کو وحوکا دیں اور خدا کے راستہ سے روکیں۔ ہمیشہ بیزنہیں بعولنا چاہیئے کہ تاریخ میں بہت زیادہ تحرفیت بحلیہ إس كت كا ذكر كرنا بعي صروري بي كر لفظ " فد ك " بهال اور قرآن كي بست سي دومري آيات مي خود قرآن كي طرف اشاره ب كيونكماس كي آيات انسانول كي سياري اور بوشندي سے يع تذكرا دريا داوري كا موجب جوتي يوب

اسی بنا پر ابعدوالی آیت ایسے لوگول کے بارے میں گفتگو کررہی ہے کر جو قر آن کے حقائق اور تاریخ کے عبرت انگیرسبق کو تجول جاتے میں حج قرآن سے مزچیرے لے گا دہ قیامت میں گناہ اور جوابر ہی کاسٹگین بر جھے کندھے پر اُٹھائے ہوئے ہو گاگا: (من اعرض عن فانه يحمل يوم القيامة وزرًا)-

الل إ برورد كارسے رُوگرداني ، انسان كر اس طر مست بداوردى كى طرف كىدىنى كركے جاتى جد كر تسم تسم كے گنا جول اورفكري عتيد الخوافات كاستكين لوتيمه اس ك كشر عصد ير ركدوري بد ( اصول طور برلفظ " و ( ر " خودستكين لوتيم كيم معنى مي بيعه اورا يد نكره ي الم میں بیش کرنا، اس بارے میں مزید تاکیدہے۔

اس ك بدمزير فرايا كياب، وه المينان عال كوبتر العليميشر ميشر و بي رئين كر : (خلاين فيه)-" اوركناه كايرسنگين وجه ، ان ك يد قيامت ك ون بهت بى برا برجمه بد" ( وساء له ويوم القيامة حملًا يات المع المية الم المدينة ويدك المراد المرا میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ہیاں پرکسی چیز کو مقدر مانیں اور بیکہیں کہ وہ عذاب میں یا جہنم میں ہیششہ رہیں گئے) نیزیہ آیت خو تحمر اعمال كرمستارى طرف ايك اشاره ب ادربيركرانسان أنهى اعمال أدركامول كى وجرسے كرجواس من اس جهان بيس انجام فيقز تياست من الحجى جزا يا برى مزا ديكه كا -

يم ف تاريخ الداس كا الميت ك بارك مين سوره إست كى ابتدا الدا فرمين " جلده ، صبيان أردور جمه الدجلده من الرد الدائ في سيده معد ملده ما الله أنده ترجم مين محث كى سعد

قرآن ایک انسان سادی ب ب اس می گزرے ہوئے لوگوں کی برتمام تاریخ بلادچ نہیں ہے۔ بعداس کی دجران کی تاریخ کے تعلقت بہلودک کامیابی ولکست کے عوال اور سعادت وبد بختی کے اسباب سے اوران کی تاریخ کے صفحات میں چینے ہے فرادال تجربات سه استفاده كرناس

نی طور برعلوم میں سے سب سے زیاوہ قابلِ اطبینان تر باتی علوم ہیں کر جو تربرگا بول میں ترب سے گزارے جاتے میں اوران کے عینی تنائج کامشاہرہ کیا جاتاہے۔

تاریخ ، انسانون کی زندگی عظیم بخربر گاه سب اوراس بخربر گاه مین و اقام کی سر پلندی وشکست ، کامیابی و ناکای و خش مجتی دیریتی سب كى سب بچرى كے ليے دكمى كى بين - أن كے عينى تائج ہمارى آئكموں كے سلسنے آباتے ہيں ، اور م زندگ كے سائل كے سلا مي ايسف علوم و دانش كه زياده قابلِ احمدِ نان حسّر كو أن سيه سيكمة ميس -

ودربر کے منظول میں اِنسان کی زندگی کا حاصل ایک لحاظ سے ۔۔ بخرب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے ۔ اور تاریخ \_ برک ترم کی تخرفیت مرکائمی ہوتواننافل کے ہزاردں سال کی زندگی کا بجوڑ ہوتی ہے اور برسب کچھ مطالعہ کرنے والوں کو ایک ہی جگر سے مل جا تہے۔ أى بنا يراميرالمومنين على عليه السلام اسيف فرزندام حن مجتبى عليه السّلام كواسيف حكيماته بيندونصائح بين خصوصاً اسي كلة كويترنظ سكفت بوسك فرملت بين :

ا ى بى انى وان لواكن عمرت عمرس كان قبل قعد نظرت فى اعماله ووفكرت فى اخباره و الموت فى أثاره و حرى عدت كاحده وبلكاني بماانتهى الأمن امورهم وتد عمرت مع اوله والى انصره و ، فعرفت صفو ذالك من كدره ، وتفعده موضوره فاستغلصت لك من كل امريغيله: است بينا! ير هيك سبت كرئي سان ان تنام وگول مبتني ، كر جو تجه ست يسط ، بوگزار مين

زندگی تهیں گزاری کیکن مُیں سے ان سے کروار بر نظر ڈالی اوران کی خروں میں خور و فکر کیا اور انکھ آثار می میروسیاست کی بیال مک کر میں ان میں سے ایک کی طرح ہوگیا ہول ، بلکرچر کوان کی آریخ مجھ تکمتینی ہے تو گویا میں اُن سبسک ساعة اول دنیا سے لے کرآئ کے دن کب را مول می سفران کی زندگی سے صاف وشفاف صر کو گدیے اور تاریک صر سے الگ كركم پېچان ليلېد-ال ك نين و نقعان كوجان ليابېد اور ان تمام ش سع تيرسد ليصابم الدنتقب معتول كاخلاصربان كيلبديا

ال بنا رِ تاریخ ایک ایدا آئیز بند کر جوگزشته ناز کوعیال کرتاب ایداملقه بند کر جوآج کوکل کے ساتھ متصل كرديتا ہے۔ تاریخ إنسان كى عركواس كے انداز ہے سے بڑا بنا رتق ہے۔ ل نج الباحسر كاخل الا (خلوا كاحتر)-

(اذيقول الشلم وطريقة ان ليثم الإيومًا )-سلم طور برية تووس دن كى طولانى مترت ب ادر مى ايك دن كى مكين إلى بي بي فرق بدكر ايك دن قوا كائيول بي سيسب سے کر عدد کی طرف اشارہ ہے ادروس دن وھائیوں میں سے کم عدد کی طرف البدا ببلا زیادہ کم مّت کی طرف اشارہ کرتا ہے ، اس لیے قرآن نے اس سمے كن والے سے بارے مين المثلف وطرفية " (جن كادورطرفية بستر ب) فرايا ہے كموى عرونيا كى كتابى يارنى كالمجوثا موناء آخرت كازندكي مح مقابله مين اوراس طرح ان كالمنيت كاناچيز بونا أس كيفيت كے مقابله مين كم سے كم عدد محم ساتھ ہى مناسبت رکھتا ہے۔ (غور کیجنے کا)۔

وَلَيْسَالُونَكَ عَنِ الْجِمَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهُ الرِّبِيُّ نَسْفًا ٥

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ٥ -1.4

الاتراى فيها عِوجًا وَلاَ أَسْتًا ٥ -1.4

يَوْمَبِ ذِيَّتِبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِعَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ -1·A

الرَّخُلُنِ فَلَاتَسُمُ اللَّمَا اللَّمَا ٥ اللَّحُلُنِ فَلَاتَسُمُ اللَّمَا ٥ الرَّحُلُنُ وَ لَيُولِكُ الشَّفَاعَةُ اللَّمَانُ الْمُولِدِ لَا مَنْ الْمُولِدِ لَا مَنْ الْمُولِدِ لَا مَنْ الشَّفَاعَةُ اللَّمَانُ وَ لَيُولِدُ الرَّحُلُنُ وَ لَيُولِدُ السَّفَاعَةُ اللَّهُ الرَّحُلُنُ وَ لَيُولِدُ السَّفَاعَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الرَّحُلُنُ وَ لَيُولِدُ السَّفَاعَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ السَّفَاعَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ السَّفَاعَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ السَّفَاعَةُ اللَّهُ السَّفَاعَةُ السَّفَاءَ السَّفَاءُ السَّفَاءَ السَّفَاءُ السَّفَاءَ السَّفَاءُ السَّفَاءَ السَّفَاءَ السَّفَاءَ السَّفَاءَ السَّفَاءَ السَّفَاءَ السَّفَاءَ السَّفَاءَ السَّفَاءُ الْعَلَالُولَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاء

رصى له صولا ٥ و وَمَا خَلُفُ مُ وَلَا يُحِيطُونَ لَيُعُرِيطُونَ لَيُعُرِيطُونَ لَيُعُرِيطُونَ لَيُعُرِيطُونَ

والملوب وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحِيِّ الْقَيُّومُ \* وَقَدْ خَابَ مَنْ حَكَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ لَيْمُلُ مِنَ الصَّلِحَةِ وَهُ وَمُنُومِنٌ فَلاَيَخْفُ \_111

ظُلْمًا وَلَاهَضُمًّا ٥

اس سے بعد قیاست کے ون کی قرصیف اور اس سے آغاز کے بیان کو نٹروع کرتے ہوئے اس طرح کتا ہے : وہی ون کر جس مين صور بيون كاجائة كا ادريم كن كارول كونيك ادرياه برنون كم ساقه اس دن جع كري ك ( دوم ينف فالصيور و نعشر الجرمين يومشد زرقًا)-

میساکر پیلے جی ہم نے اشارہ کیا ہے۔ آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کراس جان کا اختام اور دوسرے جمان کا آغاز، وو إنتلافي اورناگهاني جنبشول محد مانقه صورت يذريه و كاكر جن مين سے برايك كو" نفت مصور " (صور مين كن )سے تبريكياگيا ہے اس کی تشریح ہم إنشا الله سوره زمر کی آیر ۸۸ کے حویل میں کویں گے۔

الفظ " أددق" " الددق كى جمع بد جرعام طور برنيلي أبكه والسه سكومنى بس استعال برتا بدريك كبري استخص بر بمي كرجس كا بدن درد اور تکلیف کی شدّت کی وجرسص سیاه اور نیل جو چکا جو ، بولا جا تاسے کیونکر بدن درد اور تکلیف سکے وقت نحیف اور کرور جو کر ا پنی طرا دست اور رطوبت کو کھو بیشتا ہے اور سلا نیلا سا نظرا کہدے۔

بعض ف اس لفظاک " ناجیا اسے منی سے بھی تغییر کی سے کوئکہ می الیا ہوتا ہے کہ نیلی آئکھ والے افراد کی بینائی بہت کرور ہوتی ہے اور عام طور پر ان کے بدن سے بال می کرور ہوتے میں لیمن ہو کچھ ہم نے آور پر کی تفسیر میں بیان کیا ہے ، شاید وہ سب سے

اِس حالت میں مومین آپس میں عالم برزخ میں اسپنے توقف کی مقال کے بارسے میں آہت آہت گفتگو کریں گے۔ بعض کہیں گے کرتم تومون وس ماتیں (یا وس رات ون) عالم برزخ میں رہبے ہو۔ (یتخافتون بین بعد مان لمبتئم الاعشرا) بله اِس میں شک بنیں کرعالم برزخ میں ان کے توقف کی مرّت بہت طولانی متی لیکن قیاست کی عرکے مقابر میں بہت ہی مختفر ا

ان كاير آسة آسته كمنايا تواس شديد وحشت ادر رُعب كى وجست بوكاكر جو قياست كامنظر وكميركر انهيل لاحق بو كاياضعف فالآلي کے ازستے ہوگا۔

بعض مغرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جلہ دنیا میں ان کے توقف کی طرف اشارہ ہے کہ جو آخرت ادر اس کے دحشت ناک مواوت كم مقالم من يتنافقرون بي معلوم بوگاء

إسكابدمزد دلاياكياسه : يم أست كرم وه كفة بن مكل طوري آگاه بن : (غن اعلى و بما يقولون)-بالب ده أبسترس كيس يا بلندافازس

" اوراس موقع برده تخص كر جرسب سع بهتر راه وروش اورعمل وشور ركمتا ب، يديحه كاكرة تو مرف ايك بي ون مطراء بو" له على اوسبك محاظت وكرم عشراً ميهال مذكرى مكل من آيات لهذا بقينا اس كا مضاف اليه ليال موا بالينة وكر تونشهد ادراگر اس كامضاف اليه ١ إيام ٥ بوتا تو "عشرة "كها جاماً -كيري بعض عرب ادبائ كفته مين كرجس وقت عدد تنها شفل مين كلابر جو ادر ال كى تىزىمىدىت جو قومرسابر قاعده بلى نىس بوتا - لهذا محشرة ميال دس دنول كى طرف اشارەب،

بیلے تر وہ کرزہ باندام ہوں گئے :

ليوم ترجف الارض والجبال (مراه-١١٧)

ا در تیمیسرے مرحلے میں وہ بھر کر شکر زوں کی شکل اختیار کرلیں گھے:

ا در آخری مرحلے میں طوفان ادر آ ہوصیاں انہیں اپنی جگر ہے اٹھا کر نصا میں بھیر دیں گئی کہ وہ دصنگی ہوتی زوتی کی طرح نظر آئمیں گھے:

وتكون الجبال كالعهن المنفوش ( تارعه - م)

بعدوالی أبت كهتی سند كر بهارول محد رزه رزه بوف اوران كه ذرّات كريمومان في ماية " فداصفي زين كوايك صاف اور مهوار به آب وگياه چينيل ميدان كي طرح كرد سه كا ؛ ( فيدرها قاعاً صفصفاً ) له

أسطرت عدمة اس ميرك علم كالميرها بن ادريستى وبلندى روكيسكة ؛ ( لا فلى فيها عوجاً ولا استاً) يم

نہیں ہوتالیکین جو کوئی میں ہو، اس کا عکم اِس طرح سے نافذ ہوگا کر کسی شفس میں اُس کی خلاف ورزی کرنے کی طاقت مزہوگا۔

" لا عوج له" (ممن تسم كا انخواف اور كمي نهير ركمتا) ككن ب كرأس وعوت كرف واليه كي وعوت كا وصعف بويا بن كودع

إس موقع بربرددگا ررحمان كي عكست ك سلمن تمام كى تمام أوازى خاصع بوجائين گى ادراً بستة أبسته سى أوازول كيمواتميرك فى

بدائدوں کے بجیرے ، خواب ہونے اور اس کے بعد تیاہ ویرباد ہوجانے کی طرف اشارہ سیدر

ہیروہ چلنے لگ جائیں گئے :

وتسِيرالجبال سيرًا (طرد١٠). وكانت الجال كثيبا مميلا ( مرنه)

" اس وقت نعا کی طرف سے دعوت کرنے والا ، زندہ ہو کر محشر میں جمع ہوسنے اور حساب کتاب کی وعوت دے گا وربے کم د کا سب ك سب اس ك وعوت إليك كسي عد اوراس ك بيروى كريكة ( يوميذ يتبعون الداع لاعوج له)-کیا یہ دعوت کرنے اور نیکارنے والا " اسرافیل موگا یا خدا کے بزرگ فرشتن میں سے کوئی اور عظیم فرشتہ ہوگا ؟ قرآن سے واضح

دی جائے گی ان کی توصیعت ہویا ہے دواوں سکے لیے ہو۔ یہ بات خاص طور پر تابل توجہ سے کہ جس طرح ملح زمین اس طرح صاحت اور ہموار مجاملی كماس مين معملى ساشيرها بن جي باقى مزرب كا، اسى طرح ضلاكا فرمان اوراس كى صاحت وعوت ويين والامبى وليها ببي صاحت وستقيم بوكا ادر اس كى بيردى جى اليى صاف شترى بوكى كراس ميركى تسرى كمى ادرانحوات نظر نعيس آست كار

المروي المراب المرابية المرابية المرابع المرابية المرابية

لا " قَاعَ " صَافَتْ وبموارزين كركت بين . بعض في اس كوايد اليي جُركر جن بي بان جع بوست تغير كياب، راه " صفصف" تو يركبي واليي زيين كيمعني مين آيا بيد كري مرتم كي كلاكسس سيد خالي بوادركم صاف زيين كيمعني مير وان وونون صفات مع مجوعس يمعلوم جوتاب كراس ون بهار اود كماسس وغيره سب كيد زمين سد فتم بوجائي كرادر صاف اور ماده دين

نى \* عجىج " كى اورگرسى كەستىن بىرىد اور ائىت اوبى دىم راور ئىلىك سىن بىرىد سەس بنا" پرايت جمزى جور پرىسى خىدىگى كىس دار كى مى كېرى دېزى

ا اور تجدے بدازوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم کد وو کر میرا پردردگامانسید (ریزہ ریزہ کرکے) تباہ کر دے گام

(اس الرئ سندى تواسى بيركسى قسم كى يستى اور بلندى تنبي ويكه كار 11.4

اس دن سب سے سب خوالی دعوت کرنے دالے کو پیروی کریں گے (اورنٹی زنرگی سے لیے اس کی دعوت برائیک

كمين كم اورتمام أوازي علمت خداك ساعة خاصع بولكى اورسوائ آسة أوازك وكو مسة كا.

اس دن اكسي شفس كي شفاعت فائده نبين دسه كي، سوات أس شخف كي يصف خدات رحمن سف اجازت وي سعال

بو کھ اُن (برین) نے آمے بیجاب اور ج کھ انہوں نے ( دنیا میں) است بیجے جوڑا سے دہ اسے جانآ ہے، باکن یرلوگ اس دانش کے علم کا احاطر نہیں کر سکتے۔

اور اس دن) تمارے جرب خرائے حی دقیرم کے سلمنے خاصع ہوں گے اور ماہی (اور زیان کار) وہ لوگ ہوگ كرجنول فظلم كالجهدابية كندهول برأتفا ركاسي

(ميكن) وه خفص كرج مومن بوسف كى حالت بين نيك عمل انجام دست كا، نه تو أست كى ظلم كانوت بوگا اور زمي ليف حق کے نقصان کا۔

قامت كا بولناك منظر:

چونکرگوشته آیات میں اختام ونیاادر آغاز قیاست سے بارسے میں گفتگو تھی، زریجث آیت میں بھی دہی سلم جاری ہے۔ يبلى آيت سے يرمعلىم بوتا بينى وگوں نے بينى بإسلام سے ، دنيا كے اختام سے موقع ير بيا دول كے انجام كے بارے ين سوال کیا ہوگا۔ شاید اس بنا برکر انسیں اِس بات کا یقین نہیں آ آ تھا کر اس قم کے موجودات کرجن کی جڑی زمین کی گرائی میں گئی ہوتی ہی ادر سرتمان سے بائیں کررہے میں ' اپنی مگرسے بل سکتے میں اوراگر۔ بات ہو کر انہیں جڑسے ہی اُکھلا دیا جائے گا، تو وہ کونسا فوقان اور آندھالي ہے

لناقران كتابيد : تحسي بهاروسك بارد مين سوال كرت بين ( وبيشلونك عن الجبال) مواب میں اُن سے " کردو کر مرا بردردگار اسی بمرر مرازوں میں تبرل کروے گاادر مراسی تباہ وبرباد کروے گا ؟ (فقل مينفعار بسنعًا) له

يبلاندل كانجام ك بارس ين قرآن كى تمام آيات سه يرمعلوم بوتابيد كرده سيدان قياست بين خلف مواسل طري كه. (ك المحصني بالانظر مايي)

محناه کرور

وہ رات سے دقت عالم خواب میں امیرالموشین علی علیرالسلام کو دیکھتا ہے کر دہ جناب انتہائی نصر ادر فضب کی حالت میں میں ، ذوارہے ہیں کر ( اسے حاجب ) توسفے شعرشیک تہیں کہا ہے۔ دہ عوض کرتا ہے کہ بھر کیا کہوں ؟ تو آپ فرماتے ہیں کر تواپنے شعر اس طرح اصلاح کر :

صاحب اگر معاملر حشر با علی است شرم از رُخ علی کن و کمتر گذاه کن اسے حاجب اگر حشر کا معاملہ علی سے ابھتہ میں ہے ، تو علی کے تیبر سے سے مشرم کر ادر گن ہوں کو چھیڑوں ہے ۔

اور چکر لوگوں کا تیا مت کے میدان میں صاب اور جزائے کیے عاضر ہونا ، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ضرا ان کے اعمال کرا اُ سے آگاہ ہے۔ لہذا بعد والی آیت میں اِس طرح اصافر کیا گیا ہے : غدا ان تنام باتوں کر ہج انہوں نے آئے ہیج بیں اور جنیں وہ دنیا میں اپنے بیچے مجودے نی برائے میں ، جانتا ہے اور اس جزا و مرزاسے کر ہج انہیں آئنڈ بیش نیچے مجودے نی ، جانتا ہے اور ان کے تنام افعال واقوال اور نیات سے جو وہ پہلے رکھتے تھے اور اس جزا و مرزاسے کر ہج انہیں آئنڈ بیش نیول ہوسے باجرہے لیں وہ پرودگار کے بارے میں اعاطر علی نہیں رکھتے (بعلے و ما بعر السیدید مو و ماختان کا سے پیلے طون با علماً) با

اس طرح سے ضرا کا علمی اصاطران کے اعمال کے بارسے میں تھی ہے اور اُن کی جزا کے سلسلم میں بھی اور یہ ووٹوں حقیقت میں کا مل اور علمی اور ان کے فیصلہ اور جزائے تھی عادلانہ تعناوت کے دور کن میں کر قامنی اِن حادثات سے بھی کر جوڑونی جو سے میں کا مل طور بر با خبر ہو اور ان کے فیصلہ اور جزائے تھی اُگاہ ہو۔ اُگاہ ہو۔

" ادراس دن تمام لوگ فدائے حی و تیم سے سامنے محل طور پر خاصع ہوں گے " (وعنت الوجوہ للحتی القیوم) -عنت " " عنوة " سے مادہ سے ضوع اور ذکت سے معنی میں ہے ۔ لہذا تیری کر عانی " کما جاتا ہے کم پیمر وہ قید کرنے والے سے فاق میں خاصع اور ذلیل ہوتا ہے ۔

ادراگریم یه دیکید رہے ہیں کریبال پرضوع کی وجوہ " (چرون) کی طرف نسبت دی گئی ہے، قراس کی دہریہ ہے کہ تمام نسیالی الکمارات کرجن میں سے ایک نصوع بھی ہے ۔ سب سے پہلے اس کے آثار چروں پر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔

بعن مغربی نے یہ احتال بھی قرکرکیا ہے کر " وجوہ " یماں پر رؤسا ادرامل اورصاحبان اتْمَدَّارْسِیے سٹی میں ہے کو اُس ون وہ سب کے سب بارگاہ میں ڈنیل و خاضع ہوں گئے ( لیکن پہلی تغییر زبادہ سناسب نظر آتی ہے)۔

لی ابعض مضری سف براحمال وکر کیاہے کر پیط جلے میں جمع کی خریری شفاعت کرسنے والوں کی طرف اولتی میں اور لبعض سف بر جسی احمال وکر کیا ہے کر ابد کا کام مر مجر میں سے اعمال اوران سے نتائج کی طرف وٹی ہے لیکن جو کچے ہم سف اور کہا ہے مدنیا وہ میرے نظرا آباہے (خور کیجیٹر کا) ييز مناني زوسي " ( وخشعت الاصوات للرحفر فلا تسع الاهسا) الم

آوازدن کی یہ فاموشی یا توعومہ محشر ہیں حکمیت اللی کے دعب کی وجہسے ہوگی کر جس کے سامنے سب سے سب نصن تاکریکھے یا صاب دکتاب اور بتعجہ اموال کے خوف سے اور یا دونوں وجوہ سے ۔

چوکرمکن سے کربعل لوگ اِس اشتباہ میں گرفتار ہوجائیں کر گنا ہوں میں خوق ہونے کے باد ہود کھیر شفاعت کرنے والول کی شفاعت کے فردلیر بھنا محت کے فردلیر بھنا محت کے فردلیر بھنا محت کی اسوائے اُن وُگول (کی شفاعت کے کر جنسیں ضوائے رحمٰن شفاعت کی اجازت و میدر کا اور اس کمسلے میں ان کی گفتگوسے داخی ہوگا (چومٹ پڑ کہ تنفع المشفاعة المامن اُخدن لمه المرحمٰن و رضی له قولاً)۔

یہ اس بات کی طوف اشارہ ہے کہ وہاں شفاعت بے ساب نہیں ہوگی بکد شفاعت کا پردگرام، شفاعت کرنے والوں کے بار مے بی بھی اور جن کی شفاعت ہوسکے گی، ان کے بار سے ہیں ہی، ایک وقیق پردگرام ہے اور جنب بھک لوگوں میں اِس بات کی لیا تت اوراستھان نہوگا کران کی شفاعت کی جائے، شفاعت ہے منی ہے۔

حیقت بیسے کربسن لوگی شفاعت کے بارسے ہیں غلط خیالات سکھتے ہیں اور اُسے بلا تشبید دنیا کی بارٹی بازلوں کافر ہے تھا کا ایک اعلی درج ہے۔ اور ان گوئی کے معلی کے موجود ہے۔ ان کا ایک اعلی درج ہے۔ اور ان گوئی کے حیالا کے کرج راہ حق ہیں جد دہمدادر کوشش کرتے ہیں ایک درس ہے۔ ان کی اور لفزیش میں گرفتار ہوجائے ہیں میں میں ہے کہ یہ لفزیش مالا میں میں گرفتار کردیں۔ انتھا میں میں گرفتار کردیں۔ انتھا میں میں گرفتار کردیں۔ انتھا میں میں گرفتار میں اور ان میں کوئیش سے کر مالوس نہ ہو اور اور اس راہ میں کوئیش سے درستے روار نہ وارد گرفتا ہے۔ کرفی لفزیش بڑگئے ہے تو الیے شفاعت کرنے دالے موجود میں کرج خدائے رحل کی اجازیت کرجی کی موجود میں کرج خدائے رحل کی اجازیت کرجی کی موجود میں کرج خدائے رحل کی اجازیت کرجی کی موجود میں کرج خدائے رحل کی اجازیت کرجی کے موجود میں کرج خدائے رحل کی اجازیت کرجی کی موجود میں کرج خدائے رحل کی اجازیت کرجی کے۔

یشفاعت سستی اور کابلی یا ستولیت و دوادیسی سے فرار ، یا از کاب گناه کے لیے سبز باغ نبیں ہے۔ بھر شفاعت راہ حق می استقا اور جہال یک فکن ہوسکتے جمام ہوں کو کم سے کم کرسے کی دعوت ہے۔

اگرچ ہم شناعت کی بحث مبلد اول سررہ بغرہ کی آیے ہے ہے وہل میں اور جلد اول سورہ بغرہ آیے ۲۵۵ کے ویل میں تفسیل کے ساتھ کر پچکے چی کا البتہ کوئی حرج نہیں ہے کر بسال بھی ایک عمدہ داستان کا اضافہ کریں اور وہ یہ ہے کہ عالم ربانی سروم یا سری کر جو ملمائے تہران میں سے تھے ، اس طرح نعل کرتے ہیں کر ایک شاعر جس کا نام حاجب مقا ، مسئلر شفاعت میں حامیانہ اشتباحات میں گرفتار تھا ، اس نے اسمین کا ایک شعرکھا ،

> ماجب اگرمعاط حشر العلی است من منانم کر ہر جیسہ بخوای گناہ کن اسے عاجب اِ اگر حشر کا معاطر علی سے اوق میں هامن ہول تم جند جا ہو

د مصر اربودن لمس مبیا کر ماخب نے مغوات می کما ہے آبستا وربینال آواز کے معنی عرب ایعن اس کو یاول کی آبستها پ ا دیکھ پاول سے پیطند کی آواز ) کے معنی میں تفریر کستے میں اور بعض لبول کی حکمت سے بغیراس کے کران کی آواز کی جائے۔ ان تام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مہنم ، اس بات کاطوف اشارہ ہے کہ انہیں ایسے ٹواب میں کمی سے بارسے میں جی کوئی کھیارہٹ نہیں ہوگ کمیونکہ دو جانتے میں کم کی جزا بوری پری بے کم دکاست انہیں وی جائے گی-

ی جرا پری پری جے م دو محت بہ میں رہ بھے ہ بعض مفسری نے یہ احمال بھی بیان کیا ہے کر بہلا لفظ تر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو اپنی تمام تکیوں کے بربا د ہوجانے خوف نہیں ہوگا ۔ ادر دوسرالفظ اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اس میں مقور میں کی جو جانے کے بارے میں کوئی گراہٹ نہیں خور سر من منت سے تقدید

برگی موجمہ خداتی صاب دقیق ہوگا۔ بیاحتمال بھی ہے کہ ان صالح موسنیں سے مجھ لفر شین بھی سرزو ہوگئی تعییں۔انہیں اِس بات کا نیتین ہے کہ اِن لفرشوں کواس سے زیادہ کرمتنی یہ ہیں، ان کے لیے نہیں فکھا جائے گا اور ان کے اعمالِ صالح کے لڑاب ہیں بھی کسی چیز کی کی نہیں کی جائے گی۔ مذکورہ بالا اُنا سیر کمونکہ ایک دوسرے سے منافی نہیں لہذا ہو سک ہے کرزیر بحث جملہ اِن تمام معافی کی طرف اشارہ ہو۔

الاسر مروز ایک دو مرحے میں مدور است بستانی میں مادت کے ایک سلسلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو دور تیات سروع بار قیامت سے مرحلے : زریجت آیات میں حادث کے ایک سلسلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو دور تیات سروع بر ف سے پہلے ادراس کے بعد ظاہر بول گے :

ا ـ مُرْد من زُنگ ك فرت بيني ك ( يوم ينفخ في الصور)-

ار كنگار مجتم اور مشور بهل ك ( نعش والمجسومين )-

ہ۔ زمین کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہور اوھر اُدھر کیمرمائیں گے اورسط زمین بانعل صاف ہمار ہومائے گی (مینسفھارتی نسفًا)۔ ہم۔ سب سے سب ضرائی طوف سے پکاسٹ والے کے فرفان پر کان دھرسے ہوئے ہوں گے۔ اور تمام آوازی فاموش اور وصی ہرمائیں گی ( میومٹ یہ میسونٹ المداعی ---) -

٥- اس دن إذن ضراك بغير شناعت مور نبي بوكي ( ديوم شذ لا تنفع الشفاعة -- ..)-

الدين الديد على الترام كرماب وكاب ك يد عام كرما بين الديد على)-

رب مرسب ال المراكم كم أي مرتبايم في ريك ( وعنت الموجوه للحي النبوم)-

٨ - ناام وستكر اين برجائي ك (وقد خاب من حل ظلمًا)-

و ادر موس نطب برورد كارك أميروار بول مع ( ومن لعمل من الصالحات وهو مؤمن ----)-

الله وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلُنُهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ
لَعَلَّمُ مُرَيَّقُونَ اَوْ يُحُدِثُ لَعَهُ مُ ذِكْرًا ٥ لَعَلَّمُ مُرَّفَّزًا إِنْ مِنْ قَبْلِ اَنْ اللهُ الْمُلِكُ الْحَقِّ \* وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ اللهُ الْمُلِكُ الْحَقْ \* وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ اللهُ الْمُلِكُ الْحَقْ \* وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ

المسيرون بلد عصصصصصصص ١٠٥١ مدر المدرون المدرون

اس مقام برضرا کی تمام صفات میں سے سخ کا وقیم سکا انتخاب اس وجہ سے سے کیؤنکر یہ دونوں صفات تیاست سے سئر سے ساوی سب کی زندگی اور قیام کا ون ہے ، سناسبت رکھتی ہے ۔

کی اظفردسم ایس الیسطیم لوجوی طوح ہے کر جوانسان کے کندھول پروڈن ڈوانل ہے اوراس کوخداکی دائی فعمول کی طرف ٹیصفے سے کا کہت خال میکن جانہ ہے خود لینے اورنظم کیا ہوئیا وومروں ہے تا اُمید ہوکر اُن کی طرف حرمت ہجری نکا ہول سے ویجھ رہے ہول کے اِس بینے کہ اس ون اپنی آ کھول سے دکھیں ہے کہ چکے اوجھ والے میتنت کی طرف چلے جارہے جن لیکن وہ ظلم کے منگین اوجھ ہیں وبے ہوئے جنم کے قریب کھٹے ٹیکے ہوئے ہیں۔

بِوَنَدُرْان کی روش عام طور پرمائل میں مطابقت کو بیان کرنا ہے لہذا اس ون طالوں اور مجرس کے انجام کا ذکر کونے کے بعد ، مرمنین کی مات کو بیان کرتا ہوئی است کو بیان کرتے ہوئے کہ تاہم کا ذکر کونے انجام کا ذکر کر جواع ال صالح بجا لائیں اور وہ مومن بھی ہوں ، تو دی ظار دستم سے فرہتے ہیں اور نہ ہی است کو بالنہ نہ کہ اند استان کی افغان میں میں المصالحات و هو مؤمن فلا پیغاف ظلما و لا هضما ہیں ۔ " من المصالحات " کی تعبیراس بات کی طوف اشارہ ہے کہ اگر وہ تمام نیک اعمال کو انجام منیں دے سکتے ، تو کم از کم ان میں سے مجھور کو بالنہ کی کوئی کہ بغیر ایک الیا ور خدت ہے کہ جس پر بھیل نہ گئے ہوں ۔ جیسا کر عمل صالح ایمان کے بغیر ایک الیا ور خدت ہے کہ جس پر بھیل نہ گئے ہوں ۔ جیسا کر عمل صالح ایمان کے بغیر ایمان مؤمن ہے بغیر ایک ایمان کے بغیر ایک ایمان کے بغیر ایک انتخار خشک ہوجائے گا۔ اس بنا برعمل صالح کے ذکر کے بعد زر نظر آئیت میں " و هو مؤمن شرط کا ذکر ہے ۔ میں آخی کا دیک میں " و هو مؤمن شرط کا ذکر ہے ۔

ا صول طور برهل صالح ایمان کے بغیر دجود میں آئی نہیں سکتا اوراگر کھی ہے ایمان لوگ کوئی نیک کام انجام دیں آ بلا شک وشروہ کام و کمزور اور استثنائی توں گے۔ دوسر سے افغلوں میں اس خوض سے کر همل صالح مسلسل، پائیدار اور گراانجام پلسک ، است پاک اور میج عقید سے سے سیراب ہونا چاہیئے۔

## جند لكات:

ا ۔ " ظلم اور " بصنم " بل فرق : زریجت آیات کے آخری جملی یہ بیان کیا گیا ہے کرصالح سومنین اس دن رز ظلم" سے ذریع گلمت کو انسین اس دادگاہ عدل میں مرکز سے ذریع گلمت کو انسین اس دادگاہ عدل میں مرکز انسین اس دادگاہ عدل میں مرکز انسین اس دادگاہ عدل میں مرکز انسین کا خوت نہیں ہوگا کہ ان برکوئی ظلم دستم ہوگا اور کسی ایسے گناہ بران کا مواضدہ نہیں کیا جلتے گا جسے اندول نے انجام نہیں دیا۔

ا " منم" لغت مين " نقص الدكى كم من ين بيدادد أكر جن من غذا كم جنرب بوسف كو منم كمق بين قراس كى دج بيسب كرده غذا ظاهراً كم برجاتى بيت الداس كى تجسب كرده غذا ظاهراً كم برجاتى بيت الداس كى تجسب الآره مبالى بيد .

الات كى تعوريشى كى صورت مي اورمبى مى دوسر بيرائ مي بان كرا ب-

" المله مع يتقون " كا " يعدت له حرد كرا" سه رق مكن بدكر إس لماظ سه بوكر بيط جيك من تو ده يكتاب كرمتصد، تقوي كالال صورت مي بيدا بوتاب اور دوس عجله كامتصديه بيك كاكر محل طور م تقوى بيدا نهي بوتاتو كالزكم بداری و آگای و بوناچاسے تاکہ اس وقت مک تو کھے صدود میں اسے معدود کردے اور آئفرہ کے لیے مشبت حرکت کا سرچیر بن جائے۔ یہ احتمال ہی ہے کہ پہلا جملہ تو غیر رپہز گاروں سے لیے بہنے گاری اور تعزیٰ اختیار کرنے کی طوف اشارہ بواہد دوسرا جلہ پہنے گاروں

سر مینسست احد یادو داری کی طرف اشاره موسیا کرسوره انفال کی آی ۲ میں بیان جواہد :

اداتليت عليه حراياته زادته وايمانا

جس وقت قرآن کی آیات مومنین سے مامنے راحی جاتی میں تو اُن سے ایمان میں امنا فرمو

وراصل زریجث آیت می تعلیم و ترسبّت کے دو توثر اصولوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اول بیان کی صراحت اورعبادات سے درسا ہونے اوران کے روشن وولنشین ہونے کا مسلم ہے اور وومرے مطالب کاطرح طرح سے نباسوں میں بیان کرنا ہے۔ تا کر تکار کا موجب نبواورولول مي أزجان كا باعث بور

بعدوالي آيت مي مزيد ارشاد برتاج : بندرتب مد وه نداكر جو بادشا و برس بدد ( فتعلل الله الملك المحق)-مكن بعد لفظ " حق " كا دُر لفظ " مك " ك بعد اس بنا بر سوكر وك عام طور ير لفظ " مك " ( بادشاه) سعد مُرامفوم لية ميراور

اس سے ان کے دہن میں ملکم وسم اور تو دسری کا تصور بیا ہوتا ہے۔ لہذا ساتھ ہی فرایا گیا ہے: خوا باوشاہ برحق ہے۔ بعض اوقات سنیر ارم آیات قرآن ماصل کرنے کے اشتیاق اور اُسے دگوں کک پہنچانے کے مینظ کرنے کی فاطر نزول وی کے وقت جلدی فرایا كرتے تقے اور جرسلا كو پورے طور براس بات كى ملت د ويتے تقے كرده اپنى بات كو تمام كرلين إس آيت كے آخو مل نين نصيت كى جاري ج : قرآن ك ليه طدى ذكياكرو إس مد يعله كراس وى إدى بود ولا تعجل بالفتران مو قبل ان

" اوريكاكروكر است بروردكار إمير علم من زيادتي فوا ( وقل رب زدني علماً)-قرّان کیمض دوسری آیات سے بھی ہی علوم ہو تاب کر پیغیبری نزدل دی سے وقت ایک خاص مینت پیا ہو جایا کرتی متی کرجاس

إت كاسبب بنتي مي كر ده صول دمي من طلدي ري منطأ :

لاتعرك بهلمانك لتعجل به ان عليم الجمعه وقرأنه فافاقرأناه

ا پنی زبان کوملدی کی فاطروی حاصل کرتے وقت حرکت زویا کرد - اُسے تیرے سینے میں جھ کا ہمارے ومرسے اکر أو أسے الاوت كرسك بيں جب ہم اسے يور بيكيں و بير واس كى

يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُينَهُ وَقُلُ رَبِّ زِدُ فِنَ عِلْمًا ٥

اور اسى طرح سند بم سنة إس قرآن كو ( نصيح و بليغ زبان) عربي مي أمال بداوراس مين بم سنة طرح طرح سنه فوقع كرشايد وه تقوى اختياد كرليس يايه ال كميل (نصيمت اور) ياد دولل كاسبب بند

پس بلندمرتبر سند وه ضا كر جر بادشاه برى سه اورتم قرآن برصف مين اسست يهط كراس كي دى تجدير لوري بوايا فكيكود بادري كهاكروكر الميري بعدد كار بمرسعام كواورز باده كردس

پروردگارا! میرے علم کو اور زیادہ کر دیے:

الرشة أيات من قيامت الدوعدو وحيد مد مرابط تربتي منائل كع بارس مي جركيد أيلب قررحيت ان آیات میں اس کی طرف مجوعی اعتبارے اشارہ ہے ۔

اضيادكرير ما كم سه كم ال كسيل سيم الديادو إنى بور وكف الله انزلناه قرأنًا عربيًا وصرفنا فيد من الوعيد لعلم ويتقون اوليحدث لمسودكرا).

محد الك كى تعبير حيقت مي ان مطالب كي طرف اشاره ب كربواس أيت سد يهط بيان برست مي اوراس كي شالايي، جیے کوئی انسان کی دوسے کے لیے بدار کن اور عبرت انگیز مطالب بیان کرے اوراس سے بعد کے کر ایوں پند ونصیت کرنا چاہیئے ۔۔ (ایس بنا مرسمین دوسری تغییرون کی ضرورت نهین رستی جو انعض غرز سند اس مقام بر بیان کی مین اور وه آیت سے معنی سے ساتھ کی مطابقت

لفظ " حولي " اگرجيع في زبان سيم معني مين ب ليكن ود لها فاسيديدان قرآن كي فساحت و بلاغت اوراس كي مغاسم ك رسا موت كى طرف اشاده ب

میملایر کر اصولی طور برعوبی زبان سونیا بھر کے زبان شناسول کی تصریق سے مطابق ۔ ایک رسانزین زبان سے اوراس کا اوب قرى ترين أدب سعد

و وسرا یرکمی صرف است متف قسم کے بیانات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہو قرآن ایک حقیقت بیان کرسے میں امتیاراتا من وصد اور مرکول کی سراہ میم کوشتہ استول کی گرزشت کے الباس میں ہمی حاضری سے مطاب کی صورت میں کہی سیان تی ست میں ان کے

تلادت کی بیروی کرل چند نکات :

ا۔ حصول وی تک ہیں عجلت نزکرو :

ان جملول میں چند تربنتی سبق موجودیں -ان میں سے ایک حصول دی کے وقت عملت کرنے سے نہی ہے - اکثر ید دیکھنے میں ایک ہے کہ وكر كسى بات كرف والمصى بان أسنة وقت الحى اس كامطلب خم برسف نهيل يا آكرا سه وبراسن يا في اكرف بين لك جاست بين اس كام كى بنيادكيمي توسيه مبري مولق سبت اورمبي غور وخود نمائي - البية بعض اوقات مطلب عاصل كرف ادرماً مورميت كي انجام وي سيسليم اشتياق ادر الكاؤ بھی انسان کو اِس کام سے لیے آ ادہ کر دیا ہے۔ اِس صورت پی مجلت پر ابھار نے دالا جذبہ تر مقدس ہوتا ہے لیکن نعز عل یعنی عبلت کرنا عام طور پر مشكات پيداكرديتا بد اى دوسه زير بحث أيات مي ال كام عدين كيا كياب . اگرچ ده مي متصد كه يه بي مو - اصولي طور يرده كام ؟ جلد بازی بین انجام پلسته بین عیب دنتس سے خالی نهیں ہوستہ ایتنی طور پر پنیر برکزم کا کام مقام عصمت کو لموظ رکھتے ہوئے خلا داشتہا ہ مصحفوظ تقاليكن جو كمرانيس برجيز مين وگول كے ليے نموز عمل ہو ناچاہتية تاكر لوگ اليمي طرح سنة محدلين كر جهال وي كر حاصل كرنے برجابادى كرنامناسىب نهين سيعد توجر إقى كاسول كامعالمرة بالكل دامنع موجاتا سيد

البتر عجلت كاسرعت ك ساعة اشتباه مني كرنا چا بيئة سرحت قراس كو كمنة بين كريد وكام كمل طور برمنظم بوج كاب اورتمام سائل كي ما ع ين الكرائى بيد السك بعد وقت ضائع كيد بغير إلا تاخيراس يورام بعل شروع كرديا جلست الي مجلت اس كو كفته بين كرامي بردام اجي طرح بنائسي بعدادراس كعيليدا البي تميل ادرخور دخوص كي مزورت بعداد كام شروع كرديا جاسة -إسى بناري مرعت اليدبيديدة على بعداد " هجلت " اورجلر بازی کرنا ناپسندیده کام ہے۔

البتراس جلرى تسيري بعض دوسرسه احتمالات مى بيان كيه كته جل - أن بي سنه ايك احمال يرسه كربعن ادفات دى كم آف یں دیر ہوجلیفے کی دیوستے بینمبراکرم بید تاب ہوجایا کرستے تھے۔ بدائیت آپ کویہ تعلیم دستے دبی ہے کہ بیٹ تاب زہوں۔ ہم برعل جکھیٹوئ ائب بروی کریں گے بیعض نے یہ کماہت کر قرآن مجید کی آیات ہو تکر مجوی صورت میں ایک بری مرتب شنب قدر میں قلب بیٹیم پر بر الزل ہو می تعنیں اور دوسري مرتبه بتدريج ٢٣ سال كي متت مين نازل بوئين. لهذا پينير صلى السُّر عليه داكم وسلم تدريج طور بر نازل بوسقه وقت كبيني جي جرئيل سي پيل اي پڑھے لگ جایا کرستے ہے۔ قرآن مکم دیتا ہے کو تم اس کام میں عبلت مت کروالد نزول تدبی کو اس سک مرقع اور ممل پر انجام بلنے دو۔

٢- علم ين اصلف الحصائد الربع: السبب عدر وق مامل كرت وتت جدبان عدماندة بمن بعد ي ويم پيداكرسك كريدل زياده علم حاصل كرف سندمنع كيا گيا جند لهذا سائقهى فرايا گيا جند: يكماكرد كر است بدوردگار! ميرسعلم مي امناذ نوا ( قل ربّ زد فسي علمًا ) \_ الد مره فياتمت ١٥٦٥ ١٥-

إس جملے سے مذکورہ خیال کورڈ کیا گیاہے۔ یعنی عبلت اور جلد بازی درست نہیں ہے۔ لیکن علم میں اصلفے کی کوشٹ ش کرنا حزدرک بعض مفسري نے يرجى كما ہے كر پيلے جلے ميں بى كرام كور عكم وياكيا ہے كا آيات كے تمام بيلوول كو دوسرى آيات ميں دضاحت -معضة مين جلدى دكياكرواورومس بحليمين يرتكم ويأكياب كرخواس قران كي آيات كم تعتد منابيم كم اسك مين زياده الا ببرحال جمال رسول الند اس علم سے سرشار اور آگی سے عور أوج سے باوجود إس بات برماس بول كر آخرى او كار خواسے علم م ى دعاكرت رمين تو دوسرول كى ومردارى كافل فورى واضح اوردوش جوجاتى ب- درحيقت اسلام كى نظر مي علم كى كوئى عديا سرمونسي بوتى-سے امور میں زیادتی ادراضافہ کا مطالبہ ندموم ہے دیکی علم میں مدوح ہے۔ افراط فری جیز ہے کئیں علم میں افراط کا کر کی سخی نہیں ہے۔ علم کی کوئی سکانی سرحد نسیں بعد بیلین اور شریا تک بھی اس کی طلب میں دوڑنا چاہیئے علم کوئی زمانی سرحد بھی نہیں رکھتا ۔ گھوارے

اسلام معلم ادر أستادك لها فاست مبي كوئي سرحد نهيل بنا تاكميز كم تحكمت موس كي كمشده جيز ہد جس شخص سے باس سے أسسط ا مامل کرنے اور اُکرکن سوتی کسی ناپاک منسے گرے تواسے اُ مالے۔

اللش وكوسسش كى نظر سے بى اسى كوئى سرحد نهيں سبے اسمندرول كى گرائيول ميں جائے ادر علم حاصل كرے - بيال ك كراس كو ماصل مسلم کیے اپنی عزیز جان تھی دھے وسے

إس طرح مد منطق أسلام مي لفظ "فارخ أتفسيل "أكيد معنى لفظ بعد -أكيد سيخ مسلمان كتفسيل علم عم نهيل بوتي وه بميشري متلاستي ادرطالب علم رستسب وابندده بهترين أستاد بريكيون نربو والمئد.

ي بات قابل ترجر بيه كر ايك مديث بي امام صادق علي اسلام سيمنول بيه كرأت في اليد معالى سع فرايا : بم برشب مجمر ایک فاص سردرادر فرشی عاصل كرتے مين .

خدا اس خوشی میں اور زیادتی کرسے ، یے کونسی خوشی ہے۔

اذاكان ليلة الجمعة وافر رسول الله (ص) العرش ووافى الائمة (عليه والسلام) وواهينامعه وفلانزدارول حنابا بداننا الإيعلب مستفاد ولولا ذالك لانفندنا ـ

جسب شب جمعه بوتى بعد تورسول النز (ع) كى زوح پاك ادر آئمه (عليم السلام) كى ادواج ادرىم ان ك سافة عرش خوا ك طرف جائد مين اور بهاري روسي بدنون كي طرف نهين وشتي كرية علمك سائقة ادراكراليها زبوتو بمارسه علوم ختم برجائي يله

يمضمون متعدد روايات مين تمقف عبادات سك سافق بيان بواسه جركراس بات كانشا ذي كرتاب كربينير إكرم اوراً مرك علم ميد

ك تغير فرالغتلين جلام مروح

ايك اورروايت من بغير برزگوارا سلام منقل بولسه كمآبي سف فوالي ، اذا الى على يوم لا أزداد فيه علمًا يقرّبنى الرائل فلا بارك الله لح فىطلوع شمسه.

چون مجد برالیا آئے کہ اُس میں کسی علم کا مجر میں اضافر نر ہو کہ جو مجھے النارے قربیب کرے اس دن کا طلوع آفتاب مجدر مبارک زموید

ایک اور صدیث میں بینمیر اکرم سلی الندعلید واله وسلم سے یہ بھی متول ہے:

اعلىوالناس مر جمع على والناس قيمة اكثرهم علما واقلالناس قيمة اقلهم علماء

لوگول بین سے سب سے زیادہ صاحب علم دو ہے کہ جولوگوں سے علم کاابینے علم میں اضافر کے۔ تمام وگول ميست ريا ده گرال قدر ده شخص ب تيس كاعلم زياده جوادرسب يه كم قدر وقيمت دالا وه تخف ب كرج ل علم سب سعه كم الد تقورًا بويه

يست علم كى قدروقيت اسلام كى نظريس .

وَلَقَدْ عَهِدُ نَا إِلَى ادَمَ مِن فَيْلُ فَنَبِي وَلَهُ عَنِما ٥

وَلِذُ قُلْنَالِلُمُلِيكَةِ السُجُدُوا لِإِدَمُ ضَجَدُوًا إِلاَ إِبْلِيسَ اللهِ -114

فَقُلْنَا يَا دَمُ إِنَّ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتُشْقَى ٥

إِنَّ لَكَ أَلَّا يَحُوعُ فِيهَا وَلَا تَعُرى ٥

وَأَنَّكَ لَا تُظْمَوُّا فِيُهَا وَلَا نَضَحَى ٥ \_ 119

اضافر موتار ستلبطار رستي ونياسك يسلسله جاري رسيد كار

فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَا دُمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ النُحُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى ٥

فَاكَلَامِنُهُا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقًا يُخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَطَى ادْمُ رَبَّهُ فَغَوْي اللَّهِ عَلَيْهِمَا مِنْ اللَّهِ فَغَوْي الْجَنَّةِ وَعَطَى ادْمُ رَبَّهُ فَغَوْي اللَّهِ

١٢٢ كُمُّاجُتَبِاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَـ لَاى ٥

ہم نے آدم سے پہلے بیل عہد نے ایا تھا لکین دہ اُسے جول گیا اور ہم نے اس میں عزم واستعامت زبانی۔

جس وقت ہم سنے فرشتوں سے کہا کہ آ وم کوسجدہ کرو توسب نے سجدہ کیا گرابلیں سنے اٹھارکیا (ادرسجدہ مرکیا )

ہم نے کہا : اسے آوم ! یر تیرا اور تیری بری کا وشن سے الیام بوکر یہ تمیں جنت سے ابرنکال دے کمو کداس طرح آدئم زحمت اور مشقت میں براجا وَ <u>گ</u>ے۔

(كى بىغت ئى تم داحت دادام سے بر) إس بى تىسى ئاتو بوك كھے گا درنرى تم برمبز بوگے۔

اوراس مين تهيى پياس مگے گى ز مررج كى دھوب تهين كيلف بينياتے كى -\_ 119

يكن شيطان ف أسه وسوسيس وال ديا اوركها: اس آدم إكيا توكيه جابتاب كرئيس تجهيم جاودال سعدور حدة اورلافاني

أخركار وولول سنه إس مي سنه كهاليا ( اوران كالبشق لباس أتركيا ) ادران كي شرم كالين ان يزظا مر بوككير ادروه دو في بشست مح ورضول سك يرق كوايد أور ليدين كك اور ( آخركار) آوم ف اين يروردكاري نافراني كي اور (اسك العالمة عد) مودم بوكيا. اس سے بعداس سے پروردگارف اُس کو برگزیرہ بنالیا اوراس کی تور نبول کر ف اور اُسے بدایت کی ۔

شیطان کی فریب کاری ،

اِس سورہ کا ایک ایم صند سوسلی و بنی اسرائیل کی سرگزدشت اور فرعون اور اس سے حوار لیا سے ساتھ ان سے مقابطے سے ذکر مرضِتا ہے انکین

ل تنسير مجمع السبان و فروانشمت لين د صانى ، زير محت آيات ك ذيل ميس .

ع ميندان زير بدي من ١١٩ ( ماده علم)

كارو چنين دل آورز نعتن ز مام وطسيني ! ثنائسة سأنسش أن أفرير گاری است وہ خالق ہی لائِق تعرفیف بدے كرجس في بانى اورمٹى سے ايسا دل آورز فتش بنايا۔ ابيان سجده خضوع اور أنكساري كمعني مين بيع-

برمال بم ف إس موقع برآدم كوخط عس أكاه كرديا تنا ادر" بم ف كها اس آدم! إس طرز عمل سے يا تصديق بوكئي كالميس الدرتيري بدين كادعن ہے۔ اس كاخيال ركھنا كركهيں وہ تههيں جنت سے باہر نه نكال دے ۔ حس سے تورنج وتكليف ميں مبتلا ہوجائيكا ؛ تثقلنا ياادم ان مذاعدولك ولزوجك فلايخرجنكما مز الجنة فتشقى-

یه بات داخ به کریهان جنت وارآ فرت کی بهشت جادوال کے معنی مین نهیں بیے کر جرایک تقطر مکامل وارتفا ب وارس سیعابر المنااوروال سے بازگشت ممکن نہیں ہے۔ یہ حبّنت حس کا بیال ذکرہے ایک باغ نقا کرجس میں اس ونیا کے باغول کی سب چیزیں موجود تقین آور بردد دگار کے نطعت وکرم سے اِس میں کوئی تعلیف اور زحمت نہیں متی ۔لہذا خدا آوم کو اِس خطرے سے خبروار کرتا ہے کواگر اِس امردا مان كي كيست تم بابرتكل محكة تورخ وشكل مين مبتلا بوجاد كي - " تشفي " شقادت مع ماده سه بيدا درشقادت كم معاني مين سه أي

يهال أيك سوال بديا بوم بعد مداف إينا رُوت سُمن بيل وونول يعن آدم وحواكي طرف كيول كياب اور فرايا بهد، فلايغسر جنكماس الجنة

شیطان تم دونوں کو حبّنت سے منا نکال وہے۔

لكين إجرائف كانتيم مفردكي منورت مين أدم ك بارك مين بيان كياسيد جنانيم فرايا كياسيد :

اسے اُدم! تو در دورنج میں جا بڑے گا۔

تبريكا يراضلاف مكن بي كراب كلت كاطرف الثاره موكر يبله درج بي درد درنج آدم بى كمصمتمي أخصف يهال يك كرير انهی و ترواری می کراین بیری کمشکلات می اینے کندھے برا مطابق اور مردول کی و مرداری شروع ون سے اسی طرح سے میل آرہی سے۔ اير بات بد، كر يوكد شرد من أدم سع مى عدد بيان لياكيا تعا، لهذا أفريس بهي أنهى سع خطاب كياكيا به -

إس كے بعد ضوا، بهشت كے داحت و أدام اور اس سے باہر كے ماحول كے درد ورنج كى أدم كے ليے إس طرح تشريح كرتا ہے: ويال بِرز ومركاره على اورزي بربز بركا: ( إن لك الا تعدي فيها ولا تعرى)-

منزتواس میں پیاسارہے گااور نرہی سُورج کی تبتی ہوئی دھوپ تھے تعلیف پہنچائے گی ' (وانك لا تطبي فافيدها ولا تصنعی)-یمال مغربن کے لیے ایک سوال سلمنے آیاہے اور وہ میکر بیاس کا حرارت آفتاب سے ساتھ اور معبوک کا بریکل کے ساتھ کیوں ذرکیا كياب حالا كرمام طور يرياس كا ذكر صوك عد ساخ كرت مين - تفييرون ملك معمومه معمومه و ٢٣٦ معمومه معمومه معمومه زېرىجىت آيات آدم و دواكى داستان اورالميس كى أن ست وتشى اورمقالمركىنے كى بارسى ميں يى -

شایریاس بات کی طرف اشاره به یم کموش و با ملل کی جنگ آج اور کل اور مولی و فرعن میں مفصر نہیں ہیں۔ میا بتدائے آفر باری ہے اور ای طرح سے جاری رہے گی۔

اكرجة أدم وابليس كى مركز سمت بارع قرآن مجديدي بيان جوئى بد ديكن برعوقع بركيد ننع نكات بيان كيد محت مين بيال برييل ضراست مهدوبیان کی بات ہورہی ہے۔ فرمایا گیاہد : بم سنے آوم سے پیلے مهدوبیان نے لیا تھا لیکن وہ اُسے بھُل گیااور اپنے م كالإندارا اولعتدعهدناالي أدم من قبل فنس ولمونعدلد عزمًا)-

اس بارے میں کر اس جمدسے کونسا جمد مراو ہے ، بعض نے قریر کما سے کر یر منوعد درخت کے نزدیک زملنے کا نوا کا فوال متعدد روایات بھی اِس تعنیر کی تائید کرتی ہیں۔

جب كربعن دوسرك مفري ف دوسرك احمالات مبى ذكر يك ين إنهي اي اي من كم شاخ و برگ شماركيا ما كما ب مثل خوا ا آدم کو اِس خطرے کی خرویا کر شیطان تها ماسخت دمثن سبے، تم اس کی پیردی نے کرنا۔

باتی راع " نسیان " توسلمرطور بروه طلق فراموشی اور بعول جل<u>ت نسک</u>معنی میں نہیں۔ ہے کمیز نکر مطلق فراموشی میں عمام اور طامت نہیں **کم می** بندریا آو ترک کرنے کے معنی نیں ہے ، مبیاکہ ہم روزمرہ کی گفتگو میں اُس شخص سے کرجس نے اپنے عمد کی دفائر کی ہو، کہتے ہیں کوالیا معلوم ہو آ کر تو اپنے جمد کو مِکُول گیاہے۔ لینی تجھے یا د ہونا بھی فراموس کرتے والے کی طرصہے یا یہ اُن فراموش کاربوں سے معنی میں سپنے کر ہو تو ہو کی کی اندا مطاقع ك مطابق " ترك تحفظ " كى دجرست بيدا بوني بين -

يهال " عزم " من مادمهم اور عمم الاده يد كم يوانسان كي شيطان سر قولي دسوس كم مقلبط بي سفا ظن كرتاسيد .

برحال إس بين شك بنس كما وم ملى مناه ك مرتكب بنس بوت بكران سے مرف " ترك اول " مرزو بوايا ووسر انتظوا مي آدم " كى جنت مى سكونت كا دور ، تكليف ويا دمردارى يامسكوليت) كادور نهيل شاء بكرير دنيامي زندگى بسركرسف كيسيستيار برسف اور در مداري ى جلب جى كو تبول كرسف كا ايم بتراتى دورها ، خاص طور برير بات كراس تنام برنداى مانعت اخلاقى بيلوى حال عنى كريكم اس مع فراديا قا كم أكرمنوعددرضت سع كها دَسك توحماً بهست مى زعميت وتعليف ين كرفار جوجا دَسك (ان سب بالآل كي تفصيلات اوراسي طرح يربات كر همرة منوهرسد كياماد متى ادراس قىم ك دېرىم احث چى جادىي سورة اعوات كى آپ ٢٦ ٢١ ك ذيل يى بىم تىفىيل كەساتقە بىيان كىنگىلىل اس کے بعد اس تقتر کے ایک ودمر بے صفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کتا ہے: اس وقت کو یاد کرو کرجب ہم نے فرشوں ے كماكرادم كرموركون ان سب في موكيا كرا الميس في كيا، أس في انكاركرديا ( وا ذ قلنا المدلاكة اسجدوالله دم فسجعوا الاابليس الحب)-

إس سنة أدم كا باحظمت بمقام البحى طرح داضح بوجاناسيند ده أدم كربومبود طائكه تقا ادر پرورد كاركى إس عظيم محكوق سحد ليداتي احراجة منى طورى أن سے الميس كى دخمنى بلط بى قدم برظا بر بوجاتى بدے كماس فى عظىت أدم سے سامنے برگر سرخلى مرجعكايا ـ إسى شك نهيل كرسجده ، برست وعبادت كم معنى مين خواك سائة فضوص ب اور خواك سواك في شخص اورك في تيز جي مدوونين

بوسكتى سبت إس بنا ير فرشتون كاير مجده خداك يه تها ، زياده سعة زياده إس بالمعمّلة وجودي أفرنيش كي خاطرت كمه:

فيما من ورق الجندة للم

ان! آخرکار " آدم نے اپنے بروردگار کی حکم عددلی کی اوراس کی برزا ادر انعام سے محوم ہوگیا " ( وعصٰی اُدم رب خغوی)۔ " غوٰی " " عنی " کے ماوہ سے لیا گیا ہے ، ہوالیے جا ہلاز کام کے معنی ہیں ہے کہ جس کا سرچیٹر مقیدہ ہم اور ہو تکر مفرت آدم " نے اسٹیلانی وسوست سے بیدا ہونے والے وسوسے کی بنا برعدم آگاہی سے اُسٹیجرہ منوعہ سے کمالیا تنا- لہذا اُس کو " غوی وسے تعبیر

ہے ۔ بعض مفسرین نے "غوی اکو اِس جمل و ناوانی کے معنی میں لیاہے کر سوخنلت سے پیدا ہور بعض نے محوصیت کے معنی میں اور بعض نے زندگی میں فساد پیدا ہونے کے معنی میں لیاہے۔

ا بھی سے رہیں یا ساویسے ارسے وی یہ ، برحال عنی " " رشد" کا نقل مقابل ہے۔ رشد سے کا نسان کسی ایسے راستے سے جائے کر ایپنے مقدر تک پہنے جائے لکن عنی" سے سے کر اپنے مقصور یک پنچنے سے رہ جائے اور محوم رہ جائے۔

ایکن یکی سیست در بیت مربی و بست بید اور دست بید اور دست از می تدم انها نے قد اور رفطلی عوشیطانی وسوسکی وجر ہوگئی۔ ایک استثنائی بهلور کھتی تھے۔ لدفا خدانے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی دحت سے دُور نہیں کیا جکم "اس داقعہ کے بعد اس کے پروردگارنے است برگزیرہ بنالیا اوراس کی توبہ قبل کرلی اور استے ہوایت کی : (شعر اجت باہ رب فتاب علید وجدی)۔

# كيا آدم گناه كے مرتكب بوئے تھے ؟

ا اگرینے لفظ "عصبیان" آجے عرف بیں گناہ ہے منی میں ہی اولاجا آب کیے لفت میں اطاعت و فرمان سے باہر ہوجانے کے سنی میں ہے (چاہے فرمان وجی ہویا استحبابی) لهذا لفظ عصبیان سے لازی طور پر ترکب واجب یا ارتکاب حرام کا معنی مراد نہیں ہے۔ بکدا کی متحب کا ترک یا محدہ کا ارتکاب جی ہوسکتا ہے۔

محسب و حرب با سروه و ارحب ، ی در سه به سه به مسلم و است به مسلم به مسئلاً واکثر که اوامر و نواسی جو بیمار کو تکم ویتا ہے کہ فلال است تطبیع نظر کرتے ہوئے اس میں شک نہیں کو اگر کے اوامر و نواسی جو بیمار کو حکم ویتا ہے کہ فلال ووا کھا و اور فلال غیر ساسب غذاست پرمیز کرو ، اس میں شک نہیں کو اگر بیمار طبیب سے سکم کی محالفت کرسے گا تو صوف خود کو ہی نعقمان پہنچاہے کے کہ کہ اس نے طبیب سے ارشاد اور بلایات کی برواہ نہیں کی ۔

میوهراس سے سبیب سے ارباد اور دویات میں پر دور ہوں۔ خوانے بھی آدم سے فرمایا تھا کرمنوصہ درخت کا بھیل نہ کھا نا کیونکہ اگرتم اُسسے کھا دَسّے توجنّت سے ماہر منکلنا پڑسے گا اور زمین میں بیصر رنج وتکلیف میں جاکر گرفتار ہوجا دُسکے۔ اُنہوں نے اِس امرارشادی کی مخالفت کی اور اس کا نتیج بھی دیکھے کیا۔

و حسیت کی جا فر طرف و جرکرتے ہوئے زیادہ واضع ہوجانی ہے کہ آدم سے جنت میں مفرقے کا زمانہ تجرباتی قعا ، تعلیف اور ذمر داری کا

و جہل ہا۔ اسسے قطع نظر مصیان و گناہ کم مطلق بہلور کھتے ہیں کینی سب سے لیے بغیر کی استثنا کے گناہ جوتے ہیں شلا مجموث بولن بطلم کرنا ، لا " یخصفان " مخصف کے مادہ سے بہاں لباس سینے سے معنی کمی ہے۔ اس سوال سے جواب میں انہوں نے یہ کہاہے کہ پیاس اور سئورج کی وصوب میں نعلق ناقابل انجارسید .. تصنحی " ماضیحی، مادہ مستصصورج کا باول وخیرہ سے سائے کے بغر تکناہے

باتی را جوک کا بریکی کے ساتھ ہی ہونا ، تو تکن جیے ؛ یہ اس دجہ سے ہوکر بھوک بھی فغراست اندرونی بریکی کی ایک تنم جھ و یہ سیسے کر یہ کما جائے کے دولوں – بریکی اور گریکی ۔ (عراقی اور بعبری) فقر وفاقر کی دوخاص نشانیاں بیس کر جوعام طور بر ایک ہی ساتھ بیان کا جائی ہیں ۔ (بھبرک ، شکھ) ببرطل اِن دولوں آبات میں اِنسان کی چا راصلی اور ابتدائی ضروریات بھی کھانا ، پانی ، لباس اور مکان (شوریا سے بھائی سے ساتھ بال اُنسان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان ضروریات کا جنت میں حاصل ہونا ، نعمت کی فرادان کی دہم سے تھا در حقیقت اُن اسمور کا ذکر ان باقر کی ایک وضاحت ہے کہ جن کا بیان " فتشفی " ( فر زممت اور مشقت میں بڑجا ہے گا) سے جلے میں ہوا ہے ۔ اِنسان کی ایک میں ہوا ہے ۔ اِنسان کی ایک وضاحت کی ایک وضاحت کی ایک وضاحت ہیں ہوا ہے ۔

نیکن بان تمام باتول سے باوجود شیطان نے آدم کے خلاف عدادت اور دشتی بر کر با ندھ لی۔ اسی وج ضعددہ آرام سے نہ بیٹا۔ اُس نے آدم کو دس رسی اُن کا در کر با ندھ لی۔ اسی وج ضعددہ آرام سے نہ بیٹا۔ اُس نے عربادد انی کے درخت کا بہتر نہ دول کر بیٹنی کی مکوت وسلطنت بحک بینچنے کی راہ جانا چاہتا ہے: ( فوسوس الید الشیطان قال یا ادم هل ادلك علی شجرة المخد وملك لح دبلی )۔

" وسووسه " ورامل بهت بى آسمة اوردهيى أواز كمن مي سيد- بعدازان ذبن بي بُرسه مطالب اور يه بنياوا فكار پيدا بون كمن من من استفال بون لكارخواه وه ( بُرسه مطالب) إنسان كما ندرسه خود بخود پيدا بول يا بام سه كرني أن كاعامل اور سبب سينه

حقیقت میں شیطان نے یہ اغرازہ سگالیا کر آدم کا میلان کس چیزی طوف سید اور وہ اس نتیجے بر بہنچا کم دہ زندگی جادواں اور بے زوال قدرت واقتدار کا بہنچنے کا خوام مثمند سے لہذا اُس نے انہیں پر وردگاری محالفت کی طوف کیسینے سکے لیے اُنہی وون عوامل سے استفاؤہ کیا۔ دو سرسے نظوں میں جس طرح سے ضوانے آدم سے یہ وعدہ کیا تھا کر اگر تم شیطان کو اسپیف سے دوررکھوسکے آر نہیٹر کے لیے ایسے رہ کی مستول سے ارتبی وسوسول میں اسی سکھنے کو ملحوظ رکھا۔

بال طیاطین اسینے منصوبول کیا بتدا انہی داستوں سے کرتے ہیں کم جن سے داہتی کے رمبر کرتے ہیں لیکن کچھ زیادہ وقت نیس کرتا کر اُسے انخاف کی طرف کھینچ کرلے جائے ہیں اور راہ تی کی کمٹ ٹ کو کمرامیوں بھر پنچنے سے لیے ذریعے قرار دیتے ہیں۔ آخر کار تو ہند ہو ناحا میں شاہ وہ سال اور میں ایسان نامیان کا میں بینچنے سے لیے ذریعے قرار دیتے ہیں۔

أَثْرُكُار جُونْهِم بُونَا جِامِيعَةَ تَفَا، وه بُوكِيا -آدم وحوا وونول في منوع ورخت مد كاليا اوراس كرما قد بى بهتن الباس ال كر بران معادر ان كر العضاء أشكار بوسكة: (فاكلامنها فيدت لهما سوا تهما) - له

جب آدم و تولئے یکفیت دیمی تو فرا " مِنّت کے درخوں سے بین سے اپنے جم کو ڈھلنینے نگے" ( وطفقا پخصفان لے " سوات" مج سے " سسوسٹ " ( بروزن " عسورة " ) کی یہ اصل بی اس چیز کے معنی بی سے کر ج ناپسند ہو۔ لہذا کہی مردہ جم بے اور کمی سٹرم گا ہ کے معنی بی بولاجا ناہے اور بیال میں اَفری معنی مرادہے۔

قَالَ كَذَ لِكَ أَتَتُكُ الْيُتَنَا فَنَسِيْتَهَا \* وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسُى ٥ وَكَذُ لِكَ نَجُرِئُ مَنُ اَسْرَفَ وَلَـ وَيُؤُمِنُ بِأَيْتِ رَبِّهُ وَلَعَذَابُ الأخِرَةِ أَشَدُّوا أَلْقَى ٥

(خدان) فرايا : ثم دونن (اوراسي طرح شيطان) اس إعنى مسيني أترو اسس عالت ين كرة ايك ووسرے كے وسمن جوليكن عب وقت ميرى بدايت تمدارے پاس آئے تو بوشخص ميرى بدايت كى بيروى كرے كا نه تو ده محراه جو كا اورنه به رنج وتخلیف میں مبتلا ہو گا.

اور ہوشض میری یاوے اُرگردانی کرے گا ، دہ تنگ زندگی گزارے گا اور قیاست کے ون ہم اُسے نابینامشر

وه كه كا : برورد كارا : تُرن مع ابناكيون مشوركيا ؟ مَي توبيا تفار

(خلا) فرائے گا: سه اس بنا برہے کرمیری آیات تیرہے پاس پینییں اور آؤنے انہیں بعلادیا - اس طرح آج

تحصر معي عبي وما حاست كا. ادر ہو شخص اسراف کرے گا ادراپینے پروردگار کی آیات پر ایمان نہیں لاتے گا، ہم اُسے اسی قسم کی جزاوی کے اور آخرت كا عذاب زياده شديدادرزياده بإئيدار

آدم کی توبه اگرچه قبل زوگئی تقی گر انهوں نے ایسا کام کیا تھا کہ اب پہلی مبیبی عالت کی طرف لوشنا ممکن نہیں تھا، لہذا خوا نے " اُنہیں اور حوا کرمجم ویا کرتم ودنوں ، اور اسی طرح شیطان مبی متمارے ساتھ ، حبتت سے زمین پراُ ترجاؤ ( قال اھبط منهاجميعًا )-

" در آنحالیکمتم ایک دوسرے کے رشن ہرگے" (بعضک ولبعض عدو)-ليكن أين تهدين خردار كرما بهول كرراه معادت اور نجات تهاري سلمن كلى جملاب مي يس جن وقت ميري وايت تهار 

حرام مال کھانا اور کمبی دونسبتی پیلور سکت بیر ایسا کام ہوتا ہے کہ اگرایک انسان سے سرزد ہوجائے تو ند مرون پر کرکوئی گناہ نہیں ہوتا میں اس میں میں میں ہے۔ وہ ایک مطلوب اور شائستہ کل ہوتا ہے دیکن اگر دہی کام کمی دومر سے سے سرزد ہو جانے قراس کے مرتبر دمقام کا كرتة بوسة ده غيرمناسب بوتابيع.

مثلاً ایک بهیتال بنانے کے بلیے فوک سے امرادی اپیل کی جاتی ہے۔ ایک کارگیر آدمی اپنی ایک دن کی مزدوری کر جو مجمعی چند روید م زیاده نئیں بحق میں اس کے نسبت سے ایٹار اور انجا مل ہے، کامل طور برمطلب ویسندیدہ سے سیکن اگرایک دولت مند آدی بھی انتی ہی مقدار میں مدد کرسے قرنم مرصدیہ کر یے عمل اُس کی طون سسے نا پسندیوہ ہے بلکر طامست و خرمت سکے لاکٹ سے حالانکہ اصحابی طور پرز مرخ ير كوأس ف كونى حوام كام نهيل كياسية بكرظا برا ايك كارهير ميس مدد بحي كسيه. يدوي بات ب كريسي م ليل كيت بن

حسنات الابرارسيئات العقربين

نیک لوگول کی اچھائیاں مقربین سے لیے گذاہ ہیں ۔

نیزی وی چیزنبد کر ج ترک اولی کے عوال سے مشور جوئی سے اور مم اسے گنا و تعبی سے یاد کرتے میں کر جوز تو گنا ہ سبت اور

اسلامی احادیث میں بھی مجھی ستجالت کی مخالفت برِمعصیّت کا اطلان ہواہتے۔ ایک صدیث میں امام بافرعلیہ السلام سینجول ہے كر أكبِ سف روزانه كى تافله نما زول كے بارسے ميں فرمايا :

و يرسب متحب مي واجسب نهيي مين ... ورج شخص ان كوترك كرسيداس سند مصینت کی کورکرستمب ہے کر حبب انسان کسی نیک کام کوانجام ویتا ہے تواس کام کو جاری

إس موضوع الدرمفرت آدم سعدم لوجل ودمس مسائل اوران سعة جنّت سع بالبر بخلفه سعه بارسته مين چنجي مبلد سوره اعراف كي أيه السعد بعداور جلدا ول سرره بعروى أيس ٢٦ تا ٢٨ سك ذيل ني محث كرجك بين بيان تكمار كي مزورت بنيس بهد

قَالَ الْهِبِطَا مِنْهُ الْجَمِيَعَا بَعُضُكُ ولِبَعْضِ عَدُولًا فَإِمَّا يَأْتِنَكُ وَ رِّمْنِيُّ هُدُّيُّ فَمُنِ النَّبَعَ هُدَايُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى ٥

وَمَنُ أَعُرِضَ عَنْ ذِي كُرِى قَالَ لَذَمَعِيْتَةً ضَنَكًا وَعَشُرُهُ كِومَ الْقِيْكَةِ أَعْلَى ٥٠

قَالَ رَبِّ لِـ وَحَشَرُتَنِيُّ أَعُلَى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيرًا ٥

وم ادر لالج زندگی کو اس برینگ کر وسیت میں منصرف بیرکر ایساشنص اس بات بر ماکل نهیں ہوتا کر اس سے گھر کا وروازه کمالا ودرس اس كى زندگى سے فائدہ أعائيں، بكراليا معلوم ہوتا بعد كردہ اينے ليے بھى اسے كفلانهيں ركھنا چاہتا۔

على عليه السلام ك ارشا و كم مطابق:

و ابنی زندگی تو فقیرول کی طرح سے بسر کرتا ہے لیکن اُس کا حساب سرمایہ دارول کا

واتن انسان ان تكليول اور منتيول مي كيول كرفار برجاناب - قرآن كتاب كراس كا اصلى عامل ياد فعاسد رُوكرواني ب-یاد فدا زوج سے لیے آمام دسکون اور تقوی و شماست کا باعث بے ادر اس کو مبلا دینا اضطراب خوف ادر براثیانی

جس وقت إنسان غدا كو عبلا ويد كى وجرست اپنى ذمروارلول كو عبلا وسع تر ده شهوات ، خوابشات ، جرص اورطع مين غرق ہوجا آ ہے۔ ظاہرہے کہ اس کے حصتہ میں تنگ زندگی ہی ہوگی ۔ سزاس میں کیمہ قناعت ہوگی کم جواس کی رُدح کی تسکین کامرہ بیج نداس کی معنوبیت کی طرف توجد ہوگی مرجو أسعد روحانی غنا اور تو نگری عطا كردسے اور نرہی اس كاده اخلاق ہوگا كر جو أسعد طغیاب شهوات كامقا باركرف سي قابل بناسك.

اصولاً زندگی کے یتنکی زیادہ ترسنویات کی کمی اور رُوحانی استغناکے نر بونے کی دجرسے ہول بے ستقبل سے بارے میں مل تن نروز برموجوده اسكانات و وسأتل سے نابود بوجلنے كا نوف اور مادى دُنياسے سافقه انتهائي والبتكي بعي اس كاسب بنتي ہے ادرده شخص مرع نعدا برامیان رکھتاہے ادراس نے اس کی باک ذات سے ساخدول لگایا ہے، وہ اِن تمام پریشانیول سے امان

البته بهال تک توبات ایک فروسے متعلق متی لیکن جب ہم ایسے معامشر سے میں جائیں کر جویا و خداسے منہ پھیر سے ہوئے ہوتو پھرسنکہ اس سے بھی زیادہ وحشت ناک ہوجائے گا۔ وہ معاشرے کہ جو تعبب نیز اور حیرت انگیز منعتی ترتی کے باوج اورزندگی سے تنام دسائل فراہم ہونے سے باوجووشدید اضطراب اور بریشانی عالت میں زندگی بسرکرتے ہیں، وه عجیب وغریب تکی ادر منى مي كرفتار مي اور ده افي أب كومبوس ادر قيدى سمحت مي -

سب ایک و دسرے سے ڈرے میں کوئی شخص کسی دوسرے براعماد نہیں کرنا۔ تمام روابط اور تعلقات واتی مفاواتے موريگردش كهتے ميں . جنگ توفت اسلوماني كاجهاري بتيوان كەزيادە تراقتصادى دمان كونلى كياب ادران كى كري اس جارى بتجرك ينجيشم بوگئى ہيں-

قبغ في موس ميد عيد مين ان كه ايت سركان اعداد وشار كمطابق بركوري او برزشه بركي قتل ادري بوناك واتم كا اتفاسية الب نشآ ورجيزول رفياشي نے انہیں اپناغلام ادرقدی بنا رکھا ہے۔ان کے محرول کے ماحل میں نور مبت ہے اور نر ہی نشاط بخش بیار کا رشتہ۔

لل إيب ان كاسفت زندگي ادر معيشت مننك م امرید (شیطان اعظم) کے ایک سابق صدر کس نے اپنی پہلی صدارتی تقریم میں اس حقیقت کا اعتراث کرتے ہوئے کہا فاکر سم البيد مروا كرو اليي زندكيال وكيد رسيد مين كرجو اندرسد خالي يس- بم خود كونوش

فين تبع مداى فلايضل ولايشفى )-

اوراس غرمن سے کر جو لوگ حق تعالیٰ کے فرمان کو عبلا دیتے ہیں ان کی پرایشانی کا تتیج بھی داضح ہوجائے ، مزید نر مایا کیا ہے ادر ہوشفس میری یا دسے زور دانی کرے کا دہ تنگ ادر سخت زندگی بر کرے گا:( وسن اعرض عن ذھیری فان ل

« اور قيا مت ك دن بم أس نابيا مشركري ك " ( وغيشر الله القيامة اعلى)-

ول ده يه عن كريك كر برورد كالا! تون مجه نابينا كيون شوركيا بد جب كريبط تو مي بينا منا" ( قال رب لسو حشرتني اعلى وقد كنت لصيرًا ).

ضدای طرف سے اُسے فرایہ جواب دیا ملئے گا : یہ اس بنا پر ہے کہ ہماری آیات تیرسے یاس اُئی تقین اُورُف اندن فراوش كرويا ورانس المحوافظ مكا لنزات ك ون ترمي فراس كرواجك كا- ( قال كذالك التال أينتا فنسيتها وكذالك الميم تعلى)-

ادرتیری آمیحییں پروروگار کی نعمق ادراس کے مقام قرب کور دیکھ بائیں گی۔

ادر آخر میں مجوعی تمیم نظلت بوسے آخری زیر مجت آیت میں فرمایا گیاہے: اور جولوگ اسران کریں گے اور اپنے بردردگار كي آيات برايان نهي النيسكم بم انهي اس قم كرجزا ويرك : ( وكذالك نجزى من اسرف ولولومن

ا در آخرست کا عذاب إس ست مجى زياوه تشديد اورزياده يائيدار بيد " ( ولعذاب الأخرة اشد وابغي).

چندایم نکات.

ا۔ یا دِ **ضرا سے غفلت اور اس کے نتا**یج ؛ تمہی ترالیا ہوتلہے کرانسان کے سلمنے زندگی کے بتام وروانسے بند موجلتے میں اور وہ جس کام میں افقہ والناہے است بندوروازوں کا سامنا ہوتاہے اور کمبی اس کے انکام جس ده جدهم بھی جاتا ہے ہرطرف اپنے لیے دروازوں کو کھلا ہوا پاتا ہے ، سرکام کے لیے حالات سازگار ہوئے میں ادر کوئی سنرش -اوكى قىم كى واس ك سائينه نهي بولى يا إس حالت كو وسعت زندگى كهته مين جب كربيلى حالت كومضيق وورزندگى كاتنگى سے تعبیر کیا جا ماہے۔" معیشت منک " کی تعبیر کر جو اور والی آیت میں آئی ہے، اُس سے بھی ہی مراد ہے لیے تمبي معيشت كي تنگي إس بنا پر نهيں ہوني كم اس كي آمد ني كم ہے، بسااوقات اس كي آمدني ميں ريل پيل ہوتی ہے ايكن نجل 

یا پر منگازجنم کی آگ کوائی آنکمولسے دیکمیں محمد :

ورأى المجرمون النار .... (كندمه)

یہ تعبیرت مجد توگوں کے نابینا ہونے کے ساتھ کس طرح مطابقت رکھتی ہیں۔

بعن بزرگ خربینے تورکہاہے کہ اِس جان کی وضع و کیفیتت اُس جان سے مخلف جے کتنے ہی ایسے افراد ہیں کم وبعض اموركوتود كيركي سينة بي اوربعض ووسرس امور ك ليدنابيابي - مروم طررى في بعض مفري سينقل كياسي :

"انمراعىعن جهات الخيرلايهتدى لشي منها"

دہ اُن چیزوں کے لیے کر جو خیروسعاوت اور نعمت ہیں،نابیا ہول محے اوراُن چیزوں ك ليه كرجو عذاب و مشر اور حربت و برغنى كاسبب بين بينا بول ك.

كيونكه أس بهان كانظام إس بهان كونظام معينتلف به

یر احمال جی سے کروہ بعض منازل ومواقف میں تو نامینا ہوں گے اور بعض میں بینا ہوجائیں گے۔

ضمنی طور بربیم بین کا دوسرہ جہان میں فراموش کیا جانا یہ بہتیں ہے کہ خدا انہیں بھول جائے گا بکدیہ بات واضح ہے کم اس سے مراد ان کے ساتھ فراموشی والا معاملہ کرنا ہے۔ جیساکہ ہماری روزمرہ کی زبان میں ہے کراگر کئی شخص کسی دوسر ہے۔

سے بے اعتنانی کرے تو دہ کہتا ہے کرمیس کیوں بھلا دیا ہے؟ ٣ ـ كناه بين اسراف : يه بات خاص طور ير قابل توجيه كر زيرنظ آيات بين يددوناك سزائين ادر عذاب ايسه

افراد کے لیے ذکر ہوئے ہیں کر جو اسراف کرتے میں ادرضوا کی آیات بر ایمان نسیں لاتے ۔

يهان " اسراف" محدسات تعييم كن بيدك إس بات كى طرف اشاره بوكر انهول نه خداكد دى بوتى نعتول شلل أتكه کان اور عقل کو غلط راستوں بر ڈال دیا ہے اور ابران اس سے سوا اور کھیے نہیں ہے کہ انسان نعمت کو نصنول اور بہیروہ طور بر

اور یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کر گنه گاروں سے ووگروہ میں ، ایک گروہ سے تو کچھ محدود گناہ میں اوران سے ول میں فدا كا فوف بمى ب ينى انهول نے اپنے پردردگارسے اپنا طابطہ باسكل منقطع نهيل كرايا-

أكرفض كري ايك شفص كولى ظلم وستم كرك بيد كمركسي تيم وبعد مهارا برنهي اور نود كوقصور دار مبي سجتا ب ادر باركاه خدا میں اپنے آپ کورُوسیاہ جانا ہے۔ اس میں تک منیں کراس قسم کا آدمی میں گندگارہے اور سزا کامستی ہے لیکن میرا لیسٹیف سے بست مختلف ہے کہ جب ماب گناہ کرتا ہے ، جو گناہ سے لیے سی صد اور سٹرط کا قائل بنیں ہے اور ابعض اوقات گناہ انجام دینے رِفْر کہ بسے یا گناہ کو تھوٹا سم ساب سے میونکہ بدلا گروہ مکن ہے کہ آخرکار توب اور تلافی سے بلے تیار ہوجائے لیکن جولوگ گناه كرنے سى اسراف كرتے ہيں وہ اس بات برآمادہ نہيں ہوتے -

٧ . " هبوط " كياب ؟ " صبوط " لغت مين قرانيج كاطرف أف كم سنى مين مثلًا يقركا بمندى

ر کھنے کی اُرزور کھتے ہیں، لیکن ہم ہرگرد خوش نہیں ہوتے . اننی کے ایک اور مشہور آدمی نے کر جس کامتصوبہ تھا معاشرے میں سب کے لیے خوشی پیدا کی جائے، یہ کما

میں تو یہ و مکید را ہوں کر إنسانيت ايك تاريك كوسيے ميں دور رہى سے كرجس ك أخريس سوائے مطلق پراشان ك اور كي نسي ساء

یہ بات بھی خاص طور بر قابل توجہ ہے کہ اسلامی روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے لوگول نے لوجھا كرآي" من اعرض عون فكرى فان لدمعيشة شنفكا "سه كيام ادب ؛ ترآب ن زبايا

اس سے مراد ولایتِ امیرالمومتین علیہ السلام سے اعرامن کرناہیے <sup>یک</sup> یاں علی علیہ السلام وہ عظیم انسان عظے کرجن کی نظر میں تمام ونیا درخت کے ایک پیتے سے جبی کم قبیت ہے جو شخص اُن کی زندگی کو اسپنے لیے منوز عمل قرار وسے اور اس طرح سے خدائے سافقہ ول لگانے کرسارا جمان اس کی نظرین حتیر ہوجائے

ده کوئی جی ہواس کی زندگی کُشادہ ادروسلیع ہوگی۔لیکن جولوگ اِن نمونوں کو صُلا دیں وہ بسرحال تنگئی حیات میں گرفیار ہوںگے۔

بست سی روایات میں زریجے آیت میں حق تعالیٰ کی یا دسے اعراض ان توگوں سے لیے کہ جو ج کرنے برقادییں۔ " ترك ع شع تغیر اواجه ، اوریه اس بنا برجه كر ع ك بلاكر ركه وسین والي ماسم ، انسان ك فعاكم ساقه نيخ روابط اورتعلق بدياكر دييت يي اوريى ارتباط اورتعلق اسى زندگى كواجول كوكھولنے والاب رجب كر اس كے برعك ماديات سے زیا دہ سے زیادہ ولبسطی تفی حیات کا سرچر ہے۔

اندروني اور بيروني ناميناني : أن توكول ك ليدكر جو ضواي ياوست دُوكرداني كرية بين زير بحث أيات مي دوسرائیس معین کائن میں ایک اس جمان کی تکی حیات کر جس کی طرف گزشته سکتے میں اشارہ ہواہد اور ووسری ووسرے جمان

ہم سے بارا بیان کیا ہے کر عالم آخرت عالم دنیا کی ایک میلی ہوئی اوروسی مجم صورت سے اوراس ونیا کے تمام حقائق وبال برايك متناسب شكل وصورت مين أميم بوجائية بين - وه لوگ كرجن كي رُوحاني أنكمين (جيتم بعبيرت) إس عالم مين حالق كو د كيمن سيناين بن إس جهال من إن يحتم كانتحس مي تابينا بوجائي كي الناجس وقت وه يركسي محكريم تربيط بينا عقر الب نابيناكيول محتور بهسقين رانسي يجاب ط كاكرياس بنا يرسع كرتم ف فلاك آيات كو مجاويا تما ( ادرياس اس مالت كا كس العل به)

يهال برير سوال سلصف أياب كرقرآن كى بعض أيات كاظاهرى مفهوم بيه المحت كم قياست مي تمام لوك. بينا و بول مح ادرأن سے يركها جائے گاكراپنا نامز على يومو :

اقسراً كتابك - - - (اسراء ١١)

له مملئة سي ، مزه ومراه

ل فدالنمت لين ، جلر ٦ مهي

كيا ان كى برايت كے ليے ياكانى شي جے كرم سے بست عد گذشته لوگوں كو ( كر جنول نے سركش اور ف ادكيا، اللك كرديا ادرير ان كم (ويران شره) مكافول مي أق باست مي وان مي صاحبان عقل كريد واضع دار لل من و ادراگر تبرسے پردردگار کی سنت و تقدیر ادر مقرره زمانے کا محاظ نه مونا تو عذاب اللی بست جلدانهیں دامن گیر

اس بنا پر جو بچد وہ كدر بيدين اس ير مسركروا در طلوع أفتاب سے يبلے اور اس كے غروب ہونے سے يبلے اور اسى طرح اثنائىشىپ بىل اور دن كے اطراف ميں پروردگارى تنبيح اور حمد بجا لاؤ تاكرتم خوش رہو .

## گذشتگان کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو .

چڑکم شت آیات میں مجرمین کے بارے میں بہت محث موجی ہے۔ لہذا پیلی در بحث آیت میں بیاری کے ايك بهترين اورموثر ترين طريق كي طرف اشاره كياكميا ب اوروه ب كذشته لوگول كي تاريخ كامطالعه ، ارشاد براسبه : کیا اُن کی ہرایت کے لیے یہی بات کانی نہیں ہے کہ ہم سفے بست سی گذشتہ اقوام کو کر جو گذشتہ زمانوں میں زندگی لبسر كُلُّ قين الماكرواء ( افلو يهد لهوكواهلكنا قبله وس القرون) يد

وہی اگ کر جو ضدا کے ورو ناک عذاب میں گرفتار ہوئے اور یہ ان کے ویان شدہ گروں میں آتے جاتے میں ب

(يىشون فى ساكتهو).

یر ابنی آمدورفت کے راستے ہیں (مین کے سفرین) قوم عاد کے محرول سے (شام کے سفر میں) قوم نمود کے مساکن سے اور ( فلسطین کے سفر میں ) قوم لوط کے زیر وز ہر مکانوں سے گزریتے ہیں اور اُن کے اتار دیکھتے ہیں لین درس عرت نہیں ت ■ورانیاں کہ جرابی زبان بے زبانی سے گذشتہ لوگوں کے درد ناک قصتے بیان کررہی ہیں اور آج کے لوگوں اور آنے والے لوگوں کوان بلکت میں پینے والی نا فوان قوموں کی پیروی سے دو متی ہیں اوران موفیردار کر دہی ہیں ۔۔ پیکار بیکار کر کسر رہی ہیں اور ظلم و کفر و فساو کے الخام کو بیان کررہی ہیں۔

ك سياكر م يبط جى بيان كريك ين كرا أون جم بع " قرن كى جوايد وكال كمن من من بيد جوايد بى زمان مي زن كى بسركري اوركمي خووزماز كريمي قرن كما جالات ومقارية شكما دهسن

THA THE CONTRACTOR OF THE PARTY گرنا۔ جس دقت یہ نفظ اِنسانِ سے بارے میں استعمال ہوتو سرزائے طور پر تنزل کی طرف راندہ درگاہ ہونے سے معنی دیتا ہم اس بات کی طوف قرم کرتے ہوئے کہ آدم زمین بی ہی زندگی بسر کرسف کے لیے پیدا ہوئے تھے اور دوجنت جی اس جمال کا سربرزوپنست کمنی علاقه تقالهذا آدم کا صوط و نزدل بیان نزدل مقای کے مینی میں سے یک نزول سکال کے مین میں لینی خدا کے ان کے مرتبر و مقام کو ترکب اُول کی وجہسے سزل کیا اور اُن سب مبنتی نمتوں سے محروم کرویا اور اس جبال رنج وبلاي گرفتار كرديا ير بات مجى قابل توجهد كريمال مخاطب كرسف كم يوتننير كاصيغراستعال تراسيد إهدها "يني م دون يني

اُرْجاوً بمکن سے اسے مراد آدم وحوا ہوں اور اگر بعض دوسری آیات میں " اهبطوا " جن کی صورت میں وکر ہواہے رہ اس کی وج رہے ہے کرشیطان بھی اس نطاب میں شرکیب تھا کیونکر دو بھی بہشت سے راندوگیا تھا۔

يه احمال يور است كر مخاطب آدم اور شيطان مول كيونكم اسك بعد كي تبط مين قرآن كتاب : "بصنع ولبعض عدو" ( تم ين سے لعن دومرے لعن كورتن أوسك

بعن مغرري سفريد بعن كملهد كر" بعضك ولبعض عدو "سد مراد جركم جع كي صورت مي خطاب بدئيه كر ايك طرف سع آدم و حوا أور دوسرى طرف سع شيطان سك ورميان عدادت پيدا بوگئي يا ايك طرف سع آدم اوران كاولاد ا اور دور مری طرف سے شیطان اور اس کی فرسیت کے درمیان دستی بیدا ہوگئی ہے۔

ليكن برحال " اما يأتين كومنحف ي " (جن وتت ميري وايت تهارس ياس آئے) كے جلرين تا ادم و حواكى اولاد بى مخاطب سبت كموئله ضاكى مايت انسين كمدساغة منصوص سبت باقى را شيطان ادراس كى ذربت تو جويكه انهون ك اینا حماب کماب خوانی مرایت مصد میوا کرایا مهدد اینا ده اس خطاب می شامل بنین مین

اَفَكُ مُ يَهُدِ لَهُ مُوكُواَهُلُكُنَا قَبِلَهُ مُ وَمِّنَ الْقُرُونِ يَمُشُونَ فِي مُسْكِمِهِ وَ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يُتِ لِأُولِي النَّهِ فَي أَنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يُتِ لِأُولِي النَّهِ فَ

وَلُولُا كُلِمَةُ مُسْبَقَتُ مِن مُ مَنْ اللَّهُ الْكَانَ لِزَامًا وَإَجَلُ مُسَدَّى ﴿ فَاصْبِرْعَلَى مَالِقُولُونَ وَسَبِحٌ بِعِمُدِرَبِكَ قَبُلَ ظُلُوع -11

الشُّنسِ وَقَبُلَ عُنُوبِهَا وَمِنُ انا رَى الَّيْلِ هَسَيِّحُ وَاطْرَافَ النَّهُ ارِلَعَلَّكُ تُرْضَى ٥ ا مرید برداسی سے ساعد نهیں وکیسنا چاہیئے کیونگریہ لطف خط · پرسنت الهی اور فالون کال وارفقا ہے کر جس نے میدان کو أن كيا المحالاركا بواسه.

اس کے بعدرُو مے شخن پینیر سِل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہوسے قرآن کتاب و اب جب کریہ بنا نہیں ہے كه إن بدكارول كونورى طور برسرا وى باسك و ترم ان كى باتول برجوده تهيس كيت مين سبرست كام لو: ( فاحسبو على ما يقولون) پینم اکرم کورومان طور برتفویت بہنجانے اور ان سے ول کوتسی دینے سے ابنیں ضراکے سابقہ لاز و نیازی ہاتی ہے اور نماز وتيبع كالحكم ويت موسف فرما يأكياب : شورج بحلف سد يبط اوراس ك غروب موسف يعل اوراس عرى رات کے درسیان اور دن سے اطاف بیں اپنے پروردگاری تبیع اور حمد بجالاؤ تاکہ تم رامنی اورخوشنو در مواور متمارا ول ان کی کو کھد بہنچانے والی ہا تول سے بریشان مربو:

روسيح بحمدريك قبل طلوع الشمس وقبل غروجها وموسي لناء الليل فسيح واطراف النهار

اس میں شک نمیں کر مشرکین کی بگر اور اور ناروا باقن پر سبر کرتے ہوئے برحمدو تسیح مشرک و بت پرستی کے فلاف ايمەن كابرەسە -

كيكن إس بارسيد مين كراس يد مراد علق تمدو نسيج بعد ياس روزار كي مفسوص بيجا فد نماز كي طرف إشاره بيم معري سے درسیان اختلاف سبے۔ اکید گردہ کا نظریہ نویسبے کرظام رعباوت کواس سے اسی دسیع معنی میں رسینے وہا جاستے اوراس مصطلق تسبيح وحمد كا استفاده كرنا بابني حبك ودر اگروه است نماز بنجكامزى طرف اشاره سجمتا بد، اس ترتبيب معدكر: "قبل طلوع الشمس" نمازيج كى طرف الثاره بد

اور " قبل غروبها " مَا زِحسر كَ طرف اشارهب ( يا مَا زَظرو تصر كي طرف كر جن كا وقت غروب مک باتی رستاہے ا

"من الناء الليل" نا زِمغرب وعشائي طوف اشاره ب ( اور العطرح نازشب كي

یکن " اطراف المنهان" کی تعیر نماز نمر کی طرف اشارہ ب کیونکم" اطراف" " طرف " کی جمع ہے کہ جو جانب سے معنی میں سبے ، اگر دن کو دد نصف حصول این نقشیم کریں ، تو نماز ظر دوسرے نصف کی ایک جانب یا طرف قرار ہالی ہے۔

بعض روایات سے بر بھی معلوم ہوتا ہے کہ" الطراف النهار"مستجی نما زول کی طرف اشارہ ہے کہ جنہ میں انسان دن کے مملَّف اوقات مين انجام وسيد سكتابي يمويكم " اطواف النهار " بهال بر" ا فاء الليل "كم مقالم مين بي اورون كم تمام ادقات كوايت اندريك بوئ بيس عبد ( فعودماً إس بات كالرف توجركرت بوك كر اطراف جمع كا شكل مي آياب جب كر دن میں ود سے زیادہ طرفیں نہیں ہوتیں۔ اس سے داضع ہوتاہے کہ " اطراف " ایک وسیع معنی رکھتا ہے کہ جس میں دن کی مختلف ساعتیں شامل ہیں '۔

گزشته لوگول کی تاریخ مسے عبرت حاصل کرنے کا موضوع ان مما ل میں مسے ایسے جو قرآن اوراسلامی احادیث میں آیا ہے اور جی بات یہ ہے کریے ایک بیدار کرنے والا معلم ہے۔ بست سے الیے وگ بین کر توکی بی وعظ و نصیحت کی سے بیند د نصیحت حاصل نہیں کرست لیکن کرستہ وگوں کے آثار عبرت سے مناظر کا دکھینا انہیں بلاکر رکھ دیاہے اور اکرتر ہوتاہے کہ ان کی زندگی کے راستوں کو بدل کر رکھ ویاہے۔

بينمبر اللام سن ايك مديث بن منقل ب :

" اغفل النّاس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال النحال". وگوں میں سے سب سے زیادہ غافل دہ شخص ہے کر جودنیا کے ایک حالت سے دوسرى حالت ميں بدلنے اور متغير ہوئے سے نعیمت حاصل نہیں کرنا اور رات اور ون کے بدلنے میں غور وفکر نہیں کرتا ہا

بعدوالی آیت ورخیفت ایک سوال کا جواب سے کر جو پیال پیدا ہوتا ہے اوردہ بیسبے کر اُس پردگرام کو جرضا فرائر شو زمان کے مجرین سکے لیے زمتیب دیا تھا، اِس گردہ سکے لیے کیول ترتیب منیں دیتا ، قرآن کمتاہے ، اگر تیرے پردردگار كى سُنت اورتقدر إدر تقرر زمان زبوتا، وتعزاب اللى جلدى انهيس وامن گير برجاتا: ( ولمولاك مستقت من ريك لكان

سنت اللي كتبعة قرآن مي تعدومواقع برعمة كماليلهد، يه انسانول كي أزادي سع بارسد مي حكم فعات اورفهان أفيش كالموف ايك اظاره بعد كيوكم اكر مرجم كو فرام بي اور بنيركمي قم كي دلت ويت مرا وسد دى جلت. قر ايان اورعل ال ند یا اضطراری اوراجباری بهلو اختیار کرلین گےاور زیادہ ترخوف اورلمزاکی وحشت سے فدی طور پرانجام پا جائیں گے۔ اِس بنا پر دہ حسول کمال اور ارتقام کا ذراییر کر جوان کا اصل مقصوب سے سز ہول گے۔

علاده ازیں اگر تمام مومول كوفرا سزا دسيت جلنے كا حكم بو جلستے قويم وكوئى بھى رُدستے زمين بر زنده سنيك كا:

ولو يؤاخذ الله الناس يظلمه وماترك عليهامن دايّة (نامان)

س بنا پر ضروری سبته کر کچه صلت ہوتا کر گنگار سوج بچار کرلیں اوراصلاح کی داہ اختیار کریں اور او تق کے تمام راہیوں کو نودسازی کے لیے کچھ ملت بھی دے دی جلئے.

و الجل مسمى " كاتبير جياكم قران كي كه آيات سه معلوم بوتلبد، انسان كي زندگي كفتم بوسف كادر يقيني دقت كى طرف اشاره سبعه ين

برمال بد ایمان تمگرول اور جدارت کرنے والے مجرمول کوعذاب اللی کی تاخیر سے مفرور نہیں ہونا جا ہیئے اور اس حقیقت له سفينة البحار ( ما ده عير) عبديد من ١٢٦١ -

لا مزد دضاحت کے لیے تیمی طرس و انعام کی آیا ۲۰۱ کی تغییر کی طوف دج رہ کویں۔ ترکیب نوی کے کاظ سے اجل سی

170 15 Jy 05000

الصُّحُفِ الْأُولَى ٥

وَلُوْ أَنَّا ٱلْمُلِكُ نِهُ مُ وَبِعَدُ إِبِ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْ ارتبنا لَوْلا السِّلْتَ اليُنَارُسُولًا فَنَتْبِعَ البِرَكَ مِن قَبْلِ أَنْ تَنِلَ وَنَخُرُى قُلُ كُلُّ مُّ تُرَبِّقُ فَ تُرَبِّضُ وَالْمُوالِ فَسَتَعُلُمُونَ مَنْ أَصْلِعُبُ الْصِرَاطِ

السَّوِيَّ وَمَرِ الْمُتَدَى 6

وہ مادی نعتیں جوہم نے کفار سے خلف گرو جول کو دسے رکھی ہیں' تم ہرگز ان کی طرف آئکھ اُ طاکر ند دیکھنا۔ یہ دنیادی زندگی سے شکو فیے ہیں اور یہ اِس لیے ہیں تاکہ ہم ان سے ذریعیران کی آزمائش کریں اور تیرسے بردردگار کی روزی می بهتر اور زیاده بائیدار ہے۔

اور اپنے گروالوں کو نماز کا حکم وو اور تم بھی اس کی انجام وہی پر پا بندر ہو۔ ہم نم سے روزی نہیں جا ہے بلکہ ہم ہی تمیں ردزی عطا کرتے ہیں اوراجیا انجام و تعریٰ کے لیے بنے۔

(اورانهون في ) كما كرييفير مارك ليد البيد بروروگار كاكوئي مجزه يانشان كركيول نهين آيا (تم أن سے بیکہ دوکر) کیا گذشتہ قوموں کی داختی خبریں کرمج گذشتہ آسمانی کتابل میں تعین ان کے لیے منس آئیں۔

اگریم اننیں اس ( قرآن مے زول ) سے پہلے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے ( تودہ تیامت میں) کئے

بدورد گار ا ترف بمارے لیے کوئی بینیر کیوں مجیعا تاکر ہم ذیل وروا ہوسف سے پہلے ہی تیری آیات کی بردی کتے

تم كهردو ( بم اورم ) سب هى انتظار ميں بين ( بم أدم بركاميا في اور فتے كے دعدہ كى انتظار ميں بين اور ا ہم سے شکست سے انتظار کمیں ہو) جب یہ بات ہے تو انتظار کرد لیکن تم بلدی ہی جان وگے کرمراطِ متقیم پکونہا اور کون ہایت یا فتہ ہے۔

إن آيات بين بينيم إكرم كوكئي احكام ويئه عليه بين كرجن سيع حقيقت بين عام مُسلمان مراد بين ادريانس بحيث كالميل مرج صبروشكيباني كمسلسلم لمين الأشة آيات لمين مفروع جوني سيد يبط فرايا كياب، وه ادى نعمتين جوبم في كقار و مالفين ك تقلمت كرد بول كودس ركمي مين تم بركز ان كاطرف أكليا فعاكر

تيسرا احمال مجي آيت كي تغيير بين موجود ب اوروه يركر يرمجه خاص اذكار كي طرف اشاره ب كرجواسلاي روايات ميا ال مغسوص اوقات كريد وادد جوئے بين مثلاً: أوبروالي آيت كي تغسيرين امام صاوق عليه انسلام سعدا يک حديث منقال كرامام على السلام سف فرمايا:

مرسمان برلازم ب كرطلوع أفاتب اورغودب آفاتب سعد بيط وس وس مرتب يه ذكر روس : لأاله الاالله وحدة لاشريك له ، له الملك وله الحسد يحيى ويميت

وهوحتى لا يموت سيده الخير وهوعلى كل شي قدير

نیکن برحال بر تغییری ایک دومرے کے منافی نہیں ہیں اور مکن بیٹ کر بیاں تسبیحات کی طرف جی اشارہ ہوادر شبی وز کی واجب ومتحب نمازول کی طوف میں اشارہ ہو اوراس طرح سے دہ تضاو جو اس سلسلے میں روایات میں پایا جا المب وہ باقینیں رب گاكيونكر بعض بدايات مي مضوص اوكار كرافقه اور بعض مي نماز كرسائقه تفسيري كي بهد.

إس يحية كا ذكر هي ضروري معكم " لعلك ترضي " كاجمار حقيت مي برورو كاركى جمد وتسليح نيزان كى بالرل برصرو شكيباني كانتيجه بي كيونكم سيصد ونسيج ادر مثلب وروزكي نمازي انسان ك خداك سافقر شنة ادر تعلق كو إس طرح محكم كردية بي كروه اس کے علاوہ کی چیز کی فکر اور خیال نہیں کرتا ، سخت حادثات سے ہراسال نہیں ہوتا اور ایسی مضبوط بناہ کا و کے موت ہوئے ڈٹول سے خوف منیں کما یا اوراس طرح سے آرام وسکون اورا طبینان اس کی رُوح پر جھا جاستے ہیں۔

اور " تعل" "شايد" كى تغيير فكن بي كم أى مطلب كى طرف اشاره جوكم جو بم يسله عبى أس انقطى تغيير مين بيان كري ميل ده يه بيد كر " معل" عام طور برايسه مالات كي طوف اشاره برتاب كرج نتيج ماصل كرف سيم يه فروري بوسة بين يطلاً ، نماز ا در ذکر خدا الیسی شرا نظر اور صالات میں اس قیم سے سکون و آمام کا سبب بنیا ہے کہ جو صفور قلب اور کا مل آواب سے ساتھ انجام پلتے۔ ضمناً أكريم إس آيت بين تحاطب ينير إسلام صلى الشرعليرو آلم وسلم بين سكين قرائن نشاند بي كرست بين كريع عوى ببلور كلتا بيصه

ولا مُندِّنَّ عَيْنِيكُ إِلَى مَا مَتَّعُنَا بِهَ أَزْوَلِجًا مِّنْهُ وَزَهْ وَالْحَيْوةِ الدُّنْيَالِنَفْ تِنَهُ وَفِيُهِ \* وَرِنْقُ رَبِّكِ حَدِيُو الْفِي هِ

وَأَمْسُواْ هُلُكُ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَلِرُ عَلِيهُا ﴿ لَا لَسْتَلُكَ رِزُقًا نَحُنَ نُرُنَّكُ وَالْعَاقِيَةُ لِلتَّقْتُونِ ٥

وَقَالُوُا لَوُلَا يَأْتِيْنَا بِأَيَةً مِّنْ رَبِّهِ ﴿ أَوَلَ وَتَازِيهِ خُبِيِّنَةُ مَا فِي

ا الله عاقبت اورنیک انجام تو تقوی اور بربیزگاری کے لیے بی ب ( والعاقبة للتقویی)-جو چيز باقي رين والى ب اورجس كا انجام مفيد، تعميرى اورحيات بخش بهده تقوى اور بربيز كارى بى بهديم ميزكار بى

فركار كامياب بول ك ادر خيرستى لوك شكست كائي كي

اس جیلے کی تغسیریں براتھال بھی ہے کہ اس کا مقصد عبادات ہیں رُدح تقویٰ ادر اضلاص سے کیے آکیدکر نا ہو کیونکر عبادا

عَی بنیادیں ہے۔ سُورہ کے کی آیہ ۲۷ میں بیان جواہے:

لن يناللله لمومها ولادماؤها ولكن يناله القوى منكعر قربانی کے جانوروں کے گوشت اور نون خداکونیس پہنچتے بکر تہا را تقویٰ اس بھے پہنچ<del>یا ہ</del>ے۔

تهارے اعمال بیں سے ہو کچھ اُس سے مقام قرب میں جا بینچہ ہے وہ ان کا چیزا اور ظاہری دیجو می نہیں ہے بلکہ وہ افلاس دروح اورسوج كرجواس مين كارفراج، وبي اس كم مقام قرب ك ينفية مين-

بعدوالي آيت مبي كفارى ايك بهار جولي كي طرف الثاره كرية بوسة فوايا كياسه : انهول ف كها ، پيفيرا الهيه

رودگارے پاس سے جاری من لیند کا کن معرو کوں نہیں لا؟: ( وقالوا لولا یأتیا باید من رتبه).

فدا ہى انہيں جاب ديا گيا ہے : كيا كذشة اقدام كى واضح خبري كرج كذشة أسانى كتابوں مي أنى تقين ان محمد ليف ميلاً من ( كرجريد درية عجزات بيش كرن مريد كي تعليف اورعذر واشيال كرية مقد اور مجزات ديميف كم بعد مي ابينه كفروا نكار بر باتی رہتے تھے اور خدا کا شدید عذاب انہیں آ کیڈیا تھا۔ کیا وہ یہ نہیں جانے کراگر میجی اُسی راہ پر جلیں گے تو ان کا انجام بھی دہی برگا ( اولى و تأته وبيئة ما في العجف الاولى)-

إس آيت كي تغييري يو احمال بهي بي كر بعي منة معد ماوخود قرآن بي كد جر شة آساني كمابل كح حائل كواعلى تن معیار کے مطابق بیان کرنے واللہ در زیر بحث آیت کہتی ہے: سیمجر و کیول طلب کرتے میں اور بہانہ سازی کیول کررہے ہیں، کا یہ قرآن ان علیم امتیازات اور صوصیات کے ساتھ کر جو گذشتہ آسانی کتابل کے حقائق کو اپنے اندر سبوتے ہوتے ہے ،

ال كوسيد كافي نهير به

اس آیت کی ایک اور تغییر می بیان جولی ہے اور وہ بیس سے کر پیغیر اِسلام نے بادجود اس کے کرسی سے درس نہیں فیطاقاً اليي داضع ، روشن ادر آشكار كتاب كر كرية على كراي كتابل كم متون مي عركيد قنا أس كريم آبنگ بها وريه بات نوواس ك اعجازى ايك نشانى جد -اس سعه علاده رمول المتركى صفات اوران كى كتاب ان نشانيول كرسا عد كرج بهلى أسمانى كتابول مي بیان ہوئی میں کا مل طور برمطابقت رکھتی ہے اور یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے لیے

برحال برباز سازی کرنے والے اس طلب لوگ نہیں ہیں بلکہ برہمیشہ نئے سعد نئی بہانہ تراشی ہیں تھے رہتے ہیں بیان بھرکم أكرم مخلف يين المام ان من آيس من كولى تفناد نهيل عد انصوصاً دوسرى اورتميس يتنسيري -

د وكيمنا ﴿ وَلا تعدن عينينك الى ما متعنا به ازواجًا منهور

إن ينا إنها المعني ونيادى زندك ك شكوف بن (زهدة الحنيوة الدنيا)-

ا بیسے شکونے (ادر مجول) کر جو صلدی کھل جلستے ہیں ادر ( بھر) مُرتجا جاستے ہیں اور ٹکروسے مکرزسے ہوکرز میں رکم باتے ہیں اور چند ولوں سے زیادہ بائیدار منسی ہوئے۔

اس کے باوجود سیسب اس میے ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے فرایع آزمائیں " ( لنفتنه و فید)۔

ادر بهرمال " تو کچه ترے بروردگارنے تھے روزی دے رکھی ہے وہ زیادہ بہتر اور یا سیدار ہے " (ورزق ربان خیر خدات تجهد انواع واقسام ي نستين عطاكي بين- ايمان واسلام ، قرآن دآياتِ اللي ، حلال د پاكيزه روزي اور آخر مي آفري کی جاودان اور دائمی نعتیں۔ سے پائیدار اور جادوانی رنق ہے۔

بعدوالی آیت میں بینیبراکرم کی روح کوخوش کرنے اوران کے دل کونقویت بہنجانے کے بیے فرمایا گیاہے: اپنے کم والول كرنماز كاعكم دواور نود مي است انجام ويت كي اينكي إبندي كرو ( وأسراحلك بالصلوة واصطبر عليها . كيونكريه فماز تبرس ليه اورتير عفافران ك ليه دلى باكيزى اورصفاتى اورادح كى تقويت اورياً و خداك ودام كالبيع إس مين شك نهي كر افقا" اهدل " كا ظاهر ميال بيقير إكرم كا بطور كلي خاندان بيت ليكن بيكد بيسورو مكر بين نازل بهن بيء لهذا أس وقت احل كامصداق خدى ورعلى عليه السلام سي منته إورمكن البيد كرينفير اكرم كي تجيد اورنزد كميول كي ارب مي من مي كان زلمن كررف كرماقه فالدان ينمركا واس مبي وسيع وكيا.

اس کے بعد مزید فرمایا گیاہے کر اگر نماز کا حکم تجھے اور تیرے فاندان کو دیا گیا ہے تو اس کے فائدے اور برکات بھی سون تہاہے بى ليه بول گه" بم تجه سه روزى نهيں چاہت بكر بم بى تجه روزى ويت ين (لانسلاك رزقانحن نرقان)-يه نماز پرورد کاری عفلت مين کوئي اضافه نهين کرتي مجرم إنسانون کے ليے سرماية شکامل و ارتبا اور تربيت کا اعلیٰ ورجہ ہے۔

یا دوسمرے مفظول میں ضلا باوشا ہوں اور امرا کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنی قوم اور رعایا سے باج وخواج بیا کرتے تنے اوراہنی اور ابید مصاحبن کی زندگی کا نظام چلاتے تھے ۔ خواسب سے بعد نیاز ہداورسب اُسی کے بیاز منداور محاج ہیں ۔

ورحقیقت ریتبیراسی چیز کے مشار ہے کہ جو سورہ ذاریات کی آیہ ۵۸ تا ۵۸ میں بیان ہوئی ہے:

وماخلقت الجن والانس الاليبدون ومااربيد منهومن رزق وما ارميدان يطعمون النسالله موالرزاق دوالقوة المستين.

میں منے جن و إنس كونىيں پيداكيا تحراس ليد كه ده ميري عبادت كرين ميں ان سے روزی کا طلب گارنمیں ہول اور نربی بیجابتا ہول کر دہ مجھے کھانا کھلائیں۔ خدا ہی

سب کوروزی وسینے والا ہے ادرمتکم قدرت کا مالک ہے۔

ادر اس طرح سے عبادات کا نتیجہ اور فائدہ براہ راست عباوت کرنے والوں کو ہی پینچ جاتا ہے اور آیت کے آخریں مزبہ

٠

سُورة انبيار

مكترين نازل بموتئ

اس کی ۱۱۱ آیات میں

"اگریم اس قرآن کے نزول اور تیم اسلام کے اُسٹ سے پیلے انہیں سزا دے کر ہلاکر دیتے ، تروہ یہ کھتے کہ پرودگارا الا بمارے لیے کوئی پینرکیول نرجیجا آگریم تیری آیات کی پیروی کرتے ، اسسے پیلے کریم ذیل در سوا ہوجائیں ؟ : ( ولوا ا اهلے ناهد وبسفاب من قبل مقالوا رقبنا لولا ارسلت المیسنا رسولا فنتیج ایا تك من قبل ان نول و فا لیکن اب جبکہ یرحظیم بیغیر الی یا عظمت کا ب ہے کر ان کے باس آیا ہے قربر روزنی سے نئی بات کرتے ہیں اور تی فارکرنے کے لیے کوئی نرکو ہمانہ تراشتے رہتے ہیں ۔

اننیں خردار کرود اور ہے کہ دو کر ہم اور تم سب سے سب انتظار کر رہے ہیں ؟ (قل کل متر بھی) ہم تو تہارے بارے میں خدائی وعدول کے انتظار میں ہیں اور تم بھی اِس انتظار میں ہوکر شکلات و مصائب تعیں وامن گیر ہول۔ اب جب کریے بات ہے تو انتظار کرو (ختر بھوا)۔

" لیکن تم بهت علیرجان لوگے که راهِ متقیم اور وین حق پرکون لوگ بین اور حق کی مزل اور خدا کی عاددان نعت کی طرف ا برایت پاسنے والے کون دین؛ (خستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهت لدی)۔

ادراس قاطع ادر پرمعنی جیلے کے ساتھ قرآن موٹ وحرم ادر بہانہ ساز منکرین سے اپنی گفتگو کوخم کر دیتا ہے۔

خلاصر ہی کر چونکہ بیسورہ مکر میں نازل ہوئی متی اوراُس زمانے ہیں پیغیراکرم آدرسلمان دشمنوں کی طرف سے سخت دباؤ میں مقے ، خلا اس سورہ کے آخر میں ان کی دلجوئی کرتا ہے ، مجبی کہتا ہے کہ ان کا مال ووولت اِس جلدی گزر جانے والی ونیا کا رآتے اور ان کی آزمائش اورامتحان سے لیے ہے ، یہ تہاری آنکھوں کو اپنی طرف ۔۔متوجر مذکرے۔

ادر تمجی نماز اور مبر واستقامت کا تھم دیا گیا ہے۔ تاکر ان کی معنوی قرت کو دشمنوں کی مشرت کے مقابلے میں فقریت دے۔ اور آخرین سلمانوں کو بشارت وی گئی ہے کہ اگر میر گروہ ایبان نہ لائیں گے تو ان کا انجام بہت تاریک ہوگا کر جس کے آتا فا میں انہیں رہناچا ہیئے۔

روروگارا ! بمیں برایت یافته اور صاطب سقیم بر طبنے والوں میں سے قرار دے۔

ضاوندا ! میں دہ قدرت اور رُعب عطا فرا کر (جس سے) نزتر م وشمنوں کی شرت سے ڈریں اور نر بی سخت وادث اور شکلات سے براساں جول بہٹ دھری اور بہانہ بازی کو بم سے دور رکھ اور بہیں تی قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرہا۔

سوره طب کا اختتام جمعرات ۲۰ جهادی الثانی (مدزدادت باسعادت بانوئے اسلام فاطمہ زعسا سلام افته علیها-) سالم افته علیها-) سال مالی شاکارہ قری



## الانبار



تغيرنون بالم

## اس سُورہ کے مضامین

ا۔ یورہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ، انبیا کی سورت ہے کیونکر اِس میں سولہ انبیا کے نام آتے ہیں بعض کے خاص خاص خاص حالاتِ زندگی بیان کیے گئے میں اور بعض کا صرف و کرہے۔ اور وہ بیں : موسلی ، اوون ، ابراہیم ، لوط المن فاص خاص حالاتِ ، واؤد ، سلیمان ، الوب ، اسلیم ، ورئین ، والکفل ، والنون ( لونس) زکریا اور یحلی علیم السلام .

اس بنا پر اس سورہ کے اہم مباحث انبیائے پردگراس کے بارے میں ہیں۔ طلادہ ازی کچدا لیسے انبیا بھی لمیں کم جن کے نام اس سورہ ہیں صراحت کے ساتھ نہیں لیدے گئے لیکن ان کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی میں مثلاً بینم ابرالام

ار اس سے علاوہ کی سور آل کی خصوصیت ہے کہ وہ عقائد دینی خصوصاً میدا و معاوے بارسے میں گفتگو کی میں ۔۔!س مواہ میں جبی بات بُوری طرح موجود ہے۔

یں بی جسے بیری من سبب ہوں ہے۔ ۳۔ اِس سورہ بین فاق کی وحدت اور سرکہ اِس کے سوا اور کوئی معبود اور بیداِ کرنے والا نہیں ہے فیز عالم کی بیدائش مقصد اور پردگرام کے مطابق ہونے اور اِس بھان برِ حاکم قوانین کی دصرت اور اسی طرح حیات و مہتی کے سرچیٹمر کی وحدت نیز موجودا کی فنا اور موت کے بردگرام میں وحدت کے بارے میں بھٹ ہوئی ہے۔

م ۔ اس سورہ کے ایس منتہ میں من کی باطل بر، توحید کی شرک بر؛ عدل وانصاف کے سنگر کی جنوفر ایلیس بر کامیابی و کامرانی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

د یہ بات فاص طور پر قابل توجہ ہے کہ بیسورہ فافل اور بے خبر لوگوں کو سختی کے ساتھ تنبید کرتے ہوئے حساب و کتاب سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اختتام میں جی اس سلم کی ووسری تنبیبیں میں ۔

وہ انبیا کر جن کے نام اس سورہ میں آئے ہیں ان میں سے بعض کی زندگی کا بیان اور ان کے تفصیلی پروگرام دوسری سورول میں ذکر ہوئے میں ان میں سے بعض کی زندگی کا بیان اور ان کے تفصیلی پروگرام دوسری سورول میں ذکر ہوئے میں لئین اِس سورہ میں زیادہ تر انبیا کے حالاتے اس صفتہ کا ذکر ہے کہ وہ جس وقت سفت قسم کی تنگی میں گرفتار ہوتے تھے اور میں طرح سے ضلا ان سے لیے بندورواز سے کمول وہ می قادر میں طرح سے ضلا ان سے لیے بندورواز سے کمول ویا تقا اور طوفان وگرواب سے انہیں نجات بخشا تھا۔

ابراہیم جب مردد کی آگ میں گرفتار ہوئے۔

ونن جب مجلی کے پیٹ بی بطے گئے۔

یں جب و جب اپنی عربے آفتاب کو غودب ہونے کے قربیب دیکھا لیکن ان کا کوئی جانشین نہیں منا کم جوان کے پوگائو زکر آینے جب اپنی عربے آفتاب کو غودب ہونے کے قربیب دیکھا لیکن ان کا کوئی جانشین نہیں منا کم جوان کے پوگائو گٹکیل کرے ۔

و ین رہے۔ اور اسی طرح باتی انبیار جب وہ سخت مشکلات ہیں گھرسے۔

## سُورة انبيار كي فضيلت

بیغیر اسلام سے اس سورہ کی تلادت کی فضیلت کے بارے میں منقول ہے:

من قرع سورة الانسيائحاسبه الله حسابًا ليسيرًا، وصافحه وسلم عليه كل نبى ذكراسمه في القران.

بوشف سورہ انبیار کو بڑھے گا، فعا اس کے ساب کو آسان کروے گا. (دوز قیاست اس کے اعمال کا درمردہ بینیم برجس کا نام اس کے اعمال کا حماب لینے میں سخت گیری نہیں کرنے گا) اور ہردہ بینیم برجس کا نام قرآن میں وکر بواجہ وہ اُس سے مصافح کرے گا اور ۔۔۔ اسے سلام کرے گا رہ

اورامام صادق عليرالسلام من يمنقل بهد:

من قسر سورة الانبياء حبّالها كان كمن رافق النبيين إجمعين

في جنات النعيم، وكان مديم في اعين الناس حياة الدنيا -

جو شعف سورة انبیار وعن و مبت مع ساقد برسع گا ده جنت کے رُنعت باغوں میں

تمام انبيا كارفيق اورم نشيس جوگا ادر دنياكي زندگي مين سي لوگول كي نگاه مين با وفار سرگالل

انظ "حیالها" (اس سوره سے طفق ومبت دیکتے ہوئے) ورحیقت ان روایات کے معنی کے سجینے کے لیے ایک المبیہ بند کرجو قرآن کی سور تول کی فضیلتول کے سلسلے میں ہم کس پہنی ہیں لینی مرف العاظ کا بڑھ لینا ہی متصد نہیں ہے۔ بکداس کے معانی وطالب سے مبت کرنا ہے اور یہ بات سلم ہے کر معنی و مفوم سے مبت عمل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر کوئی شخص یہ وعوی کرسے کہ ہیں فلال سورہ کا عاشق ہول اور اس کاعمل اس کے مفاہم کے ضلاف ہوتو وہ جینوٹ بولتا ہے۔

ہم نے بارم کماہت کر قرآن کتاب مقیدہ وعل ب اور اس کا پڑھنا مقدم اور تہدیہ سمجھنے کے لیے اور مجمنا مقدم ہے میان وعلی کے لیے۔ میان وعلی کے لیے۔

ك تغير فردانشتيلين ، ع ٢ ، صال -

ل تغير كردا شقت لين ع ٣ ، صرا الا - .

عد الانبياد الاه

ميد موسد بعل انبيا مودس رعباليا قاء

طرح طرح کے بہانے .

يرسوره - جدياكر بم ف الثاره كميا ہے - تمام لوگوں كے ليے ايك سخت تنبيم كے ساتھ متر وع ہوتی ہے ايك ہلا فينے دالي الدبياركن تنبيد - دمايا كيا ج : لوگول كا حماب ان محتريب آپينجا جد ، حالانكه وه خنلت مي پراے ہوئے بي اور منه أترش بوت من اقترب للناس حابه وهو في غفاة معرضون).

ان کاعمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کم اِس خطلت اور بے خبری نے ان کے سارے وجود کو اپنی گرفت میں ایا ہواہے ور یا بات کید مکن بوسکتی ہے کر انسان حساب کے نزدیک جونے پر ایمان رکھتا ہو۔ دہ بھی انتمانی وقیق حساب۔ اورجروہ تما مائل ومعول سجه ادر برقسم سكاكناه بي ألوده بور

لغظ " افترب" من " فرب " كنبت كيين زياده تأكيد باني جاتي جداوراس بات كي طرف اشارهب كرير حماب مست ہی نزدیک آگیا ہے۔

ناس ، كى تعبير الريد ظا برى طور يرعام لوكول كسيليد أنى ب اوراس بات كى دليل ب كرسب كرسب مفلت بين بين لیکن اس میں شکسے نہیں کم جمیشہ جیب بھی عموٰی بات ہوگی تو اس میں استثنا بھی ہوگا۔ادر بیاں ایسے بیار ول لوگوں کو کر ہوہمیشہ حاب كى فكريس رست بين ادراس كم ليد أماده وتيار بوق بين إس محكم مستشفيا مجمنا بالهية.

یہ بات خام طور بر قابل قوم ہے کر حملب لوگوں کے نزدیک ہور است ، نزکر لوگ حماب کے ۔ گویا حماب تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرفف دوڑر ہے۔

منى طورى عندت " اور " اعرامن " ك درسيان فرق عمكن سب اس لحاظ سه بوكم دو حساب ك نزديك برف سفافلي اور فعلت إس بات كاسبب بنتي سبع ، كروه سي كي آيات سع أدارواني كري - ورحيتت و حداب سعفنلت علت بعداد " أيات ت سے اعراض اس كامعلول سے يا إس علم عوالت ميں جواب وين كے ليا أماد كي سے اور تؤد حساب سے اعراض طائب لین جور خافل میں اسفالسینے آئی کوحاب کے لیے آمادہ نسی کرتے اور زو گروانی کرتے ہیں ۔

يهال بيسوال بيدا بونام وكرحاب كانزديك بونا ادر قياست كسمعنى مي بهد ؟

بعض نے کہاہے کر اِس سے مراد ہے کم باتی ماندہ دنیا گزشتہ کے مقابلہ ہی کم ہے ۔ تو اس بنا پر قیاست نزدیک ہوگی یعنی مراشته كانسبت نزديك خاص طور رجير بيغير إسلام صلى الشرعليدة ألم وسلم سعد يرمنول برواسيد كرأب فسف فرايا بعثت انا والساعة كهاتين

إستسبخ الله التركمن الرجيئه

اِقْتَرْبَ لِلنَّاسِ حَمَابُهُ وُ وَهُ وُفِيْعَانُ لَا يُعُرِضُونَ ٥ مَايُلْتِهِ وُمِّنَ ذِكْرِ مِن أَرْ عُرِي الْآاسَمُعُومُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَ

لَاهِينَةُ قُلُوبِهِ وَوَ السُّرُوا النَّبُويُ الَّذِينَ ظَلَمُوا المُّم لَا لَمُنا الأبنشر مِنْ الْكُونُ السِّحْرُو الْمُتَالِقُونَ السِّحْرُو الْمُتُوتُ مُورُونَ ٥

قُلْ رَبِّي يَعُلُ وُالْقَوْلُ فِالسَّمَاعَ وَالْأَرْضِ وَهُ وَالسَّمِيعُ الْعُلِيمُ

بِلُ قَالَوُ الْضِغَاثُ الْحُلامِ بَلُ اخْتَرْبِهُ بَلُ هُوَشَاعِكُ عَلَيْ الْمُناتِ بأية كما أنسِلُ الأولون ٥

تروح الترك نام سع جورهان ورحم ب

ا ۔ اوگوں کا صاحب کی ان کے نزدیک آ چکا سے لیکن دہ فعالت یں سنہ میرے موستے ہیں۔

٢ - جركوني مبي نئي نعيمت ان ك يرورد كارى طونسد ال كم ياس أن ب و السه كعيل سيعة بي اور مذاق أزال

٢- (حالت يا جه كر) ان ك دل كميل اورية خبرى ين بيت بوسة بين اورية ظالم بين يكي بيك بركوشيال كرسته بين -(ادر كفته بين كيا اس كرسوا بحداد بات ب كرية مي ميسا ايك بشرب ؛ كيام ويمة بعلاة ما دوك باس

٧- ( نيكن پينمبرن) كما : ميار مودد كار آسمان احد نين كي بربات جانباً بعد اور ده ( برا) سنينه والا اور جاسنف والا به

٥. اننول سن كما ( بوكيد محر الاياب يه وي نهيل سع بكري يريشان نواب و نيال بي بكر أس ف ول سع تعوث مخرك فداكى طوف منوب كردياسه بكروواكي شاع مهدد الروه معامه ي قر مادس ليدايدا الا الا يجزولة

پرمزم تاكيدك اور يرفواياكيا ب : وه ايس حالت مين بين كوان ك ول او ولسب اور بي خبرى ين دوب و ت ي ين :

لاهية قىلوبهدو)-كيزكروه تام محم ادرنجيده مسائل كوظام رى لحاظ سيد شوخي الدلهودلس سجيقة ميرس

میر مرود ما مراد بید ما در بید ما در ما بری ما در ما می اس بات کی طرف اشاره کرتا ہے) اور باطن افاط سے ففات میں رمبیا کر نفط" یلعبون " فعل مضامع اور ملق صورت میں اس بات کی طرف اشاره کرتا ہے) اور باطن افاط سے ففات میں اللے اللے والے فعول مسائل سے ساعة لهود لعب الدیکری شغولیت میں بینے ہوئے ہیں۔

ادریه امر نظری اورطبی بعد کر ایسے افراد مرکز راه سعادت نهیں پاسکتے۔

اس کے بعد ان سے شیطانی منصولیل کے ایک گوشر کی طرف اشارہ کوتے ہوئے فرایا گیا ہے:

ية ظال سازش پرمبي اين سرگوشان جيلت عين اور كفته بين كريه تم بي ميسا ايك عام بشريد: ( وامسر وا النجوي الذين خلاسوا هل هذا الإبشر و شلك عن يك

العلمون مل سدا المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المربيري بادو كرسوا المرسان ال

وسلی سے سے۔ مکن ہے یہ اس بنا پر بوکر وہ إن سائل بی کر جو کسی سازش اور مفسور بندی کا بیلو رکھتے ہے مشورہ کرتے ہول تاکرمام لوگوں کے سامنے ایک بی منصور کے ماخت بینیر اکرم کا مقابل کریں۔

الول سے ساتھ ایک ہی سورسے وہ سے بیمبر اس میں اس میں اس میں منطق اور نفوذ کلام کی قدرت کے کیاف سے بنیر باکرم اور علادہ ازیں دہ قدرت و طاقت کے کھافاسے آرسلما آگے تھے لیکن منطق اور نفوذ کلام کی قدرت کے کھافا سے بنیر باکرم اور مسلمانوں کو برتری عاصل تھے۔ اور میں برتری اِس بات کا سبب منتی تھی کروہ بنیر براکرم سے مقابلہ کے لیے جعلی اِئیں گھرتے اسل میں مند خیر مشورے کرتے تھے۔

سیر مورسے رہے ہے۔ بہر مال دہ اپنی اِسم منتگر میں دو چیزوں کا سمارا لیتے تھے ۔ ایک رسول اللہ کا بشر ہونا ادر دوسرے ان کی طرف ما دد کی نسبت بینا ۔ ادر بعد کی آیات میں جراور چیزی انہوں نے علط منسوب کمیں ان کا ذکر بھی آتے گا ۔ قرآن ان کا بھی جواب دیتا ہے۔

نيكن بيط قرآن كلى مئورت مين رسول اكرم كى زبان سد اس طرح جواب ويتاسيد : ميز رورد كار سربات كوجان آب يها جدوه أسان مين بويا زمين مين (قال رفيب يعلسوالعقل في السيماع والارض) -

A contractor and a cont

والرس سے فاہوق میں اور

کھن وومروں سنے کماہے کریہ تعبیر تیامت کے احتی طور پر واقع) ہونے کی بنا پر ہے۔ سیا کرعون کی مشور منہ ای کما جا تاہے کر:

ڪل ما هو ات قريب

جرچيز تقلي ويتني طور بر أكررجه كي، دو قريبه.

اس سے باوجود بر دونوں تغییری آپس میں ایک دوسرے کے منافی نہیں میں ۔ لہذا ممکن ہے دونوں نکات کی طرف اشارہ بعض مغیرین مثلاً قرطمی سفے برامتال میں ذکر کیا ہے کہ بیاں " حساب " قیامت صفری " بینی موت کی طرف اشارہ ہے کی کے موت کے دقت مجی کچھ دکچھ محاسبر ہوتا ہے اور انسان کو اس سے اعمال کا کچھ بدا دیا جا تا ہے یع کین زیر بحث آیت ظاہراً قیامت کری کی طرف راسے نظا آتی ہے ۔

بعدوالی آست ان کے اعراض اور زُوگروانیول کی ایک نشانی کو اِس صورت میں بیان کرتی ہے: اُن کے ربّ کی جومی کوئی نئی نصیحت اوریاد و بانی ان کے پاس آتی ہے، وہ اُسے کھیل اور مذاق کے مُوڈ میں سنتے ہیں: ( سایا تیھے و من ذکو من ریاسو صحدث الا استمعوہ و هسو بیلوبون)۔

مجی ایسا بنیں ہوا کہ دو کسی سورہ یا آیت — اور برددگار کی طرف سے کسی بی بدیار کرنے والی بات پرسنجدی سے سومیں اور کودی اس برغور و فتو کزیں اور کم از کم یہ استمال ہی کرلیں کر یہ بات ان کی زندگی اور منعتبل پر اثر کرنے والی ہوگی ۔ وہ نہ لو نعدای طرف سے میں اللہ جائے کی فتو کرسنے میں اور نہیں برود دگاری تنبیروں کی۔

زیر غوراتیت می بنظ " فکر" سربیدار کرنے والی بات ی طرف اشارہ ہے ادر" محدث و نیا اور جدید) کی تبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسانی کی بیار اور جدید) کی تبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسانی کی بیار کی تبیر اس بات کی مفاہیم و مضامین لیے ہوئے ہوئی بی کر جو خمکت اثرا بی طرفی سے خاطس کر بیدار کرتی بین دین ان لوگس سے کیا فائدہ کر بول سب کا مذاق اُر استے بین و

مکودہ نئی چیزوںسے وحشت سکھتے ہیں۔ دہ انہی قدیم خافات پر کرج انہیں اپنے بردوں سے درشہ میں ملی ہیں ' نوش میں محویاانوں نے ہمیشہ سکے لیے یہ مدکر لیاہے کہ دہ ہرنئ حقیقت کی خالفت کریں سکے۔ جبکہ قانون ارتقاکی بنیاد اِس بات برسنے کر انسان کوہر روز تازہ برتازہ ادر نئے سے نئے دربائل کا سامنا ہو۔

البسيان آيات زر بحث سكه ذيل يم -

لا تغیرمشسطی، جلد ۲ ، منسکار

يه تصوّر خرنا كرتهاري منني باتي اور فيرشيره سازشين أس ريمني چي. كيزكر " ده سنباً جي سبن ادرماناً بهي سبنه (وهس السيع العليس

وه تمام جيزول كومانياسيد اورتمام كامول سند باخر بدر نردن وه باتون كوسُنيا سبيد بلكه وه ان خيالات وتصوّدات جو ان کے وہنوں میں گزرستے میں اور ان ارادوں کو بھی کر جو ان کے سینوں میں چینے ہوئے میں ، جا نہاہے ۔

غالفین کی بهان بازلیل کی دو قسول کابیان کرنے سے بعد ان بهان بازلیل کی دوسری چار قسول کا ذکر شروع کرتے بوستے قران اس طرح كمتا جنه : انهول نه كها كه پیغیر تو كمچه وى سے عنوان سنے لايا جنه، يه پريشان نوابوں اور پراگنده خيابول سے سوا كجه مي نبع كرجنين ووحقيقت اورواقعيت مجميم بيما بها حدار بل قالموا اضفاف إحلام الد

ادر كميم ابني إس بات كوبدل كركية بيركر :" وه مجوثا آدمي جه ادراس في خداست يه باتين حبُوسْ منسُوب كي بين (بل افتلاد) ادر كمبي كيت ين كمه: " نهي وه تواكيب شاع بنع" اوريه بآنين اس ك شاع از تخيلات كامجوع بين ( بل هو شاعن). ا در آخری مرحله بین کسته مین کراگر بهم ان تمام باتول کو تبیوژ وین بیر بین اگرده کیج کستا ہے کہ وہ ضرا کا بیبا ہوا (رسول) ہے ت بمارے سے کول معجزہ نے کر آئے میں کر گزشتہ انبیار معجزات کے سافقہ بھیجے گئے تقے " ( فلیاً تنا بایہ کھماان لاول ا ر رسول النيم كي طرف إن چيزول كي نسبت ، جرايك دوسرے كي نقيض اور ضد هيں كا مطالعہ اور تحقيق خور إس بات كى بهتري يا ي کروہ لوگ حق طلب اور حقیقت کے متلاشی نہیں منتے بکہ ان کا مقسد بہاز جرئی اور حرایت کو ہر قبیت اور ہر ضورت ہیں میدان سے باہر 🚬

كبهى جادوگر كيت بمين شاع بمين مفترى اور كبي (معاذالله) خيالي دنيا مين بسنة والا إيك شخص كرجوابية خواب بريشال كو دج کینے لگاہیے۔

اگر ہمارے پاس ان کی باقن کو باطل کرنے سے میدان کی إدھراُ دھرک ان منتشر باتوں سے علادہ ادر کوئی بھی ولیل مزہوتی تو ان کے باطل جونے کے لیے میں کافی تھیں لیکن بعد کی آیات میں ہم و کھیں گے کر قرآن دوسرے طریقیں سے بھی انہیں قامع جاب

كيا قرآن مادث به بن مري فإن آيات ويل مي لفظ عدي كي مناسبت سدر بو 

له • اصفات ": مجع "ضفت " ( بردن حوم " ) خشك مكر ايل يا كما م دخره ك كف كم سن بين بيد.

" إحلام " بي بيد " حدام " كى ( بردنن " نم") خواب الدرؤيا كم معنى عن الدح يحركونى دغيره كم ممس كر اكنا كرسف لي مجرى بحل بيرول كو أيد دومسه سك أوبر ركعة في اس يله إس تبيركا فولب بريشال برج اطلاق بواسد

أمنى عباس ك زمانه مين سالها سال تك بحث وتنقيد كالموضوع بنارا ادرجس ف ايب طولي قدت تك بهت مصاملاً كو

کین ہم موجودہ زمانہ میں اچھی طرح سعد جلنتے ہیں کہ سے بحث زیادہ ترسیاسی پہلورکھتی تنی۔ حکوان چابعت منتے کرعلماتے اسلام کو کی میں امجائے رکھیں اوراصولی اور نبیادی مسائل کرج وضع حکومت اور لاگوں سے طرنر زندگی اوراسلام سے اصلی حقائق سے تعلق سکتے ہیں

موجوده زمانيدين بمارس ليديربات بورسد طور ير واضع بدكراكر "كلام الله"سد مراد اس كامعنى ومفوم بد، تودة ملى ورم تدم بينى ببيشه ووعلم نوافقا اور خداكاعلم ببيشر سداس برميط بصد

ادراكراس معدم اوي الفاظ اوريكلات اوريروي مع كرجوينفيراكرم بينازل بوتي. توه والايك وشير عاوت مبعد كون عاقل بركمتا بيه كد الفاظ و كلمات ازلى بين يا يبيمبر بروى كانزول دور بشنت كدا غازست نهيس جوا ؛ لهذا أب ملاحظ

كري كك كريم محث كوجس طوف سد بعي لين سلد روز روش كي طرح واضح ب--ووسرك الفاظ مين قرآن الفاظ مين ركهتا جه اورمعاني ميني-اس ك الفاظ قطعاً وليتيناً " حاوث" مين اوراس سرمعاني قطعاً

لينيا و قديم ميل المناكمينيا الى أورنجث ومباحثه كاسرورت نهير يس ا در بعبریه بحث اسلامی معاشرے کی کونسی تلمی معاشر تی سیاسی اور اخلاتی مشکل کوحل کرلی سبے۔ حیرت ہے کہ بعض گزشتہ

على نے مكار اورسازشي حكام اور باوشا جول كى فريب كاريل سے وهوكا كيول كھايا -لدا بم و محصة بين كر بعض آئر ابل بيت في إس سك ريفتكوكرت بوست دانع ادر على طور برانيس خرداركيا بدكر وه إسلم

مَا امَنَتُ قَبُلَهُ وُمِّنُ قَدْرِيَةٍ الْمُلَكُ عَا "أَفَهُ وُلُؤُمِنُونَ ٥

وَمَا آرُسُلُنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا ثُنُوجَى إِلَيْهِ وُحُسُنَكُوا آهُلَ الدِّكِر

اِنْ كُنْنُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَمَا جَعَلُنْ هُ مُوجَسَدًا لَآياً كُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَالْسُوا

خليدين ٥ تُتَوَّصَدُ قَنْ هُ وُالْوَعُدُ فَأَنْجُكُ نِي نَاهُ وَوَمَنْ نَشَآءُ وَ

ل فرانشسسلین ، ملرس ، منالی - مجواله احجاج طرسی

آیت کی تغییری احمال می موجود به کرفرآن اِس آیت میں ان کے تمام ایسے اعتراضات کی طرف کرجوا کی دوسرسے کی صد ونتین بین اشارہ کے جوتے یہ کتا ہے کہ: سیعے پیغیروں کی واوت کے ملط میں اس طرع کی محرکوئی نتی بات نہیں ہے میٹ وا اور ضدی افراد جمیشہ ہی اسی قسم سے بدائوں کو وسل بنایا کرتے سے اور آخر کار ان کا انجام بھی سوائے کنرے اور اس سے بعدان کی جاکت الدوروناك عذاب الليك اور مجيد تنسي بوتاتها

بعد والى آيت ان كسب سعد بيل اعتراض كا خصوصيت سع جواب وسعد مى بعد، يه اعتراض بغير كوابر و في ك سليدين تعاد أيت كسى ب تو بى بني كرم يغير بون كرماعة بالمان مي ب بكد مام كام بغير و بحد سيد أتة بين وه سب مع سب موجى توسطة كرين كي طوف مم وي كياكر سيست ( وما السلنا قبلك الارجالانوي اليهو) يه ايك اليي تاريخي حقيقت ب كرجه سب لوگ جائنة بين اوراس سه أكاه دين اوراگرتم ندين جائة ، توجرا كاه مين 

اېل ذکر کون بيں ؟

اَنْ ہے :

إسى عك نهيركم اهل ذكر لغي مغوم كافوس تام أكاه ادر باخرافرادك يد اولاجا اب اورزينظريت " جابل سے عالم کی طوف رج ع کرنے مسے ایک کلی عقلی قافون کو بیان کرری ہے۔ آگرچہ موقع سے کا فلے سے آیت کا مصداق عل اہل کاب

مى مقع الكين أير بات قانون كى كليت ميں مانع نہيں ہے۔ اسي بنا برعل اورفقائے اسلام نے إس آیت ہے جہدین اسلام کی تقلیر کے جواز کے مسلمی استطال کیا ہے۔ اوراكرم يه ويميت مين كد أن دوايات من كرجو اللي سيت كاطرف سي من كم يني مين اول وكرى على عليه السلام يا تمام آملايت سے تفریری کی ہے وی منفر ہونے سے سی میں نہیں ہے ملکہ میاس قانون کی کے دامنے ترین مصادین کا بیان ہے۔ إسليل مين مزير وضاحت مح ليد مورة نمل كأبير ٢٦ كانسيركا مطالع فراقي -

بدوالي آيت انبيا كريش بوف كم سلط مين مزيد وضاحت كرتے بوئے كه ي بند : بم نے بني بول كوليے جم نهي يَّة مع كر وكانا بزكاتے بول اور وہ برگر عر جاودال مي نهيں ركھتے تھے . ( وصاحب لناه حرج قدا لا ياكلون الطعام و ما كانواخالدين)-

" لا يأكلون الطعام " كاجله إس بيزى طوف اشاره ب كرج قرآن عن ووسر سمتام براس اعتراض كرسك عين

" وقالوا ماله ذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الاسواق

اَهُلُكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ٥

١٠ لَقَدُ أَنْزَلْنَا اليَّكُمُ حِتْبًا فِيْهِ ذِكُرُكُمُ " أَفَلا تَعْقِلُوا

تام آباد ماں كر جنسي م ف أن سے يہلے الك كيا ( أنهول في بحى طرح طرح محمورات كا تقامناكيا تعاالدان مطالبات كم مطابق معرات وكما ويئه كمة تقديكن وه بركز ايان زلامة . توكيايه ايان له أيس كه إ

م من تجد سے پیلے ( بھی) مرد ہی جیجے کہ جن کی طرف ہم دی کیا کرتے ہے۔ ( وہ سب کے سب إنسان ہی تھے الدوع بشركين مصنف ) أكرة نهير جانت توجان والول مع لوتيدلو

مم ف انهيل اليه حبيم زويد مقد كدوه كاناز كات بول ادرزي ده عر جاودال ركت مقد

اس کے بعد جو دعدہ ہم نے اُن سے کیا تا اس کی ہم نے وفا کی اُنہیں اور جس جس کو ہم چاہتے تھے ( ان کے دُنمنوں کے پا جنگل سے) نجات دی اور نیادتی کرنے والے کو ہم نے بلک کرویا۔

ہم نے تم پرالی کتاب نازل کی ہے کر جس میں تمار سے لیے نصیمت (اور بداری) کا وسلر مو بود ہے۔ کیاتم فود کر

تمام ببغيبر لوبع بشرين سي تقير:

مرشة آيت مين دشنان اسلام كي طوف سے اليسے حجه احتراضات كا ذكر تعاكم جراكي و دمرے كي صداور نقيض بين - زريف آیات انہیں کا بواب وسے رہی ہیں۔ اِن میں کم کی صورت میں اور کمی کی خاص سنا کے اعتبار سے بواب دیا گیا ہے۔

بیلی زیر بحث آیت ان کے من پیند مجوات طلب کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور کہتی ہے: تام شراعد آبدیاں کر جنیں مم النال سے پہلے بلاک کیا ہے ، انہوں نے بھی اس قم کے معرات کا تقاضا کیا تھا لیکن جب ان کے مطالبات اور سے کردیتے گئے۔ توره مجرجي ايان مراحة . توكيا يه ايان في آئي مي ( ما أمنت قبله ومن فترية اهلكنا ها افعد وليؤمنون) -إس من مي اندي خرداركيا كياب كر الراح اي مجرات كمسلط مي تماست تقاض كو يُراكرديا جائ الدير بي ترايان الذ

ترتهاري تبابي ونابردي تتي دينتني برجائي

ل من پند كم موات كواصلاح مي "افتراحي مي است كتيني ان مجرات كاتما ما در حيفت بهازمازي كم طور يرقا.

وبت سے اور عمائد ومعارف وینیرہ کی جبت ہے) کیا بعر بھی کئی دوسرے جزئے کی انتظار میں ہو؟ اِس سے بستر اور کونسا معجزہ مراسلام کی دعوت کی حانیت کوثابت کرسکتا ہے ؟

اس سے قطع نظر اس كتاب كى آيات بكار بكار كركدرى مي كريا والدونهي بيد العققت و واقعيت بع ادراس كالعلمات مادب وارمعنی میں کیا جرمبی میں کھتے ہوکہ یہ جادوہے ؟

كيا إن آيات كى طرف \* اضغاث احلام "كى نسبت دى جاسكتى سبت ؟ بيد معنى اور بريشان خواب كهال اوريموزول اور ای دومرے سے سراوط باتیں کہاں ؟

كيا اسے جوت ادرافرا شماركيا ماسكان، جب كرسجائى كے آثاراس كرمام مع مايال يور. ادركيا است لانے والا شاع بوسكتا ہے جبر شعر تخيل سم محود سے محرو جبر لگانا ہے ادراس كتاب كى تمام أيات حقيقتول يونيان مخقر يركراس كتاب مين غور وفكركرف ادراس كامطالع كرف سعير بات ثابت بوجاتي بيد كريان بتركر وايك ودمرس كي ضداد رفتفين مي ايسے بيوند مي كر جرم رنگ نهين مين اورائي باتين مين كر جواحمقانه مين -

يهات كه زير بحث أبت مي " ذكركو "كرمني ميسيناس باست مي مضري كم بيانات متلف مين. بعن نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ قرآن کی آیات تہارہے لیے نصیعت اورافکارو افزان کی بداری کاسببی بعياكم أيك ادرجكم قرآن كتابه:

فنكر بالقران سيغاف وعيد إس قرآن مع ذريع أن لوگول كوكر جو خداتى عذاب اودمزاست فوستے بين نعيمت كرد اوريادوليل كراؤ- (ق- ٥٥)

بعن نے یہ کہا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بیقرآن تہارے نام اور شمرت کو دنیا میں بلندکرے گا بینی برتهاری وت و شرف کا باعث ہے، تم سرمنین وسلمین کی یا تم قرم عرب کی کیونکر قرآن تہاری زبان میں نازل ہوا ہے ادراگر سرتم سے لے لیاجائے لونتهارا ونيامين نام ونشأن تك باتى مذر ب

بعض مغرب نے یک اسے کر اس سے مراد سے کر اس قرآن میں دہ تمام چیزی موجود میں کہ جو تمارے دین دونیا کے لیے مرهى مين ادريا سكام اخلاق كسيسلسله مين جن كية تم عماج جو، إن سب كميليد ياود إلى كراني كئي جد الرج يا تفاسيرايك دومرك كم منافى ننين مين أورفكن به كريسبكى سب " ذكوكو " كى تغيرين جمع جملاً المهم

لیکی تغریر را ده میم معلوم جولی ہے۔

اوراگر سے کما جائے کہ یہ قرآن سیاری کا سبب مس طرع جد جمہد بہت سے سٹرکین نے اُسے سنا مکین دہ بیار نہیں ہوتے، او ہم اس کے جواب میں کہیں سے کہ قرآن کا بدار کرنے والا ہونا، جبری ادر اصطراری بیلوندیں رکھتا بھر اس کی شرط بیرے کر انسان خود

النول سے کہا یہ بیٹر کھانا کیول کھا تا ہے اور بازاروں میں کیوں جلتا بھراہے . (موجد، و سا كانوا خالدين "كا جار مي الى منى كاكيتكيل بد كيور مشركين يا كق مق كم الشركي بالمد الرج فرشيمين تواجها تما - السافرشته وعرجادداني ركعا موما اور اسعد موت آتى - قرآن ان كميراب مين كمتاسب ، مُرشته انبيا ميسيكولي مع جاددانی نئیں رکھتا تھا کر سفیراسلام کے بارے میں یہ بات کی جلئے۔

برطال جیسا کرم سنے بار ایسان کیا ہے۔ اِس میں شک نہیں کہ انسانوں کے رہر کو انہیں کی فرع میں سعد ہوتا چاہیئے مان افرامن احساسات، مبذبات، استیاجات اور علائق سے ساعقہ تاکردہ ان سے درد ادر تکالیف کوموں کرسے ۔ اور علاق کا بہتر می طرف اپی تعلیمات سے دریعے پیٹ کرسے تاکر وہ تمام إنسانول کے لیے نون اود ایک اسوہ سنے اور سبب پر جمت مام کرسے .

إسك بعد سخمت اوربث وهرم منكرين كوتنبيد اور خروار كرف كعنوان معقران اسطرا كمتاب : بم في المنابع والم سے دعدہ کیا عاکم ہم اہنیں وشمنول سے بینگل سے رائی بخشیں سے اور ان سکے وکشنول کے مصوابل کو فاک میں و دیا ہے۔ ال إلا أتوا بم ف است است الله وعده كولوراكيا اوران كي صداقت كو آشكاركي الني اور أن تمام وكول كوكم جنيس بم جابت مق نجات دى اورزياد في كرف والون كويم في طاكرويا: (شوصد قناه والوعد فانجيناه و ومن نشآء واهلكنا المسرفين)-ال ا جن طرح افراوبشر می سے رہران بشر کو فتحنب کرنا ہماری سنت متی ہے بھی ہماری سنت متی سے کہم مغالفین کی سافر شول سیم مقابله میں ان کی حمایت کریں اور اگر بید دسید بیند د نصائح ان پر اٹرانداز نر بول تو سنح زمین کوان سید دود

ير بات صاف ظابر بعد كر " ومن فشاه " ( اورجه مم بايس ) سع مراد الساجا بالبعد كر جرايان اورعل صافيك معار برأوا أترس اوريمي واضيه كر"مسوفين "سديال اليد وك مراديس كرجنول في اسدي اورأس عام کے بارسے میں کرجی میں وہ زندگی بسرکرتے سقے ، اسراف کیا بعد، آیات خداوندی کا الکار کرے اور پنیمبول کومجنلاکر۔

اس لیے قرآن میں ایک دوسری جگرر بیان مواسع کر ،

كذالك حقاعلينا نجى المؤمنين

الى طرح المصيم بريق اور فروري تعاكم بم مومنين كو نجات وي . ( يون - ١٠٢)

آخرى زريجث آيت مي ايك محقر اور زُمِعنى تجلع من شركين سح اكثر اعتراضات كاست ممرس سع جاب دينة جوت فرایگیا ہے: ہم نے م پرایس کتاب نازل کی سے کرس میں تہاری کا دسیار موجود ہے کیا م حقل سے کام نہیں لیتے: ( ولقد الزلنااليكوكتابا فيه فكركم افلا تعقلون إ

بوشنس اس تناب کی آیات کا مطالعہ کر ہے جومعا شرعے سے لیے تذکر اورول کی بیداری اور فکرونظ کے توک اور پاکیزگ كا موجب بي، أو ده البيمي طرع سے جان سے كاكري ايك واضح اور جادداني معجره مبعد اس آشكار معرسه ك بوت بوت كري مین ختف جهات سعد اعجان کے آثار نمایاں ہیں. ( انتهائی زیادہ قوت جاذبری جهت سد، مضالمین کی جهت سعد، احکام وقائع من النابل النابل المال

# ظالم عذاب سے حیگل میں کیسے گرفتار ہوئے ؟

زریجت آیات میں ان باتوں کے بعد کر جو ہٹ وحرم مشرکین اور کھار کے بارسے میں گزریں، قران گرشتہ قوموں کے انجام کے مائته ان کے انجام کا موازنہ کرکے دامنے کرتا ہے:

بيك كتاب المعنى ظالم اور شكراً باديان اليي تعين كرونين بم ف تروبالاكرديا ( وكو قصمنا من قرية كانت

الدران ك بعدايك ووسرى قوم كوميدان أزائش مي ك آئة ( وانشأ نا بعد ها قوما اخرين)-

إس بات كي طرف توجر كرية موسك/" فصو و شرت مع ساعة توريف كم من الي بيان كال كرابيض اوقات كوين مرسنی میں آ آ ہے اور اس بات کی طرف توج کرتے ہوئے کران قوس کے ظالم بونے کا ذکر ہے ، إس بات کی نشا ندی ہوئی ہے كر فدا ظالم وسمكر قوس ك بارس مي مشريد ترين انتقام اورسزا وعذاب كا قاكل ب م

ضمى طور ربس بات ى طرف اشاره كيا كياب كراكرم كرشة لوكول ي تاريخ كامطالعه كرد توقع جان لوسك كرينيم إسلام كاتهدين بے بنیاد اور مذاق منیں میں میکد وہ ایک علج حقیقت میں کر جس سے بارے میں متنیں خوس عورو فکر کرناچا سینے۔

آب ان محم صالات ی تفصیل بیان گری ہے جب کر عذاب ان کی آبادین کو البیتا تھا۔ خدائی عذاب میں ماہر میں ان کی بیجارگ واضح كرتے موسے فروا يكيا بدے : حب وقت انهول فے محسوس كيا كرفدا كا عذاب انهيں دامن كير جو كے رہے كا تو انهول نے فراركى راه انتياري: (فلما احسواباً سنا ا ذا هـومنها يركنون يُـ

فليك ايب شكست خورده وشكركي مانندكر جودستن كى برسته شمشيول كرايني كيشت يرديكوكر إدهرأ دهر جاك كعزا جو

كين مرزش مع عنوان مد النبي كها جائے كا: بهاكوشين ! اورا بني نا زونعت سے بُرزندگي اورزر وجوامر سه بعر ب موسة مكانن ، مكون، بنكون كوف بيث أو، شاير سائل أئيراور مساس الكرين . ( لا تركفوا وارجعوا الى ما اترف فيه ومساكنكم لعلكم لسئلون)-

یه عبارت، مکن سبے اِس بات کافرف اشارہ ہوکہ سمیشہ ان کی ٹر ناز و نعمت زندگی میں سائل اور خیرات ما تکنے والے ان کے

ل " ركض" كامعنى تيزى سے دورتا مى ب اور سوارى كردورا امى ب ادر كمبى ندين پر بادك ارف كرمعنى يى مى آب اركض برجلك هذا مغتسل باردوشراب اے اورب قم اپنا یادل زمین برمارد (قوایر چیشر پیوٹ علے کا) کر جونما نے کے لیے جی مصاور پینے کہتے می اس مام)

المرادة الملك المالة ال

بابتا ہوادروہ است ول کے دریج اس کے سلسنے کمول دے۔

وَكُوْقَصَمُنَا مِنُ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَالنَّانَا المُدَهَا قَوْمًا الْحَرِبْنَ ٥

فَلَمَّا الْحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَاهُ وَمِنْهَا يُرْكُفُونَ ٥

لْاتُرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِفُتُمْ فِيهِ وَمَسْحِبْكُ مُلِكُمُ تُسْتُلُونَ ٥

قَالُوا لِوَيْلِنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيْنَ ٥ -18

فَمَا زَالَتُ بِتَلْكُ دَعُوهُ وَحَتَىٰ جَعَلْنَاهُ وَحَصِيدًا -10 خُمِدِينَ

ہم نے کتی ہی الی بستیل کو کر عوظ الم ضیں ورہم برہم کرویا اور ان سک بعد ہم ایک دوسری قوم کو سالے آتے۔

انهول في حق وقت ممارسد عذاب كوموس كيا تو النول في الما ما وفرار اختياري .

فرارند كرو اور اين ناز ونهست سعد يُرزندگي كي طرف او أو اور اسينه نويسورت محرول مي ١ آ ماد) تا كرما تل أني اور م سع سوال كرير (اورتم ان كو مودم كرسك بيثا دو) .

انهول ف كهاكم إسقه افوى بم يركر بم ظالم وتمكر تق -15

وہ إسى طرح سے اپنى إن باقن كو وبرا رہے تھے، يمال كك كرم في انسى جراسے كات كرفاموش كرديا . -10

وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ٥ لَوُ ارَدُنَا اَنْ تَتَخِذَ لَهُ وَالْا تَعَذَنْهُ مِنْ لَدُنَا اللهِ الْكُنَا فَعِلِينَ

بَلُ نَقُدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَعُهُ فَالْحَالُ الْمُوزَاهِقُ \* -14 - 11

وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ٥

- 14

م نے آسان وزمین اور ج کچد ان کے ورمیان بے کھیل کے طور مربیدا نہیں کیا ۔ -14

بفرض عال اگریم چاہتے ہی کہ کوئی سرگری وصوری، تو اپنے شایان شان کرسی چیز کا انتخاب کرتے۔ بكريم ين كو إطل ير وس مارت مين تاكرات إلك كردي اور اسطرع باطل الدو برجاماً ب لكن تم يروائ م - 14

اس توصیف بریر حوتم کرتے ہو۔

آسمان وزمین کی خلقت کھیل نہیں ہے :

عوِيك كُر شنة آيات ميں يہ حققت بيان جوئي على كرظالم بے ايمان اپني خلقت كے بارے ميں سوائے عيش وعشرت كے كى مقدر على قال ندي مق اور حقيقاً إس جان كوب مقد خيال كرتے مقد در آن مجد زير بحث آيات مين إس طرز فكركو باطل قراردینے اور اُوری کائنات نصوصاً انسانوں کی خاصت کے لیے گرال قدر مقصد جوسنے کا اظہار کرتے ہوستے کتا ہے : مرسفانمان زمين ادريج بجد أن ك درميان ب أست ضول اور ب بوده بديا نمير كيابد : ( وما خلق ناالسماء والارض وما بينهما

یر چیلی ہوئی زمین' یہ دسیعی آسمان اور ان میں موجود میر قسم کی موجودات' اس بات کی نشاند ہی کرتی ہیں کہ کوئی اہم مقدر لاعبس)-

ال إستصدتنا اوروه ير تفاكراك مرف توده أس عظيم بدياكرنے والے ك دجود كا ثبوت بني اوروسرى طوف سے

" معاد " معديد دليل بنين ورزيرسب شوروفل چندون كيديكوني معنى نهين ركها.

كيا ير مكن به كركوني انسان كسى بيابان كے وسط ميں تمام وسائل سے آواسترو بيراست ايك محل بنائے ، مرف اس غرض

گروں کے وردازوں پر اُمید لے کر آتے ہے اور محودم ہوکر بلیٹ جاتے ہے۔ اپنیں کہاگیا ہے کہ " بلٹ جاؤاور اپنیں فغرت ا

يرحقيقت بي أيك قيم كااستزار ادر سرزنش بهد

بعض مغرری نے یہ استمال بھی ذکر کیا ہے کر " لعلک و تستکلون " ان کے جاہ و سلال کے دربار کی طرف اشارہ ہے ده خود ایک گوشر میں بیٹھے رہنتے اور سلسل فرمان جاری کرتے ، اور خدست گار بید ورپے ان کے پاس آتے ، اور پر چھتے کر صفور

بافي رع يركر إس بات كا كين والأكون سبعه ؟ تويه بات آيت مين صراحت كرساخة بيان منين كيمي . مكن جهد يه ندا خداسك فرشتول يا انبياليا ان سك قاصدول كى جويا خود أننى كمضميرادر وجلان كي آداز جور حقیقت میں بیر خداکی ندا ہی تھی کر جوانہیں سائی وسے رہی تھی کم : جماگو نہیں! بلٹ آؤ! کر جوان تعینوں میں سے کسی ايك ذرايدست ال يكسينني ربي عتى -

يه بات خاص طور برقابل توجر جه كم تمام مادى نعمتول بي سه يمال خصومتيت كرساخة مسكن كر كاف اشاره كياكيا به. شايديراس بنا بر جوكم السان كے آرام وسكون كاليملا وسلد أيك مناسب جائے سكونت كا جونا بيد اورياير بات جدكم انسان عام طور برابنی زندگی کی بیشتر آمدنی اینے مکان بر مرف كرتاب اوراس كا زیاده تر نگاؤ مى أسى سے جوتاب .

ببرطال وه أس دقت بديار بول محمد ادرجس چيز كو ده پيلط مذاق مجمقة تق أسيمنجدية ترين صورت بس اسينه ساسينه و كيويس محم ادرود يخ أغيس عي اوركيس على واست مرم ركم م ظالم وممكر تصة ( قالوا يا ويلنا انا كنا طالسين)-

لین یا انظراری بدیاری کرم عذاب سے حقیقی مناظر کے سلمنے مرشفس میں پیدا ہوجاتی ہے بے قدر وقیت ہے اوراس سے ان كا انجام بدل نبير سكة لهذا قرآن آخرى زير بحث آيت مي اصافر راجع

ادروه اس طرح اس بات كاكم" واست بوم بركم م ظالم عق " كرادكر ريد عقد كرم ف ان كى جراكوكات كردكد ديا اور النين فاموش كرديا (فما زالت تلك دعوم وحتى جعلنام وصيدًا خامدين)-

کئی برل کمیتوں (حصید) کی طرح زمین برگری سے اور ان کا آباد اور جوش وخروش سے برشر، دیران قرستان اور ضاموشی ين برل بلك كا" (خامدين) ل

ك "خامد" امل ي " خود" ك الاس ( " جنود " ك وزن ير) اك بي جاسف كمن ي بعد الدازال ي لنظ برأس بيز ير إلا جلف نكاكر جن كالموش و فودش فتم بر جلسة .

رور تقت ان لوگول کے علیے کر ہو جٹ وحرم اور بھانہ با زئیں ہیں۔ تق باطل سے کا بل طور پر انگ اور نمایاں ہے ۔ تابل قرم بات برہے کہ " نفتذف " " حذف مے مادہ سے بین بینے کے معنی ہیں ہے ۔ نصوصاً وُور سے بین بینا اور ہِنکم اسے بین بین انہزی سرعت اور زیادہ قرت مکتابے ، یہ تبریق کی باطل پر کا سابی کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ نفظ " علیٰ بی اِس معنی کی تائیر کرتا ہے کیونکر عام طور پر یہ نفظ " علی " اور بلندی کے مقام پر استعمال ہوتا ہے۔

بی اسی معنی کی تامید را بسید سوه ها مور پرید سو سسو ، رو بعدی - ابت است ، تو کر انسانی بدن کا حساس ترین تام "بید صف ه می احبار اخب سے قول سے مطابق کھو پڑی کو قرشنے سے معنی میں بیت اس تو کر انسانی بدن کا حساس ترین تام شمار ہوتا ہے ۔ بیر شکر تق سے خالب ہونے کی ایک عُدہ تعیہ ہے ۔ آ تکھول سے دکھائی ویٹ والا تعلی اور ظاہر بنظام ویت بیں۔ " اذا " کی تعیمر یونشاندی کرتے ہے کہ ایسی جگہ جھی کہ جہاں میہ تو تھے ہی مذہو کری کامیاب ہوگا، وہاں ہم ایسا انجام ویت بیں۔ " زاھنی " کی تعیمر اس جے رسے معنی ہیں ہے کہ ہوگل طور بر مضمل ہوجائے نیز اس مقصد سے اید یہ جی ایک تاکید ہے۔

" زاهنی می کومیراس چیزے سی میں ہے اور ہی حرر بر حل ہوجسے بیروں سے میں۔ ن میں است میں۔ اور یہ بات کر " نقت ف " اور " ید مغ " کے الفاظ فعل مضارع کی شکل میں کمیول آئے میں ۔ اس کی وضاحت یہ جے کر یہ اِس عمل سے استرار ، تسلسل اور ہیشگی کی وسیل ہے ۔

ایک نکته ،

مقصدر خلقت : مادینین خلقت کے بارے میں کسی خدف دمقصد کے قائل نہیں ہیں۔کیزکہ وہ بے عقل وشعوراور بے عدف ومقصد، طبیعت کو مبرا خلقت سجعتے ہیں۔ امنا وہ پوری سبق کے بے فائدہ اور فضول ہونے کے واعی ہیں ان کے برعکس فلاسفراللی اوراویانِ آسمانی کے بیروکارسب کے سب آفرینش وخلقت کے لیے ایک اعلی مقصد کا عقیدہ رکھتے ہیں کیونکرعالم اور قادرِ عکیم مبداسے یہ امری ال سے کروہ کوئی کام بغیر حدف و مقصد کے انجام دے۔

اب يرسوال سلمن آبات كريد هدف ومتعدكيات ؟

بعض اوقات ہم خوا کا اپنے اُور قیاس کرتے ہوئے اِس قرہم میں گرفتار ہوجائے میں کرشامہ خوا میں کوئی کی علی ہم کا کہ ہوتا ہے کی طلاحت سے ، کرجس میں سے ایک انسان مجی ہے ، اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔

كيا وه بهماري عبادت و پرستش كا محآج جه ؟ كيا وه پيچامتا تقاكر پيچا ، بلستے ، إس ليمه اس فعلوق كو پيدا كيا جه ، تاكر وه بېچا يا جائے اولاس كي شناخت ہو ؟!

تا روہ بچیا باب سے اووں میں سے ہو: : ایکن بیسا کہ ہم بیان کر چکے بین کریر ایک عظیم اشتباہ ہے کہ بو" خوا سے سے خلق میں خلیاس کرنے سے پیوا ہوتا ہے۔ جبر مغاب خدا کی شناخت اور معرفت کی بحث میں سب سے بڑی رکا وٹ بہی خلط قسم کا قیاس ہے۔ لہذا اِس بحث میں بہلی بنیاد تیہ کرہم برجانیں کردہ کسی چیز میں ہم سے مشاہدت نہیں رکھتا۔

رہم میرج میں مردہ می پیرین ہے ساب کے اس معامی تمام کوششیں اپنی خامیوں اور نقائص کو دُور کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم برنظرست ایک محدود دجود میں اور اسی دہوست ہماری تمام کوششیں اپنی خامیوں اور نقائص کو دُور کرنے کے لیے ہوتا ہم تعلیم حاصل کرتے میں تاکہ پڑھے تھے ہوجائیں اور ہماری علم کی کی دُور ہوجائے۔ کا مدباد کے لیے جلتے میں تاکہ پڑھو فاقر اور ناداری کا کرتمام عربی جو ایک گھنٹر کے لیے وہل سے گزرے گا، تواس میں آرام کرے گا. منظریو ہے کراگریم اس باعظمت جمان کوبے ایمان توگول کی آئکھ سے دیمیس تویہ فضول اور سبے مقصد ہے، مرف میدار ومعاد برایمان ہی ہے کر جواسے بامقصد بناتا ہے۔

بعد کی آیت کہتی ہے کہ اب جبکہ یہ بات سلم ہوگئی کہ عالم سے مقعد نہیں ہے۔ یہ بھی سلم ہوے کہ اس شلقت کا مقعد ، ندا کا خلقت کے کام میں سرگرم اور مشغول رہنا نہیں ہے کیو کہ الیبی سرگر می اور مشغولیت غیر معقول ہے" بغرض محال اگر ہم جائیت کہ است لیے کوئی سرگری وصور ڈیں ، تو الیبی جیز کا انتخاب کرتے کہ جم ہماں سے لیے مناسب ہمتی \* (لموارد نا ان نتخذ نھو الا تخذذ ناہ من لدنا ان کنا فاعلین )۔

محقیقت بین نفظ" لعب ، بید محصد کام کے سمتی میں ہے اور" لھو ، ناسمقول سقاصداور سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے ۔ زیر بحث آبیت دوحتائن کو بیان کرتی ہے۔ اقل تو لفظ " لمو " کی طرف توجر کرستے ہوئے کرج لفت عرب ہیں امتناع کیلیے اِس بات کی طرف اشارہ ہے کریہ امرمحال ہے کہ برور د کار کا محصد اسپے آب کوشنول رکھنا ہو۔

اس کے بعد قرآن کتا ہے : فرض کریں کہ اگر متصد مشغل رہنا ہو، تو یہ سرگری اس کی ذات کے شایان شان ہوا جائے۔ عالم مجودات اورائی آم کی چیزوں میں سے ، خرکہ اُس عالم سے کہ جوماوہ میں محدود ہے لیہ

اس کے بعد تطبی اور دو ٹوک افاظ میں اُن احمقوں کے اواغ کو باطل کرنے کے لیے کرم وُزیا کو بے مقعد یا مرف مشول اور مرکزم رہنے کا ذرایع خیال کرتے ہیں، قرآن اِس طرح کہ ساہت : سرجهان ایک الیا مجوعہ کے جو حقیقت و وا تعیت ہے، یہ ایسا منیں سبے کہ مس کی بنیاد باطل پر ہو جکہ ہم حق کو باطل کے سرپر دسے چھیں گے تاکر است تابود اور باطل کروسے اور باطل مو نابود ہوجائے: ( بل فقید ف بالحق علی الباطل فید صفحه فا فا هو زاهق)۔

ادر آیت کے آخریں فرایا گیاہے: نکین تم پروائے ہو ،اس توصیف پر، کر برتم عالم کے بے تقسر ہونے کے بارے بی

یعی ہم ہمیشہ ہے ہودگی کی طرف مائل لوگول کے خیالات وادھام کے مقابلے ہی علی دلائل ' واضح استدلالات اور اسپنے اکٹار سجوات بیش کرتے ہیں تاکہ خور و فکر کرسٹ والول اور صاحبان عمل کی نظودل ہیں ' یہ خیالات و او ام درہم برہم ہوجائیں۔ خداکی سوفت کے دلائل روشن میں ۔ معادے بہا ہونے سے دلائل آشکار ہیں۔ انبیار کی حقانیت کے برا این واضح ہیں۔

ل کی مشرن نے زرِنظ آیات کو میسائیل کے عامد کی نئی کی طوف اشارہ مجھا ہد، یعنی البو کو بیوی اور بیط سکے معنی میں لیا ہے اور انسوں سے کہ انسوں سے کہ انسوں کے بیاد میں یہ کمر رہی ہے کہ اگریم چاہت کر بیٹا ادر بیوی کا انتخاب کرتے، تو اوع انسانی میں سے انتخاب رکھتے، تو اوع انسانی میں سے انتخاب رکھتے۔

نیکن یه تعمیری جست سعد مناسب نظر نهی آتی - دان می سعد ایک بیسبد که زیر مجث آیات کا دبط گزشت آیات سعد منتلع برجاسته کا الد و دراید کرا ادر مصرور) جب نعب شک بدوگارد بلت قو مرگری الد شنولیت شکرسی می بوتا سید ، مزکر بوی بیشیا سکرسی می . كي م في يزخيال والياب كريم في تمين عبث إدر فضول بيداكياب، ادر في بمارى وف لوٹ کرز آؤسکے۔

وماخلقتنا السكوالارض ومابيتهما باطلا ذالك ظرسالذين كنروا م سف أسمان وزمين اور م كيد ان ك ورسيان بد - باطل اورفضول بدا اندي كيا بد ، ية أو كافرول كالمان ہے۔

اور دوسر مستصميم سي تو آيات قرآن مي أفرنيش كا هدف ومقصد خدا كي عبوويت اوربندگي كوقرار وياجه ، وماخلقت البعن والانس الالبعبدون

الى سفى بن و إنس كومرف ابنى عبادت كے ليے بيداكيا ہے۔

یہ بات واضح ہے کرم اوت إنسان کی مختلف جات سے تربیّت کا ایک کمتب ہے عبادت کا دسیم معنی ہے ، فرمان فداک ما من مرتسلیم خم کر دینا اس محافا سے عباوت انسان کی رُوح کو گونان گون مراحل میں تکامل و ارتقاء مجشی ہے۔ اُس کی تفصیل ہم عبادات نعه مرادط متلف أيات عد ذيل من بيان كريك بين.

ادر كمي كمتاب : خلفت كا هدف ومقد آكامي وبداري اورتهار عدايان واعتمادكي تقويت بد

الله الذي خلق سبع سماوات ومرس الهرض مثلمن يتنزل الامربينهن لتعلموا ان الله على كل شمر عقدير

خلا وہی توہدے کرمیں سفے سات آسمان اور انسی سے مانندز مینیں بیدا کی میں اس کا حکم ان يس مارى مدارى معدد يرسب كيد اس كيد تفاتك دم جان لوكر خدا برجيز برقادرم اوركم كمتاب كر ضعتت كامتصدتها رسيد نعل ك أزائش بهد:

الذىخلق الموت والحليوة ليبلوكم ايكم احس عملا خدا دہی وہے کرس نے موت وحیات کو پیدا کیا ہے تاکمتہیں خن عمل کے میان میں

آزالت اور تهاری تربیت کرد د د کد - ۱

مندر بالاتمین آیات میں سے سرایب إنسانی وجود کی سی ایک جست ( آگاہی وا بیان ' اخلاق اور علی کی طرف اشارہ کرتی ہے کھ ہراکی۔ خلقت کے ککاملی و ارتعاتی مقصد کو بیان کرتی ہے کرمیں کی بازگشت خود انسان کی طرف ہے۔

اس عظمة كا وكراي صروري مهد كربيض أوك يه خيال كرت مين كريونكد لغظ متكال م آيات قرآن مي ان سباحث أي بيان نهي الكبيد كهير ايسام اوكريراك وارداتي فكربور كين إس اعتراض كابواب واضحب كونكرم فاص الفاظ كى قيدمي بإبندنس بين ادر مندر بالا آیات میں تکامل کے مصاویق ایھی طرح روھن میں۔ کیا علم واقع ہی اس کا داضح مصداق نہیں ہے اوراسی طرح عبودیت اور میں ملاہش رفت ۔

سررہ محمر کی آب ای بی بیان ہواہے:

معا بلر کرسکیں۔ فوج اور قوت بھیا کرتے میں تاکہ وعشن سے مقابلہ کرنے کیے لینی قدرت و طاقت کا کمی کی تلانی کریں ہی معنوى مناكل الابتهذيب لنس الدمقالات زُوحاني كي ميرجي و خاميول الدنقائيس كو دُود كرسف كي يي كرشسشين جي -کین کیا وہ بہتی جو سرلحاظ سے غیر محدود ہے ،جس کا علم وقدرت اور قرتیں بید انتہا ہیں، ادر کسی لحاظ سے جی جس میں 

اس تجزیه سه ینتیز نملاکر ایک طرف تو آفرینش و خلتت ب حدف و مقصد بنیں ہے اور دوسری طرف سے یا هدو مقد آفريرگار وخالق مصتعلق نهيل سے

تر اب آسال کے ساتھ یہ نتیج نکالا جاسکتا ہے کرستم الد بلا فتک وسٹر یہ هدون و منصدالی چیز ہے کر ہو نوو ہما ہے ج

إس متسيد بر توجر كرق بوسقه بير معلوم كيا جا سكتاب كرغوض خلفت بمارسے مى تيابل وارتقاء ادر بلندى كے سواادر كو كي تين م دوسرے انظول بی عالم سن ایک الی نونورٹی بھے کر جو ہمارے علم کی تحیل کے لیے بنائی گئی ہے۔ تربيت ك الأسع ايك الي يونورى بدكرة بمامد نوس كى تنذيب ك ليه بدر معنوی ورآمات کوکسب کرنے سے لیے یہ ایک تجارت فارہے۔ انسان کی طرح طرح کی ضروریات کی بیدائش سے میلیے ایک زوخیز زمین ہے۔

> الدنيامزرعة الأخرة - .. . الدنيادارصدق لسوصدتها و دارغخ لين تزودمها ودارموعظة لمن العظمها دنیا آفرت کی کمیتی ہے، دنیا میانی کا گھرہد جواس سے سے برا، وگری کا گھرہد جواس سے زاوراہ اور توشر آفرت ماصل کرسے اور وعظ ونصیحت کا محرہے جواس ہے نسيمت مامل كرسي لا

ية قافله عالم عدم سع ميلاسيد الدسلسل لامتنابي منزل كاطف برها ميلاجار إسهد

قرآن مجد يخفرادر بهت معنى خيزاشارات سكه ذريعه متلف آيات بي اليب طرت توخلفت وأفرينيش بين هدف وم اصل وجود کی طرف اشاره کرتا ہے اور دوسری طرف اس حدف وسقسد کوستنس میں کر رہے۔ يبلے صفے بين كهاہي :

ايحسب الانسان ان يتولث سدّى ٠ كيا انسان ير كمان كرتاب كر ده مهل بداكيا كياب، اور فعنول محورٌ ويا جاست كا - اقات-٢٠١١ افحبتم الملخلقنكم عبثا وانكع الينالا ترجعون

ل نج البلامنسر كلمات تصار ما ال

يَعُلَمُونَ الْحَقُّ فَهُمُ وَمُعُرِضُونَ ٥ وَمَا السِّكْنَا مِنْ قَلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّانُوجِي النَّهِ اَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ٥

ج کھد آسمانوں میں ب ادر ج کھ ذہین میں ہے اُس کا ہے اور جو اُس کے پاس میں وہ کھی اس کی عباوت برگمنڈ شین کرتے اورنہ ہی تھکتے ہیں۔

رات دن تسیح میں مگے رہتے ہیں اور کمزوری اور کابل نہیں دکھائے۔

كيا انهول نے ايسے زميني خوا بناليے بين كرج بيداكرك انهيں بھيلات مول -

اگرا سان و زمین مین خدا محدسوا اور کئی خدا جوت ، تو ان دونول کا نظام گرا جا آ - ( اور دنیا کا نظام درم رجم ہر جاتا ) یا وگ جر ترصیعات بیان کررہے ہیں، عرش کا پردردگارانٹدان تمام باقل سے منزہ اور ایک ہے۔

كوئي شخص أس محمد كام براحتراض بنين كرسكما جبكه ان محد كامول براعتراض بوسكا بهد

کیا اننوں نے خوا کو مچرو کر اور معبود اختیار کرلیے ہیں تم کدود کراہتی دلیل لاؤ ، یہ تو میری اور ان (مینیبرول) کی

بات ہے کہ جو مجھ سے پیلے تقے لیکن اُن میں سے اکثری کونہیں سیجھتے اسی دجہ سے وہ اس سے ڈوگروان ہوجاتے ہیں . ہم نے تجدسے پیلے کوئی بھی پنیرالیا نہیں بھیجاجس کی طرف ہم نے یودی نکی ہوکہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں

لهزا میری بی عبادت کرو ۔

سر خیال آرائی سے شروع ہوتا ہے ،

عرضة أيات مي إس حقيقت كے بارے مي كفتكو مورسى تنى كه عالم مبتى بغير حدف و مقصد كے منيں ہے ، نه مذاق اور كميل تاشرب اورز بي لهو ولعب - بكريه انسان كريد ايك جيا الاهداب كمال ركمتا ب-

مکن ہے بی تو ہم بدیا ہو کر خدا کو ہمارے ایمان اور عباوت کی کیا ضرورت سے لدذا زیر بحث آیات پہلے اسی بات کا بواب

وي بي ادركتي بين: تمام ( ذوى النقول) جو أمان ادرنين بي بين الى كانت بين: (وله من في المساوات والارض

والذين اهتدوازادهم هذي

وه لوگ كرجوراه دايت برآگئه عندا ان كي دايت يس اضافه كر ديتا ہے.

كيا اضافركي تعبيرتكامل وارتعاك علاوه كوني اورجيز سيد؟

بهاں ایک سوال پییا ہوتا ہے کر اگر حدث دمقعہ تکامل د ارتقا ہی تھا تو بیر خدانے انسان کو ابتلا میں ہی کیول تما ين كامل بيدا ذكرويا تاكر تكامل كم مراصل كوف كرف كي ضرورت مي باقى درمتى ؟

اس اعترامن کی بنیاد اِس تکتے سے خنلت ہیے کہ ٹکامل کی اصلی شاخ \* ٹکامل اختیاری ہے۔ دوسرے مفطل ہی ٹکامل انسان داستر اسینے پاوک ادراسینے اداوہ واختیارسے مطے کرسے۔ اگر اس کا بیونتہ کپڑ کر زردستی آھے ہے جایا جائے تویہ نر باعث فی نه بی تکامل وارتقائم الله ایک روبیر اینی نوامش اور اراده واختیار سے ساتھ خرچ کرے قر اُس نے اُسی نسبت سے ا**خ**ا کی راہ مطعے کی ہیں۔ جبکہ اگر اس کی ودلت میں سے لاکھوں روپے جبراً تھیاین کرخرچ کر وینے جائیں تو اس نے ایک قدم مجی اس میں آگے نہیں بڑھایا ہے۔ لهذا قرآن مجید کی متلف آیات میں برحقیقت محول کر بیان کی تھی ہے کر اگر زمرا جاہتا تو تنام لوگ جرمی ا بمان ك أت ويكن اس المان كا ال ك ليكوني فائره زبوتا:

ولوشاءريك لأمن سن في الارض كلهم جميعًا ( ينر - 11)

وَلَهُ مَنْ رِفِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ \* وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَشْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يُستَحْسِرُونَ ٥

> يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُلَا يَفُتُرُونَ ٥ -4.

اَمِ التَّنكُ وَا الِمَةً مِّن الْأَرْضِ هُ وَيُنْشِرُونَ ٥ -41

لَوُكَانَ فِيهُمِمَا المِنَةُ إِلَّاللَّهُ لَفَسَدَتًا "فَسُبُحْنَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ - 44 عَمَّا لَيْصِفُونَ ٥

> لْايُسْتُلُعْمًا يَفُعَلُ وَحُسُو يُسِتُلُونَ ٥ ٣٢٠

أُم اتَّغَذُوا مِن كُونِهُ الْهَدُّ وَقُلُ مَا لَثُوا بُرُهَا نَكُو " -44 هٰذَا ذِكُرُمُنْ مَّعِي وَذِكْرُمَنْ قَبْلِيْ ۚ بِلُ آكُنُوهُ وَلا

ده تام معرد كربنس تر ضواك سوا بكارت جوده تواتى بعى قديت بني كعت كرايم كل بی فلق کرسکیں ، چاہے وہ مب سے سب اس سے لیے اکٹھے ہی کیول نہ جوجائیں اس مال مين دو كيسه لائن عبادت جوسكته مين-

· اللهة من الارض" (زمين مين سه كيونعلا) كي تعبير مُبتول الإران معبودول كي طرف اشاره 🚅 كرجنيي اوُك تِقِراو لِكُلا ويُخرِو بناتے مقد الد انسي آسمانل برماكم خيال كرتے تھے۔

بددالی أیت مشرکین کے بہت سے معبودول اور ضاؤل کی نفی کے لیے ایک نهایت روشن دلیل کواس طرح سے میان کمل ہے: من و زمين مي الندك سوا اور بعي كول معرو اور ضدا جوتا ، تو دونول كا نظام جروانا - اور نظام جبال ورسم برسم جرما ما (مو كان معا ألمة الاالله لمنسدتا).

وعن كايرودد كارخدا اس تصبف عد كرجوده كرت مين منزه اور يك بدية وفسيحان الله رب العرش عما

ية الدوانسبتين اورب بناد في خدا الدخيالي معبود اولم وخيالات سد زياده وقعت بنين ركحة اوراس كي پك ذات كي كبرياتي كا من ان اردا نسبتول سے آلودہ منیں ہوسکتا۔

E وسل ، جو مذکورہ بالا آیت میں توحید کے اثبات اور کتی سبودول کی نفی کے بارے میں بیان کی ممتی ہے۔ ساوہ ، آسان ، بیش اور داخ برسنے اوجود اس سلسلے کی وقتی فلسنی دلیلوں میں سے ایک بے کرجے علماء ، بُرِهان تمانع "سے عنوان سے یاو كمية ين - إس دليل كا خلاصداس طرح بيان كياجا سكتاب :

م بلا فك وشبر إس جمان بي أيك نظام واحد كرفكم فرا وكيد سبت مي، ايسا نظام كرج تمام جمات مع مم آبنگ بعداس

عمقانین ابت اور آسمان وزمین میں جائی ہیں۔ اِس کے بردگرام آپس میں نطبتی اوراس کے اِجزار متناسب میں قائین کی یہ ہم آسنگی او نظام آفرینش اِس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اِن سب کا سرچشہ ایک ہی مبد<del>ا ہے کی</del> کہ آگر متعدد میا برسے ادر اس میں متعدد ادادے کار فرما ہونے تو یہ ہم آئی برگز موجد نر ہوتی ادر وہی چیز کر جسے قرآن " فساد" سے

مِيرِرَا سِهِ ونيام معاف طور برنظر آني -الرم كيونمتين ادرمطالعركرن والي بول توكى ايك كتاب ك مطالعه سه البجى على مجد سكة بين كراس الكيشف

المنف محاسب إجندافرادسف

وہ کاب ہو ایک شخص کی تالیف ہو اس کی عبادات میں ایک خاص نظم اور ہم آم بھی ، جلمہ بندی ، مقلف قبیرات کنایات و ملکت ، عنوانات و نکات ، مباحث کی طرز ، خلاصہ سے کہ اس کے تمام صفتے بائل ہم آبٹک ہوں گے۔ بڑیمہ وہ ایک نکر کی تخلیق

سيرفون بلد

" اوروه فرشت كرج مقربان باركاه اللي مين مجهي مبي اس كاعبادت بريجر نهيل كرق اور رئم مي نصلته بين، ( ومن عسند يتكبرون عرب عبادته ولايتحسرون

وه مهيشر دات ون تيم مي ملك رست بي اور عمل كرورى اور كالى مى ده اين باس نهي أن ويت (ايسبحون والنهارلا يمنترون

ان حالات میں أسب تماری اطاعت وعبادت كى كيا خرددت ہے۔ يرسب عظيم فرشتے شب دروز اس كى تسبيع ميں ميا بوستے ہیں بحد وہ تو ان كى عبادت كا بھى محتاج تهيں ہے۔ لہذا اگر اُس سئے تمہيں ايمان الصالح ، بندگی اور عبودیت كاسكم دیا۔ تراس کا فائدہ تہارے ہی کیے ہے۔

ير بحسة مبى خام طور برقابل توجه بعد كرظا هرى غلامي كم نظام مين غلام جتنا أقاسيد نزديم وكا، اتنابي اس كاخضوع كم بلا مائے گا كىوىك وه اب أقاكا خاص بوكيات اوراسے اس كى زياده خردت ہے۔

نكين" خلق" اور" خالق" كم نظام عبوديت مي معالم ربنكس بهد فرشته اورادليا وخدا جننا ضراست زياده نزديك بورة م ان کا مقام عبودست بڑھتا جاتا ہے۔ ع

جب گزشته آیات میں عالم سی کے نضول اور بے مقسد ہونے کی نفی ہونیکی اوریٹ ابت ہوگیا کریہ عالم ایک مقدر مقسد کے ا پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے بعد زیر بحث آیات ہیں اِس ہمان سے مدتر و مدیر اور وحدت معبود کا مسلم شروع کرتے ہوئے فوالی کیا كيا انهول ف زمين بركيد خدا بناسيد مين اليه خواكر جوموجودات كوتخليق وحيات عطاكرين اورجهان سي مي انهي بهيلا سكين ( ام اتخذوا ألعة سن الرض هـ وينشرون ال

يرجمله إس ختينت كي طرف اشاره به يحرمعبود وي مونا جاسية كرجو خالق مور خام طور برجيات كاخالق كيزيم حيات خلقت محم ردش ترین چرول می سے بے \_ محققت میں اسی چرو کے مشابسہ کے جو سررہ ج کی آیا ۲۷ میں بیان ہوتی ہے : ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولواجمعوالة

له "ليستحسرون" " حسر" كه ماده سته اصل مي إسسيه بيز كوكوك اور صين اسه ألك كروي كيم من مي بهد يه منظ بعدازان ختگى، تكان اورضعت سيم من بين بولاجائ نگا عمويا إس حالت مي انسان كىسب توتين آشكار اورخرى برجاتي بين العلوم سے کوئی چیز اس کے من میں جی اولی بنیں دہتی ۔

ي المسيدنان ، در بحث أيات كه ذيل مي .

سلم " مینشسوون " ماده" نیشر " سند پیچیده چیز*دل کو چیاست سیمسی می جند*ادرزین دا سمان کی دستن می مخلوقات کو پیرا کرنے او**ر پیا**ست سكسليدي كذايد ك طوري والعبا للسبع - بعض مغري كا إس بات برامواد سيدكر ير لفظ معاد " اودم دول ك دواده زنده بوكر أمل كوا بر كى طرف الشاره بدر مالا كر بسوال أيات كى طرف توجر كوسة جوسته يرام دامنع جرجاتاً بدير كفتكو خدا كى إك ذات كى قرحيد ادرمبروعتين ك إستامياً ذكر معاداد دوت كي بدكي زندگي كم مثلق.

Av Statement

تغييرون بلدكات

سس کا منہوم ہے ہے کہ وہ سر کیا ظ سے ایک نسیں میں سمیوبکر اگر وہ تمام جہات ایک وجروہ ایک فدا ہوجائیں گے۔ اِس بنا برجہال تعدوے، وال حتی طور بر تفاوت ادراضاً فالت موجود ہوں گے کہ جوچاہنے اور دلینے مورتوں میں) ادادہ دعمل براٹر انداز ہوں گے ادر جہاں مہتی کو حرج مرح اور بھاڑی طوف کمینج کرلے جائیں گے (خود کیسے گا)۔ اِس براِن تمان کرود مری صورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو ہماری بحث کی صووسے باہر ہے اور جو کچے بہے نے طوران بیان کیا

بر مهم استرالات میں سے بعض میں کما گیا ہے کر اگر دو اراد سے عالم خلقت میں حکم فرما ہوتے ، تر اصلاً کوئی جمان وجود میں ہی ا آ ، جبکہ اُدر والی آیت جمان کے فیاد اور نظام میں خلل پڑنے سے متعل گفتگو کررہی ہے مزکر جمان کے موجود مز ہونے کے بارے فی در غور کیجہے گا)۔

۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اُس حدیث میں مرجو ہشام بن تیم نے امام صادق علیہ انسلام نے نقل کی اس طرح بیان جواہے کہ امام سنے ایک بے ایمان شخص کے جاب ہی ترجو خدا سے تعدد سے بارسے میں بات مرد اِ تنا فرمایا :

یہ وو خوا ہو تو کہتا ہے یا تر وونوں قدیم وازلی اور طاقتر ہیں، یا وونوں ضعیف و اتواں
ہیں یا اُن ہیں سے ایک قومی ہے اور دوسرا صنعیف و کردر ہیں ، اگر دونوں تو ی ہوں
تو ہر اُن ہیں سے ہرایک و درسے کر ہٹا کیوں نہیں دیتا اور عالم کی تدبیر اکیا ہی اہنے
ہاتھ میں کیوں نہیں کے لیتا اور اگر تیرا گیان ہے ہے کہ ان ہیں سے آیک قومی ہے اور
دوسراضیف تو تو نے خوالی توجہ کو قبل کر لیا ہے کہ ہرا توضیف کر درہ المنظ وہ خوا نہیں ہے
اور اگر تو یہ کے کہ وہ دو بی تو سعاط دوحالت سے خالی نہیں ہے یا تر وہ تمام جمات
سے سخق بین یا خمقف بین لیکن جب ہم نظام خلقت کو شظ و کیچے رہے ہیں۔ آسمان سے
سے سخق بین یا خمقف بین لیکن جب ہم نظام خلقت کو شظ و کیچے رہے ہیں۔ آسمان سے
سازے اپنے مضوص راسمتوں برجل رہے ہیں، رات اور دن ایک خاص نظام و خسط
کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں ادر سررج اور جاند ہرایک اپنا ایک خاص نظام
کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں ادر سررج اور جاند ہرایک اپنا ایک خاص نظام

سربر مام ایک ہے۔ اس سے قطع نظر ، اگر تیرا بھر مبی یہی دعوی ہو کہ نعا دو بیں تو لازی طور پر ان کے در میا کوئی فاصلہ (یا کسی قسم کا امتیاز) ہونا چاہیے تاکہ ان کے درمیان دوئی مائی جاسکے تو ہا ہا یہ فاصلہ (امتیان) خود ایک میرا موجود ازلی ہوجائے گا اور اس طرح خدا ہمیں ہوجائیں گے اور اگرم ہیں کہوئے تا میں تو بھر اُن کے درمیان ود فاصلے (امتیاز) ہونے چاہئیں۔ تو اس صورت میں ٹویائے قدیم وازلی دجودوں کا قائل ہوجائے گا اور اس طرح سے میہ تعداد بھی ادر ایک قلم کی توریجه-لیکن اگرود یا بیندافراد - بیام وه سب عالم د دانشمند به دل ادر ایشمه ایک ساخته کام کرنے کا اِداده رکھتے بول

اُس کے ایک حصتہ کی الیٹ اسپنے وَمَر لے تر اس کی عبارات والفاظ کی گرائیوں میں اور بحوّل کی طرز میں فرق نمایاں ہوگا ۔ اِس کی وج بھی واضح ہے کم پونکر دونعز چاہے کتنے ہی ہم فکر اور ہم سلیقہ ہوں ' پھر بھی وہ وو نفز ہیں۔ اگران کی ہر چیز ایک

م من ایک نفر ہوجائے۔ اِس بنائی تبطعی اور لیتینی طرر ہر اُن میں فرق ہونا چا جینے تاکہ وہ دو نفر ہوسکیں ادر پر فرق آفر کارا بھر تو وہ ایک نفر ہوجائے۔ اِس بنائی تبطعی اور لیتینی طرر ہر اُن میں فرق ہونا چا جیئے تاکہ وہ دو نفر ہوسکیں ادر پر فرق آفر کارا ان کی تحریروں میں مرتب کوسے گا

اب بیر کتاب جاہیے کتنی ہی بڑی اور نفسل ہواور لوع بنوع موضوعات کے بارے میں بجٹ کرتی ہو، یہ ناہم انہاں محسوس ہو جائے گی ۔

عالم اَفرینش کی عظیم کتاب کر حس کی عظیت اِس قدر ہے کر ہم اپنے بورے وجود کے ساتھ اُس کی عبارات کے اندام ہوئے اِس پر جی بی قانون جاری ہے۔

یہ شکیب ہے کہم اپنی سادی عربیں بھی اِس تمام کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے لیکن اِتنی ہی مقدار کرجس کے مطالعہ کی م دنیا کے تمام علما کو توفیق ہوئی ہے ؛ اِس میں ایسی ہم آ ہٹکی پائی جاتی ہے کر جو اس کے سُولف کی دھدت کی کنوبی حکا بیت کر ل ہم اِس جمیب کتاب کی مبتنی بھی درق گردائی کرتے ہیں، ہر جگر ایک عالمی نظام ، نظم دضیط اور ٹا قابل توصیف ہم آ ہٹکی اس کے مع سطور اور صفحات میں نمایاں ہے۔

اگر اس جہان اور اس سے نظام کر جلانے میں کئی ارا دسے اور متعدد مبدا کا وخل ہوتا تو اِس ہم آ بنگی کا بدیا ہو نا مکن نعیا
دا تعا خلاسے متعلق علم رکھنے والے خلال جہازوں کو کا لی بار کیے بیٹی سے ساتھ نصنا میں کیو بھر جیجے ویتے میں اور چاندگاڑیں کا
اس جگہ اُ آر لیستے میں کر جس کا سائنسی اعتبار سے لیتین کیا گیا ہو اور چرا نہیں مقرر شدہ مقام پر زمین کی طرف نیچے ہے آستے ہیں ۔
کیا بر صاب کتا ہے کہ بار کی بار کی اِس بنا پر نہیں ہے کہ پوسے عالم ہمتی پر جو نظام عاکم ہے ۔ وہ وقیق ، منظم اور ہم آبھ کہ اگر اِس میں وقدہ برابی کا برائی ہو اور ہم برم ہو ہو اُللہ مقامنا ہوتا اور ہر ایک ورس سے سے انز کوشتم کروہیا یا
تو کار سارے عالم کا نظام مجر کردو ہوا ۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

یمال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کر جس کا جواب گزشتہ توضیحات سے علوم کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ جہان میں خلا تحدد اس شورت ہیں سموجب فساد ہے جبکہ وہ ایک دوسرے کے مقلب<u>لے سمہ لیے</u> اُٹھ کوٹے ہول لیکن اگریم اِس بات کو قبول وہ (خدا) سمیم اور اُگاہ بین توحتی طود مچ ایک ودسرے سے سابھ تعاون کرتے ہوئے عالم سبتی کا نظام چلائیں گے۔ اِس سوال کا جواب زیادہ پیچیدہ شہیں ہے۔ ان کا حکیم و وانا ہونا ان کے تعدد کو ضتم شہیں کرتا۔ جب ہم یہ کھتے ہیں کہ وہ متعبد

ى - تقسير فرما شختلين ع ٢ م ١٨٠٠ ١١٥ بوالر توصيد مسروق-

میں میں امام باقر علیدالسلام سے منعقل میں کراس آیت سے بارسے میں جا برصفی سے سوال سے حوال میں آپ

لان لم ينعل الاماكان حكمة وصوابًا اس کی دج بیر سب کدوه کول کام انجام نهیں دیتا گرید کراس میں محست ہوتی ہے اور دہ بالكلميح ادرورست بوتاب

منى طورى إس منتكوست يرتيع واضح طور بر عالا جاسك بي كراكر كونى شفس دوسرى تسم كاسوال كرتا ب ترير إس باست ك وليل می اس نے خدا کو اچی طرح سے بیجانا نہیں ہے اوراس سے حکیم بونے کے بارسے میں آگاہ نہیں ہے۔ بعدوالي آيت فني مرك مرسلسل مين وودوسري وليلول برشتل بيد يحرشة وليل مدل مريم موماتين وليلين بوجائيل . ملے فرایا گیا ہے ، کیا انمول نے خدا کو چیور کر اسیف لیے کھدادر معبود نتخب کر لیے جیں ؟ تم کدود کرتم اپنی ولیل پیش کرو: أم اتخذواس دوينه ألهة قلهاتوا برها تكوي

يراس بات كى طرف اشاره بيد كو أكر كوزشته وليل سيد كرجس كى بنيا و سيمتى كه عالم مهتى كا نظام توحيد كى ويل بيد، صرف نظر كراو و م از کم طرک اوران ضافل کی الومیت ثابت کرنے سے لیے تو کوئی میں دمیل مو بود نہیں ہے۔ تو بھر عاقل انسان ایسی بات بغیردیل کے ميسے قبول كرتا ہے ؟

اس سے بعد آخری دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرایا گیا ہے کر سامرف میں اور میرسے مواہی ہی تنہیں کر جر توحید کی المتكرة بين بكرتمام مرسمة انبية اورسب ايمان لان والع موصر بي سق (هذا دكرس معى ودكرس قبل)-يه وبي دليل بي كريب علماء عمائد في نعواكي وحدانيت كي مسلم ربانبياس اجماع والفاق سي عنوان سم ما تحت باين

مكن بد كرسمى ثبت برستوں كى كثرت \_ لبض وگوں سے يے توحيد قبل كرنے ہيں مانع ہو خصوصاً إن مالات ہي جي قبل ا بجرت مكة بين ملان كوديش مقداور بن كى طرف سوره البيا اشاره كرر بى ب- لهذا قرآن مزيد كتاب الين أن بين است اكثر وق كرندين جائت إس كيداندول ف اس سومنه چرايا بعد (بل احتره ولا يعلمون الحق فه ومعرضون)-بست مصاشروں میں ناوان اکثریت کی خالفت کرنا جمیشہ بے خبرگرں سکے لیے رُدردانی کے مترادف قرار دی جاتی رہی ہے الدقرآن في بهت سي سي الدمن آيات مي اس اكثريت معطرزعل كونياد بناسف كي شقرت سيساخ مزمت كي بعدادراس كانظرين إس بات كى كولى الهيت نهيس بعد بكدوه دييل ومنطق كويى معيار مجماس

مكن بدكر بعض ب خبريك للي كربهار الصالف عدلي جيد انبياء جي جي كرمنهول في متعدو خداؤل كاطرف وموت وى بد، توقران افرى دير بحث أيت مي كتاب : بم ف تجديد يلك كونى بيغيرالياندي بيماكر بسك ياسيد وى دائى بوكرمير الدركوني معرونهي بهدا ميرى بي عبادت كروزا وما ارسلنا سن قبلك من بسول الانوجى اليه انه لا إله إلا انا فاعبدون)- اِس مدیث کی ابتدار میں بُرهان تمانع کی طرف اشارہ سے اور اس سے بعد ایک اور وسیل کی طرف اشارہے كرجه برهان ضرجه " إ " مابه الاشتراك ومابه الامتياز " كافرن كم بر. ا يك اور مديث بي بيان براسي كرهشام بن مكمن الم صادق علي السلام سع إرجها ما الدليل على ان الله واحد ؟ قال : اتصال التدبير وتنام الصنع، كما قال الله عزوجل: لوكان فيعما ألهة الاالله لفسدتا. ضراسك ايك بوسن كى كيا وليل سع ؟ أو أب في فرايا : تدبير جان بينظم وضبطاؤ بم أبنكي اور خلقت كا برطرصت كامل بونا، بياك ندا فراياب : لموكان فيهما المعة الاالله نفسدتا ( الراسان وزمين بس الشرك علاده ادر مبى فدا بوت آ نظام جهال بجُرْ جا آ) لِهُ

جب اِس استدلال سے کر جو آبت میں بیان ہواہے عالم کے مدرِّر اور اسے جلانے والے کی نوسدِ نابت ہوگئی وّاس بعدوالی آیت میں فرایا گیاہے : اُس نے اِس طرح سے حکیمان طور پرجان کو نظام بخشاہے کرکسی قسم کے اعتراض و گفتگو کی اس م مُناتَثْ ہی نہیں ہے کونی شخص اس کے کام برتنقید نہیں کرسکا اور نہ ہی کوئی ( اعتراض کے طور پر) اس سے سوال کرسکا ہے جا دوسرے اس طرح نہیں میں ان سے افعال و کروار میں بہت سے اعتراضات اور سوالوں کی منبائش بعد: (الالسائل عما لفعل

اً رج إس آيت كي تعتير عي مغري نف بهت كيوكها سند كين جو كيد أورِ بيان كيا كياست وه سب سند زياده ميح دكها أديتا ، اس کی وضاحت برہے کرہم ووقسم کے سوال کرتے ہیں -سوال کی ایک قسم تو وہ سبعہ بھے توضیحی سوال کہتے ہیں کو یک إنسان مجد مائل سے بے خبر ہوتا ہے اوروہ یوپاہتا ہے کران کی حقیقت معلوم کرے ۔ یمان کک کراس بات کا علم اور ا بیان ہوتے ک باوع در كر جو كام انجام باياب وه ايك ميح كام بيد- بيرجى ده اس كے اصلى هدف كو جانتا چا بتاب ، إس فنم كے سوالات خداك ا فعال سے بارسے میں بھی جائز میں ، بھدید وسی سوال ہے کر بوعلی مسائل اور جمان خلفت میں تعیق وجنبو کا سرچیمر شمار ہوتا ہے اوراش ع اللت باب عالم كوي سع تعلق مصة بول يا تشري سع يغير إكرم اود أثر سع امعاب ف اكثر كي ين.

إتى ربى سوالى دوسرى قسم، وه اعتراضى سوال بعد جس كاسفه م يسبت كرانجام دياكميا فعل نادرست اور غلط تما يسال بم أس ضنص سے كرجس من اپنے عدو پيان كو بغيرى ويل ك قروما ہو، ياكت بين كر توجد كلى كيول كرتا ہے ؟ اس سے ہمالا مقسد يه نني جوتا كريم أس سع دضاحت طلب كرربد مي بكر بملا مقسديد جوتاب كريم اس يراعتراض كريد.

مسلمطور بخطون ويحكم ك افعال براس تسم كاعتراضات كوئى معنى نهين وكحقة اوراكر كبى كسي سعد سرزد برجائس وحتى لوريوه نا آگا ہی اور جالت کی وجست ہوتے ہی لیکن دوررول کے افعال میں اس تم کے سوالات کی بہت گہا کش ہوئی ہے۔

ل أواختسلين ٢٥٠ م اله ١٨٠ ، بجال توحيد معدد ت

ووي الانبيد ١٩

فرشة مكرم اور فرما نبردار بندسے جي :

چکار شتہ بحث کی آخری آیت میں پنیروں اور برقس سے شرک کی فنی ( اور ضمناً عیلے خدا کا بیا ہونے کی فنی) کے بالے میں گفتگویتی، زیر بحث آیات سب کی سب فرشنوں ہے خدا کی اولاد ہوئے کی نفی سے بارے میں ہیں ۔

اس کی وضاحت یہ بعد مست سے سر کین عرب معتدہ رکھتے سے کر فرشتے فداکی اولاد ایس اوراسی بنا برسم ان کی پرتش رست مع . قرآن مندح بالاآیات مین مراحت سے ساعة اس بے جودہ اور بے بنیا دعقید سے کی مرمت کرتا ہے اور منتف ولائل كے سابقد اس كا بطلان ظاہر كرنا ہے۔

بيل كتاب : انهول ن كماكم فوات رحن كي اولاوب . ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا)-

أكر ان كى مراوحتىتى بىيا برتواس كے ليے جسم لازم بے اوراگر يہ ستنى استر بولا بييا) بوكر جوعولوں ميں معمول تعا ، تو وہ جى ضعف واحتیاج کی دلیل ہے اور ان سب بانوں سے قطع نظر اصولی طور بر بیٹے کی احتیاج اور ضرورت اسے ہوتی ہے جو فنا ہو نے دالا ہو، تو اس کی نساع جائیا و اور آنار کی بقائے لیے اس کا بیٹا مرت وراز کے اس کی زندگی کو ووام یفیشے ، یا ( اسے بیشے کی ضرورت اس يعيم ولي ب ناكد أسعى تنهال كااحساس مرجواور وه اس كاسونس تنهائي بنديا ابني طاقت مي اصلف سم يدنين ايمانان ا بری وجود جسم نرکھتا ہوا ور سرلحاف ہے بے نیاز ہواس سے بارسے میں بیٹا یا ادلاد کوئی معنیٰ منیں رکھتی۔

لهذا مائة بى فرمايا كيا جه : وه اس عيب ونقس سے باك اور منزه ب (سبعانة)-

إس سے بعد فرشتوں کی صفات حبیشتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ بیمجرعی طور بر إس بات برایب روشن دمیل میں کدوہ خدا کی اولاد

ا ۔ دہ بندگان فعالیں (بل عباد)۔

٧- وه عرم ومرسم بندے ہيں (مڪرمون)-

دہ بھاگ جانے دائے غلامول کی طرح نہیں ہیں مرح اپنے آقاکی سختی اور دباؤتھے رہ کر خدمت کرتے ہیں بھکہ وہ ایسے نبعی میں کہ جو ہر لحاظ سے سحرم میں اور جو داہ عبودیت کو اچھی طرح سے جانتے میں اور اس پر فو کرتے میں - خدانے مبی عبودیت میں ان کے فلوص كد دجرسے انهيں كرم و محرم قرارويا بعد- اور انهيں اپنى ببت مى معات عطاكى يين-

س وه اس قدر متووب اور خلاسك فرفائبروار مي كريممي بات كرف مين اس پرسيقت نهي كرت " (الايسبقونه

اورعل سے المان سے بی " وہ صرف اسی کے فرمان ریمل کرتے ہیں" ( وجسو بلسرہ بعملون).

اس طرح سے بیٹابت ہوگیا کرنہ عیلی سف اورز ہی ان سے علاقہ کسی ا درہغیر سفے کمبی مٹرک کی دعوت دی متی ا کی نسبتای تہمیت ہیں ۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًا سُبُحْنَهُ \* بَلُ عِبَادُ مُكُومُونَ

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُ وَبِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٥

يَعْلَـوُمَابِكُيْنَ لَيُدِيهِ وُومَاخَلْفَهُ وُولَا يَشْفَعُونَ ال لِمَنِ ارْتُضَاحِ وَهِ وَهِ مُومِّنُ خَشَيَتِهِ مُشَفِقُونَ ٥

وَمَنَ لَقُلُ مِنْهُ مُ إِنِّي إِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا كَذُرِكَ بَعَنْزِي الظَّلْمِينَ 6

انهول من كما كر مدائر و وكان اولاد ركفتا بهد اس كى ذات ( اس عبب دنقس سد) منزه جديد إفرشت اس كي مكوم بندسه يل.

بو ہرگز بات کرنے ہیں اس پرسبقت نہیں کرنے اور اس کے فرمان سے مطابق عمل کرتے ہیں۔

دہ ان کے آج کے اور آبندہ کے تام اعمال کو بھی جانا ہے اور ان کے گزشتہ اعمال سے بھی آگاہ ہے اوردہ سرائے ا اس شخص کے کرچس سے خدا رامنی ہیے ( اور اس کی شفاعت کی اجازت اُس نے دی ہے) کسی کی شفاعت ہندی کرتے اور دہ اس كے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔

اور جو كونى أن مي سن يدك كو منى خدا عد سوا معبود جول . توجم اس كوجه كى سرا ديك اوريم ظالمول كواس طرح سے سمزا دسیتے ہیں ۔

كيا يصفات ، اولاد كى بوسكتى بين يا بندول كى ؟

اس کے بعد ان کے بارے میں ضرامے احاط علمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : ضرا ان کے آج اور ائیدہ کے اتمال کو مجی جانتہت اور گرشتہ کو مجی ان کی دنیا سے بھی آگاہ ہے اور ان کی آخرت سے ان کے وجود سے پہلے بھی اور ان کے وجود کے بعد بجی: (یعلب عرصا بین اید بھے عرصا خلف میں لیے

مسلم طور برفرشت إس امرست آگاه بين كه خدا ان سكه بارسه مين يرسب كيد جانتا ب اوريي عرفان إس بات كامباً بنته به كه ده مز قرأس سعه يهطه كوني بات كهته بين اور زبي اس كه فرمان سع سمرتابي كرسته بين ماوداس طرح سعه يرجله وكري كرسان آيت كه ليه تعليل كانكم ركمتا جو.

2۔ اس میں شک نہیں کر وہ جو کر فدا کے سکوم ومحرّم بندسے ہیں، ماجت مندول کے لیے نشاعت کریں گے لین اس بات بر نزم رہے کر "وہ ہر گزکمی ایسے کی شفاعت نہیں کریں گے جس کے بارسے میں یہ نمان لیں کر فعدا اُس سے راضی ہے اور اُس نے اس کی شفاعت کی اجازیت و سے دی ہے "؛ (ولا یشفعون الا لمون اِلدی رفطی) ۔

یقینا ضلاکا راضی جونا اوراس کا شفاعت کی اجانت و سے دینا بلا دج نہیں جوسکتا ، حتماٰ مراس سیتے ایان اور الم مالی کی دجست ہے۔ بست ہوسکت ایسان گفادہ جو جو المسان گفاہ سے آلودہ جو جائے لیکن رائیں ہے۔ بالفاظ دیگر ممکن ہے انسان گفاہ سے آلودہ جو جائے لیکن رائیں ہے۔ انسان گفاہ صدا اورادلیا ، ضراسے باکل منتظ مؤکر کے تو اس سے بارے میں شفاعت کی اُمیرہے۔

الکین اگر فکرا در مقتید سے کھا تھا۔ اس کا تعلق بائکل اڈٹ جائے یا علی طور پر اس قدرا کودہ جوکہ شفاعت کی اہلیت محو بیٹنا جو ، تواس موقع پرکوئی سپنجر بر مرسل یا مقرب فرشتہ اس کی شفاعت نہیں کرہے گا۔

به وهی طلب به کرجید بم فلنفر شفاعت کی بحث سیمتن میں بیان کرچک بین کر شفاعت ایک انسان ساز مکتب به لود گنا بول بین آلوده لوگول کو دالیس میم راسته بر لانے کا ایک وسیل بیت نیز شفاعت کا حقیده یاس و نا اسمیدی سے بچانا ہے کیونکر نامیدی انخواف اورگناه میں عزق بوسنے کا ایک عامل ہے واس قسرکی شفاعت پر ایمان رکھنا اس بات کا سبب بندا ہے کرگندگار لوگ اپنا دابطر خوا، انجیا جا اور آئم اسے منظی نرکری، اسپنے لوشند سے تمام داستوں وران نرکرین بو

ضمی طور پر بر حملران لوگول کا جواب سبت کر جو بیسکت سق کر ہم فرشتوں کی اِس لیے عبادت کرستے بین تاکر وہ بارگاہ ضاوندی میں ہماری شفاعت کریں ۔ قرآن کہتا ہے : وہ اپنی طرف سے کوئی کام ہنیں کرسکتے لمذا عج بچر چاہتے ہو وہ بڑہ راست ضواسے چاہر ، بیال میک کرشفاعت کرسنے والوں کی شفاعت کی اجازت ہی۔

- ل بزرگ مضری سے اس جیلے کی تغییر میں سین باتیں کی ہیں ' بم سے مذکررہ بالا عبارت میں ان جینوں کو جمع کو دیا ہے۔ پوئھ یہ ایک دوسر سے منافی نعیر ہیں
- ل ہم شناعت سے بارے میں سورہ بعت رہ کی آیہ ۲۸ اور ۲۵۲ کے ذیل ہیں تفعیل کے سائقہ بحث کر بیکے ہیں ، وہاں رجوع منسرائیں۔

اسى مونت اوراً كائى كىسبب سنة وه صرف فداست دُرت بين اورمون اسى كى خوف كوابين دل بين ماه ويت لين "

و خشیته مشفقون)-وه اس لیے نہیں ڈرتے کرانس نے کوئی گناہ کیا ہے بمکر دوعبادت میں کرتاہی یا ترک اُدلی سے ڈرتے رہتے ہیں ۔ ' یہ بات قابل توجہ ہے کر' خشیت " اصل لغت کے لماؤسے ہرتسم کے خوف کے لیے نہیں ہے ۔ بمکر دوالیا خوف ہوتا ہے کم ' یہ بات قابل توجہ ہے کر'' خشیت " اصل لغت کے لماؤسے ہرتسم کے خوف کے لیے نہیں ہے ۔ بمکر دوالیا خوف ہوتا ہے کم

هر دامترام کے ساتھ ہم آبنگ ہو۔ \* مشغق \* ادو\* اشغاق \*سے ، اُس توجہ کے معنی میں ہے کہ جزخون کی آمیزش رکھتی ہو ( جوئکراصل میں بیہ " شغق \* سے اوق \* مستوت \* ادو\* اشغاق \*سے ، اُس توجہ کے معنی میں ہے کہ جزخون کی آمیزش رکھتی ہو ( جوئکراصل میں بیہ " شغق \* سے اوق

لیا ہے کہ جرائیں روشنی ہے کہ جو تاریکی کے ساتھ کی ہوئی ہو) اس بنا پران کا خدا سے خوف ایسا نہیں ہے جدیہا کہ کسی انسان کواہک وحشتناک حاوثہ کا خوف ہوتا ہے اوراسی طرح ان کا اشغاق " ایسے بھی نہیں جیسے کہ إنسان کسی خطوناک چیز سے فررتا ہے جمکہ ان کا خوف واشغاق احترام ، عنایت ، توجہ ،معرفت اوراس کا مسئولیت کی آمیزش کے ساتھ جرتا ہے گئے

یہ بات دانتے ہے کہ فرشتے ان عدہ اور اتمیازی صفات اور خالص مقام عبودیت سے باوجود ہرگر خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے ۔
الکین اگریہ فرض کرلیں کر" اُن میں سے کوئی یہ کھنے کھے کہ خدا نہیں میں معبود ہوں، توہم اسے ہمنم کی سرا دیں گے، اہل! ظالموں کوہم اسی اُلی اُلی نہیں معبود ہوں، توہم اسے ہمنم کی سرا دیں گے، اہل اِ ظالموں کو ہم اُلی من حوالف اللہ من حوالف اللہ من حوالف اللہ من مناسب والف اللہ من مناسب واللہ مناسب واللہ من مناسب واللہ و

هطالمان)-ورحیتت الوسیت کا دعوی کرنا ، این اور معاشر سے اور مجی ظلم کرتے کا ایک واضع مصلی ب اور قافن کلی میں کذالك نجزى الظالمدين ورج ب-

ا تسان وزبین کی ایک دوسرے سے پیزیکی، ابتدار تعلقت کی طرف اشارہ ہے۔ مفتین سے نظریے سے مطابق سے جمال مجرعی طور برجرارت سے پیاندہ بھاپ کے ایک عظیم طے ہوئے محرے کا مکرت و المرس الدوني تغیرات اور مركت كي وجرسه آجسة آجسة اور بتدريج اجزا بجمرت رسه اور نظام شنى عد تنام ساك

متلے اور از فرنین وجود میں آئے اور اہی ہی بی جہان اسی طرح بسیل جلا جا را ہے۔

٧. بيرس سے مراديہ ہے كہ جان كا مادہ ايك بى طرح كا قاء اس طرح سے كرسب كسب آبس مي طي ہوئے ایک مادهٔ داصدی صورت میں معلوم جوتے سے نکین زمازے گزرنے کے سابقہ ساتھ ہے ماقت یا قدایک دوسرے سے جُوا ہونے علے اور ان میں نئی نئی تکیبیں پیدا ہونے نگعیں اور آسمان وزمین میں طرح طرح بی نباتات · حیوانات اور دو سمری نوعودات ظاہر ہوئیں۔ میں موجودات کر اُن میں سے سرایک موجود ایک مخصوص نظام ، آثار اور انتیازی خواص رکھتا ہے اور اُن میں سے ہرایک پروردگار

می حثلت ،علم اور لامتناسی قدرت کی نشانی ہے لیے

۲. آسان کی اہم پیوٹ کی سے ماویہ ہے کہ ابتدا میں بارش نہیں ہوتی تنی اور زمین کی اہم پیوٹ کی سے مادیہ ہے کہ اس فانے میں کوئی نبا آت نر اُکٹی تقین سکین فعانے ان دونوں کو کھول دیا ۔ آسمان سے بارش فازل کی اورزمین سے انواع واقعام کی

نايات ألكتين ·

متعدوروایات - جوابل بیت سے بیان ہوئی ہیں - آخری معنی کی طرف اشارہ کرتی میں اور اُن میں سے بعض پڑلی تغییر

كاطرف الثاره كرتي بين بش

اس میں شک نمیں کہ آخری تفسیر ایک الی پیزے کہ ج آجھے سے وکھی جاسکتی ہے کہ آسان سے کس طرح بارش نازل ہوتی ہے الدرمينين شكافة بهرتى بين ادرنباتات أكمتي بين ادرية والحليط بيلافين كفروا " (كياده لوك كرم كافر بركة بين ، انهول نے نہیں دیمیا ۔ ۔ ، ،) کے جبلے ساعد ممل طور ہے ہم آئیگ ہے اور یہ " وجعلناص لے آء کل شی دحتی اور ہم نے پاتی ہی سے سرزندہ چیز کو بنایا ہے) کے حملہ کے ساتھ بھی پوری پوری ہم آسنگی رکھتی ہے۔

لیکن بیلی اور دوسری تفسیری ان جلول کے وسیع معنی مے خالف نہیں ہے سوئلہ "رویت " بعض اوقات علم کے معنی ہیں بھی آتی ہے۔ یے فیک سے کریے علم وآگاہی سب سے لیے نہیں ہے ، یر صرف کچھ ہی صاحب علم ہوتے ہیں کہ ج آسمان وزین کے گزشتہ کے ارے میں اور ان کی پیرسٹی اور میر ان کی مبالی سے متعلق آگاہی حاصل کرسکتے ہیں کہ فرآن ان کی برائی کے متعلق آگاہی حاصل کرسکتے ہیں کی جانتے میں کہ فرآن ایک زمازی ایک صدی کی

كآب نيس ب بكريانان ك يد بروديس رير درا تا ب اسی بنا پرقرآن میں اس فتم سے عمین اور گھرے مطالب ہیں یہ ہر گروہ اور ہرزمانے کے لیے قابل انتفادہ سے۔اس لحاظ سے بماداعتيه يربعك اس مي كوني امريان نهيل بعدك زير مجث آيت مينون فناسير كي حال بوكر جن مي سعير ايك ابني جكري مي الاللي اور ہم نے بار کا کماسے کر کسی لفظ کا ایک سے زیاوہ سی میں استعال ، خصوف بیر قابل اعتراض نیس بھر کمبی کما لی فصاحت کی ولیل ہو کہ

له المبيسزان ، زيجت آيے وَلَي مِن-

ل تنسير مانى الدتفسير فدا شت لين مين زيمن أيت ك فيل مين رجع كري -

مُعُرِضُونَ ٥

وَهُوَالَّذِي خَلْقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَسَرَكُ الْمُ فِيُ فَلُكِ لِسَبُحُونَ ٥

کیا کا فرول نے یہ نہیں دیکھا کر آسمان اور زمین ایک ودس سے ملے ہوئے گئے اور ہم نے انہیں ایک دوس سے بُداکیا اور بم نے مرزندہ چیز کو پال سے پیداکیا کیا وہ ایان منیں لاتے ؟

اور م نے زمین میں بہاڑ گاڑو ہے تاکہ وہ آرام وسکون میں دین اور زمین ان کے ساتھ کسی طرف کو ڈھاک نہ جائے ادران میں درسے اور داست قرار دیمے تاکر اپنی مزل مقصود کو جا پہنیاں۔

اور آسان كومفوظ ميت قرار ديا لكن وه اس كى آيات سے زوروان ين

وہ وہی ہے جس سف دات ون بنائے نیز سورج اور چاند کو بدا کیا ہے کہ جن میں سے ہرایک اپنے ہی مدار میں

جمان من مين خداكي مزيد نشانيان :

گزشته آیات میں مشرکین سے بهیودہ عقائد کا ذکر تفااور ان میں ترحید سے متعلق ولائل بیش کیے گئے ہتے۔ اس بربدابز برم آیات میں عالم ستی سے نظام میں خواکی نشانیل کا ایک ملسله اوراس کی منظم تدمیر کو بیان کیا گیاہے۔ بیگز شنه مباحث پر مزید تاکید ہے. يبط فرالياكيا ب : كياكفار في بنين و مكيما كرسار سه آسمان اور ذين آبس مي عله بوسقه عقد ا ورجم ف أنني كمول ديا : (اولو يرالذين كفروا ان الساول والارض كانتا رتَّمَّا فنتقناهما)-

كيا إن آيات اورنشانيل كامشابه كرف ك باوجود كمي وه ايان نبين لات، (١ فلاد وسنون)-

إس بارسيد مين كر" رقق" و " فقية " ( بيوسطى اور جدائي ) كرجر بيال أسمانون اورزمين ك بارسيد من كري به -اس كيا مراد ہے؟ مفسرین نے مفلف باتیں کی ہیں کہ جن میں تعمیری آیت کے مفوم کے زیادہ نزدیک معلوم جوئی ہیں اور مبیا کرہم بیان کریں گھے مكن ب يمنول تغريري آيت كم مغوم بي جمع جول . لل فروازى تغريري الد بعن دومر م مغري .

ہم پہلے ہی بیان کریکے ہیں کہ بیاروں نے کرہ زمین کو ایک زرہ کی طرح اپنے اندر کیا ہوا ہے ادریہ زمین کے اندر میں سے آباد سے عرشد پر چنک اور زلز نے بدیا ہوتے ہیں، انہیں بہت مدیک روکنے کا سبب بفتے ہیں۔ ملادہ ازیں بہاڑوں کی ہی وضع و کمیفیت ، جاند کی کشش سے ہونے والے مدوجزر کے مقابلہ میں زمین کے اور کے حصر

وات کو کم سے کم رکھتی ہے۔ دوسری طرف اگر بہاڑ نہ ہوتے توسطے زہین ہمیشہ تیز ہواؤں کی زد میں جوتی ادر اُس میں کوئی آرام وسکون دکھا کی نہ دیتا ، جیسا چوز زوہ زمین اور خشک جلانے والے بیابانوں میں ہوتا ہے۔

چوزوہ زمینوں اور حفاف موالے واسے بیابوں میں ہرا ہے۔ اس کے بعدایک اور نعمت کی طوف کر دہ جی اس کی غلمت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے ، اشارہ کرتے ہوتے فرلیا گیا ہے نے ان علیم بہاڑوں کے اندر درسے اور استے بنا ویتے میں تاکہ ان کی دائونائی ہو اور یہ اپنی سزل مقسود تک پہنی جائمین:

و جعانا فیها فجا جُاسبلًا لعله حریهتدون)۔ سیج نج اگریہ درّے ادرشگاف نہ ہوتے تو زبین میں ان غیم ہاٹول کا موتود کسلز تمقت علاقول کو ایک دوسرے سے اس طرح نبل رویتا کہ اُن کا تعلق کیے دسے سے کل خم ہوجا تماور یہ بات اِس امر کی نشاندی کرتی ہے کہ یہ سب خمود پذیر ہونے والے اسورا کیے ساب رودیا کہ اُن کا تعلق کیے درے سے کل خم ہوجا تماور یہ بات اِس امر کی نشاندی کرتی ہے کہ یہ سب خمود پذیر ہونے والے اسورا کیے ساب

ہے۔ اور چوبکہ انسان کی زندگی سے سکون کے لیے زمین کا سکون تنہا کافی نہیں ہے بھکہ اُوپر کی طرف سے بھی اس کے لیے اس دامان ہونا چاہ مُنا ابعد دالی آیت میں یہ اصافر کیا گیا ہے : ہم نے آسمان کو مفوظ حَبِست قرار دیا ہے لئین وہ اِس دسیج آسمان میں موجود توصید کی آیات مُن اُن نیں سے منہ بھیرے ہوئے ہیں ( وجعلناالسماء سقف معفوظًا وہ عوعن اُ یا بنایا معدرضون )۔

یماں پر آسمان سے مراو بسیساکر ہم پہلے بھی بیان کر بھے ہیں۔ وہ نصنا ہے کہ جس نے زمین کو ہرطرف سے محرر کھاہے ادر مقتین کی تحقیقات کے مطابق اس کی ضخا مت کئی سو کلومریٹر ہے ۔ یہ ظاہری طور پر بطیف قش کر ہو ہوا ادر گلیسوں سے مل کر بنا ہے اس مردی ادر صفہ کو طب سے کہ با ہری طرف سے جو بھی کولنے والی سوجود چیز زمین کی طرف آئے گی وہ نابود ہوجائے گی الدیر زمین سکے گڑہ کو وقت ون "شہاب نسک بچروں کی بہاری سے ، کہ جو ہر قسم کے گولوں سے زیا وہ خطرائک میں محفوظ رکھتا ہے۔

می دق مہدب سے چروس کی جبری سے جاری ہے۔ علادہ ازیں سورج کی دہ شعاعیں کر جر سوت کا پیغام بن سکتی ہیں اس کے ڈرلیمہ سے صافت ہوجاتی ہیں اور ان دیک شعاعول کر مرم نفیا سے زمین کی طرف آرہی ہوتی ہیں روک دیتا ہے۔

مان ایر است می مفتوط ادر بائیار چیت مدر جد فعاند مندم جون سے بچار کا است یک

له بعض مشری نے مندج بالا آیت کو اُن آیات سے ہم آ چگ سمجھا ہے کہ جو قرآن مجد میں شہاب کے فدیے شیاطین سے
آنمانل پر چڑ سے سے محفوظ سہنے کے بارے میں وارو ہوئی ہیں۔ ( مثلاً : وحفظا من کل شیط ان مارد " اُن اُن پر بات واضح اوروکشن ہے کرے تغییر نظ " سقت " ( چھت ) کے ساتھ ہم آبنگ نہیں ہے کیو کہ چھت اُن لگوں کے لیے کر جو اُس کے نیچے ہوئے ہیں، ایک ڈھانینے کی چیز ہوتی ہے کہ کر جو اُس کے آویر ہو ۔ (فرکینہ گا)

اوریہ بوروایات میں بیان کیا گیا ہے کو قرآن سے کئی مختلف بُطون میں ، ہوسکتا ہے یہ بھی اسی حنی کی طرف اشارہ ہو۔ باتی رائی تمام زنرہ موجودات سے پانی سے پیدا ہونے سے بارسے میں کرجس کی طرف زیر بجث آیت میں اِشارہ ہوا۔ اس سے لیے ود تعنیرین شور میں :

ا ۔ تمام زندہ موجودات کی حیات ۔ خواہ دہ نبا مآت ہوں یا حیوانات ۔ بان سے ساخر وابستہ ہے ۔ ہی بالی کر با مبداء دہی بارش ہے کر جوآسان سے نازل ہوتی ہے ۔

۷۔ دوسری یہ کر بیاں " ماء " نطفر کے پائی کی طرف اشارہ ہے کہ جس سے عام طور پر زندہ موجودات وجود ہیں آتے ہیں ۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ موجودہ زمانے کے مختقین اور سائنس دان یہ نظر یہ رکھتے میں کہ زندگی کا سب سے ببلا جاندار منسطان گرائیوں میں بیدا ہوا ، اسی بنائیر دہ زندگی اور حیات کا آغاز بابی سے سمجھتے ہیں ۔

نیزاگر قرآن انسان کی خلفت کومٹی سے شارکرتا ہے. تواس بات کو نہیں ہوستا جلہیئے کرمٹی سے مراو وہی طین و اکا المج کرجو پانی اور مٹی سے مل کر بنتا ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ؛ وانشند محققین کی تحقیق سے مطابق انسان سے بدن اور بہت سے جوانات سے بدن کا زیادہ محت بلی ہی سے بنا ہوا ہے۔ (تقریبًا ستر فیصد حصتہ)۔

ادریه جربعض مند اعتراص کیا ہے کہ فرشنول اور جنات کی پیدائش ، باوجود اس کے کہ دہ بھی زندہ موجودات ہیں مسلم طور پریا کی سے نہیں سید، اس کا جواب واضح ہے کمیونکہ بہاں مقسم وہ زندہ موجودات میں کہ حنہیں ہم محسوس کرستے ہیں .

أيك مديث مين منول جدكر ايك شخص ت امام صاوق سع بوجها كربانى كاكيا والقرب ترامام في في ومايا . سل تفقها ولا نستل تعنتاً

سجيف ك ليدسوال كربهام سازى ك ليدم الججع -

ال ك بعدائب في مندورايا:

بعددالی آیت تزمید کی نشانیول اوراس کی خلیم تعمل کیک اورصته کی طرف اشاره کستے ہوئے کہتے ہے: ہم نے زبان میں مسئرط بہاڑ گاڑ دیدے تاکر وہ انسانوں کو خرارزائے ال وجعلنا فر الارض دواسی ان تعبید بھیسو ہائی

الى " هاى تى تى جدارسى كى اس كاسمى ب من ب من ب من ب من ب الله يوكان م كى يدائي في يادول ير ياك الريد من يوسكى المون المراديد أن يالمان من يوسك المرود المرود الله يوسك المرود الله يوسك المرود الله يوسك المرود المرود كالمرود كالمرود المرود كالمرود المرود كالمرود المرود كالمرود المرود كالمرود المرود كالمرود كالمرود المرود كالمرود كالمرود المرود كالمرود كالمرو

آخری زریجیت آیت میں رات دن اور سورج و جاندی خلقت کا بیان شروع کرتے ہوئے کہا گیاہے: وج رات دن اورشورج وطان كريد اكيا جعة وهوالذي خلق الليل والنهار والشسر والتسريد ادرأن ميس سه برايك اين ماريس كردش كررا بهد (حكل في فلك ايسبحون) -

چندایم نکات:

ا - " كل في خلك يسبحون " كامفهم : اس كاتغير كم بارك مين خرين في تلف بياات دينه على كرج علم افلاك ك ماهرين كي سلر تحتيمات سے ہم آ بي سے يہ كرمندرج بالاأبيت ميں سُورج كى حركت سے مراديا قرحكم كرم وه ود اپنے كروكر تاہے بادہ حركت سے كرمودہ نظام شسى كے ہمراہ ركفتا ہے ۔

اِس بحت كا ذكركرنا بعي ضروري بيدكر لفظ " كل " مكن جيد جانداور سُورج كي طرف اشاره بهو اوراسي طرح ستارول كي اشارہ ہو کمیونکر کلمہ الیل (شب) سے مین ظاہر ہوتا ہے۔

بص بزرگ مخسرین نے بیا احمال بھی ذکر کیا ہے کہ "شب" اور " روز" اور چانداور سُورج ( چارول) کی طوف اشارہ رات توزمین کا مخود طی سایہ ہی ہے۔ نیز اس کا اپنا مدار بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کرہ زمین سے اہر دُورسے اس کی طاف و مجھے اس تاریک مخ دیلی سائے کو زمین کے گرو دانٹا اور ہیشہ حرکت میں دیکھے گا اور اسی طرح سورج کی دوروشنی کر جرزمین پر بڑتی ہے آ سے ون کا فھور ہوتا ہے، اس ستون کی ماندرہے كرج إس كره كر كروبميشر نقل مكانى كرتا رہتا ہے، لدا دات اور دن مى ليف ا یک گروش اور ایک ممکان رکھتے میں تی

یہ احمال میں وکرکیا گیا ہے کر مورج کی حرکت سے مراد ہمادے احساس میں اس کی حرکت ہے کیونکر زمین بر کوڑے ہوگیے ك يع سورج اور جانه دونول كروش من من.

۱۔ آسمان محکم مجیست بہے: ہمنے پیلے بی بیان کیا ہے کہ " ساآد" ( آسمان ) فزان میں نمانت معانی کے لیے آیا سمبى توده زبين كى فعنار أينى ہواسے إس منبم قشر كے منى بين آيا ہے كرجس نے كرّة ارض كوچارطرف سے كھي ابوا ہے جيها كرمندهم آیت میں ہے۔ اِس مقام پر فزکس کے ما ہرین کی زبان سے اِس عظیم تعبیت کی صنبوطی اورات کام سے بارے میں مزیر وضا حت بیا**ن** ئى كۇنى فرى نىيى ہے۔

" فرائك أن " ج فركس كائتاد بد، اسطرت مكمتا ج :

وہ نصائی فشر ( بَق ) کر جرسلی زئین پر زندگی کی نکبانی کرسنے والی گیسول سے مل کر بنا بواسه ، إس منونخي سن كرجواك زه كيطرح ، زمين كو ، السيد مير ماين آساني تيون ك مرسد كر جوسوت كابيغام بوست مي اورج ٥٠ موميز في كيندكى دفارسداس

ل يانتهاس المينوان سداياكيا بد.

واتين المان بس ركد سكا ب-

ولی کا فضائی قشر ( جز) اُن دوسرے کامول سے علاوہ سط زمین پر درج حوارت کومبی زندگی سے لیے درکار صدود کی مینوزار کہتا ہے بیس سے ملادہ پانی کے بنا اِت سے بست ہی ضروری وغیرے کوسندوں سے نشکی کی طرف منتقل کرتا ہے کہ اگرالیا نہ ہوتا مع شوروار ، خفك ناقابل زيست زبين مين تبديل جوجات- اسطرت يول كهنا جابية كرسند اور عرِّ زبين وبين كسيليد

ي إلى كينيذ والى مرى كيشت ركعة س ان شالوں میں سے بعض کا وزن کر جوزمین کی طرف آتے میں ایک گرام کے بڑار ویں حصے کی مقدار کے بار ہوتا ہے لیکن صح مرحت اور تیزی کی وجے اس کی قوت وطاقت ، اسٹی فرتات کی طاقت کے بار بردتی جی کرجن سے تباہ کن م تیار ہوتی ہیں

ان شابوں کا مجم لبعض اوقات رہت سے ایک ذرّہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ إن شابن من سد كن طين شاب مردوز دمي يم ينفيز سيد بيد بي جل جات مين يا بخارات مي تبديل جوجات مين كي مادقات بعض شالوں كاعم اوروزن إس قررزيادہ بوتا جدكر دہ كسيول كے قشر سے گزركرسطے زمين كے ساتھ عواتے ہيں۔ منجله أن شالول مع مذكود كليول سينكل كرزمين مك بينج أيك بت برا مشورشاب سيرى وبي كر موده المه مي من سے آسموایا تقا۔ اس کا قطر اتنا بڑا تھا کراس نے تقریبا بھی کی میٹرزمین کو کھیرلیا تھا ادر اس سے گرنے سے بہت میں تقاتا

ايك اور شاب وه جه كرم امريمه من اريزونا " كم مقام بركل قا كرج س كا قط ايك كملومير اوراس كا مثاني بيرير التي -اس کرنے سے زمین بن گراشگاف بڑگیا تعالد اُس مے چیئے سے اور بہت سے چیئے جو مے شہاب بیدا ہوگئے سے کر

عودور دور ماكر سمق " كرى سورين لكمتاب، الروه بواكر بوزين كوبرطون سے كھر سے بوئے ہے ، اس کی نسبت کرمتنی اب ہے چھ میں کم اور پتلی ہوتی تو اجرام سادی اور شماب ٹاقب کر جروزاند کی طین کی تعدادی اس سے آلفراتے میں اوراسی فضاعے اندر اسربی استشر ادنالود بوجاع بن بعيد على زمين يربيخ جات اداس ك وُشروكار ال آ وُولات ا یہ اجرام فنی چیسے جالس میل فی سکنٹہ کی رفرار سے جلتے میں اور جس بیزے جی جا الراق میں أسے تباہ درباد كروية بي ادراس ميں آگ بوركا وسية بي -

اگران اجام سلوی کی حرکت اورتیزی اس سے کمتر جولی، متبی کراب معیاشالا ده ایک گولی کی سرعت ادر تیزی سے بار بوتی ، توده سب سے سب سطح زمین پر آگرتے ادر ان کی تباہی کا تمیم دامنے ہے ، منجلہ ان کے اگر خود انسان ان اجرام سادی کے میوسے سے میں د فیوے کرزومی آجاتا، تو اس حارت کی شقت کے باعث - کرجاگولی كى برعب وكت كى نسبت فرت ما كنا زياده بيدى ، الأوسد الدريزه ريزه بوباً .

ام يقولون شاعرنتريص به ربيب السنون ادر كميى يه خيال كرت مقد كري كد الشخص كا نظريه بيد بيدك يه خاتم انبيائه بيد ولهذا أست بركز نبين مرنا جابية اكرايية وين منظ ہو۔ لدفا اس کی سوت اس سے وحویٰ کے باطل ہونے کی دلسل ہوگ۔ وركتاب دير بالا بيلى آيت مين خفر سي مبل مندير جاب ديتاجه اوركتاب دير من في مجمد ميك كسي بشركو جاددان

تبيرى: (وماجعلنالبشرمز\_ قبلكالخلد)-يه فوات كا ناقابل تغير قانون ب كركولى بمرضض حيات جادواني نهي ركمتا . لهذا جولوگ البي سے تيري موت كي خوشي منا

م بن كيا الرقيم موت آني ب تروه ميشه زنوه رئين كي: (إفان مت فه حوالخالدون)-شايد إس بات كي وضاحت كي ضرورت نه بوكر شراييت ودين وآئين كي بقا اس ك اللف والدكي بقا كي مماج نهيل بهد -ا اور عدلی اور عدلی اگر حیر حیات جا و در نر <u>محت متے لیک</u>ن اِن علیم بیفیر ول کی وفات کے ( اور حضرت عیلی کی سیان کی طرف سعو د اور میلی اور عدلی اگر حیر حیات جا و در نر ر<u>محت متے لیک</u>ن اِن علیم بیفیر ول کی وفات کے ( اور حضرت عیلی کی سیان کی طرف سعو د

المنظ من بعد معى قرنول منك ان كا آئين و وين باتى رام -لمذا دین ومذرب کی بقا اس بات کی عماج نہیں کم سنمیراس کی خانلت سے لیے سمیشر سرورد رہے سرور اس سے جائشین اس کی

تعلیات اور دایات کوجاری اور برقرار رکھ <del>سکت</del>ے ہیں -ادریہ بات کر جودہ خیال کرنے ہیں کر بینی برسے چلے جانے بعد تمام چیزی ختم ہو جاتی ہیں، در حقیقت ان سے باسکل اندھے پن

كاثرت بين كيزكريه إت ان سأل عاري توميح بي كرج كوفنه سعد ساعد فائم بول اسلام م توشفه استبار سينير مافة قام تا الدنهي آپ ك انصاره اصحاب ك ساخته ير ايك انيازنره اورروال دوال دين دا بين سيكر جرا بني اندروني حركت

کی نیاد بر آمے بڑھا ہے۔ اور زبان ومکان کی سرحدوں کوعبور کرتے ہوئے اپنی حکت اور سفر جاری رکھتا ہے۔

اس سے بعدتمام نعوں سے اسے میں سوت سے بلا استثناء عمری قانون کو اس طرح بیان کرتا ہے : ہرانسان سوت کا والقة

يه بات يادولانا ضرورى بيد كر نفظ " نفس قرآن يحير مين منقف سعالي مين استعال بواجه" نفس" كا ببلا معنى " ذات " يا ابنا عَمِم كا: (كل نفس ذائقة السوت)-

آب ہے۔ یرایک وسیم سنی ہے ، یمال محل کر فواکی ذات باک پر میں اس کا اطلاق ہوتاہے۔ عبساکر بیان ہوا ہے :

كتب على نفسه الرحمة

خدانے رحت کو اپنے أوب لازم قرار وے لیا ہے۔ (اللم - ١١) بعد ہیں یہ لفظ انسان سے لیے لینی جیم ورُدج سے مج<u>وجہ سے لیے</u> استعال ہونے لگا۔ مثل ؛

من قتل نفسًا بغيرنفس اوفساد في الارض فكا نما قتل الناس جميعًا وشف كى انسان كو بغيراس كماس فيكسى كوقتل كيابويا زبين بي فسادكيا بوقتل كريس

قرير ايسير بيسير أس نے قام إنسان ل كوفتل كرويا بور (مائده - ۲۲)

زین کو برطون سے گھرے ہوئے ہوا کی موٹانی اِس قدرہے کہ وہ مُورج کی شعاموں کو مرف اتنی ہی مقاربین کر مبتی نباتات کی نشود نماسے میں مزددی ہے، زمین کی طرف کے لیے ويقب ادرتمام مرردسال جاهم كواسي ففناك اندرنميت ونالود كرويقب الدمنير والممي بيواكرن بيدك

٣٢. وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِصِّنَ قَبُلِكَ الْخُلُدُ \* أَفَا بِنُ مِّتَ فَهُ وُ الْعْلِيدُ وُنِي ٥

كُلُّ نَفْسٍ ذَ آلِفَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَنَبْلُو كُو بِالشَّرِ وَالْحَيْرِ فِتُنَةً وَالْيُنْ الْرُجُعُونَ ٥

بم نے تجوست پیلے کہی ہی انسان کودائی زندگی نہیں دی ، ﴿ تُواس وقت دہ لوگ کر ج تیری موت کا انتظار كررجه فين ) أكر توكم جائة توكيا ده بميشه جية بي ربيل ك ؟

برانسان موت کا وَالْقر چکید کا ــــاددیم معیبت و راحت ک ورسیع تهاری آزمائش کری سے اور آخر کارتم ہماری ہی طرف اورف کر اُ وَسکے۔

موت سب کے لیے ہے :

گذشته آیات کے ایک حصتہ میں بیان ہواہے کرمشرکین پیٹیبراکرم کی نبوت کی قرد دیسے میں ان سکے انسان ہونے کو بهار بنات مقد الدان كالحقيده يرتما كرمينم كوحتى طوري فرشت بفالديترم ك بشرى حوارض سعد خالى بونا بالمبية . زير بحث آيات ال كم مجد ادر احتراضات كى طرف اشامه كل يي المجهى توده يسكت عقر كرينوبي وشاعوام مروصدا بلند كرركمى بد، بميشرنىي سبدكى الداس كم مرف سد سب كيفت بوجلت كا - جياكر سوده طورك أيز ، ٢ مين بيان بوابه ك كتاب " وإن أنسين المان" مر٢٦ ٢٥٥

تغییرون بل

کمی صومیت کے ساتھ یہ نظ انسان کی رُدح کے لیے استعال ہواہے مثلاً : اخسر جوا انفسے م

رُدول كو قبض كرف والے فرشت كسير كے كرائي رُدح كر إمر تكالو . (انهم ١٠)

یہ بات ظاہر ہے کر زر بحث آت میں میں " نفس سے دوسرا معنی مراو ہے۔ متصدانسانوں کے بارے میں عوی قافون میں ادر اس طرح سے آیت میں اعتراض کی کھاکٹن باتی نہیں رہ جاتی کہ " نفس " کی تجبیر ترضل یا فرشتوں کے لیے بھی آئی ہے، تو آیر کی جانداروں سے لیے ختص قرار دیا جائے یہ

موت کے عوی قافن کو بیان کرنے سے بعدیر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نا پائیدار زندگی کا متصدکیا ہے اوراس کا کیا گا قرآن اسی آیت کے آخریں کہتا ہے : ہم تماما شراور خیر کے ذریعے استمان لیں گے اور آخر کارتم ہماری طرف ہی لوگھ آؤگے: ( ونبلو کے وبالمنشر والحدیر خشنة والمینا ترجعون)۔

تهاری اصلی جگریے جمان نہیں ہے بکد ووسرا جنان ہے۔ تم بہاں صرف استمان ویضے کے لیے آئے ہواودا متابع بنظار ورائع سے بعد اپنی اصلی جگری طرف جوکر وار آخرت ہے ، چلے جاؤگے ۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ امتحان کے امور ہیں " شر" کو " خیر" پر متدم بیان کیا گیا۔ ہے اور ہونا بھی ایسا ہی جا ہی کرد کر ا آزمائش اگر جب کمبی نعمت کے فدیعے جوتی ہے اور کمبی بلا و مصیبت کے فریعے دیکن سلم طور میر بلا و مصیبت کے ذریعے ہونے وا آزمائش زیادہ سخت اور زیادہ شکل ہوتی ہے ۔

ین نکت بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ بیان " شر مطلق شرکے معنی میں نہیں ہے کیونکہ بیان ایسا " سر و مراد ہے کرجوا فا اور تکامل کا ذرایعہ سب اس بنا 'بر بیان مراد نبی شرہ ادر اصلی طور بر معج ترحیدی نقط نظر سے تمام عالم مہتی میں مطلق شروجود ہی میں رکت از خور کیمیے گا)۔

لهذا ایک حدیث میں امیرالموشین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دفعه امام بیار برو گئے تو کی بھائی اور دوست آپ کی عیادت سے لیے آئے اور عرض کیا ؛

كيف نجدك يا اميرالمؤمنين ؟ قال بالشر

اسے ایرالومنین آب کا مال کیا ہے؟ آبسے فرایا: منسوبے۔

قالوا ما لهذا كلام مثلك

انهور نے کہا یہ بات آپ میسی منی کے لائق نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ،

" ان الله تعالى يقول و نبلوكر بالشر والخير فتنة فالخير الصحة والغنا والشرالسرض والفقر"

ضلوند تعالی فرما آب کریم مهاری شدر اور "خبیر " کے درایدسے آزمائش کرتے میں

نیر تو تندرستی ادر تونگری ہے ادر سٹر ، بیاری ادر فقر وفاقہ ہے ریسی بدوہ تعبیر ہے کہ جے بین بنے قرآن مجد ہے استحاب کیا ہے) -نیماں ایک اہم سوال باتی رہ جاتا ہے کہ ضوا بندول کی آز ماکش کیوں کرتا ہے اور اصولی طور پر خداک بات میں آزماکش کیا مفہوم

نهم؟ اس سوال کا بواب سرم تغییر تمویشی بهلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیہ ۵ هاسے ذیل میں بیان کر پیکے میں کہ خدا کے بارے میں آزمائش میر نے سے معنی میں ہے۔ ( اس موضوع کی بحل تضمیل کا دہاں بر مطالعہ کریں )۔

ترجمه

-4.

ل السيسندان ، جد ١٢ ، ص ١١٢-

ار انسان اور عمل کے اسے میں مقت باتیں کی بی سی ات ظاہرہ کریاں مال انسان سے مراد فرع انسان ہی ہے ( البتر الیسے انسان کرج تربیت یافتہ نہوں ، بلک فعالی رہبرول کی رمبری سے باہررہے جول ) اور "عمل "من مراد تیزی اور جلد بازی ب بسیاك بعدوالی آیات اس بات برشابه ناطق میں اور قرآن میں ایك اور مكم ير

وكان الانسان عجولا

( بنی اسسیائیل - ۱۱) انسان حب*ار باز ہے* .

ورحيتت من خلق الانسان من عجل "كتبيرايك قدم كي تاكير الله النال إس طرح كاجلد باز بيدكم مریا جلدبازی اور" عجلہ " سے بیدا ہواہے اور اس کے دجرو کے تارولود اسی سے بنے میں اور سے مج بہت سے آدی اس ات کے عادی ہیں۔ وہ خیرادر جلائی ہیں جی جلدہاز ہیں اور شراور بُرائی میں جی۔ بیال مک کرجب اُن سے یہ کہا جا آجے کہ اُگرخ عَكُمْ اور گناہ اختیار کیا تو عذاب اللی تنمارے وامن گیر موجائے گا تو وہ کتے میں کر سے عذاب بھر جلدی کیول نہیں آتا ؟ آيت ك آخري مزيد فرايا كياب : علمى ذكرو، كي ابنى آيات تهيى عنقريب وكماؤل كا: (سأوريكو إياتي فلا

مكى بديان بر " أياتى " كى تعبير عذاب ، بلا ، مصائب اورسزاؤل كى أيات اورنشانيون كاطرف اشاره موكم بيغيرين عالفين كودرات عقد ادريه كومغر بار بارين كت تقديم ود بلائي اورصيتين حسيسة مبين ورات تقد كمال كئين ؟

قرآن کت ہے کر جلدی مرکرو ، زیادہ دیرنہیں گردے کی کروہ تہیں آلیں گا -

يه مبي نكن جه كديه أن مجرات كي طوف اشاره موكه مو تيفيه إسلام كي صداقت كي دميل بين يعني أكرتم تعوزا ساصبركرو، توتمهين

كانى معزات وكعائم جائيس كے -

یہ دونوں تغییر ایک دوسرے سے منانی نہیں ہیں کیونکہ مشرکین دونوں چیزوں میں جلد بازی کرتے مقے اور ضرانے مجی دولول ہی انسین دکھائیں - سپلی تغیر زیادہ ساسب نظراً تی ہے اور بعدوالی آیات کے ساعد زیادہ سناسیت رکھتی ہے۔

ان کے ایک اور عاجلان تھا منے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گھیا ہے:

ووكمت بي كرارة سي كمت بور قيامت كاوعروكب إورا موكان ويقولون منى هذاالوعدان كنم صادقين)-وہ انتمالی بے صبری سے سامقہ قیام قیاست سے منتفر مقع صالاتکہ وو اس بات سے خافل مقد کہ قیاست سے آتے ہی ان کی بیچارگی اور مدمختی کا آغاز ہو جائے گا لیکن کمیا کیا جا سکتا ہے ، حلد باز انسان اپنی مدمختی و ٹالودی <u>سے ب</u>یے مبی مبلدیازی کرتا ہے۔ ان كنتم صادقين (ارتم عية مو) كاتبير من كاصورت اليب عالا كد خاطب بيني إسلام تصديراس بنابر كم اس خلاب میں ان کے سیتے بیروکاروں کومی مٹریک کیا گیا ہے اور دونسنی فور پر یک اپا چاہتے سے کر قیاست کا آنا اِس بات کی دلیا ہے

كرتم سب كم سب جوك بو. بدوالی آیت ان کو بجاب دیتے بوئے کہتی ہے : اگر کافراس زما<u>نے کو جانتے بوئے کہ جب</u> وہ آگ سے شعلوں کو

وه يركنت بي كراكرتم ع كنت جو ( توبتاد) يه قياست كا دعده كب إرا جوكا ؟ والمرار المرار المراس والمعلق موقد كرحبوه أك كوشطول كواسين تهرول اور اپني پشول سے وور نهيں كرسكيل

شخص ان کی مدد بھی نہیں کرسے گا ( تر بھر اس قدر تیاست سے باسے میں جلدی ذکرستے) .

الى إين ضلائي عذاب اچانك ان كے پاس أئے كا اور انهيں مبهوت كردے كا - إس طرح سے كراہے کی ان میں طاقت نه جو گی اور انهیں جہلت بھی نهیں وی جائے گی۔

إنسانِ جلدباز مخلوق ہے:

إن آيات مي مشركين كا بينير إسلام مح متعلق --- كيداور بمترجينيول اوراعتراضات كا ذكركيا كياب إن مي مسائل میں ان کی انوانی طوز فکر کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاہ ہوتا ہے ، حس دقت کفار تھے ویکھتے میں تو تیرا شنخ اُڑا نے سے اسي الدكوني كام بي نسي برتا: ( وإذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الاحزوا)-

وه بديروالي كے سابقة تيرى طوف اشاره كرتے جوئے كتے ميں ؛ كيا يه و بى بنے كرج تسار سے ضراد ل اور بول كي بال ( الهذاالذي يذكر المتكم) له

مالائكروه فود فدائ رمن ك ورك منكرين و وهدوبذ كرالرحمن معركا فرون )-تعجب تو اِس بات بہہے کہ اگر کوئی شخص ان پتمرادر نکڑی کے سبنے ہوئے مُبتوں کی بُراٹی کرسے ۔ بُرائی ہی بیان ذکرہ بعكر حقيقت كا اللهاركرسے اور به كيے كريا بيا رُوح وبلے شجر اور أيك بيا فدر وقيمت موجودات بي، لو وہ إس بات پر تعجب كرست بي ليكن أكر كوئي شخص اليسد مربان اور يخشف واسك خداكا منكر بوجائ كرجرى رحمت سك آثار ومعت عالم رميطين او برچيز بين اس كاعلمت اور دهت كى وليل موجود بيد، تويد ان ك ليد كونى تعبب كى بات نهين بيد .

الل إسب وقت انسان كركسي چيز كي عاوت جو جالي به اور اس كي خُولوُ اس ميں رج بس جاني بيد اور اس ميں بجنة بوجا ا تو ده چیز اس کی نظون کو انجها مگنے گلتی ہے، جاہیے وہ کتنی ہی برترین کیوں نہ ہو اور جس وقت وہ کسی چیزے عدادت ووششی افتا با**ر آپ** تر آسمتر آسمتر دو جيزاس كي فلودل كوئري كلف لكتي بيه بالبيد دوكتني بي زيا ادر محرب كيول نهو

اس کے بعدان بے جمار انسانوں کے ایک اور قبیج اور بے سرد پاکام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: انسان جلد أن مُنُونَ بِهُ: (خلق الإنبان من عجل).

ك يات فاص طوري تابل ترجه ي كرده اين الفاظيم يكت مقد اكر يا وبي طنع بي كرج تهاد عد فرادل كدار عين يتي كرت يور والي بات سک کے لیے رامنی سے کو بڑال کا فعظ اپنی عمارت میں اے آئی اور یکیں کویہ تمارے خداؤں کی برگراؤ کرتا ہے یا اتھ برا کہتا ہے۔

وقودها الناس والحجارة جنم کا ایندهن انسان اور سخر بول گے۔ (بعترہ ۱۲۰۰)

إس تم كى تعبيرات اس بات كى نشاندى كى يى كرجنم كى أك اجا ك اور فغلت كى حالت مي آنے والى اور مبوست

وَلَقَدِ السُّهُ زِئَي بِرُسُلِ مِّن عَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِوُا مِنْهُ مُرمّا كَالْوَّابِهِ يَسُتَهُ رُؤُونَ ٥ قُلُ مَنُ تَيْكُلُونُكُمُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحْمٰنِ مَلُ مُعُوعَنُ - 44

ذِ كُرِرَتِهِ وُ ثُمُعُ رِضُوُنَ ٥ آمُ لَهُ وُ أَلِهَ أَنْ مُنْعَالًا وُمِّنَ دُونِنَا ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ

اَنْفُسِهِ حُرَولًا مُ حُرِّمِنَا لِيُصْحَبُونَ ٥ بَلْ مَتَّعُنَّا مُؤُلِّمْ وَابَّاءُ مُ حُرَّتُ ظَالَ عَلَيْهِ مُ الْعُسُرُ الْفَلْا يَرُونَ أَنَّا نَأَتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ لَطُرَافِهَا \* أَفَهُ عُو

مَسْبِونَ نَ قُلُ إِنَّمَا أُنُذِرُكُو بِالْوَحِي مِنْ وَلا يَسْمَعُ الصَّحُّ الدُّعَاءُ إِذَا ر.و. دي ورود مَا يُنْذَرُونَ ٥

اگر به تیرا مذاق ازات میں تو ربشان نه رو) تج<u>م سے پیلے</u> پیغیروں کا مبی مذاق اُڑایا جا آ تعالیکن اُٹر کارس چیز کا تسنو اولای کے تھے، دہی عذاب سنو اوا نے والوں سے واس گیر ہوگیا ۔ تم كه دوكدرات كو ادر ون كو خدا (مع عذاب) سے جميس كون بچا سكتا جد ؟ كيكن دو اپنے برورد كاركى او -41

ا البینے چیروں اور بیٹنقل سے وُور نہیں کر سکیں گے ؛ اور کوئی شخص ان کی اما دیکے لیے بھی نہیں اُئے گا ، تو وہ ہرگز عذاب کے اُ فكسة الدير فكة كرقياست كب أكر ( لويعل والذين كفرواحين لا يكفون عن وجوه هوالغ ولا عن خلوره ولاه موينصرون).

زر بحث أيت مين " چرون " اور " بشتون " كي تعير إس بات كي طرف الناره به كر دوزخ كي إن اس ارج نهيي جي ان کے ایک ہی طرف رہے بلکہ ان کے سامنے کا حصتہ بھی آگ ہیں ہو گا اور اپشت والا حصتہ بھی۔ گویا وہ آگ کے اندوع ق ہول " ولا هسه دینصرون" إس بات کی طوف اشاره بے کریے بُت کر جن کے بارے میں دویہ گمان کرتے رہے تھے کو وہ ك شفيع و مرد گار جول كے ، أن سے كچر نهيں بوسك گا .

الديه بات خاص طور زِتابلِ توجه ہے كر" يه خدائى سزا الد حبلا ۋالينے والى أگ اس طرح سے اچائك أنهيں آلے گى كر وہ بموت م ره مِائين كمية: ( بل تأتيه وبفتة فتهته عن -

" اورائيس اس طرح سعة غافل اور متهور ومغلوب كروسع كى كر أن مي است دُوركريان كى بعى طاقت مر بركى: (فلاليستطيعون

بیال یک کراگر وہ اب صلت کی نوامش بھی کریں اور اُس سکے برخلاف کرجس سکے سلیے وہ پہلے جلد ازی کیا کرتے ہے۔ بغیر ك درخاست كرف لكي توجى انسي تعلمت نسي وي جائے كا: (ولا هـ و ينظرون)-

جندامم نكات :

ا. جلد باز کو جلد بازی سے مانعت: زیر بحث آیات پر توج کرتے ہوئے یا سوال سامنے آتا ہے کو اگر إنسان نظرى طور پر ملدباز بعد توچر است ملدبازى سه منع كرت بوست كيول كما كيا جه : " فلا تستعجلون " انم ملدي كرد)-کیا یے دونول چیزی ایک دومرے کی ضد نہیں ہیں۔

ہم جواب میں کہیں گے کر انسان کے اوادہ کے اختیار اور آزادی اور اس کی اخلاقی صفات ، خصوصیات اور مہذبات وروحیات کے قابل تغیر جوسف کی طرف قوم دیں قرواضح ہوگا کر اِس میں کسی قسم کا کوئی تضا و نہیں ہے کی بھر تربیت اور تزکیز نفس كے ذريعے إس حالت كو بدلا جاسكتا ہے۔

٢- "بل تأتيه و بغتة فتهته و كامفوم : اس كامنى ب عذاب اللي اجائك ان كالمناط ادر انسي مبوت كروسك الله اجائك ان كالمن الله ادر انسي مبوت كروسك الله يربيز ونياك عذاب س مخلف جد مُعْلاً : جنم كي آگ ك بارسد مي يان كياكيا بد :

نارالله الموقدة التي تطلع على الافتدة

ضراكى روشن كى جوني أك تو ( اليي ب كرجى السان ك ول بي جاك ملك كالرجزه ٠٠-) یا ی کرمبنم کے ایندص کے بارسے میں بیان ہوا ہے کر : اگردہ ایک لفظ کے لیے تم سے بُعدا ہوجا ہی قرمصائب و آلام کا سیلاب تم پر ٹوٹ پڑھے۔ قابلِ توجہ بات میں ہے کہ اِس آمیت ہیں لفظ " النڈ" کی بجائے " رحمٰن " استعال ہواہے۔ لیبنی تم یہ تو د کھیو کرتم تا جس کر مرکز تا نائب ناک کو نا اپنی کا ایس کے جو تا میں ایس کی دور ہے۔

قدرگناه کید میں کرم نے اُس فدا کو بھی نا راض کر دیا ہے جو رحمتِ عامر کا مرکزہے۔
اِس کے بعد مزید فرایا گیا ہے : لیکن اُنھوں نے بردردگاری یا دسے منہ موڑ لیا ہے، نہ اس کے انبیا کے واطافسائع فراف کان وهرتے میں اور نہ ہی فعدا اور اس کی نعموں کی یا و ان کے ولول کو ہلاتی ہے اور نہ ایک لمحر کے لیے بھی اِس بارے اُس چیتے ہیں "بکد انھوں نے ایسے بردودگار کی یادسے منہ بھیر لیا ہے": ( بل حدو عن فہ کو رجھ و معرضون) ۔ پیرسوال کیا گیا ہے کہ : بین ظالم اور گزنگار کافر ، فعالی عذاب کے مقابلے میں کس پراعماد کیے جوتے ہیں "کیا وہ ایسے مار کھتے میں جو ہمار سے متعا بلر میں ان کا دفاع کرسکیں": ( ام لھے مالکہ قصف ہوسن کے وہنا)۔

ان کے بیرجلی فلا تو توو اپنی مروسی نہیں کر سکتے ' اور نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں: (لالیتطیعون نصر انفہ ہیں۔ اور نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں: (لالیتطیعون نصر انفہ ہیں۔ اور نہ ہی ان کا کسی طرح سے کوئی اور نہ ہی ان کا کسی طرح سے کوئی ماد کی جائے گا در نہ ہی ان کا کسی طرح سے کوئی ماد دیا جائے دیا ج

بعدوالی آیت میں بعد ایمان توگوں کی سرکھی اور طغیان کی ایک اہم علّت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا گیاہے: مرخ انہیں اور ان کے آباقر اصداد کو انواع واقدام کی نعتیں عطاکیں، یمان تک کر انهوں نے طولانی عربی پائیں ( بل متعنا مولاء والابازی و حرفی طال علیہ والعسر)۔

نگین بجائے اس کے کریے طولائی عرادر فراوال نعب اُن بین سکر گزاری کا احساس اُ بھارتی اوروہ تی تعالیٰ کے آستان عبودیت منرر کھتے ، یمی ان کے غودر اور طغیان کا سبب بن گئی ،

رسے یہ بی سے رسورور یاں۔ ، جابی ہی۔ لیکن کیادہ یہ نہیں ویکھتے کر یہ جہان اوراس کی نعتیں یا تیار نہیں ہیں۔" کیا وہ یہ نہیں ویکھتے کرہم سلسل زمین اور زمین کے مال الدر کر کر کے سرم یہ والمالا میں منافق اللہ مناز ترین العود اللہ افعال-

بنت والول میں کی کررہ سے میں "؛ ( اخلا برون اناناتی الارض ننقصها من الطوافها) اتوام و قبائل کیے بعد دیگر سے آتے میں اور بطے جاتے میں، چورٹے اور بڑے افراد میں سے کوئی میں عرجادوانی نمیں رکھااؤ مسبسکے سب اپنا سرنقاب فنا بھی ارسے میں ۔ وہ قومیں جو ان سے زیادہ قوی ، زیادہ طاقتور اور زیادہ سرکش تعین سب نے تاریک فی سکے نیچے اپنا سرز کھیا ہیا ۔ بیاں بحد کر وانشند بزرگ اور ملمائر کر جو قوام زمین تھے ، انهول نے جواس جمان سے آتھیں بندگرائیں فی سکے نیچے اپنا سرز کھیا ہیا ۔ بیاں بحد کر وانشند بزرگ اور ملمائر کر جو قوام زمین تھے ، انهول نے جواس جمان سے آتھیں بندگرائیں فی ان مالات میں کیادہ کا اب میں ، یا ہم غالب میں "، ( ا فیصو الغالبون) -

رون مات ی بیاد و مات ی بیام عب ی برا مه المان المرافظ " (بم زمین کی طوف آتے میں اور سلسل اس کے اطراف اللہ اسے اطراف میں کی طرف آتے میں اور سلسل اس کے اطراف میں است میں کہ جدر سے کیا مراد ہے ، مغربین فی منت است کی میں ، م

کو: " بصحبون" باب اضال سے ۔ اصل میں اس کا سنی جے کسی چیز کو مدد اور جایت کے طور بی کسی خفص کو دسے دینا - بیان اس بات کی طوف اشار سے کدیے بُت خذا آل طور پر دفاع کی قدیت رکھتے ہیں اور نری پروددگار کی طوف سے اِس قسم کی قدرت ان کے اختیار میں دی گئے ہے اور ہم بائے چی کر عالم مرت میں ہر دفاعی قرت یا کسی فات کے اور سے اُجر آ ہے یا ضادکی طرف سے دی جا آ ہے۔ من الملك معموم معم

سے مزیمیرے ہوئے ہیں.

۲۳ م کیا ان کے معبود الیسے میں کر جو ہمارے مقابلہ میں ان کا دفاع کریں ایس ( بناوی ضوا) تو اپنی مدو بھی نمیر کھنے (دوسرول کی مدد کیا کریں گے) اور نہ ہی ہماری طرف سے کسی طاقت کے ذرایعہ ان کی مدد ہوگی ۔

۲۴ - ہم نے انہیں ادران کے آبا و اجداد کو اپنی نعمق سے بہرہ مندکیا ، یماں تک کر انہوں نے طولانی عربانی (اور وسی ان کے غرور وطغیان کا سبب بن گئی) کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کرہم ہے در پے اور سلسل زمین (اور اُس میں رہنے والوں) میں کی کرتے جارہے میں مکیا وہ غالب ہیں (یاہم) ؟

الله مل و كريمي تو تهيي صرف وى ك وريع ولا تا بول ديكن وه لوك كر جن ك كان برسه ين جس وتت النهي ولا يا جا تا بحد الله على ا

کان وُهر کے سنو اگر تہارے کان .. .. .

محوضته آیات میں ہم و کمیں چکے میں کرمشرکین اور کفار بنیر اکرم" کا مذان آوائے تقے۔ وہی کام کر حرتمام جابل اور مفرور لوگوں کی گرانی عادت ہے کر وہ حقیقی اور اہم واقعات کوجی مذاق اور استرزائے طور پر لیستے ہیں۔

" لیکن آخرکار وہ عزاب الی کر جس کا وہ مناق اُڑایا کرتے تھے بہتم آزائے والوں کے دامن گیر ہوگیا: ( فحاق بالذین سخر وا منہ ماکانوا جہ لیتھنوون)۔

لهذا م كى قىم مے تم واندوه كواسية قريب مى نه بينكنة دو ادر جابلول ك إس طرح كى كام سے تيرى عليم روح بيموليا الزمجى نئيں ہونا چاہيئے ادريہ تيرسے آئى عوم ميں كى قىل نه ۋالے پائيں .

بعد والى آيت ميں فرايا گياہے: نر مرف قيامت ميں عذاب اللي سے تميں كوئى نہيں بچا كے گا ، بلك اس ونيا ميں بي حال سے تم كرو كررات اور ون ميں خدائے رتمان كے عذاب سے تميں كون بچا سكتا ہے: (قل من يحلؤك مر بالليل والنهار مرسل الرحلن)

فرائے رمن تم سے اس قدر مبت رکھتا ہے کر اس نے تہاری گربانی اور حفاظت کے لیے ایسے ایسے ماموری قرار دیم ہوئے

وَلَيِنُ مَّسَّتُهُ مُ نَفُحَةٌ مِّنُ عَذَابِ رَبِّكِ لَيَقُولُنَّ لِيونِيكَ آيَاكُنَّا إِنَّاكُنَّا

وَنَضُعُ الْمُوازِيُنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَاثُظُكُ مُ نَفْسُ شَيْئًا ﴿ وَكُفْلُ شَيْئًا ﴿ وَكُفْي بِنَا وَإِنْ كُانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حُرُدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ﴿ وَكُفَّى بِنَا

اگرتیرے پردردگار کامعولی سا عذاب بھی انہیں جیئو کے تو دہ بیخ اضیں اور کھنے لگیں کر ہے افسوس ہم تو

۔ قیاست کے دن ہم عدل کے تزاز و نصب کریں گے ، لہذا کسی بھی شخص پر ذراسی بھی زیادتی ہنیں ہوگی، اوراگری فی اوراگری فی کان ہے کرحساب کرنے والے ہم ہوگا میں اور اس کے لیدین کانی ہے کرحساب کرنے والے ہم ہوگا میں اس کو عاضر کرویں گے اور اس کے لیدین کانی ہے کرحساب کرنے والے ہم ہوگا ہ

قیامت میں عدل کے ترازو ،

محرشة آيات مين ب ايان لوكول ك غود اورب خرى كالت بيان كرمي متى ورينظ آيات مي فرايا كياب . يه مغود اور ديد خر لوگ نعمت اور سكون كى حالت مين قومركز فعل كے بند سے نهيں بنتے ( ليكن) اگر تيرے برود د كار سے عذاب كا أيك ورّه بھى ان ك وامن كو آگے . تو إس طرع سے وحشت زوہ بوجاكيں اور بينينے لكيس كر إئے افسوس بم توسيك سب عَالَمِ عَدُر ولِثَن سَهَمَ وَمَعَة من عذاب ربك ليقولن ياويلنا اناكنا ظالمين)-

مفرين اور ارباب لفت ك قول كم مطابق لفظ " نفحة " حقرياكم مقدار جيزيا طائم براكم معنى مي ب ، أكرم ي فنظ زياده تررحمت ونعمت كى جواول كم يه استعال بوا بعد كين عداب كي بعياستعال بوابد به

تغرير شاف محمطابق " لمئن مستهد نفحة - . .. " من تمين تعييري ايس مي كرجوسب ناجيزي اودكي والمراع واشاره

له تنيرازي ، تنسيرني ظلال مفردات دافب آيا زير بحث اور ماده " تفحية " ك والمعي -

ا۔ بعض نے تو یہ کہاہے کہ اِس سے مرادیہ ہے کہ خدا مشرکین کی زمینوں اور استیں میں بتدیج کمی کرد ماہیدا ورسلمان مشمروں میں اضافہ کر رہاہتے ۔ لیکن اِس بات کی طرف توج کرتے ہوئے کریں سورہ مکد میں نازل ہوا اور اُس زمانے مسلمانول كواليي فتوحات حاصل منين جور بي تقيير مناسب نظر نهين آتى -

٢- بعن نے کما ہے کہ اس سے مراوز میول کی مریجی خزانی اورورانی ہے۔

٢٠ بعض است زين بي دست والول كاطف اشاره سيعة ين .

٢٠ بعض سن بيال خصوصيت عد وانشندل ادرعلما كا ذكركياس

نیکن ان سب سے زیادہ مناسب بات یہ سے کر زئی سے مراد اس دنیائے نمتین علاقوں کے لوگ میں ، وہ مخلف اوا ادر قومی جو بشدریج دیابعدم کی طوف دور سے بیلے جارہ سے میں اور دنیا کی زندگی کو الوداع کہررسبے میں - اوراس طرح سے دانی طور ف اطرات زمین کم ہموتی رہتی ہیں ۔

بعض دوایات میں کر جو آئر اہل بیت سے نقل جوئی میں ، یہ آیت علما اور دانشندول کی موت سے تجیر جوتی ہے۔المعلق

نقصانها ذهاب عالمها

زمین کا نقصان اور نم مونا علائے فقلان کے معنی میں ہے۔ له المبتہ ہم جلستے میں کویر دوایات عوم واضح اور ظاہر مصداق بیان کرنے کے لیے میں نریر کرمفوم آیت کو مضوص افراد میں انسا

اس طرن سے آیت کا منت و مغرم یہ سبت کم بزدگوں ، بڑی برقی قوموں بیال مک کم علما کی ترریجی موت کو، مغور اور است خرکافروں سکے لیے ایک درس عبرت سکے طور پر بیان کرسے اور اِس بات کی نشاندہ کرسے کر غواست متا بار کرنے کی صورت میں

اس کے بعد یہ سیخت بیان کی گئی ہے کر پیزیم کی ذمرداری یہ ہے کہ دہ لوگوں کو دی کے فریعے ڈوائے۔ اس مے دائے کئی پی بینیم کی طوف کرتے ہوئے فرایا گیا ہے : ان سے کمہ دد کر بین ابن طرف سے کچونہیں کتا ، کیس قومرف دی کے ذریعے جمیل ڈا ابنیا

اوراگر تهمارسے سخت دل براس کا اثر نهیں ہوتا تو یہ بات باعثِ تعجب نهیں ہے ادر نہ ہی دی آسمانی میں کی فقس کی دلیل بكراس كى وجريب مرك وروس وروس ورايا جالم ودوستة بيني "؛ (ولا يسمع الصدوالدعاء اذا سا

سننے دالیے کان کی ضورت سے تاکہ وہ خداکی بات شنے ذکر ایسے کان کی کہ جن برگناہ ، خنلت اور غور سے بردے إس طرح بيشسك بوست بول كرده مي بات شفف كى الميتت بالكر كويك بين. ك فدانفتلين وبدع ، سايه

في جيوالما فرق كعنوان سد أني بعد ( درال- ١)

أي بات قابل توجب مر قرأن مجيد مين جه موقعول بي " مثقال فدّة " كي تعيير اور دوموقعول بي " مثقال حبة من خوجل "

ورحیقت زیر نظرآیت میں قیامت کے ون کے دقیق حاب وکٹاب کے مسئلے پر حجر منتف تعیروں کے ساتھ تاکید ہو اُہے۔ ١. لفظ موازين وه مي جمع كي صورت سي

٢. بير" قسط " سحه وسف كا ذكر

٣. اس ك بعرظلم كي في برتاكيد" فلا تظلم نفس"

م. اس ك بعد كلمر شيئا " (كرتي بعي جيز) كا استعال

۵۔ اور اس کے لبدرائی کے والنے کی مثال

و. اود آخر میں " کفی بنا حاسبین" ( بی کافی ہے کر حماب لینے والے م مال کے

یسب تاکییں اس بات کی وال ای کر قیاست کے وال ساب کتاب صرسے زیادہ وقتی اور برقم سے ظلم وستم سے باک ہوگا. اس بارے میں کرناب تول کے ترازوسے مراو کیا ہے؟ بعض نے توبیہ خیال کیا ہے کر وہاں اس ونیا کے ترازو کی طرح کے ترازو

بنب ہوں گے اوراس بنا ' پر فرض کر لیا ہے کر انسان کے اعمال وہاں پر لوجھ اور وزن رکھتے ہوں گے تاکروہ إن ترازووں میں ويبلن سے قابل ہوں .

نكن حق بات يه به كريهان بر ميزان "ناب تول اورون كرف ك وسلم اور ورايد كم معنى مي ب اورم ملت مي کم ہر چیز کے دزن کرنے کا دسیلہ اور ذرایعہ خود اس کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ حتربامیٹر (گرمی کی مقدار معلوم کرنے کا اُلہ) برومیٹر راواکی رفتارمعلوم کرنے کا آلہ) اوراسی طرح وومرے موازین - ہراکیک اسی چیزے مطابق ہوتا ہے، جے اس وسیلے اور وریعے سے

امنا مطلوب ہوتا ہے۔

اماویث اسلای میں آیا ہے کر قیاست کے ون وزن کرنے کے ترازد انبیا " اُمّر اورنیک پاک لوگ ہول کے کرجن کے نامتا کال

مل كل تاريك تقطر به بي نهين أو

يم (زيارت مين) يرفضة مين:

السلام على ميزان الاعمال

اعمال کے ترازد بر سلام ہے۔

( اس موضوع کی مزید تغصیل جلدی سے مراہ --- پر ویکھیتے)

یر بھی مکن ہے کہ " موازین " کا ذکر جمع کی صورت میں (کر جو میزان کی جمع ہے) اسی بات کی طرف اشارہ جو کیو کھ مروان حق

له بخارالالار ، ق ، د ۱۵۲ ( اشاهت مدم)...

كراتى بن- "مس" كى تعبيراور "نفصة "كى تعبير مادة لفت كے اعتبار سے نيز دنرن اور ميغ كاظ سے .

خلاصه یہ سے کر قرآن یا کہنا چاہتا ہے کہ یہ ول کے اندھے، سالها سال مک پیفیری بالیم اور وی کی منطق سنتے رہتے ج ان پر کھیے بھی اٹر نہیں ہوتا گرجس وقت عذاب کا آریام بے ابھے وہ کتنا ہی خفیف اور مختر ہو۔ ان کی پشت بر گھے کا ترجیران کے

ياوّل بيول مائيس مع اوركت كليس محر" اناكناظالمين "- توكياعزاب كا تازياد كماكري أنهي بدار بونا جاسية و اس کا کیا فائدہ ، کیوبھریہ اصطراری بداری بھی ان سے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی ، اس لیے کد اگر طرفانِ عزاب رک جائے

دەسكون حاصل كرلىي تو دە بھراسى دا ستة برچلنے لگيں گھ ادر دې طرز عمل اينا ليں گھ .

زیر بحث ووسری آیت قیاست میں وقیق حساب کتاب اور عادلانهٔ جزا و سزا کی طرف اشاره کررہی ہے، تا کر بدا ما ا درستگرید جان لیں کر اگر بالفرض ونیا کا عذاب انہیں واستگیرنہ ہوا تو آخرت کی سزا توحتی ہے اور باریک بینی کے ساعد ان کے تمام اعمال کا حساب كتاب لياجلسة كا

لهذا ارتاد بوتاب : مم قیاست دن علی ترازونسب کری گے: ( ونضع الموازین القسطلیوم القیامة) " قسط" كبيى توعدم تبعين أور ليوست محوات ركرت كم معنى مين استعال بوتلهد ادركبي عطلق طور برعدالت كرمين ميرافي بیال دوسرامعنی مناسب سید ر

يه بأت قابل توجه به كر " فسطكا لفظ بهال برم موازين كي صعنت ك طور بر أياسيد - يه ناب تول ك ترازد اليد وقيق الا منظم ہیں کر گویا عین عدالت ہیں گ

اسى بنا برسائقة بى مزير ارشاد بوتاب يكي يمي شخص يرول معمل سابي ظلم دسم نسيس بوگا: ( فلا تطلع نفسيسينا)-مذيكي كرف والول كى مِراد مين كوني كى بوكى اور منهى بركارول كى سرا مين كوئى زياد في كى جائے كى .

ليكن ظلم وسم كى إس نفى كايه مغوم نسيل سيسے كر حساب كتاب ميں باريك ميني مندن ہوگى بلكه "اگر انى كــــك برا بر بسرك كاكونى نيك يا بدكام بوكا، ترأيم أسعام كردير كم ( ادرأت تول كردكائيس كم) ( وان كان متقال حبة من خردل أمّيناها)-

و اور ( عدل کے لیے) آتی بات ہی کافی ہے کربندول کے اعمال کا حساب کرنے والے ہم خود ہول گے " ( وکفی بندہ بین م

"خرد ألله كاك رنگ ك بست چوس وانول والى ايك كهاس بونى تهد يا چوس بن اور مقيراور معملى چيز

بوسن بي ضرب المثل سهد.

إس تعبيري ايك نظير قرآن من أيك ادر جمر " مثقال ذرة " " ايك وره كا هن" ( ايك بست مي مجوني سي جيوني يامني الد ك : أكرب و سالي و بح ب اور " قسط معنسد كي إس بات كي طوت وَج كست بوست كم قسط معدد ب الدمعدرى بن بني بولى الذا كوئى مشكل پديا نهين بوتى.

ع : ہمارسے ال اسے " واق ، کھتے ہیں۔ ( مترج)

اليانسيت عطاى: ( ولفند النيسنا سوسى وهارون الفنرقان وضياة و د كرا للمتعتبن -· فدرقان " دراصل اليي جيز كمعني مي سن كرج جي كر باطل سے جُدا كر وسے اور ان دولوں كي بيان كا ذراعة إوسير كم فعے مراد کیاہے : توعلیانے اس کے لیے متعدد تغیری بیان کی ہیں:

بعض نے تو اِس سے مراد قررات لی ہے۔

بعن نے اسے بنی اسرائیل سے لیے دریا کا مثل ہوجا اسجھا ہے کہ جوئق کی عقمت اور موسی کی متمانیت کی واضح نشانی متی۔ جكربعض نے ان تمام ولائل ادر سار معجزات كرج مولى ولارون كو ويئے كئے ستے ، كى طرف اشارہ سجا ہے۔ لكن يرتمام تفاسيراك ووسرے سے منافى نهيں جي كويكر مكن بے كر فرقان " تورات " كى طرف مي اشاره بو ، اور موئى ك م مجزات و دلائل کی طرف بھی اشارہ ہو ۔

يزتهام رَيات مين " فرقان كالمبي توخود " قرآن م يراطلاق بواسيت مثلاً :

تبارك الذى نزل الفرقان على عبدة نبكون للعالمين نذيرًا بزرگ اور برکتوں والا ہے وہ ضرا کر حس نے اپنے بندہ بر فرقان کو نازل کیا یا کر وہ سامے

جهان والول كو وراف والاجور (منسرةان ١٠)

كمبى أن مجزار كاميا بيل ير، اس لفظ كا اطلاق جواب سر جو بينير إكرم كو حاصل جوئين - جبيا كه جنگ بدر كم إسسيس وم الغرقان فرايا - ١٠)

باتی را نفظ " ضیا" " تودہ نور اور روشنی کے مبنی میں ہے کم جو کسی ذات کے اندرسے پیدا ہو اور سلم طور مرح قرآن تورات اورانیکیا

المصمعرات اسيطرح كي الله

ومناحسنت کی ہے ۔

" ذكر" مرده جيز به كم السان كوغفلت اور بي دري سه دور ركه ادري مي أسماني كتابل اور ضرائي معجوات ك وانتح

اِن میول تعبیردل کو بیکے بعد و گیرسے بیان کرنا ، گویا اِس بات کی طرف اشارہ بنے کم انسان مقصد کی بینے نے کیے بیلے فعال كامحكى جند ودواب يا جواب مبركوا جوااصلى راست كرمعلوم كرس بيب وه ابين مقصد يك يبني كالاسترمعلوم كرت تو مراست بطنة جلت كبى ركاوف بعى بين آجال بد- اليي دكاولول مي سب سد الهم غفلت بد- لهذاكس اليد وسيلداور وريع امتى جيد كرج أسد سلسل خرواركرتا رجد، ياد ولا ماسيد اور وكوكرتا كيد.

یه ات قابل توجه سه کر" فرقان معرفه کی صورت مین آیا ہے اور " ضیار " اور " ذکر" سمره کی صورت میں ہے اوراس ار متعنی اور بربیز گاردن سے سامقه مفصوص قرار ویا گیاہے تعبیر کا بیرفرق مکن ہے کراس بات کی طرف اشارہ ہو کر معجزات اور بیارآ بیانی ومب کے لیے راسته واضح کرتے میں لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے کر جومصتم اما دہ کرلیں اور ضیا و وکرے استفادہ کریں ، بلکہ ال منا كسن الدارس أس ك فرق ك بارك من سرده فيونس أنه ه ك فيل من بم ف جلده من مزي

ہیں۔۔۔ ہرایک انسان کے اعمال کے لیے کسی نرکسی ناپ تول کی میزان میں ۔ علاوہ اس کے کر وہ سب کے سب وہ رکھتے ہیں نیکن بھر بھی اُن میں سے سرا کیب کا ایک خاص استیا ز بھی ہے کہ جو اس خاص حصتے کی ناب تول کے لیے ترازو یا د دمر به نظول میں جوشفص مبتیٰ مقدار میں أن مصد شبام ست ركھتا ہوگا اور صفات و اعمال كركوا كوست ان بزرگل بم اَ بنگ بوگا ، اسی قد اس کا درن برجول بوگا - جس قدر ده ان بزرگول سے دُور اور اُن سے مختلف بوگا، اُتنا ہی المكا وزن مكم

وَلَقَنُدُ التَّيْنَا مُوسَى وَ لِمُسَرُّونَ الْفُرْقَانَ وَضِيْآءٌ وَ ذِكُوالِلْمُتَّقِيَّةٌ

الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُ وَبِالْغَيْبِ وَهُ وَمِنْ لِسَّاعَةِ

وَهَا ذَا ذِكُرُ مُنْ إِلَا ٱنْزَلْنَهُ \* أَفَانُتُ وَلَهُ مُنْكِرُونَ \$

بم سن موسی و با دون کو فرقان ( ی کو باطل سے فیدا کرنے کا دسیل) ، فور اور پر بیز گادول کے لیے نسیمت کا

ر۔ دی ( برہیزگار) کر جو اپنے بروردگارسے غیب میں ڈرتے میں اور قیاست کا خوف رکھتے ہیں۔ اور یر قرآن ایک مبارک ذکر ب مصلے ہم نے ( تم بر ) نازل کیا ہے۔ تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو ؟

انبياً كى تجھ دائستان ،

إن أيات ميں اور ان كے بعد انبيائى زندگى كے مجھە طالات بيان ہوئے ہيں كرجن ميں بہت سے تربيتى بحات ميں ۔ ال حالات سے بیغیر اسلام کی نبوت کے بارے می گزشتہ مجھل اور مخالفین کے ساتھ ان کے مقلبلے اور شکلات، زیادہ واضح ہو جائے ہیں کیونکر ان می بست سے مشترک بیلو موجود میں .

بیل آیت میں فرمایا گیاہیے : ہم نے موٹی و ارون کو " فرقان" مین حق کو باطل سے بھوا کرنے کا ورایو، فورادر بر پیزائ

وه صرف وی لوگ جوست بین کر جومسولیت اور و مرواری کا اصاس کرتے ہیں اور تقوی شعار ہوستے ہیں .

بعد والی آیت پرمیزگاردن کا اس طرح تعارف کراتی ہے : وه وہی لوگ بین کر جو اپنے پردردگار سے خیب میں اصفا ورسته مين: (الذين ينحشون ربه موبالغيب)-

ادر قياست كرون كانوف ركهة ين ( وهدوس الساعة مشفتون)-

لفظ "غیب کی پیال پر دو تغییری گائی ہیں۔ بہلی تغییر تو یہ ہے کہ یہ پروردگار کی فات پاک کی طرف اشارہ ہے۔ لیتی ا کے کر ضوا نظروں سے لپرشیرہ اور بینمال ہے، وہ عقل کی دلیل کی بنا پر اس پر الیان لاتے ہیں۔ اور اس کی پاک ذات کے سامیع اور ذمترداری کا احباس کرتے ہیں۔

ووسری تغییریہ ہے کہ برمیزگار لوگ صرف معاشر سے کے سامنے ہی خدا کا خوف نہیں رکھتے ، بلکہ اپنی فلوت گا ہول دیم ماضرونافر محت مين -

قابل ترجه بات برب كر خداس نوف محديد لفظ " خشيت " استعال جواس و اور نيامت كه بارس مي ا کی تعبیراً کی سبعه بیر دونوں الفاظ اگر چیز خوف سے معنی میں میں لیکن کتاب مفردات میں راغب سے نول سے مطابق " خشیت "ا**س** میں بولاجاتا ہے کہ حبب خوف احترام و تعظیم سے ساختہ ہو۔ اس خوف کی مانند کر جو ایک بدیا اسپنے والد بزرگوارسنے رکھتا ہے، اس يربيز كادول كاخداست فون معرفت كم ماقع مل بوا بوتاب.

لكين " اشفاق " كالنظ أس تعلق اور توجر كيم معنى مي جهيم جوخوف سه ملا جوا جو مشلًا بي تعبير كمبي اولاد اور ودستول م بارسے میں استعال ہوتی ہے کہ انسان جن سے تعلق ادر دوستی رکھتا ہے لیکن اس سکے با دجود چڑکد وہ آفات وتعلیف ملی گرفتا ہوئے لهذا ان کے بارسے میں ڈرتار بتاہیے۔

حقیقت میں پر میز گار لوگ قیامت کے دن سے بہت اٹھاؤ اور تعلق رکھتے میں کیونکہ ما جزا اور ضداکی رحمت کا مركز ب لي اس کے باوجود معاملہ صاب دکتاب کا بھی خوت رکھتے ہیں۔

البتر بعض اوقات يه ودافل الغاظ ايك مى معنى مين بعي استعال موسقه مين -

آخری زیر بحث آیت میں قرآن کاگزشتر کابول سے ایک موازز کیا گیاہے۔ ارشاد ہوتا ہے : یہ ایک مبادک وکر پیچ جهم في م إنال كياب، ولمنا ذكرمبارك الزلناه)-

لي الله الكاركرة و افائت وله منكرون)-

انگار کیوں کرنے ہو ؟ یا تو ذکر ہے اور تمارے لیے بیداری و آگاہی اور یاد آدری کا باعث ہے۔ یا تو مرکز برکت میں اس میں دنیا و آخرت کی مجلل بے اور یا تمام کامیا بین اور نوش مختیر کا سرحیشرہے۔

كيا اليي كتاب سے بعى انكارى كنجائش ہے ؟ اس كى حقانيت كى دليليں خود اسى كے اندر لوشيده بين اس كى نورانيت انتجا

أس كر راسة بريطنه والعسعاوت مندادر كامياب ين.

اس بات کو جانف کے لیے کہ یہ قرآن کس صریک آگا ہی کا سبب اور برکت کا موجب سے ، میں بات کانی ہے کرہم قرآن کے ا سے جزیرہ وب میں رہنے والول کی حالت کو دیکھیں ۔ مروہ وحشت وجالت ، فترو فاقر ، بدینی اور پراگندگ میں زندگی لرحمة تق ادر ان کی نزول قرآن کے بعد کیا کینیت ہوگئی ۔ بعد میں وہ دوسروں کے لیے اسوہ اود نونر بن گئے ۔ اسی طرح دوسری اقرام کی م مدینان قرآن کے ورود سے بہلے اور بعد کی د ضع و کیفیت کو دیمیس ۔

وَلَقَدُ التَّيْنَا ابْرُ هِي عَرُرْشُدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُتَّابِهِ عَلِمِينَ "

إذُ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هُذِهِ الثَّمَاشِلُ الَّذِيُّ الْمُتَعُولَهَا عُكِفُونَ

قَالُوُا وَجُدُناً ابْآءَنَالْهَا غَبِدِيْنَ ٥ -07

قَالَ لَتَدُكُنْتُو أَنْتُو وَالْإَوْكُو فَي ضَلْلِ مُبِين ٥ -08

قَالُوُ الْجِئْتُ اللَّحِقِّ أَمُ أَنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ٥ -00

قَالَ بَلُ رَبُّكُورَبُّ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَإِنَّاعَلَى -04 ذُ لِكُورِّ الشَّمِدِيْنَ ٥

وَتَاللَّهِ لَا كِيُدَنَّ لَصُنَامَكُ فُرِبَعُدَانُ ثُولُوا مُدبرين ٥

فَجَعَلَهُ مُ جُذْ ذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُ مُ لَعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرُجِعُونَ ٥

بم في الراميم كوي يط سع بي رشد و بدايت (كا ذرايم) وسع ديا تفا اورم اس (كي الميت) سع آگاه تق. جل وقت أس ف اسين باب ( بيها أزر) ادرابني قوم سدكها كريد دوح مستدكر جن كي تم جيشريتش

كرت ربية بودكيا بي ؟

(انهول نے) کہا کہ ہم نے انبیٹے آبا ؤ اجداد کو دیمیا ہے کہ وہ ان کی عباوت کرتے ہیں۔ (ابراہیم نے) کہا کہ بیتیناتم جی اور تہارے آبا و اجداد بھی کھلی گراہی میں پڑسے رہے ہو۔

لله " ماهدنده " ( يدكيا مين ؛ ) كمانت ودسرت : " تماثيل" كوتعيرات مال كويكم" تماثيل" " تمثال كو جن جه اورير ويرياب زوح مجسمه سيم من بين به ( ثبت برستى كارتغ يه بتاتي جه كرشروع مثروع مين يه تصاديراو ميت انبيااو اطما في ياد كارك طور رسلة . ديكن آجسة أبسته ايسه مقتل سبع مبانه يك كرسمود بن شكة )-

ی اور است و لها عاکنون ، میں عکوف ، احترام کے ساتھ لی ہوئی فرمت کے سمیٰ میں ہے کرجواس بات کا شادی ا الرق ہے کراندول نے بترل کے ساتھ الیے بل بیٹی پیدا کر کی متی اوران کے آستانے پراس طرح سر تھی کات سے اور ان کے گرو کی رفاع تے ہے کر گویا ہمیشر سے لیے ان کے طازم اور ضومت گار ہیں۔

ابراہیم کی یگفتگو در حقیقت بُت برسی کے ابطال کے لیے ایک دائع اور دوشن استدلال ہے کیونکر سول ہیں ہم ہم ہو کچو کیے ہیں دو یہ مبہد و تبتال ہی ہے۔ باتی تخیل ہے اور تو ہم ہے اور خیال ۔ کونسا حقلندانسان نود کو اِس بات کی ابازت دے گا کردہ ایک بچوٹے سے بتجراد مکڑی کے لیے اس قدر عظمت ، احترام اور قدرت کا قائل ہوجائے۔ آنم وہ انسان کہ جو خود انترف خلوقات اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کے سامنے اس طرح سے خصوع وخشوع کیول کرسے اور اپنی مشکلات کاحل اس سے کیول طلب کرسے ؟

نكين بُت پرست ورحقيقت إس منه اولتي اور واضي منطق كاكوئى جواب نهيں ركھتے سے -سواتے اس كے كر إس كوفرك اپنے بڑوں كے سرخترب ويں - لهذا انهوں سے كها : بهم سے اپنے آباد اجواد اور بڑوں كو ديكھا جے كروہ ان كى پرستش كوت ييں اور بم اپنے بڑوں كى سُنّت كر يُواكر رہے ہيں: { قالوا وجدنا ابلونا العاما بدين }-

چوکرمرف برول کی سُنّت اور روش کی شکل کومل نہیں کئی اور ہمارے پاس اس بات کے لیے کوئی وہل بنیں ہے کم بنگان گرخت ا بنگان گرخت آئندہ آنے والی نسلوں سے زیادہ عالم اور زیادہ عاقل ہے۔ بمکہ اکثر معالم اس کے برعکس ہوتا ہے کی کرزان گرزئے نے کے مابع علم دوانش بڑھتی رہتی ہے۔ لہذا صنوت ابر ہم ہے فرزا انہیں عواب دیا : تم بھی اور تماسے آیا دَا جواد می بقینا والی گرائی ہی ہے : (قال لفتد کنت و انت و واباؤ کے فریف لائے میں)۔

ية تبيركر جن مين بهت سى تأكيدين موجود مين اوربرى قاطعيت ركمتي مين اس بات كاسبب بنى كربت برست كه بورثان أقل ادر تحقيق كى جانب مرين - ابرابيم كي طرف رُخ كرك كف ملك بكيا سي عن توكوني حق بات مد كراً يلهد إسلاق كردا به ا (قالوا اجشتنا بالحق ام انت من اللاعبين) -

ر کا توا اجلیا بالیکی ام است سر بھو جبیں۔ کوئد دو لوگ جنیں بتوں کی برستش کی عادت پڑ بکی طتی اور اسے ایک قطعی واقعیت بھتے ہتے ، یہ باور نہیں کرتے ہے کہ کوئی شخص شجیدگی اور پہنچ کے سابقہ ثبت پرستی کی مخالفت کرسے گا۔ لہذا انہوں نے معترت ابراہیم سے تعجب سے ساتھ یہوال کیا۔ کین ابراہیم نے صاحت کے ساتھ انہیں جواب دیا ؛ ہیں جو کھر کھر دا جو او موضعیوہ ، محم اور عین واقعیت ہے کہ تمامال

" ما " اِس قم کے موقعل پرعو خیرعاقل کی طرف اشامہ ہوتا ہے اور اسم اشامہ قریب بھی ایسے موقعل ہے ۔۔۔۔ ایک قیم کی متھیرکو ظاہر کرتا ہے ، درنز دور کا اشارہ مناسب تھا . addadadadadadada

۵۵. انول نے کما کر کما تو حق بات نے کر ہمارے پاس آیا ہے ، یا مذاق کر رہے ؟

۵۷- (ابراہیم نے) کہا (میں تو کائل طور برئ سے کر آیا جول کر) متمارا پردردگار تو دہی آسانوں اور نمین کا برعد بے کرجس نے اُن کو بیدا کیاہے اور میں جی اِس بات کا گواہ جوں ۔

۵۰ فداکی قسم میں تمارے جانے کے بعد تماری غیبت میں تما رہے بتوں کی نابودی کامنصور بناؤں گا.

۵۸ ۔ آخرکار (ایک مناسب موقع سے فائدہ اُٹھا تے ہوئے) ان سکے بڑے بت سے سوا۔ان سب کو کوئے گوئے کر دیا تاکہ وہ اس سے پاس آئیں ( ادر دہ بڑا بُت ان سے تعیقت بیان کریے) ۔

ابرانهم بنول کی نا بُودی کامنصُوبه بناتے ہیں ۔

ہم بیان کریکے ہیں کر اس سورہ میں – سولہ پیغیروں کے مالات اور واقعات بیان ہوئے ہیں اور اِس سورہ کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ اندازہ ہوا ہے۔ ڈریجٹ آیات میں بوئی و بارون کی رسالت کی طرف کچد اشارہ ہوا ہے۔ ڈریجٹ آیات میں بوئی و بارون کی رسالت کی طرف کچد اشارہ ہوا ہے۔ ڈریجٹ آیات میں صفر بیان ہور ہا ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے۔ ہم نے بین صفر بیان ہور ہا ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے۔ ہم نے دسترد ہایت کا دسید بیطے سے ابراہیم کو وسے ویا تھا اور ہم اس کی اہمیت سے آگاہ تھ: ( واحد دا تیانا ابرا حدورت میں من قبل و سے انہا ہو عالمین )۔

"رشد" اصل میں مقصد تک راہ بائے کے معنی میں ہے اور بیال مکن ہے حقیقت توحید کی طوف اشارہ ہوکہ ابراہم بی بی ہی اس سے آگاہ ہوگئے منے اور بی میمکن ہے کہ اس افظ کے دسے معنی کے لحاظ ہو کی خیروصلاح کی طرف اشارہ ہو کہ اس افظ کے دسے معنی کے لحاظ ہے ، ہر قسم کی خیروصلاح کی طرف اشارہ ہے کی بی اس سے استحال کے ساتھ کے ابراہم کی صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے کی بی کہ اس میں میں کہ جن کی منام نوبی اور لیا قتین ہی میں کر جن کی بنا میر نمات اللی عاصل ہوتی ہیں گرم بن کی بنا میر نمات اللی عاصل ہوتی ہیں گرم بن کی بنا میر نمات اللی عاصل ہوتی ہیں گرم بن کی بنا میر نمات اللی عاصل ہوتی ہیں گرم بن کی بنا میر نمات اللی عاصل ہوتی ہیں گرم بن کی بنا میر نمات اللی عاصل ہوتی ہیں گرم بن کی بنا میر نمات اللی عاصل ہوتی ہیں گرم بن کی بنا میر نمات وعطا ہے۔

اس کے بعد صفرت ابراہیم کے ایک اہم کام کی طرف انثارہ کرتے ہوئے فرایا گیاہے : ابراہیم کا یہ رنٹرد ہاستان وقت ظاہر ہوا کرجب اُس نے اسپنے باپ (یہ ان کے چھا آفر کی طرف انثارہ ہے ، کیؤکد عرب بعض اوقات ہے کوجی "اب کھتے ہیں) اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں کہ جن کے متم گردیرہ ہوا دررات دن ان کا طواف کرتے ہوا دران سے دستیرا نہیں ہوستے : (افد قال لابیہ و قوم ہ ماھذہ المتماشیل التحسین اینت و فیما عاصفون)۔

حفرت أبراميم سفيرالفاظ كسركر ان بتول كي كم حواً أن كي نظرول مي أنتماني عظمت و كفقه سقة شترت سيتمتيرو تذبيل كي

حضرت ابراميم مسعد بى انهول في تعاضا كياكوأن كرماقد جليل لكن انهول في بيادى كا حد كيا اومان كرماته والكير . برطال وہ بینیراس کے کراس کام کےخطابت سے ڈریتے یا موطوفان اس کام کے بعد کرا برکا ، اس کا کوئی خوت ول میں لات \_ مردان دارمیدان میں کرو بڑے اور بڑی شجاعت سے ان تراشے ہوئے ضراؤں سے جنگ کر مذکھ لیے میل بڑے محر بن كے است متعسب اورنادان عقيرت مند من - مبياكم قرآن كتاب : مولئ ان سك برا سه بنت كر سب كو من مار علي كرواز فجعله مرجداذا الاكبيرا لهس

متصدان کا یه تناکر و شاید مبت پرست نوش کر اس کے باس آئیں اور وہ بھی ساری باتیں اُن سے کھے (بعلد معر

### چند اہم تکات ۔

ا۔ بہت برستی کی مختلف تعلیں: یا شیب جدائم بت رسی کے نظ سے زیادہ تر بقرادر اکرای کے بتل کاطرف متوج توسقے بیں لیکن ایک کا فوسے بت اور بت پرستی وسیج معنوم رکھتی ہے کہ جو غیر خداکی طرف ہر قسم کی قوجہ \_ خواہ دہ سی میں لو صورت میں ہو \_ برعمط ب اورمشور وسروف مدمیث مطابق كر :

كلما شغلك عرس للله فهوصنمك

ج چیزیمی انسان کوائی طرف مشغل اهد خداست دُود کرسے ، وہ اس کا بُرت ہے۔

ا يك مديث مي اصبغ برني ببانه عدك بوعلى عليه السلام كم مشور اصحاب مي سعدين ايربان بواجك ان عليا مربة وم يلعبون الشطرنج فقال: ما مده الماشيل

التى استولها عاكفون ؟ لعتد عصيت والله ورسوله

امیرالمومنین علیدالسلام کید وگوں کے قریب سے گزرسے۔ وہ شطرنج کمیل بہت تق نے آب نے فرایا : یہ مجتمعة را اور بت کرجن کے ساتھ تم مشغل ہو کیا ہیں؟ تم خدا کے بی افزان کو اور اس کے دسول

ل بست سے مغری سے کما ہے کہ " المبیه " کا مرجع فود حفوت ابرائیم یں ادر بعنی سے کماہے کم اس سے مواد بڑا بُٹ ہے کی بیلامنی زیادہ میں معلوم برتا ہے اور برج کھ مذکرہ بالا آیت میں بیان بواسے کرے ان کا بڑا تھا ، حکن ہے کرے فاہری بڑے جسنے کی طوف است ارد ہویا ہے بودہ بت پرستوں کا تکاہ میں اس کے زیادہ احرام کی طرف یا دون کی طرف اشارہ ہو۔ ك مِن المبسيان ، زير بحث ألمت ك ديل مي ي

يه وقار آسمان الازنين كا يرددگارسه : ( قال بل ريكو رب السلولت والارض)

وہی خوا کرجس سنے انہیں پیداکیاسبے اور تودیعی اس معتبدہ کے گواہول برسسے ہوں: ( المذی فطرحن واقاع

صرت ابراہیم سے ابنی اس وو ٹوک گفتگو سے یہ واضح کیا ، کر وہ وات ہی پرستش کے لائن سے کر جو ان سب کی نو کی اور قام موجودات کی خالق بعد لیکن بیم اور نکر ی سک محرف کر توخود ایک ناچیز مخلوق بین ، پرستن کے لائق منیں میں- خاص الله واناعلی ذاله یومن الشاهدین م سے جلے نے یہ ثابت کیا کر مرت میں ہی بنین ہوں کر ہواس حقیقت برگواہ ہون سب فہیرہ ، انکاہ اور صاحبان علم کے جنول سنے انوسی تعلید سکے رشوں کو توڑ دیا سے اس تفیقت پر گواہ ہیں .

حفرت ابراسيم عليه السلام سنة إس بات كو ثابت كرسف كم يدي كريه بات سو في صدميع ادر محكم بن ادروه اس عتيده إ برعام مک قائم بی اوراس کے نتائج و لوازم کو ۔ جو کچدھی جول انہیں۔ جان ودل سے قبول کرنے سے میاری، مزید كت ين المجمع خداكي قىم ، جن دقت تم يدال ير مو تود نهين إلى كاوريدال مد كدين بام رجاد ك، قو ين متهار سد بتول كوناد كرسة كاسمور بناون كالروتالله المحيدن اصنام عدان تولوا مدبرين).

"احكيدن" "حكيد "ك مادوست ليأكياب كرجو فيرشده منعور ادر مفنيامة جاره جي كرمني مي سبع ان كي ورم مي كانتي مراصت کے مافقہ مجما ویں ، کر آخر کار میں اسی موقع سے فائدہ افالے جوئے انہیں نابود اور ور م برم کردول گا .

نیکن شایران کی نظریس بول کی عظمت اور وعب اس قدرتها کر انهول سن اس کوکوئی سنجیده بات زسمجها اور کوئی رق علی ظاہر یز کیا۔ شاید انہوں نے بیر موجا کر کیا یہ مکن سبت کرکوئی شخص کی قوم و ملت کے مقدمات کے ساتھ۔ ایسا کمیل کیلے جب کر ان كى حكومت بجى سوفى صدان كى حامى سبت وه كس بيسة اوركس طاقت سك بل بوسة برايسا كرسه كا

اس سے یہ بات بھی دامنح ہوجاتی ہے کریہ جو بعض سف کہاہے کر حضرت ابراہم سنے یہ جملر اسپنے دل میں کہا تھا یا بعض م افرادسے کما تھا ، کی فائلسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فاص طور پرجب کریہ بات کا فاطورسے ظاہر آئیت کے خلاف سے. اس کے علاوہ بعد کی چند آیات میں یہ بیان ہواہیے کر بٹ پرستوں کو اہرا ہیم کی یہ بات یا و آگئی اور انہوں نے کہا کرہم نے منالب کم ایک جان بول کے خلاف ایک سادش کی بات کرتاہے۔

برحال صفرت ابلائيم سف ايك ون جب كرئبت خان خالى بلاغنا اورئبت پرستول بي سع كوني وال موجود نهيل تعا، الهي مفوید کوعلی شکل دسے دی۔

اس كى دصاصت كيد في سب كر بعض مغرين ك قول ك مطابق بت برست مرسال أيك مفسوص دن بُول كى عيد مناسقة طرع طرع على المراجعة الدرام والمراء سب سع سب المنع شرسة بالبرجلة بالكرسة سعة الدرام وصله والسرية فاند ين آفق تاكر - وه كان كم الله أن كانتيد على مطابق مرك بوك عقد رجب انمول نے ابراہم کو ماضر کیاتر) اس سے کہا: اسے ابراہم کیا تُونے مارے مؤودول کے ساتھ

تراس نے کما بکدیا کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اننی سے اُوچھ لواگر یہ بات کرتے ہوں۔

-44

وہ اپنے صنمیری طرف لوٹے (اور اپنے آپ سے) کھنے گئے کرئی بات یہ بے کرتم فود ہی طالم ہو اس کے بعد انہوں سے اپنائرخ موڑلیا (اور اپنے ضمیری آواز کو بائعل مبلا دیا اور کھنے تھے) ٹو تو جاتا ہے کہ یہ بات

(ابراسيم نه نه) كما بكياتم خدا كوتبوركر أس كي رستش كرت بهوكر جرنه توتميين كوتي فائده پنچاسك بدادر منتسان ( كرجرتهين ان مي نفع كي كوني أمير بهويا كمي نقصان كاغوف جور

تُف ب تم بهم اوراس برمي جي خي فواكو جور كرئيجة بوكياتم سوچية نهيل بو ( اوركيا تهار سايال عقل نهيل جه).

ابراہیم کی وندان شکن دلیل ،

آخرده عيد كا دن ختم بوكيا ادربت برست وشي منات بوئ شهر كى طرف بليثه ادرسب ببت خان كى طرف محكة تأكم متن سے افرار عقیدت می کریں اور وہ کھانا می کھائیں کر جران کے گان سے مطابق مُتول کے پاس رکھے رہنے ہے بابرکت ہوگیا تھا۔ جونبی دہ بُت خانے سے اندر پہنچے تو ایک الیا منظر دیکھا کران سے بہوش اُڑ گئے۔ آیا و بُت خانسے بجائے بتوں کا ایک <u>ف</u>ھیرتعا ان ك إخ إِذَل الرف عن اوروه ايك دوسرك إركب بوت عقد مة وين بالله عن الداورمسيب بمارس ملاقل كرمر كون لاياب "؛ (قالوا من فعل هٰذا باللهتنا) له

" يتينًا جركولي بعي تما اظالس من سيدتما"؛ ( انه لمن الظالمين)-

أس ف بهار ماول برمي ظم كياب، بماري قوم اور معاش سے مي بعي اور خوابيت أور مي كيوكم أسف اب الممل سے اپنے آپ کو ہلاکت میں وال دیا۔

ليكن ده لوك جوئبو كم بارد مي الراسيم كي وهمكيل سد إلكاه تقدادر ان جعلي ضاؤل كمدبار سديس ان كي اهانت أميز بالتركومانة في كن كا بم فرنا بداي جوان بتلك باركمي بالتي كرنا فا الدانس بالبلاكتا ما اسكانا الإميم بعد ( قالواسعنافي يُذ كره ويقال له ابراهيم الم

لم بعن منري منظ " موسي " كويهان موموا سيخت ي تكين بعدالي آيت كي عود توجرك سدر جرسوال كا جاب بدء ان طرح نظراً أب كر مع موست بيان استغمامير بهد.

ل ميداكرم ف يعلم الثاروكيا بعد بنت بست إس التسك يدمي تبارنس فف كرده بركس كرده جوان بمل كوبلاك قاربراتاك ككرده بمل كريك

٢ - بُت پرستول كي من علو اور ابراميم كا جواب : يه بات قابل زجه الميت برستون الميا مع جواب ميل فراد كى كورت كائبى وكركيا اور طول زمار كا بعى . ده كف على المرسة المينة آبا و اجداد كواسى دين بريايا سبع. انول فع می دولال معتول کا جواب دیا : تم می اورتمارس آباد اصاد می ، تمیشه واضح مراسی می رسد می . يعنى عاقل انسان كرم استقلال فكرى ركمة مو مركز أن ادهام كا بابعرنهين موتارنه بيكسي رسم ادرسنت كعطرفدالعل كالم کواس کی درئتی کی دلیل مجما ہے ادر نہی اس کے بمیشر جوستے رہنے کواس کی حانیت کی دلیل جانا ہے

قَالُوُا مَنُ فَعَلَ مُ ذَا بِالْهَتِئَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ٥

قَالُوُ اسْمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُ مُ يُقَالُ لَهُ إِبْرُ هِينِهُ وَ قَالُ لَهُ إِبْرُ هِينِهُ وَ -4.

قَالُوُ ا فَأَنْوُ إِنَّ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُ وَيَشْهَدُ وُنَ ٥

قَالُوَّاءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَلْدًا بِأَ لِهَتِنَا لِإِبْرِهِيْءُ ٥ -41

قَالَ بَلُ فَعَلَنَهُ وَ حَبِيرُهُ مُ هُذَا فَسُتَكُونُ مُ وَان كَانْوُا يَنْطِقُونَ ٥ -42

فَرَجَعُوا إِلَّى الْفُسِهِ وَفَقَالُوَّا إِنَّكُو الشُّكُو الظَّلِمُ وَنَ

صُوَّ مُنْكِسُوا عَلَى رُونِسِهِ وَ الْقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوَلا مَ يُنْطِقُونَ ٥ 40

قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن يُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُ مُوشَيْئًا قَلَا يَضُرُّكُونَ

ولا يصر حمر الله المُكُون مِنْ دُونِ اللهِ وَ افكار تَعْقِلُون ٥

اندول سنے کما کر جس فی بمارے معبودول کے ساتھ الیا سلوک کیا ہے۔ وہ تعلق طور ظالم وستگرہے (اور استدسرا لمن چلسية)

( کچھ سننے ) کہا: ہم سنے ایک جوان کو سنا ہے کہ جو بتول کی ( مخالفت) کی بات کرتا تھا ، اس کا نام ابراہیں ہے . ( بعض نے ) کہا: اُست لوگوں کے سامنے بیش کرد تاکر دہ گواہی دیں ۔

جوام کی تفتیق کے اصول میر بین کر جس سے باس آثار فرم ملے وہ طرم سے دو طرم سے (مشہور روایت کے مطابق حضرت الرائیز معرف اوا بڑے بُرت کی کرون میں وال دیا تھا ہ

مع والحدادا بوسے بسب فی رون بی دن بی دن بر سه است براسے نوا کو طرح قرار کمیل بنیں ویتے ؟ کیا بیا حال نہیں بعد کروہ بیٹ اصلاً ، تم میرسے بیٹھے کمیوں پڑھئے ہو؟ تم اپنے براسے نوا کو طرح قرار کمیل بنیں ویتے ؟ کیا بیا حال نہیں بعد کردیا ہو ؟ الل پر خسنبناک ہوگی جو کیا اس بے اندین این آئیدہ کا رقیب فرض کرتے ہوئے ان سب کا حساب ایک ہی ساتھ پاک کردیا ہو ؟ چونکہ اس تبیر کا ظاہر منسری کی ظرمیں وافعیت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا ، اور چونکہ ابراہم میٹی بور معموم میں اور دو جونکہ ابراہم میں بیٹر میں اور معموم میں اور دو جونکہ نہیں اور معموم ہوتا ہے ۔ پھوٹ نہیں بوسٹ بار کیا ہے اور اللہ بھی سب سے بستر معلوم ہوتا ہے ۔

ابراہیم نے تطعی طور پر اس ممل کو بڑے بت کی طرف منٹوب کیا ، تکین تمام قرائن اس بات کی گواہی وے رہے تھے کروہ اس بات سے کوئی بختہ اور سختل تصد نہیں رکھتے سقے ، بلکہ اس سے یہ چاہتے سقے کر بُت پرستوں کے سلم عمالہ کو، جو کرفرافاتی اور بے بنیا و سقے ، ان کے منہ ہر وے ماریں اور اُن کا مذاق آوائیں اور انہیں یہ مجمائیں کر یہ ہے جان پتم اور کھڑیاں اس قدر حقر میں کہ ایک جملہ بحد مبی منہ سے نہیں نکال سکتیں ، کر اپن عباوت کرنے والوں سے مدوطلب کرائی، چر جائیکہ وہ یہ چاہیں کر ان کی مشکلات مل کرویں ۔

ان لی سنده سیس رویں۔ اس تجیری ظیر ہمارے روزمرہ کے محاورات میں بہت زیادہ ہے کہ مقر متا بل کی بات کو باطل کرنے کے لیے، اس کے مملکت کو امریا خبریا استفہام کی صورت میں اس کے سامنے رکھتے ہیں تاکردہ مغلوب ہوجائے اور یہ بات بسی طرح میں مجبوث نہیں ہوتی، " جھورٹ وہ ہوتا ہے کہ حس کے ساتھ کوئی قرینے رند ہو۔"

المان معرف وه بودا به من سه من روسه المراد و المراد من روسه المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرا

" ابرامیرے یہ بات اس کے کسی کر دو ان کے انکاری اسلاح کرنا چاہت تھے اور انہیں سے مانا چاہتے تے کرایے کام بُروں سے نہیں ہو سکتے ۔

اس ك بعد امام ف مزيد فرايا :

فدای قر برس نے یکام نمیں کیا تھا اورابراہی نے بی جوٹ نمیں اولا مغری کی ایک جاعت نے یہ احمال ذکر کیا ہے کہ ابراہی نے بھی جوٹ نمیں اولا مغری کی ایک جاعت نے احمال ذکر کیا ہے کہ ابراہی نے اس مطلب کو ایک جار شطیر کی شورت میں اواکیا تھا اورائنوں نے
کما قائم اگریہ بت بات کریں قریبے کام انہوں نے کیا ہے ، اس تغییر سے صفحان کی ایک صدیث بھی وارد ہم تی ہے کما قائم اور بیت بات کریں قریبے معلوم ہم تی ہے کہ کہ جار شرطیر ( ان کانوا مینطقون) سوال کرنے کے لیے (فاسطوهم)

میں بہای تغییر زیادہ مجمع معلوم ہم تی ہے ، کری جمار شرطیر ( ان کانوا مینطقون) سوال کرنے کے لیے (فاسطوهم)

ای قیرے، (بل فعل حکیر هدو) سے مملر کے لیے شیں ہے (خور کیجة کا) ایک اور محمد کرس کی طرف بیال توجر کرنا چاہیے یہ ہے کر عبارت یہ سے کو اُن بتوں سے کرجن کے القرباؤل أو شے موستیان الميراد بالم

یر فیکسب کربین مدایات کے مطابق صنب ابرائیم اس وقت مکل طور پر جوان سقد اور اختللی بیسب کران کی مر ۱۱ مال می زیاده نهین فتی اور به بین فتی اور اختللی بیسب کران کی مر ۱۱ مال می دیده می تام خصوصیات ، شجاعت ، شماست ، صاحت اور قاطعیت ان کے دیود می تعین لیکن اس طرح سے بات کرنے ہے گئے کر ابرائیم کی میں کہتے ہیں کہ میں میں میں کہتے ہیں کہ ایک کی سیاست کر جاتا ہی کہ ایک ایسان میں کرج بالا گھام ہو اس طرح کہتا تھا . . . . . یعنی ایک ایسان میں کرج بالا گھام ہو ان کا نظر میں بیسب میں ایک ایسان میں کرج بالا گھام ہو ان کی نظر میں بیسب میں ہے۔

افوال معمل یہ ہے کرجب کی جگری گرم ہو جائے تو ہ سفی کو تلاش کرنے ہے کہ جسسے وہ بڑم مرزد ہوا ہوئی اسے دستی رکھند والوں کو تلاش کیا جا آہے اور اس ماحول میں امباہ یہ سے سامسلما کوئی شخص بتوں کے سامقہ دست درگریاں ہیں ہو کا اللہ اتمام افکار انہی کا طوف متوج ہوگئے اور بعض سفے کہا ۔" اس جب کر معاطر اس طرح سب تو جا کا ادراس کو لوگوں کے سلمنے جگرہ تاکردہ وگی کرج بیجائے میں اور خبر دکھتے میں گواہی دیں ": ( قالمو فا تحوا بد علی اعین المناس لعللہ ویشلہ دون)۔

بعض خرین نے ہو اتقال می ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد صفرت ابراہیم کی سرا کے منظ کا مشاہدہ سے مزکر ان کے بجرم ہوئے کی شادت ۔ لیکن بعد کی آیات پر تو جرکرتے ہوئے کو جزیادہ تر بازیس کا پہلور کھتے ہیں اس اسمال کی تی ہو باتی ہے ۔ مطاوہ ازیں نظ کی شہدت نہیں رکتی ، کو بحد اگر اوگر سرنا کا منظر دیکھنے کے لیے آئی تو یقینا لیے دیکس کے اور اُس کا مشاہدہ کریں گے۔ ایسے موقع پر شایدی گونائش نہیں ہے۔

منادی کرنے والوں نے شرین برطرف یر منادی کی کرچشخص میں ابراہیم کی بتوں سے وشنی اوران کی بدگرنی کے بارے میں آگاہ سے اور تمام دورے میں اور تمام دورے وگ میں جو تاکہ دیمیس کر اِس طرم کا انجام کیا ہوتا ہے۔

ایک جمیب وغریب شوروغلغلم لوگل پی پڑا جوانقا ، پؤیمران کے حقید سے مطابق ایک ایسا نجرم جو پہلے کہی نہ ہوا تھا ، ایک آشوب طلب جمان نے شریل برپاکر دیا تھا۔ اس علاقے سے لوگوں کی مذہبی بنیاد کو الاکر تکہ دیا تھا۔ آخر کار عوالت بھی اور باز پُرس بھائی ۔ ڈکھلتے قوم وہاں ہم جوستے ۔ بعض کتے ہیں کہ فود فرود اِس عمل کی تگوائی کر رہ تھا۔ پہلا سوال جو اُنول سے اہراہیم سے کیا وہ یہ تھا : " اُنول سے کہا : اسے اہراہیم ؛ کیا توسفے ہی ہماں سے ضاؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے تھ : ( خالواع اُنت ضلت خف ایا لھتنا یا ابرا ھیسے )۔

اس بات کسکے لیے تیار نمیں مقے کر یکسی کر تونے ہمارے خراؤں کو قراب اوران کے محرف محرف کردیتے ہیں ا بحرمون یرکماکر کیا تونے ہماسے خواؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے ؟

ابرابیم فراب دیا کرده نود گرگ اورایس گرس ان کسی ان کسی من قار" ابرایم نے کا ایکام اس بڑے کر نکان ان کے بس میں نقار" اور ایسے گرس کا نواینطقون کی اس کے انواینطقون کے انواینطون کے انواینطقون کے انوای

يرقو بميشر چك ربية مي اور فاسوشى كدر عب كوندي قرشة .

ادر اس تراث ہوئے عذر کے ساخد انہوں نے یہ جا یا کہ نیموں کی گروری برحالی اور ڈات کو جھیائیں۔
یہ مقام تقاکم جمال ابراہیم بیسے ہیرو کے سامنے منطقی استالال کے لیے میدان گھل گیا تاکوان پر تا بڑ اور جینا کریں اوران کے ذہوں کو ایسی مرزنش اور طامت کریں کہ جرمنطتی اور بیمارکرنے والی ہو۔" ﴿ ابراہیم نے ) پیکار کرکھا ، کیا تم نعوا کو بچوڈ کر دو سرے معبود ول کی پرستش کرتے ہو کھ جرنہ تہیں کھی فائدہ بہنچاہتے ہیں اور نه ضرب "﴿ قال افتصد ول موسے دون اللہ سالا بیفع کے عرشے فا

ی بیست کے ایک خوا کر جرن بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں خشور اوراک رکھتے ہیں ، خرخود اپنا وفاع کر سکتے ہیں ، نم بندوں کو اپنی جا مات کے بیاد میں اسلا ان سے کونیا کام جوسکتا ہے اور کی دواجی ؟!

ایس معبود کی برمتش یا تواس بنا برسے کہ دہ عبودیت کے لائق ہے۔ توبیات بتول کے بارے میں کوئی مفرم نہیں رکمتی یا کی معبود کی فائدہ کی اُمید کی وجہ سے بول سے اور یا ان سے کسی نعتمان کے خوف سے ، لیکن نبتول کے قوار نے کے میرے اقدام نے بالی کار کیا ہے ، اور یا ان سے کسی نعتمان کے خوف سے ، لیکن نبتول کے قوار نے کے میرے اقدام نے بالی کار کیا ہے ، اور یا اس مال میں تہارا یا کام احتماز نہیں ہے ؟

پھریے ملم توجید بات کو اس سے بھی بالا ترسیے گیا اور سرزنش کے تازیلنے ان کی بے ورو زُدح پر نگائے اور کہا ، نُف ہے تم پر بھی اور تہارے ان خدائل پر بھی کر حبیس ترنے خدا کو مجاز کراپنا رکھاہتے ، زاف لھے ولسا تعبدون من دون الله )-"کیا تم کچر سوچتے نہیں ہواور تہارے سریں عمل نہیں ہے \* : (افلا تعقلون)-

سین ابنیں بُرا جولا کے اور مرزنش کرنے میں فری اور طامنت کو بی نہیں چھٹا کر کمیں اور زیادہ بسٹ دھری تکسینے لکیں لیہ ورضیعت ابراہیم نے بست ہی جھے سلے انداز میں اپنا منصوبہ آگے بڑھایا - پہلی مرتبر انہیں توحید کی طرف دھوت و بیتے ہوئے انہیں پکار کر کھا: یہ بید زوں کی سنت ہے تو تم بھی انہیں پکار کر کھا: یہ بید زوں کی سنت ہے تو تم بھی گڑاہ ہوا ور دہ بھی گراہ سے

قراہ ہوا دوروہ بی مراہ ہے۔ دوسرے مرصلے میں ایک علی اقدام کیا تاکہ یہ بات واضح کردیں کہ یہ بہت اِس قسم کی کوئی قدرت نہیں رکھتے کہ جوشفس ان کی طرف ٹیر می نگاہ سے دیکھے تو اس کونالود کردیں۔ خصوصیت کے ساتھ پہلے سے خبروار کرکے بتوں کی طرف مجھے اور انہیں بائل ورسم برہم کردیا نگر یہ بات واضح کریں کردہ خیالات و تھ توات جو انہوں نے بازے سے موتے میں سب کے سب فضول اور بیروہ ہیں .

چدو سیمت بی اور بن سرس و ساست. خلاصدید کراس عظیم خدانی سعلم نے سر راسترانعتار کیا اور جو کھر اس سے لبس می تعا اُسے بردیتے کار ادیا کیمی تاثیر سے لیے ظرف میں قابلیّت کا ہونا میں سلم شرط ہے۔ افسوس یہ اس قوم میں موجود نہیں ہتی۔

ه بم " ان " كسنى ك بارىدى ع ١ سردى بى اسمائيل كى أبر ١٢ ك ويل ين تغييل سے بحث كريك جي .

يرسوال بونا پولېني كويرمعيبت أن كه سرريكس من د الى ب منكر برست بُت سه (سوال) كونكم « هُمُهُ " كانتميرانداك " " ان كانوا پيغلقون " سب بن كي سُورت بين بين اوريه بهاي تغير كه ساقة موافق بيدا

ابرائیم کی باقول نے بُت دیرستوں کو ہلاکر رکھ دیا ، ان سے سوئے ہوئے وجدان کو بیدار کیا اور اُس طوفان کی ماندر کر ہوا گر گئے۔ سکم اُومِ بڑی ہوئی بست سی راکھ کو مٹا دیتا ہے اور اس کی چمک کو آشکار کر دیتا ہے ، ان کی فطرت قریمیدی کو تعصیب ، جالت اُنگھ سکے بیدوں سے پیکھیے سے آشکار دفا ہرکر دیا

تہنے تو خود اپنے اور بعی ظلم وستم کیاسہے اور اُس معاشرے کے اُور بھی جس کے سابقہ تہا را تعبل ہے اور نعمیل کے بنتے والے اس میں بیاتے ہے۔ والے برورد گاری سابقہ تہا را تعبل ہے بنتے ہے۔

یه بات قابل توجی*ب که گزشته* آیات میں یہ بیان ہواہے کر انهوں نے ابراہیم برظالم ہونے کا اتهام نگایا تھا لیکن اب انہی بهان معلوم ہوگمیا کراملی ادرحتینی ظالم تو دو خود می<sub>ں۔</sub>

اور وافتی ابرابیم کا اصل مقعه میتول کے فرشند سے میں تھا ۔ مقصد تو بت برسی کی فکر اور بُت پرتی کی رُوح کو قرر ا سکے فورشنے کا تو کوئی فائرہ نہیں ہے ۔ مہٹ دھرم بُت پرست اُن سے زیادہ اور اُن سے بھی بڑسے اور بنا لیتے اور ان کی جگر پر دکھ وسیقے ۔ جبیباکر ناوان ، جا بل اور شعقب اقوام کی تاریخ میں اس سنٹے سے بیے شمار نونے سوجود ہیں ۔

ابرائيم إس صديم كامياب بوسف كرانول في ابنى تبلغ ك ايم بست بى متاس اور ظريف مرحلكا يك نعيا ق طوفان المعالم كرك معلم كالمراب في الموفائ المرك المرابية المرك المرابية المرك المرابية المرك المرابية المركز المركز

نیکن افسوس ایر جمالت و تعصب اوراندهی تعلید کا زنگ اسست کسین زیاده تماکرده توجیرسک اِس بمیردی سیقل بن پیار سے نمی فور بردور بروجایاً .

الموس كرير معطانی اور مقدس بياری زياده وير يحد مره مكى اور ان ك أنوه اور تاريد ضميري، جالت اور شيطانی قرآن كه طوف سه اس فد قومير كي خلاف تيام على بين أكيا اور برچزابى بهلى جگري بليث آنى - قرآن كتى نطيف تعبير بيش كرد إسب اسك بعدود است مرك بل أسلط بوسك ( مشعود مساوع في وُوسيد و ) -

اوراس نوض من کرای اور این فراد در این خواد در این خواد کی طرف مند کوئی عزریین کرم، انهول من کها ، و و و مان آب کرد

ك ماده اي ظاريب كر محبيرهم مى منيرانى ميرون كم الديم آبك ب

لا بعض مغری سفیر احمال می ذکرکیا سه کردفورجموا الی افغسه معرب سعم دو ایک دومرس سعد کفندگ ادرایک دومرسه کو ملامت و مرزمش کرف ملی کوی م فی معلوم بالایک دومرسه کو

۵۲۳ محمد محمد محمد معمد کی الانبار ۱۸۸

جولوگ طا تت كى زبان سے بات كرتے بي دبب وومنطق سے وريد كسى تقيم برند بہن سكى توفررا اپنى طاقت وقدرت كا الله ليتين الايم ك إس من شيك يه طرز على اختيار كياميا - جياكم قرآن كتاب :

ان لوكن ف (ييخ كر) كما: اسع جلادو اوراسيف خوافل كىدوكرد ، أكرتم ي كول كام بوسك بهدر قالوا حدقوه وانصروا المتكوان كنتو فاعلين.

طا قورساجان اقترارب خبرعوام كوشتل كرف سي ياء عام طور بران كونسياتي كروروي سد فائده الخاست بيركيكم ده النيات كربيجانت بي اور اسين كام كرنا نوب جائت بي .

جياكر انول في اس تصمر من كيا ورايع نور وكائم كرس در اصلات كم مطابق ان كي غيرت كولاكارا : يتمارك فعا بين تهار سے مقدرات خطرے ميں بڑھئے ميں ، تهار سے بزرگوں كى سنّت كو باؤں تلے ردند والأكيا ہے، تهاري غيرت وحميت که ان ملگی کئی ؛ تم اس قدر ضعیف ادر زاوں حال کیوں ہو گئے ہو؛ اپنے خطاؤل کی مرد کیول نہیں کریت ؛ ابراہیم کو ملاوو اور اپنے فلاول کی مردکرو ، اگر کچد کام م سے موسکتا ہے اور بدل میں توانائی اورجان ہے -

ديمير إسب ول اليف مقدمات كا دفاع كرف بين تهاما توسب كونظر سي بي الكياب

خلاصہ برکم انہوں سنے اِس قیم کی بہت سی معنول اور ہمل باہم کیں اور لوگول کو ابرا سمے تعلیف بحراکا یا اِس طرح سے کم گڑیل سے جند محصول کی بجائے کر جملی افراد سے مبلانے سے لیے کانی بوت بیں ، کٹر ایل سے بزار فی مفی ایک دوسرے برد کھر کولیل کا ایک بیار بنا دیا اوراس سے بعد آگ کا ایک لوفال اُسط کوا ہوا ماکر اس عمل سے دربیرسے اپنا انتقام مبی انھی طرح سے کے سکیں اور بتوں کا وہ خیالی رُعب و داہب اور مثلت میں جس کوابراہیم سے طرز عمل سے سخست نعصان بہن**یا ت**ھا بھسی صریحب محال ہوستھے۔ الريخ دافل ف إس مقام برست معالب توريك مي كرين من معدك في مي بدينظر نسي آا-

منحلران سے محصة بنی كر اوك چاليس ون كك كلايال عم كرسف بي محص رسع اور برطرف سے بعث سى خشك كلايال لالكرجى لستے رہے اور فربت بیال بھے بہتے گئے ہتی کروہ حورتیں بھے جی کرجن کا کام گھر میں بیٹھر کر چرفا کاتنا تھا، وہ اس کی آمرنی سے مکڑلوں کا المفاسلة كراس مين ولواتي تقيل الدوه لوك كرج قريب المرك بوسق يقير، أسيت مال من سنة كدر قرسه تكريل إل تربيسان كي وسيست كرست من الدحاجت مندائي حاجمل كم إدست بوسف ك يله يرمنت ماست من كراكران كي حاجت إرى بوكى ، تو اتن معلار کوملی کا امنا ذکریں گے۔

يى دج بقى كرجب أن تكرلوں مي خلف اطراف سے أك لكائي كئي تواس كے شعلے استے بلند ہو گئے تھے كر برند سے اسطاقے مع ننيل أن كات تق

یہ بات دامنے ہے کہ اس قم کی آگ کے قرق یب می نہیں جایا جاسکتا - جہ جائیکہ ابراہیم کو لے جاکر اُس میں میں کیس مجبورا تخبیق سے کام لیا گیا ۔صنرت ابراہیم کمواس کے اندر بٹھا کر بڑی تیزی کے ساقد آگ کے اِس دریا میں چیک ویا گیا گیا نين باشد ابابيم كى باعمى اودكام ، توجيدك باست بلى كم الكم استهائى علاات كى صورت بى ال مك وبول بل بالد ادرية ينعه كي دست بداري احداثاني كمديد ايك مقدم الدانسدين مكة.

تاريخ كـ مطالعهد عدموم بوتكبد كرأن على عدي الإله الرجوم الداد على بست كم فقد ، ليكن قد وتيت كما كالمديد قے ۔ اُن پالیان کے آئے علی اورنبتا کم آبادی کا سابان دوسوں سے ایک می بیا ہو کیا تھا۔

قَالُوا حَرِقُوهُ وَالْصُرُوا الْهَتَكُوانُ كُنْتُو فَعِلِينَ ٥ -44

قُلْنَا يِنْأَرُكُولِيْ بُرُدًا وُسَلَّمًا عَلَى إِبْرُهِيْهِ ٥ \_44

وَأَرَادُوا بِهِ كَنَدُ ا فَجَعَلْنَا مُسُوالْكَخْسَرِينَ 6

المول سنة كما : است جلاود الداسية شاؤل كى دوكرو ، أكرتم كه كريكة بور

( آفر كاد أست أل مين چينك دياكين بم ف) كما: است أك ؛ ابرابيم برسامتي ك ساخد منذي بها. -44

وه چلبست من استسب الإيم كو الدكروي ليكي بم ف اللي سب عد زياده ضارب ين واليا

اكري الإبريج كمحلى ومنطق استطالات ك وسيلع سب كسب بثت يرست منوب بوكف نظ اعدا نعل سن اسن ول بن اس شست كا احتراف مي ربياتا.

نيكن تحسب ادد شديد بسك دحرى من كوقبل كرسك من مكادث بوكى . لدواس من كون تجب ك بات نين بها انولة ا بإيم ك بارسه مي بست بي منت الد خواك تم كا المدد كها اصعد ابديم كو يدن معمد عي قل كرنا عليد عقد انها سنة يردرام بناياكراشين جلاكرداكم كرديا جاست.

عام طور برطا قت اورمنلق سك ورميان مكوس وابطر جوتا سهد ، جس قدد انسان مي طاحت اور قست زياده بوتى جاتى بيداتن سى اس كى على كرور بول بالى ب سوائ موان ى كدو بننا زياده قرى ادر طاقتى اوسد ين اتنابى زياده متواض اور على

له کامل این اثمید ، جلدا ذل منزا -

ط بج البسيان النر الميزان المترف إن اوتفرمسلطى زير بحث آيات ك ذيل من اود كامل ابن الثير جلد 1 مرا -

الل سے دل میں میت میں اسی نے والی ہے۔ اس نے الادہ کرایا کر بر فائس بندة مومن آگ سے اس وریا میں میں وسالم بہت مرانغاداهاعوادك سندول مي اكب اعد شدكا اضافه جوجات

مبياكرة لآن اس مقام يكتاب : بم ف أك سدكها : اس آل الإبيم برسلامتى كم مالت مندى بوجا :

فاياناركوني بركا وسلامًا على ابراهسيم-

اس میں فک نہیں کر بیال ضا کا فرمان فرمان کورینی تھا۔ وہی فرمان کرجو روجمان سبتی میں آفیاب و مستاب از بمین و آسمان

المال، نبات الديندول كوديا ب مشررید بے کہ آگ اس قدر فوندی ہوگئی کو اہا ہم کے وانت ٹونڈک کی شترت سے بجٹ مگے اور بھر لبض مغربی کے قول کے

ن واكر مسلاما "كي تعيير مالة د بولي وأكل اس قدر مرودو مالي كراباتيم كي مان مروى مع خطرت يس برماتي -

ایک شهرروایت میں یہ می بیان بواجه کر فرود کی آگ فولصورت مستان میں تبدیل ہوگئی ۔ بیاں تک کر بعض نے قرکھا ہے کرجس دن ابراہیم آگ میں رہے ، ان کی زندگی کے دفول میں سب سے بہترین راحت و آرام ور لا

برمال اس بارسے میں کر آگ نے صرت ابرائیم کر کول ناجایا مضری سے وزیان بت اختلاف بے لیں اتبالی بات مين وركا . ايم ون دواباريم كان بن الما يم كان بني بوركا . ايك ون دواباريم كان بني معدم ي ساب د ناف اوروس دن اكس كتاب ، زجلا اوراك دن باني كر بوسب ميات به مكروتا به

كر فرص اور فرعونول كوغوق كروس

افرى زير بحث آيت ين تعير وي كرية بوي من من الدرج العاط من فرا إلكياب ؛ أنهول في ينتي الاوه كوليا كوابلا بم كو ایک خوانک سوچے محصصوب کے تحت نا اور کردی لیکن جمانے انہیں کوسب نے زیادہ گھائے ہیں رہے والا واردے ویا:

(وارادوا به كيدًا فجعلناه موالانسرين)-

يه بات كن ك فرورت نبيل به كرا برائيم و المروم المروم الماس معدرت مال إلك بدل من نوش اورست كا المورد فاخم بوكيا تعب سے مذكل كر كل رو مي كوك ايك دوس سے كان ميں دونا بوسے دالى اس ميب چيز كم الات میں اللی كررہے تقد ابرائيم ادراس كو خلاك طرب كاورو زبانوں برجارى بوگيا . فرود كا اقتدار خلوے ميں بركميا كي جرح تعسب اور مث دمری ت کو برل کرنے میں بری طرح مائل ہوگئی۔ اگریم کھ بیدارول اس واقع سے بمروور می ہونے اور ابرائیم سے فعالے ال میں ان کے ایمان میں زیادتی اوراضافہ ہوا اسکوے لوگ اقلیت میں ستے۔

ان ردایات میں کر بوشیعرادر شن کی طرف سے نقل جو تی میں ، یہ بیان جواہد کر: بس وقت مفرت الرابيخ كونمنيق كـ أدبر سماياكيا الدانهين أك بين بهينكا جلسف لكا توآسمان زمين الدفرشقل.

ادر بارگاه خواد مری می درخاست کی که توسید که اس بسیرد ادر حریت بسندول که اید کر بچاسه

ير بي منتمل به كراس وقت بورنيل حضرت ابرابيم كه باس آئے اوران سے كما:

كيا تماري كوني مابعت بعدكم مين تماري مردكرون؟

اباميم عليه انسانام سنص متعرب اجماب ديا:

اما اليك قلا

تجد مصطاحت ؟ نهين إنهين إ (مين تواسى ذات مصحطاحب ركمتا جول كر جوسب سے بے نیاز اور سب پر دران ہے)۔

لواس موقع برجبرتل سفه كها:

فاسئل ريك

تر ميرتم ابني ماجت خداست طلب كرو .

النول في جاب بي كها

حسبى مرسيسؤلل علمه بحالي

میرسد سوال کرنے کی کا ان جائے ہیں کا فی جدے کو وہ میری عالمت سے آگا مسید ال

ا يمسمديث بين المم باقر عليه السلام مصافق جواجه كراس موقع يرحض البابيم في فعاس

يا احديا احدياصد ياصدياس لوبياد ولويولد

ولمريكن له كفوالحد توكلت على الله ولا

اب اليك است اليك إست بنياز إست اليك است ومرج ب

كى كونىيں جنا اور نہ جو جناگيا اور كوئى جس كا ہم پارنىيں! ئىمى الندير ہى مجروسرونكما ہوا

يه وعا خمكف عبادات كرما تقد دوسري كماون من مي آن بهد.

برحال لوگوں کے شور دغل لم قر ہو اور بوش وخروش کے إس عالم میں حزت ابراہیم اگر کے شعلوں کے اندھینک فیقے گفتہ الكول فرشي سے إس طرح نفر الكائے محوا بنون كو توال بميشر بميشر كيدي الود الد فاكر بوكيا .

نيكن وه خلا كرس ك فران كدرائ تمام بيزي سرخ كيد بوت جين بالسنة كي صلاحيت أس نداك بيركي.

ل تنبيرجي السيان درجت آير حول ي. لا تغيير فرود كالمربجة آو كالديس-

ل اليزان ، ع ١٢ مل ٢٠٠٠ بجواله مدمنة الكاني

ك تغير فرالني زريمت أياسك ويل مر.

OYE

تغیر وان المؤمر فروقتل شونشروشو قنتل لمدویتغیر قلبه مرمن ولادی در المویتغیر قلبه مرمن ولادی در المویتغیر قال م مرمن ولادی شخص سه می زیاده مم مراجه کیدر ولاد کوجب آگ می دالا با آب و آب الما به مرد با ما الما به الما می مردیا با سه الما می مردیا با سه الما براست الما می مردیا با سه می است دل می تبدیل شی الله الله

المان من برناک میں تبریل بوسکت میں معرکہ یہ سار خول میں آلم جہ کر حضرت ایا تیج کوجب آگ میں ڈالاکیا، فرود کو تین بوکیا تناکہ

الم من برناک میں تبریل بوسکت میں لیکن جب اس ف طور سے دیکھا قر معلوم بڑا کہ وہ گونتہ ہیں، تواہد اور کرد بیٹے بوت لوگن سے

المن المائی تو ابراہم زرد دیکائی دے را بیس شاہر مجھا انتہا ہی بود بہت دو ایک بلند منام برج اوگیا اور فوب فور سے دیکھا آو است معلوم براکر معاملہ تو اس بار مراملہ تو اس بار کرد نے ایک اس بار میں اور المحل شاہر اس المائی سے کہ اس نے تبریب اور اس کی اس قدرت اور عملت کی دوجے اس سے کہا یہ تو بار جو اور اس کے اس سے کہا یہ تربیب کو اس کی اس قدرت اور عملت کی دوجے اس سے کہا یہ تربیب کی ابرائی میں میں ابرائی میاں ابرائی میں ابرائی میں ابرائی میں ابرائی میں ابرائی میں ابرائی

آور کارخر قبول نہیں کیا جائے گا تھر ہے کہ تو پہلے ایان کے آ۔۔ فردو نے جواب میں کہا ، اس مورث میں قرمیری مکومت ختم ہوجائے گی اور میں یہ بات گوا ا نہیں کرسک ، ہر حال ہی حادثات اس بات کا سبب ہی گئے کر کھا گاہ اور بیار دو گئے۔ ایمان سے آئے کے ان کے ایمان ایمی اخاذ بوگیا اور شاید میں واقعداس بات کا سبب بنا کو ذرو امار جہا کے مقابلہ میں سمنت مقرف کی افہار نکسے اور مرف ان کو سمزی بالے سے بالی درو امار جہا کے سمت بادو من کرنے پر قناصت کرسے ہیں۔

الله وَجَيَّنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الْمَيْ بُوكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ وَ وَجَيَّنَهُ اللَّهُ الْمُلْمِينَ و على وَوَهَبُ اللَّهِ السُحْقَ و وَلَيْقُوبَ فَا فِلَةً و وَكُلَّجَعَلْنَا الْمُلِحِينَ و على وَجَعَلَنْ هُ وَلِيَّا أَيْ الدَّحَالَ إِلَّهُ وَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْخَيْرِةِ وَالتَّا الدَّحِلَةِ وَكَالْوَا لَنَا عَبِدِ بُنَ الْمُ چندام نكات:

ان حمّائن کی طرف توجہ کے جن کے بیے مثمار نوسنے بہدنے اپنی زندگی میں دیکھے میں ۔ زُدِ م توجیدادر توئل کو مومن کی سنگائیا اس فذر زندہ اور بدیار کرویتے میں کر اس کے جوتے بوئے وہ کسی اور کے بارے میں سوچٹا ہی نہیں اور اس کے غیرسے مدوطلب نہیں گا "شکلات کی آگ کو خاتموش کرنے کی صرف اُسی سے دُعاکر تلہے اور دشمنوں کے ممکر کی نا بُودی ہی اس کی بارگاہ سے طلب کر تاہے ۔ اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دکھیتا ، اور اس کے خیرسے کسی چیز کی تمنّا نہیں کرتا۔

٧. بها ور لوجوان : بن تغيرون بي آيا ب كرمغرت ابرابيم كوجب أك بي والأكما توان كاعر سوار سال سے ريا ده نهي اور بعض نے اس وقت ان كاسن ٢٦ سال كا ذكركيا بيئ

بہرمال وہ جوانی کی فریس مضادر باوجود اس کے کرظا بری طور پر ان کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا ، اپنے زمانے کے استخیر طاخوت کے ساتھ بنید اُزمانی کی کر جو دوسرے طاخوتوں کا سربیست تھا ، آپ تن تھا جمالت ، خوافات اور شرک کے خلاف جنگ کرنے کے مناف کرنے کے مناق اُڑلیا اور لوگوں کے فقتے اور اُنتمام سے ڈرا بھی زمجر اُنے کیونکہ ان کا دل عرض خداست معمر تھا اور ان کا اس پاک وات پر ہی توکل اور معروس تھا ۔

ال الدان اليي يى چيز سبت كرير جمال بيدا بوجالآب وإل جوالت وهجا عت بيدا كرديليد ادر جس مي يرموجد بورا أينظت موسكتي -

آج كاطرفاني وُنيا مين سلمانول كرعظير شيطاني قوتن كيم مما بلر كه ليه حب اجم ترين چيز كي فردرت سبعه ده بهي ايمان كاعظيم سرماييسه -ايمب مديث مين امام معادق عليه اسلام سيمنتول جهه :

ان المؤسن الشدس زبرالحديد، ان زبرالحديد اذا دخل النار

ل سمنسينة اليفرا ١٥ ص ٢٠٠ ( المعامن)

ل مجع البسيان : زي بحث آيا ك فيل من -

لا تعربرتسرجی، بلرد منگش<u>یمه</u> –

ل کامل این افیر، بلداقل ص 19

اور ہم سفداسے اور لوط کو اس مرزمین (شام) کی طرف نجات وی کرجے ہم نے سب اہل جمان کے لیے ٹر پر کم -41

اور ہم نے اُسے اسحاق اور ( اس کے بعد) بعقوب بھی بخشا اور ہم نے اُن سب کو مردان صالح قرار دیا۔ اورسم نے انسیں ایسے امام (اور پیشوا) قرار دیا کرم ہمارے حکم سے (لوگل کو) دایت کرتے سے اور ہمنے انسی خیک کام انجام وسینے ، نماز قائم کرنے اور زگزہ اداکرنے کی دحی کی اور دہ مرف میری ہی عباوت کیا کرتے تھے۔

بُت پرستول کی سرزمین سے ابراہم کی ہجرت

ا برائميم كسك أل مين ولسك جان ك واقعر اوراس خطراك مرحله سهان كالمعجز المرعجات في دروك اركان حكومت كواره بإندام كرديا . مرود تو باعل حواس باخته جوكميا كميونكماب وه ابراميم كواكيب فتنه كعزاكرسنة والااورنغاق والبيخ النجوان نهير كدسكا غنا كميزالمزاج اب ایک خلال رببراور بهادر بیرو کی حیثیت سے بچانا جا آتا ۔ اُس نے دیکھا کر ابراہیم اس کے تمام ترطاقت و وسائل کے باوجود اُس کے نلاف جنگ کی مِتت رکھتا ہے۔ اُس منے سوچا کر اگرا باریم ان حالات میں اس شراوراس ملک میں را اُر اپنی اِرْل قریم طلق اور بے تعلیم شماست سے سابقہ مسلم طور پر اس جابر، خود سراور خود عرض حکومت سکے لیے ایک خطرے کا مرکز بن سکتا ہے۔ لہذا اُس نے فیصل کا ار ابرائيم كوسر حالت بين إس سرزمين سن جليه جامًا چا بيئه.

ودسرى طرف ابراميم حيقت مي ابني رسالت كاكام اس مرزين مي انجام وسد يك سف وه حكومت كي بنيادول بريك إجدام چنا ۾ ركر في والي ضربي لكا پي شف اس سرزين مين ايان و آگاهي كارج لريك سف اب مرف ايك مرت كي مزورت مي كرجس سف يَ أَسِمَ أَسِمُ إِدِ أُورِ مِر إور بُتِ بِهِ فِي إِما و أَلِثْ مِلْتِ .

اب ان کے بیے بھی مفید ہی تھا کر یہ ال سے کسی دوسری سرزمین کی طوف چلے جائیں اورا پنی سالت کے کام کو واں مجمل شکل دی الما المول في يداوة الرياكة وط ( مو أب مع بيني سف اورايتي بري سارة اوراحمال موسيل كي أيك جرف مع كرده كرساعة في اس مرزمی سے شام کی طوف جوت کر جائیں۔

میسا کر قرآن زیر بحث آیات میں کمتا ہے: ہم نے ابراہیم او لوط کو ایسی سرزین کی طرف نجات دی کہجے ہم نے سارے جالی ك يه بركتول والا بنايا تعا: ( ونجيهاه ولوطَّا الحهه الإض التي باركتا فيها للعالمين)..

اگردید قرآن می اس سرزمین کا نام مراحت کے ساعد سیان نمیں ہواہے لیکن سورہ بنی اسرائیل کی بنی آیت (سبصان المذی اسم بعبده ليار من المحد الحرام الى السجد الاقعى الذى بالحناحوله)-يرتزم كرن سيموم برتاب كالر مراد دسی شام کی سرزمن ہے، جو ظاہری اعتبار سے بھی پُربمت ارز خیز الدسرسرز دشاواب سے اور معنوی کی فوسے سی کیونم وہ انبیا گی

ا براسيم في يهرت عود ابين آب كي على با فرود كي حكومت في انهين جلاوطن كيايا يه وونول بي صورتمي واقع بروتين اس بارسد میں تفاسیروروایات بین تنف باتیں بیان کا تی ہیں ان کامجوعی مفهم ہی ہے کہ ایک طرف تو نرود اوراس کے ارکان حکومت ابرائیم کو اسپنے لیے بت برانطو سجعت مقد الذاانول في اغير ال مرزين سه تطف برجبوركر ديا ادر دومري طوف الراجيع ميى اس مرزين مي البي رسالت كعام تقريباً مكل كريك مقد اوراب كسى دوسرے علاقي ميں جانے كے خواجل مفتے كردعوت توسيدكود ال بھي بسيلا كيں خصوصاً بابل ميں رہنے ہے مكن مَناكم آبّ كى جان جلى جانى اورآب كى عالمى وعوت المحل روجاتى \_

معمد المال ا

یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں یہ بیان ہوا کر جس وقت فرود نے یہ الاده کیا کرا براہیم کواس سرزین سے جلاوطن کروے نواس نے برحکم ویا کہ ابرائیم کی جیڑی اوران کا ساؤال ضبط کرنیا جائے اوروہ اکیلا ہی بیال سے باسر جائے۔ حضرت ابوديم ف أن سعكما يدميري عرب كمانى بد - الرقم ميرا مال بينا چاجة بولوميري أس عركوم مي ف اس مردي ويكواني مجے واپس دے وو۔ ندالطے یہ یا یا کر حکومت کے قاضیوں میں سے آیک اس بارسے میں فیصلہ دسے۔ قاضی مے حکم ویا کرا براہیم کا مال کے لياجات اور وعرائنون في اس مرزين من فرج كى بعدده انبين دالى كروى جائد

جس وقت مروداس وانعصب آگاه بهوا تواس ف بهاورقاض يحقيقى منهوم كر مجدليا اوريكم دياكر الراتيم كا مال اوراس كا جيري أسب واليس كروى جائيس اكروه انسين سائق الم جائے اوركها : منصے ورب كر اگروه يمال ره كميا توده تهار اسدوين و اكتين كو فراب كروس كااور تهار سے ضارت کو نقصان بینچائے گا: ( ان ان ان بقی فی بلاد کے اخد دینکے واضر بالدہ تکو کے

بعدوالى آيت بي ابرابيم برضاكى ايك نهايت ابم نعت كى طرف الثارة كيا كيابيد اورده يصصالح اولاد اوراي بيلغ بعد انطال المجي تسل فراي كياب : ممن أسع اسحاق (سابينا) عطاكيا اورد اس ك بعداسحاق كابينا) يعتوب بسي عطاكيا: ( ووهبناله اسطن

اوربم في ان سب كوصالح ، شاكسة اورمفيدقرار ديا "، ( وكالرجعلنا صالحين ) -

سالها سال گرزگنے کدابراہیم اس فرزندصالے سے انتظار ور نواہش میں ہی زندگی بسرکوتے رہنے اورسورہ صافات کی آبد ۱۰۰ ان کی آل المدولي خوام ش كوبيان كريبي ہے:

> . رب مب لى سر الصالحين يرورد كادا إمجهاك صالح فرزندم تمت فرما

أخركار خط سند ان كي دُعا قبول كرلى- بيلد اسمعيل اور بعراسمان ابندي مرحمت فرماياكر جن بي سند براكي، ايك بزرگ بيتيراور

المسيدان زير بحث آيات ك ويل مين محوال رومنة الكاني

كل بيان اسماعيل كا ذكرزكرها جب كردوا برابيم ك يبط بيط مقد ، شايد اس وجرست بوكهماق اروجيس بانجد خاتون سك بطر سيدي بوست قد ده بي اس من دبسبه مولاً وضع من مكن و تعار لدواي كير بجيب غير مول مستلاملوم بوداً تعالي المستبقي كالبني والده صام و سعد بيدا بهونا ايسا عجيب مزقفا -

کے بغیر ہر گزئس تیجہ تک نہیں پیوتیں۔

• نعل خيرات "ك بعد قيام صلوة اوراوائ أكوة" كا ذكر ان وونول الموركي الجميّت كي وجر مصر بهد ترويل قرعام حيثيري • واوحب الله موفعل الخديرات " كرم له من اوراس ك بعد الطور فاص بيان بواجد

آخری حصے میں ان کے مقام عبودیت کی طوف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیاہے: (وكانوا لناعابدين لي

ضمى طورية كانوا "كي تعبير كرجواس بردرام بي بيل سيكسل على كرق يهن بردلالت كرتاب شايداس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ منام نبرت و رسالت تک پینچینے سے پیلے بھی صالح ، موحدا دراہل لوگ سفتے اوران امور پرعمل کرتے رہیے کی بنا بربئ فداست انهي سنت العامات سے اوازاہے۔

اس كلية كى ياد ويانى مى صرورى بهدون بامرفا " كاجمله ورحيقت باطل كرببرون اور پيتواول كومقالموس، عقیقی آمر اور پیشواون کی شنانست کا ایک ورلیه ہے۔ کیونمر باطل سے پیشواؤں سے کام کی نبیاد ترشیلانی ہوا و ہوس بہہے۔ أيك مديث مي المام صادق عليه السّلام بين نقول بيد كر أبيد فرايا: قرآن مي ووقم ك الماس كا ذكرت ، ايك مجرفرا إكياب كر: وجعلنا هـ وائمة

ينى فدا كے يحم سے ان كراوكوں كے يحم سے وہ فدا كے يحم كوا بينے يحم برمقدم سجھتے بي اوران ك حكم كواين حكم سند برز قرار دين يي.

نكين دوسرى محكم فرما يأكيا سند

وجعلناهم اثمة يدعون الحسالنار

يم في النيل الساامام وبيشوا قرار وسه وياسه كرم دوزخ كى طرف وعوت ويد مين المينة عكم كو خواسك على سنة م مثماركرت بين اوراسينه على كواس كم سنه يبط قرار دسين بين اوراين بوا وبرس تعصطابق ادركتاب الترك فلان عل كست بين يد

اور بيسب معياراوركسوني الام حق اورا مام باطل مي تميزي .

کے انظ " لنا" کو " عابدین" برمقدم دکھنا حصر کی دلیل ہے اوران بزرگوں سے خالص مقام وّحید کی طوف اشارہ ہے۔ یعنی وہ صرف خراکی حیادت

له مدسری آیت جرکسورة تصعی کی آیا ای ب فرح الداس محاسف کر کی طوف اشاره کرتی بدرید تغیر صافی بری کنب کافی سے فق بون ب .

و نافله وي تعبيركر جوظام ري طور برمرف لعيوب كي توصيف سنه و شاير اس بنا بر بهوكد الراميم سنة تومرف ايك صالي فرزير دُعاكى تقى ، خلف ايك صالح پوست كا بھى اس براضا فركرويا كيونكه " نافله " ، دراصل نعت كے يا اضافى كام كے سنى ايك سبت آخری ذیر بجدث آیت ان ظیم پیفیرول سکے مقام امامست و رببری اوران کی کچھ صفات اورا ہم پروگراموں کی طوف انتماعی طور پراشاں

اس آییت میں مجموعی طور پران کی تیمدصفات شمار کی گئی ہیں۔ ان میں صالح ہوسنے کی صفت کا اضا فرکرایا جلسے تورات ہو **جا آئی ہ** كيونكر كرشتر آيت ميں يصفت بيان برنى ب سے ب باخال بھي ہے كران كيد صفات كالمجوم كر جواس آيت ميں وكر جوا ہے، ان ك صالح ہوسنے کی تشریح ہو کر حس کا فراس سے بہلی آیت میں آ چکاہے۔

بين فراياكياب : بم ك انتين المم اوروگول كاربرقرارويا ( وجعلناهم اعمة "بيني منام نبرت ورمالت ك بعديم في الله مقام المست في علاكيا - سياكم بم يعط بي الثارة كريك بي كرالممست انساني القا اورسي كالل كا أخرى وطرب كرج لوگول کی مادی ومنوی ، ظاہری و باطنی ، جہانی واردعانی رہبری کے معنی میں ہے۔

نبوّت درسالت كالمامت ك سائق يه فرق به كر انبيا ورسل مقام نبوّت ورسائت بي صرف فرمان ي مم كوعاصل كرق الد اس کی خبروینے اور وگوں کو اس کی تبلیغ کرتے میں ایسا ابلاغ کرجس میں بشارت و نذارت موجود ہو۔

ایکن مرحله امامت بین وه ان خلالی بروگراموں کا اجرائرسق بین، چاہدے وہ حکومت عادلہ کی تنگیل کے وربیعے ہویا اس کے بغیر اس محاظ سعد وه تربیت کرسنے والے احکام اور پر دگرام جاری کرسنے والے ، انسانوں کی تربیت کرسنے والے اور پاک و پاکیزه انسانی ماول

در حقیقت مقام امامت ترام خلال بروگراس کرعملی صورت وینے کا مقام ہے۔ دوسمر مصافظول مین مقصود و مطلوب نک بینها با اورتشریعی دیکوینی هدایت کرناسه ب

الم إس لها فاست شيك أقباب كى ماندسبت كريم الدين شعاعول ك وريع زنده موجودات كى بردرش كريا بصاء

بعد کے مرجلے میں اس تقام کی فعلیت اور اس کا تیجر بیان کیا گیا ہے : وہ ہمارے کے مطابق ہایت کرتے ہیں . (بیدون بارزا)۔

مایت صرف را بنمانی اور راسته و کانے کے معنی میں نہیں ہے ۔۔ کیونکر یہ بات تو نبرت و رسالت میں می موجود ہو ل ہے ۔ بھروت کی کوئے

الديمنزل مصود تک بېښان كے معنى بين به ( البتر أنهى لوگول ك يا كرې آمادگا الدا بليت ركعة بين)

تيسري بوقتى اور پانچوي نعمت اوران ي خصوصيت يرضي كم : بم ف انتين الجيكام انجام دييفادر (اسي طرح) نماز قام كرف اوزادة الاكريف كى وقى ( و اوحيا اليه و فعل الخيرات و اقام الصلوة وايتاء الزكوة )-

یر دی " تشریعی دی" بی بوسکتی سب مینی بم نے متلف تم کے کاریائے ٹیراورادائے نماز اورادائی زارہ کو ان کے دین بدگرامل ين داخل كرديا ادرير وي مكوني بحى ومكتى سبت لين ممسة إل الموركو انجام وينف كميلي انهي توقيق و توانان اورمعنوى مزرعطا ذمايا البيته إن امور ميسه كوني مي جيز جبري الداصطراري بهلو بندي ركعتى - بكه يرصوت الميتين من كرج خود ان سكه المين الدوه اد خواجش

ل اس مسلمين مزور الري جداهل سره بقو كي آي ١٢٢ ك ديل مين مطاحري .

انجام کار بسیاکرہم جانتے ہیں ۔ فدا کے شدیوناب نے انہیں اپنی لیسٹ میں نے لیا ادران کی آبادیاں بالکار دوبالا برگئیں وائے لوط کے گھروالوں کے ، ان کی بوی کے علاوہ سب کے سب نابود ہوگئے۔ جبیا کراس کی فرری تنصیل ہم سورہ ھود کی آیت ، ، ربدریان کریچے ہیں لیہ

. الذا زير بحث آيت كمه آخريس اس كرم فراني كي طوت كرج اس نے لوظ برك عتى اشاره كرتے ہوئے فرايا كيا ہے : ہم نے اُسعاس رہے كر جاں لوگ قبيح كام كرتے تھے رائى كڑى ( و نجعيہ ناه من الفتورية التي كانت نعمل المخيانث) -

کیزکد دو بُرسے لوگ نتے اور دو فرمان می کی اطاعت سے بابرنکل گئے تئے ؛ ﴿ انْھو حِکانُوا قوم سوم خاسف بن ﴾ ابل تثرکی بجائے ، قیم اور بُرسے اعمال کی " قریر" (شمراور آبادی) کی طرف نسبت دنیا ، اس بات کی طرف انثارہ ہے کہ دوگناہ فرم کاری میں اس قدر ڈوبے بوسے تنتے بمرکویا ان کی آبادی سے در دو اپارسے گناہ اور قیمے و لمپیدا حمال برس رہے نتے۔

ادر م خبائث " کی تعبیر جمع کی مورت میں اس بات کی طرف اشارہ بین کہ دہ الواطست سکے انتہائی گیند سے عمل سکے علادہ اور مبی مجہ اور فبیث عمل کیا کرتے سفتے کرجن کی طون ہم جلدہ سکے ص ۳۳۹ ز اُردو ترجم) میں اشارہ کرچکے میں ۔

الدوم سوری مسک بعد فاسمتین " کی تبییر ممکی ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو، کردہ خدا کے قوانین کے لحاظ سے بھی فاس اوگ امان ان معیاروں کے لحاظ میں میں ان سے کر وین و ایمان سے قطع نظروہ لیست ، بلید، آلودہ اور مخرف افراد سے -

اس کے بعد صفرت اوٹو پر کیے گئے آخری انعام کی طرف اٹٹارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : عمر نے أسے اپنی فاص رحمت میں داخل کیا (واد خلناہ فی رحمت ا)۔

كيزكروه صالح اورنيك بنوول بي سعقا ( إنه من الصالحين)-

خداکی پر خاص رتمت بلا دھرکستی خص پر نہیں ہوتی، برحضرت لوط کی الجیت تھتی جسنے اننیں اس تنم کی رحمت کا متن بناویا واقدی اسسے زیادہ شکل اور کونسا کام ہوگا اور کونسا اصلاحی پردگرام اسسے زیادہ طاقت فرسا ہوگا کر انسان ایک طویل برت بھک الیسے شرش کر جس میں اس قدرگذاہ اور آلودگی ہو، عثرار ہے اور سلسل گراہ اور نموف لوگوں کو تبلیغے و ہوا بیت کرتار ہے اور معاظم بہال سمک مناخ جلسے کر دہ اس سے معافی بھر سے ساتھ جی مزاحمت کرنے گئیں۔ داقع بیصبرو استقاست ضلاکی پیفیروں اوران کی وہ برجیلنے والوں سک سواکسی کے بس کی بآت نہیں۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کر جواس قدم کی جانکاہ رُد حاتی مختبل کو برداشت کرسک ہو ؟

٧٤ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن فَيَ عَبْلُ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْحَرُبِ الْعَظِيْرِةَ الْعَظِيْرِةِ

٥١ - وَلُوُطًا النَّيُنَهُ كُكُمَّا وَعِلْمًا وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْفَتَرُيةِ الْمُعَ كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَلِيثَ ﴿ إِنَّهُ مُوكَانُوا قَوْمَ سَوْعٍ فَسِقِيْهُ

و وَادُخَلُنْهُ فِي رَخْمَتِنَا أَنَّهُ مِنَ الصَّلْحِينَ عُ

: 127

۷۷ ۔ اور فوط ( کو یا وکرد) کرجنے ہم نے حکم اور علم ویا اور اس بٹرسے نجات بخبٹی کر ہمال کے لوگ قبیح اورگندے کام کیونکم وہ بُرسے اور فاسق لوگ ہتے۔

۵ . اورېم نے اس کواري رحمت ميں داخل کرليا ، بينک ده مياليين ميں سے تھا .

تفسير

# بُرول کے علاقول سے لُوط کی نجات :

صرت اولاً چوکر صرت ابرائیم کے قریبی رشتہ وارول اوران پرسب سے پہلے ایمان لانے والوں بی سے بھے ابرائیم کے واقعے کے بعد ، ابرائیم سے تعد ابرائیم کے واقعے کے بعد ، ابرائیم رساست کے سلم بی ان کی جدوجہ ماور کو سٹوں کے ایک سے تم کی طرف اور ان کے لیے پروردگار کے افعان کا اصابات کی طرف ایوں اشارہ کیا گیا ہے : اور اُول کو یاہ کرد کر جسے ہم نے مکم اور علم دیا ( ولموظا انتیانہ حکما و علماً) با انتخاب کو شخص میں مقامات پر تعفادت اور فیصلہ کرف کے افغان سکم میں میں ہے اور کچھ ووسرے مقامات پر تعفادت اور فیصلہ کرف کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ ان معانی میں سے بہال پیؤمنی زیادہ مناسب نظرا آ کہے اگر جر اللہ معانی کے ورمیان کوئی تعناد نہیں ہے با

معلم سے مراد سرقتم کا علم دوانش ہے کرجس کا انسان کی معادت اورانجام میں گہرا اثر ہو آ ہے۔

لوظ بزرگ انبیا میں سے میں جوابل می سے موسوق اورا نہوں نے ابراہی کے ساتھ سرزمین یا بل سے فلسطین کی طرف ہجرت کا م اس کے بعد حضرت ابراہیم سے مُوا ہوکر \* سودم \* سٹریس آئے کیونکراس علاقے کے لوگ گناہ اور برکاری میں مبتلاستے فصوماً مبنی انحرافات اوراً لوگیں میں غرق سے ۔ انہوں نے اس خوف قوم کی ہوایت سے لیے بہت کوشش کی اوراس راستے میں خون مجر کے گونٹ چئے ، کین ان ول کے انھوں رہر کچوا اُرنہ ہوا ۔

ل انظ" وط " كايبال معرب بونا اس بنا برب كروه فعل مقتركا مغول ب، ينعل مكى ب كر" اتينا" بريام المحك بور

ل الفظ " الد " علم" كالتغير الدال لافل ك ورميان فرق ك إرب بي م جدد مفري و أرد ورما ي بحث كربط بي ا

ل تنرزه بده ما۲۲ سر بدک-

" نادى " كى تبيركر جرعام طور بريكار نے كيا تى جد اس بات كى طرف اشار د بندكر انبول نے اس بزرگ پينيركواس قدر ريشان كيا قاكرده أخركاريج أعادر داقع الرصرت نوخ ك حالات كا \_ كرجن كا بكد مصر سوره نوح مي بيان بواب ادر كيد مسترسوره هود میں - انجی طرحت مطالع کریں تو ممیں معلوم ہوجائے گاکروہ فریاد کرنے میں جی بجانب سے یا

اس كے بعد مزيد فرما يا كيا ہے : جم نے اس كى وعاقبول كرلى اور أسے اور اس كے گھروالوں كو اس حثيم غم سے تجات بخشى : ( فاستجبناله فنجيناه وإهله من الكرب العظيم)-

ورحقيقت نفظ " فاستجب أ " توان كي وعاتبول موسئ كي طوف ايك اجمالي اشاره بد اورون جيئه واهلا من الكوب العظيم " اس کی تشریح و تفصیل شمار ہوتا ہے۔

اس بارے میں کر بیال برلفظ " اهل " سے کون مراوب، مغرب کے ورمیان اختلاف بے کمیونکر اگراس سے مراد حضرت فوج کے گردالے ہی ہوں قویر صرف آپ کے لعض بیٹیوں کے لیے ہی ہوگا کیونکہ ہم جانتے میں کران کا ایک بیٹا، بُرے وگوں کے ساتھ أفضغ ببيضنه كى وحبسه ابنى خاندان نتوت كى الميتت كعوبينها تفايه

ان كى بىرى بىن ان كى مىكى اورطراقية برنىي مى اوراكر" اهل مسدماد ، ان كى خاص بيرد كارا وران كى ماحب ايمان التي بن تريه" اهل " ك شهور منى كر مظاف بدر

البتريه كها جاسكتا ہے كريمال پر اهل م ايك وسيع معنى ركھتاہے كرمس ميں أب كے مومن عزيز وافارب جي شامل بيں اور خاص اصحاب و انصار بھی۔ کمیونکمران کے نااہل بیٹ کے بارے میں تویہ بیان ہوا ہے کر:

انه ليس من اهلك

وہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، کمیونکہ اس نے کمتب و مذہب تجھے جُدا کر لیا ہے۔ (ھودہ) اس بنا پر دو لوگ كر ج صربت فرح مح سائق كمتب و مذهب كارشة ركھتے سقة دو حقیقت میں أب كے فائدان سے شمار

اس منكة كا ذكر معى ضرورى بد كر نفظ "حكرب" لغت مي " المدوه شديد "كم معنى بي بد الدوراصل بي " حكرب عسداياً كياب كرجزنين الشفيط فين كم معنى مي ب اندوه متديد كريم انسان ك ول كرته وبالأكرديتا ب الداس كي عظيم ك ساعة توصيف المرم ك اندوه کی شترت کی انتها کوظام رکررہی ہے۔

اسسے بڑھ کراور کیا عم واندوہ ہوگا کرصر بح آیات قرآنی کے مطابق کرانہوں نے ۹۵۰ سال دین حق کی دعوت دی سکین مغسرین کے درمیان مشور قول کے طابق آس ساری طولی مرت میں صرف استی افراد آب برایان الدیے اللہ

اور باتی وگوں کا کام ، مشر کرنے ، مذاق أزائے ، اذیت دینے ، اور آزار بہنائے کے سواادر کھر نہیں تھا۔

ا گلی آیت میں مزیر فرایا گیا ہے: ہم نے اس کی ، اس قوم کے مقابر میں مدد کی کر جر ہماری آیات کی تکذیب کرتی تنی .

ل تمنير فوز علده ، ص١٢٢ سے الحر ٢٨٠ ( أددور جر) يم مراجد فرائي -

وَنَصُرُنْهُ مِنَ الْفَتَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا أِنَّهُ وُكَاثُوا قَوْمًا سُوْء فَاعْرُقْنَاهُ وَاجْمَعِينَ

اور فوج ( کو یاد کرد) جبر اس نے (ابلائیم د لوط سے) پیسے اپنے بردد گار کو ٹیکارا ، قریم نے اس کی دُعاکوترا كرىيا اور أست اور اس كے خاندان كو عظيم عم سے نجاست دى ۔

اور ہم نے اس کی ، اس قوم کے مقابلہ میں کر جنمول نے ہماری آیات کو جمٹلایا نقا ، مدد کی ۔ کیونکر وہ بُری قوم متی لہذا سم سنے آن سب کوعرق کردیا۔

متعصب اور ہسٹ دھرم لوگوں سے نوٹ کی نجات :

ابرائیم الداؤاکی داشتان کے ایک گوشر کا ذکر کرنے سے بعد، ایک اور علیم پیفیر بعنی مضرت نوٹے کی سرگزشت کے ایک معترکی بيان كهي بمست فرما تاسيد :

اور نوج کو یاد کرو جبکہ اس نے (ابراہم ولوط سے پہلے) است پروردگارکو نیکارا اور بے ایمان مخوف لوگوں کے چکل سے نجات كميليد درخاستكى ( ونوخااذ نادى من قبل)-

حضرت فرنځ کی بیر ندا ظام ری طور پران کی اس نفرین اور بدوعا کی طوف انشارہ سیسے جو قرآن مجید کی شورہ فوج میں بیان ہونی سے بہل

رب لا تدرعلى الارض ورب الكافرين ديارًا انك إن تدره ويصلوا عبادك ولايلدواالافاجراكفازا

پروددگارا ! اسب ایمان قوم کے کسی فرد کرباتی ، رہے وے کیونکر اگریا باقی رہ گئے تو تیرسے بندول کو گزاه کریں گے اور ان کی آئندہ نسل مجی کافر و فام ہی ہوگی۔ (فت ۱۶۱-۱۷) ادر یا س جلر کی وف اشارہ سے کہ جوسورہ قرکی آیا ۱۰ میں سے :

ف دعاربه الرّسي مغلّوب فانتصر

اس سنے اسیسنے پرورد گارسسے دُھاکی کرمیں ان سکے مقابر میں مغلوب ہول تومیری مدو ذہا .

ا ونصرناه من القوم الذين كندوا باياتنا الا

" كيونكروه برى قوم متى لهذا بم نے ان سب كوغ ق كرديا" : (المصوح كانوا هوم سوء فاغرقناه و اجمعين) - يرجملراكيب بارچراس حقيقت پرايک تاكيد جه كرخواتى عذاب اور سرائيس برگزانتاى ببلو نئيس رکھتيں بلكه نبياد بيہ حكوميات اور نعمات زندگی سے استفاوه كرنے كامق اننى لوگوں كو حاصل ہے كرجرارتهائى سزليں سطے كرتے ہوئے، الشدے راستے برجيل رہے ہول اور اگران سے كسى ون انخواتى داستے بيں قدم برجمبى جائے، تو وہ اپنى فلطى پرخور كرتے ہوئے والبس لوٹ آئيس كيان وه كرده كرتج فاسد مجرج كابت اور اگران سے كسى ون انخواتى داستے بيں قدم برجمبى جائے، تو وہ اپنى فلطى پرخور كرتے ہوئے والبس لوٹ آئيس كيان وه كرده كرتج فاسد مجرج كابت اور آئيدہ جى ان كى املاح كى كوئى آئمير نہيں ہوتا۔

#### أيك نكنة

اس بھتے کا بیان بھی ضروری ہے کہ ابراہیم اور لوظ کی سرگردشت میں بھی ان کی جا بروشمنوں اور مصائب سے نجات کا ذکر ہے،
اور اسی طرح " الیب " اور " بونٹ " کے قصتہ میں بھی فوٹ کی طرح ہی ان کی جا بروشمنوں اور مصیبتوں کے جبنگل سے نجات کا ذکراً ہے گا۔
گوا بروگرام ہے کہ فعدا اس سورہ انبیاسی پینے بول کی ہے ور بغ تھا ہت ، اور ان کی شکلات کے جبنگل سے نجات کو بیان کر سے تاکہ
دسول اسلام کے لیے تسلّی اور مومنین سے لیے اُمید کا سبب ہو۔ خصوصاً اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کر یہ سورہ مکی ہے اور کمان
اس وقت شدید برایشانی اور رنج و تسلیم میں سے ، اس سکر کی اہمیت اور بھی زیادہ واض اور وشن ہوجاتی ہے۔

- الْ وَدَاوُدَ وَسُلِيمُانَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفْشَتُ فِي وِعْمُ الْعَرْثِ إِذْ نَفْشَتُ فِي وِعْمُ الْعَوْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِ مِنْ الْعَرْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِ مِنْ الْعَرْمُ وَلَيْ مَا الْقَوْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّل
- ٥٥- فَفَهُمُنْ هُاسُلِيُمُانَ وَكُلَّرُ التَّيُنَا حُكُما قَعِلْما وَسَخَرْنَا مَعَ دُاوِدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّلِيرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ٥
- ٠٨٠ وَعَلَّمُنْهُ مَنْعَةُ لَبُوسِ لَكُو لِتُحْصِنَكُو مِنْ الْسِكُو \*
  فَهَلُ انْتُوشُ كِرُونَ ٥

له عام طررب مضو " "على " كه فرديوروس منول كولف متعدى بوناج، طلاً كها جانا جه " الله وافصراً عليه و " كي بيال من " أستعال بواجه، شايداس كي وجب ريب بوكراس من مادايي مددكرنا بهدكر بنات كاماده من " كم ساته والبست بوكيوي بنات كاماده من " كم ساته متعدى بوجانا به م

2

۔ اور داؤر وسلیمان (کویا دکرو) کرجس دقت وہ ایک کھیت کے بارسے میں \_ کرجس کو ایک قوم کی جیڑیں رہ کوچرگئی تقیں ( اور اسے خراب کر ویا تقا ) \_ فیصلر کررہے تقے اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تقے۔

ر پر وی میں اسکا (صبح فیصلہ) سلیمان کو مجاویا تھا اور ہمنے اُن میں سے ہراکیب کو فیصلہ کی (لیاقت اور) آگا ہی دی تی اور ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں اور پر ندول کو سنز کر ویا تھا کروہ اس کے ساتھ (ضلاکی) تیبیج کرتے تھے اور ہم یہ کام کرنے پر

مررین -۱۸۰ مادر ہم نے اُسے زرہ بنانے کی تعلیم دی ، تاکہ وہ تہیں ، تہاری جنگوں میں محفوظ رکھے کیا ( تم ضلاکی ال مختول کا اُٹکر ۱داکریتے ہر؟

تفسير

### داؤرٌ اور سليمان كا فيصله .

حفرت موسی ، حفرت باردن ، حضرت ابرا بیم ، حضرت لوط ، اور حضرت لوح سیستعلق واقعات کے بیان کے بعد زر بھٹ آیات ، داؤد و سلیان کی زندگی کے ایک حصنہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ابتلا میں ایک فیصلے کا ذکر ہے کہ جو حضرت واؤو ا اور سلیان نے کیا تھا ۔۔۔ایک اجمالی اشارہ کرتے ہوئے فرایا گیا ہے :

ادرواؤد وسلیان کریا وکرد کرجس وقت وہ ایک کمیت کے بارے میں فیصلہ کردہے سنتے کرجس کو ایک قوم کی جیڑی رات کے وقت چرگئی قین (و داؤد وسلیمان اذ محکمان فی المحدوث اذ نفشت فید عندوالقوم ) -

اورم ان ك فيد ك البرق ( وكنالحكم وشلهدين)-

اردیم است می مصف میست می است می است مور پر بیان کیاہے۔ اور ایک اجمالی اشارہ پری اکتفاکیا ہے، الامرف اس کے افلاقی اور تبیتی تیم بربرجس کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے تناعت کی ہے ، نیکن اسلامی روایات اور مغربیٰ کے بیانات میں اس بلط میں بھی نظر آتی ہیں ۔
میں بست سی بھی نظر آتی ہیں ۔

ے بیس مردی ہوں ہوں ہے۔ کچھ مغربی سنے یہ بیان کیا ہے کہ وہ واقعہ اس طرح تھا : کر بعیروں کا ایک رادڑ دات کے دقت انگوروں کے ایک باغ میں داخل پھیا۔ اور انگوروں کی بیلوں اورانگوروں کے مچھوں کو کھاگیا اور انٹین خزاب اور ضائع کردیا۔ یا سخ کا مائک حضرت واوّد کے پیس شکایت نے کر بہنچا۔

ل " نفشت " " نفش" ( بردن من ) كم ماده سه رات كو بالنده بوخ كم من يس به، ادر يكر بعيرون كا دات كو براكنده بونا ،
اور ده يسى ايك كميت يس ، طبى طور براس يس برخ سه ملا بوا بوكا ، لذا بعض في أسه دات كو برنا كما به ، ادر منش (بدن قض )
ان بعيرون كم من يس به كر جردات كو براكنده اور منشر بوجائي -

اده منعنان فيسلدية تعاكر اصل بعري باع سك مالك كون وى جائي ، بكر أسع ان كامنا فع وإجائد ودس سوال کے جواب میں جم کتے میں کر :ب فی انبیا کا فیصلہ خوائی دی کی بنیاد پر برتا ہے، لیکن اس کامطلب بینین ق بی کسی فیصلے کا موقع ہو، تو سرخاص فیصلہ کے وقت خاص وی نازل ہوتی ہے جکدوہ ان عموی ضابطول کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ج

وی سے ماسل کیے ہوتے ہیں۔ اس بنا برمطلام معنى من اجتماد نظرى يعنى اجتماد ظمى كان ك بارت مين كونى منجائش نهي بد الكن اس بات مين كوني امر مانت نهيل ہے ، كر ايك ضابط ملى كوعلى شكل وينے ميں وورا ستے موجود ہول اور وو بيغيرول ميں سے مراكب میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کر لے بچکر حقیقت میں وہ دونوں کے دونوں میجے ہول اورا تفاق کی بات بیسہ کر ہماری اس بحث میں بھی بللب اسی طرح کا ہے۔ بسیاکہ اس کی تفصیل پیلے گزرجی ہے میکن جدیاکر قرآن اشارہ کرتاہید، وہ راہ جوسلیمان نے اختیاری (وہ اجرائی کمانگی) ماده مناسب متى اور " وكلا التيستاحكماً وعلماً " ( بم ن ان دونول م<u>ن سراي كومكم وعلم ديا</u> تما) كاجل جراكلي أيت میں آئے گا وونوں فیصلوں کی ورستی بر گواہ ہے۔

تمسرے سوال کے جاب میں ہم کہتے ہیں کر بعیدنسی ہے کریہ بات مشاورت کے طور پر ہی ہو، البی مشاورت کر جواحمالاً سلیان كى آزائش اورام قضادت مين ان كى لياقت كو آزائے كے ييے صورت فيريه كى بور " حك هدا " ( ان ووفول كا حكم ) كى تعبير جى ان كے ارى كم ك ايك بون بركواه ب الرحيه ابتدار اين ودخلف تجوزي بى تنين (غور يحية كا)-ای روایت میں امام باقر علیہ اسلام سے منتول ہے کر آت نے اس آیت کی تضیری فرایا:

لسيعكماانكاكانايتناظران

النول نے آخری فیصلہ نہیں ویا تعاوہ تو اس میں اپنی اپنی آوا بیش کر رہے سے اور شورہ کر

ا يك اوررواسيت مع كرح اصول كاني مي المام صاوق عليه انسلام معيدتقل جو أيديد، ميمعلوم جو تابيد، مريد ما جوا واؤوك وصي و مانن<u>یں کے تقریب ہے</u> آزماکش کے طور بریقائ<sup>ی</sup>

برحال بعدوالي آيت مي مليان مح فيسل كاس صورت مي تاكيد كركى بد : بم في مد فيعد سليان كرسجا ويا تمام الدبمارى ائيدساس في التجيّر مر مال برس والمعلم كرلى (فقهمناها مليمان)-

لیکن اس کا بر مطلب منیں کر صنرت وادو کا فیصلہ خلا تھا۔ کی کر قرآن ساتھ ہی کہتا ہے: ہم سے اُن دونوں میں سے مرایک کو الكابى اور فيهلك الميت اورطم علاكياها ( وكالزاتينا حكمًا وعلمًا )-.

اس كے بعد ايك اور اعزاز كر سج خوانے حضرت واور والقاء اس كاطرف اشاره كرتے بوئے فوالي كيا ہے : ہم نے يماروں كو وادُوك ليم وروا قائد دواس كم سائد تسيح كرت في ادراى طرع بدول كري و مخدوا مع داؤد الجبال بيعن والطير -

ل "سن لا يعضره الفقيه -

ل ورد د د د د د است ك ي تشير ماني من زيمت آيك ذيل دوع كري -

حضرت داؤ قشنة مكم دیا كراس اشنے بڑے نقصان سے بذمے میں تمام جیڑی باغ سے مانک كو وسعدى جائمی بہا وقت بحصف ابد سع كمن إلى اس فواسع عليم ينير إآب اس كم كو بدل وي اور مفعاد فيدري إباب الكم آپ جواب میں کتے میں کر: بھیٹری تو باغ کے مالک کے میرو کی جائیں تاکر دہ ان کے دُودھ اور اُون سے فائدہ اُنٹا نے اص بھیروں سے مانک کے حوالمد کمیا جائے تاکر وہ اس کی اصلاح احدورستی کی کوششش کرسے ۔ جس وقت باغ پہلی حالت بیں لوٹ آ اس سے مالک سے سپرد کرویا جائے اور بھٹریں ہی اسپنے مالک سکے پاس اوٹ جائیں گی ( اور نوانے بعدوالی آبت سے مطابق سا فیصله کی تائیدگی ۔

يدمضمون ايك روايت مي المام باقر ادر امام صاوق مي نقل بواجه إ

مكن بهدية تصوّر بوكرية تغيير نفط " حَرث " سُمّ ساقه جوكر زداعت محمعني مين بيد سناسبت نهير ركمتي لين ظاهرا " وم ا يمد وسيع مغموم ركعتاب كرجس من زراعت بعي شامل ب اور باغ بعي - حبياكم باغ والول كي وامثان ( احتعاب الجدنة ) سورة قلم بينا سيعمعلوم بهوتاسيتعه

سكين يمان چنداېم سوال باقى رو ملت ين ي

ا . ان دونول فيسلول كى بنياد الدمعياري عا؟

٧ . حضرت داؤد الدسليان ك فيصل ايك دومر سيسم ملف كيول تق ؟ كياده اجتماد كي بنيا و يرفيد كياكرت تق ؟ ا - کیا یا سنگر ، ایک مشور سے کی مئورت میں تھا یا دونوں نے ایک دومرے سے الگ ، تعلی ادر ستقل حیثیت سے فیصلہ دیا تا يبلي سوال كے جواب ميں كها جا سكتا ہے كرمعيار اور بنيا و شارے اور نقصان كى تلانى كرنا تقا - حضرت واؤو لينے غور كيا الدو كيا ا کر انگوردن سکے باغ میں جونتصان ہواسہے ، وہ بیٹرول کی قیمت کے رابرہہے۔ لہذا انہوں سنے مکم وے ویا کہ اس نقصان کی تلافی کرنے 🕌 ك ليه جير من باغ كم مالك كو دست وى عالمي كيو كرتصور جيرول كم مالك كاعا -

اس بات کی طرف توج رہے کہ بعض اسلامی روایات میں یہ بیان ہواہے کہ وات کے وقت بميرول دالے كى و مردارى بيد كروه اينے راياد كو دوسرول كے كميتوں ميں داخل بونے سے دارك اورون کے وقت حفاظت کی ذمرداری کمیتوں کے مالک کی ہے لا

اور حضرت سلیمان کے محم کا صابطریہ تھا کہ انہول نے دیکیما کہ باغ کے مالک کا نقسان بھیروں کے ایک سال کے منا فع کے بارہے۔ اس بنا برفعيله تو دونول نيمتن وانصاف سے مطابق كيا ہے ليكن اس ميں فرق يہ ہے كر حفرت سليان كافيصله زيادہ گهرال پائي خاتھ کیونکہ اس کے مطابق خسارہ کمیشت بھیا نہیں کیا گیا تھا بھے اس طرح خسارہ تدریجی طور پر پھیا ہوتا اور یہ فیصلہ جیروں والے پر جم گواں نہ تا 🗧 علاده ازیں نقسان اور تلافی سے درمیان ایک تناسب تھا ، کیونکہ انگور کی جڑیے خم نہیں ہوئی تعین مرف ان کا وقتی منافع خم ہوا تھا ، ع

ك مجع البيان أربعث إلت ك ول ين .

له مي البسياق بن زربه أنه ك ول بن الرح بيان براج كر : وي عون اللهي انه قضى بعضظ المدواشي على العابه الميلاوقضى بخفالحرث على البابها نهارًا " يى منون تغيرمانى على كتاب كافي

" نبوس " مبياكر طرسى مرحم" مجمع البيان " ميس كيت بين برقهم كه وفاعى اورحملون بين استعال بون واليه اسلو جيب زره الموار ونيزه وغيره كوكت بين لي

رو ديره رسدين . ليكن قرآن كي آيت مي جوقرائ مين وه اس كي نشائدي كست ين كر " هموس" يمان ير زره كم منى مي جد كر جوج عول مي خفات

می کام آتی ہے۔ سکین یہ بات کر خدانے صرت داؤو کے لیے لوہے کو کس طرح سے زم کیا تھا اور انہیں ندہ سازی کی صنعت کس طرح سکھائی، تو اس کی تفسیل ہم انشا اللہ سورہ سباکی آیہ ۱۰ اور ۱۱ سے ذیل میں بیان کریں گے،

٨٠ وَلِسُلَيْكُ نَالِرِّيُحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِأَسْرِهَ إِلَى الْأَرْضِ الَّيِّ بِرَكْنَا فِي إِلَى الْأَرْضِ الَّيِّ بِرَكْنَا فِي إِلَى الْأَرْضِ الَّيِّ بِرَكْنَا فِي إِلْمِينَ ٥ فِي إِلَى الْأَرْضِ الَّيِّ بِرَكْنَا مِنْ عَلِمِينَ ٥ فِي إِلَى الْأَرْضِ الَّيِّ بِرَكْنَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعِلَّا عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعِلِّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ

ويه وها بحرات الله وها بحرات الله وكيم الله وكاله وكيم الله وكاله وكا

ترجمه

م ۔ اور ہم نے سلیان کے لیے تیز ہوا کو سن کردیا تھا کرجواس کے تکم سے اس سرزمین کی طرف کرجے ہم نے با برکت بنا دیا تھا ، مبلنی متی اور ہم ہر چیز سے آگاہ تھے ۔

بی دیاف بی فاردم بر بریرات اول اسک لید سخ اسک لید سخ کردیا تفاکرده اسک لید ( دریادُن میں)غوط نگاتہ تقے ۱۸۲ میں اسک لید سخ اسک لید سخ اسک اور اسک مالان دوبر سے کام بھی اسک لید سرانجام دینتہ سے اور ہم انہیں ( بغاوت اور برکشی کرنے سے ) باز تکھتے تھے۔

تفسير

ہوائیں ملیمان کے زیر فرمان :

ان آیات میں بعض ان فعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کر جو فدانے اپنے ایک اور پینیبر پینی سلیمان کوعطاکی تعیں \_ اشادہ آ مجم نے تیزادد فوفان فیز ہوا دُن کوسلیمان کے لیے سو کر دیا تھا کہ جو اُس کے تکم سے اس سرزمین کی طرف میلی تھیں کہ جے ہم نے مُبارک مد مجمع اسبین، زیر بحث آیت کے دیل میں۔ یرسب باتیں ہماری قدرت کے سلمنے کوئی اہم چیز نہیں ہیں " ہم یہ کام انجام دینے پر قادر سے (وکنا فاعلین)۔

ا

اس بارسے میں مغسری میں اختلاف ہے کہ پہاڑا در پر زوں کا داؤد کے ساتھ ہم صدا ہونا کس صُورت میں تھا جملت منز کی بعض آلا ہم ذیل میں بیان کرتے میں :

۱ ۔ تمبئ تویہ اتنمال ظاہر کیا جا تا ہے کہ صفرت واؤڈ کی آواز ٹری ٹرکٹ ش تنی کہ جو بیا ڈوں میں گونجا کرتی بھتی اور پرندوں کو اپنی طرف ہو کھینچتی تھتی ۔

۷ ۔ کمبی یہ کما جا آلب کر یہ تنہ ایک لیسے شور کی عامل متی کر جر ذرّات عالم سے باطن میں موجود ہے۔ کیونکہ اِس نظرید کے مطابق عالم سے تمام موجودات عمل وشور رکھتے ہیں۔ لمنا وہ جس وقت حضرت وادّو کی مناجات و نیبے <u>سنتہ سنتے</u> تو ان سے ساتھ بمصدا ہوجاتے اوران کی تسبیح کا غلام بھی ان کی اُوا زیکے ساتھ مل جا تا تھا۔

۳ ۔ بعض سے کہاہے کر اس سے مراد وہی " تسبیع کوئی " ہے کہ جرتمام موجودات عالم زبان حال سے کرتی ہیں کی بھر ہر موجود کا ایک نظام ؟ ایک الیا نظام کر جو بہت ہی دقیق اور حماب شدہ سے ۔ یہ وقیق اور حماب شدہ نظام ایک ایسے ضوا کے وجود پر والات کرتا ہے کہ جو پاک ومنزہ میں ہے اور صفات کمال کا ماکک جی ۔ عالم ہی ۔ مالی ہے ۔ اور حمد حادی ہے ۔ (تسبیح کا معنی فعائض سے باک شمار کرنا ہے اور حمد اس کی صفات کمال کی تعربیت کرنا ہے ہا۔

اکرید کهاجائے کریہ تعبیج کوئی نه تو پهاڑوں اور پرندول کے ساتہ تضوص ہے اور منصرت وا وَدِّسے ساتم بھر ہمیشہ اور ہر مگرتمام وہوا

اس کے جواب میں انول نے یہ کہاہت کر فیک ہے! یرعمی تیبع توہت، نین سب اس کوسنے تو بنیں ہیں، یرفوحزت داؤڈ کی عظیم رُوع متنی کر جواس حالت میں عالم مہتی کے اندراور باطن کی ہم ماز اور ان سے ہم آ ہنگ ہوجاتی متی اور و مسام عموں کرتے اور سنٹنے سنے کہ بہاڑ اور مینوے ان کے ساتھ ہمصدا ہیں اور تربیح کررہے ہیں۔

اِن تغییوں میں سے کسے لیے بھی ہمارے ہاس کو نظمی اور دو ٹوک وہیل نہیں ہے۔ آیت کے ظاہر سے جو بات مجھ میں آتی ہے ت یہ ہے کر پہاڑا در می ندے حضرت داد ڈاکے سامتہ ہمصدا ہو جاتے ہے ادر خدا کی تبدیج کرتے ہے۔ البتہ ان تمینوں تغییروں کے دوریاں کوئی تضاد منیں ہے اوران تمینوں کو ایک سامتہ ہمی لیا جا سکتا ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں ایک اور نعت کی طرف کر خدانے اس علیم پیزیر کو طاکی نتی اشارہ کرتے ہوئے فرایا گیا ہے: ہم نے ک زرہ بنانے کی تعلیم دی متی تاکر تہاری جنگل میں تہاری مفاظت کرے، کیا تم فداکا اس کی نعمق پرشکر اواکرتے ہو ( و علمناہ صنعة البوس لحکو لتحصنے وصن باسکو فعمل انت و شاکرون )۔

ل مزد د مناصت عمياء تعزيرند كي جد ٢ سوره بنامرايل كان ١١٥ واسك فيل يدوع كري .

وروياتا: ( ولسليمان الريح عاصفة تجرى بامره الى الارض التى باركنا فيها ).

ادريكوني جيب كام نبيل بيد، كيوكم بم برجيز سعة كاه مقادرين ( وكنا بكل شي عالمين )-ہم عالم مبتی کے اسرار احداس برحاکم قوانین اور نظاموں سے بھی آگاہ میں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ابنین کس طرح سے زیرو جاسكاب أور أس كام كم تتيجه اورانجام سيرنبي واقت مين- بهرصال سرچيز بمار يعلم وقدرت كرساسنه قانع اورتابع فران ولسليمان .... "كا جمله: " وسخرنا مع داؤد الجبال "ك جمله برطف بدين بمارى قدرت اليه تھی تو پہاڑوں کو اپنے ایک بندے کے لیے من کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ہماہ تسبیح کریں ادر تھی ہواؤں کو اسپنے کسی ایک بندھ زير فرمان دسية بين تاكه وه است برجگر بنيائي .

"عاصف "كانفظ تيز بوايا موفان كم معنى على جد حبك قرآن كى بعض دوسرى آيات سد معلوم بوتاب كر طام اوراً بست أب چلنے والی جوائیں بھی سلیان کے حکم سے تابع تقیں ، جیسا کہ سورہ " صل " کی آیہ ٣٦ میں ب :

فسخرنا له الربح تجرى إمره رخاع حيث اصاب بم ف جواكواس كتابع فران كرويا هاكر دو زي سعة آبسته آبسته جهال دو چابها ها أسى

البية بهال نغظ علصفه " (تيزو تعربوا) كا استعال مكن بي كرمضرت سليانٌ كى الهميت كوزياده والنح كرف كمه ليه بوتعي صر*ف نرم و ملائم ہوائیں ان سکے تا*بع فرمان تقیس بھر سخت ملوفان اوراً ندھیاں بھی ان کی اطاعت گزار تقیس ، کیو نمه ووسری بات زیادہ عجیب **اور** 

اوریہ جوائنس مرف سرزمین مبارک (شام) کی راہ میں ہی ۔۔ جوکہ سلیان کا پایتخت نفا ،۔۔ ان کے لیے سخر نہیں تعین ، جکم مُورہ ض کی آیا ٣٦ کے مطابق، وہ جس طرف بھی جلہتے ہے وہ اس طرف جلتی تعلیں لهذا مبارک سرزمین کے نام کی تصریح زیادہ تراس بنا پرسید، کر دو مفرت سلیان کی حکومت کا داراسلطنت اور بایر تخت ما.

أب ره كنى يه بات كر بوا ان ك اختيار ين كس طرح سع عنى اوركتنى سرعت اور تيزى سه

سلمان اوران کے اصاب کس جیز برجید کر آیا جایا کوتے تھے ؟

علية وقت كونسا عال انهي جريف يا براك دباؤ اور دوسري مشكلات معيد مفوظ ركعتا تعا ١

خلاصه بيركه وه كونسي يُرامرار قدرت اورطاقت متى كرجس ناس زمان بي ان كيد يد ايسة تيزرف ارسفر كوممكن بناويا قعاية يه ايسه مسائل مين كرجن كي تفصيلات جمير معلوم نهين بهم توبس اتناجلسنت جن كريه ايك حناية اللي اورخب بش خداوندي الديم بالتاور والمرابي والمواجه والمراس وكالحن فقي اورم أس كانت يلاسك أله ونهير ميل ويكنف الميد ويست مسال مي ترجيم ما المورة عابية والمائة المناسك ا

رك سورة مباكي آيه ١٢ ه ولسليمان المريح غدوها شهر ورواحها شهر ٥٠ سن اجال فورياتنا بي معلوم بوتاست كروه مي كوتت أي كالعرص ك وقت اير ماه ك مسافت ع كياك تي ( أى ذا ف كا وقار كه كا فاس) -

و سے مقابلہ میں کرجر ہیں معلوم نہیں ہیں ، ایک بہت بڑے سندر کے مقل بلے میں ایک قطرہ کی سی بیں یا ایک عظیم بپاؤے مقابلہ میں مرايد زر كى ماندمين.

خلاصدید کر ایک خدا پرست اود مومدانسان کی بعیرت کے کا کلست کوئی چیز خداکی قدرت کے سامنے مشکل اور غیرتکن نہیں ج رجزي قادر ادرمرجز كاعالم

البية حفرت سليمان كى زندگى كے دوسر سے حيرت انگيز حصول كى مانندان كى زندگى كے اس حصتے كے بار سے ميں بھى بہت سے 

اِس بھتے کا وکر بھی صروری ہے کہ وور ماصر کے مصنفین میں سے بعض کا نظریہ ہے کر قرآن نے صرت سلیان اوران کی بسا کھے ہوا یم وریعے چلفے کے بارے میں کوئی بات مریم طور بر بیان نہیں کی ہے جکومرف ہوا کوسلیمان کے لیے سنز کر وٹینے کی بات کی جداد مِمکن ہم ا مرينداهست سدماوط مسائل، نباتات مين زرياشي وتليج ، محندم وغيوسك خرمنون كوصاف كرسف اوركشاتيول سكم ببلاسف كمه ليدموا فل **ی ما قت سے**استفادہ کرنے کی طرف اشارہ ہو۔ خاص طور سے جبر حضرت ملیان کی سرزمین (شام) ایک طرف سے تو وہ زرعی زنہیں متی اور مری طرف سے اس کا ایک اہم حسر بحیرہ روم کے ساحل سے ملیا تھا اور جماز ان کے لیے کام آسکتا تھا کیے

لكين يرتنسير، سوره "سباء اورسوره" صلى "كي آيات اوربيض روايات كرسائقه ، كرجو إس سلسله مي واروجوني مي عيندال مملابقت نهیں رکھتی۔

بعدوالى آيت حضرت سليمان كمديد ايد اور فاص عنايت كوبيان كقيد : ممن في بين شياطين كواس محديد مؤكرويا تفاكر بواُس سے لیے سندر میں غوطے لگا<u>تہ ت</u>ے ( اور جواہرات اوٹیتی چیزیں بالز ال کرا<u>ل تہ ت</u>ے) اور اس <u>سے لیے</u> ان سے علاوہ اور خدست مجی إلم ويتفق (ومرس الشياطين من يغوصون له ويعملون عملًا دون ذلك)-

اور ہم انہیں اس کے فران سے ، مرکثی سے روک رکھتے تھ (وکنا الهوما فظین)-

اُورِ والٰی آیت میں جرکھے مشیاطین مسر والے سے بیان ہواہے ،مورہ ساکی آیات میں اسے مبن " محدوالے سے بیان کیا گیا ج الربال ١١٠ ١١١) سعد ظا برب كريد دولون " تعبيري " ايك دومرك كوري مناني نهي يين ميونكريم طافت ين كر" شاطين " بي جنل ك

الا فيل سي بوت بي.

بوال بيسية رئم بيله معي شارة كريجيد مين من منوقات كي أيدان في مبيد يوقق وواستعداد اوربواب بي رهي بهد ميناوق مم انسانول كي نظول سد لوشير والمراجعة جى كى تى ام يۇلوم بدادىسىياكرسودەن كى آيات مىملوم جوتا جدان كىدىمجانسانىل كالمرح دوگردە مىن:

ملغ مؤن الرسرش كافر ادر مارسها السي وجوات كي في كرك دليل نيس بعدا درم كوفر صادق (قرآن) نيد ان كي فيردي بعد له نام انهي قبول كرسة ميس -سررہ حن اور سورہ سبا کی آیات اور اسی طرح زریجت آیت سے ایمی طرح معلوم ہو جاتا ہے کر جنات کا یکروہ کرور حضرت ملیان

ل صمرمت آن من ۱۸۵ - اعلام مت سالًك " م ۲۸۶ - ..

اور اس كے گر والے اسے پاٹا ويتے اوران ہى جيے اسے مزمر عطا كيے ،اپئ رحب فاص ك طورية أكريعبا وت فراندل كم يعد ايب سبق بن جائد.

## حفرت الرب كى مشكلت مد خجات:

یآبات خدا کے ایک اور علمی بیغیر اوران کی مین آسوز سرگزشت کے ارسے میں میں اور وہ" الوبٹ میں۔ آب وہ دسویں بغیر بیک جن کی ننگ کے ایک گوشر کی طرف سورہ انبیا میں اشارہ ہواہے۔

حضرت الرب كي داستان ورو ناك بعي بيداور با وقاريبي ان كاصبروضبط نصوصاً ناكوارما وثات مي عجيب وغريب تقاء اس طري كرم صبراليب " أيب مرب المثل بن كيا .

نكن رير بحث أيات مي ، خاص طور \_ سے مشكلات سے ان كى خبات ادر كاميانى كا ذكر ب ادر كھونى بولى نعتيں دوبارہ حاصل بور نے كى طرف اشاره كما كميا بيد تاكديه برز داف مين تمام مومنين ك يدكم و وهلات مي مجر جات مين ايك سبق بن جائے خصوصاً يكر ك مومنين كم يه ايك ايك من تعاكر حوان أيات ك زول كروقت وشن ك تنگ محمير مين مقر

فراياً كيا ب : ايوب كويا وكروكر من وقت اس في است ميدوكار كويكارا اور عوض كياكر دُكو، ورد اور بياري سف ميري الوف رُخُ ليا بداد تر ارحدوالراحسين ب ( واليوب اذ نادي رب انسي الضروانت ارحدوالراحسين)-• حسُر \* (بردن "حسر \*) برقهم کی بیای اور برایشانی کو کھتے ہیں کہ جوانسان کی رُوح ادر حبم کو عارض ہو اور اس بار سے پفظ

کری عضو کا فقص، مال کا تعمف ہوجانا ، عورزوں کی موت ، حیثیت و مقام کی پامالی احداسی طرح کی دوسری با تول کے لیے بولا جاتا ہے۔ بساكم بم بعديس بتائي مك كم الوب ان بي سے بهت مى كاليف اور بريشانيول بي مبتلا برت مقد

الوب سن مبی دوسرے تمام انبیا کی طرح ان طاقت قرسام شکلات کے دُور بوٹے کے لیے دعاکرتے وقت بارگاہ النی میں انتہائی اوب كو طموظ ركها . يهال يم رزان معدكول اليسي بات نهين نكالي كرهب مع شكايت كي يُواَتي بور صرف اتناكها : مي كيوشكات بين مرفقار بوگيا بول اورتو ارحدوالداحنين ب، يمال كلك يرجي نبيل كهاكوميري شكل كودوركرود كي كروه بندگ درترہے اور بزرگی سے تقاضوں کو جانا ہے۔

الكل أبيت كهتى ب : الوب كى اس وعاك بعدم في اس كى وعاكو قبول كرابيا اوراس ك رنج ، وكدادر براشان كورطرف كروا: ( فاستجباله فكشفامابه منضر).

اوراس کے خاندان والے اسے بیٹا وسیتے اور ان کے سائٹران ہی جیسے مزیر بھی مطاکیے (واکٹیناہ اعله وشاھ ومعدی-تاكرے بمارى طرف سے ان كے ليے رحمتِ خاص بوادرير فداكى عبادت كرينے دالون كے ليے بى أيربق بو رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، كمين مخرضا مجدار فعال اور بنرمندا فراد زيشتل تعار

اور " يسلون عملًا دون ذلك " ( اوراس كم علاوه ان كم ليه اوركام مبى انجام وسيت مق ) جس جيزى ( اس کی تغفیل مورہ مباآیت ۱۳ میں آئی ہے۔

يعملون له مايشاء من معاريب وتناشيل وجفان كالجواب و

سوره سبا کی یه آیت نشاند می کرتی ہے کروه اس کے لیے" محرابی، بست اعلیٰ اور خوبصورت عباوت کابیں اور خرو یاب زندگی چیزی بشمل وگین بڑی بڑی سینیال اوراسی قسم کی ووسری چیزی بنایا کرتے ہے۔

حضرت سلیمان کے متعلق بعض ودسری آیات سے معلوم ہوتاہیے کر شاطین کا ایک سرکن گروہ بھی موجود تھا، کر جنیں صرت مل

واخرين مقرنيون في الاصفاد

اور ثایر: " و حکناله و حافظین " کا جلااس بات کی طرف می اثناره جو کربم نے سلیان کے اس فرمت گرده کوسرکشی سے ردک رکھا تھا ۔

آب اس كليك مين مزير تنفسيل إنشا الندسورة سا الدسورة من كى تغييرين بإحديك.

م بعر یا ود فافی کراتے میں کر صفرت سلیمان کی زندگی اوران کے اشکر کے بارسے میں بست سے جموعے یا مشکوک افسانے موس جوتے بین کرجنس مرکز قرآن کے متن کے ساتھ خلوط نہیں کرنا چا جیئے تاکروہ بہانہ سازول کے لیے ور تاویز نربن جائیں.

وَالْيُؤْبِ إِذْ نَادَى رَبِّةً الرِّئِ مَسِّنَ الضُّرُّ وَاثْتَ ارْحَمُ الرَّحِمِيْنَ } -17

فَاسْتَجَبُنَالَةُ فَكَشَفْنًا مَا بِهِ مِنْ ضُرِرٌ وَالتَّيْنَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُ وَ مُّعَكُورُكُمُ لَهُ مِّنُ عِنْدِنَا وَدِكُرِي لِلْعَبِدِينَ

اور الرِّب (کویادکرد) جب که اس نے اپنے برور دگارکو پکارا (اورعوش کی) برمالی اور شکلات نے میری واف اُن كراباب ادرة ارحوالراحمين ب.

جم نے اس کی دعا قبول کی اور جن آلام میں مبتلا سے انہیں ہم نے برطرف کردیا دینیان کی بیاری دور کی اور تندرت کردیا ادرددمود كوز فيرون ين جود كدركائي قار (ص ٢٨٠)

چند نکات.

ا- حضرت الوب كى مختصر دا تان } كيمنت ميں الم صادق عليات الم سيمنتول ہے : اس ليه متى ؟

الم صاوق علىالسلام في اس كم جواب بين جو كيد فرمايا اس كا خلاصه بيب،

الیب پرجمعیبت آئی اس وجرید دخی کرانبول نے کوئی گفران نعت کیا تھا۔ بھر اس کے برکس کرکس کے برکس کے برکس کے برکس کی کردہ تیری ہند کی وجریدہ تھی ، کیو کھ المیس نے اُن پرصد کیا اور بارگاہ خدا میں عرض کی کر اگر دہ تیری ہند کی کا آنا شکر اوا کرنا ہے تو اس کی وجریہ ہے کہ تو نے اسے بڑی وخیال بنگی کردہ تیری ہند کی مادی مادی کا تیا ہیں کرے گا اور ایس سے دنیا کی مادی نواجی کے اس کی دنیا پرمسلط کروے تو بیٹ جل جائے گا کہ بچکے ہئی کرد الم بول وہ ورست ہے۔ فدل نے اس مقصد سے ، کم یہ تفیقہ راوجی کے تمام واجوں کے لیک مند بن جائے ، فدل نے اس مقصد سے ، کم یہ تفیقہ راوجی کے تمام واجوں کے ایک مند بن جائے اور ایوب کے مال و شیطان کو اس بات کی اجازت و سے دی وہ اپنے کام میں مشغول بھرگیا اور ایوب کے مال و شیطان کو اس بات کی اجازت و سے دی وہ اپنے کام میں مشغول بھرگیا اور ایوب کے مال و اور ایوب کے مال و میں کوئی کی در اور ایوب کے مال و میں کوئی کی در اس نے کہ اس ان کی دری ، بھران کا طرف اور میں بڑھتاگیا ۔ شیطان سے ضوا سے ورخواست کی کرا سے ان کی دریا ہو میں ایوب کی طوف سے جمہ پردودگا اور شکر میں اضافہ ہی برتا چالگیا ۔ اور ایک کردیا ۔ جبر میں ایوب کی طوف سے جمہ پردودگا اور شکر میں اضافہ ہی برتا چالگیا ۔

آخر شیلان نے ضاسے یہ درخارت کی کرف الیسب کے بدن برمسلط ہوجائے اوران کیلئے شدی بہاری کا سبب سنے اورالیا ہی ہوگیا۔اس طرح سے کروہ شدّت بمیاری اور شمل کی دہر سے چلنے چرنے اور حرکت کرنے سے می عجود ہوگئے۔ البتر ان کی عمل وشور ہی کمی تسم کا کرئی خلل پروا ز ہوا

فلاصریر کرتمام نعتیں کیے بعد دگیرے الوب سے بی جارہی تھیں کین ان کاشکر بڑھاہی
جارہ تھا۔ بیان کی کرکچ واہب انہیں دیکھنے کے لیے آئے اور انهول نے پرچا:

ہیں بتا توسی اِ کر ڈوٹے کو لیا ہڑا گاہ کیا ہے کرائیں معیبت ہیں مبتلا ہوگیا ہے ؟

د اور اس طرح سے ہر کر وسر کی شماست کا آغاز ہوگیا اور یہ امرا ایوب برگراں گزوا) البرب
نے جواب دیا : عجے اپنے پروردگاری عربت کی تسم ہے کہ ہیں نے کسی خذا کا کو کی ایک بھر
میں اس وفت تک بنیں کھایا، جب جمل کر کوئی تیم و صفیف میرے در شرخوان پرنہ بھیا ہو
اور خواکی کوئی اطاعت سامنے نہیں آئی ، گریے کہ بی نے اس ہیں سے سخت ترین کو افتیار کیا۔
یہ وہ موتع تفاجی الیب تمام اسمخانات سے صبر وشکر کے ساتھ عہدہ برا ہو چکے ہے،
تر زبان مناجات اور دُھاکے لیے کھولی اور خداست اپنی شکلات کا صل انہائی مؤو باز طرایق
سے جادل ہے ہر خرمی شکایت سے طالی تھا۔ وہی دُھاجو مذکورہ بالا آبات ہیں ابھی گردی ہے
سے جادل ہے ہر خرمی شکایت سے طالی تھا۔ وہی دُھاجو مذکورہ بالا آبات ہیں ابھی گردی ہے
سے جادل ہے ہر خرمی شکایت سے طالی تھا۔ وہی دُھاجو مذکورہ بالا آبات ہیں ابھی گردی ہے
سے جادل ہے ہر خرمی شکایت سے طالی تھا۔ وہی دُھاجو مذکورہ بالا آبات ہیں ابھی گردی ہے
سے جادل ہے ہر خرمی شکایت سے طالی تھا۔ وہی دُھاجو مذکورہ بالا آبات ہیں ابھی گردی ہے
سے جادل ہے ہر خرمی شکایت سے طالی تھا۔ وہی دُھاجو مذکورہ بالا آبات ہیں ابھی گردی ہے
سے جادل ہے ہر خرمی شکایت سے حوالی تھا۔ وہی دُھاجو مذکورہ بالا آبات ہیں ابھی گردی ہے

اس موقع پر خدای رحمت کے درواند کھل گئے ، مشکلات بڑی تیزی کے ساتے بطوف ہوگئیں اور نعاب اللی نے اُن سے بھی کہیں زیادہ کرج پہلے ان کے باس تھیں ان کی طرف اُرخ کیا با

اسی طرح وہ برگز علی حوادث کی کشرت سے بایوس نہیں ہوتے ، وہ ؤٹ جاتے ہیں اور استقامت و کھاتے ہیں - بیال تک کم فعل کی رحمت سے دروانسے کھل جائیں وہ جانتے ہیں کر سخت حوادث خوائی آز بائٹیں ہیں کر جن کے ذریعے وہ مبھی مبھی اینے خاص بیاد کو اُنہا ہے تا کر انہیں اور زیادہ جلا بخشے ۔

ا ۔ " افتیب نا دا اس که و مشام مدهد " کی تفسیر : مفرین کے درمیان مشور بنے کر فواسے ان کے دبلول کو پھرسے زندگی عطا کر دری تھے اور ان کے علاوہ اور بیٹے بھر انہیں دیتے ہتے ( بعض روایات میں یہ بھری آیا ہے کہ فواسنے ان بیٹول کوجی کر جو اس واقعے سے پہلے مریکے تھے ہے ۔ اس واقعے سے پہلے مریکے تھے ہے۔

بعض نے یہ احتمال می دُکر کیا ہے کہ ضوائے حضرت الوب کو منتے بیٹے اور بہتے عنایت کیے کر جنوں نے مرجانے والوں کی ظالی مجر کوئیر کرویا -

ل تغيرالمي الم

ل المالشسلين ، ٢٥ مر ١٠٠٠

وہ اپنے اُور سے عبم و جان کے ساتھ رحمت اللی میں غوطرزن ہوتے، جیسے کر وہ پیلے مشکلات کے دریا میں عرق سقے۔

## ادرلين اور ذا الكفل:

ادرین خوا کے بزگ پنیر سنے بسیاکر ہم بیلے ہی بیان کریکے ہیں کہ بہت سے مغرین کے مطاباق وہ صربت فرج کے والدیم والدیم والدیم اور اسے ۔ ان کا نام تورات میں اخوخ اور عربی میں " اور لیں " ہے کرجے بین ورس می کے اور صدہ اخوذ سجھتے ہیں کیونکہ وہ پہلے صفوی سنتے کر حبنوں نے تعلم سامقہ تکھنا سروع کیا ۔ وہ متام نبوت کے علاوہ علم نجوم اور علم ہیّت برجی وسرس رکھتے متے اوکھتے ہیں کروہ بیلے شخص میں کرحبنوں نے لباس سینے کاطرابقہ انسانوں کو سکھایا تھا ۔

باقی رسبت فروالکفل، ترمشوریه بهد کرده انبیا بین سے تھا ۔ اگرچ بعض کا نظرید، میر بست کرده ایک صالح اور نیک انسان تھ قرآن کی آیات کا ظاہری مندم ہی ہی ہے کہ دہ نبی سے کیونکر انہیں بزرگ انبیاس کے ساعتہ شمار کیا گیا ہے اور نیادہ تریم علوم ہوتا ہے کہ دہ انبیا بنی اسرائیل میں سے سفتے ت

اس نام کے ساند ان کو موسوم کرنے کی علت کے بارے میں متعدد استالات بیش کیے گئے ہیں المبتر اس بات کی طرف توج دہت کر "کفل" (بردزن فکر ") حضر کے معنی میں بھی ہے، اور کفالت کے معنی میں بھی آیا ہے۔ بعض تو یہ کئے ہیں کر انہول نے بخرت عبادات کیں اور اعمال انجام دینتے اس پراللہ نے اپنی رحمت اور تواب کا وافر حصتہ ، انہیں مرحمت فرمایا مقالدا وہ فود اکفل کے تام سے موسوم جو سکے (یعنی وافر حصتہ والے)

بعض نے کہا ہے کہ چوکم انہوں نے یہ عمد کیا جوا تھا کہ دہ مائیں عباوت میں کھڑ سے جوکر گزاری سے اور دن میں روزہ رکھا کریگ اور فیصلہ کرتے وقت ہرگز خصتے میں نہ آئیں گے اور انہوں نے آ عز تک ایسے اس عهد کو اُپُولا کیا لہذا ذو اکھنل نام جوگیا۔

بر سیار است کے است کی است میں کہ فرداکھنل حصرت الیاس کا لفب ہے، بعیداکر اسرائیل حضرت لیتوب کا لقب ہے، مسیح حضرت عمینی کا لقب ہے اور دا النون صفرت اونس کا لقب ہے تیج بسن عیر ستر دوایات میں بیان کیا گیا ہے کر حضرت الوب کے برن میں شدید بیماری کے زیراٹر اس طرع براد پیما ہوگئی علی کو گوا ان کے قریب نہیں آسکے سے لیکن اہل بیت کی طرف سے بیان گئی روایات میں اس بات کی نفی گئی ہے اور دیم علی محام میں ا پر دلالت کرتی ہے کوئی آگر پیفیری کوئی نفرت انگیز مالت یا صفت ہوگی ، تر یہ بات اس کی رسالت کے ساعہ ہم آبنگ نہیں ہوسکی بینے ہو کو ایس سے میل طاب رکھ سکیں اور کھا ہے تک کر اس سے میل طاب رکھ سکیں اور کھا ہے تک کر اس سے میں میشر قوت بذب و

حضرت اليب كي واستان كي تفعيل إنشأ الشرسوره حس كي آيد ام تا مه مي بيان برگي -

٨٥- وَإِسْلِعِيْلُ وَلِدُرِلْيُرَ وَذَا الْكِفُلِ مُكُلِّمِّنَ الصَّبِرِيْنَ أَنَّ الْكَبِرِيْنَ أَنَّ الْمُلْعِيْنَ الصَّبِرِيْنَ أَنَّ الْمُلْعِيْنَ الصَّلِحِيْنَ وَ ٨٠- وَأَدْخَلُنْ هُ مُوفِّدُ رَحْمَتِنَا وَإِنَّا وَأَنْ وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ وَ ٨٠-

### ترجمه

٨٥ - اوراسليل ، اور في الدول الكفل ( كويادكرو) كرووسب صابرين بي سع مقر.

و اور م ف انتين رحمت من داخل كيا ، كوكروه صالحين مي سد مقد

### تفسير

اساعيلُ ادركينُ اور ذا الكفلُ !

افیب کی مبتی آئونسرگزشت اور طوفان وادش کے مقابد میں ان کے معبرو ضبط کو بیان کرنے کو ، زیر بحث آیات میں خواک تین دو مرے بینے بول کے مقام صبر وشکیبائی کی طوف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کتا ہے : اسمبیل و دو الکفل کو یاد کرد ، وہ سبب کے سب معابرین میں سے تھے ۔ او واسعامیل و ادر نیس و خاالا کا کا سن الصابرین )۔

ان بی سے برایک نے وشمنوں کے مقابر میں یا نفگ کی طاقت فرسامشکلات کے سامنے میر داستقامت دکھائی ہے اور انول نے ان حادث کے سامنے برگز گھٹے نہیں شیکے۔ اُن میں سے برایک استعامت اور پامردی کا ایک نونہ تھا.

اس کے بعد اس صبر و استعامت پران کے لیے خواکے علیم انعام کا ذکرہے: ہم نے انہیں ای رصت ہیں وائل کرایکوئم وہ سالمین ہیں سے سے ( واد خلنا ہو قرب رحت نا انھ موس الصالحین)۔

يه بات قابل توجيد كريه نيس كما كريم ف انسي ابئ رحمت على بكريب كريم ف انسي ابئ رحمت مي واخل كيا يُريا

ل تنبيريم فمنددازي ويربحث آب كه ولهي-

لا تشيرن علل بلوه ما ه

الا تغییر فرازی دیر بحث آنے کے فرل میں اور تاریخ کامل میں ہی ہی کھا جے کہ فدا تکنل حضرت اور بیٹ کے ایک بیٹے تھے اور ان کام اجر تھا اور دہ شام اور ان میں اور تاریخ کامل ایس اثیر ہے۔ ان میں میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں ان میں اور ان میں ان می

٨٠ وَذَالنُّوْنِ إِذُ ذَهَ هَبُ مُغَاضِيًا فَظَنَّ اَنُ لَنُ لَقَّدَرَعَ لَيُهِ

فَنَا لَهُ وَ فَي الظَّلُمُ وَ اَنْ لِاَ اللَّالَا اَنْ اللَّهِ اللَّالَا اَنْ اللَّهُ اللَّالَا اَنْ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللْمُ ال

٨٠- فَاسْتَنْجُبُنَالُهُ وَنَجْتُبُنهُ مِنَ الْعَرِ وَكَذَٰ لِكُ نُتُجِى الْمُؤْمِنِينَ ٥

ترجمه

۸۵ ۔ اور فوالنون ( یونس کو سی یا وکرو) کرجب وہ غضتہ میں آگر ( اپنی قوم سے درمیان سے) چلاگیا کوراس کا خیال قاکر ہم اس پرکون گرفت نہیں کریں گے۔ ( لیکن جب وہ مگر تجب کے سند میں چلاگیا) تو وہ اِس گھٹا ٹرب اندھیرے میں پیکارا : خدا دندا ! تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے تو پاک و منزہ ہے، میں ہی تصور دارتھا ۔

٨٨٠ ، بم ك اس كى دعا كو تبول كر ليا اهدا سعد رنج سع نجات بختى ادر بم مومنين كواسي طرح سعد نجات عطا كرت من

میر از کرمیش

الونس كى وختناك زنان ساراني ،

یه دونوں آیات علیم پنیر لونس کی سرگزشت کا ایک حسّر بیان کردہی ہیں ، پیلے فرایا گیا ہے : " ذا المنون " کویا وکروجبکہ دہ اپنی بُت پرست اور تافران قوم سے ناداض بوکر چلے گئے ( و ذا المنون اذ ذھب مفاضباً )۔

" فون " لفت میں بست بڑی جھی یا محرمیدیا ایک بست بڑسے دربانی جافد کے معنی میں بست اس بنائر " ذوالمنون " کا معنی ہیں بست میں والا ( یا مرمیدوالا) ای صفرت بوئش کو " دوالنون " کمیل کما گیا ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جس کی تفسیل ہم إنث الله بیان کریں گے۔

برحال اس نے یہ گمان کرلیا تھا کرہم اُس پرکوئی گرفت شیں کریں گے! ( فظن ان لن نفت در علید) لیہ
ان کا برخیال تھا کر انہوں نے اپنی ٹافوان قوم میں اپنی درالت کا کام لودی طرح انجام دے دیا ہے اوراس بارے میں انہوں نے
کوئی ترکب اولی شک بھی نہیں کیا ۔ اور اب جبکہ قوم کواس کی حالت پر چھاڑ کرجا دہے میں تو اِس میں کوئی مضافحہ نہیں ہے ۔ حالا تکہ بہتریہ قا
له " نفت در" " عدد سے ماوہ سے سنت گرنی اور تنگی دسیف سن میں ہے پڑتھ انسان سنت گری کرتے دقت برجے ترک تقرر " کے ساخت

رِيرُ اللَّهُ اللّ

مده ان نوگول بین رہتے --- اور صبرو استعامت کا مظاہرہ کرتے اور نونِ مگر جیتے۔ اس اُمید پر کرشاید وہ بیدار ہو جائیں اورضا می طرف رجوع کرلیں ۔

ا المركار اس ترك أولى كى دجهت انهين سنى كا منه و كيمنا بيل اليك بهت بيست محرمي في انهين نقل لها ي اورانهول فيكشأتو المرهيرول مين بكاما: خلادما! التيري سواكوني معبود نهين ہے "؛ (خناؤى في الفللات ان لا الله الا افت)-

و خداوندا و تربك اور منزوسيد، مين مي تمكلون ميس مقا ورسيمانك انى كنت من الطالعين -

میں نے ثود اپنے اُدر بسی طفر کیا ہے اور اپنی قوم کے اُدر بھی یہ جھے جاسیے تفاکر میں اِس سے بھی نیادہ شزائد اور منتیل کو برداشتاکا اور تمام صبیبترں کو جمیلت، شائد دہ راہ راست پر آبات ۔ بالافر جمنے اس کی دعاقبول کرلی اور فم سے اُسے رائی تجنی (فاستجبنا له وذجه بناه من الغسم) - اس طرح جم مؤمنین کو نجات دیں گھ ( وکفالك نشجی المسؤمنین) -

اں ؛ ان اسم مرمنین ہیں سے بوہمی بارگاہِ خلاد ندی ہیں ابنی تولی ادر تقصیر ہے تو رکرے گا ادراس کی وات پاک سے مدو اور رحمت طلب کرے گا توہم اس کی وعاقبول کرکے اس کے غم و اندوہ برطرف کرویں گے۔

چندایم نکات :

ا۔ پولٹ کی سرگزشت ؛ إنشائش تفسیل کے ساتھ تو صفرت لائش کی سرگزشت سورہ صافات ہیں آئے گی کین اس کا لاصہ برے کم :

وه سالها سال به ابنی قوم کے درمیان (عراق کی سرزمین مینوا میں) وعوت و تبلیغ میں مشغرل رہے۔ کین انہوں نے سبتنی کو کوشٹش کی، ان کے ارشا دات ا در موامیت کا ان کے دلول پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ نے اُن سے نفا ہو کر اُس جگہ کو مجھوڑ دیا اعدد کیا کی طرف جلے گئے۔ وہاں شتی پر سوار ہو گئے۔ داستے میں دریا میں طوفان آگیا۔ اور سب اہل کشتی سے غرق ہونے میں کوئی کسراتی نہیں مرابع

کشتی کے ملاح نے کہا ، میرا خیال یہ جد کر تم میں سے کوئی جاگا ہوا غلام موجود ہے کہ جے دریا میں بھیلا و دیا چاہیے (یا اُس نے یہ کہا کرکشتی زیادہ بر جبل ہے لہذا ہم ایک شخص کو قرم کے ذریعے دریا میں بھیلا دیں) بموال انہول نے چند بار قرم ڈالا اور ہر دفعر صفرت لائٹ کا نام نکلا۔ بوئٹ سمجھ کے کر اُس کام میں کوئی داز بوشیدہ ہے اور خود کو حوادث سے سپر دکر دیا۔

بس وقت انهیں دریا میں بھینکا کمیا تو ایک مگر تھیے نے نظل لیا نیکن خدانے انہیں مجواز طور بر زندہ رکھا۔

ائفر کار وہ مترجہ ہوئے کر ان سے ترک اولی ہوگیا ہے۔ لہذا بارگاہ ضوا کا اُرخ کیا اور اپنی تنقیراور کوتا ہی کا اعراف کیا۔ خوانے می ان کی دُھا کو قبول کرلیا اور اس تنگ و تاریب جگر سے انہیں نجات دی لئے

ی و و بور رو اور این معدد این است این است می الاست می این این این این ایک خلاف معول واقعرب ایک خلاف معول واقعرب ارکم

ل تنسير فزلان مي البيان اور فراه تسلين زير بحث أند ك ولي .

وه " إونس كى وعاسب \_

ايك شخص نے عوض كيا ؛ يا رسول الله إكيا وہ دينس كيد مضوص نفي يامسلمان جي اس بين شال بين ؟ أَبِيِّ سنه فرمايا ؛ يد فينس ك ساخد من مراوط على اورتمام مومنين سے بعي مراوط سے ، جب كروه شدا كو كائتين كيا تولي قرآن من خداكي ير منتكو بندير شني :

"وكذلك نتجم العومنين " يراس بات كى دليل بدكر وضفى اس طرح سع دعاكم ضرانے اس کو قبول کرنے کی ضمانت وسے وی سہے <sup>ایہ</sup>

یر بات یادد لانے کی ضرورت نہیں ہے کر اس سے مراد صرف الفاظ کا بڑھنا ہی نہیں ہے بلکراس کی حقیقت کا نفس انسانی میں نقش ہوجا اُسے۔ یعنی ان الفاظ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا تمام وجود اس کے مفوم کے ساتھ ہم اُبٹک ہوجائے۔

اس محتے کی یا دوبانی می صروری بنے کہ ضلاکی سزائیں اورعذاب و دفعم کے ہوتے میں ان میں سے ایک توعذاب استیصال بے ۔ یعنی آخری عذاب کرج ناقابل اصلاح فوگوں کی تباہی اور نا بودی سے لیے آ کہے کرجس میں کوئی دعا فائدہ سند منیں ہوئی کم کو کلوفان باللے اثر بالنفسك بعد بعروبي طرزعل مشروع بهوجا آسب

ووسریقم کی سرائیں اور عذاب تنبیبی ہوتے میں کر حو تربتی بیلور کھتے ہیں۔ ایسے موقعول بے جونسی سرا کا اثر نمایاں ہونے گئت دور جن كوتنييد كـ طورى يرسزا دى جا رهي بهد ده ميدار ادرمتوج برجا تهد، نوبلافاصله عذاب اورمزا فل جاتي بهد

اس سعه دامن جو جانگ ہے کر آفات و بلیات اور ناگوار موادث کا ایک مقعد بدیدار کرنا اور تربیّت ویناہے۔ حضرت اولن کا واقعہ راوح سکے تمام رہروں کو منتف صود میں اس بات کی تبنید کر رہاہے کر وہ کمبی پیغام رسانی کی این ومرداری

کوختم رسیمیں اور اس واستے ہیں ہرسی وگوشسٹ کو کم مشارکریں کموبکہ ان کی مسئولیت اور ڈمر داری بڑی تھیں ہے۔

وَزُكِرِيًّا إِذْ نَادَى رَبِّهُ رَبِّ لاَ عَذَنُ فَى فَرُدًا قَانَتَ خَيْرُ الْورِثِينَ أَ

فَاسْتَعَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ يَعِيلِ وَأَصُلَحْنَالُهُ زُوْجَهُ وَإِنَّاهُ وَ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيدُ عُونَنَارَغَبًا وَرَهَبَّا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِيْنِ ٥ ا یک محال محتلی به جیسا که مردول کا زنده بوجانا که جومز صرف خلاف مول بسته کیکن محال مثبی سبت و دومست لفظول میں عام اور مرد جرطر یقف سند اس کا انجام پانامکن نهیں ہے لیکن پروردگار کی سے پایاں اور لا محدود قدرت کی مروسے کو فی مشعل نهیں رہتی ۔ اس کی مزید تفعیل إنشا النراکب سورہ صافات کی تغییر میں بڑھیں سکے۔

٢- يهال ظلمات كے كيا معنى بين ؟ مكن ب كري تعبيروريا اور پانى كائرائيل كاتار كى الداس بست برى مجلى كم بيث ك تاريكي اور دات كي تاريكي، كي طوف اشار برواور أيك رواييت كرجر إمام باقر عليه السلام سعنقل بروني بهد، وه بعي اس كي تائير كرن بيار ٣ - يونن سن كونسا تركب اولى كميا تقا ؟ بلانك وشبه مفامنه "كي تبير يونن كعب ايمان قوم برناماض بوسف كالرف اشاره به ادراس قسم کا خصته اور نارانسی به ایست مالات مین ، کرایک فکسار دولسوز پینیبرسالها سال بک گراه قدم کو دایت کرنے کیا مشقت اعلام رسید کلین وه اس کی بمدروانر اور خیرخوالانه وعوت کا سرگز مشت جواب مزوی میکاملاطبی اور فطری بات سد.

ود مرى طرف چى محضرت يونس جلنتے سے كر عنقربيب عذاب اللي انهيں ألے گا۔ اس ليے اس شركو تبور دينا كوئي گذا دنير بقا نیکن ونٹ بھیسے عظیم پینمبر کے لیے بہتری تھا کہ بھروی آخری لمے میک ۔۔ وہ لمحرکہ جس کے بعد عذاب اللی نازل ہوجائے گا۔ اندین چوٹوق اسى بنا برحضرت يولنن كانسبنا عاجلاز فيصله ترك أولى شمار بوا ادر ضواكي طوف عد اس برموا خذه كما كما.

يدورى چيز سب كريس كارون بم ف واستان أدم مين بهي اشاره كياسيد كريمطلق گناه نهيل بد، بكرنستي گناه سبت يا دوسرت نفل مي "حسنات الإبوار ميئات المفريين • كم مسلق ب

مزید دهنا حدت کے کیے تغییر تون کی جلد اللہ میا ( اُردو ترجیر) کی طوف رجیعا کریں۔

٧- كروار ساز سيق و حكفك ننجر الموسنين "كا يُرمني جلاس بلت كي نشانه ي كرتاب كركوفت اور بخات ك سلسلمیں جو کھے مغرت یون ، پر گوزی ، یر کوئی ایک خصوصی فیصلہ نہیں تھا۔ بلکرسلتہ مراتب کو طوظ دیکھتے ہوئے سب سے بے ایک

بهست سے فم انگیز حاوث اور سخت مشکلات ، خود ہمارے گن ہول کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ یہ خوابیدہ رُدح ل کو بیدار کرنے کیا أيك تاذيان بوتى بين يالمنن انسانى وصات كوصاف كرف كسيله ايك كمثالى كانتد بوتى بين - اسيسه موقع برإنسان ان تعين نكات كي طرف توجركرك و نجات يقيني بهد كرجن كاطرف " يونس من توجري عتى ب

ا . حقیقت توحید کی طوف فرجه ادر پر کر کوئی معبود اور کوئی مساط ادر پناه گاه انتیک سوا نهی سے .

۲۔ خواکو برفق وظلم سے پاک ومنزو سمحنا اور اس کی ذابت پاک سے بارسے میں کی ارگانی رکرنا۔

اس بات کی گواہ وہ مدیث ہے کر جو تعسیر ورالمنتور میں پنیم اسلام سے نقل ہوئی سے کر اُپ نے فرمایا : خداسك نامول ميس سع ايك نام كرس ك سا تقرج بى خداكو بيكارسا اس كدُما تبول بوكى ، اورجس وقت اس ك وريع فراسے كول چر طلب كرسے توفوا أسے تعلى كرسے كا،

ل تنیرودالنشور ، المیسنان کی نقل سے مطابق زیر بعث آیت سے ذیل میں المسیسندان میں زریجنٹ آیت سے ذیل میں بے معایت تغیرودالمنثور سے ولي سي تكومتي ہے۔

لل وراسم يملى سابينا عطافرايا: (فاستجب اله ووهب اله يحيى)-

اوراس تفعود یک پنجنے کے لیے، اس کی بانچھ بوی کو درست کر دیا اوراس میں پیچے کی پدائش کی صلاحیت پیدا کردی: اصلحنالله زوجه)-

اس کے بعد اس گرانے کی تمین عمدہ صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوتے فرمایا گیاہے: وہ نوگ نیک کاموں کی انجام دہی میں ا ری کرتے تے ان انھے و سے انوا ایسا رعون فی المخدارت)

وه الحاعث سے عشق اور گنا بول سے دحشت کے ساتھ ہرجالت ہیں ہمیں پکارتے تھے ( وید عوضنا رغبًا و رهبًا) یہ وہ ہمیشہ ہمارے سامنے (اوب و احترام اوراحماس سئولیت کے ساتھ گڑگڑا کتے تھے و دکانوا ان خاشعین)۔ ان میتوں صفات کا ذکر مکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ موکہ انہیں جس وقت کوئی نعمت کمتی ہے تو وہ کم طوف اورضعیف الدیان

وگول کی طرح - غفلتول اورغ در میں گرفتار منہیں ہوجائے تھے ۔ وہ کسی حالت میں بھی ضرورت مندول کو ذا موش نہیں کرتے تھے اور لیہے کاموں کے کرنے میں مبلدی کرتے تھے ۔ وہ حالتِ نیاز میں بھی اور بے نیازی میں بھی فقیری میں بھی اور خنا میں بھی اور صحت میں جی پیطر کول طرف منوجہ رہنے تھے ۔ منتصریے ہے کہ وہ نعنوں سے اپنی طرف اُرخ کرنے کی وجہسے کیروغ در میں گرفتار نہیں ہوستے تھے ۔ بک میشر مخاشع و خاض رہنے تھے ۔

مَ وَالَّتِيَّ اَحُصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُنَافِهُا مِنْ رُّوطِنَا وَجَعَلْنُهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعُلْمِينَ ٥

أرجمه

اور یا دکرد اس خاتون کو کرجس نیابی مفت کی حفاظت کی اور ہم نے اس کے اندرا پنی رُوح میں سے بیٹیون کا اور اسے اور اس کے بیٹے کو ہم نے حالمین کے لیے ایک عظیم نشانی قرار دیا ۔

ل . رغبًا مرضت ميلان اور نكاذ كم معنى عي ب اور وهبًا م خوف النوت اور بيواري كمعنى بي ب اور به بات كررا اللب كالحاكمة على الن الاملامة على كياب ، و في حال الرحبة " الربي كياب ، و متعددا حمالات مي . ويكن به حال الربي على المرب الموليت كاستى ركمت بو " في حال الربي حب المرب المن الماس اور تعيم مي منهم ب المن الماس المرب المناس المرب المن الماس المرب المن الماس المرب المن المناس المربع من منهم ب المن المناس المرب المناس المرب المناس المرب المناس المربع المناس المربع المناس المربع المناس ا

Atol & commonwood of the spirit

۸۹ - اور ذکریا (کویاوکرد) کرجب اس نے اپنے ربّ کو بکارا (الدعوض کیا ) - اسے میرسے پروردگار! مجھے اکمیار ( اور مجھے ایک آبرومند بیٹا عطافرہا) اور بہترین دارث تو تُر بی ہے -

9 - بم سنے اس کی دعا قبل کر کی اور اسے یمنی سابیٹا عطاکیا ادر ہم نے اس سے سیاسے اس کی بیوی ہیں مطاحیت پیما کرو کمپونکروہ ٹوگ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور (رحمت کے) عثوق اور (عذاب سے) خوف سے سابقہ ہمیں پکارتے تقے اور (ادب اور سولیت سے احماس سے) ہمارے صنور گروگرایا کرتے تھے۔

زکرا تنها مزرہے:

یه دونول آیتین خداسکه ودادد بزنگ بیغیرول حضرت زکرایا اور حضرت کیای کی زندگی کا ایک گوشه بیان کررہی ہیں. پیلے فرمایا گیاہ ہے : زکرایا کو یاو کرو حب اُس نے اپنے رب کو بیکادا اور عرض کیا : پرورد گادا ! بجھے اکیلانہ تھوڑا اور توسید اور اُس سے بهتر ہے : ( وز حصوریا اِذ نادی رب ہورب لاستذرتی فودا وانت خدیدالوار شین )۔

زکریا کی ترکے سالها سال گزر گئے وہ بست بوڑھے ہو گئے لیکن اجی تک ان سے کوئی اولاد بنیں ہوئی تنی اور دوسری طرف ان مکی بیری بانچھ متی اور اب بچر جننے سے قابل نرعتی ۔

ا نہیں ایک ایسے بیٹے کی تمنا متی کر حوان کے خلاقی پردگرامول کوچلائے تاکر ان کے تبلینی کام اوھورے مزرہ جاہئی اوران کے بعد موقع کی تاثر میں رہنے والیے بنی اسموئیلان کیے عیادت خارز اوراس کے اموال و ہدایا بر قابض نہ ہر جاہیں ہے۔ صرف ہونا چاہیئے ۔۔۔

خلانے حقیقت عشق<u>ے سے</u> سرشار اور ئر خلوص بر وعاقبول کرلی اوران کی خواہش اوری کردی ۔ جبیبا کر فرما <u>اگریا ہ</u>ے ؛ ہمنے اس کی دعاقبولی

محمری الفاظ مکودسیتے ہیں اوریہ بات سوال کا مرحبب بن جاتی ہے۔

برمال اس تم سع افاظ ک تعمیر بی كرج قرآن بین استے بین حتی طور بران سك اصلی اور بنیادی معنی كی طرف ترج كرنا چاسيك اكر اس كك كتاب بوف كالبلو واضع بوجائ اوربرتم كا ابهام فتر بوجائد

إس كيت كا وكر مي ضروري ب كر زير بحث آيت كا ظاهري مفرم يه به كر حضرت مريم من ابني محنت كي حفاظت كي الكي نص مغری سنے اس آبیت کے معنی میں یہ احمال فا ہر کیا ہے کہ انہوں نے کسی مردسے (پاسپے حلال ہویا حرام) ہرقم کے میل جل سے ودكر بچات دكايد جياكر سورة مريم كي آيد ٢٠ ين ب كر ،

ولويعسن بشرولواك بنيثا

ر قر کمی کسی بشرسف مجمع مجدّاسید اورند ای مین کوئی برکار عورت بول يا

ورحقیقت پر حضرت عدائی کی مجزانه پدائش اوران کے مجزہ ہونے کے ذکر کی تهدیدے۔

٢ - " روحنا " سے مراد : سياريم پيلے بى بيان كريك بين ايك إحضت ادر بند وصار دون كارت اشاره ساد اصطلاع میں اس قیم کی اضافت " اضافت تشریفید" کہلاتی ہے ، کرہم کسی چیز کی خلست کو بیان کرنے سک لیے اس کی اضافت شدا کی طوت كرديية مين مطل "بيت الله" (ضاكا مي) ادر "شرائل (ضاكا ميني)-

٣. مال بينا أيك معمره : در نظراً يت كتى الله على الماس كمديني كوتمام جان والول ك يدايد أيتاد نشانی قرار دیا - اشیں دو آسین یا دوسموات شین کا - اس کی دجر یہ بے کر ضراکی اس بزرگ آست اور معروفین مرم کا وجودای ک بيف كوساخة اس طرح طا بوا تعاكر ده أيك دوس سي فيما شمار منهي كيد جاسكة عقد مبيد كاباب ك بغير بيدا بونا آناي اعجاز آمیزسید، جتنا کر کسی عورت کا شومرسک بغیرها طریونا - علاق ازی حضرت صلی کے مجوات بجین میں می اور بست بور میں ان کا والده كى عظمت كى ياد ولاستريس ـ

ان تمام امودین سے برایک ، عام طبی ارباب سے بدت کراود خلاب معمل تعا۔ پرسب امود اس خیست کی ترجما تی كرسته بين كرماسالة امياب كم ماورا اكي اليي قدرت مي موجود بيد جوجب جاب ، ان كي روش كوبدل وسع - برمال مين أوران فالا مرام کی کینیت پوری نسانی تاریخ میں بے نظیر ہے مزاس سے پہلے کہی ایسا ہوا ور نراس کے بعد دیمی آئیا ہے اور شایر لفظ = آہیت " لأنكروسي صورت مين كرجوعظمت كي دليل سبعه ، السيمعني كالرف اشاره سبعه .

مرعم يأك دامن خاتون :

اس آیت میں صرت مربع اور ان کے بیٹے حضرت ملی سے مقام ، عظمت اور استرام کی طرف اشارہ ہواہے ۔ مرية كا ذكر بزرگ انبيائے مراوط مباحث كدرميان يا قران كم بيٹے علي كى دج مصب يا اس بنا بركرم

کی والدت بھی کئی جہات سے بیٹی کی دالدت کے مشابر می کرجس کی تفصیل ہم نے سورہ مرم کی آیات سکے ویل میں بیان کی ہے اب

ادریا اس بنا پرسپت کراس بات کو دامنج کیا جائے کر مخلست ، عظیم مردول ہی سک لیے تنسی ہے بھرایسی عظیم عورتایں می ہوگن کا کا

جن کی تاریخ ان کی خفیت کی نشانی ہے، جوعالم کی حورال سے لیے ایک اسوہ اور نمور ہیں۔

ارشاد بوتليد : ياوكرد مريم كوس ف اين صمت كي حاظت كى ( والتي احصنت خرجها).

اورأست اورأس كمبية (ميني) كو بم في عالين كم يعظيم نشاني قرارويا ( وجعلناها وابنها أية للعالمين)-

چنداہم نکات .

١- أيك ابهام كى وضاحت : فرج إصلين لفت ك لحاظ سے فاصلر اور شكاف ك معنى بين بيد اوركنائے ك طور پر حورت کی اندام نمانی کے لیے استعال ہوتا ہے اور چکر فارسی میں اس سے کنائی مسنی کی طرف توجید نہیں ہوتی - لہذا بعض اوقات پر سوال ساسنة أياب كريد نفظ كرموحورت كه اس عفيو فاص كميلي بولاست ، قرآن مل كيسه أياب ؛ ليكن اسك كنايه بهدنه كي طرف لزج اس سوال کوحل کر دی ت ہے۔

زياده داضع آوردوش تعبيرين أكرم كنانى معنى كوشيك طورست تعبيركرنا پايس تو " احصنت فرجها " يحمل كا متباول فارى میں یہ ہے کر" اپنے وامن کو پاک رکھا" ترکیا فارس میں یہ تعبیر بُری ہے ؟

بلكر بعض كے نظرير كے مطابق ع في لغت ميں الميسے الفاظ كرج عضور فاص كے ليے صواحثا جون، يا جنى اختلاط ميں صراحت ر کھتے ہوں اصلاً موجود ہی بنیں ہیں ۔ بو کچے میں ہے وہ کنائے کا ہی بیلور کھتا ہے۔ مثلاً قرآن کی مختلف آیات میں اختلاط کے ایے بین " لمس كرنا " واصل بونا" وهانينا " وغشيان في " يا بوي ك باس بانا " ك نفظ استعالى بوست مين - كم جوسب كناي كابلوك عن نیکن بسف اوقات فارسی زبان میں ترجم کرسے والے ان کے کنائی سٹی کاطرف تنجہ نمیں کرتے اور اس کنائی معانی کے مقبلول کی مجانے فاری ل تنيرنوز جلد ٤ سورة مرلم كي ابتدال آيات كالنيرد يجيد

ي سوده اعرادت - ۱۸۹ -

خ بست - ۲۲۲

تغيركبرفولان اور تغيرني فلال زريعث آير فل مي -

مرد المراد الماد ا

فولت واحد و کینا کا ادادہ تھا۔ لہذا ساعة بی فرمایا گیاہے: میں تم سب کا پرورد گار بوں لہذائم صوف میری بی عباوت کو: وانا ربکو فاعبدون )۔

ورحقینت انبیائی توحید عقیدتی وعملی کا سرچشر وی سبے ۔ اور را مختگو علی علیہ السلام کی اُس بات سے مشابہے / جوآت نے پنے بیٹے امام بھتنے مکو دصیّت کرتے ہوئے فرائی متی :

واعلى ويا بنى انه لوكان لربك شربك لاتتك رسله ولعرفت افعاله وصفاته.

اسے بیٹا! بان ہے کہ اگر تیرسے پروردگار کا کوئی اور بھی شرکیب ہوتا، تو اُس کے رسول بھی تیریب ہوتا، تو اُس کے رسول بھی تیری طوف آتے ، تو اس کے مک اور آٹارِ قدرت کو بھی دیجیا اوراس کے افعال و صفات کو بھی بیجا نتا لیا

اُست بدیباکر راغب کتاب مفردات میں کتاب ، ہر اس گردہ اور جمیت کے معنی میں ہے کرجس کی کوئی مشرک جست اس کے افراد کو آپس میں جوڑے دیک وین ، ایک زمانر یا ایک معین سکان کا اشراک جلہے یہ وحدت افتیاری جو یا غیافتیاری .
بعض مفسرین نے " اُمّت واحدة " کو بیال " وین واحد" کے معنی میں لیا ہے لیکن مبیباکر ہم بیان کر پیکے ہیں کہ یعند اُمّت کے لفری معنی سے مطابقت نہیں رکھتی ہ

بعض دوسرے توگوں نے برجی کما ہے کہ اس آیت میں " اُسّت "سے مراد ، تمام نبان اور قرنوں کے تمام انسان ہیں یہ یہ ا اسے تمام انسانو! تم سب کے سب ایک ہی اُسّت ہو، تماما بدوردگار ہی ایک ہے اور تمامات تی مقصد ہی ایک ہدے۔ یہ تغییر آگریم گزشتہ تغییر کی نسبت زیادہ مناسب معلوم جو آ ہے ، لکین اِس آیت کے ، پہلی آیٹوں کے ساقہ تعلق کو تہ نظر وکھتے جوئے ، یہ میمی نظر نہیں آئی ۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ جبلہ اُن ہی انہیا و مرسلین کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے حالات کی تعمیل گزشتہ آبات ہی بیان کی گئے۔ ۔

معاملراس صدکو پہنچ کمیا کہ دہ ایک دوسرے کے مقالمے میں کمڑے ہوگئے اور ہرگردہ دوسرے گردہ کونعن ونفرین کرنے لگالڈ اس سے بیزار جوگیا- اننوں نے اسی پر قناعت نے کی بھر ایک دوسرے کے مقابلر میں ہتمیار نکال لیے اور بہت زیا وہ نوزیزی کیاؤ پر توسیراوری سے دین واصرے انمراف کا نتیجہ تھا۔

" تقطعوا "مادُه "فطع "سے ہے۔ یہ ایک باہم لی ہوتی پیز کوعظیدہ علیٰدہ نکرُدل میں کروینے کے معنی میں ہے۔ یہ "باب تغمل" سے آیا ہے۔ کر ہو قبرل کرنے سے معنی میں بولا جا آ ہے۔ اس مجافظ سے جملے کامفہوم اس طرح ہوگا: وہ تفرقہ اور نفاق کے عوامل کے لہ نے البلامنہ ، محتوب ۲۱۔

١٠٠ وَتَقَطَّعُنُو الْمُرَهُ مُ بَيْنَهُ وَ حُكَّ الْيُنَا لَجِعُونَ ٥

٩٢. فَمَنُ بَعُمَلُ مِنَ الصَّلِخَةِ وَهُوَمُ تُومِنٌ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْمُ وَمُومِنٌ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْمُ وَإِنَّالَهُ كُتِبُونَ ٥

ترجمه

۹۷۔ یہ (عظیم پینمبرکر جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور ان کے پیرد کار) سب ایک ہی اُمت میں (ادرائیری حدف اور مقصد کے پیرو میں) اور میں متمالاً پرورد گار ہوں ، پس میری ہی عباوت کرد۔

۹۳. ( بے علم اور بے خبر ہیرو کا روں سے ایک گردہ نے) آپس ہیں اپنے کام میں تفرقہ ڈال دیا ہے ( میکن آخر کار اسپ کے سب ہماری طرف ملیٹ کر آئیں گے۔

۹۴ - بوشخص مبی کچداعمال صالح بجالاتے کا جب کر وہ با ایمان مبی ہو، تر اس کی کوششوں کی نا قدری شیں ہوگی اور ہم ا تمام اعمال ککمدر سبے میں ( تاکر سب کو بڑی باریک بدی سے ساتھ ان کا بعلہ دیا جاتے )

يك أمت

گزشت آیات میں خلاکے بعض بیغبردل کے نام آستین اور اسی طرح مرزم جسی مثالی خاتون کا نام آیا ہے۔ ان کے طابع زندگی بیان ہوئے ہیں۔ زیر بحث آیات میں مجموع طور پڑھیے نکالتے ہوئے فرایا گیا ہے : بیختیم بیغیر کرمن کالون اشارہ بواجہ م سب سے سب ایک بی اُمت سے ( ان اللہ ف امت کو اُمتة واحدة )۔

اُن سب کا پردگرام می ایک تقا اور ان کا حدوث و مقصد هی ایک ہی تقا۔ اگر چپر زمانز اور ماحل کے اختلات کے لحاظ ہے مختلف خصوصیات اور ان کا انداز کارکچھ مختلف تقا بینی ان کی تکنیک ختلف تھی ۔

نیکن سبسے سب آخرالامر ایک ہی سمک اور راہ برگامزن سقے - دوسب سے سب توحید کی راہ میں شرک سے خلاف جدد جمد کرستے سقے اور ونیا سے لوگوں کو بگانگست 'حق اور عوالت کی وعوت دیتے سقے ۔

پردگرامول اور هدف و متعد کی به یکانگست اور وحدت اس بنار برخی که ده سب سے سب ایک ہی مبدا سے فین عاصل کتے تع

وَحَامُ عَلَاتَ رُيَةِ اَهُلَكُنْهَا آنَهُ وُلا يَرُجِعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُ عُومٌ وَهُ عُورِ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ تَنْسَلُوْنَ ٥

وَا قُتُرَبُ الْوَعُدُ الْحَقُّ فَاذَا هِي شَاخِصَةٌ أَلْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُ وَاللَّوَيُلِنَا قَدُكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هَٰذَا بَلُ كُنَّا فِخَفْلَةٍ مِّنَ هَٰذَا بَلُ كُنَّا ظُلِمِيْنَ ٥

ترجمه

وہ شراور آباویاں کر جنیں ہم نے (گناہوں کی پاواش میں) الاک کرویا ان سے بے مکن میں ہے کہ دہ داس دنیا میں) پیٹ سکیں ۔ پیٹ سکیں ۔

بال يمك كر جب ياج ج و ماجوج كول ويئة بائي كه اوروه تيزي كم سافة بر بلندي سي كزرمائي كا

و. اور (تیاست کے بارے میں) می کا وعدہ (ایفا کے) قریب ہو جلتے گا، تو اس وقت کافروں کی آمھیں اور شامت کا دوں کی آمھیں وحشت کی وجہ سے حرکت مچوڑوی گی، (وہ کہیں گے) وائے ہوہم برگرہم اِس کے بارے میں خفلت میں مقے، ہم تو خلا سفے ۔

تفنير

كفار قيامت ك أسايغ يرد

گذشته آیات مین نیکو کار سرمنین سے بارسے میں گفتگو متی اور زیر بحث پہلی آیت میں ایسے افزاد کی طوف اشارہ ہے کہ ج ان سکونتلز مقابل میں واقع میں وہ لوگ کہ جو آخری سانس تک مجرا ہی اور ثبرائی پر باقی رہستے میں ۔

قرا ایک است : ان بستیول پر رحبنیں ہم نے ان سے گنا ہول سے جرم میں نابود کرویا ہے ، حرام ہے کہ وہ ونیا کی طرف بیٹ کرائیں ، وہ برگرز واپس بنیں اکئیں گے : THE TENEDOCUMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

سلمنے نجک کئے اور انہوں نے ایک ووسر سے سے عظیمدگی اور بے گائی کو قبول کرکے اپنی فطری الا توحیدی وحدت کوختر کرویا او سے نتیجہ میں ہرقتم کی شکست ، ناکامی الدید ختی میں گرفتار ہوگئے۔

آیت کے آخریں مزید فرایگیا ہے ؛ کین یہ سب سے سب آخرکار ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے (کل الب نال جعوا یہ اختلاف جو عادضی ہے ختم ہو جائے گا اور بچر قیاست ہیں سب سے سب، وحدت ہی طرف جائیں گئے۔ قرآن کی شان آ بی اس سکتے پر بست تاکید کی گئے ہے کر قیاست کی خصوصیات میں سے آیک، اختلافات کاختم ہو جانا اور وحدت کی طرف جل پڑنا۔ سردہ مائدہ کی آیت ۸۴ میں ہے ،

> المالله سرجع حجميعاً فينسكو بماكنم فيه تختلفون تم سبكي ازگشت فعالى كاطرف سيدادرجن جيزول مين م اختلاف ركه تقيمين وه أن سه آگاه كرسكار

> > يه مغمون قرآن مجيد كي متعدد آيات مي نظرآ ما بيطي

ادراس طرح سے انسانول کی ضلقت " وحدت " سے ہی سرّوع ہوتی ہے اور وحدت کی طرف ہی وٹ جائے گی ۔ آخری زیر مجث آیت میں پروردگار کی پرستش کی راہ میں " اُسّتِ واحدہ "کے ساعتہ ہم آ منگی کا نتیجہ بیان کیا کہا ہے : جو کوئی بھی کچدا عمالِ صالح انجام وسے گا ، جبکہ وہ ایمان مجی رکھتا ہو ، تو اس کی جدو ہمدادد کوششش کی ناقدری نہیں کی جائے گی : ( فعن یعمل موزیل الصلاحات و هو مؤمن فی فلا کے فان لسعید )۔

اور مزيم ككيد كديد اضافر كياكيا جد : اورم اس كداعال صائح يقينًا كلميس ك (واناله كاتبون)

اس آست میں قرآن کی دوسری بہت سی آیات کی طرح ایمان اورعمل صائح کا انسانوں کی نجات کے لیے دواساسی اور بنیادی ادکان سے طور پر ذکر جواسبے نیمین لفظ " من "سے اضافہ سے سابقہ کر جو تبدیش سے لیے آیا ہے۔ یہ اس مطلب کو بیان کرتا ہے کہ تا اعمال کی انجام دہی بھی شرط نہیں ہے بھر اگر صاحبان ایمان کچہ جسی عمل صالح بجالائیں تو بھی دہ اہل نجات و سعادت میں

برحال ير آيت قرآن كى بست سى ووسرى آيات كورى ، اعمال صالح كى قوليت كى مرط ايان كوشاركر قب -

الاکفان السعیده محمد محمد کا ذکر، اس قم سے افراد کی جزائے میں کا بیات کی سے لیے، ایک الیسی تعبیر ہے کہ جوانها فی العنام مبتت اور بزرگواری کے سابقہ بلی برنی ہے کیو تکہ خدا اس مقام پر اپنے بندول کی قدروانی کرتے ہوئے ان کی سبی د گوشش کا شکریہ اوا کررہ ہے ۔ یہ تعبیر اُس تعبیر کی مانند ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آئیہ 19 میں بیان ہوئی ہے :

ون أراد الأخرة وسلى لهاسعيدا وهو مؤمر فاولك كان

بوشنص آفرت کے گری خوابش کرے گا ، اور اس کے لیے سی دکوشش کرے گا . جیکر دہ ایان می رکھتا ہون ، قر اُس کا کوشش کی قدروا فی جائے گا .

ل أل علاه - ١٦ الدع ١٩٠ وغرو-

(وحرام على قربية الهلكناها انهموله يرجعون إله

در حقیقت وہ ایسے لوگ میں کہ جو عذاب اللی و کیھنے کے بعد یا بلاکت کے بعد اور عالم برزخ میں جانے بعد عواد و اللہ غفلت کے برووں کو اپنی نگا ہوں کے سامنے سے مثا ہوا یا ئیں گے، تو آرزد کریں گے کہ اے کاش! وہ ان تمام نطافل اور م گنا ہوں کی تلانی کرنے کے لیے ، ودبارہ ونیا کی طرف لوٹ جانے ، لیکن قرآن صراحت کے ساعد کتا ہے کہ ان کی بازگشت الم حرام لینی منوع ہے ۔

ي اسى بات كي مشابه ي كرجوسورة مومنون كي آيه ٩٩ مين بيان مولى بد :

حلى اذاجاء احده والموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحاً فيا تركت كلا. ...

ان کی سی کیفیت اسی طرح باتی رہے گی ، بیال بمک کد ان کی موت (کا وقت) آن پینیے گا قودہ سے کمیں مجے ، پروردگارا ! ہمیں ونیا کی طرف بیٹا دے تاکردہ نیک اعمال کرج ہم نے ترک کرویئے ہیں انجام ویں لیکن وہ سوائے منفی جواب سے اور کچے نہیں سنیں مجے ۔

اس آیت کی تغسیر میں ودسرسے بیانات ہی وُکر ہوستے ہیں کرجن میں سے بعض کی طرف نیچے حاشیہ میں اشارہ ہوگائیا۔ بسرحال یہ بے خبرلوگ ہمیشہ خفلت اورغود میں ہی رہیں سے اوران کی یہ بمنجتی اسی طرع باقی رہنے گی بیال تک کر ونیا ختم ہو جائے گی۔

میا کر قرآن فرما آسے

سیبات اس وقت تحک بوتی رسیدگی بیان تک کمیا مجری و ما نجوج بر راه کمول وی جاستگی اور در ساری زمین می بیانائی اورده هر بلندی سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں: (حتی افدا فتحت یا جوج و ما جوج و هدو من کل حدب ینسلون)۔ یا جوج و ما جوج کون لوگ سے کمال رہتے سے اور آغ کاروه کیا کریں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا ؟

له اس تغريك مطابق " وام " خرب مبتدائ مذوت كي اور " انه و لا يرجعون " كاجله اس يرويل ب اورتقريس اساره قا: حدام على على قرية اهدك تاها أن مرجعوا الحسلانيا انه ولا يرجعون

جن ابل رِّي كريم في الكركيا مع ال بروام مع كروه بلث أيَّر، وه نس بلني سك.

کل بعض نے و حوام " کو بیان " واجب مسكم من میں کیا ہے۔ انہوں نے كما ہے كر انت عرب میں بعض اوقات يا نفظ اس من ميراستال برتا ہے۔ اوروہ افظات ألا " كوزارة مسكلة بين - ال سك حساس ست أيت كامفرم اس طرح بوگا :

آ فرت میں ان کی بازگشت واجب اور مزودی ہے ۔

بعض ير كنة بين كر " موام " موام ان كم معنى على جد ، لكي " ألا " قائمه جد ، ينه ان كى إز كشت اس جان كى طرف موام ب.

بعض سري في آيت كوف الدقر كي طوف الجمشت ويوف من من المهد القسيم على البيان الدفر وازى زير بحث أي سك فويل من

بعن بر کتے ہی کر آ پر نئی کے قبلے صب اور باس بات کو بیان کُل ہے کہ برحام ہے کودہ قباست میں بات کو بیان کر آ بی آ میں خوالی بیمانی ووقی کے جہتے متی ٹی بیان کیا ہے وہ سبست زیادہ مناسب نوا آنا ہے۔

النباد م

اس بارے میں ہم نے سورہ کھت کی آیہ ۱۹ کے ذیل ہیں اوراس کے بعد ہمش کی ہے اوراس طرح اس سدو کے بارے میں ہی کہ جو " ذوالتر نہیں " نے ان کے حمل کو رو کئے کے بیاٹوں کے ایک تنگ جو میں بنائی متی، تنصیل سے بحث ہو چک ہے۔
کیا ان دونوں گروہوں کے کھل جانے سے مراد ، اس سد کا ٹوٹ جانا ، اور اُن کا اس دلست سے دنیا کے دوسرے علاقوں میں نفوذ کرنے سے مراد کرہ ذبین میں ہر جانب اور ہرطوف سے نفوذ ہے ؟ زیرنظ آبیت نے صریح طور میراس بارے میں کوئی بات نبیں کمی ہے۔ مرف زمین میں جیل جانے کو عالم کے انستام کی ایک نشانی اور قیاست کے آسنے کی ایک تہدیم عنوان سے بیان کی اگل ۔۔۔

اس كرسانة بى ير فرايا گياست : اس وقت فعاكا وعدة حق نزديك آسيني كا : (وا قترب الوعد الحق) -اور ايك گهراسك اس طرح كقارك سارك وجود به بها جلت كى كران كى آمكى مى حركت نسين كر بائي كى ، اوروه يستظريران كرسانة وكيمين كي : (فاخاهى شاخصة ابصار الذين كفروا) -

اس وقت ان کی آنکموں کے سامنے سی غفلت اور غودر کے بردے میٹ جائیں گے اور انہیں پکاریں گے : واتے جہم پرُ ہم تو اس منظر سے غفلت ہیں ہی تقے ال یا و ملینا فقد کنا فی غفلة من لهذا)-

ا اور چ کم اپنے اس عندسے اپنے گناہ نہیں میپا سکیں سے اور نووکو بری می قرار نہ و سے سکیں ہے، لمنا مراحت کے ساتھ کمیں گے: نئین بکر ہم ہی ظالم سے: (بل کنا ظالم مین)۔

ملیں ہے۔ اس بھر میں ہم میں ہے۔ اس بھر اور آسمائی کی اول اور ان تمام بلادیٹ والے جواوث اور اسی طرح الیے عربت اسوز سبقول کے با دچرد کے مرز ان کے سامنے بیٹ کرتا ہے ۔ یہ بات کیسے جمن ہوسکتی ہے کہ وہ بھر بھی خفلت میں رہیں لہذا جر کچھ ان سے سرزد ہوا ہے، تقصیر ہے اور خووا ہے اُور بھی اورووسرول کے اُور بھی ظلم ہے۔

چند الفاظ کے لغوی معنی:

میدب " ( بروزن " اوب ") ایسی بلندلول کے معنی میں ہے کہ جو پہتیوں کے درمیان جوتی ہیں کمبی انسان کی پُشت کے اُجار کو میں " عدب " کھتے ہیں۔

" بسلون " " نسول " كم ماده سيد ( مروزن " فعنول ") تيزي سي نطف سيمعني لي بيم -

ر ہو یا جوج و ماجوج سے بارے میں ہے کہ وہ ہر باندی سے تیزی سے ساعد گزری سے اور نظیں ہے ، بدان سے کرہ زبین میں بہت زیادہ نفوذ کرنے کامون اشامہ ہے ۔

ی بعث ریرو و در رسین ( ایرون خلوص ) دراصل گرست با برنگلف سیمسی میں ہے۔ یا ایک شرسے ودمرے شر به شاخصة " " شخوص ( برون خلوص ) دراصل گرست با برنگلف سیمسی میں ہے کہ وہ با برنگل آتے ، امذاا اس کی طرف تکل جائے ہے معنی بیں ہے اور جو کھ تعب اور حیال کے وقت انسان کی آئکھ گویا یہ چاہتی ہے کہ وہ الیے حیوان ہول کھ کھ گویا ان حالت کو بھی " شغوص " کما جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جو قیامت میں گنگاروں کو لاحق ہوگی۔ وہ الیے حیوان ہول کے کر گویا ان کی آئکھیں یہ جا ہتی میں کہ وہ اپنے صلفہ سے با برنمل آئیں .

اِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَتَم ، و الافيار و و الافيار اَشُتُمُ لَهَا وْرِدُونَ ٥ لُوَّكَانَ هَلُوُلُاء المِنَةُ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلَّ فِيهَا خُلِدُونَ. جهنم کا ایمن من ، لَهُ وُ فِيهَا زَفِيْ رُو اللهِ اللهِ يَسْعُونَ ٥ گزشتہ آیات میں ظالم مشرکین کے انجام کے بارسے میں گفتگو تھی - ان آیات میں زُدیے مخن ان کی طرف کرتے ہوئے۔ إِنَّ الَّذِيُنِ مَلِقَتُ لَهُ مُ مِّنَّا الْحُنْنَى الْوَلِّكَ عَبَّا مُبْعَدُونَ الْحُنْنَى الْوَلِّيكَ عَبَّا مُبْعَدُونَ ان کی اور ان کے معبودوں کے منتقبل کی اس طرح تعمور کھٹی گئی ہے : م جسی اور جن جن کی تم خدا کو چھوڈ کر پرستش کرتے ہوا سے ب لاَ يُسْمَعُون حَمِيْكَ هَا وَهُ وَفَي مَا اشْتَهَتَ الْفُسُّهُ مُ خُولُدُونَ الْمُسْمَعُ خُولُدُونَ الْمُسْتَعَا الْفُسُّمُ عُولُدُونَ الْمُسْتَعَا الْفُسُّمُ عُولُدُونَ الْمُسْتَعَالَ الْفُسُّمُ عُولُدُونَ الْمُسْتَعَالَ الْفُسُّمُ عُولُدُونَ الْمُسْتَعَالَ الْفُسُّمُ عُولُدُونَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالَ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ اللّهُ جمم كا اينومن مين ( انكو وما تقيدون من دون الله حصب جديد )-" صعب " دراصل بينكف كم معنى لين سبت خصوصاً ايندهن كم شورول كو تزريل بينكف كو" حصب " كها جاماً سبت . لاَ يَحُزُنُهُ مِ الْفُنَزَعُ الْآكِ بُرُ وَتَنَاقُتُهُ مُ الْمَلْيِكَةُ لَمُلَا بعض في يركها سبي كرم مطلب " ﴿ بروزن سبب ﴾ كرج أبيذهن كم معنى مين سبت ، عراب ك مُعَلَّمت زبان مي مُعْمَّف تلغُّظ دكمتابه يعن قبيل است مصب " ادربعن دوسرك اس ك " نضب " كمت بين ادر بويم قرآن قبائل ادر دول كوج شف كي يَوْمُكُوالَّذِي كُنْمُ تُوعَدُونَ٥ آیا ب المنابعن ادقات ان کم منتف الفاظ کومی استمال کر تاب اس طریقے سے دل جن اول رافظ مصب " می ایسے الفاظ مين من من كريو ابل ين ك قبائل لفظ مصلب مرى بكر تفظ كرست بيري برمال زر بحث آیت مشرکین سے کہتی ہے کر جہنم میں اگ باللے والا ایندھن جس سے اس کے شطے پیدا ہول سکے ،خود تم اور م بھی اور جن بن کی م ضدا کو چھوڑ کر بیتش کرتے ہو ، جمنم کا ایندھن بول کے ، اور تم سب کے سب اس میں جائے۔ تمادى بناؤنى فدا ايندهن كى به قدر وقيت كودل كي طرم يك بعد ديرك جهنم بين بعيد ما وكد اگریه مذا بوسنة تو مرگز اس مین منجلسقه اورده سب کے سب میشر مبیشر اس می رهی گے۔ اس كابدرزيد فرايا كياب، تم اسين جاديك ( استولها واردون). ولال يدوه وروناك طريق سع نالمرو فرياد كرية بول سك اور ولال انهيل كيدسناني مروسه كا. ير جلم يا قر گزشته بات كى تاكيد ك فور په جه يا ايم انته محمة كى طرف اشاره به ، اور ده يه به كر پيل قر بول كو آگ بي لیکن ده لوگ کرجن سے ہم سنے پہلے سے اچھا دورہ کیا ہواہت، انہیں اس سے وُدر ہی رکھاجلت گا۔ والمير كي الميرة ان يروارد بوكي المراب ما الله الكريم القريم أن يود سائط كي المبارات المري كي الله المعتبال كري كي الله ده جمع کی آگ کی آواز (سیمسی) نمیں سیسے اوروہ ای سی کرس میں ان کا ول چلسے گا، ہمیشہ ہمیشہ انعموں میں) الريه سوال بوكم بول وجبنم ميں والملنے كاكيا فلسفر جد، تو اس سے جواب ميں يہ كمنا چاہيئے كريہ بھى بُت پرسول سے ليے ايک قم کا عذاب اور سرزاہے کیو کروہ یے دیکھیں گے کروہ اس آگ میں کرجس کے شطے ان کے بتوں سے نکل رہے ہیں، جل رہے ہیں . التنین دوعظیم وحشت مورون و مغرم نهیں کرسے گی اور فرشت ان کے استقبال کے لیے بڑھیں گے (اور یہ کمیں گے) طلوف ازیں یہ بات ان کے نظریات کی تحقیرو تذلیل ہے ، کر وہ اس قم کی بات قدر دقیمت بجروں کی بنا ما ایک رہے تھے ۔ يى قوده ون سبع كربس كانمست وعده كي باما تعا. البتریه اس صورت می سب حبکه (مایعبدون) ان مودول کرمنی این بور رجب جان بقر اور مکری ک بن جور راید (ببیماکر"ما "کے تفظیہ معلوم ہوتا ہے کیونکر"ما "عام طور رغہ ذوی العدّا س ہوتا۔

1-1

-1-7

1.1

.44

\_ 44

100

-101

یراس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس جہان میں موشیں سے مِنتے وعدے کیے ہیں، ہم انہیں اور اکریں معے اُن میں سے ایک ان كاجم كى آك سے دور رسلے -

اگرج اس جلے كا ظاہرى خوم ير ب كرير تمام سے مومنين كريد و كاكيكن بعض في يراحال وكركيا بدكر يرحزت عليق اور مريم عید معرووں کی طرف اشار میے را کی محروہ جن کی عبادت ان کی خواہش اور مرضی کے بغیر کرتا تھا۔ اور جو بحر سابقہ آیات یہ کہتی تھیں کرتم بھی اور تهار معبود مجمی دون نے میں داخل ہوں مے تو اس تعبیر سے عملی تھا کر مفرت علی جیسے افراد مجمی شامل سم مدید جاتے ، لهذا قرآن میر جلد فرا ایک استنا کے طور بربیان کرتا ہے کہ ایسے لوگ مرکز دوزخ میں تنہیں جائیں گے .

مِعن مغربی نے اس آیت کے بارے میں ایک شان نزدل وکر کی ہے مرجر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کرمیسن وگوں نے بہی سوال بغير إسلام مص مي ميا تما لدفاير آيت ان ك جواب مين الل جول ميد

كين إس حالت مي بعي كوني امر مانع نهيي بي كرزيز ظراكيت أس سوال كالجواب بعي ببوا ورسب سيح مومنين كم مارسيم مين أي

أخرى زر مجيد آيات مين نعلاك جارعظيم نعمون كا وكريد مرجوان توكون كوميسر جول ك : يلى يركه وه أك كي أواز يك نيس منين على ( لا يسعدون حسيسها ) -

"حسيس " جيساكر ارباب لغت ن كها ب ، مسوس آواز كم معنى ميس اورخود حركت يا خود حركت سع جو آواز بيوابواس کے معنی میں ہیں ہے۔ دوڑ ش کی آگ کر جو ہیشہ آتش گیر دیں میں مڑھتی ہی جاتی ہے ، ایک مضوص اَ واز رکھتی ہے۔ یہ اَواز ووجہ ت سے وحنتناک ہد، ایک تو اس محاظ سے کر یہ آگ کی آواز ہے، اور ووس سے اس محاظ سے کر یہ آگے بیصنے کی آواز ہے۔ بع مرمنین ع کر جبزے وور رہیں مے ، المذاب وحثناك آوازی جركز ان كالل مى نسي بى كى -

ودمری میر مرک الم میسینمت میں جاہیں گے سمیشر بمیشر سمے لیے اس میں متفرق رہیں گئے (وهدو فیما اشتهت انفسه وخالدون)۔

يعني و إل براس جان كى طرح كى معدوويت نهيس بعد يهان أو انسان سبت سى نعتول كى آرزوكر تاسب كين ان تك نهير بهنج ياآ-د بل پروه جو بھی ماوی ومعنوی نعمت چاہے گاءاس کی وسترس میں ہوگی ۔ وہ بھی ایک ون یا وو ون نمیں بھر مبیشہ مبیشہ کے لیے ۔

عميري بركر عليم وحشت انهي منموم نهي كرك كالايعد فهدوالفنوع الاكبر)-مفنع الحبرة (عظیم اور بری وحشت) كربض ف روز قايمت كى وحشول كاطرف اشاره سما بده كودكم وه بروحشت سے بڑی ہد اور بعض نے صور کا بھونکا جانا اور اس جان کے نتم جونے کی زروست کیفیت کی طرف اشارہ مجاہے، جدیا کرسورہ نمل کا آیہ

دين چېكر قبامت ك ون كى دخشت سلم طور رياس سيزياده اېم بيد، لدوا بهلى تنسيزياده ميم معلوم او لي بيد -آخرين ان نوگول كم ليم آخرى نعبت كا وكر ب الدوه يك : رحمت كم فريست ان كا استعبال كرف ك ليم أحك برصير كم ، اشيرمباركباد وي مع اوري بشارت وي محكريد دبي دن بي روي من من من ومده كياجاتا منا: ( وتتلقّ والمنتكة هذا اس كه بعد موى تميم تكاسة برسة فرايا كياب، أت ندا بوق وبركر بهم كال من نهينية ( لموكان هو الله المةماوردوها)..

بیکن یہ جان لوکر نه مرف یہ کر دوجهنم میں پہنچیں گے بھروہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گھ ( و کل فیعلفالدون) ادد مزے کی بات یہ بھے کر یہ بت برست ہمیشہ اپنے ضاؤں کے ساتھ ہی رہیں سے ۔ دہ خوا کر جن کی دہ ہمیشہ برست کمائے تا اورانسي معينول من وصال مجمع مقد ادرائي مشكلات كامل ان سع بالبت تهد

ان " گراه عبادت كرين والون كى " ان ب قدر وقيت معبودون كرساته دردناك كينيت ك بارس مي زيدهامت كم يك فرايا كياب : ١١١ دوزخ من دروناك ناله وفرياد كريسك ( لهدو فيها زفير) .

" زهنيو" اصل مي اليي يتى ويكاركرسف كم من من من من كريس ك ساقد سانس ك أدار بي أربي بو- بعض ف كما كرنج ك نفرت الكيز أواز كوابدًا مين فرفير" ادر أفرين "شعيق "كية بين بهرحال بيان اليسة الدوفرياد كي طرف اشاره بهد كرجوع والدوه كي وجر

یر استال مبی به کمریر عنم انگیز ناله و فریا و صرف ان عباوت کرنے والوں سے سابقہ ہی مراوط ند ہر بنکد شیاطین کر جوان سے معبود مقے دہ مجى اس ميں ان كے شركي ہوں ۔

بعد كا جمل ان كى ايك اورورد ناك مزاكر بيان كرتا جداوروه يرسيدكم : اننين دوني مين بحد سالى منين وسد كا : (وهسوفيهالايسمعون).

يه جمله مكن بها اس بات كى طرف اشاره بوكروه كونى ايسى بات برمرد تهين منين محكم كرجوان كسيسي واحت كا باحث بيف بھروہ دوزخوں کے جا تکاہ نالے اور عذاب کے فرطوں کی جو کیاں ہی سنیں گے۔

بض ف كماست كراس سے مراديس كرانين آگ كے تابون مي ركا جات كا ، اس طرح سے كرومكى كى آوازكر با كل نهیں سیں سکے گویا وہ اکیلے ہی عذاب میں میں اور یہ بات خود زیادہ عذاب کا سبب سبت کیونکر اگر انسان کے ساتھ اور افراد می زندان يس بول تور بات اس سمه ول كاتساتى كا باحث بوكى كيونكر :

البلية إذا عمت طابت

بلا ومعييبت جيب عام برتووه مجلى معلوم برق بيء .

اگلی آیت سیجے مومنین اورصاحبان ایمان مرون اورعورتوں کے حالات بیان کررہی ہے تاکم ایک دوسر سے کے ساتھ موازز سے دونوں کی کیفیست زیادہ واضح ہوجلستے ۔

ارشاد بوتاب كر : وه وكر كرس سے بم سف ان كم المان اور على صالح كى وجست بيلے سے اسما وعده كردكا ہے ،وه اس وشَنْكَ اور بونناك أكست وورديسك ( ان المذين سبقت لهسومنا المحسني اوَلَنْك عنها مبعدون)-

ل عرم وضاحت كيد تغير توزكي جله الله من موره خودكي آيا ١٠٩ ك نيل على دج مناكرين.

ر معالمه اُس ون حقیقت کی مئورت اختیار کرلے گا کرجب ہم آسمانوں کو اس طرح سے لبیٹ دیں گے کرجس طرح خطوں کرلیٹیاجا ہے۔ إيوم نطوى السمآء كطى السجل للكتب

محوشة زمانے میں خطوط لکھنے کے لیے اوراس طرح ک بیں لکھنے کے لیے ،طوار الیٹے ہوئے کاغذ) کی طرح کے اوراق استعال أوسة عقد ان طومارول كو يمن سع بيك لبيث ويت عقد اور يكف والا بقدريج أبهة أست أس اير المون سع كمينيا رساحا الدج مطالب أسد تكمنا بوت سف اس كادب كماكرتا عااور كلمائي ختم برسف ك بعد مجراتين لييث كرايك عرف ركد ديا جاتا تقاء المذا ان كم عطوط اوركما بين مبي طومار كي شكل مين جول تقين أس طومار كو" سجل" كا نام ديا جاماً تقا كرجس كو مصنف يد استعال كيا جاماً تقا-اس آیت میں ونیا سے اختتام بر عالم سی کے لہیٹ ویتے جلنے کی ایک تطبیہ ہے۔ اس وقت اوراق کے باطومار مط بوستے ہیں اوراس کے تمام توش اورخطوط پڑھے جارہے ہیں اور ہراکی اپنی اپنی جگر برقائم اور برقرارہے لیکن جب قیاست كامكم بر بائے كا تربي عظيم طواراني تمام خطوط ونقوش كے ساتھ لپيٹ وسيئے جائيں گے۔

البته ونیا کے لیدیے جانے کا معنی اس کا بٹنا اور نالود ہونا نہیں ہے، جبیا کر بعض نے خیال کر رکھا ہے۔ بلکہ اس کا درم برم جوكر مل جانا اود أكتما بوجانا ب و درسر فظل مين اس جهان كي شكل وصورت توسكر عليه على الكين اس كا ماده نابرد اورضم منين بوگا يراكيداليي عقيقت بدع كرحر آيات معادى محملف تعيرات مدايجي طرح واضح جوتى بدع شل انسان كا بوسيده الدين اور قبرول يد

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے کہ: "جس طرح ہم نے أسے ابتدا میں پیاکیا ہے (اس طرح) ودیارہ پٹائٹس کے "یاکام بماري عمم قدرت ك سلمن كوني مشكل نبير ب (كما بدأنا اول خلق نعيده)-

ورخیقت یا تعییراس تعیر کے مشاب ہے کر جو سُورہ اعراف کی آیا ۲۹ میں ہے:

كما بدأكم تعودون

جس طرع سے أس في متين ابتدا ميں بيدا كيا اس طرح والمائے گا-

وهوالندى يبدؤالخلق بشويميده وهواهون عليه اوروبی ذات نوسید جس نے خلقت کی ابتدائی ، پیراس کو لوٹائے گا اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے ( روم - ۲۷)

الم "مبيعل" (بردزن سطل") برسه اور پانى سى برس بوت ۋول كەسىنى يىل بىد، اوز "سجىل" (سىن اورجىم كى زيراورلام كى سفد كے ساتھ) أن يقرول كے مكروں كے من من من مي كرجن كے أور كھاجاتا تا ، اس كے بعدان تام الدان كو كرجن ير سالب علمة بن كما كياب ( منوات لافب و قامس) واس بات يربي قوم ركمة باسية كم " كطي السجل الحكتب " من جمل كا تركيب من كي احمال دين كن بر ، ليكن سب سع زياده مناسب يرب كر "طي" بوكر معدوب "سجل" كالرن

يومكوالذك فيتوتوعدون)

نى البلاغمي به كداميرالومنين على عليه السلام في والدوايا :

فبادروا باعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره ، رافق بهم رسله ، وازارهنوملائكته ، وليكرم اسماعهموان تمعمين

نیک اعمال کی طرف جلدی کرد ، تاکه تم خدا کے گھریں اس سکے بیروسی بو۔ ایسے مقام پر کر جمال پیفیرول کوان کا رفیق قزار دیا ہے اور فرطتوں کوان کی زیارت کے میں بھیا جاتا ہے۔ ضعائے ان فوگوں کی اتنی عوبت برصائی سبت کر ان سے کان جنم کی آگ کی آواز سکے نہیں

١٠٢ - يَوْمُ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَى السِّجِلِّ الدُّكُتُبُ حَمَا يَدَاْنَا اَوَّلَخَانِيَّ الْحَالَةُ اللّهُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ اللّهُ الْحَالَةُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلْمُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

وه دن کر جب ہم آسمان کواس طرح لیسٹ ویں کے جیسے خطوط سے کا غذوں کو آپس میں لیٹ جاما ہے۔ وجر اجس طرت سے ہم سف خلقت کی ابتدا کی متی ہ اسی طرح سے اُسے واپس لوٹائیں گے۔ یہ دہ وعدمے کر جو بم سف کیا ہے اور

جب أسمانول كولييث ديا جائے گا:

گزشت بحث کی آخری آیت میں تھا کہ سینے موسین علیم وحشت سے فکین نہیں ہو گئے۔ یمال پر اس بڑی وحشت کے دن كا أيك اور رُخ بيش كيا جار إجه اور ورحقيقت اس دحشت كي عظمت كي تصريكشي كربق موسة فرمايا كيا به :

# زمین کی حکومت صالحین کے لیے ہوگی .

محزشة آیات میں صالع مومنین کے لیے اُفردی جزائے ایک حصتے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد، زیر بحث آیات میں اُ تایت عدر گی اور نصاحت سے ان کی ایک داضع وُنیا دی جزائر کی طرف اشارہ کی گیاہے اور دہ ہے زمین کی تحومت \_ ارشاد ہو ایک م ن " زاور" میں " ذکر " کے بعد یا تک ویا بنے کہ آخر کار میرے صالح بندے زمین (کی مکومت) کے وارث برجائی والتكتبنا في الزبورس بعدالذكران الارض يرتها عبادى الصالحون)-

الصف " ساركرة زين كوكها جاتا ہے اور سارا جهان اس ميں شامل ہے ، گرير كركون خاص قرينه موجود ہو - اگر جاجن شفيه احمال پيش كيا بيك اس سن مراد قيامت بي سارى زين كا دارت مونا سندنين لفظ " ارضى اكا ظاهرى من جب كر بيمطلق طور بر اولا جلست ، اس جهان كي زمين جي بوناب،

لفظ " ارث" بياكر بم يبل بعي اثاره كريك بين اس بيزكم معنى من ب كرج بغير معامله اورخرير وفروخت ك ممى كاطرف منتقل بو الدعمي قرآن عبدين ارث أك صالح قوم كيفيرصالح قوم برتسلط الدكامياني ، ادر ان كي تمام سرمات و وسائل مراية قبضه ادراختياري ليف ك يولاكيا ب عبداكرسورة اعراف كي آييد الله بن اسرأيل كى فرعونيون بركاسياني كم بارسدين

واورشنا الفتوم الذين كانوا يستصعفون مشارق الارض ومغاريها بمسفرنين كم مشرق ومغرب كو، اسمتعنعت قوم كى ميراث مي وسع ديا.

اگرچہ " زادر " اصل میں ہر قسم کی کتاب اور تحریر کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید میں سمین مواقع میں سے دو موقعوں مریر افظ -محرت داؤد کی زاور کی طرف اشاره ب کین بعید نهیں کہ عمیرے موقع پر مینی زیر بھٹ آبیت میں بھی اسی منی کی طرف اشارہ ہو۔

" زلور دادّة" يا " عمد قديم" كى كة بول كى تعبير من مزامير داؤة " الشد كے نبى حضرت واؤ دى نعبيتوں وعاؤل اور مناجات كا اليب مجوعه سبع البغي مغري نف ساحال مي وكركيا بدي و الور مسعد ماديها محرشة البيالي تمام كتب مين إ

نكين مذكوره وليل كے پیش نظر - سيمعلوم بوتا به كرم زلور مسے مراد مرامير دادكو " بى سے . خاص طور برجب كرموج دو زامير

مى اليى عبارتين لمتى بين كرجوز يربحث أيت سع بالكل مطابقت ركمتي بين - إنشا الله ان كاطوف مم بعدين اشاره كري مك -

• ذكر وراصل يادة وري يا أس چيز كم معنى مي ب ح تذكر ديادا وري كا باحث يف قرآن كى آيات مي استعال ما استعال مواجد

مجى حضرت موسى كى أسماني كتب لعين تورات برجى اس كا اطلاق جواب مشافي سوره المياكي آيه ٨٨:

ولقد أتينا سوسلى وهارون الفرقان وضياء وذكرًا للمتعين

طه ياحمال تغيير مح المبيان الاتغيير فرماذى من جدد كرمشة مغري ست نقل كياسه -

سیست یه جربعض مضری نے استمال بیش کیا ہے کراس بازگشت سے مراد، فنا و نابودی کی طرف بازگشت یا آفاز اُفریش ألهل عمل لهيث وينكب بست بي بعيدنظ آنس

یں چیب ریسب و میں ہے۔ ہور ہے۔ اور وعدم ہے کرج ہم نے کیاہے اور یقینا ہم اسے انجام دیں۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا گیاہے : یہ وہ وعدم ہے کرج ہم نے کیاہے اور یقینا ہم اسے انجام دیں۔ (رعد اعلينا اللكنا فاعلين -

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کر مخلوق کی پہلی مئورت میں باز کشنت سے مراویہ ہے کر انسان دوبارہ نظمے باؤلیا عُولِاں ۔ جبیاکر ابتدائے فلقت میں سنتے۔ بلٹ کر آئیں گے نیکن بلاشک اس سے مرادیہ نہیں ہے کر آیت کا مفرق معنی می مخصرے ، بلکر یہ تو مخلوق کے پہلی مگورت میں لوشنے کی ایک شکل ہے۔

ه ١٠ وَلَقَدُ كَتُبُنَا فِي الزَّابُورِمِنَ بَعُدِ الذِّكُرِ انَّ الْأَصْ يَرِثُمُ عِيَادِيَ الطَّلِحُونِ .

إِنَّ فِي مُلْدًا لَبَلْغًالِقَوْمِ عُرِدِيْنَ هُ

۱۰۵ - ہم سفے وکر (توات) سے بعد زبور میں تکھ ویا ہے کہ میرے صالح بندے زمین (کی مکومت) کے وارف جوں گئے۔

اس بین عباوت گزاروں سے لیے ایک روشن ابلاغ ہے۔

(دنیور به به به به به به اشاره کیا ہے کر ضوا کی اوستانی شورت سک بارے میں " مشکل اور اُسان " کرتی چیز نہیں ہے، بھرسب، الك بيسامه - اس بنة برج تبير مذكره بلا آيت بي أنى جد ، حيّقت بي انساؤل كي نظر كم لحاظ مصب. له " وعداً " وعدنا " كا خول ب ج / تقرب .

ي جلمتيقت مي چنوهم كاكيي ي بدئ بدء عن " وعد" " " علينا " (بم) بر" انا " كرمافة اكميامة "كنا " من فعل مامنى كاكستمال اوراكمار " فاعلين " كامغا. إس يه بعد والي آيت بي مزيد تاكيد كم طور بر فرا يأكيا به : اس بات مي ان نوگول كم يه كرج نعلى اخلاص كم ماعة وت كرت ين ايك وامن اوردش اللاغب ( ان في هذا لبلاغًا لقوم عابدين) -

بعض مغسري فنظ " هلفذا " كو أن تمام وعدول اوروعيدول كي طرف اشاره سجية بين كر جواس سوره بين بي سارب قرأن

لين آي كا ظاهريب كر " هلذا " اسى وعده كى طرف اشاره ب كرج كرشة آيت مين فداف است مالى بندول سه فيقزين كى حكوست كى بارس ميركيا بد

جنداتم تكات

ار قيام مدى كي كالمرين روايات : بين روايات ين يايت مرادت كرانة ضربالم مدى مع يارد المارك ساعة تغيير بونى ب- مبيا كرمج البيان من المم محرا قرعلبالسلام من است اس آيت ك ول من منول ب : هـ والمحاب المعدى في العرالزمان:

وه صالح بند كرجن كا خداف اس آيت بي دارثان زبين كم منوان سيد وَكركيا بدوه آخى زملن مى مىرى ك اصحاب د انصاريس.

تغیرتی ہیں ہی اس آیت کے ذیل میں ہے ،

ان الارض يرته اعيادي الصالحون، قال القات عروا صعابه اس مصدمراد كرزيين كروارث فداك صالح بندس جول كر، مدى قام اور ان

بغير كه يات واضح به كريروايات اسى أيم عالى اوراً شكار مصداق كا بيان بين- بم ف بارا بيان كيا ب كريقامير الرائيت كم مفهوم كي عوميت كومودد اللي كريمي .

لمذاجس زمل في مي بي ادرجس مجرعي ضوا عصالح بندسه أنظ كارس بول مك نوده كامياب بول مك ادرا فركارزمين ماس کی حومت کے وارث ہوجا بیں گے۔

مندرج بالا روایات تو خصوصیت سے اس آیت کی تفسیر کے بارسے میں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی شیعر من گلتب میں مرقواتر کو كم جمل بت زياده روايات جي جوييفيرإسلام اوراً تمرابل بيت مصمول بين: اورسب كي سب اس بات برولالت كرتاجي والواس جهان کی حکومت صالحیین سے دائذ آ جائے گی اور خاندان بنیر سے ایک شخص قیام کرسے گا کر جزمین کو عدل د وا دے اس است بر دے گاجی فرح دوظم د جورسے بری ہوگی۔

ان می سے ایک یمشور صدیث ہے جو اکثر منابع اسلامی میں پینیم راکرم سے نعل ہو ل ہے :

اوركميى يا نفظ قرآن كسيك استعال بواست مشلل سوره تكويرك آب ٢٠ : ان حوالا ذكرللعالسين

المذا بعض نے یہ کہا ہے کر زیر بحث آبت میں وکرسے مراد قرآن سبے اور زادرسے مراد تمام گزشتہ کتنب میں اور م كا نفظ، تقريباً فارسي كم نفظ "علاده بن كم معنى بيت ال طرح سه أيت كامنى يه بوكا

بم سنة قرآن كم علاده ، تمام كرشة البياكي كالإل من بي تكدويا تعاكر أخر كارتمام وُفيَدُين خدا کے صالح بندوں کے اختیار میں قرار پا جائے گی۔

ىكىن آيت ميں جو تعبيرات استعال بهل جن ان كى طرف قوج كرسة بوست ظاہر بيسبے كر زلودسے مراو حضرت واؤدًا كى كام ى بى اور" ۋرات كىمىنى يى بىد.

اِس بات کی طرف آوج کرتے ہوئے کر زبور قورات کے بعد ھتی قر "من بعد" کی تبییر مجی حقیقی ہی ہوگی اور اس طرح آیت کا مع

ہم نے قردات سے بعد ، زاور میں یہ مکھ ویا تقا کر اس زمین کی میراث ہمارسے صالح بندول كسينج كي .

يال يريسوال سلسف آلب كر آساني كابل مي سعموت انبي دوكابل كانام كيول لياكيا بدو مكن بعدير اس وجرس بوكر مصرب واؤد ان بزرگ ترين بينيبرول ميس سعد ايك مقد كرجنول في سق اور عدالت كاكومت

قائم کی اور بنی اسرائل می وه متضعف قوم من کرجنول نے مسلم ان کے خلاف قیام کیا اوران کے اقتدار کوختم کرے ان کی حکومت اور

ایک اور سوال کر سویهال باقی ره جاتا ہے ، یہ ہے کر ضوا کے صالح بندے (عبادی الصالحون) کون میں ؟ و بندول کی خداکی طرف اضافت بر ترجر کرتے ہوستے ، ان سکے ایمان اور ترجید کامسئلہ واضح ہوجا آہے اور لفظ " صالحین می طرف وتركيف عد جوكر ايك ويبع معنى ركمتاجد، تمام الميتين اورنيا قتين ذبن بين أجاتي بين- عمل و تقوي ك محاظ عد الميت علم و آمی بی کے لحاظ سے ابلیت ، قدرت و قرت کے لحاظ سے ابلیت اور تدبیر و نظم وضبط اور ابتماعی شور کے لحاظ سے ابلیک جس وقت صاحب اليان بندسه اس قم كي البيتين بالين ، تر خلا مي كمك اور مروكرة اجهة تأكر ووم يحري كوشك مت في م ان کے آلودہ باعثوں کو زمین کی حکومت سے بٹائملیں اور ان کی سرالوں سے دارث بن جالمیں۔

اس بنا مررف "مستضعف" مونا وشنول بر کامیابی اور روئے زمین کی حکومت کے لیے کانی نہیں ہوگا بھرا **کی ال** ایمان خروری بنده اور دوسری طرف البیتول کا حصول مستضعفین جهان جب تک إن دو اصولول کو زنده مندر کرم گیر، زویت زمین كى حكومت كى منين يىخ سكتے ـ

ل اصطلای علی تجیر کے مطابق " بغد " کی نفظ بیان " بعد " رتبی ب ذکر " بعد " زمانی -أردو مي " موسيع " كا متبادل " علاده الرب" يا " اس كوهده" س

خدا صالعین کے ولوں کو جانتا ہے اور ان کی میراث ابری ہوگی اللہ

یاں پر ہم فرنب و مکھ رہے ہیں کر وہی صالحین کا نظ کر جرقرآن میں آیا ہے مزامیر داؤو میں بھی نظراً را بہداس کے علاق ری تبیری " صدیقین" "مترکلین" "مترکین" اور " متواضعین "مرسج اس تعبیر کے ساتھ ملت جلتے میں ، وہ بھی ووسر محملوں

یہ تعبیری صالحین کی عموی حکومت کی وسیل میں اور قیام مدی کی احادیث کے ساتھ مکل مطابقت رکھتی ہیں۔

م ۔ صالحین کی حکومت ایک قانون آفرنیش ہے : اکرم یابت ان لوگوں کے لیے کرمنوں نے زیادہ ترظالون ابردن اور مرکشون کی محومتوں کو ہی و میصا ہے ، اس حقیقت کو آسانی کے سابقہ قبول کرنا مشکل ہے کہ یہ سب محومتیں واندن جہان معتت کے برخلاف میں اور جو ان قانین سے ہم آ ہنگ ہے وہ صرف صاحب ایمان صالمین کی حکومت ہے۔

لكن منطقى اورفلسفى حجزيون كا أفرى تتيرير بي كريراكي حقيقت بعد لهذا " إن الارض مورثها عبادى الصالحون" الم جله اس سے پیلے کر ایک خدائی وعدہ ہر ایک قانون کوئی بھی شمار ہوتا ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کر جمال کے ہمیں معلوم ہے جمان بہتی مختلف نظامول کامجوعر ہے۔ اس اور سے عالم میں نظم اور موی قانین کا وجود اس نظام کی یگانگت اور بهم بیرستی کی دیل ہے۔

عالم أفرنيش كى وسعت مين نظم ، قانون اور صاب كاستله، اس عالم ك اساسى ترين مسائل مي سے أي ب ي مثلاً أمر ہم یہ ویکھتے این کر کمی سوطا تحور کمپیوٹر مال کرخلائی سفر کے بیے وقیق حساب کر رہے میں اور ان کے حسابات بائکل درست بیٹیتے میں اور ا باز کاری اس بیلے سے مقرر شدہ مگر برجاند میں جا اُتر ہے حالا عمرجاند اور زمین کا کرہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ مرکت کر دستے ہیں تر ممیں اس بات کی طرف توجر رکھنی چلہ بینے کر اس بات کا اس طرح ہونا ، نظام شمسی اور اس کے ستاروں اور چاند کے وقیق نظام کے ماتحت ہدے کا مروون منت ہے کو کر اگروہ ایک سیکنٹے سویں عقے کے طرب می اپنی منظر رفارسے مخوف ہو جائے ، قرمچ معلوم بنیں کہ فلالی سافر کس مقام برجا پڑتے۔

اسب بم اس برسے جمان سے چوہے عالم اور اس سے چیرے اور بست ہی چھوٹے عالم میں آتے ہیں۔ بیال پرخاص اور مصد زره موجودات مين ايك نمايان نظم موجود ب اور اس مين حرج ومرج كى كونى مخبائش نهيل ب مثلاً انسان ك دماغ كم ايك شلیے کی تنگیم کی خرافیاس بات سے لیے کانی بدر راس کی زندگ سے تمام نظام کو جھاڑ دے۔

اخبارول میں ایک وقعہ برخبرشائع ہوئی متی کر ایک نوجوان طالب علم کو ٹریفک کا ایک عاولتہ بیش آیا تھا۔ اس میں وہ شدید دمانی وهی کاشکار بوا تنا اور تقریباً اپن تمام گردشته باتول کومبول کیا - جبکه وه دوسری طرف ، مرطرح میچ د سالم تنا - اخبادات فیکما که وہ اسپت بھائی اور بس کو بھی نہیں بھانا اور جب اس کی ماں أسے اپنی آخوش میں نے کریارک جے تو وہ گھراتا ہے کریا ابنی ورت میرے سا فدکیا کر رہی ہے۔ أسے اس كرے ميں لے جا يا گيا كرجان وہ بل را برا ہے، وہاں وہ اپنے وسی كامول اور اپنى مينى ک ان جلوں کوعوہ کتب عبرمتیق کے اس فارس ترجہ سے نقل کھا گیا ہے کر بورمصن کار میں کلیسائی سرون شخصیات کی زیر جموانی شنائع ہوا۔ برا اندیس ال شخصیات نے دوم سے ممالک کر ہیم نے کے لیے کتب متام کے ترجے کی ہے۔

الولسويبق مرس الدنيا الايوم الطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلًا (صالحًا) من لعل بيتي يملأ العرض عدلًا وقسطًا حكما ملئت ظلمًا وجورًا-

" أكرونيا كى عريس مع ايك من ون إتى ره جائے ، تو بھى خدا اس ون كو اس قدولانى كروسه كاكرميرس فاغان بين سعدايك مرد صالح كومبوث كرسه كاكر جوصفي زين كو اسطرت سے عدل وانصاف سے معود کروسے گا کرجس طرح سے وہ ظام و جورسے بعری

يرصديث اننى الفاظ ميں يا مقور سے بست فرق سے سائقہ بست سى شيعرا در اہل سُنّت كى كابل ميں فعل بولى بيد ا جم سوره توبر کی آیہ ۳۳ کے ذیل نیل بیان کر پچکے بین کر بہت سے بزرگ شیعر سنی علما متعظین دستاخرین سنے اپنی اپنیال میں اس بات کومراحست کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تھام مدی کے سلم کی امادیث مر قرار کربینی بھی بی اور کی اور کی اور ک قال ایمار نہیں ہیں رہیال مک کر انہوں نے اِس بارسے میں خصوصیت کے ساتھ کتا بیں تکمی میں کر جن کی تفصیل آپ تغیرون بحقی جلدسورہ تورکی آیہ ۳۳ کے قریل میں طالعرفر واستحقیل .

٧- مزامير داور دم مي صالحين كي حكومت كي بشارت: قابل توجبات يه الم كركماب مزاميرداؤد مين كرجا وقت كتنب عهد قديم كاحقه بيد بانكل ومي تعبير كم جومندرج بالا آيات ميں بيان جوني سد يا اُس سد ملتى جلتى بكئ مقام برد كا دیتی ہے۔ پیامراس بات کی نشا ندہی کرتاہے کر ان تمام تحریفات کے باوجود کر جو ان کتابوں ٹیل گئی ہیں، بیصقه اس طرح کی دعبر - ي معزز ره كيا بهد مثلا :

ا والمود عام جله و مي بي :

" ۔ ۔ . کمی کھر شریمنظلے ہوجائیں محے نیکن خدا پر توکل کرنے والے زمین کے وارث ہول سے اور عنقربیب شریز میت نا اد برجائي گے۔ تو اس كى جگر كے باسے ميں جتنا بى لى بچھ كا بك معلوم نر بوكا .

٢. اورای ورو ي دومري مر احد -١١) يل بع :

: نیکن انحسار و آواض سے زمین کے وارث ہوکر روی سلامتی یا میں گئے۔

٣٠ اوراك مزمور ٢٠ ك جبلر ٢٤ ميل يرموضوع ايك اورتبيرك ساخته هي وكان ويتابيد: کیونکرمترکان خوا زمین کے دارث ہوجائیں سے ایکن اس کے معونین منقلع ہوجائیں سے ای ای دورک میل ۱۹ می ب ،

صدلیتین زمین سکے وارث ہو جائیں محے اور بہیشر اس میں رہیں گے۔

۵. اورای مزمور کے عبلہ ۱۸ میں ہے:

ل مزد معلىات كي منتب الار" إدر " فرالابسار " كى موف رج راكي .

١٠٠. وَمَا آرْسُلُنْكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ

١٠٨ قُلُ إِنَّمَا لِيُولِنِّي إِلَيَّ اتَّمَا الْمُكْعُ إِلَهٌ وَّاحِدٌ فَعَلْ اَنْتُعُومُ الْمُونَ ٥

١٠١٠ فَإِنُ تُولِّوُا فَقُلُ الْذَنْتُكُوعَلَى سَوَآءَ وَإِنْ اَدْرِئَى اَقَرِيْكِ اَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١١٠. إِنَّ فَيُعُلُّمُ الْجُمُ مُنِ الْقُولِ وَيُعُلُّو مَا تَكُمُّونَ ٥

اا - وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتُنَةً لَكُمُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ٥

١١١٠ قُلُ رَبِّ احْكُو بِالْحُقِّ وَرَبَّبُ الرَّحُمْنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

#### أرجمه

١٠٤. اور م نے تھے عالمین کے لیے رحمت بناکر بھیجا ہے۔

۱۰۸ - تم که ووکر میصے قوموف یر دی ہوئی ہے کہ تنها را معبُود خدائے بگان ہے توکیا (اس حالت میں بق کے سامنے) سرتسلیم خم کروگے (اور بتول کو جھوڑووگے)۔

۱۰۱ ۔ مرا (ان تمام باتوں کے باوجود) وہ زوگردانی کریں توم اُن سے یہ کمہ دو کہ میں م سب کو کیساں طور پر عذاب اللی سے خبردار کرتا جول اور میں یہ نہیں جانتا کہ (عذاب خدا کا) یہ وحدہ تنارے نزدیک ہے یا دُور ۔

١١٠ يقينا وه أشكار باقل كومى جانا ب ادرجه تم جيات براسه مي جانات ( ادركي چيزاس بخي نبيس )-

اا۔ اور میں یہ نہیں جانا کر شایر یہ بات بھارے لیے آنائش بواور ایک (معین) مرت کے لیے فائدہ اسلانے سے اللہ اسلانے سے اللہ اسلانے ہو۔

الا۔ اور (پیفرنے) کہا: پروردگارا! ترحق کے سابقہ فیصلہ کر دسے (اور ان سرکٹوں کوسزا دسمے) اور ہاما پروردگارہی وہ رحمٰن ہے کرجس سے میں نہاری ناروا نتمتوں پر مدو طلب کرتا ہوں۔ ्र प्राणा पूर्व क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष्यक क्

بونی تصور دن کود کمیتا ہے، لیکن کتا ہے کہ میں اِس قسم کے کمرے اور تصویر دن کو بہلی مرتبر دیکھ را ہوں۔ ثاید وہ یہ سوچاہے کم کمبی ووسرے کڑھ سے اس کڑھ میں آتر آیاہے کیؤنکر تمام چیزی اس کے لیے نئی ہیں .

نٹا پر اس کے وہا خ کے کروڑوں سیوں میں سے چند ارتباطی سیل کر ہو گزشتہ کو حال سے طاہتے میں بیکار ہو گئے تھے لیکن اس فرق تنظیم کے خراب ہونے نے کیا و مشتناک اثر دکھایا ۔

ا توکیا انسانی معاشرہ " لانظام " حرج و حرج ، ظلم وستم ، اور نا مبغاری کو انتخاب کرے ، اپنے آپ کوہما اِن افرینش کے اس عظیم سمندسے انگ کرسکتا ہے ؟ کرجس ہیں سب سے سب سنتم پروگرام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ۔

کیا جان کی وضع عموی کا مشاہرہ ہمیں یہ سوچھ پرجمپر رہنیں کرتا کہ بشریت بھی خواہ مخواہ عالم ہت کے نظام کے ساسنے سرساؤلی اور منظم اور عادلانہ نظام کو تبول کرسے ، اپنی اصلی او کی طرف بلٹ آئے اور اس نظام کے ساتھ ہم آ ہنگ ہم جائے !!

نهم هرانسان کے برن کی گونال گوں اور پیچیدہ مشین کی ساخت برا یک نظر ڈلالتے ہیں ۔ دل و و ماغ سے لے کر آنکھ، کان زبان بیال نکسکہ بال کی ایک جڑا کو دیکھتے ہیں، بیر سب سے سب قوانین نظم اور ایک حساب سے تابع ہیں، تو اس صالت ہیں إنسانی معاشرہ ضوابط و توانمین اور میچ عادلانہ نظام کی ہیروی سے بغیر کس طرح برقرار رہ سکتا ہے ؟

ہم بقائے بشریت کے خوابل میں اوراس کے لیے سعی و کوششش کرتے ہیں۔ البتر ابھی تک ہمارے معاشرے کی ط آگاہی اس صدیک نہیں پہنی ہے کرہم یہ جان لیں کم موجودہ راہ دروش کو جاری سکھنے کا انجام ہماری فنا اور نا اوری ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اوراک اور شخور نکری ہمیں حاصل ہو جائے گا۔

ہم اپنے مفادات کے فوائل تو میں لکین اہمی کک ہم یہ نہیں جانتے کہ مرجودہ حالت کو برقرار کھنا ، ہمارے مفادات کو برباد کر راہدے ۔ البتہ آ ہستہ آہستہ جب ہم بیمار ہوں گے اور اسلح ساڑی پر خور کریں گئے توہم دیکھیں گئے کہ عالمی معاشروں کی اُدھی فعال آپ فکری اور جمانی قرتیں اور عالمی مربائے کا اُدھا معتبہ اس داستہ میں دائیگاں جارا ہیں ۔ نرمرف دائیگاں جا رہے ہے کہ دومرے آدھے کو نالود کرنے نے کہ کام میں لایا جارا ہیں ۔

مبطح انگاہی بلندہوگی توہم واضح طور پر جان لیں گے کہ ہمیں عالم ہت سے عوی نظام کی طرف بیٹنا چاہیے اور اُس کے ساتھ، ہم آواز ہونا چاہیئے۔

اور جس طرع سے کرہم واقعی طور ہراس کل کی ایک جز جیں، عملی طور ہر بھی ہمیں ایسا ہی ہونا چلہیئے تاکر ہم تمام سمائل میں اپنے مقاصد تک بہنچ سکیں ؟۔

متیجراس کارن کار مهان ونسانیت می نظام آفرین بی اُنده زمانے میں ایک میم ابتاعی نقام کوتبول کرنے کے لیے ایک دفی ولیل بنے کا دریر وی پیرز برے کرج زیر بحث آیت اور عالم کے معلی عقیم " (مدی کا رواحنا عنداه) کے تیام سے مرابط امادی سے معلوم بوج بدیا

میں اپنی ماات سے طبئن بوگیا بول کی کر خوانے میری اس جلر کے سابقدہ کی ہے: ذی قوق عند فدی العریش محین (جریبل نواکے اس کرجو فالق عوش ہے بند سقام ومرتب ہے ہے ۔

برحال موجودہ وُنیا کرجس کے ورو دلوارسے فیاو ، تبابی اورظلم وستم کی بارش برورہی ہے ، جنگوں کے شعلے ہر میگرمزک رہے ہیں اورظالم قرقن کا چیکل خلام مستضفین کے گلے وہا رہا ہے ، اس دنیا ہیں کہ جس میں جمالت ، اخلاق تباہی ، خیانت ،ظلم واستبدادا کو المجمال آتا ہوں کے براروں قسم کی مشکلات اور صیب ہیں ہیا کروی ہیں ۔ اِس اِ اللہ اِ اللہ جمان میں پنیر اکرم سے ترجمۃ العالمین " ہونے کا مغوم ہر دورسے زیادہ آشکاراور واضح ہے۔ اس سے بڑھ کراور کیا رحمت ہوگی کر آپ ایک الیا پردگرام لے کرائے ہیک جس برعمل سے برتمام عمادیاں ، برنجمتیاں اور سیاہ کاریاں ختر ہوسکتی ہیں۔

یں ہاں! دہ بھی اوران کے احکام بھی، آپ کا بردگرام اورآپ کا اخلاق بھی سب کے سب رحمت ہیں۔الیسی رحمت رجو سب کے لیے ہے اوراس رحمت کی بقا و دوام کا نتیجہ تمام کرؤ زمین برصاحبان ایمان صالحین کی حکومت ہوگا۔

اور چوبکہ رحمت کا اہم ترین ظراور اس کی مکم ترین بنیاو، مسئلہ توحید اوراس کے مبوسے میں لہذا اگلی آیت میں فرایا گیا : تری کہ وو کہ مجھ پرتو ہیں وی ہوئی ہے کر تہا را معبود تر ایک ہی معبود ہے ( قبل ا نسا یو جی الی انسا الھے واللہ واحد)-ترکیا تر اس بات کے لیے تیار ہو کہ اس بنیاوی اصل بین توحید کے سامنے سرتسلیم خم کردو اور بتوں کوچیوڑوو (فھل اختم سلمون)-ورضیقت اس آیت میں تمین بنیادی تھات بیش کیے گئے ہیں :

بیلا بکنتہ ہے کہ رحمت کی حقیق بنیاد توحید ہے اور ج بات ہے ہے کہ ہم حبنا ہی خور وفکر کریں گے اتنا ہی یہ قوی والطوائح اور دوشن تر ہوتا جائے گا ۔ اعتقاد میں توحید ، حض میں توحید ، خانون میں توحید ، خانون میں توحید ، خانون میں توحید ، میں توحید ۔ ووسرا ککتہ یہ ہے کہ لفظ " انتہا " کے تماضے کے مطابق کہ جو صربے والات کرتا ہے ، اسلام کے پیغیر کی تمام وحوت کا خلاصہ ، اصل توحید ہے ۔ گرامطالعہ میں اس بات کی نشاند ہی کرتا ہے کہ اصول دین میں بلکہ فروح و اسکام سی میں آخرکار توحید ہی کی طوف لو شختہ میں اور اسی بنا پر بسیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے ۔ توحید مرف اصول دین کی ایک اصل ہی نمیں بھر یہ کی طوف لو شختہ میں اور اسی بنا پر بسیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے ۔ توحید مرف اصول دین کی ایک اصل ہی نمیں بھر یہ کی طرف کو شختہ میں اور اسی بنا پر بسیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے ۔ توحید مرف اصول دین کی ایک دوسرے سے طاباً ہے یا زیادہ سے افاظ میں ایک دُدی ہے کہ جو دکن کے بیان میں میں میں کہ کے ہیں ایک دوسرے سے طاباً ہے یا زیادہ سے افاظ میں ایک دُدی ہے کہ جو دیا ہے بیان میں میں میں کہ بیان کیا ہے بیان میں میں کہ بیان کیا ہے بیان میں میں ایک دوسرے سے طاباً ہے یا زیادہ سے افاظ میں ایک دُدی ہے کہ جو دیا ہی میں میں کہ بیان کیا ہے بیان میں میں کہ بیان کیا ہے بیان میں ایک دوسرے سے طاباً ہے یا زیادہ سے کی فائن کی ایک دوسرے سے طاباً ہے یا زیادہ سے افاظ میں ایک دوسرے سے کہ بیان میں میں کی دوسرے سے طاباً ہے یا زیادہ سے کہ کہ بیان کیا ہے کہ جو دیا ہے کہ جو دیا ہے کہ بیان میں میں کی کیا گا کہ کی دوسرے سے طاباً ہے بیان میں میں کی کی کی دوسرے سے دوسرے کی خوات کی دوسرے سے دوسرے کی دوسرے کی خوات کی دوسرے کی خوات کی دوسرے کی خوات کی دوسرے کی خوات کی دوسرے کی

میں سبب میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور توسول کا اصل مشکل منتقف شکوں ہیں سٹرک سے آلودگی ہے۔ کیونکہ" فعل انتم سلون" (کیا اس اصل سے سامنے سرتسلیم نم کوتے ہو) کا جلریہ بتا تا ہے کہ اصل مشکل سٹرک اور مثرک سے منظاہر سے باہر آنا اور بتر کو ترایے کے ایسے آسٹینیں پڑھانا ہے۔ زمرف پتم اور لکڑی سے بتوں کو بفکہ ہر قسم کے بتوں کو ، فصوصاً انسانی طاخو قوں کو توڑنے کے لیے ATM CONTRACTOR DOCUMENTS DE LA PARTIE DE LA

تفيير

## عالمین کے لیے بیٹمبر رحمت :

ڈنیا سے سبی لوگ خواہ دہ مومن ہوں یا کا فرتیری رحمت سے منون میں کیونکہ تونے الیے دین دائین کی ترویج اپنے وسر کی کر جوسب کی نجات کا سبب ہے۔ اب اگر کچہ لوگوں نے اس سے فائدہ اُٹھایا ہے اور کچیٹ نہیں اُٹھایا ، توبہ بات خودانیں سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا تیری رحمت سے عموی ہونے بر کوئی اثر نہیں ہے۔

یہ باکل اس طرح ہے کہ ایک سازو سامان سے آراستہ بہتال تنام بیارلوں کے علاج کے لیے بنایا جائے جس میں ہرتم کی ووائیاں اور ماہر طبیب اور ڈاکٹر موجود ہوں اور اس کے ورواز سے تمام لوگوں کے لیے بلاکسی امتیاز کے کھول ویئے جائیں تو کیا یہ اس معاشرے کے تنام لوگوں کے لیے وسیئر رحمت نہیں ہے؟ اب اگر بعض مہٹ دھرم بیاراس فیمن عام کو تؤدسے قبول کرنے سے آلکارکرویں تو اس مرکز شفاکے عموی ہونے پر اثر انواز نہیں ہوں گے۔

دوسرے منظوں میں پیغیر اکرم سکے دجود کا تمام جمانوں کے لیے رحمت ہونا تو فاعل کی فاعلیت کے متعنی ہونے کا ببلور کا تا لیکن سلم طور پر فعلیت تھی تھی جنے جن ہول سے جب قبول کرنے والے میں قبول کرنے کی قابلیت میں ہو۔

" عالمین کی تعیرالیا دسی مفوم رکھی ہے کہ جس میں تمام ادوار کے تمام انسان شامل ہیں اس لیے اس آیت کو تیزیر اسلام کی خاتیت کے لیے بھی اشارہ سمجاگیا ہے کیونکہ آپ کا وجود آئندہ کے تمام إنسانوں کے لیے عالم کے افتقام سک رحمت ہے اور رہبرو پیشوا و مقتدائے اور ایک لحاظ سے تریر وحت فرشتول کے لیے بھی ہے۔

اس سلسلے میں ایک عدہ صدیث نقل ہونی ہے کر جو اس عومیت کی تائید کرتی ہے ، صدیث یہ ہے کر جس وقت یہ آئیت نازل ہونی تو تا غیر کرم سنے جرئیل سے اور تھا :

هل اصابك موسيهده الرحمة شيء كياس رحمة شيء

ترجرئيل نے جواب ميں عرض کيا:

آنى كنت اخشى عاقبة الامر، فامنت بك ، لما اشى الله على بقوله ، عند فدى العرش مكين ، في المناه على بقوله ، عند فدى العرش مكين ، في العرش من المرابئ الم

لى مجع البسيان وربحث أيت كدول مير

الم ساكاه ونسي في كيامنوم ؟ شايد يه تعاري أزائش كيد بوس (وان ادوى العلد فت نق لكو)-

"اور ده چا بتا ہے كرتميں اس دُنيا كي لا توں سے ايك مرت عصبره مندكرية اوراس ك بعدم سے برجيز الله اور جواف ( ومتاع الى حين) در حقیقت بهاں معالی سزاؤل کی تاخیر کے دوفلے بیان ہوئے ہیں۔

بىلا فلسفرامتمان و أزمائش بيد - خدا بركز عذاب مين علد بازى نديس كرتا تا كرخلوق كى كافى عد كافرانس كالدراتم الجتكرد ووسرا فلسفر بيسب كر كچيد اليسے افراد جي كر جن كي أزمائش تو مكل ہوچكي سبے اور ان كي سزا كا فيصلہ قطعي ہو چيكا بسے نيكيان غوض سے کر انہیں سخت سے سخت سرا ہو، اپنی نعت کو اُن ہر وسیع کرویتا ہے تاکر وہ پوری طرح نعت میں غرق ہوجائیں اور تغیک اسی حالت میں جب کر دہ نعتوں سے لطف اعدز مورسے ہوں عذاب کے تازیانے اُن پر پڑنے لگیں تا کہ دہ اور بھی زیادہ وروناك اورتنكيف وه محسوس مول اورمح ومول اورسم ديده لوگول كي تعليفول كا اليمي طرح احساس كرير.

آفری زیر بجث آیت کر جو سورة انبیاری بعی آخری آسیت به اسسورت کی پیلی آیت کی طرح بے خبر لوگوں کی غفلت کے السع المر منظوكررمي من اورييغير إكرم صلى الشرطير وآلبوسلم كا قول نقل كيا كياسب

اس سے ان لوگوں کے غور اور غفلت کے بارے میں آپ کی نا راضکی اور پرایشانی ظاہر ہورہی سے۔ ارشاد ہوتا ہے : بیفیر نے ان کی تمام رُوگردانیوں اور اعواص کو دیکھنے ہو "عوض کیا : میرسے بروردگار! اب حق کے ساختہ فیصلہ کروسے اور اس سرک گروہ كرايني عدائت ك قانون كم مطابق سزاوس " (قال رب احد عو بالحق) له

دومرسم جلے میں زوئے سفن مفاضین کی طرف کرتے ہوئے فرایا گیاہے:

"بهم سب كا پردردگار خوات رحن بهاور بم اس كى مقدس بارگاه بين أن ناروا تهمتول پر كرجوتم اس كى طرف وييت بر، اس مره ما تعمَّة مين " ( ورسا الرحان المستعان على ما تصفون).

ورحقيقت لفظ " رمينا " انهين اس حقيقت كى طرف توجد ولار إسبيد كريم سب كسب مراوب مخلوق بين اوروه بهم سب كاخالق ويروروكارس

الغظ" الرحين "كرم وردوكارك رحمت عامرى طرف الثاره بعد، انهين يات محارات كراتهار عدارد وجردكو فلاکی دحمت نے محمد رکھاہے ، تو بھرایک کھے کے لیے ان سب نعتوں اور دعموں کے پیدا کرنے والے کے بائے میں غور وہشکر كيول نهيل كرسته ؟

ادد" المستعان على ما تصفون "كى تجيرانين اس بات يرخرواركردى بد كري گان مركيناكرم تمارى جميت کی کشرت کے مقابلہ میں تنها میں اور سرتصوّر می کو لینا کر تمهاری برسب تمثین اور جموث اور ناروا نسبتیں چاہے وہ خدا کی وات پاک كى مرف بول يا بمارى طرف ان كا جواب مفرور ديا جلست كا ركميو بمرجم سببكى بناه كاه دى سبت ادر ده اس بات يرقادر به كمايية مومن بندول كا برقسم كے تعبوث اور تمتول كے مقابلہ بيں وفاع كرے۔

ل اس من عكد نسين كر ضا كا برحكم عن ك مطابق ب الدوا" بالحق" بعال وَحشي بيلوركه منا بعد

بعد والی آیت کهنی ہے کر اگران تام باتوں کے اور دون بماری وعوت اور پیغام کی طوٹ توجہ نہ کریں اور ڈوگر دانی کریں تو ان سے کمہرہ ين تم سب كو يمان طور برعذاب الني ك خطر عسالًا وكرتا بول ( فان تولوا فعل ا ذنتك و على سواء)-

" ﴿ فَ نَت " مَادِه " ایزان" سے خبردار کرنے کے معنی میں سے جس کے ساتھ تهدید موجود ہوا دربعض اوقات بر لفظ اطلن جنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن چونکریہ سورت کمہ میں نا زل ہو اُن متی اور دہاں مز تو جہا د سکے لیسے زمین ہموار متی اور نزہی مجم پیدا نازل ہوا تھا ، لہذا یہ بات بست بعید نظراً تی سبت کریے جملہ بہال پر اعلان جنگ سے معنی میں ہو۔ بیکن ظاہر یہ ہے کہ پیغیر ارم اس ا

سے یہ چلہت ہیں کر اُن سے اعلان فزت وعلیمدگی کریں۔ على مسواء على سواء على تبيريا تواس بات كى عرف اشاره بيركم مين خواكى سزا اورمذاب ك خواس سيمة سب كويكم الطوري

خبروار كرتا بول تاكه وه يه تصوّر تأكرلين كرا بل كمريا قريش اور دوسرول مين كوئي فرق سب اور خوا كي بارگاه مين اسبي كوني براني يا برتري عاصل اورير اس بات كى طرف اشاره بيم كري اپني آواز تم سبك كانول كك بغيركسي استثنائي بينيا چكا بول .

بھرائی تهديد کو اور زياوه آخيکار صورت ميں بيان کرتے ہوئے فرمايا گياہے: ميں نئيں جانتا کر عذاب کا وہ وعدہ کرج تم سے کیا گیا ہے ، قریب ہے یا دور: ( وان ادری اقریب ام بعید مالتوعدون) -

يىنىيال نەكرناكرىيە دەرەپى ، شايدىزدىك جو ادرېست بى نزدىك جو .

یے عذاب اور سرزا کرجس کی بهال انہیں تندید کی گئی ہے ، مکن ہے کرعذاب قیاست ہویا ونیا کی سرزا ادریا یہ وونوں کا بہلی صورت میں اس کاعلم خداسکے ساتھ عضوص بند اور کوئی بھی شخص شیک طور پر وقوع قیاست کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہے حق کم

اور دوسری اور تعمیری صورت میں ممکن ہے کراس کی جزئیات اور زمانے کے بارسے میں اشارہ ہو، کر میں ان جزئیات سے آگاہ نہیں ہول کو بھر پیغیر صلی الشرطید وآلہ وسلم کاعلم اس قسمے حادثات سے بارسے میں ہمیشر فعلی ببلونہیں رکھا بکد ربیبن ا د قات ارا دی ببهلورکھتا ہے بعنی جسب تک امادہ یز کریں ' نہیں جا منیتے لیے

یہ تصوّر بھی ایسے ذہنول میں نہ پینگے دو کر اگر تہاری سزا میں بھر تاخیر ہوجائے تو یہ اس دجے سے سے کر ضرا تہا ہے اعمال اورتهاری باقول سے آگاه تنبی سے منبی إ الساندی سے إ وه سب كچه جانآ ہے" وه تهاري آشكار باقوں كو بج باللہ الدأن باتول كويمي كرجنين من تجيلت بو" ( انه يعلسوالجهم من الفقل ويعلسوما تكتمون )-.

اصولی طور پر پنیال و آشکار ، تمهارے لیے تومفوم رکھتا ہے کیونکہ تمهارا علم محدودہ سے لیکن اس ذات کے لیے م جس كا علم بعد بايال اور لامتنابي بها عنيب وشهود أيك بهاور بيرشيره اوراعلانير يكسال مبعد

علاوہ ازیں اگر فتم یہ دیکھ رسم ہو کر ضرائی سزا فری طور پر تسارے دامن گیر شیں ہورہی آ اس کی وجریر نئیں ہے کردہ تمل ك مزيد وضاحت كي يي بيغير اكرم صلى الشرعليد وألم وال كم معرم جائشين الكي إرس في " كآب ربيران بزرگ و سواليتات بزرگ ت

خهتتام

پردردگالا! جس طرح توسنے اسپنے بیغبرگرامی صلی النّدعلیہ وآلہ وسلم اور ان کے قلبل ساتھیوں کو ان کے کشروشنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں جھوڑا، ہمیں میں سمرق ومغرب کے ان دشمنوں کے مقابلے میں تہنا نہ رہنے وسے کر حبنوں نے ہماری تباہی

ضراوندا! ترنے اس پُر برکت مورت میں اپنی خاص رحت کا وکر کیا ہے کہ جو توسنے اسپنے بینیبرول برسخت اور بجران ماقع میں اور زندگی کے طوفان کے مقالم میں کی ۔

بار الها إ بهم بعى اس زمان مين اليسد طوفا فن مين كرفقار مين اور اسي رحمت اور كثائش كم منتظر مين - ؟ مين يارت النطين

ى پر

سُورة المنام يذربون -- بمعة المبارك

بوقت ۱۰ نبج دن بروز منگل بتاریخ ۱۹۸۰ مرکان برمکان برسمان برمکان برسمان برمکان برسمان برمکان ب راتم پرتقیر کے اتحول اختتام کو پنیا اختتام کو پنیا والحصد الله اولا و آخرا و له النظر ابدا وسرمدا و اله الطاهرين والصلوة والمسلام علی بحست واله الطاهرين بخی مستدمندرسين بخی ابن

سُورةِ رَحِي

مریب میں نازل ہوئی اس کی ۸۔ آیات ہیں کے تی کا ایریخ بمسئد قربانی اور طواف کے احکامات واضح طور پر بیا ان سکتے ہیں۔

۵- ظالمول کے خلاف قیام کا ببان کی ایک ادر جدیاروں اورظالمول کے خلاف اسٹنے اور تینوں کی جاریت کے درجہ کا میں ہے۔

# اس سورت کی الادت کے فضائل

الملام ك كرامى تدررول مل الشرطيد وآلم وكم سدايك محد مدميث مروى سد-

من قسر سورة النعج اعلى من الاجركحجه حجها وعس ة اعتبرها البدد من حج واعتمر فيما معى وفيما بقي.

موم میں سورہ ج کی آلا دت کرے اللہ اے ان تمام لوگول کی تصاد کے مرا براجروثواب عطا کرے گا موگانات زمانے میں ج وعمرہ مجالا کے اور جوآئندہ مجالائی گے سد

اس میں شک نہیں کہ میکٹر تواب اورعظیم ورجہ صرف بفظی تلاوت سے ماصل نہیں ہوگا ۔ بکہ فکر ساز تلاوت سے حاصل ہوگا الیں جیٹل پر درجہ ۔

ستیقت بیرہ کرم کوئی ای سورت میں مندرج مبدار ومعاد کے نظریات کو دل کی گرائیوں سے مانے ، اخلا قیات ، مباقا کو مان دول سے اپنا شاہ اور مکتر وظالم طاقتوں کے فلاٹ جہا دسے تعلق آبات کو اپنی مملی زندگی کا جرد بناتے۔ اس کا رُد والی رشتہ نمام گذشتہ وا آبندہ مونیین کے سابقہ گائم ہو مباتا ہے۔ اور دواسس سے عال کا ششتہ وا آبندہ مونیین کے سابقہ گائم ہو مباتا ہے۔ اور دواسس سے عال میں شرکیب ہو مباتا ہے۔ اور دواسس سے عال میں شرکیب ہو مباتا ہے۔ اور دواسس سے عال میں شرکیب ہو تی میں موتی موتی سے ایک علق میں شرکیب ہو جاتے ہیں محتوی ہو ہو تا ہو ہیں۔ اسس سے انظریس ندکور بالا مدیث کا معمون سرگر عبیب معلوم نہیں ہوتا۔

# سورة مح كم صابن أورمطالب

اس سُورت کی دحرتسمید میر سب کداس میں جے کے بارے میں کچراکیات ہیں ریر سُورت ان سور تول میں سے ہے ہی کے بارے میں کی یا مدنی جونے میں مفسرین اور سورضین قراک میں اختلاف پایا جا تا ہے بعبض اس سُورت کو ماسوائے چنداکیات کے کی سبھے ہیں حبکہ معبض دو سرے اس کے برعکس خیال رکھتے ہیں۔

اگریم کی اور مدنی سور توں کے مطالب ومفاہم، ودنوں بھول کے ماحول بڑے مانوں کی مزوریات اوراس کے افاسے بیغیبراکرم کی تعلیات کو قبمی میں رکھ کر فور کریں تو فرزا واضح ہو جا تاہے کہ اس سورت کی تعبین کیات مدنی سورتوں میں پائی جانے والی آیات سے مشاہر ہیں ۔ جیسے جے اور جہا د کے اس کا مات اور تعقیبلات جن کا تعلق مسلانوں کی مدنی زندگی اور صروریات سے ہے اور تعبی آبات کی سورتوں میں بائی جانے والی آبات مہیں ہیں۔ شلا ابتدائے ملقت اور تیامت کی تفصیلات میشتل ہیں۔

" تاریخ القرآن کامونف فہرست ابن ندیم اور نظم الدار، و قاریخی کتب کے تواسے کا کشتا ہے کہ سُورہ نج اسواتے چید آیات کے مدینہ میں نا زل ہوئی اور وہ چید آیات ہی مکتہ و مدینہ کے درمیان تازل ہو میں ترتیب نزولی میں اس سُورت کا ممبر ایک سو چیب یہ سُورت سورہ نور کے بجداور سُورہ منا فقین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

بېرمال محموى طوريراس سوره كا مدنى بوناصح معلوم بوزا ہے۔

مطالب اورمفا من مح اعتبارے اس سورت کی مندرجر ذاتھیم کی جاسکتی ہے۔

ا۔ قبیا مرت کا بیان کی دمید موجر دہے بغرضیکہ ابتدائی آیات اس بارے میں ہیں۔
کی دمید موجر دہے بغرضیکہ ابتدائی آیات اس بارے میں ہیں۔

ا من اور شکل اور شکل کابیان کا دوسرا معند شرک اور مشکین کے فلان اُسٹر کھرے ہوئے سے تعلق ہے اِن اسٹرک اور شرکین کے فلان اُسٹرک اور شرکین کا بیان کا ایات میں اسٹر تعالیٰ کی آیات کے مواسے سے انسان کی توجہ فائق کی عظمت کی طرف دلائی گئی ہے۔

ایات کا ایک جبرناک انگا سر عذاب البی کا بیان کے مطابعے کی توخیب دیا ہے ۔ ان اقوام میں سے خاص طور پر قوم اور ، قوم عاو ، قوم شود، قوم اراہیم ، قوم لوط ، قوم خویب اور قوم مُوکی کا انجام یا دولایا گیاہے : سم - حج کا بیان آیات کا جو تناجمتہ تے کے بارے میں ہے ، اس جصتے میں جج کا تاریخی کی منظر مصنرت ابراہم سے سے کے طور جاسلام

اله مجمع البيان مورة عي كي تفسير كه أقاربي-

المرك المعمد الم

گفسیر قامت کاوحشت ناک زلزله

اس متورت کا آغازالی دو آیتوں سے ہور ا ہے، بن میں صبحبور نے ادر الاکرر کھ دینے والے وا قعات کا ذکر ہے ایک تعامت دوسل مقدر تم قدامت بیرا مبتی انسان کو ہے ساختہ اس فانی وُ نیا کے اس ہولناک منتقبل کی طرف بتوجر کتی ہیں ہج اس کے انتظامیں ہے۔ دوم منتقبل کہ اگر آج اس کے بارے میں سوچا نزگیا ادر مملی طور پرتیاری نزگ کئی تو واقعی خو فناک ہوگا۔ اور اگر تباری کر کی گئی تو وُرکٹ شن اور نومٹ گوار ہوگا۔

یسلی آیت میں بلااستشادسب لوگول سے کہا گیا ہے: اے لوگو ایردوگا رکے مذاب سے فرد ادر پر ہیں زگاری انعقاد کرد ، کیونکر قیامت کا زلزلہ بہت شدید ادرام واقعہ ہے ۔ (یا ایتھا الناس التقوا رَبَکِمْ ان زلز لمقالت است شریح عظر کے عظر کے ۔

تیا ایتها المناس کا خطاب داختی کرد است کریا ہے کہ بیال رنگ، نسل ، زبان ، مکان ، زبان ، مبغا نبائی سدُود اور قوم قبیلہ میں ترجیح اور فرق روانہیں رکھا گیا یہ مومن ، کا فر ، چیوٹا ، بڑا ، بُورُ معا ، جوان ، سرد ، مورت ، مان ، مال اور شقتبل خوشیکہ کوئی مجی اس خطاب سے مسئلی نبل سے۔

اس کے بعدوالی ایت یں اس کیفیت کے چند نونے بیش کیے گئے ہیں۔

ا- "يومرترونهات ذهل كلمرين عق عما العنعت "

"خوف اور لو كملا بسك كاير حال بوگاكم ايش ايت شيخواز يول كك سن خافل بوجايش كى"

٢- "وتضع كلذات حمل حملها =

" گھراہٹ کی دحہ سے ہر مال ورت کا تمل ساقط ہو مائے گا۔"

مر " وسترى المناس سكارى وماهم دبسكارى"

" لوگ مدہوش کی میکیفتیت میں دکھا ٹی دیں گے۔ حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے ، ا

مر "ولكن عناب الله شديد"

بِسُ مِاللّٰهِ الرَّمُ زِالرَّكِيْمِ

ا- يَاكِتُهُ النَّاسُ الْقُنُوارَيْكُ مُّ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَحْ عُ عَظِيْمُ ٥

المَ يَوْمُرْتُرُونَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ الْمُسْعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسِ فَكُلْى وَلَّكِنَ عَذَابَ اللهِ مَسْكُلْى وَلَكِنَ عَذَابَ اللهِ مَسْكِلْى وَلَكِنَ عَذَابَ اللهِ مَسْكِدِيدٌ وَ مَسْكِدِيدٌ وَ

ترجمه

شروع الندك نام سے جورهمان ورصيم سبيد ا- اے لوگو البينے پروردگار كے عذاب سے ڈرو ،اس ميں كوئى شك نہيں كرقيا كا زلزلما كيب بڑى جيزہے۔

ا حب دن یہ رُونما ہوگاتم دیکیو گے کہ (وحشت ونوف کا یہ عالم ہوگا کہ) شیرخوار بچل کی ماؤل کو بچول کا ہوگا کہ اور ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔
اور تجھے یول گے گاگویا لوگ مرہوش ہو گئے ہیں۔ حالا تکہ وہ مرہوش نہیں ہول گے۔ بلکہ اللہ کے عذاب کی شدت ہی کھے ایسی ہوگ

ه - ایک ایم واقعم میردا که واقعم این اور داویان مدیث نے زیر محبث کیات کے ذیل میں پنیرا ملام ملی الله میلی الله می الله می الله می الله می الله می میردا که وایت نقل کی سے اس کا ذکر میال مناسب رہے گا-روایت بیاب كراس موره كى دوابتدائى أيات غزوه بني المصطلق كى اكيب انت نازل بويئي عبب نوگ ميدان بنگ كى ارب سنة تو رسُول السَّر على السَّر عليه داكم الموالي أن و و رك كي سكة رسب سف أب محر وعلقه بانده ليا ١١٠ و تحن أب سفيد أيات ان كرسائة تلاوت كيس وگول كروسنه كي أوازي ملند بوش واس شب ملانول في بهت گريد كيا جري توان كي بيعالت متى كما منيس مدير دُنيا بعل كلي متى مريرزندگى، حتى كما منول نے اپنى سواريوں پرزيني مجى ندواييں اور شربى فيصے لگا سے مان ميں كيركري وزارى كررب مقيد الدكيد فكري غلطال تق.

اليايي ربول الترف فرمايا

کیاتم مانتے ہو کہ پر کو نسادن ہے ؟

وہ سکیتے سنگے

مندا ادراس کاریوُل مبتر بانتے ہیں۔

یر دوون سے حب مزار میں سے ۹۹۹ افراد حبنم کی طرف روان ہول سے اور مرف اکیسے تمنی جنت کی طرف

به سنت ملانول کے بیلے بڑی گرال تقی، دہ بہت روستے اور عرض کی:
" یا رسول افتر! مجر کون نجات پائے گا."

دنایا۔ گنا بگارول کی اکترسِت کا تعلق تم سے نہیں۔ مجھے امیدہے کہ تم نوگ کم ازکم اہل بہشت کا ایک چوتما تی ہوسکے۔ يرمنىنا تومسلانول نے بچیر مبندکی۔

اس ك بعدائي في وزايا

مجھے توقع ہے کہ تم اہل میشت کا ایک تہائی ہوئے۔

مىلانول نە ئىچىرىكىيدىك.

ال کے لیدائی نے مزماما

مجع امیدب کرتم ایل بیشت کا دوتهائی جو گرکونکر ایل منت کی ۲۰ اصفیل بین اوران می سے مصفیل میری است کی

مله برهگ جنی موی کے مادشوال می وقدو ورید ک

" میکن الشر کا عذاب اتنا ولدوز ہو گا کہ ڈرکے ارب لوگوں کو اپنا ہوکش نہیں سے گا۔"

حينداتم نكات

ایمال قیامت کے مظاہر ایمال قیامت کے جن مظاہر کا ذکرہے، جزدی طور پر ایسے مظاہر کھی کہمی اس دنیا میں اس منیا میں میں منیا میں منیا میں منیا میں منیا میں میں منیا میں منیا میں میں منیا میں من جي كه ما دُن كو اپنے چھوٹے بچوٹے بچن ما جوئل بنیں رہتا ، ما طر بور توں كے عمل ساقط ہو جائے بيں اور بہت سے لوگ دم بؤد ہوكر ره جاتے ہیں بیکن سب لوگوں کے سابقہ ایبا بنیں ہوتا جبکہ قیا ست کا زلز لم ہرگیر ہوگا۔ اوراس کے نتیجے میں سب لوگ ان حالات

۱- بیرا گات کی موقع کے بالے میں ہیں ا کی تمبیدہ ۱س مار مورتوں اورشیر خواد مجل کا مفہوم حقیقی ہو يوكاكين يراحمال مى ہے،كريال روز تياست كے زارے كى طرف الثارہ ہو" ولككن عداب ابتله مشدديد" اسك یے قریزہ ہے) اس صور ست میں فرکورہ بالا آیات کی حیثیت مثال کی سی ہوگی۔ مینی قیامت کا منظراس قدر وحشت ناک ہوگا ،کماگر ما ملر عور میں موجود ہول توان سب کے عمل ما قط ہوجا میں گے ۔ ادر ما ذل کے ساتھ شیر خوار نیچے ہول توانہیں ان کا ہوٹ مذہبے۔ تعنت نے کھا ہے کرمیب پر لفظ مسرصعد "ینی ٹونٹ کی مورت میں استعال ہوتا ہے تو بیاس عالب کی طرف اشا وہ تا ب كرمب عودت دود مرياري بوربرالفاظ ويركر « مسرصنع" العورت كوكيته بين جوشيك كود ده بالسنك ديكن "مسرصنعة" كا معنج موست كى اى مالت مع يلي معموم من كرمب ده في كودود مرارى بود لبذا زرنظر كريت يس اى نظليس ايك فاص اعترینال سے اور وہ یر کم قیامت کے زاندے کی شدت اور دست اس قرمو کی کریبال کمک کرمال اگر بنے کو دور مطار ہی ہوگ تود مشت كارك به اختيار موكرسيستان شيك منرس كال كى اورات بيك كا بوش نبي رسكا.

واً لو م كرجواس بقيل كے مقاطب إين (اوراحمالا ببت قرى اليان والے مونين مي كديجو المخترت كے نقب قدم پر بيلتے ہيں)اسس عظیم دسشت سے امون ہول گئے۔ کیو نکے قرآن کہتا ہے کہ تو ٹوگول کی بیر مالت دیکھے گا ، بینی خود شیری سے مالت نہ ہوگی۔

له کیونکر تانیث کی مومت ای صورت می استمال جرتی ہے ، حب کی چیزے در اور مونت دوؤل موجود ہول، جبکہ حالم جونے ادردود وروية كامسكل مرف مورتول معضوى ب ادرمردول كام سع كاتفة شد وا ١٠٠٠ مرد در ١٠٠٠ مرد ار بسوب روں ہو ہے دیے ہیں ہے ہر رہ بری سوے کہ جو توجیدادر قدرت صاکے مسئے میں مجگومے تھے۔ بسین مغسری کاخیال ہے کہ بیان تمام مشرکین کے بارے میں ہے ۔ کہ جو توجیدادر قدرت صاکے مسئے میں مجگومے تھے۔ اس طرنت توجہ کرتنے ہُوئے کہ شان زول کہ بی تھی آئیت کے معنوم کو محدُود نہیں کرتی ، ان دونوں اقرال کا تیجہ اکیس س معیم نہیں دونمام لوگ شامل ہیں ہوکا نرحی تعلید ، تموانات یا ہیردی نغس کی نباء پریش کے مقابلے میں نزاع و جبرل کرنے

یں . اس کے بعد مزید زایا گیا ہے: ایسے لوگ کہ ہوکمی منطق ووانش کے تابع نہیں ہمرکش وسر دووشیطان کی ہیردی کرتے ہیں ۔

ویتبع کُل شیطان سرسید ) صرف ایس شیطان کی پیروی نہیں کرتے ، بلکہ ہر شیطان کے پیچیے چلنے سکتے ہیں ، بپا ہے وہ انسانوں میں سے ہو ایجتوں میں ہے ، کیونحوان میں سے ہر سفیطان کا اپنا مضوب، اپنا مال اور مکروفر بیب سے لیے اپنا حیلہ ہوتا ہے ۔

ال سے ایوسران یں سے ہر سین وں باپ سوجہ بی ہوں اور سال اس اس میں ہے۔ کرم میں کون گھاس جیوس نہ ہو، افغال مسرویہ اور اصل "مرو" (مروزن مرو") کے اور سے الی باند زمین کے مال ندائسگے جول اسے ہی " (مسرد " کہتے ہیں -اور تیوں سے خالی درخت کو" امسد " کہتے ہیں ۔ اس بار میں اور میں اور میں اس کر میں اس اس میں اس کے میں اس کا ماسی الکر میں میں اس میں اس کے میں اس کا میں اس کر میں اس کا میں اس کر میں اس کا میں میں کہتے ہیں ۔ ایس کا میں میں کہتے ہیں ۔ ایس کو میں اس کر میں اس کر میں اس کر میں اس کا میں میں کہتے ہیں ۔ اس کر میں کہتے ہیں ۔ اس کر میں کر کر میں ک

واضع ہے کہ س شیعان کے باس کھی ہیں۔ اس کی ہیروی سے انسان کا انجام کیا جوگا، لہٰذا بعد الی آیت میں نرایا گیاہے اس کے لیے یہ بات بھر دی گئے ہے کہ چشمس می اس کی اطاعت اختیار کرے گا اور اس کی سر رہتی کا طوق اپنی گرون میں ڈرائے گا۔ اس دو نیتی نگراہ کردے گا اور ماؤڈ اننے والی آگ کی طرف اس کی وائٹائی کرے گا (کتب علید ان مسن سو آلا ہ فکا ندویے نام ویجد دیدہ الی عذاب الت میں اس

چنداہم نکات

ا معادلة مردويواك الفظ المعادلة عون عام مي ب بنيادا ورضي طفق محبث وتحيص كوكت مي بين الله المعادلة من المردويواك المستردويواك المستردوي

الله "سعيد" "سعيد" درون " قعيد" كم اده سه ألك موطك أسفة محمنى عي ب يعال مراد مبتم كى مودكتى بو ف كالكوم والك

٣- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجُهَادِلُ فِي اللَّهِ بِعَنْ يَعِلُمِ وَيَتَبِعُ كُلُّ شَيُطُنِ مُسَرِيْدٍ لِ

٥- كُتِبَ عَلَيْ وَاتَّاهُ مَنْ لَكُولًاهُ فَاتَهُ يُضِلُهُ وَيَهُدِيهِ الله عَذَابِ السَّعِيْرِ ٥

ا - کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لغیر کسی ملم و دانش سے خدا کے بارے ہیں میں دلہ کرمیر میں میں دلہ کرنے گئے ہیں اور ہر سرکش سشیطان کی پیروی کرتے ہیں ۔ اسس کے لیے لکھا جا جہاں ہیں گئے ہیں ۔ اسس کے لیے لکھا جا جہاں ہیں ۔ اسس کے لیے لکھا جا جہاں ہیں گئے ہیں ۔

مشيطان كيبروكار

گذشتہ آبات میں تبایا گیا تھا کر جس وقت قیامت کا زلزلہ آسے گا وحشت واصطراب کے مارے لوگوں کی عومات کیا ہوگا۔ کیا ہوگی رزیر بحث آبات میں جاہل لوگوں کے ایک گری کی حالت بیان کی گئی ہے اور تبایا گیا ہے کہ کس طرح دہ آنے والے ایلے عظیم حادیثے سے خافل ہیں ۔

ارشا داوتا ہے، کھر اوگ ایسے ہیں کہ جوکی علم ووالی کے بغیر فدا کے بارے میں مجاراتے سکتے ہیں۔ اومن الناس

س بجدت کی است بسیر اور برقم کے طرک کی نفی کے بارے میں جگڑنے گئے ہیں اور کبھی یہ لوگ مردول کی حیات نواور مشرود ل کی حیات نواور مشرو دفشر کے بیائے قدر منب فوا کے بارسے میں مجرف نے مگتے ہیں ، حبکران کے پاس اپنی باتوں کے بے کئ دلیل نہیں ہوتی۔ بیملان کی بی ہی کینیت ہے۔

یت دل در در ایک ایسی باست ب کرم کمبی کرم شخص منشات کا عادی جوجاتا ہے ، مرحمتی اور سیاه انجام اس کی پیشانی پر کھو دیا جاتا ہے کا ہرہے یہ باست جبرکی دلیل تونہیں ہے یا۔

وجادلهم بالتيهي احسن

ابني مخالفين كرسافة المن الميق سيمادلدكرد (مخل-١٢٥)

٧- باطل مجا دله تشيطانی طرفید ب العین بزرگ مغرن کانظریه ب " یجادل فی الله بند بند علی است الله بند با معلی مسروید" ال خط کار من الله الله به مسروید" ال خط کامول کی طرف الثاره ب اور وید تبع کل مند الله مسروید" ال خلط کامول کی طرف الثاره ب د

تعبض ووسرے مفسری کا خیال ہے کہ سپلا محبدان کے فاسداور خرافاتی عقائدی نشاندہی کرتا ہے اور دوسرا خلط اصار غلط اور انخرانی کامول کی ۔

لیکن ؟ - بنگی ادر معبدی آبات پونکر نبیا دی اعتقادات اورامول دعقاید کے بارسیمیں ہیں ۔ للذا بعید نہیں کہ دوالی بھلے اکب ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہول۔ دوسر سے لفظول میں طرفین اکیب ہی موضوع کا نفی وا ثبات ہے ۔ پہلے جگئے میں کہا گیا ہے کہ وہ کی علم ووائش کے بغیر صرف تعقید ، تقصب اور ہوارپستی کی بنا پر خدا اوراس کی قدرت کے بارے میں حکاو نے گئتے ہیں ، اور دو سر سے جُملے میں کہا گیا ہے کہ چڑتفص علم ووائش کی اتباع شہیں کرتا ، نظری امر ہے کہ وہ سر سرکن سشیال کی ایسا کی متابات کی ایسا کی ایسا کہ سے کہ وہ سر سرکن سشیال کی ایسا کہ سے در کرتا ہے۔

سار سرست بطان کی بیروی کی بیروی ؟ ایرات قابل توجه به کرفران بیربین کتباکه الیا تفس شیطان کی بیروی است می بیروی ا

یرا س طرف اشارہ ہے کہ تمام سطیعا نول کا پر دگرام ادر مقعد کیک، ہی ہے۔ البتہ ہراکیب نے ایک فاص لاستہاں ا مال نتمنب کر رکھاہے ،ان کے جال طرح طرح کے ادر قسم قسم کے ہیں ربیان تک کرانسان امنیں بچاہنے میں کھو کر رہ جاتا ہے سوائے ان لوگوں کے جوامیان ادر توکل علی احتٰہ کی وجہ سے حمایت الجی کے زیرِ سایہ آجا تے ہیں۔ جبیا کہ قرآن میں ہے،۔ الآیکہا کہ کے مِنْہُ مُعُدا لَمُخُدُ لَکھِیانی (حجدہ ۲۰۷۰)

اس شختے کا ذکر مجی صروری ہے کوظم وسرکٹی کا جونا اور شیروبرکت سے تہی جونا لفظ مشیطان "کے مفہوم میں پوشیدہ ہے گا لیکن بیال ضوم تیت کے سائند نفظ « حدوید " (میٹی - ہرقم کے غیرو معادت سے تہی) کا استعال تاکید کے طور پہے تاکہ اس کی بیروی کرنے والوں کا انجام بالکل واضح جوجائے۔

اليا عالم تحريث عليك كالمفهوم اليا عالم تحرين مين بوياعالم تغريع مين بور.

مناہم بے قرم نہیں ہونا چاہیئے کہ اس جُلے میں جبر کا مفہم پھا ہوتا ہے اور بید کرمشیا فین مجود ہیں کہ اسٹ بیرو کا دوں کو گھراہ کریں اور وار البوار کی طرف ہیجیں ، ملکہ بے اُس طرز عمل کا حتی نتج ہے ہے ایفوں نے برضار رطبت افقیاں کی ہے۔ مثلاً مردر شافین البیں نے فران اللی کی مفالفت اور رکٹی اپنے ارادہ وا فتیالسنے کی ، جگہ اس نے تو خداکی ذات پاک پر اعتراض ممی کیا، لہذا المصلح افزاد مواستے اس کے گئے نہیں ہیں کہ خوصی گھراہ ہیں اور دوسرے کو گھراہ کرنے والے میں ہیں۔ انسا فول اور جوّں میں سے موجد دھیم

ا مین نے کہا ہے کہ علید کی میر شیطان کی طرف وٹی ہے۔ جبکہ سین نے کہا کریر شیطان کے پیروکا رول کے بارے ہیں ہے کہ مین کا دکر اومن النے اس من عجب لال ....) ہی کیا گیا ہے دیکن ظاہری منہم یہے کدیداس منیر کا تعلق مشیطان سے ہے جسوما جبکہ اس کے نزدیک کی منیر و من تسولاً ہ ۔ کی میر) مین مشیطان کی طرف اور شدی ہے ۔

(اورمروه ہوتی ہے ہم اس پربائن برساتے ہیں تواسس میں زندگی پرباکیا تاکہ بیٹی اور بلوفت
و کمال تک بہنچ سکو۔اس دوران میں کئی ایک مرحاتے ہیں اور دوسرے اس قدر
عرباتے ہیں کہ بڑھا ہے کے انتہائی بُرے مرحلے تک جا بہنچتے ہیں اورانی تاک
ترمعلومات اور تجربہ کھو بیٹے ہیں اور (دوسری طرف) تو دیکھے گا کہ زمین خشک
اور مروہ ہوتی ہے ،ہم اس پر بائن برساتے ہیں تواسس میں زندگی پربرا ہوجاتی
ہے اور نوع برنوع ہری بھری لہلہاتی کھیتیال اگاتی ہے۔

۱- یہ اس لیے کرتمہیں بتیز بل جائے کہ اللہ برق ہے ، مردول کوزندہ کرتا ہے ادر ہر حیز برقا درہے ۔

ار اور بیرکہ قیامت بہرطال آئے گی جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں اور قبرول بیں جننے لوگ ہول گے اللہ ان کوزندہ کرسے گا

تفسير

نباتات اورانسان کی پیدائش میں قیامت کے دلال

گذشته آیات میں مبداء دمعاد کے بارے میں مفائقین کے شکوک وسٹیمات سے متعلق گفت گو کی جارہی متی۔ زیرِ بحث آیتوں میں جہانی معاوکو ثابت کرنے ہے ہے وہ بڑی معنبوط تعلی دلیلیں دی گئی ہیں۔ ایک ولیل جنین داور شکم مادر کے دور) سے متعلق ہے رود سری زمین کی حالت میں تب بی بیٹی مٹی سے ہریالی اور بھر نیا آت میں نمو و بالمید گی سے متعلق ہے) دراصل قرآن مجد کو خشا رہے کہ قیامت کے وہ مناظر ہی کا مشاہرہ عام طور پرانسان اس وٹیا میں گزار ہتا ہے۔ مگر اکثر وثنیتر ان کی طوف متوج نہیں ہو تا کھول کر چیش کرسے تاکہ ان ان خوب سمجھ ہے کہ موت کے بعد منہ صوف پر کہ زندگی نامکن نہیں ہے مکد وہ زندگی اس قدر فطری ہے کہ اس کی کئ مثنا لیں ہر روز اس کے مسامنے آئی رہتی ہیں۔

بدوہ ریدی کی مدر طری جسے یہ بی می مایں ہر روز ہوں سے معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے تمام ان اور سے یوں طاب کیا گیا ہے: اسے لوگو اِگر تمیں روز قیامت زندہ ہونے کے ہا رہے میں شکوک رشبہات ہیں تواس ونوی زندگی رہی نظو ڈال لوکہ ہم نے تھیں مٹی سے نطفہ بنایا ۔ نطفے سے جمعے ہوئے خوان میں بدلا المراد ال

كَالْتُهُ النَّاسُ اِنْ كُنْتُ وَفِ مَرْيُ مِنْ الْبَعُونِ فَاللّهُ مِنْ عَلَقَ فِي الْمَعْ الْمُعَالَّةِ فَعُمْ مَنْ عَلَقَ فِي مَعْ الْمُعَالَّةِ الْمُعْ مِنْ الْمُعُونُ عَلَقَ إِنْ مَنْ الْمُعُونُ عَلَقَ إِنْ مَنْ الْمُعُونُ الْمُعُونُ الْمُعُونُ الْمُعُونُ الْمُعُونُ الْمُعُونُ اللّهُ اللّهُ

عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيُرُ ٤- قَانَ اللّهَ يَبُعُثُ الرّيبُ فِيهَا وَإِنَّ اللّهَ يَبُعُثُ مَنُ فِي اللّهَ يَبُعُثُ مَنْ فِي اللّهُ يَعْمِدُونِ اللّهُ يَعْمُونِ اللّهُ يُعْمِدُونِ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ مَنْ فِي اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

آرجمه

۵- اے لوگو اسمیں قیامت کے آنے میں کوئی شک ہے (تواس سمتے پر ذرا نور کرلوکہ)
ہم ہنے تھیں مٹی سے بھرنطفہ سے ، بھر جمعے ہوئے ٹون سے ، بھر مضغہ (گوشت کے
لوتھڑے) سے جو کمبھی توکسی تھی وصورت کا حافل ہوا ہے اور کبھی جہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم
جان لو ، (کہ ہم ہر جیزیر قادر میں ) بھیر جیٹین کی صورت میں کیک مدیث تقررہ تک رجم ما دریں وکھا

بعد والى دوآيول مي يرورد كارعالم مذكوره بالاددوليول مع محموى نتيجه اخذكرت جوث ، بالي في نكات مي ان كامقص

ا۔ انان اور نابات کی زندگی مصنفف موال کواکس یے بیان کیا گیا تاکرتم سحیر لوکد استری ہے ( ذالف بان الله هوالحدہ فردی ہے۔ لنذاس کا پیدا کردہ نظام ہی بری ہے اور تعلقا سے مقصد نہیں ہوسکتا، بین بحد قران میر مي اكيساور عجراول بيان الوات -

"وساعلقناالتملوت والارض ومابينهما باطلا ذالك ظن النبين

م سف اسمان ،زمین اوران محد ورسیان و کیدیمی سے ،اے سا کار بیدانسی کیا بر توکفارہ کا دم و مگان ہے۔ (صرب)

چو تک بر کا تناست معصد میں، دوسری طرف زندگی کا اصلی مقصداس کا تناست کم محدود نہیں۔ لہذا اور معدور برمعاد اور قیامت کا وجود ہے۔

ب اس عالم میاست و ممات ریخ کران نظام مم پر بر حقیقت اکتکار کرتا ہے کہ: دہی ہے جومردول کوزندہ کرتا ہے - ( واست ب المدوني) واي ب جومي ك بدن كوزندكى ك باسس ساكات كتاب اور مقر نطف كوانان كال كالروت ا بخشاب - مرده زينول مي مان دُالناب - اكس وُنا ين اس دَات كى طوف مصلل حيات أخرى بيد كرام شابه وكرين کے بعدیمی کیا تیامت کے باسے می کرقم کائیک دسشبہ کیا ماسکتا ہے اللہ

س- بردردگار عالمین برجرز رقادرب ، کوئ کام بھی اس کے بیے نامکن نہیں ہے (وات ان علی کل شی ، قسد ید )۔ کیا وہ ذاست جرب مان می کو نطفہ میں تبدیل کرتی ہے ۔ بیراس تقیر نطف کو مرحلہ دار نمود سیتے ہؤستے ہرروز اکیس نئی زندگی ویتی ہے ، خفکس بجراور ما مدزمین کواس طرح بمرگیرزندگی دیتی ہے کہ تعوثری سی تدمت میں سرمبز وشا داب کھیتیاں ہر

مے پر ئے فون سے چائے پر نے کوشت میں ہو ملاہین میں سے ترکی کل وصورت کے حال ہوتے ہیں اور تعیض تہمیں۔ ( سا ایتھاالت اس كتعث بيبمن البحث فسإنا خلقنا كعرمن تراب شعرمن نطفة شقم من علقة شعور معنعدة مخسلقدة وغير عندلقدة) في يرمب الربي به كرّم بِمُل كردا مع ہوجائے كرېم بركام كرنے كى طاقت ر كھتے ہيں: ١ كنسبين كھے ماور ميران جنين ميں سے بن كوبم جائتے ہيں كدوه اين فلقت كى تدت مكل كريں ان كوماؤل كوج یں ایک فامی مّدنت بکے رکھتے ہیں۔ دبروں کو درمیا ن مّدت ہی میں ما قط کردیتے ہیں ( ونسٹر فیسالادے امرا مسانت آم الى اجل مستى بهراكي الملاق دوركا آغاز جوتاب الدم تعين في كى مورت مي بدياكروية بير لاشم خند ج محد حلف لله ٢١ م حرح تعارى زندگى م مرود اورانعمارى دور شكم مادرين برا بوتا ب ١٠ س ك بعدتم ايك اين مامول مي قع رکھتے ہو، جو پہلے کی نسبت کہیں زیادہ دسائل ، مواقع ادروشنی رکھتا ہے بیہال متعاری آق دکال مگ دد وختم نہیں ہو جاتی بالد سرعت کے ساتھ اس كومارى ركعة يود "متعديد ب كتم مبانى اورمتى امتبار ب كمال يمك بنية في المتبلغوا الشد كم اس مزل ريمارى نادانی ، دانانی ، کمزوری ها قت اور متاجی خود افتیاری میں بدل جاتی ہے۔ میکن بید کمال منزل آخر نہیں۔ بجر مربر مراصل میں ہونے ہیں ، البیعنب ا فراد انتقال کرماتے ہیں اور مین مذکورہ کمال کے بعر تنول کی طرف بڑھنے گئے ہیں۔ مٹی کد دنیوی زندگی کے برترین وور مینی انتہا تی برسايدي ين باتين ومنه عمن يتوفي ومنكمن يردالي الدل العسر بال مرطين أوى كى معلمات اور تجربات میں سے کھی میں اس کے واغ میں نہیں رہتا، نسیان اور معبول بیک سکے پردے اس کی مقل پر برا جاتے ہی اور واقع اس كاكيب بيك كى كيفيت بوجاتى ب ( لحيلايسلمين بدعلم شيكًا)

یہ کمزوری اضعف اور بڑمروگی اس بات کی ولیل ہے کہ آدمی ایک سنے انتقالی سرملے کے نزدیک پنج بچا ہے۔ بالکل ای طرن بصياحل الكل يك بأباك يك ما أب تودزمت ساس كارشند أو النياك وقت اليني الواب.

يتميب وعنسرسيب تغيروتبدل پروردگار عالمين كے بياه اختيارات كامنر بولنا بثورت ہے | دراس مقيصت كو اماكركوتا، كمنزول كوزنده كرف كے ميت الله تعاسط كے يائے بركام آسان كاكب

دوسری دلی ردئیدگی اور نباتات کی پداوارسے تعلق بیان کرتے بوسے اللہ تعالے النان سے فیوں منا طب ہے "موم خزال میں زمین کوتو بنجرادر چلیل دیجیتا ہے ، مگر ہوہنی ہم اس پر حیات بخش بارش پر ساتے ہیں ، بهاراَ جاتی ہے ، زمین میں حرکت ، نواور بالید گی يدا بوماتى بدير المراس المراس كراد و الدكال الماس الماس الماس على و وسوى الدون هامدة فا دا الزان عليها الماءاه تزت وربت وانبتت من كاروج بهيج إك

الميكام فركا مامشير

تغییرنی فلال کے ملابق موست وحیات کی درمیانی مالت کو هاحد ، گم کما با آج " احتزات" تحسن " کے اود سے شدرت کے معنیٰ میں استعل مورّا ہے " رب " ربو" بروزان علق زیادتی افز ائٹس اور نو کے معنی می استعال کیا جاتا ہے ربا ( مین سود) بیبی سے ایا گیا ہے-بهديج" فوبعورت وكل اور وكرستش كممني مي استوال كي جاآ ہے-

المه (استند يمى المسوني) معين مغري تداس بفيك تياست كدن النان كازندگى كافرن الثاره محاس- (وات الله يبعث من فر المقسبون اس بنك كامني بي كم ومين بي ب البترفرق يرب كدمبلا مجرا الم ميات كافرف اشاره ب الدود سراسر دُول ك نده جوتے کی کیمیت کی طرف نیمین ایک اور تغییر کے مطابق وکین تکسیسی السعسونی کا مجلد اسس دیایی خالی مسلسل میات آخری کی مرنسد الثان ب اورم نے می است تغیر و بنا د بنایا ہے تا کرتیا ست کے بارے میں دمیل قائم کی جا سکے۔ له مصنف " مضغ " سے مشتق ہے ہی کے معلی چانے کے این دید افظ کوشت کی اس تغوری معدر کے بید استمال کیا جاتا ہے -می کوانسان ایک ی نقرمی چابائد

كه "ها مسدة " مجى يون إلى كو حامدة "كبا بانا بد اوريد نغظ زين كاس يعف كسيا يم استوال كيا بانا بد حس ركماس بونسس زرد، خشک الدمرده برگئی جور دمفردات راعنب، دباتي آئنده صغرير،

ا المراج المراج

طرف ایمب اشارہ ہو۔ یہ بات تابل توبہ ہے کہ ذکورہ بالا بارماحل کے ذکر کے بعد قرآن نجیہ " انسبین نے میں استاد زبایا ہے۔ گویا مقورتی می قرت میں بیر عجیب وغریب تبدیلیاں ہوایک معمولی سے قطرے کو محمل انسان میں وُ معال دیتی ہیں۔ اس حقیقت کی واض دئیل میں کہ ضوا ہر چیز پر قادرہے اس کے بعد عین "کے پانچویں میضے اور ساتویں مراحل کا ذکر ہے جود لادت کے بعد سے تعلق ہیں بینی مجیمین ، جرانی ادر بڑھایا گ

یا درہے کہ بنیج کا ایک زندہ موجود کی صورت میں بہدا ہونا غباتِ نود ایک زبردست تغیر و تحرک ہے جو جین ہی سے پہنے حریبے تغیرات میں تمار ہوتا ہے ، ای طرح بجین ، بلوغ اور طرحا یا ہمی جین "ہی کے ارتعائی مراحل ہیں - مذکورہ بالا آئی مجیدہ میں قیات گرفبنٹ " یعنی اُنین کا یا زندہ کرنا "سے تبریر کنا ہمی جین کے ارتعائی مراحل کی آخری کوی ہونے کی طرف اِشارہ ہے۔

اسس نطة كى طرف بى فاص توجركنى جاست كرم رئان بي قرآن مجيد نازل بكوا وداس مقدس كتاب تحضين سيم الله المين عمرالل اليي على دسائنى گفتگوكى اس وقت مذكو تى «مجني كومات عنا اورزكوتى ايساعلم معرض وجودين آيا تفاج اكسس كى تفعيلات سيان كرے طرف بہان نظرایش اس بات برقار نہیں ہوسکتی کومرت کے بعدالنان کو تعبرے زندہ کرے ؟ اس میں سمبرلوکداک جہان کے خاتے اور دومرے جہال کی ابتداء سکے لیے اکیب دقت مقررہے یس میں کہی قم میں ہوگا۔ نہیں کیا جاسکا ( وان المنساعیة ایندنی رہید بیٹھا)

۵۔ برزندگی دنیا کا مّام کارد باردراصل کمی نتیجہ اورانجام کا مقدمہ ہے اوراس نتیج سے دن اللہ سبحار ان رب کو میگر پڑے ہول گے زندہ کرسے گا۔ ( و انَ الله يبعث من فحس الفتبور )۔

ذکورہ بالا پانی نتائی کہ من میں سے تعبق تمہید ہیں، بعض ہام معنمون تعبق امکانی کیفیت یا ہوئے۔ بہکہ تعبق واتع فی ودسرے کی تکمیل کرتے ہوئے ایک نقطے پر جاسلتے ہیں، وہ یہ کہ قیاست بینی مردول کا مشر نشر مرف بر کہ اسمان بغریہ ہے گئی ہوگا۔ وہ لوگ ہو جات بعدمات میں نک کرتے ہیں وہ شب وروزاس دنیا ہیں نباتات ، جوانات اوران ان کی زندگی ادرموت کا اینی انھوں سے مشاہرہ کرتے رہتے ہیں، اس سے بعد کوئی دجر نہیں کہ وہ ضائی قدرت پڑنگ کریں۔ کیا انسان ابتداری مٹی سے نہیں نبا قو بھر تغب کی کیا بات ہے کہ کیک و فعہ مرنے ادرمئی میں ون ہونے کے بعد بھراُ علی کیا جائے ۔ کیا ہم سال ہماری انٹھوں کے سامنا ہم مٹی سے تروتازہ کھیتیاں نہیں نکلیس تو بچر کون سے تعب کی باست سے کہ اگر کئی سافول بعد مردہ انسان بی جاری وساری ا مٹی سے تروتازہ کھیتیاں نہیں نکلیس تو بچر کون سے تعبیب کی باست سے کہ اگر کئی سافول بعد مردہ انسان بی جاری وساری ا وہ اس باست کا مخارجہ کو در ندگی محملہ ہے ، اگر نہیں تو بہتمام کی دوبار و نہیا ہے ہودہ ادر مبت ہوکررہ جاتا ہے کیونکے میں میں خورہ دو ہود و درمراجہاں صر دروجود رکھا ہے۔ کو نمات کا دوباد نصب افیان ادر مقصد اصل قرار با ہے ۔ اس بنار پر ما نتا بڑے کا گھائے کہ بعدکوئی دو درمراجہاں صر دروجود رکھا ہے۔

ہو اس ونیا سے مقابلے میں کہیں وسیع دولیون دائی اور ابدی سہت اور اس زندگی کی اصل مزل ہیں نے کہ لؤتی وسید کو اس کو بیات کو بیات کی اس میزل ہیں کہیں و درائی اور ابدی سے ادر اس زندگی کی اصل مزل ہندے کے لوگن ہے سے کہیں وسیع دولیون دائی اور ابدی سے اور اس زندگی کی اصل مزل ہندے کے لؤتی ہے۔

چندامم نکات

۱- انسانی زندگی سات مراحل رشتم ہے نکورہ بالا آیتوں میں حقیقتِ قیامت کی تشریح کے دیا میں سر

میبلا سرطر مبب انسان محفن مٹی ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے مٹی سے سراو وہ مٹی ہو ،جس سے صفرت آ دم بنائے گئے تھے ریاسان مجی ہے کہ اس مٹی سے قطع نظر ہوانسان مٹی سے بنتا ہے ۔ کیمونکر منطقے کے اجزار انسانی خوراک سے بینتے ہیں اورخوراک ملی کے اجزام سے سرکمب ہوتی ہے ۔

البتراك میں شکسینہیں کرانسانی حبم کا ایکسا ہم جسر بانی آکسین اور کاران برخل ہوتاہے کہ جوٹی سے نہیں لیا گیا۔ لین بدن کے تمام بنیادی اصفار چوٹکر مٹی سے بنتے ہیں۔ لہنا یہ تعبیر سونی صفیح ہے کہ انسان مٹی سے ہے۔

، ووسرامرطر نطف کو ہے۔ بیاض بعد مان پاؤل میں روندی جانے وال کی نطف میں تبدیل ہوماتی ہے ، دونطف ہی سایت چھوٹ چیوٹ ذی روح اجزار ہوتے ہیں جو صرف خور دہین ہی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سرد کے نطف کے اجزار کو اسپرم ادرعورت کے

سه قابل توجد بربات ہے کہ" سنٹ مقت مخت رج محد طف للا "کے جگئے میں بغظ" طف آڈ" مفرداست فال کیا گیا ہے۔ حالا نکو فاہر اُ اطفالاً" بچاہیے تفاراس کی ٹنا یدوجر یہ ہوکہ ففل" معسدی منی رکھتا ہے اوراس میں مفرود جمع کیساں ہوتے ہیں ۔ یا پر کرمقعد جین "کے ہاسے میں ہنے کم بچل کے بارے میں جواس مرتع پر جھیے ہوتے ہوتے ہیں اور بعد میں امنین فعمورکٹ اورا ہے۔ ٨ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِعَلْمِ وَلَا هُدًى وَّلاكِتْبِ مُنِيْرِيْ

شَالِي عِطْفِهِ لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ولَكُ فِي الدُّنْكَ الدُّنْكَ الدُّنْكَ الدُّنْكَ الدُّنْكَ خِزْى وَنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ١٠ ذُلِكَ بِمَاقَدَمَتَ يَدُكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيُسَ لِظَ لَكُمِ

٨- اور كيولوگ بغيركسي علم و دانش كے اور بغيركسي بدايت اور واضح كما ب كے خدا کے بارے میں جھکڑنے لگتے ہیں۔

۵- وہ تکبراور (احکامات فدانے) بے اعتبائی کرے چاہتے ہیں ، کہ لوگول کو فدا کے رائے سے گمراہ کردیں۔ دنیا میں ان کے لیے ذلت ورسوائی ہے اور قیامت میں ہم ان کو صبح کروینے والے عذاب کامزہ عکھامیں گے۔

۱۰ (اوران میں ہے ہرکسی سے کہیں گے) بیرسب کھینو د تیرا ہی کیا د صراہے اور اللہ تواینے بندول رکیمی زیا دتی نہیں کرتا۔

کی کینی کرئے ہے والول کے ہارہے میں اِن آیتوں میں بھی ان لوگوں کی کی کمٹی کا تذکرہ ہے جومبار دمعاد سے تعلق بے سرو یا بابتی کرتے ہیں۔

لبنا اپن جر پرے خوداکیا معرف سے کم نہیں اوراس مقیقت کا بین تبوت میں ہے کہ اس کتاب کا سرحیم روی الی ہے۔ ۲- معاوِح بمانی از ان مجدید جهال بی انسان کی بازگشت کا ذکرکیا ہے۔ بے شک وہال انسان کی رُدح اور حبم وہا ۲- معاوِح بمانی انتخابی ایم مراوی بیں بینہوں نے معاوکو صرف روحانی ہونے تک محدود کھیا الاصرف ارواح کی نقا کے قائل ہیں۔ اخوا قرآنی آیتول کا بغورمطالعه نیس کیا۔ حالا نحر بہت ی آتیں مذکورہ بالا آیتوں کی طرح بڑی دھا حتول کے ساعقہ معاد حیانی کو بیان کرتی ہے۔ جنین کے ارتقائی مراحل اور مروہ زمیزل کی شادا بی معاور رمانی سے کس طرح مبی کوئی مشاہست مہنیں رکھتی۔ خصوصًا زیز بحث آیتو ل کا مزید جواس کارد بارستی کے ابخام کو بیان کرتے ہوئے بڑی صواحت سے واضح کرتا ہے ( وان الله ببعث من فرالقبود) من جوعي قبرول مين بوكا. الندسبمان ال كو أنفاسك كا، كيونكم قبرة عم كى مجلهد من كدروع كامسكن ،امولى طور روشرين كى مارى جرت ادرتعبب بمی معادحها نی پرتفالینی ان کے بیٹے یہ بات مہنیں رقی کئی کیمٹی میں خلط طط ہو جانبے والا اُ دمی دوبارہ کیسے اُٹھ کھوا ہو گا۔ رُوح کی تعاد کامسئور صرف بر کدکوئی تعجیب انگیز باسته بنیں بھی بلکدان کومنظور بھی متا ومؤر فرماسیتے ،

سر ارذل العمر المنان كي عُرُكا اليسنديده زيان ، جبكه وه برُعاييه كي وجرس اين كما لات كوامس المان كي عرب النان كل عرب النان كي عرب النان كي عرب النان كي عرب النان كي عرب النان كل عرب النا مد تک کھوبیٹی آ ہے کہ بقول قرآن مجید، اپنی معلومات اور تمیر بات تک کوئیول مباماً ہے اور بالک اکیب نا نواندہ اور ناسم بنیج کی ہاند بوجاتا ہے۔ بچول کی طرح معولی معولی یا قول پر رہیاں ہوجاتا ہے۔ یل میں نوش اور یل میں خفا ہوجاتا ہے معروفال کا دائن بالکل ججوڑ دیتا ہے بختصریہ کہ بچول کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے ،البتہ فرق پر ہے کہ بیتے ہے اس بات کی وقع نہیں کی جاتی جوایک بورسے ادمی کی جاتی ہے اور بچوں کے بارسے میں اسبد کی جاتی ہے کوروح اور حم میں رمشد و نبو کے سابقہ سابھ بیرمالات بدل جامیں گے۔ جکہ وجھے اس امید کے قابل سبی ہوتے اور یر کرنیکے کی یرحالت کسی کمال کے زوال سے نہیں ہوئی جیکہ بورس اینا تمام مال وستاع کمال کمو كراس مانست كوبينيا بدر ان جمان ك بين نظر وارمول كى مانت بي بل ك نسبت زياده نا كارادر افسوستاك بدر بعض رواياتين "ارذل العمر" بسوسال سازياده ممرمرادل كي سهدك

يرعموى مورب مال كى طرف الثاره ب، ليكن بوك آب كوئى شخص موسال سے بيلے بى اليى مامت كور ي ما ئے ادركوئى سوسال کے بعد میں نہیجے، ہر نما ناسے چاک وجو نیدرہے، خصوصًا عظیم الدام آعُلار دا فاصل جوموًا تحصیل وزرد کے علام میں مصرف رہتے ہیں۔ان میں سبت کم دیکھا گیا ہے کمان کی ریمینیت جو۔ بہرمال عمر کے اس عِصّے میں ضاسے بنا ہ مانگیٰ باہیئے۔ ومنى طور يرعرض ب كدان تعانى سے الكا بى ميں غوردادر تحرب تكاف كے يالے كا فى سے كرم بيل كيا مقد اب كيا إيں اور

أينده يكي توني واسهيل -

زران میں سے مراکی سے کہا جائے گا : یہ تیرای کیا وحراہے ، یہ وہ ہے جو تو نے اپنے باضوں سے آ کے جیاہے فی سعا قدمت میدائے ) اور اللہ مرکز آپ نیدوں پڑگم نہیں کیا کرتا (واٹ الله لیس بطاللم للعب یہ نہ بلاوجہ سزازیتا ہے اور نہی سزامیں بلاوجہ اضافہ کرتا ہے ۔ اس کا کام تومرت عدل وانصاف کرنا ہے ۔ الله ایرا میر جو جو ان آ ٹیول میں سے سے جو میر کے قائل فرقے کے نظریات کی نفی کرتی ہے اور افعال فعامیں عداست کو ایرا ہے تھر یہ وضاعت کے لیے تغیر فرد کی دومری مجد سورہ آل عمران آئیت نہ سامرے ذیل میں طاحظہ فرامش) تفسيتمون الملك المال كالمال كا

اسس بارے میں کر علمہ "هدی " اور کت اب من بو" میں کیا فرق ہے ،مفسری کے درمیان اس میں مجی افقاد ہے۔ ہاری نظرین زیاوہ میرے یہ سے کہ علمہ استدلال کی طرف انتارہ سے ۔ ہاری نظرین زیاوہ میرے یہ سے کہ علمہ کے علم استدلال کی طرف انتارہ ہے۔ ذیادہ آسان الفاق میں ریکیا میں افتاد میں ریکیا میں افتاد میں ریکیا میں اسکا ہے کہ اس جیلے میں کتاب منست اور دلیل عقل تیزل مشہور دلائل اور اجاع " داس مینی میں کہ علماء کے مطابق داس اس میں کتاب منست اور دلیل عقل تیزل مشہور دلائل اور اجاع " داس مینی میں کہ علماء کے مطابق داس اس میں اور دلیل عقل تیزل مشہور دلائل اور اجاع " داس مینی میں کہ علماء کے مطابق داس اس میں اور دلیل میں کہ میں ۔

معض مفسری کے مطابق " هسدی "سے شراد وه معنوی رہنائی ہے ، جوان ان کو ذاتی اصلاح پر بہز گاری اور تعذیب نفس کے دریائے ماصل ہوتی ہے دالبتہ یر مفہرم ہارے مذکورہ بالامقبوم کے مم آ جنگ ہے ، دراصل ملی مجمع و تحمیم اس مؤرت میں مفید و نتیجہ خیز تا بت ہوسکتی ہے ، حبب یہ کآب ، سنت اور دلائی عقلی پر پہنی ہور

اس کے بعدان گراہی کے رمبرول کی روگروانی کی ایمی وجرا کیس فقر گرمنی خیز شیلے میں بیان کی ماری ہے ۔ وہ تجرافد خداکی با تول اور واضح مقل دلائل سے بلے اعتما ٹی کرتے ہوئے چاتے ہیں کے لوگول کوراہ خداسے مٹمالیں۔ (شانی عصلف الیمشل عن سبیل الله )۔

" تَ اَنْ" "سَنْنْ" كماده سے بِیٹنے كم من ميں استعال جوتا ہے اور عطف ميلو كم معنى ميں ربيلو ليدينا كى جيزيد

" لمصنل کے بدسے میں ارتمال ہیں۔ ایس تو بر کر بران لوگوں کی بہادتهی اور روگر دانی کامقصد ہو، بینی وہ دوسروک گلاہ کرنے کی فاطر خدائی آیتوں اور ہدائیت سے بے اعتمال کی کرنے ہیں اور انھیں کچینیں سمجھے، دوسرا پر کدان کی بہادتهی کا نتیجہ ہو بینی ان کی بے اعتمان کا تمریحے کہ لوگوں کورا وئتی سے بھیر دیتے ہیں۔

اس كى بعدونيا وأخرت ميں ان كا انجام بيان كيا كيا ہے ، كماس دُنيا ميں ذَلّت ارسوائى اور دبھيبى ان كامقدرہ اور ا اُخرت ميں بم انہيں مبلا دينے والے عذاب كامزہ مجمعائي سكے (ليد فن السد نيا خوزى وسنديق يوم الفنيا مة عذاب السعد دبق ) -

ماہ خلید عرب این کاصیفہ ہے اوراک کامنی ہے " بہت زیادہ فلم کرنے والا" خدائے تعالی جو مُطلقاً فلم منیں کرتا ،اس بیے یہ نفظ کیول تعالیم گیا گیا ہے ہے اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ بلاوجہ سنرا ویٹا پاسنرا میں اضافہ کرنا خداکے نزویک ایسا ہی ہے۔ جیسے ہیشہ کے سیار بہت بہت ہیاں قامل ہے اورسی کھلا ہوا گھاٹا ہے۔

وہ خداکو جیور کر اس کو پکارتے ہیں، جوکسی قسم کا نقع یا نقصال بینجا نے کی اہلیت نہیں رکھنا اور میں گہری گمراہی ہے۔

وہ اس کو بچارتے ہیں جس کی طرف سے نفع کی نسبت نقصان کا کہیں زیاد اندلینہ ہے۔ اندلینہ ہے۔

ربوالیان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے اللہ ان کو ایسے یا غات میں

لے جائے گا، جن کے درختول علے نہری بہتی ہیں اور (باشک) اللہجس

کام کا ارادہ کرتا ہے۔اسے انجام دتیاہے۔

مسیر گفرے گرمے کے کنارے کھڑے لوگ

گزشتہ ایتوں میں دوگرد ہوں کا تذکرہ ہور ما تنا ایک گراہ کرنے والے لیڈروں کا ، دوس انگراہ ہونے ولے بیرد کا روں کا کی زیر بحث ایتوں میں ایک تیسرے گرد و کا ذکر کیا جار اسے۔ یہ توگ کمزور انمیان واسے ہیں۔ قرآن مجیدا سی گردہ کی تعرفیف یوں کرر اہے۔ تعیق لوگ صرف زبان سے انٹر کی جادت کرتے ہیں۔ حیب کم ان کا دلی

المان بالكل سطى ا در كمزور در بصكا ہے -

 تفيرفون الملك المعتمدة المعتمد

اله ومِنَ النَّاسِ مَن يَعُبُدُ اللَّهُ عَلْ حَرُفِ قَالِنَ اصَالُمُ اللَّهُ عَلْ حَرُفِ قَالِنَ اصَالُمُ الْم خَنْ يُرُ ذِاطُمَ النَّ بِ فَ وَإِنْ اصَابَتُهُ وِنَّ ثَنْ أَ وَالْمُ الْمُنْ الْمُلَكِمُ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُحْدَرَةَ مَا ذَٰ لِلسَّ هُمُ الْمُحْدَرَةَ مَا ذَٰ لِلسَّ هُمُ الْمُحْدَرِقَ مَا ذَٰ لِلسَّ هُمُ الْمُحْدَرِقُ الْمُحْدَرِقُ الْمُحْدَرِقُ الْمُحْدَرِقُ الْمُحْدَرِقُ الْمُحْدَرِقُ الْمُحْدَرِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدَرِقُ اللَّهُ الْمُحْدَرُقُ الْمُحْدَرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُل

١٢- يَدْعُولُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفُعُ ذُ

ا- يَدْعُوالَ مَنُ صَلَوُّهُ اَقْرَبُ مِنْ لَفُعِهِ لِإِنْ مَا الْوُلِيُّ الْوُلِيُّ الْوُلِيُّ الْوُلِيّ وَلَبِ مُسَ الْعَشِيرُ نَ

١٠- إِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطِينَ اللهَ يَعْمَلُوا الصَّلِطِينَ اللهَ يَعْمَلُ الْأَنْهُ وَلَمْ اللهُ يَعْمَلُ لُكُ اللهُ يَعْمَلُ لُكُ اللهُ يَعْمَلُ لُكُ اللهُ يَعْمَلُ مَا يُرِدِيُدُنَ اللهُ يَعْمَلُ مَا يُرِدِيُدُنَ

ترجية

۱۱۔ لعض لوگ صرف زبانی کائی اللّٰہ کی پر تشن کرتے ہیں (ان کا دلی ایمان بہت ہیں کمزورہ ہے) یہی وجہ ہے کہ جب دنیوی منفعت ماصل کرتے ہیں ایمان ہوجاتے ہیں۔ مگر ہونئی اڑھا تین مصلیہ تاتی ہے۔ روگر دانی بین توصطعم کو ہوجائے ہیں۔ مگر ہونئی اڑھا تین مصلیہ تاتی ہے۔ روگر دانی کرتے ہیں۔ اس طرح و نیا وا خرت کھو بیٹے ہیں۔

(يدعوامن دون الله مالايضره ومالابنغث ) أكروه واتعى مفادات مادى ك نوا إلى اور تقسان ب روال ای اوران کی تکاه می کس دین کی سقانیت کابی معیاد ہے تو بیر بتول کی پرسندش کی طرف کیول اک جوجاتے ہیں ، کیونحر بت ر در کو کیے دسے سکتے ہیں ۔ اور دکمی کا کی بھاڑ سکتے ہیں کمی جی صلاحیت سے ماری بُت انسان کی زندگی کو کمی فور پر شائز نہیں کہ تک مے فنگ میہ بڑی گہری گمراہی ہے ال

﴿ ذَ لِلْهِ عَمُو الْصَلَالُ الْبِعِيدَ ﴾ إن كي مُرابي كا فاصلة " راهِ راست "ساس قدر زياده بوكياب كدو باره مايت كي

ميدبيت كم بوكئ سيه-اس کے بعداس کی مبر کبینیت بیان کرتے مجوشے ارتاد ہوتا ہے ، وہ اس کر پکارتے ہیں جس سے فائدے کی نسبت ان كائميدزيا وه ہے (سيد عوالسن صنرة ١ فسرب من نفعه ) كيونكر پرصنوع معبُود دُنيا بين ان لوگوں كى فكرى نيج كوبت پست كرك خوافات كى طرف سے جاتے ہيں اور الطرت ميں طلانے والى آگ كالتخد ديتے ہيں - بلك سورة انبياءكى آيت منبث مر

"إِنْكُمْ وَمَا تَنْبُدُون مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَا مِلْ النَّهِ وَفُن " ب تنک تم الله کوچود کران کی مبادت کرتے ہوجود درخ کا بندین ہیں اورتم ہی اس میں جا نے والے ہو-

آبیتہ مجیدہ کے آخریں ارمثاو ہونا ہے " کیا ہی بڑے سرپست اورمونس ہیں" دکیپ مُسَی المک ولی ولبس العشين -

يهال ايك سوال پيا هو تا ہے ۔ وہ يه كه گوست آيت ميں بيكها كيا ہے كەئبت شكرى كو فائدہ بنجا سكتے ہيں اور ند نفع مظر لبد کی آبیت میں ریر بان ہوًا ہے کمان کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے تو کیا یہ دونوں آئیتیں متضاد ہیں؟ اس کا جواب ہم روز مرہ کی آفت گوس ڈھو ڈیسے میں۔ اکثراب جواہے کہ ممکن چیز کو مزام کے خواص سے عاری جائے میں اور بجراس کی ای حببت کو مزيداً محك برمات بوت اس كوصرونقع ان كابنيع كهر دية بي يشلاً م كمة بين كد الال تخص سه راه درم ند برُحا وُ بكونكر ده شرُنيا على تقاريكام أكما ب نام خرستاي ادريوراس كى ندموم صفات كوادر برصاكر فاجركرف كيدي يول كية بي . بكروه تعادي مِرْقِي الدوّلت كاسبب ب مريد برأل برجوان كى طرف كمى كونقصان سربيّ في فسبت دكائي باس عمادير ب مكرود ا بيث مخالفين كا كير الكل صلاحيت نبي ركه بسكن س نقصان كا ذكر سهد ده اكيب فطري اور لازمي نقصان بدير جوان كي إدِ جاكر نے

ا خل تفضیل کا صیغه حبیا که "ا قرب" اس کے بارے ہی بسلے بھی عوض کیا گیا ہے کہ مفروری نہیں کہ جن و و میزول کے ورمیان ہوتھ اورمتا باركم يا راب \_ ان معنول مي ده ميز جو ربكم اكتراكيا جوتاب كدزباده كمزور طست مرزير بحث صعنت سے بالكل بى عادى اوتی ہے۔ شان اگرم میکیس کررک گناہ پر بعوری در صبر وقمل کرنا دوزخ کی آگ سے بہتر ہے۔ تواس سے ہماری سُراد سرگزیہیں کی اگ برطرح کی اعیان سے ماری ہے۔

امتحان مي متبلاء جوما مي توشديدب قراري ادرا منطراب كاشكار بوكركفرا فتياركرييت بي -

(فان اصاب حضين اطعاك به وان اصابته فتنة إلت لب على وجيهة ، كما أبرة دین دامیان کو ادی مفادات مصصول کا ورویر محر رقبول کیا تفاکه اگران کا مقصد بورا بوا تودین برق در نرباهل دب بنیاد-

این حباس ادر دو مرسے متعقد میں مغسرین نے اس آئیر مجیدہ کی شاب نزول اس طرح بیان فزائی ہے کہ معبض اوقات برق الم گردہ بارگاہِ رسالت میں ماصر ہوتا اوراس کی دلی مرادی برا تیں ۔ یعنی ان <u>کے مری</u>نی ا<u>ہصے بہتے</u> دبیتے ان کے ا**داد** زرمنیہ ہوتی ا**ما** كى ال دو دلست بين اصّا فير جوَّمًا أوّ وه فوشْ بهوكراك لام ادرينجير إسلامٌ كے علقہ بكوش مقيدت ہو ماتے، كيان اگراس كے برعكن ال ﴾ ل يؤكياں پيدا ہوتي، كوئى فرد بيار پڑجا آيا مال موليثى ميں كوئى نعضان ہوجا آ توسشيطا نی دسوسے ان كے دوں ميں گھركر يلتے اللہ كية كدان تمام معيبتول كا ذمرداريد دين سع ، يصفم في تبول كياب نتيجة وواسس ين عيرجات يا

توج طلب نحتہ یہ ہے کر قرآن مجیدان کے ادی مفادات کو "خیو" سے تعبیر کرتا ہے اوران مفادات کے ماصل مز ہوئے ا کو فلند (اً زاکش کاؤرلیر) سے شر" سے نہیں ،گویا کہ قرآ ن مجیدریة تصریح فرار ہا ہے کہ دُنیا دی ناخوشگوار ماد اب شرادر نرائی نہیں ؟ بیں بھکر آزمائش دامتمان کا ذرامیر ہیں۔

اً تير مجده كے آخريں يه فرايا مار است اس طرح سے دہ دُنيا دا خرت دد نول سے اوقد د صوبتیتے ہيں ؟ (خسس والمثنیا وَالْأَحْسِرةَ ) بِي تَو مَاضَح كُمَامًا الاِنْعَصَالَ سِيرَكُ وُبْيَا واَحْرِت دونول ہى برباد ہوجا شُر- < خ للئے ہوا کخشرا ن المبِين ہے تعقیقت یر ہے کہ ندکور الاقعم کے لوگ دین کو مادی مفادات کی مینک سے دیکھتے ہیں اور مادی مفادات کے حصول کودین کی حقانیت کی دلیل خیال کرتے ہیں ۔ایک اوگ ہو آج کل میں باافراد موجود ہیں اور ہرزیائے میں رہے ہیں۔ وراصل ایا ان کو شرک اور ثبت پرستی سے آلودہ کریلتے ہیں ۔ البشان کا ثبت میری ، مال مولٹی یادیگرمفادات ہیں : طاہرہے کہ اس طرح کا ایمان محوق کے ماسے سے بی نیادہ نازک ہوتاہے۔

معنی مفسری سفاس آیر مجیده معے منافقین مُرادیا ہے ہیں ، ہماری نظریس اس آیتہ مجیدہ کے ذیل میں دومنافقین جن کے دل یں ایمان بالک سے بر ، مثار نہیں کیے جاسکتے درم بر مفہم آئیہ مجدہ کے ظاہری معنی کے خلاف جوجائے گا کیونکہ بعب الملہ أطعان مبه" اور انتلب على وجهد"ك الفأظ البات كى ويل بين كرن وكول كا ذكراس آيت بي إور باس الك دلی کمزور ساایان ہے۔ بینا نیب اگر کمزولیان دامے منافقین مرادیے جائی تو کوئی ہرج نہیں ہے اس کے بعداس کردہ کے آلودہ الیان خصوصًا توحید والمیان بالنترسے روگر دانی کے بعدی کیفتیت کو بیان کرتے ہوئے کہ رہی ہے ی دہ ضا کو چیو کراس کو پکار ستیں جوالفيس نه نفع بينيا سكتے بين نه نقصان.

اله" انعتلب على وجد" اگراس جعين" انتلب سے بازگشت مردس تواس مُعلے كا يرمني بوسكا بدي ايان كى باكل تاك ست كالمن مندكراليلاء كواميشرى سايان عالتعلى مار

سله تفیرخارری ته ۲۴ مسلا اهتفیرترفی ج۱ صه ۲۲،۹

ه مَنُ كَانَ يَظُنُّ اَنُ لَنُ يَنُصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمُدُدُ إِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءَ ثُمَّ لَيَقُطَعُ فَلَيَنظُنُ هَلُ يُدُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ

ا وَكُلُّلِكَ النُّولِنْهُ النَّتِ البَيْنَةِ وَالْ الله يَهُدِئ مَنْ الله يَهُدِئ مَنْ يُرِيدُهِ

الله الله الله المنوا واله في المنوا والطبين والنطبي والنافي والنطبي والنافي والنفي والنف

هار بحن شخص کوید گمان ہے کہ اللہ و نیا واخرت میں اپنے بیفیبر کی مدد نہیں کرلیگا ( وہ اسی وجہ سے پیچ و تاب کھار ہا ہے ، پس ہو کرسکتا ہے کرلے) وہ اپنے گھر کی چھت سے رسی ہاندھ کراس سے لٹک جائے اور ٹو وکشی کرلے (اور موت کے گوسے تک جاہینچ) اور دہجے لے کہ آیا یہ کام اس کے غیظ وغضب کو کھنڈا کرسکتا ہے ؟

۱۱- اس طرح ہم نے قرآن کو واضح آیول کی صورت میں اُتالا ہے اور الناریجے جا ہتا اسے مرابیت کرتا ہے۔

ا صاحبان المان اور میوداول ، صابین ، عیسایول ، محسیول اور مشرکول کے ورمیان

قرآن مجيد كالموب بيان برب كم ا بها ورارس كا مواز فريين كيا جا آسبة تا كه نيتجه نكاسفي كوئى فغوارى وجود المغا ا فريجيث آخرى آيت مي ارشاد جود با ب - " وه لوگ جوايان لائ ، جنبول نے نيک كام كيے الله ان كوا يلي با فات سے
فواز آسب ، بن كے سخے نهري بہتى بين - ( ان الله بدخول آل فين المنسوا و عصلوا العشليط مت جنالي التحجة بين المحت وافكار اور على خطوا متعين ميں ان كا التحجة بين المن من والله فعلوا متعين ميں ان كا المربوت فود الله به اور ان كے مهم ومونى انبيا في شهدا مالى اور شيئة بين "ب ترك الله جي كاراده كرتا ہے ليے الله كي اراده كرتا ہے ليے الله كي اراده كرتا ہے ليے الله كي امال ہے . من الله مندى اور ميٹ ورم متركن اور ان سے مجمور مربول كوم برناك منزين وينا درم متركن اور ان سے كھرا مربول كوم برناك منزين وينا درم متركن اور ان سے كھرا مربول كوم برناك منزين وينا درم متركن اور ان سے كھرا مربول كوم برناك منزين وينا درم متركن اور ان سے كھرا مربول كوم برناك منزين وينا درم متركن اور ان سے كھرا مربول كوم برناك منزين وينا درم متركن اور ان سے كھرا مربول كوم برناك منزين وينا درم متركن اور ان سے كھرا مربول كوم برناك منزين وينا درم متركن اور ان سے كالے ان كورناك منزين وينا درم متركن اور ان سے كورناك منزين ويناك منزائي وينا درم متركن اور ان سے كورناك منزائي وينا درم متركن اور ان سے كورناك منزائي ويناك منزائي وينا درم متركن اور ان سے كان كورناك منزائي ويناك ويناك منزائي ويناك ويناك منزائي ويناك ويناك ويناك ويناك وين ويناك وينا

مندرجہ بالا موازنے میں وہ لوگ جو مرن زباتی کامی ایمان کلتے ہیں۔ دراصل دین کے ایک کنارسے پر کھڑے ہیں ادر معولی دم اور دموسے ردگرداں ہو جاتے ہیں۔ اس برمستزاد بیکہ ان کاکوئی ٹیک عمل جی نہیں۔ لیکن صابحین اور موشنین دائرہ اس ان کے مرکع میں دائع ہیں اور کڑی سے کڑی اُڑ دائش بھی ان کومشز لزل نہیں کرسکتی ان سے المیانی درخت کی معنیوط بڑھیں ہیں اوران کے اعمال ملک میں دائع ہیں اور دو سراید کر گراہ گردہ کے مجملی اس کے میسے میمول کی طرح شاخوں پر عیاں ہیں۔ زبر کیسٹ آستوں کے معنوم کا ایک رش بیہ سے اور دو سراید کر گراہ گردہ کے مجملی قدم کی صلاحیت ہی منہیں رکھتے ، بلکہ دہلک می صرر رسمان ہیں۔ جبر مومین کا سر برست صاحب قدر دست ہے اور ان سے بے طرح طرح میں کا وور قدم تم کی تمثین دیا کرتا ہے۔

البنة الميزان " ك فأكل كولف في يد عواست يقول مرادلياس على يست فابري مي سعيب

( کوکه" سسمیان" کا لفظ جراس چیز کے بیائے استعمال ہوتا ہے جواور کی طرف ہو)" لیسقطع" دم گھٹنے اسانس ندہو سنے اورموت کی ما است بھسپنج جا سنے سکے منی میں ہے۔ اس سکے علاوہ کئی اورا خما لات بھی ہیں میگر ان سب کا ذکر صروری نہیں ۔ صرت تا بل طاحظ ہیں۔

۱- (سعاء) سے مراد آسمان ہے وہ اوگ بن کا بہ خیال ہے کا اللہ ایے بیغیری مدینیں کرے گا۔ وہ آسمان کی طرف ما یک ۔ بینی آسمان پر چڑھ جامیں۔ اس میں ایک ری نشکائیں اوراس کا بھیدا بناکرزین وآسمان سے درمیان بھائی پایین ناکدان کاوم گھٹ جائے دیا لٹک کرخودری کو کاٹ بین تاکہ و صراح زمین بر آرین، بھرد کھوان کو کھیسکون میسرآ تا ہے ؟

ہم نے اکثر کہا ہے کہ اللہ کا اداوہ اور خواہش بنیر کی دجہ کے بنیں ہؤاکرتی ۔ دہ تھیم دربسے اوراس کے تمام اقدا مات کمی خاص قانون کے مختصہ ہوئے ہیں۔ جو شخص اس کی داویس جہاد کے بیائی کھڑا ہوا درول سے ہاست کا خوالی ہو تو وہ اسس کی واضح وانبانی کرتاہے۔ ملہ

زېرىجىڭ أخرى آيت چىڭىن غامب كى طرمن اشارەكرتى جەكەجى بىراكىك مىسىلمان اددىمۇن بىر : مامبان اليان ادىيولىك

ئه " إن الله بلدى من يوميد" اس بعد سكه إرسيس مشهوري بد كساس مستداء محذوف بعد اور دراصل يرثر اول بدر -" الاحدوان اولله بعدى من يوميد و وسرااتهال يب ك ك قرالعث برزران زيرو دول اسكيمني س جوان درميان مي كوفي نظ محدوث نهو. النسيلون بل المعموموموموموموم ١١٠ المعموموموموموموم

الترردزقیامت نصد جبکا دے گا ، تی کوباطل سے جداکر کے دکھائے گا ، التہ ہم التہ ہم اللہ کا دکھائے گا ، التہ ہم التجر کے داور ہم حبیز سے آگاہ ہے ) شان نزول

مندرج بالااکیات میں سے بیلی آیت کی شان نرول مبنی مفسرین نے اُول بیان کی ہے ۔" بنی اسد" اور بنی علفان کر ہے گئی ساحقر رسول النڈگا کا ایک معا ہرہ تفادان کے کچے اُوگ آپ کے پاس آسٹے اور کہا کہ میں ورسے کر کہیں خوا ، محمد کی مدد بند نر کردے۔ ہن صورت میں ہم اپنے علیق بیچ دیوں سے کسٹ جائی گئے۔ اور ان ہوئی اوران کو تنہیر کی گئی اوران کی شدید ندست کی گئی۔

تعین دوسرے مفسرین نے تاان زول کے خمن میں یہ کہاہے کوٹ اول کاگروہ ہوگفار پر خبرت عضب کی بنار پر کسی اقدام کے الدم کے الدم کے الدم کے الدم کے الدم کے الدم کا در الدر الدر الدر الدر الدر الدر کا الدم کا در الدر کے سلسلے میں المثار کا وحدہ کمیوں اور الم جوزا جربنا بچہ یہ آبیت الدل ہوئی اور ان کی مرزنش کی گئی ۔ سلم اور ان کی مرزنش کی گئی ۔ سلم

تفسير

#### قیامت \_\_تمام انتبلافات کے نواتھے کادن

گذشته آیول میں کمزورا کیان والے لوگول کے بارے میں بات ہوری تنی زرِ بحث آبتول میں می ایک اور فرخ سے
انہی کے بارے میں فرایا جارہ ہے جو تنفی اس وہم میں عبلا ہے کہ اللہ وگرنیا وآخرت میں ایپ بیٹی می مرد نہیں کرے گا اور
غیظ وفضیب میں بچے والب کھار ہا ہے ۔ اس سے جو بن بڑے کر گزرے چا ہے اپنے گھر کی جیست سے رسم با ندھ کراس سے
فیلا وفضیب میں بچے والب کھار ہا ہے ۔ اس سے جو بن بڑے کر گزرے چا ہے اپنے گھر کی جیست سے رسم با ندھ کراس سے
فیلا والم سے الی اس میں ہوا ہے۔ اس میں جا بینے اور ویکھ سے کہا اس طرح اس کا کلیجہ مشائل ہوتا ہے۔ دامن
سے الی المست ما والم سے الی المست ما والم خور والم اللہ ہوتا ہے۔ قابل توجہ میں ہوا ہے والم میں ہوا ہے۔ قابل توجہ میں ہور والم اللہ ہوتا ہے۔ اس اللہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ والم اللہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ والم ہوتا ہے۔

اس تغییر کے مطابق الن بصرہ الله " کی معیر پنیر بارم کی طرف مبنتی ہے ۔ ادر "سما، "سے مراد گری میت

سه « ابرالفته هرازی ادر فراندین داری کی تفاسیر الماطر فراش.

عد تفاسير مح البيان تبيلك ، فزالدين رازى البالعقد ، صافى ، قريل ادر الميزان ملاحظه درامين -

مبی کیتے ہیں

مین افظ مجری کو جواس ندیسب سے علاوادر پیٹوا کا سے لیے اولا جاتا ہے "من شے شتق سیمنے ہیں اور لفظ " مؤو" جوان کل ان کے عُماہ سے بیکے تعل ہے ، درامل "منود" سے ہی ہے ۔ اس اومی روایات میں انہیں کی بنی گل اُست قرار دیا گیا ہے ۔ بعیں یہ وگ میٹک کر شرک اُمیز نظریات اپنا جیئے ایک روایت ہے کہ نکر کے بعیض مشرکین نے رسول اللہ سے عوش کیا کہ جزیہ تیکر امٹیل بُت پرستی کی اجازت دے دیں۔ اُس نے نے فرایا میں اہل کتا ہے کے مطاور کسی سے جزیر نیمی لیتا، اسموں نے اعتراض کیا کہ اُپ قر" عجر" کے باس مجرسیوں سے می جزیر بیاہتے ہیں ، تب اُپ نے نے فرایا

"إِنَّ الْحَبُوسِ كَان لَهُ مُ سَبِى فَقَت لُوهِ وَكَتَابِ احْرِقَوة "
مُعِلَى الْمِسَ بَى كُانَسَ مِنْ بَصُول فَيْ الداكِ كَابِ رَصَ مِنْ الفول فِطَادُلُا.
"اصِعْ بِن بْنَاتَ "سَتَ اكْمِب ادردايت بِ كَرْصَرْت البِيْرِ فَيْ اكْمِد وَدَ بِرِسْرِ مِرْ مَاياً.
"سلونى قبل ان تفقد ونى "
"سلونى قبل ان تفقد ونى "

" ابني درميان بمعيد بأن سب ببل يبل محدس بو و وجوله " منهور ما دمنا في استحد الما المواجها .

ما امرا لمومنین ابجوسیول سے جزیر کس طرح لیا جائنگا ہے، حبکہ نه وه کسی نبی کی اُمنت ہیں، ندگری کماب سے بیرو؟ اُسٹ نے ذایا

" مجوسيول سه الل كتاب كا ما برتا وكياكرد!

یادرہے کہ بحری کی مع مجر مس ہے۔

ندکورہ الاکیت سے انجالی طور پرملوم ہوتا ہے کہ صابین ہی کی کہ کہ ہمانی دین کے بیرد سے جموشا میں۔ صابین ہی کی کہ کہ مانی دین کے بیرد سے جموشا ہو۔ صابین کون ہیں؟ حب کران کا ذکر میود و دنسازی کے درمیان کیا گیا ہے۔ بعض مضری اسفیں صنرے کی بن کو کی اور جنبیں عیسانی کی تعمید دصندہ کتے ہیں سے بیرد مجتے ہیں۔ ودسرے مضرین کے مطابق صابین وہ وکر ہی بہنبول نے میود فیل اور صیبا یک کے خطر ایست کو مفود کر کے ایک نیا فرم ہے۔ انہا ہے کہ دونول کے درمیان واسطہ سمجھے جائے ہیں۔ صبا یک کی ایسے مان کی زیادہ تر آبادیال بڑے بڑے دریا دل کے کنا ہے۔ مصابی کی بین بہتے بان نے ماس عقیدت رکھتے ہیں۔ میں دجہے کمان کی زیادہ تر آبادیال بڑے بڑے دریا دل کے کنا ہے۔

417 & 410 & 417

صائبيوں، ميسايُول مُوسيول اور شركول كه درميان، قيامست كه دن، الله فيعل فرمائكة الدين كوباعل سه الكرك د كاسفا ا ( إِنّ السّذين امنسوا والسّذين هسادوا والعسّامسيين والنصل لى والمجوس والسّذين اعر مصطوات الله المعلقة المعلقة

قیامت کے بیتنے نام اُسٹے ہیں ان میں " بیو مرافع صل" بینی تی کو باطل سے الگ کرنے کا دن " بیومراف بروز " بی جی ا ہوئے تقالی سے اَسٹکار ہوجانے کا دن اورائو کا فات کھل طور پڑتم ہوجا نے کا دن ہی ہیں ۔ حزور بالفرور اس دن اللہ تمام اخلاقات کو مٹا دسے گارکیونکر وہ ہر جبر کا جانئے والا ہے ( ان انڈ علی کی آل سٹی پوشھید )۔

چندائهم نکات

ا س آئی میں ہوایت جائے۔

د حری اور اندھی تعلید دوسر سے سے لعلی دانیں کا ذکر نظا، چونکہ ہرول ہوا بیت بہند نہیں ہوایت جائے دحری اور اندھی تعلید دوسر سے سے بی کہ است کا ذکر نظا، چونکہ ہرول ہوا بیت بہند نہیں ہوا کرتا اور اختلافات میں دحرے بند ہاں اور اختلافات نم ہوا بی گے۔ مطاوہ ہری بیل آئیوں نامت کک یا دھرے بند ہاں اور اختلافات نم ہوا بی گے۔ مطاوہ ہری بیل آئیوں میں تین قم کے وگوں کے بارسے میں بات ہوری تھی۔ ایک وہی والی وہی و قرب سے نوا اور قیامت بریمب کرتے ہیں۔ وہی دوسر وں کو گراہ کوت بی اور خیس کے مطاوہ ہری بیل آئیوں دوسروں کو گراہ کوت بیل اور خیس کے مطاب ان ایس اور قیامت کے دوسروں کو گراہ کوت بیل اور خیس کے دوسروں کو بیل کو دوسروں کو کہ ایک مقدر اختلافات کو دوسروں کو گراہ کوت کے طور پر بیان کئے گئے ہیں اس سے تعلق طرکہ کر میں معاجبان ایمان کے گئے ہیں اس سے تعلق طرکہ کر میں معاجبان ایمان کو دیمن دیا ہے۔ وہی گونا ہے۔ کہ میں معاجبان ایمان کو دیمن دیا ہے۔

سله تفبرالميزان عما، مساوم

مله عد الله وماكل الشييد ملداد الإاب جباد العدد إب وم مدّ

١١- الكُمْ يَتُرَانُ اللهُ يَسُجُدُلُهُ مَنُ فِي التَّمُوتِ وَمَنْ رفى الْأَرْضِ وَالشَّكُمُ وَالْقَكْمُ وَالنَّجُومُ وَالْجُبَالُ وَالشَّجُرُوالدَّوَالْبُ وَكِشِيْرٌ مِنِ السَّاسِ وَكَثِيرٌ حُقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَكَالَةُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُمَ ايسَاءُونُ

ما۔ کیا تونے نہیں دیجا کہ اسمان وزمین میں رہنے والے سب ہی التدكيليے سبخدہ کرتے ہیں ، اسی طرح سورج ، بیا ندرستار سے ، بیاڑ، درخت، چلنے وا جاندار اوربہت سے انسان اسی کے لیے سربجودیں، جب کربہت سے وگ انکار کرتے ہیں اوران کے لیے عذاب کا فرمان حمی ہے اور جس کو التدرسواكرے اسے كون باعزت بناسكانے ہے۔ بے شك التيجس كام كو پیانتا ہے اور (صحیم جناہے) انجام وبتا ہے۔

عالم كي تمام موجودات ال كي بارگاه ميں سربيعود بيں

گزئشته كائين مبلاده ما ديم باريس متين وزر كيث أيت اي مفنون كي كيل كرت مُوسيد مد توحيد اور خلا ستناى كوچين كردتي ہے۔ بيني اکرم كو مفاطب كرك كها جارہا ہے: - كي تونيس ديجيا كرآم اول بيائنے والے اور وہ جورک زین بریں سمب کے سب اللہ کی اوال میں سرار جود ہیں۔ ادر سورج بالندستارے بیار، درخست ادر جانے مجرنے واسے

تفسينون إمل معموم موموم عموم المراب المحموم موموم موموم موموم المراب المحموم المراب المحموم المراب المحموم المراب المراب

دا قع بیں رسمن مضرب نے ان پرستارہ پرست ہونے کا ازام می لگایا ہے۔ اگر مید ذکورہ بالدا آیے مجیدہ اس پردادات نہیں کی کیون ان کا ذکر مشرکین کی صعف میں نہیں کیا گیا (مزید دمناصت کے بیائے تغییر نونز کی بیلی عبد شورہ گفترہ کی آست انسان کے کششر سی کے

المرات المراف كرنے واسے كرو ہول كى ترتیب الموان كى ترتیب عالبات میں تربیب عالبات میں تربیب عالباتو میدسے درجة الخوان میں الموان كى ترتیب عالباتو میدسے درجة الخوان کے مطابات ہے مسلانوں کے بعدسب سے پہلے میود اول کا ذکر کیا گیاہے، کیوز کر توحیدسے ان کاانزان کو کم دیے کا ہے۔ اس کے بعد صابین کا ذکرہ ہم مقاید کے احتبار سے بیرد اول ادر نصاری کے درمیان ہیں اس یا عدد مرسان براہی تیرے مزر ترشیث کے قال نفاری کا ذکرہے، ان کے بعد سارے عالم کو فیرونشر کے دوسرول میں تقسیم کرنے داے اور مرشید کے کے کیے دومبدار کے قائل مجری ہیں۔ آخریں بت پرست اور شکین جو توجید کے انکل بیکس ہیں کا وکر کیا گیا ہے۔

يرثون جلرك ١٥٥٥٠٥٥

ی علید العد العد اب کامعداق بنتے ہیں بہم مائے ہیں کراکید نفظ کا جامع اور دسیع مفہوم میں استعال اس سے کئی ایک فادق کے ہوتے ہوئے بی کئی خلل کا سبب نہیں ہوتا ریراصول توا نفوں نے بھی انا ہے ہوکری مشرک نفظ کا متعدد معالی ہی استعال فی منہیں سبھتے چہ جائیکہ برصعے سبھتے ہول راخور کیجیےگا

ب من السماوت ...) کے جمعیں است کی است کی است کی است کی است کوت ...) کے جمعیں است کا مسلوت ...) کے جمعیں است ال ۱۷- کیا فران ماحب الدہ ہونے کو مرنظ رکھا جائے توان کا سجدہ تشریعی نظر آیا ہے بینی الدہ اور افتیار کے ساتھ با جنوع خشوع بطور عبادت انجام یا آ ہے ۔ سورہ محریم آیت ہیں ارشاد ہوتا ہے۔

الیب احمال ادر می ب کر من فی الادون وراسل زمین پررہنے والے فراشتوں کے یا ہے ، جس الاحسار ح من فی النظم کا و اس اس پررہنے واسے فراشتول کے ایسے ہے اور ک تنابر من المت اس از مین پر النے واسے ا شا تول کر الدیکا یہ ا

(ii) زرِ بعبث أيت بي أمان وزمين برب والول كا ذكرب ، نود أمان وزمين كاكبول نين ؟

ر برب بیا ہے کہ منجوم کے ذکرے خوا امان کا ذکر روا گیاہے اور جال جوزمین کا ایک اہم جستہیں، کے ذکر ریم اللہ

سے زمین کا ذکر کردیا گیا ہے۔ (از) ہم خری سوال بیر ہے کہ آمیت سے شروع میں المست " اکیا تو دکھتا شین، کیول فزمایا گیا ہے۔ عالانحہ موجودات عالم کا " تونی مجرہ آئھ سے دکھا نیس جاسکآ۔

سوی جبرہ اسمیرے وہیں ہیں۔ اس کا جواب پیرہے کہ عربی ہوئیت " علم " کے معنیٰ میں بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ کہی کہی بہت ہی واضع سقائق کومٹا ہرسے کے ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً : کیا آب و سیجے نہیں کہ فلال شخص زیادہ عامدادر بنیل ہے یا فلال شخص عالم اور عادل ہے۔ ما افا کو ترربی علم اورعدل ایسی صفات نہیں ہیں کہ جرو بھی جاسکیں دراصل بیاب ان انفاظ سے مرادع کے بیتین کا اوراک ہے۔ ما فرمى (السعرتوانّ الله يسجدك من والسسماوات ومن في الادض والنشسس والقرم والنهجوم والجيال والشبجر والسدّواب،

ادرببت سے اوگ بھی مجدہ کرتے ہیں۔ بجکہ دوسرے بہت سے انکارکرتے ہیں اور ستوجب عذاب مطہرتے ہیں۔ "و حکشیر من المٹ اس و کے شیر حق علیہ که العب العب اس کے بعد کہا جارہ ہے۔

" یہ لوگ خدا کے ماسنے کو اُن میٹیت نہیں سکتے اور جوندا کے صنور سے وقست ہو، اس کی کو اُن تو تیر نہیں کرتا اور وہ معاصر و تواب سے مبر ورنہیں ہوتا ( وجن پیلن اللہ صنعال دمن محصر میں۔ "بے شک فدائش کم کو قرین معلمت مجتابہ ا انجام دتیا ہے " معامیان ایمان کو عزت و امرّام اور مشکرین کو ذکیل و خوار کرتا ہے (ان اللہ یفصل میا لیش او)

#### چند تکات

محققیں کے ایک گردہ کا کہاہت کرکا نبات سے تمام ذرات ایک قم کا ادراک و شورد کھتے ہیں اورای وجہ دنیان مال سے اللہ کی حمد میں اورای وجہ دنیان مال سے اللہ کی حمد و بیان استری ۔ اور میں ان کا مجدہ اور نماز ہے ذیل میں بیال کیا ہے ، اوراگر ذرات کا شورت میم ذکیا جائے تو ذرات کا عالم ہمتی کے خاص نظام کے تحت محوکار ہنا کمی فور قابل انکار نہیں جسے العبت محبولات میں مجدہ رہے ہوئے کو المبناکی فور قابل کے جس سے معرفت و شغور کے ساتھ بارگاہ رہ العزت میں مجدہ رہے ہوئے کو کہتے ہیں۔

بیان ایک سوال بدا ہوتا ہے کہ انسان بھی ای کا سائٹ میں سے سے اور جب ندکورہ بالاآبیت میں تمام کا سائٹ کے سجد سے افرانسان کا دکر الگ سے کیوں کیا گیا؟

مقورُی ی توجکرنے سے جواب اِلکا دائع ، وہ اس طرح کون آیت میں نفظ ، مجدہ ، تشریبی و کوئی ، دو نول تم کے عبدوں کو دامن میں لینے مجرسے ہے۔ مینامجنہ سورج ، چاند مستارے ، بیافرد شت اور جا فوروں کے لیے تکوینی ، نیکن آسا کے لیات شعریعی مواد لیا گیا ہے ، ہے مبہت سے اوگ بھا لاتے ہیں۔ مب کہ نعبی کوگ دوگڑا تی بھی کرتے ہیں ۔ اور کہ خو ان کے لیے اسم کی گرز ہیں۔ حب وہ دوزرخ کی عقو تہوں سے نکانا جا ہیں گئے۔ اسمیں اس میں بھیر لوٹا دبا جائے گاکہ جلائے والے عذاب کا مزو عکھو ایمان لانے ادر اعمال صالح کرنے والوں کو اللہ فرووں بریں کے با غان میں نہیج دے گا۔ جہال درختوں کے بیجے نہیں جاری ہوں گی، انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں اعنیں رامنی ہوناک

عطائی جائے گی۔ ۔ اورائفیں باکیرہ باتوں کی ہواہت دی جائے گی اور ان کی راہنمائی اللہ کے اس راستے کی طرف کی جائے گی ہوتا بل سستائش ہے۔

#### شالن نزول

مستسیعہ اور مشنی فسری میں سے بعض نے مذکورہ بالا آیات ہیں سے بہلی آبیت کی شاق نزول بول نقل کی ہے۔ بتگیب بدر میں مُسلما فول کی طرف سے مبناب امیر حضرت ممزہ اور صفت مبیدہ بن عارت بن عبدالمطلب میدان کارزار میں شکھے اور ولیدین عتبہ ، عتبہ بن بیج اور سشیب بن رہید کو مثل کیا ۔ تو یہ آبیت نا زل ہوئی اور مجا دین کا یہ واقعہ بیان کیا۔ الو در مفاری قم کھا یا کرتے سے کہ یہ آبیت ان ہو مزودوں کی شان میں نائل ہوئی ہے لیکن متعدد باراس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ کی آبیت کا کمی ذات سے سائند مفصوص ہونا اس سے عموی مفہوم برا افر افراز مہیں ہوتا۔ ٥١- هٰذَنِ خَصُمْنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمَ فَالْدِينَ كُفْرُ قُطِعَتُ لَكُمُ شِيَابٌ مِنْ نَارِدٍ يُصَبُّمِنُ فَوَقِ رَمُورُ الْحَمِيْمِ مُنْ

٢٠- يُصُهُ رَبِهِ مَا فِي بُطُونِهِ مِ وَالْجُلُودُ وَ

١١- وَلَهُ مُرْمُتَامِعُ مِنْ حَدِيثٍ ٥

٧٧- كُلُمَا اَرَادُ وَااَنَ يَخُرُجُ وَامِنْهَامِنْ عَدِّرِ أُعِيدُ وَافِيْهَا وَذُوْقُ وَاعَذَابَ الْحَرِئْقِ }

٣٣- إِنَّ اللَّهُ يُدُخِلُ الْدَ فِينَ الْمَنُوا وَعَمِيلُوا لَصَّالِحُتِ الْمَنُوا وَعَمِيلُوا لَصَّا لِحُتِ الْمَنُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُؤْلِدُ وَلِيكَا مِنْ الْمَنْ الْمُؤْلِدُ وَلِيكَاسُولُ مَنْ الْمُؤْلِدُ وَلِيكَاسُولُ مَنْ الْمُؤْلِدُ وَلِيكَاسُولُ مَنْ فَيْهَا حَرِيرُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ وَهُدُوا إِلَى مِيسَدُولِ اللَّهِ مِنَ الْمُقُولِ وَهُدُوا إِلَى مِيسَدَاطِ النَّحِيدِ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِيبِ مِنَ الْمُقُولِ وَهُدُوا إِلَى مِيسَدَاطِ النَّحِيدِ وَالْمُحَمِيدِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

#### ترحميه

۱۹۔ یہ دو مخالف گروہ ہیں۔ جنہول نے اپنے پروردگار کے بارے بیں اپن ہیں جگوا کیا۔ بی جومنکر رہے۔ ان کے لیے آگ سے کیلے سے تیار کیے جا بین گے اور ان کے سرول پر کھولتا ہوا مائع انڈیل جائے گا۔

٢٠ بوان كے جسمول كے اندراور باہر كے صول كو بچيلا كے ركھ و سے كا .

• طیری نے مج البیان ، فترالدین دازی نے تقبیر کیے ، کوسی نے روح المحانی ،سیبی کی نے اسباب انزول اور قرلبی نے افزیری بیان کیاہے ۔ ولدممقامع منحديد بمله

ا موقعی منزان کی بیر توگی، کرمیب کہی وہ تکالیف ہے تنگ اگر ووزخ سے شکفے کی کوشش کریں گے ، فراان کو وہیں وبائك اورول مخاطب كيا بائك كاكر بال وين والإخاب مجمود كلما الله وان بيعرج وإمنها من غفر

دوافيها ودوقواعذاب الحديق،-

اس کے بعدوالی آمیت میں موازند کرتے ہوئے صالحیان اور موشین کی خوشمالی کا ذکر کیا گیا ہے ، تاکہ وونول گرد ہول کیکینیت عيس مي آساني بويحكه مونيين كي جزا كيفي بإنج ورجات بباين كية سمّت جي -

م بیلے ارشاد مواسی "الترسام ان ایمان ارماعمال صالح کرفے والوں کو اسے باغوں میں دافل کرسے گام من سے درختول فيجنري بتيمي وان الله يد عل الدين امنوا وعملوا الصالحات جنت تجرى من تحتها

ونهار کویا کفاکو آگ میں جلائے جانے کے مقابعے میں مؤنین نہروں دا ہے اِ غوں میں اُرام دسکون میں ہوں گئے۔ ) مومنین کے لباس اورزیب وزینت کی کیفیت اول بیان کی گئی ہے کہ سوٹے سے کنگوں اور اورمو تیول سے جڑے مول کے الشي ين الين زيت كيه بول مي ديد لون فيها من اساور من ذهب ولَوُلُو لُو ولي اسه عرفيها حربيني والمائي أنا ال طرح مومنین سبنت بین مبترین ایاس زیب تن سیے ہوئے ہول کے اوران سے اِنقول میں مبراو کھی ہول گے۔ جس سے

منے ہیں۔ لیس منت میں توبیداً مل بی نہیں۔ لہذا یا نبدیاں اصادی جامیک گی اور دنیا میں مما افت کی طافی کردی جائے گی۔

البتريد إست وي مي ربني جا بينيكراس جهال كم البتيت وكيفيت اك و نياست إلكل الك بيد، لنبواس كيفيت كوم في

وجالفانات بان کیا ہے اور دنیوی انفا فاستمال رکے جوموانی عارے و منول میں انھوتے ہیں وہال اسے کہیں ارفع واصلے

مالی دمها دین موجود جول مح-٧٨١ مون ك جوئتى اور يا بنجري جزا اونيستين خالعت امنوى مين ارشا د جوناجه اسنهي ياكيزه باتول ك طرف رشانى ك جائے گ و وسيد وا الى الطبيب من القدول)- يعنى اليي رُوح بروراورنشا لا ٱخري بوصاف تسترسد الغاظ اور بُر مزمن رشق بوا در رُدح كو عارج كمال كى طرف برها سنه ا درا نسان كو فرصت بخشفه ا دراس كى رُدمانى نشوونما كا يا معث جو-ادرلائق مرد ثناالله كالام كالوث ال كالإيت كى جأستك كار وهد والى صراط المحصيد بالله لين ندأ

لل مقامع" مقسع" بودن مبرى مع ب- اس كامعنى بدء آئن گرز ادركورًا، جركى كورد كند إسرادسين كے ليے الم جا ماب -المع "أسا ور"" اسورة ( يروزن مورة ) كي مع ب اوريمي " سواد" ويروزن كتاب كي مع ب اس كامن وست بند إكل ك می مواز فارس کے نفظ دے تولیا ہے موبی زبان میں منتقل ہؤاہے ادر عربی میں اس کی بیمورت ہوگئ ہے۔

كله منظمية "مودة كمعنى ماس كالمسل يداستوال كياجا أب وقابل منائش جويال الترواد وساس بابر سواط الحسية مئ ده داه جدا فشرقال ك قرب الدنوسفودي كمقام كوماتي جودالبيداً الدى في ورا المعالى بين بال كباب كريال د با في ماسفيد الكف عدير)

گز منت آئیول میں مونین سے ایک گروہ اور کھار کے مختلف گروہوں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ ای آئیت میں ارشا دیو تا ہے اور فیرومنین ایت پرورد کا رکے بارسے میں میکن کررہے ہیں۔

هذان خصمان اختصموافي رتهم يله

کفار کے پابنج گردہ اکیب طرف ادر مرتنین کا ایک گردہ دوسری طرف اگر مغورسومیں تومعلوم ہو گا کہ تمام ادیان میں اختلاف بردردگارغالم کی ذات وصفات برین سهنتیم اُنتاهٔ فات نورت ا درمعا دو تیامت بکب برُحه ماسته بی داندایس کوئی وجرتغان لہ ہم بیال لفظ دین کومقدر انیں اور کہیں کہ ان کا جگڑا اپنے پردردگارے دین کے بارسے میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کرتمام کا خ کی جڑاور بنیا و تو حبیر میں اختلاف ب ہے اوراصل میں تمام منح نشدہ اور تخرلف نشدہ بافل ا دیان کسی نرکس طرح کے شرک " میں مبتلوں م ك أثاران ك تمام ترعقا مُدست فاهر بوست مين.

اں کے بعد کی آئیت میں کفار کے بیلے چرقم کی سزاؤں کا ذکرہے۔ وہ کفار ہو جان پو ھیکردیدہ ودانستہ تن کا اٹھا کرتے ہوئے اس کونیا میں معاندہ تن کی کھرویت کا آئید کے بیار کی معرویت کا آئید کے بیار کی معرویت کا آئید کی کا آئید کر کے معرویت کا آئید کی کا آئید کی معرویت کا آئید کی کارٹ کی کا آئید کی کا آئید کی کا آئید کی کا آئید کا آئید کی کا آئید کا آئید کی کا آئید کی کا آئید ک سے پہلے ان کے کپردل اور لباس کا وکر سے ۔ اار تناوی تاہے کہ ان کے کپر سے آگ سے تیار کیے جائی گے۔ (ف تسب وی كفس واقطعت للمعدشياب من النّال بوسكماب اس عمرادير بوكرواتي أك ك كوف الله كرك با كى طرح سينے بايش كے يااس سے يرمراد ہوكر إك ان كويارول طرف سے باس كى طرح كير لے كى۔

ال ك بنية ميم كا ذكرب وينى وورج كالحوليّا بؤامان ان كمرول إلى الموالي جاست كار

(يصب من فوق لاوسه مرائع بيسع استه

يهم ال كے بدن سك قامروباطن كواس طرح شائر كرس كاكم ير ال ك اندركومي يكما وسعاكا اوربام كويى .

الصبه رب مان بطوله مروالجه لمودي يه

تيسرايه كرجلان والمراتبن تازيان يا گزران كريسي تياريي .

سله خصب عان بن تنير بت سكر أختص حوا بوخص عان كانول بدر بم بدر برا ك يد بدر كان اند وداختا م في ا بجد دد گرده بین - مزید برآن که بے دو مخالف گرده مرف درمنول می نبین جی - بکرمهند دمنول بین بین - برگرده با تیول سے بیکار کے سك كمراج ناب.

اله "هميده" يعن حم ادر طا ديث والإياني.

ته بيصهر اصلوا (برون تراك مادو سيداى كائن برني تيلات كيين البنة مهو برون ف حكر دولها كمني بي المين

الْ الله وَالْسَعُدِ الله وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَعُدِ الله وَالْسَعُدِ الله وَالْسَعُدِ الْسَالُ الله وَالْسَعُدِ الْسَالُ الله وَالْسَالُ الله وَالْسَالُ الله وَالْسَادِ وَمَنْ تُرِدُ فِيهُ وَالْمَا إِلهُ اللهِ الله وَالْسَادِ وَمَنْ تُرِدُ فِيهُ وَالْمَا إِلهُ اللهِ الله وَالْسَادِ وَمَنْ تُرَدُ فِيهُ وَالْمَا الله وَالْسَادِ وَمَنْ تُرَدُ فِيهُ وَالْمَا الله وَالله وَالْسَادِ وَمَنْ تُرَدُ فِيهُ وَالْمَا الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

44۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مؤنین کوالٹر کی راہ اوراس مجد ترام سے روکتے ایں ،جس کو ہم نے مقامی لوگول اور دوسرول کے لیے کیسال قرار دیا ہے۔ ایس ،جس کو ہم نے مقامی لوگول اور دوسرول کے لیے کیسال قرار دیا ہے۔ دور ذاک عذاب کے متی ہیں) اور وہ ہواس سرزمین برحق سے روگر دال ہو جائے اور فلم کرسے ، اسے ہم ا ذبیت ناک عذاب کا مزہ حکیصا بیس کے

فدا کے گھرسے روکنے والے

گوستہ آیتوں میں طلق طور پر کفار کے بارسے میں بات ہورہی تھی۔ جگراس آیت میں ان میں سے ایک فاص گردہ کا ذکر کیا جار ہا ہے ، جو نافز با نیوں اور سنگین گنا ہوں کے مرتکب ہوتے تنے ملی انتصوص مجدوام اورج کے عظیم الشان اجماعات کے سلط میں رکا دئیں ڈائے سنے۔ لہٰذار شاد ہوتا ہے ، جو لوگ کا فرہو سنگے اور وہ داوس تق سے دوسروں کوروکتے ہیں ۔ وہ موجین کو توجید کے مرکز مجدحام سے روکتے ہیں۔

 ت نای کیدا و ، قرب بردردگار مالم کی داه اور عشق وعرفال کیداد رہے تک اسٹر موتنین کوان مفاہم کی طرف برایت کرے و

ایک شبور نفسر ملی بن ابرا تیم نے این تفسیر میں ایک مدیث نقل کی ہے کہ طنیب من القول "سے مراد توحید اصافاتی ادر مراسل کے میں الفریل کے میں مراسل کے تیادت کو تبول کرنا ہے ، ہماری نظریس یہ مدیث زیر بجٹ ہمیں بہتری معدل ہے۔
بہتری معدل تر ہے۔

مذکورہ بالا آتیول کی شان نزدل اور مختلف تفاسیر و تبعیات سے یہ نتیجہ نمانا ہے۔ کہ یہ تکلیف دہ اور اذبیت ناکی شدید م کفار کے اس گردہ کے بیلے سے بیچر املہ کے بارے میں حکر تستیمیں - ادر دوسروں کو گمراہ کرنے ہیں، کفار کے ان مرخوں اور میں میں سے کچر ان لوگوں کی طرح ہیں ہو میدان بر دہیں جناب امیر، تھنرت عمزہ نا ادر تصرت عبیدہ بن عادمت کے مقابلے ہی تھے ہے۔

( کیلیم صور کا ماشید ) میال سحید صواط ۴ کی صفت بیا نید ہے ۱۰ م صورت میں منی یہ جوگا کہ قابل تعرفیف راسنے کی طرف را نجانی کی جائے گ سکتن ہاری نظریں میلامطلب زیادہ ہے ہے۔ الذى بحج السدمن غيراهله

"ابل محة كوسحكم د دكم جو لوك شهرس سكونت افتياركري، ان سے كوئى كرايد دليا جائے ،كيونكدالله ذراً اب كرمقاى اور مسافر حقوق رئصته بيں ين اور عاكف سے مراد مقامي لوگ بين اور " بالدى" منتف علاقول سے ج كے يا اسے والے كو كيتے بى ر

امام صاوق مع ای طرح کی ایب روایت ہے۔

كانت مكدليت على شي منها بأب وكان اول من علق على باب المعراعين، معاوية بن إلى سفيان وليس ينبني الإحدان سيمنع الحاج شيًا من الدور، ومنازلها -

صدرات ام میں متر میں گھردل کے در دانے سنبیں ہوتے تھے۔ سیا تنفس میں نے اپنے گھرکا در دازہ لگا یا۔ معاویہ تھا ادر مناسب سنبیں کہ کوئی شخص حاجیوں کو سکتے گھروں میں داخل ہونے سے روکے۔

اس طرح کی بعبن اور دائیوں سے بیم خرم طآ ہے کہ خائر خدا کے زائرین کا بیری ہے کہ مناسک جے کے اختتام کے گھروں کے سے استفادہ کری۔

البتہ یہ مح بعد دالی بحث سے معلق ہے کہ آیہ مجدہ میں مجالحام سے مراد ، صرف مدد دسجدہ یا محتر کا تمام شہر۔ اگر مرف مجد ترام مراد ہو تو بچر پہنچ محتر کے مکا نات پر نا فذ نہیں ہوگا۔ اور اگر سم سحت سالے شہر کو آیت کے مفہوم میں شال سمبیں تو سکانا ت کی فرور دفر خصت یا کرا یہ لینے دینے کا سوال بیلا ہوگا۔ لیکن جاری ظری پی کا فیق منا بی اور تفسیر کے کواؤسے پر طلب فیری طرح الم بہت ہیں لہذا تمام شہر کے مکا نامت برح من کا کھم لگا نامشکل ہے۔ تا ہم اس میں شک شہیں کدالی محتر کو جا ہے کہ بیت اللہ کے زرای وہ سے زیادہ ہولیتی مثیا کریں ادر گروں کے معاطمے میں اپنی مولوبیت مزجایش نیج السب لا فرکے قط اور دیگر دوایات کا بھی ظاہرا اس منہوم کی طرف اشارہ ہے ادر سطیعہ دمشنی فقل کے نزد کیا۔ حرمت والا قول زیادہ مشہر شہیں سے دامزید دھنا حت کے بیادے جوام رالاس الل ج ۲۰ صف

البتر بیمنی می مقم ہے کہی شخص کو بیتی نہیں کربیت اللہ کے متولی یا منتظم ہونے کا با د بنا کر نا ترین سے یا ہے کئی جوٹی ی جی رکا دسٹ پیدا کرے یا اسلام کے اس مرکز کو اپنے پرا پگزیٹرے کے یاسستعال کرے

عض مضیان کا کہاہے کم مراد عدود محدی ہیں، جبکتین ۱۷- اس ایت بی می محرام سے کیا مرادہ ؟ نے اس سے مرادیخ کا پوا شہر لیا ہے اور شوت کے طور پر سوہ نمالز کی کی میلی آیت جو بنر برکرم کی مراج کے بارے میں نازل ہوئی ہے کو بیش کیا ہے۔

تفیر کنوالعرفال و است کے مطابق آئے معال میں یا تعربی موجودہ کرمواج کی ابتدار مید حرام سے جوئی حب کم ناریخ بر کہی سے کہ جناب فدمجیۃ الکبری کے گریا سخب ابی طالب یا جناب اٹم بانی کے گھرسے ہوئی اس بنار پر محبوح اسسے سٹمر کہ سرادہ۔ میکن ہاری نظریں چ کمہ آیت میں مجدوام ، کالفظ مرنیا موجودہ سے لہٰذاآیت کی موجودگی میں تاریخ کو معترضی محبابا سماا بظلم سنذق عدن عذاب اليدم.

حقیقت بہ ہے کہ کفار کا بیرگردہ ا محار فی سے علادہ تین بڑے گئا جو ل کا مرتحب ہواہے۔

أ راه فدا البال ادرالله كي اطاعت مين ركاوت والنا.

أأ زائرين كوادرعبادت كرني والول كوسوم ضراك سن بينجينه دينا ادرسوم هدا يرابناس فائن قرارديا -

أأ الم مقدل مزدن برهم دامحادادرگناه كا إزار كرم كرنا. بنيا نخير در دناك عذاب ميم تحق ال كرده كواد تدرمزاد ميكار

جندائهم نكات

ا کی آیت بین مذکوره گروه کے بارے میں کفر کا ذکر مامنی کے صیفے کے ماعقہ ہے۔ بیکہ "راوی بین کا گھر تاہمی کے ساتھ ہے۔ بیکہ "راوی بین کا در گوگوں کا سینے کا ذکر مضارع سے صیفے کے ساتھ ہے ، جس کا طلب یہ ہے کہ ان کا گفر قدی ہے یکو لوگوں کا راوی تقدیم ہے بیگر دوسر نظوں میں کفٹ ہو نکر معقا متر کے مالا ہے ، اور دیا کی شاہر کے استا کی استان کی کہ منظوں میں کفٹ ہو نے کہ اندان کا مالی کے ساتھ آیا ہے ۔ استان سے میں اللّٰت مملی نیست ہے ۔ لہٰ افعل مضارع کے ساتھ آیا ہے ۔ اس سے مراد ایمان اوراعمال صالح کی راویم کسی بھی قیم کی رکا و دف میں کہ بھی گھرا اندان کی مورت میں ہو۔ اس میں میں ہو۔ اس میں میں بیٹ اللہ بھی اندان کی مورت میں ہو۔ اس میں میں بیٹ اللہ بھی اندان کی مورت میں ہو۔ اس میں میں بیٹ اللہ بھی

سا۔ اسم مدید فض میں تمام کوگ برابر کے نثر بیک مسوا ترا لحاکف والباد بارے بی مغری اسلان کی اسلان کا بارے بی مغری اسلان کی الباد بار بیستان کی اسلان کی الباد بار ماسل ہے اور مناسک جی یا دیگر جا داست کی بھا اوری کے کما تا ہے کسی سے مقانہ خدا سے تو دیک کی معاملے میں مانعت کا کوئی تنہیں ہے۔ البتہ لبعض نے ای مغری کی مدود مبادات سے بڑھا کر تمام حقوق تک بیان کی ہیں۔ یعنی محت اوراس کے گرد د فواح می رائن من کا مجی سب کو کیال طور پری ہے ۔ مای بنا ر بعین نقباً کا فتری سے کہ محت میں گھرول کی فرید وفرد ضف اور کرایے داری حام ہے۔ اورا منہول نے استدال کے فور یوان کا بیت کوئیش کیا ہے۔ اورا منہول نے استدال کے فوریوان کا بیت کوئیش کیا ہے۔

تعبن ردایات می می وم فراک زائری کو محتر کے مکا نامت میں قیام سے ردکنے سے منع کیا گیا۔ البتر لعبض می مالفت ومت کے امتبارے ہے الدیعبن میں کواہت سے لحافیت۔

بنج البلو فرکے خلودی خطفہ میں خاب امیر طالیات الام ایٹ دور کے محترکے گورز خاب تنم بن عباس کوخل تحرید رایا ہے۔ دولی سے۔

ومراهل مكدان لايان خدوامن ساكن اجرًا الله سبحان لا يقول اسوام العاكف ونيد والباد وسالها كف المقيم به اوالبادي

TY CLAS TO DESCRIPTION ALL SALES CONTRACTOR CONTRACTOR

الم وَاذَ بَوَانَا لِإِبُرْهِيَ مَكَانَ لَبُيْتِ انَ لَا تَشْرِكُ إِنَّ الْبُرْهِيَ مَكَانَ لَبُيْتِ انَ لَا تَشْرِكُ إِنْ لِكَ الْمُنْ وَلَا يُحْتَعِ السُّجُودِهِ وَالْقَابِمِيْنَ وَلَا يُحْتَعِ السَّامِ إِلَّا لَكَحَ يَاتُنُوكَ رِجَالًا وَعَلَا حَالِمَ النَّاسِ إِلَّا يَتُولُونَ فِي وَعَلَا حَالِمَ اللَّهُ الْمُنْ وَلَا عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

م لِيَشُهُدُوُامَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُرُوااسَ مَ اللهِ فَاللهُ مُ وَيَذُكُرُوااسَ مَ اللهِ فِي اللهُ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ الله

ترجمه

- بادیجیئے جب ہم نے ابراہیم کے بیانے خانہ کعبہ کی حبیمہ ہجویز کی (تاکہ وہ اس پرعمارت بنایٹں ، ہم نے اس سے کہا)کسی چیز کو بھی میراشر بیب نبنانا ، اور میرسے گھر کو طوانسے کرنے والول اور قیام ، رکوع اور سجود کرنے والول کے بیے

الم ما وق علاست الم سے دوایت ہے کہ ایک صحابی نے اس آیت کی تغییر کے بارسے میں آپ سے استغمار کیا تو آپ نے مزیا ا

تَّ كَلْ ظَلْمُ يَظْلُمُ الرَّحِيلُ نَفْسِهُ بِعِكَ مَنْ سَرِقَةً وَظُلْمُ احدُ إِو شَى مَن الْظُلْمُ وَالْحَيْلُ الْحَيْدُ الْحِيدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ وَلَيْدُ الْكِيدُ كَانَ يَهْ فَانْ يُسْكُنُ الْحَدِمِ -بِرُطْمِ بِوَمِكُ مِن كُونُ تَحْصُ الْبِي الْجِيدُ الْحَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَجْنَا بَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

ای وجست ام وگول کو کر میں زیادہ در تک فیام سے منع فرایا کرست متع به "کیونکمال مجگر پرگناه کی منزا زیادہ اور مخت ہے "

کی ادرروابات بھی ای مغزی پر دلات کرتی ہیں اور پی مغزی مطلق طور رین فاہر آبت کے بی م آئنگ ہے۔ ای بنار رسمن فتها نے برنوی دیا ہے کہ اگر کوئی شخص حرم خدامیں ایسا گناہ کر پیشے اجس کی حدثین ہے ، اس پر تدرکے ملاوہ تعزیر بھی جاری کی جانے ادلاس نوی کی دلیل انفول نے اس آئیڈ مجیدہ کے اس بیٹے کو قرار دیا ہے « منذ قسم من عذ اب المسید من ساتہ اس گفت کو کے مطابق ہن مضر ہو، نے فلر سرمان میں مند ور منتور منا منا منا المسید من ساتہ

اس گفت گو کے مطابق می مفسرین نے قلم سے سراد صرف ذخیرہ اندوزی یا صدود عرم میں بغیرا مرام باندھے داسفلے کی ممالفت لیا ہے ان کی سراد آیتہ مجیدہ کا واضح مصداق بیان کو ناہے در شاکیت کے دسیع ترمفہد کا کومحددد کرتے کی کوئی دیل نظر بین آتی ۔

سله تنسير فارالتفلين عام ميدم

اس کے بعدار شاہ برنا ہے کہ بب عمارت بن گی قوم ایرا بھے ہوں گویا ہؤئے گاس گھرکو توسیما مفرود کرنیاد کری بیز کوریا شریب پیمٹراؤ ادر میرا گھر طواف کرنے دالول ، قیام در کون ادر میڑہ کرنے دالوں کے بیاے باک رکمو" ( ان لا نشسر لئے بی شسیٹا وطاف بسیتی لِلطا نُفسین والقیا شمین والنُّ کے السیم ودی بلہ

مقیقت برسے کہ حضرت ابراہیم ہامور منے کہ خان کجہ اوراس کے گردونواح کو ظاہری وباطئ گندگی ادراکودگی سے محفوظ رکیس بڑل اور شرک سکے دوسرے مظاہرے اس کو خالی رکھیں تاکہ الشر سکے بندھے اس پاک مکان میں الشریکے علادہ کس اور کا تصور می نرکز کیس۔ اور ایلے منز قالح ل میں طواف ، نماز جواس سرزین کی اہم ترین عباوت ہے ۔ بجالایا کریں ۔

تریر بیت ایت بن ارکان نازیں سے تین امم ارکان قیام رکوع اور جود کا ذکر کیا گیاہے۔ یہ اس بے کہ باتی ا فعال ان ہ کے ویل میں آتے این البتہ مفسرین میں سے تعین نے قائمین سے سراد مکر کے باسی بیے ہیں۔ لیکن جو کھ قائمین 'کا ففلا' طالفیون " اور دکھے المشجور کے دمیان آیاہے ، اس بیدے ہاری نظریس بیال" قائم عین "سے سراد نما زمیں گرن تیام' کے اداکر نے داسے ہیں اوراسی مطلب کو اکثر مشیر ادر کسٹی مفسرین نے بیان کیاہے بت

ضمنًا بیمبی دافغ ہو جائے کر' التھے السحبود یک درسان داؤعاطفد کمیوں نہیں ہے۔ اگر جہیں ووٹوں انماز میں اسکونٹ جی ادکع ہے راکع لینی رکوع کرنے دالا اقد مجود ہم ساجد لینی مجدہ کرنے والا) یہ اس بیاہے ہے کہ عبادت کے دوٹوں انداز کیے بعد دمجرے اور کا مصر سر سرتنصل جی ۔

من ارتجہ کے عبارت گزاروں کی عبارت کے بلے تیار ہوجانے کے بعرصرت ابرائیم کوئے دیا با آسے کہ لوگوں کو ج کی دوج ا عام دیکئے تاکہ لوگ پیدل اور کمزور سواریوں پر دور دراز سے بیت التہ کی طرف عازم ج ہوں ( و افن فی انسے سے س بال حج یا تول رجا لڈ و علی کل صامی یا تین میں دیگی فیج عصیقی) افان ، افان کے اوابی اعلان اور بلاوے کے معنی میں ہے ۔ "وجال جمع ال جل سیمن پیدل چلنے والا کے مسط میں ہے ،" صنا مس" بینی لاغراور کمزور ما فور" فیج" بہالوی در ہے کو کتے ہیں۔ اور کملی مؤکر کے سیار استعمال ہوتا ہے اور عصیق "کا بیال مغری ہے" دور" ملی بن ابراہیم والی روایت میں ہے کہ اس محم کے لیکھتر اور ایران میں عرض کیا کہ بار البامبری اواز تمام دگول میں بنجی توفیز ارتباد ہوا۔

عليك الاذان وعل الببلاغ"

"تم اعلان كد وگول بمسينيا ميں دول كا"

ا، من مدروں میں ہوری ہے۔ چنا کی حضرت ابراہیم اس جگر رکیٹ ولیف السف، بے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کان میں انگلی تطونس مشرق دمغرب کی طرف فرخ کیا اور کیار کرکہا ۔

مله مبض مفسرين كم بقول اس أسيت بين ان الفاظر بيلية الوحيدا" كا فظ مقدم

المنسيرور المارك ملك المرك الم

۲۸- تاکہ (اس حیات بنش پر دگرام) بیں اسپنے مفادات کو اپنی آنکھوں سے دیجے لیں،
اوران مخصوص ایام بیں، بچر پالیوں کی صورت میں انفیس جور دزی دی ہے (قربانی
کرستے ہوئے) اس بر المتاری نام لیں۔ بیں قربانی کا گوشت نود بھی کھاؤ، ادر
منگذرست و مختاج کو بھی کھلاؤ۔

تفسير

## مج کے بلے دعوت عام

گذر شتہ آیت بھی می مجالحزام اور فائر فعالے زائرین کے بارے بی بحث کی گئی ہے کی نسبت سے زیر بحث آیت یں پہلے حضرت ایرائیم فلیل انشر کے باعثوں فائد کو برائی مختلے میں پہلے حضرت ایرائیم فلیل انشر کے باعثوں فائد کو برائی مختلے مارہی ہے ، بھر جج کے وجوب اس کے فلنے اوراس فلیم جادت کے بعض اسکام کا بیان ہے ، ووسر سے لفظول میں اس آیت کے مشلف گوشول کو واض کرنے کے بیالی ویست مقدمے کی میڈیٹیت محقومے کی میڈیٹیت محقومے کی میڈیٹیت محقومے کے بیات کے فائد کو ما بال کیا۔ تاکردہ اس جھی پرنے مرسے سے ممارت کھڑی کی ۔ (والا بسور کا فائد براہیم کے بیلے فائد کہ میں جھڑکو فلیال کیا۔ تاکردہ اس جھر پرنے مرسے سے ممارت کھڑی کی ۔ (والا بسور اُن الا براہی سے محارت کھڑی کی ۔ (والا

"دبواً" مبواً" مبدواً " کے مادہ سے ب ینی کی عمارت کے برابر کی پیٹر کامسادی یا مطح ہونا۔ بعد ازال برلفظ کس بی کاکس عارت کے تیم سے بیار کس بیٹر کاکس عارت کے مطابق اس آ بیت ہیں " بوا "سے برمرادہ کے داملند سے مطابق اس آ بیت ہیں " بوا "سے برمرادہ کے داملند سے مخابق اس آ بیت ہیں " بوا "سے برمرادہ کے داملند سے مخابی کا بیار کے میادہ کے دو میں اور طوفان تعزیت فوج کے سب گر گئی میں اور طوفان تعزیت فوج کے سب گر گئی اور میں میں اور کو کیسے دکھا یا جاس کے جواب میں تعفی کا بہت کہ تیز الدی بی جس سے مٹی ایک طرف کو بٹ کئی اور میں اس میں اس سے میں اس میں اور میں بیاری با کس اور مرسیقے سے دہ مجمود کی تواقعوں سے اپنے فور نظرا ما میں کے ساتھ لی کرنی مارت کھڑی کردی اے

عه تغییرالمیسنان ، تغییرنی المال القرآن ، تغییرالبیان ، تغییر مجمع ابسیان ادرتغیر کبیراز نخرالدین رازی و زیر مجت آیت کے ذیل ہی۔

الد خاد کوبر کی تعیر سکمبارسدی مم اسس تغیر کی میل اور دومری حبار علی المترتیب میورهٔ بقره آئیت ابند ۱۲۵ ادر سورهٔ آل عمران آئیت سط

گوارا کی اید ک کروہ فرومسرت سے مسکوایا ، ادراس نے بر انتحار ہے۔

زرمن هوسي وان شطت بلسالدار وحال من دونه ححب واستار لا يعنعنك بعدمن زياريه ان المحب لمن يهواه زوار! ا پنے مجونب سے مطفے صرور ما مکو ! اگر جبر تبرے گھرے گفتا ہی دور کھیل نہ جوادر راستے میں کیسی ہی رکا دیس ، ادر مزاحمیں تیرارامستہ کیوں مدر کیں۔ فاصلے کی فوالت اس سے ملنے میں ہرگز ماکل ند ہونے دیجہر ، کیونکہ ماشق کو بہرمال محبوب کی زیارت کے لیے ما اس جاہیے۔

یے شک خان خدامی انتہائی کسٹنش ادر جا ذہبیت ہے ہم سے سبب سے ایمان سے سر نثار دل دور و نزدیک ہے اس کی قر کھینے پیلے آتے ہیں۔ برنس ہر تبینے کے لوگ بچوٹے ہوں یا بڑے «لمبیٹ " کہتے ہوئے دیواندہ راس کی طرف آتے ہیں تاکراللہ کی فات پاک کے جلوے اس مقدل سرز مین بردل کی انکول سے دیکھیں ادراس کی مہرگیر وحمت کو ردح کی گھرا کوں میں محسوس کریں۔ اے

بعدوالی آیت میں ایک مختفر مگرمعنی خیز جملے میں جج کے فلسف کے مختلف بہلودل پردوشنی ڈا لئے مجو سے ارشا وہوتا ہے ، لوگ اس سرزين مقدى مِرَّيْن تاكرابين مفاوكوابي أتحول سے وكين ( ليشهد وامت افتع لهدر) مغسري قرآن نے لفظ مانع" کے ذیل میں بہت کیئر ذکر کمیاہے ، البتہ بالکل داضح ہے ۔ کماس لفظ کوغیر مشرد طاولامحدُ و دطور براستعمال کیا گیاہے ، تعنی مادی ، معنوی ، الفرادي، اجّهامي، مسياي، التبقهادي ، افلاتي ارتبليبي مفاوسب ہي اسس ميں شامل ہيں .

ب ي حكمت ال وريا ك مراكب ملاقے سے اور برقم ك وكول كويبال أنا جاسيے اورائي مغادكانا اور شابر نباع اسيے -لین اپناپنے دان میں جو کھیے سنتے رہے ہیں، بیلل آکرانی آئھول سے دیجی سی لیں ۔ تفسیر فررانفلین ، ج ملا ، مث پر کا فی کے والے سے امام صا دق علیارت لام سے ایک روایت نقل کا گئے ہے کورین بن خشم نے امام سے اس نفظ کی تفییر کے بارسے میں پوچیا تو آب نے

" ير لفظ وُنبا را خرت ك خبد مفاد" اسف اندرسيك مجوسة سهد"

انشارالله أيت ك كات ك ذيل من مماس بيقيل سروشني والسك

اس ك ببدارتنا ويوتاب، جماج أي أن اور قربا في كري ، روزي ك سليدي ويت بان واسه وا فورول كومفوص آيام مي التُركانام مصرفه كرير ويذكروالسمالله ف إيام معلومات على مارز قهم من بهيمة الانعام.

له فاصل وانتفور شواني مروم كية بي-

الركز سشته زما في سك ذرائع آمد درفت اور راستول كو فين من ركدكر الس وقت ك المراس، مراكش يا چین دنبارات آئے دالوں کا تصور کریں بوشک کے مامندری دامستول سے محتر آئے تھے بنصوماً دامستول ارمبزلول سے يْرْمُونُو بَوْنَائِينَ مُوَاتِعِي بِهِ بِمُ الْعَلِيمُ كُالْفُلِمُ كُالْفُلِ الْمُعِيمُ مُالْفُلِكُ وَقُدال عاشقال خَلْكُا زَادراه لُوث لِيا جانا ادران كوبيد برراماني ك عالم بي ايهاالناسكتب عليكمالعج الحالبيت المتيق فاجيبوارتكم وكو إفان كوركا في تم يرقر من كرديا كياسه ، الين بدر دكار كالدوا تبول رد

جنائیم امتر نے ان کی آ دار سب سے کاؤل تک بینچادی۔ حتی کہ صلیب پیرماور رحم مادر میں موجود افراد نے جم مشن لیا آ جواب مي (لمبيك الله حلبيك ... بمي كهدائ ون سے الارتياست كم بفتة وگ مرام في من طركيب موس بیں یا ہوں سکے۔ وہی ہیں تنبول سنے اس دن حضرت ایرائیم کی آواز کا جواب دیا تعاد له

آئی جمیده می مواری سنے ج پر جانے والول سے قبل بھیل جانے دالول کا ذکر سے۔ بیراس بیلے کہ اول الذکر کا وتبر المتر تعالی سنے ال زیادہ ہے، کیوں کہ وہ زیا وہ کلیف اُنفاقے ہیں، چنا مخر بیغیر کرم سے روایت ہے کہ پیدل جج پر ماسنے واسے کے یائے سونكيول كا أواب كما ما كاب، جمكر موارك يدا صوت سرنكول كاراله

ں اور اسب رہا ہا ہا۔ بہ رسے یہ است کی احتیات کے بیش نظریر کہا گیا اور کرجو درسیار میں میشر ہوجی سکے بلے تکل پڑا اجا ہیں ۔ الد مہیشہ کیا موارى كانتظارين سبين رسنا جاسيئيه

تضاهب ديني كمزور جانور برلفظ اسس بيد استعال كياكيا سب كرتارى برجان ك رغرج اى قدر كمفن سب كرمل التعموائل ادربے آب دگیا ، بیا بانول سے گزرت ہوئے جا تور کزور پڑجاتے ہیں ، لہٰذان دشوار گزار راستول کو مے کرنے سے سیلے ذبی اور پر تيار رنبا چاہيئے۔اس مفظ سے ايک ادراشاره مجي ملاہے۔وہ ير كهايلے عالوز فتحن كيج جامي، جن كے حجم متفقت كى رابشتى سے كمزور برسكة بول-البتراعفارادربيط مفنوومول، كيوتكوس لتازا عالي اليد مغرين كام بنين أستة ادريرا شاره مي ب كذا زونمت سے بیلے جا فورتو کیائی مفرالیسے انسانوں کام کی منبق۔

"من كُلّ فَج عميق كم مفرى يَهِ عك زمن وك محتك كرددوان ادر زب وارسي كا كي اي ك بكر دوررازے مى أيش كے الى بلكے من لفظ ك ألماطركم منى من نبيل بكركترت كے منے يں ہے ۔

مشهور مفسر الوالفتوح رازى ال الي كا تفيركرت بوست الوالقائم لبشرن ممراى ايك شخص سيدا يستجيب والقدنقل كتا ہے، لغول ای کے۔

ا کیب د ضیم نے فا زکیر کا طواف کرتے ہوئے اکیسے بیف اُ دی کود کیجا ،جس سے جبرے برسلیے مغر کی تھی اور ہے آرای ما پڑی جاسکتی متی اور مصارک سمارے بڑے کرب سکے ساتھ فواٹ کر ہا تھا۔ میں اسس کے باس گیاالد پوچیا بڑے سال، کہاں ہے تَشْرِيفِ لائے ہيں؟ كنے لگا" اتنى دُدرسے آيا جوں كرسفرى ميں پانچ سال بيت كئے ادر رخى و تعب سفر منعنم ل ادر بوڑھا بوگيا ہوا۔ یں نے اس کی موصلہ افز افی کرتے مجوسے کہا، سید تک آپ نے می تعالی کی سچی مجتب اور برخلوی افاحت میں بڑی زعت

سله تغییر فررانتیان ج س مشاک مطابق تفیری برایم کاخلاصه ، آنوی سفر درح المعسانی می ادر دازی سف تفییر کیری می ال مفول كوكم دبين الخرر كياسي.

سله تغيير رُدن المحانى بمح البيان ادر آفير كبير از فخ الدين دازي-

بین چ شف مناسک مج سے دود نوں میں عبادت کرے اس برکون گناہ نہیں۔

یر سورہ بھرہ کی آبیت ہے ،اس سے تابیت ہوتا ہے کہ آیام التشراق تین دن سے زیادہ نہیں ہیں کیوند ہو ہوں ہے قرینے سے یہ قیامس می ہے کیگرہ اس نکتے پر فورکویں کرز بہت آبیت میں مسلول ہوں کا مرد پر در البتداگر ہم اس نکتے پر فورکویں کرز بہت آبیت میں مسلول ہوں کا مدر پر در ہوں تاریخ کو کی جاتی ہے ، تواس سے بر بات قرین مرد بات ہواتی ہے کہ تابی کا محدودات ہے موال ہا ہ ذوا تحریک بسلے دس دن ہیں ہوتر بانی کے دن مینی دسویں تاریخ کو تھ ہو جاتے ہیں ، البنا توفیر ہوتی ہے کہ دن مینی دسویں تاریخ کو تھ ہو جاتے ہیں ، البنا توفیر کے بہت کہ دولوں کو تو تو ہے ، لیکن دولوں کی قوت ہو میں ہوت کے مطلب بیان کیا گیا ہے۔ ایس معدودات کا ایک الگ الگ کرتے ہو ہے کہ دولوں کی خوات میں ہوتھ ہو رہنا ہو دسویں سے ذکان ہم ہی کی طرف متوجر رہنا ہو دسویں سے دولوں میں ذکر خداکرنا اوراک کی طرف متوجر رہنا ہو دسویں سے مردی ہو ہو ہے ۔ لیکن مرحلہ قربانی ہی ہوت کے داری میں ماری رہتا ہے ۔ البتداللہ کے نام کے تذکرے کا ایک مرحلہ قربانی ہی ہوت کے ۔ له

مقد دردایات کے مطابق اس ذکرے مراددہ تجیری ہیں جو میرقربان کے دن نماز ظہر کے بعدے رابر منیدہ نمازوں بیٹری میں ا بیٹی میں فرکر ضلا سیمے پڑھنامتحب ہیں، لینی تیرموں زوانحبہ کی نماز خبر کے۔ بھارالافارج ۹۹، مست پراہم ٹویلی کا فرا کے حواسے

والحيرك بيران

اس کمان میں صنت پر درج تعبن دوسری ردایات سے ذریلے تصریح ہوئی ہے کہ بندرہ نمازدل سے بعد پڑ منااس شخص سے بیلے سے ہومیلان نی میں ہو، باتی حفرات سے بیلے دس نمازدل کم پڑ منا کافی ہے ، مین بار صوبی ذدا نجری نماز نجر سکتے بھی دالی روایات اس تقیقت کی دوسراگواہ میں کہ زیر مہث آئیت میں تہیں ڈکر 'کما تذکرہ ہواسے دہ قربانی کرتے ہوئے ڈکرسے مضوص نہیں ، بکڑھیوی ذکر مراد ہے ۔اگر جہاس میں وقت فربح ذکر بھی شامل ہے۔ (قابل نور )

ج کے عظیم استان مرام دورس عبدات کی طرح نیون ورکات کا سرح نیری اورا نفادی استان سرح کی قلسفها وراک کے معلی کرتے ہیں اورا نفادی اور انفادی اور کی عمادی کرتے ہیں۔ اگر مناسک کی معلی کرتے ہیں۔ اگر مناسک کی معلی کرتے ہیں۔ اگر مناسک کی طریقے سے اداکیے جا بیک بہرا کی سرکی کرنے گئی کے مسلم الشان انجاع اسلامی معاملی میں ہے استان مناسک سے جا رہو ہیں۔ جن میں ہرایک دوسرے مسابلادہ بنیادہ بنیادی گہرا درمغید دکھائی دیا ہے۔

مله "وسيد كرواسد الله" كي تفيرك ذيل مي جوائقات منا داكيب قربانى ك دقت تاج خدا لينا درم اسطفنا خداكا ذكر كرنا ، خم جا ما جد ادرون بالافيل دوسكر كامصدال بن جاماً بدء ادر درم الكيد دسيع وعموى خبر بن جاماً ہدا۔

اس آئیت کی تغییر بول می کی جاسکتی ہے ایام موالت میں اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کی ہے صدوحیاب نعمتوں کی دم ب علی الحضوص جانور موانسان کی خوراک بھی ہیں، کی دحبہ سے مضوص آیام میں ، اللہ تعالیٰ کی تسییح و تقدیس کی جائے۔ ا

جندائهم نكات

ا- ایام معلومات زبر مجبث آیت مین محم بورها به ایام معلومات " می مینی مضوص دنول مین السرکو یا و کرد. سورة بقراری، ا مین مین بیریم بیراکم بیراک

"واذ كروالله في ايام معدودات "

التكركومعدود ولول مي ياد كرو

آیا " ایام معلومات" اور" ایام معدودات" ایک بی بی با مبل عبد، اسس مستعدین اختلاف با یا جا آب ، روایات می مختلف دارد جوتی بین .

لبعض معنسرین کاکہناہے کہ ایام ملومات سے سرار ماہ ذوالحج سکے پسلے دی دن ہیں اور ایام معدو دات سے گیارہ بارہ اور شرہ ماردا کجر آیام التشریق مراد ہیں لین نورانی اور دلول کی روشنی بخشے والے دن۔

بعن مفسری جندروایات کی بنیاو پر دوفل ہی سے ایام التظرافی مراوسیتے ہیں۔ "آبام التظرافی" کے مصداق میں مجی اخلانے، مجسی اسس سے ماہ ذوالحجہ کی کمیارہ بارہ اور شرو تاریخ مراد لی جاتی ہے اور کمبی دسوی سکے دن میں عید قربان سے دن کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔

فمن تعجل فحد يومين ف الاات ععليد.

الله الذكر تفير كي مطابق، قرياني كرت وقت المشركام لينا على البيني استبلادست اوران مفسوص ونول ميريس وتقديس كامني كيا جائد دال على المبينا المبيني المستبلادست المراب على المبيني المستبلاد من المراب ا

یں وجر سے کم بنی امیدا در بی عہاس جیسے ڈکٹیٹروں سے زمانے میں عوام سے نعیف فیقات کے میں ہول رکوئی نظر کھی جاتی تتی تاکہ اکٹادی کی تحرکیوں کوکچلا جاسکے اکس وقت ان سے ملاب اسسیاس روابط اور مسلاح مشورسے کا واحد ذرایع جی تقار نیج البلاغة کلمات حضارت منبیقتر میں جناب امیم نے جج کو

الحج تقوسية للستين

« مناسك هي دين مقدمس اسلام كي تقويت واستحكام كاسبب بين" قراروباب -

ایب بنیر ملم سیاستدان نے بوئنی بنیں کہا،

\* النوسس كرمُ الله سن في ك فلينع كورسمها ، لين ال ك وثمن مجر محرة .

روایات پیس نج کوشیف اور کمزورث لمانول کا جهاد قرار دباگیا ہے-ابیاجهاد کہ ساری دُنیا سے منیف، کمزور اور تورتی ایک عجرتم موکراست مسلم کی عظمت وسطوست کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فائد خدا سے جاروں طرف ماز کی صفیس با ندور کرایک اواز ہوکر حبب نعرہ تجریب لیند کرتے ہی قود تتوں کے دل دہل جاتے ہیں۔

یی دجہ ہے کہ اسلام میں نشرواشاعت کا بہترین اللہ سے کرجی رسول اللہ کے فرمودات اور آثارے وُنیائے اسلام میں نشرواشاعت کا بہترین فلا بہترین فلا بہترین معنی اور آئا کہ بہتام بن فلا بہت میں معنی اور آئا کا مہتام بن معنی میں معنی اور آئا کہ بہتام بن ما کہ ہے ، سندا کی سند اللہ سے ، سندا کی سند کی است میں موال کیا توات سند فیا یا ۔

ان الله خلق النعلق ... واصوه عب عايكون من اصوالطاعة في الدين و مصلحته عمن الشوق والغدب وليتعارفوا وليسنزع كل قوم من التعارات من سله الى بلد ... ، ولتعرف أثار رسول الله وس، وتسرف اخباره وبيذ كرولاينسى .

الله نے بندول کو بدیا کیا ... آب نے ان کے دینی ادرو نیوی مفادیں اسمام جاری فرمائے منجملہ ان اسکام کے شرق ومغرب کے وگوں بیٹنم ایک اجماع دمنا مک جی کا بھی بھر دیا ، تاکہ وگ ایک دوسر سے سے شناسا ہوں ، تجا رقی ، مازومالمان ایک شہرسے دوسے دہر میں مقل کیا جاسکہ نیزاس طرح آپ کی تعلیمات کی بھی اشاعت ہو، لوگ اِن تعلیمات کواپنے دوں میں مجگر دیم اوراضیں کہی فراموشس دکریں ۔

یی وجہ ہے کہ جابردں اور آمروں کے عہد مکوست میں جبکہ اسکانت قرآن وئٹنت کی فشرواٹ عت کی اجازت بنیں ہؤاکر تی متی ر شلمان ہوم جج کے مو تع سے خائدہ اٹھا تنے بُوتے آئہ طاہر ہے ادر بزرگ حلی کی بانگاہ میں حاصر ہوکرا ہے مسائل کا حل حاصل کسیب من المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المراق المحالات المراقب المحالات ال

اس کے بعد ج کے دیگر مناسک انسان کے رومانی تعلقات بڑھاتے چیں ،انسان کا اللہ کے سائے تعلق لمحر براست کا مرکز کی بیں اور اسے اس کے نزد کیسے ترسلے جاتے ہیں۔ انسان کو اور وہ اور تا رکیب ماضی کی اتفاہ گہرائیوں کے نکال کر سپا چوندستیں کی ج بچر ٹیوں پرلاکھڑا کرتے ہیں۔

قابل توجریہ ہے کہ منا کہ ہے علی تحضوص قدم قدم پربٹ تکن ابرائیم ،اسماقیل اور صفرت ہاجرہ کے نظریات، کردار اور را ہو ترب تربی کو تا اور منا فریسے ہیں۔اسی طرح مصفر شعور اور منا فریسے بہد حرام ادر مطاف دینے مضور منارسول کوم اور معافی تربی کی تا اور مناف کی ہے۔ ملاق ان پر تباد والے ہے ہیں۔ جس سے اغلاق انسان المواج ہے اور اور میں محتاج میں اس کے سلالول کی یاد والے ہے ہیں۔ جس سے اغلاق انسان کرتے ہیں۔ انسان کرتے ہیں۔ انسان کرتے ہیں۔ انسان کرتے ہیں۔ انسان کرام میں گوبا سے معان میں انسان کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ انسان ک

يخرج من ذنوب كهيئته يوم وليدت امّها

مايى في كے بعد اپنے گنا جول سے يُول برى ہوجا آہے ، گويا وہ نومونور معمر بحبيب -

واقی جی انسان کے لیے آولد تانی ہے ، الی پدائش نوبوایک نی زندگی کے ہوئے ہو۔ بر بتانے کی صورت نہیں کہ مذکوہ گا۔ یوس وبرکات اورہ ہج لبسد میں ذکر ہول گے ، ان افراد کے لیے نہیں ہیں ہو منا مک جج کے نوا ہزئک محدود رہتے ہیں اوالی کے گوہر نایاب کو گنوا جیلتے ہیں اور زہی ان توگول کے لیے جو جج کوسیاست اور تفریح یا مادی دسائل کے صول کا ذرایہ سمعتے ہیں، ان کے پیشنے میں مان کی کھیا گہتے ہوگئے وہ یا لئے ہیں۔

اکیے۔ مظیم نقید کے بعروج یہ کی اس کے منافق کے بقول ہا دورائس کے کرمنا مک جے فالعی اور ٹین ترن عبادات ہے مجروج یہ کی از اس کے کرمنا مک اور تربید ہی ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہیں رفت کا مور زربید ہی ہیں۔ افلہ کی طرف توجہ کے کا دوروں ہیں ہوا ہی ہیں۔ افلہ کی طرف توجہ کے مان دونوں بعد این مان کی خطرت سے مربوط و مسئل اول میں آئی ایا ایا ہول، جسل اول کی منتشر صغول کو تنظم کرنے کا سمالوں میں آئی ایا ایا ہول، جسل اول کی منتشر صغول کو تنظم کرنے کا سمالوں میں آئی ایا ہول کے ساتھ ساتھ و شعنوں سے مقابلے کا بھی بہترین دربید ہے۔ جم ، افلی خیال پوشل کے کا بھی برامؤر قرد بیہ ہے ہوئی ان ممالک کے مصبح مالات ایک خیال پوشل کی جبرہ دستیوں سے آزادی اورائے میں کو فرشد کی جبرہ دستیوں سے آزادی اورائے میں کو فرشد کی جبرہ دستیوں سے آزادی اورائے میں کو فرشد کی کو فرشد کی میں درسرے تک کو ایک بین خوب اور دیا دربی کے اس متعمال طاقتوں کی جبرہ دستیوں سے آزادی اورائے میں اور کو فرشد کی میں اور دیا ہی ہوں درسرے تک کو ایک بین خوب اور دیا ہے کہ میں میں درسرے تک کو ایک بین ہوں کو میں میں میں کو میں میں کو بین کے کہ میں ہوں کو میں میں کو بین کو بین کو میں کو میں کو بین کو بین

2-2-5

نیز جے سے ابتحاج کونسلانول سے تلم ثقافتی نسیدنیاری ہی تبدیل کیا جاسک ہے۔ مالم اسلام کے تمام علی جو محتری موجود ہوں دومرے سے سامنے اپنے خیالات تجربات اور تجاوز پیش کرسکتے ہیں۔

مسلان فرى برى بنيبى يركم ملائق كى مغرافيان سروي التوثقاني طور بمحدُود كورِي بي ادر برطك كشفان مرف ابن بالمع بي موج بجاد كرسة منظراً ستريس البيدي وسيع تراسلام معامتره تحريف كويست يو كقريباً تا بدير بو با بآست اس مورت بي تجديد في اس بيفيدى كالبك داست مي توكش فيبي كامبر درخشال به ، فكوره بالاردايت كه الكه بحقي مي امام ما درّه سند كيا ممده باست فران بير ولوكان كل قسوم امنعابت كلمسون على مبلاده مد وما فيها هلك وا، وخربت المبلاد، وسقطت الجلب والارباح وعديت الاخبار

اگر برقوم البینے بی ملک اور شہر کی بات کرے اور صرف ا بینے مسائل پرموی کیا رکرے توسیکے سب برباد ہو جائی گے ،ان مکت تباد در با دموں کے ،ان کے مفادات تباہ ہول کے اور حقائق ایس پردہ بیلے جائیں گے .

٧ - جي كا اقتصادي بهبلو مقيقت ، لوكول كے نيال كے إنكل بر عكس ہے ، لينى بيكہ جي كے اجماع كواس لامى ممالك كي اقتصادی بنيا دول كومفنوط بنانے كے بيداستعال كرنا نرصرت جي كرُوڻ كے منا في نہيں ہے۔ بمكر دوايات كى روشنى بن فلسقة جي كا كير بيلو ريسى ہے۔

آگرتام مسلمان اس کیر اجهاع می اسدای ممالک کی مشتر که تجارتی مندی کی نبیا در کھیں ،ایک دور سے کی منروت کو لوراکری۔ فرنافع وشنول کی جیب میں جائے اور شاقعا دیات کو وشنول کا لھینل بنائیں تو بید دنیا پرستی ہے۔ کیلم عین خلا پرستی ہے اوراس کی راہ میں جبلا ہے۔ چنا کنج مندوج بالاروایت میں امام صادق ، فلسفہ ع سکھنی میں ہشام شسے کھول کر بیان فرار ہے ہیں رکہ ج سکے مقاصد میں ہے ہیک مقصد شمالوں کی باہمی تجارت کو فروغ وینا اورا تھا دی روابط کو اسان بنانا ہے۔

مورهٔ بقروکی آمیت ۱۹۸۔

ليس عليكمجناح ان تتنعوا نضاً المن ريكم

كى تغييرك ذيل من الم مادق فرات من كاس أيت من تبتغوا فضلات مرادكب مائل ب، فرايا فا دا احل الوحل من احدامه وقصى فليشتر ليسع لااليموسيم.

حب عاجی احرام آبار دسد ، منامک ج کاوقت خم جوجائے قو فرید فروشت کرے سات

اير كام نرمرف يركر كناه نبي ب، جكر أواب كابى مال ب)

الم على بن مُوى رضاً مع بي اس طرح كى اكيب روايت مردى بدرجس كر آخريس آب فرمات بير. لميشهد وامنا فيع لهدر

بلف بما مالا لارج نسبول مستك

مع دماثلالشيدج نبىشىرمىك

نظع منهج البلاغه، جناب اميرً كينطوط ، دميت بمبيت <sub>م</sub>

تاكه اپنانفع ما*صل كري*.

لفظ منافع "ببت بلغ الثارة كرم بها ادر مادى ومنوى مفاوات برميط بديد

مخصر پر کما گرمیر مباست میسی و در کمل فدر پر بجالان ماست اوراس سے پورا پر افا مدہ اضایا جائے، فائز شدا کے دائری مقدی مرزین میں تیام محدود ال ج سے شرامت مامل کرنے سے بیسے زبنی فور پر آمادہ ہوں اور پوری طرح مرگرم میں رہیں اس موقع کوئیست جائے ہوئے سیای خافی اورا قتصا دی مسائل پر باہی صلاح مخور سے کریں تو شائیک عج برسے بھا کا مل چیش کرئے کی پوری صلاحیت دیکھ میں اور شایداس شکھے کوالم ما وق نے ای فرح فرایا ہے۔

TALLA & The acceptance

لاييزال ألنين قبائمًا ما قامت الحصية

لينى بب كك كعدرب كادن رب كا . كا

جناب الميزالموئين فرات إن

الله الله الله في بيت ريت ريت رالات لوه ما بقيت عنامة دان تول كمرت ظروا -خلادا است رب ك گرك بارس بن اس كه احكامت كامي كردادراست مركز فالى زهورُ فا درزالله كام و سب بالكل مبلت رزى جلسة كي يتله

ار برست آیت سے پوری طرح واضح جورہ ہے، کہ اسے تعلق و مدد اربال تربان کے معنوی اور د دمانی سیووں اور مول تقرب اربال تربانی کے معنوی اور د دمانی سیووں اور مول تقرب اربال تربانی کے مطاوہ اور مقا صدمی جیں، وہ یہ کہ اسس گوشت کا مناسب مصرف کیا جائے۔ قربانی دینے والو فود میں کھاسے، مراکین وفز بار د مستقین تک جی بین ہوئی واضح ممالیت دونے مالیت ہے، اسرات نعمول خرجی کی میں اسسالی میں بڑی واضح ممالیت ہے۔ یہ کوئ پر مضیدہ بات جی ہے۔ کوئ پر مضیدہ بات جی ہوئے اس

مندرج الانحیت سے برنتیر نکتا ہے کیرسلافل کو اس بات کی تعلقا جازست بنیں ہے کہ ترپانی کے کیڑکوشٹ کو "منی " میں اُو طر پیمکساکه نفار کو کذرنیا میں یا "منی " میں ونن کردیں ، منا سکیس جج میں قرانی کا دا سبب جوناصرف ان دد کامول کے بیے 'اقابل نم ہے۔اگر فوقندافزاد دہاں موجود نہیں جی تو صوری ہے کہ ونیا کے درسے رصوں میں بہاں بھی صرورت مند جوں اس گوشت کو ان تک بینپیایا کیسٹہ ۔ (قابل خورہے)

مر انسوک کی مسلمان قربان دسینے سے حکم کی تعییل توکرتے ہیں مرح کوشت کی تقتیر کوملاسے ہُوسے ہیں۔ مہرسال لاکھوں جا اور دل کا افرت جومزورت مندول کی کیٹر تعواد کی ایک فویل مذرت بکر صرورت پوری کرسکاسیے ،امس مقدمس مرزمین رسبت کا بیسندیدہ ،اور

ل تغيرمباس ببابق الميزان ومنروصت.

مروہ مالت میں تلف ہومیا آیا ہے برسلانوں کے بہت سے علی واکش مندول اور مفاروں نے سودی مکومت سے اور است موری مکومت سے اور است کوئی ہے۔ بار ہاگفت گوکی ہے۔ بیمال کسے کہ رصا کا طرح طور پر گوشت کے عمل ونقل کے اخراجات پر داشت کرنے کی پیش کش بھی بیں مگر ایکس طرف و با بی علیار کا جو دا در سیارت کا در دوسسری طرف سودی سکومت سکے کارپر دازوں کی لاپر واہی ادر پ

كُنَّانِ قُولُ لا يَخْرِج منها بشي المعاجة النّاس اليه، فناما اليور فقد كنر

معبی ہم کہا کرتے تھے کہ اسس میں سے کورسی باہر نہ سے بامیں ، کیونکو لوگ صرورت مند تھے۔ اب جبکہ تجاج کی تعدا دزیا وہ ہوگئ ہے۔ قربانی کے گوشت کی مقدار بھی بڑھ گئ ہے۔ لہذا اے باہر سے طانے میں کوئی حرج تنہیں۔ لیم

اله شُعِّلْيَقَضُوا تَفْتُهُ مُو لَيُوفُوا يُنُدُورَهُ مَ وَلِيُطَوِّفُوا بِالْبِيْتِ الْعَتِبُقِ ٥ اللَّهُ وَمَنُ يَعُظِّمُ حُرُمُتِ اللهِ فَهُ وَحَيْثُ اللَّهُ عَنْدَ رَبِّهُ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْفَ الْمُ الْاَنْفَ الْمُ اللَّا مَا يُتُلُ عَلَيْتُ مُ وَاجْتَنِ بُولَ قَوْلَ اللَّافُونِ وَاجْتَنِ بُولَ قَوْلَ اللَّافُونِ وَاجْتَنِ بُولَ قَوْلَ اللَّوْرُونَ

۲۹- اسس کے بعدا بنی میل کھیل کو دُور کریں ۔ منتیں اناریں اور قابل احترام فانہ کعبہ کاطواف کریں ۔

التّدك ماسك يمي إلى اورجوالله كقوانين كااتحت رام كريت التّدك ماسك يمي إلى اورجوالله كقوانين كااتحت رام كريت التّدك مال السس كى بهتر حب زار بست اور تمها رست بليجو بائت ملال كة سكة بين سوائه ان كي بوتهين بنا دية كة بين كندكى النين بتول ) سے احب ناب كرو اور باطل و بلے ہو دہ با تول سے

آیت کے باطنی معنی میں سے ہے یا

جوسكاب اس مديث من يزيحة بنهال موكد خائز خواكا زار مناسك عي اداكرن ك بعرس طرح كندگى اور فالا فلت كو اين سك بدن سعة ودركرتا سب اس طرح ابن فرا است كام برجا ) ب المنافعوس بن او دركرتا سب المنافعوس بن المنافع بن المنافعوس بن المنافع بن المنافعوس بن المنافع بن ال

اسی مفرن کی ایک اور صدیف سفرت امام با قرمسے مردی سے آ بیا نے فرمایا

متعامرا لسحج نقاء الامام

مج كي كيل افي الم على الماس على المات براوتي مع . الم

حقبقت جي سي سعة كم مناسك. حج اور لاقات المام وونول بي وربية تطهير جي الكيب ظاهري خلاطست وكن نت كي كي تطهير كل ورود وسيد بالحن جمالست واخلاقي الخطاطري تطهير كل -

رہ گیا نتیں آبار نے کامس کر آواں ہے مراد ہے کہ معروا سال میں بعض مسلمان منت ان بیتے سے کہ اگر انہیں جی کرنے کی سعا دست نصیب جوئی تومنا سک جج کے ملاوہ المور ضیر صدقات اور قربانی بالا میں گئے۔ بدا و قات اپنی مراد یا نے کے بیرمنت آبان سجر المعنبات سے اکسس بے قرآن مجید میں منت آبار نے کی تاکیدا کی ہے۔ ت

خاند کب کو بیت السنیق" کہا ہے۔ اس کی معید ہے کہ متین" لفظ وحتی "شے شیق ہے اوراس کا مسئی معید نامی معید ہے اوراس کا مسئی معید نیرے الدور اسے اور کی را سنے ہیں می الذرک میں ملک ہے۔ اخوال یہ ہے کہ جو محر فال کب "السان کی قیدو بندسے مادرار ہے اور کی را سنے ہیں می الذرک ملک ملک سن نہیں رہا ہی کہ ابر ہم جیسے جابروں اور سرکشوں سے تسلط اور ملیے سے مبی آزادی رہا ۔ اس لیے اسے میں العیق "بیت العیق "بی گیا ہے۔

متیق کاکیب اورمعیٰ بیش بها اورقابل ندرمجی ہے۔ بیرمعنی مبی خانرکیبہ کے لیے بالکل درست ہے " عتیق" کا ایک درست ہے " ایک اورمطلب" قدیم بھی ہے۔ بیسے مغروات را حنب میں ہے۔

العنیق المنتدمر فی المنتران اوالعنان اوالونیة منتق، وه چزید جرز مان و سکان اورریت کے لها تا سے اولی جو "

ا وليت كامعن بهي فانكيم ربي مين علبق جوتاب يكونحد سوره أل مران تيتز ٢٠ مين ----

راء تغیرودانقین ج ۲ منا

عه وسائل المشيعين ومده الهاب المزار إب نبس مرميف نبسك رر

ت بعض مضری نے " مند" مند اس نود منا کے جرادلیا ہے میں مزاج قرآن کے مطابق مفط مند" مست" ہی کے یہ ایکا ہے اس میل منا کا مرآ بیت کے خلاف ہے۔

A COSO

V. Bancononononono

تفسير

مناسكب جي كاليك اورابم حيته

مناسکی شکھتعلق مندرجر بالا مجت کے بعد زیرنظر آیت میں اپنی سکے ایک اور سے کی طون انثارہ کر ۔ انوستے فرایا جارہا ہے اس کے بعد اپنی گسندگی اور فائوا جزار کو اپنے آپ سے دورکریس ( دیٹ تھ لیقصن وا تعنظ ہے۔ اور اپنی تدیں لچری کریں ۔ ( ولیپ وفسوا من فدور وسعہ در مرور زماندکی دست بُروسے معفوظ گھر کا طواف کریں۔ و وہا لیطوف وا بالبیت العستیق )۔

اکٹرابل آبان اورمشور مفسرین کے مقول " تفسٹ کا مطلب میل کمیل کنافت اور فیرمنروری اعضار بدن بصبے ناخی، اور فیرمنروری بالی چی افزی، اور فیرمنروری بالی چی ساتھال ہوتا ہے۔ ساتھ استعال ہوتا ہے۔ ساتھ

کئی دوسے ماہری اسا یا ت سے مطابق بر لفظ مرسے سے عولی زبان میں موجود ہی بنیں ہے۔ لیکن مفروات را عنب سے مطابق ایک صحواتی عرب سف اپنے اسس سائٹی سے جوس کچلی اور گندگ سے امما بڑا تھا، کہا "ما اتعن شائٹ وا در تاکے۔"

"توكس قدر كمندا اورغليظ سبعة"

اس سے ثابت ہوتا ہے کورنی زبان میں برلفظ مو بورسے۔

روایات پی می باردان بینک کامفرم ناخی کا فنا ، بدن ما ف کرنا اورا حرام آزابا بیان کیا گیا ہے. بالفا کا دمگر بیر مُبله "تقصیر" کے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو مناسک حج میں سے ہے ۔ اسس طرح تعبق روایات بی " سرٹرڈوانے کے لیے بھی پیمُبلداکستال کیا گیا ہے اور دو ہی تقصیر کا حِمتہ ہے

تمنزالعرفان میں اسس آیت کی تفسیریں ابن عباسس سے ایک قبل کیا گیاہے کداس بلے سے مرادت کا مناسک مناسک علی کا بنام مناسک عج کو انجام دنیا ہے یک لیکن اس قرل کی کوئی دلیل ہماری تظرین نہیں ہے۔

ایک لائن توجر روایت ہے کہ امام صادق سنے " مصفر لیفض وا نفشہ سن کی تغییرا نے نانے کا الم اسے طاق کا است مراونان کا کا است کے مال کا است کے سے اور مبت مراونان کا کا است کی اور عرض کیا کہ دوگ تو اس سے مراونان کا کا اور خلافات کو دور کرنا ہیتے ہیں۔ تو آب سن سن در ایا ۔ " قرآن مجد فلم روبا من رکھا ہے " یعنی امام سے ملاقات کا تعلق کے اور خلافات کو دور کرنا ہیتے ہیں۔ تو آب سن در ایا ۔ " قرآن مجد فلم سروبا من رکھا ہے " یعنی امام سے ملاقات کا تعلق کے اور خلافات کو دور کرنا ہیتے ہیں۔ تو آب سن در ایا ہے اور خلافات کا تعلق کے است کا تعلق کا تعلق کا تعلق کے است کا تعلق کے است کا تعلق کے است کا تعلق کا تعلق کا تعلق کے است کا تعلق کے تعلق کی کا تعلق کے تعلق کا تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق ک

سله ممنزالعرفان ،تفییر جمیم البیان اور ودسسری تقامیر، پیژقاموسس اللغة الدمغروات لاعنید . نه کننزالعرفان ی ا مسئل فرے ادراس کو ایم جانے اس کے بیلے اللہ کو اللہ کو اللہ میں ایم بھا بھورے (ومن بعظ مدے مات الله فیل وخیر کی لنا

واضح کی بات کہ 'حدرمات " سے مراد مناسک جی جیں۔ ہوسکتا ہے ، خصوصی طور پر فائد کعبد اور عومی طور پر حرم مکتہ کا اعزام و ترکیم بھی اس میں شامل ہو۔ لبندا فاص طور پر تمام اوا مر لواہی کو اس میں شامل کر لینا ظاہر آئیت سکے فلاف ہے "مومات" جی ہے " مومت" کی اور لفظ تومت' اس جرز کے لیے استعال کیا جا تا ہے ، جس کا اعزام کموڈ فاطر رہنا چاہیتے اور امس کی بے عری نہیں ہونی چا ہیئے۔

ی رو بین مرب کے بعدا تکام احرام کی مناسب سے چرپاؤں کے ملال ہونے کا ذکر کیا گیا ہے ۔ چرپاتے دھیڑ بجی ،گاسے بھین اور اونٹ دفیرہ) تصارے بیا حال ہیں مواستے اُن کے بولعبازاں بتائے جا بی گئے ۔ اوران کی مانت کا مشکم دیاجائے گا ۔ (واحلت لیک حدالا نعب مرالا میا بینی علیہ کے ۔ اس آیت کا آخری جہتہ (اِلا میاستی علیکم) مانستان علیکم مانستان موسکت ہے ، بیناکر مورد کا مُرہ آیت ہ ویس فزایا گیا ہے۔

ماايها الكذين امنوالا تعتد لواالصيد وانتعرح رمر

اسے صاحبان المیان! مالیت احرام میں شکارز کرو!

سورة مائده ، سُورة في كے بعد نازل ہوئی ہے۔

یرسی مکن ہے کہ بیر حرمت، زیر بحث آیت کے اُس جَلے کی طرف انٹارہ ہوج تیوں کے یہ کی جانے والی قربانیوں کی حرمت کے درج کی جانے والی قربانیوں کی حرمت سے بارے میں آیا ہے۔ کیونکو میسلم ہے کہ جا فر کا طال ہونا، صرف اس مورت میں ہے کہ ذرج کرتے وقت الند کا نام لیا جائے نرکہ بتوں یاکسی ادر کا۔

آیت کے آخریں، مناسک بی کے ذیل میں اور زمائہ جا ہلیت کے طور طریقوں کے خلاف دومزیچکم دیے جارہے جی تول کی خلاظست وگندگی سے احتماب کرد ( عنا جست بوا الرجس من للا وعثان )۔

اویتان جمع ویش درون مصفن است ، اسس سے مراد وہ بھریں۔ بومبؤد کے طور پررکھے جاتے ہے۔
یال نفظ اوتان " رحبس" کی دمنا صت کے طور پراستهال بھا ہے۔ بواسسے بہلے ہے یہی آیت کا بھر کھ یول ہے۔
گذگی اور خلا فلت سے احتمال کرو۔ بعد میں کہا جا آ ہے گویا کہ بلیب ملکی وہی بہت ہیں۔ توج طلب بحث یہ ہے کہ اسلام
سے پہلے بہت پرست، تر بانی کرنے کے بعد، قربانی کا خون بتول کے سرول اور حبرول پریل ویتے سفے۔ اسس طرح
بڑی کرمید المنظر کی پیشت پیدا ہوجاتی تھی بمکن ہے، زر پر بحث آیت میں اس طون اشارہ ہو۔
بڑی کرمید المنظر کی پیشت پیدا ہوجاتی تھی بمکن ہے، زر پر بحث آیت میں اس طون النور در)۔
"اور ب ہے ہودہ گفت گوسے اجتمال کو الاست کرد" (واجست ہوا قسول النور در)۔

MIS The department of the second of the seco

اِن اول بدیت و منع لاناس الله ذی بیست قد مب ارت و هدی العالمین و بنایس سه برای و هدی العالمین و بنایس مب برای اور برایت کسند و توجید وه گھرہ بر بجد بین مب برمال کوئی حن نہیں ،اگر میر لفظ ایسے تمام معانی کے ساتھ فان کیر برک تمام تعومیات کی دم بسے راس کے یا مالی کیا جائے۔ اگر چرمفسرین میں سے برایک سف ان میں سے تعین معانی کی طرف اضارہ کیا ہے۔ یا مختلف روایات میں سے برایک روایت میں کی کارف اضارہ کیا گھا ہے۔

وليوف واسندوره موليط وف وابالبيت العديق ين طوان عمراد طواف فمارب. المرمنات مين طواف مردى بين سنه

ير ولى طواف سب يحي الل منت" طواف وداع "كيت بي -

گذرسشتہ آیتول کی بخول کو سیستے مجو نے بعد والی آسیت میں کہا جار ہے۔ مناسک جج کی تفصیلات میں ہیں۔ د المائٹ ) سیم

اس کے بعد ندکورہ فرائعتی اور وسد وارایول کی تاکید مزید سکے طور پر بیان کیا جار ہاہے۔ " جو شخص اللہ کے وال کے عمل کا حراً

سك كنزالعرفان ج مل مسك

عله تفسيرميع البيال يقريم عرن كالم يا يندون كا كياب

ته ريأل الشيدع و صفة الانب اطواف إب نبر

لله ال الفلاك منت اكم إوا مُلم مندن ب وه يه حدك اللك اموالم حج والمناسك.

الله حُنفُاء لِلْهِ عَيْرَمُشُرِكِينَ بِهِ وَمَن يُنفُ رِكَ بِاللهِ فَكَاتَمَا حَرَّمِرِ السَّمَاء فَتَخطفهُ الطَّيُرُ اوَتَهُ وَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانِ سَجِينُق مَا ذَلِكَ وَمَلَ فَي غَظِمُ شَعَا إِسْرَاللهِ فَإِنْهَا

مِنْ تَقْنُوَى الْقُلُوبِ ٥ ٣٠- لَكُمُ فِينُهَا مَنَافِعُ إِلْيَاجَلِمُسَمَّى ثُمَّ اللَّهَ الْحَالِمُسَمَّى ثُمَّ مَّ مَحِلُهُ آلِ لُبَيْتِ الْعَرِيْقِ أَ

ترجب

اس (منامک نج بجالاق) اس طرح کہ صرف اللہ ہی کے بلے فالص رہو۔
کسی کو اسس کا نظر کی۔ قارند دواور جو اللہ سے نثرک کرے گا ، گو یا کہ اسمان
سے کرتے ہؤ سئے پرندے اُسے (فضامیں) اُ بجک یائے ہیں یا آندی
کے حبکر اسے دور دراز اڑا سے جاتے ہیں
منامک جج اس طرح میں) اور جو نتعائر اللہ کا احترام کرے تو یہ مل تقولے
دل کی علامت ہے۔
دل کی علامت ہے۔
میں۔ ایک فاص وقت (ان کے ذبح مونے کے دن) تک قربانی کے جانور ل

444 September of the September of 144 Se

تفسيفون الملك

مكتنه

"قول النزور كياب؛

معض مضرن کے مطابق " قدول السندور" سے مراد تبل از اسل جے کے دوران مشرکین کا تبیہ ہے انہوں نے ا توحید کے این دار تبیہ کومنے کر سے رکھ دیا تھا۔ چنا کچہ تلبیہ مشرکانہ روشوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا ۔ دہ اس طرح تبیہ ہے ہے۔

لبیک لاشویك للشار الآشویك المدار الآشویك هولات، تعلکه و ما ملاو البیم فتریک کوئی شرکیب نبین و عبی الارم تیری بارگاه مین اطام ہوئے - اسے دہ فعالمی کا موائے اس محقوم مشرکیک کوئی شرکیب نبین و عبی الارکام سے ادراکس کی ہرشتے کا الکسٹجی تو ہی ہے ؟ پر جلہ بائنک سٹ بنوافات سے زیادہ کھی بہی نبین ہے ادر تول الزدر کا صبح معداق ہے ، جس کا مطلب ، جُول ؛ إمل ادرنا منا سب کام موتا ہے۔

اسس صورت میں اگر کہا جائے کہ ہاگیت سے کہ بیٹر کور کے تجے کے طور طریعے سے تسب لق ہے تربیات کے کی مغیوم سے مانع نہیں ہے اور مرقع ما در مروع کے بُت سے بہ بیٹر اور مرتفو ادر سبے جودہ بات سے اجتناب کا سم مس میں شامل رہتا ہے۔ بعض دوایات میں " ادتان "سے شطر نخ ہوجو سے کی ایک قیم ہے ) سراولیا گیا ہے اور قول الزور سے عن ، اور حیولی گوای مراد ہے۔ دراصل پر سب ایک کل کے تحقق اجزار ہیں۔ اور نربر مجٹ آیت ان سب پر محیط ہے ، مذہبہ کہ کی ایک معنی می خصر ہے۔

اسلام کے قابل احترام بغیر برسے ایک روایت مردی ہے کہ ایک دف آپ نے موحظہ کے دوران زبایا۔
"ایٹھ الف است عداست شھا دی السر ور بالف سرائے باللہ،"
اے لوگو ا جوٹی گوائی دینا اللہ کے سائق کی کوسٹ ریک قرار دینے کے سراوٹ ہے
مجراب نے بی ایت " مناج تنبی والرجس من الا و ثان واج تنبی است ول السز ورکی تلاوت

ير مديث مي زير كبت أيت كى دست پردادات كرتى ہے.

تصد قربت اورتحرک کا بنیج ہے۔

ورامسل اس آئیت میں آسمان کو توجد کے لیے کمیائے کے طور پر استعال کیا گیا ہے اور منزک کو آسمان سے گئے ہیں کے تشہید دی گئی ہے۔ یہ فطری حقیقت ہے کہ آسمان پر شومج اور جا ندر دستنی پیسلا تے ہیں۔ اور ستارے بیکتے ہیں نوشا بحال وہ جواس آسمان پر اگرشس و قرکی طرح فلال منہیں ہوس تما تو کم از کم ستاروں کی طرح تو جیکتا ہے۔ بگو انسان جب اس رفعت سے گڑا ہے تو دوائجا مول ہیں ہے ایک اس مقدر بن جا آہے یا ہر کہ زمین پر پیغیفے سے پیسلے ہی سر دار خوار ہو اس رفعت سے گڑا ہے اور اسے نوٹر اربیائی مقدر بن جا آہے یا ہر کہ زمین پر پیغیفے سے پیسلے ہی سر دار خوار ہو گڑا ہے پر زندوں کا تر فوالد بن جا آہے ، بعنی اطمینان کو بیان کو نیش مرکز سے ہوئے ایک ایک ایک ایک ایک ایک گوشتے کو ایک لیے ہیں ہوئے کہ اور اسے نوٹر کر داسی سے کہ ایک ہوئے کہ ایک اور میکڑا سے آپ لیے ہیں۔ زمین پر او حرا و دھر اس مرح پہنے ہیں کہ اس مرح پہنے ہیں کہ اس مرح پر خوا ہوئے ہیں ہوئے تو تیز و تندا نہ میاں اور حکڑا سے آپ ہے ہیں۔ زمین پر اوحرا و دھر اس سے کہ ہو تف مربی ہوئے اس مرح ہوبا آ ہے ، وہ قوت نیسلہ اور توست مارہ کی طرف جا آ ہے ، وہ قوت نیسلہ اور توست کی طرف جا آ ہے ، وہ قوت نیسلہ اور توست دوہ جمیستی و عدم کی طرف جا آ ہے ، وہ قوت نیسلہ اور توست دی موست کی حرف جا آ ہے ، وہ قوت نیسلہ اور توست دوہ جمیستی و عدم کی طرف جا آ ہے ، وہ قوت نیسلہ اور توست دوہ جمیستی و عدم کی طرف جا آ ہے ، وہ قوت نیسلہ موری دوہ آئے ہے ۔ وہ قوت نیسلہ موری دوہ آئے ہے ۔

وا تعی جُرِّض آسسان توحید کے مرکز کو کھود سے ، دہ اپنی تقدیر کی نگام تقامنے کی صلاحیت سے عاری ہو جا ہا ہے۔ ادر کسس سیسند میں بتنا آگے بڑیمتا ہے انسس سکے تشزل اور زوال میں اصافہ ہوجا آ ہے۔ حتی کہ تمام انسانی جوہر سے ہا تقویمو برسی اسے۔

واقتی شرک کے بیاس سے زیاوہ واضح اور مند بولتی مثال بنیں دی ماسکتی -

یہ نکوتہ بھی قابل ترجہ ہے کدموجودہ دورمیں نابت کیا جا چکا ہے کدجبال کسٹٹ ٹقل نہود ہاں انسان کا کوئی درن نہیں ہوتا ای بیانے خلا رباز البی فضامیں سے دزنی کی شق کرتے ہیں ، جبال کشٹٹ ٹی تقل خم کردی جاتی ہے۔ وہاں انسان پرجوا صطراب

سله تخطفه "خطف" (بروزن عطف) کے ماوہ سے ہے۔ اسس کا سنی جیدے کر کڑنا ہے۔ "سحیق" دوروراز کے مبنی میں استعال ہوتا ہے" سعوق" کمجور کے اسس ورخت کو سکتے ہیں ہو مہت او کیا ہو اور اسس کی ٹائیس دُور دُور کے کہتا ہوں۔

میں تھارسے بلے فائرسے ہیں۔ پھرمترم اور قدیمی خانہ کعبہ ان کی مجھہ ہے (عمرہ مفردہ کی صُورت میں قربانی کی مجھے خو دمکتہ ہے، مبب کہ حج کی صُورت میں منی سے جومکہ کے نواح میں واقع ہے۔)

شعائرالتدى تعظيم علامتِ تقول ہے

گذشتہ آیت کے آخر میں توحید اور قبل تول اور ہر قیم کی بت پرتی سے استناب کی تاکید پر بحث ہوری تھی۔ یہ آئیت بھی اس بعی اس بعی اس بعی اس بعی اس بعی شرک کا گزرنہ ہو (حنف او بلا عنیر مشدر کے بن بیا ا

" حنف او" " حنیف" کی جمع ہے۔ بس سے مراد وہ شخص ہے ، بوگراہی اورا فراط و تفریط سے بدئے کر راہ رات اور میان روی کی طرف میلان رکھتا ہو ۔ بالفاظ دیگر خلط راستے ہوئے ر" مراؤ ستیم" پر تدم رکھے کیونکو " حنف" (بروزل صدف") جمکا و اور میلان کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے۔ (ہرقم کی گھرای سے تمنہ موٹر کر دوسسری جانب جیکنے ہی کا نتیجہ مراؤ سستیم" پرگامزن ہوتا ہے)

اں طرح سے بیآیت افلامی اور اراوہ قربتِ خواکوئی اور ویکڑ عبارات میں امل موک کے طور پیش کری ہے بحقیقت میں میں می حدادت کی روح انعامی سے اور انعامی بیہے کہ کی قم کا منزک اور غیر قبارتی میں کار فرا نہ ہو۔ ایام باقر علیہ السال کے ایک حدیث مودی ہے کہ آپ سے انھیٹ کی تشریح سکے بیاس الکی کی تو آپ نے ہواب می آیا اللہ علیہ اللہ تب دبیل کے لئے اللہ قبال ،

فطره مرالله على للعسرفة

منیف اسس نظرت کا نام ہے ہیں پرالشرنے اوگوں کو پیواکیا ، اللّد کی پیداکردہ نظرت بیں کہمی تغیر و تبدل نہیں ہواکرتا -اسس کے بعد فرمایا اللّد تعالیٰ نے توحید کو النّانی سرشت میں قرار دیاہے ۔ ہے زرِ مجانت آبیت کی چو تفیر مندرم بالاروابیت بیں آئی ہے وہ خلوم "کی حقیقی نبیا دکی طرف اشارہ ہے ۔ نظرت توجیکا

> سله و حنفاً و اوغير شركين ووفول مال جي اورگذرشته أست كه اضال فاجتنبُوا " اور اجتنبُو إسمعنان جي -عه تغييرما في مجاله توجيرمدوق.

اما دہ ، کا ہزو ہے۔ یُں ترمنافی بین ظاہری اعمال تے قطیم" کا مظاہرہ کرتے ہیں یکوان کے اعمال کا متریث مد و آن فظیم" اور تقری در پہنے گاری نہیں ہوتا۔ اس سے ان کی قطی کوئی قدر وقبیت نہیں جقیقی تعظیم ان افراد ان کی طرف سے ہے جو صاحبان تقواسے ہیں جم جانت میں کم پر بسنے گاری اور اس کیا مات فداوندی کے سلسے میں جواب وہ کا احساسس باطنی امور میں اور ان کا مرکز اینان کا دل اور روح ہیں ، جال سے برسارے ترب کی طرف مرابیت کرتے ہیں۔ اس بنار پر کہا جائے ہے کہ شعار التمر" کی افتال مرابیت کرتے ہیں۔ اس بنار پر کہا جائے ہے کہ شعار التمر" کی افتال مواصل میں سے یا ہم

"التَّقِيوني عليهُنا"

" تقولي كي حقيقت بيال هيه"

اکیدادرروایت یں ہے کہ بنیر اکرم نے سکتھ استے اُٹوئے اکیٹ تفس کودیجیا جو بڑی شکل سے قدم انتفار اُ تقار جگراکید اونٹ اس کے سابقہ سابقہ علی را تھا۔ آپ نے اس سے فروایا

ارڪبها"

"اس ادنىڭ پرسوارجو جا" اس ئەسىرون كىيا .

ا مونی زبان کی گرائر کے قواعد کی روسے مشرطیہ عبول میں" مشرط" اور حزار کے درسیان کوئی تعسین مزد ہونا جا ہے۔ اور دفور کا موضوع می ایک ہونا مزدری ہے۔ ندکورہ آبیت می جزار" مغذوت ہے ادروراس گیل ہے۔

ومن يعظب حشعباً ثوالله فان تغطيسها مزيقة وم القيلوب-

اكيب احتسال يمي سب كرسبنا، كل مور يوفرون أو يونكم قضائها من تق وي طلت س

ادرابیف ملول کی جانسین ہے ادرپورا تملیوں ہے۔ ومن یعظم سنعا سرایللہ فیسو کی گئے کی فان تعظیمها منت تقوی القلوب ، بے قراری کی کیفیت پیوا ہوتی ہے ، بے دزنی ہونے کی وجسے ہوتی ہے۔ بے شک بوشف فزاز ابیان سے نشیب فران ابیان سے نشیب شرک کی طرف اڑھکا ہے ، وراصل ا پنے سستقرا در کئن کو کھودینے کی وحبسے اپنے اندراکیب بعد وزن کی کیفینسٹا میں مبتلا ہو مبانا ہے ہم کے بعد شدیدا منظراب اس پرطاری ہو میا تا ہے۔

اجدوالی آیت میں منامکب حج ادر شعاً زالتٰدگی تعظیم کی مجت کو سینفتے ہُوئے کہا مار اِ ہے؛ بات یونہی ہے

جیسے بیان کردیا گیا ہے ( ڈلکٹ)۔

"سنع افر" سنعیری "کی جمع ہے ہم کامعن علامت اور نشائی ہے۔ لبنا شعب اشواد بناہ "کامطلب الندی نشایاں "
ہُوا ہم ہم میں دین مبین کا مجرعی پروگرام اس کے حیدہ جہدہ مبائی واصول وارکا ن ہیں کہ جرسی ہی نظریس نمایا ل نظراً نے سکتیں ا ای میں ہے" منا سک ق ہیں ہیں ، جوانسان کو خواتعالی کی یا دولاتے ہیں۔ اگر جہ مناسک جج بلاسٹ ہوان نشائر ہیں ہے ایک میں ہیں کا ذکر اسس آئیت میں کیا گیا ہے۔ علی الحضوص قربانی کامسئلہ جواکسس سورہ کی آئیت ، ہیں بجری و مناست کے سابقہ اپنی شنائر ہے ایک جزورے طور پہین کیا گیا ہے۔

الین وامنح رہے کہ اسس میں تمام اسلامی سنتھا کر کامفہوم پوری شدّو مذہبے موجو دہے ادر کسی طور میں انسی موف مناسک علی یا قربانی کے مائقہ منصوص کرنے کی کوئی دلیل موجو دنہیں ہے ، کیونکہ قربانی سے با دے میں شعا کر اللہ کا ذکر لفظ من "کے سابقہ کیا گیا ہے جواس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ قربانی ان تمام" شعائر" میں سے ایک سے ، جن کوشٹا کر اللہ کہا جاتا ہے ادر میاں لفظ من کو " من تبعیضی " کہتے ہیں۔ اس طرح سورہ ابقرہ کی آئیت منبشہ میں صفاوم وہ کہ بار سیمیں ہے۔

والرِّسُ الصنا والمسروة من نعي إيُوالله"

بي شك صفاا در مرده شا تراسم سي بي -

منظرید که وه تمام ارکان مقابات اورانسشیاری کا نقلق دین کے کمی ندکسی پروگرام سے ہے اورانسان کوانشرکا یا و دلاتی ہیں اوردین کی عظمت وحشمت کا تغلیر ہیں وہ سب کی سب شعا کرانشہ ہیں اوران کی تعظیم و کرمیم بدات خود تقلی ورم نرگاری کی علامت ہے۔

برمال آیت کے آخری حصة یں قربانی سے آخری مقام کا ذکر کرتے مجوے فرمایا جار اسے۔ اسس) مقام وه تديم اور عرم محرفان كبرب و مشعد ملها الحسل البيت العستيقى -اسس طرح عبب كم قرباني لا جاور قربان كالمحمد نرميع جائد اس سے ذاتى كام كسب جاسكا بدار قربان وكسيني كالعدائس كر قربان ك فرض كوادا كراجائي. فقيار فاسلام استادى ببادر كهاب كرار قربان م سمتلق ہے۔ قواس کی قربان گاہ میدان می سے ، اگر عمرہ مضردہ سے تلی ہے توسمحۃ المکرمہ ہے۔ البتہ زیر مہت آبیت منامك ج برگفت گوكري ب لنبل "بيت العيق " وَفانهُ كعبه ) كوكيع ترمني بين محرّم اوراس كه گردولان ومیدان ملی، کے معنی میں مجمع معبنا میاسیئے۔ (قابل خورہے) " سيكارسول الله انها حدى "يارسول الله بيرقر باني كاأذنث \_\_\_\_" آب معقرے عفقے مزایا۔ اركبهاوبيلك

افوى بيترك مال يري كمدرا مول موارموماء ك

ای طرح کی متعدد روایات آبل بیت کے ذریعے سے ہم کمسینی ہیں۔ان روایات بیں سے ایک ابو بعیرا مادق سے نقل کرتے ہیں کرزر بجست آیت کی تفسیر کے ذیل میں آئٹ نے فزایا۔

الناحتاج الىظه دهاركبها، من غيران بينف عليها وان كان لها لبن حلبها حلابًا لا ينهكها.

اگر ماجی کو قربانی کے جا اور کو بطور سواری استعال کرنے کی صرورت بڑے قرسوار جوجائے مگر اس پرتند دینرکے۔ اگر قربانی کا جانور دور دینے دالا ہو توب تک دور دوردہ سے مگر اس برزباوتی نہ

ندكرره بالاردايات ودنتها لى نظريات ك درميان معتدل ورسيق كى طرف ربنانى كريى بين اكي طرف العراق کے لوگ سنے کر تر اِن کے جا اورول کا سرے سے کی تم کا احرام ی طوز در سکتے ستے اور کسی تووند ومقام تر بافی سے پہلے ہی ذرج کرکے کھا لیتے ستے یس کی طرف سورہ ما مُرہ آیت ۲ میں یوں اشارہ کیا گیاہے۔

لاتحلوا شعاترا لله ولا القهرال حرام ولا الهدى ولا التدائد شائرانشر او حرمت ادر قربانی کومن الم القيد سعد البيف استعال مين سالاي

ددسری طرف نعین لوگ اس طرح کرتے کہ جس جا فزر کو قربانی کے سلے چینتے سا کس کے وورھ سے ناماہ المائة اورنه بى اس برسوارى كرية - اكرج بيعة أته أيسة ان كوطويل والمستول من اس كى سخت مردرت مهی جوتی ، فد کوره آیت نے ان سے استعال کو جائز قرار دیا ہے۔

مندرج بالاتغير رومون يراح ترامن كياما مكآب كرزر كبث أيت سه يبيد كا يت من قرباني ك ما الأركا كونى ذكرى بني آب منيران كى طرف كيد والدى المسكامواب يسبي كداس آيت سيكيل أيت ي تعارًا للذك وروام سباورسلم طور برقر إنى، شائر إلله ميسه، مبياكه ببلے ذكر يوا اور بعد مي كيا مائكا-للناشعارالسكينسي ضمير قراني محما وركى طرت وان كى سهديد

اله تفيركير فزالتين دازي ٢٣ صعت

عه تغیر فراهنین ۲ مث

سه الدوه بالااسس أيت كى واضح تفير ب- اس مع علاده معين مفسرين ف ووا ورخيا لات كاسى الخبار كياب الجيسوني

١٤) تفيها"كى منبرتام مناكك كىطرف بليتى بس- اس بناريراً بيت كامعنوى يول جوگا- (اكيب مقرره وقت كمداايام مج یا دنیا کے ختم ہونے تک ) منامک جی میں متعال مغارب ۔

جے کا تری رک میں کو بھا لانے سے مبرماجی ا موام کھول کڑ ممل "جو جا آہے، نا نرکبہ سکے قریب فوان زیارت یا فواف <sup>ن</sup> العلااعدال بالإزركيد أيد الميشهدوامنافع لهدم كمشابه بع الى تفيركر وي با

اب، توبيها" كى مزيرةام شاكراطرادراسلام كمنايال اركان اعمال كافرف بيتى بعداس مؤرية بي السس كامفهم يول جوكاد نٹھا ئزاشدادرتمام اسلامی احکام میں رہتی دنیا تک تعمارے ہے مبت فائرے ہیں۔ اس کے بعد مقاری افروی بزار فاذکبر کے فائن کے

-لیکن جس تفسیر کوم نے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں زیا دومیح اور دایات سے زیا دوم م کا بنگ ہے۔

میں اور الخبیں ہو روزی دی گئی ہے اسس میں سے خرج کرتے

# بُردبارلوكول كے لئے بشارت

گذرشته آیول کے وابے سے مخد قربانی کے عنون سے شاید بیسوال پیلیا ہوکہ اسسلامی شربیت میں بہتی عادت ہے كرفداوند قدوس كى نوست نودى اور منا كے معول كے يان والى قربانى دى جاست إيا فداكو قربانى كي مزورت ك ؟ أيا يرحكم دوسكر اوبان من مجي أياب با صرف يرمشركين كاطرابية كارها ؟ النفي موالات كي وضاً کے ذیل میں قرآن مجید زیر بجنت بیلی آبیت میں فرار ا ہے۔ قربانی اور خدا کے یافے جا فرد ذریح کرنے کامحکم صرف میں ی منیں دیا گیا۔ بلکر مم نے ہراُنمت کے لیے ایک قربان کاہ قراروی ہے تاکہ وہ روزی کے طور پر دیے جانے والے ا با الرول كوقر بان كرت أوك ان بران كام اس : ( ولك أمّنة جعلنا منسك السيذكوط اسعدالله على مارزقه عرمن بهنيسة الانعام،

راعنب اپنی"مفروات" بیں کتے ہیں کہ

"لنسكف كيمنى عباوت كيمي" ماسك "معن" عابد"ب، لنز ساكك جي ين وه مقالت بااتا میں جہاں بیعبادت بمالائ ماتی ہے یا مجرخودائن امال کے منی سے۔

لیکن مجمع البیان ایس جناب طبری اور روح المبنان ایس جناب" ابوالفتوح رازی محمد بقول "منسلت" بروزن منصب معادراكيب اخلك كم مطابق عبادات بيس على الحضوص قربان "كم معنى ميس معددا

اسس بنار براگر جير منسلك ايك عام مفهم ركسائ أبي من مين مغيله عبا داست كة مناكب جي مين شامل بين-المذير بحث أيت ( ليذكر والسعامله على ما رزقه عرون بهيمة الانعام" الكاكس يراملك كالمليسكة قريف بالمفوص" قربان" كمعنى بي ب

بېرمال، بېيشىك قرانى كمتل سوالات أصاب مات رسى بىن دىيا دە ترسوالات كى دىج دىنول در بلے ہودہ رکمیں ہیں ،جوامسس عبادت کے ساعق نمقی کردی گئی ہیں۔مثلاً ایک فاص رہم کے تحت مشرکین کا بتوں کے لیے

اَسِ لِمُوَا وَكِشِرِ الْمُخْصِينِ فِي مه- السَّذِيْنَ إِذَا ذُكِ كَاللهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُ مُ والصليرين على مساكسابه مروالمُقيدمي المصَّ الْوَقِرِ وَمِسِمَّا رَزَقُنُهُ مُ يُنْفِقُ وَلَ

۳۷- براکیب امت کے بلے ہم نے ایب قربان گاہ مقرر کی ہے گاکہ وہ روزی کے طور پر دیتے جانے واسے بچر پالیوں پر (ان کی قرانی كرستے ہۇئے فلاكانام ليس إور تنصالا خدامعبۇ دِيكية ہے۔ اسس کے صنور سرکیم تم کرو اور منکسروٹرو بار لوگول کو نوکسٹس خبری

٣٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا لِيَدُكُرُولِ

است مَ اللهِ عَلَى مَ ارْزَقَهُ مُ مِّن بَهِيمَةِ

الأنكام وكالهكم إلى والدكا وكالمكان

۳۵- یبروہ لوگ بیں کہ جب اللہ کانام بیا جائے توان کے دل نون اللي سے معمور ہو جاتے ہيں۔ اور انہيں جو صببتيں پينجتی ہيں اُن پر صابرا ورمضبوط رہتے ہیں اور بیہ لوگ مناز قائم کرنے والے

رطه اى باريكها بالآب نسكت الساة "يعنى من في ميروزك ك-

المتسللوة وبيقارز فناهد ينغقون

مین ایم طرف الدر کے سامقران کا گہرار لیا ہے اور دوسسری طرف ان کی جڈیں فیق خدا میں دور تک میلی جوئی میں۔ مندرج بالا تفصیل سے یہ بات اظہری الشمن جو جاتی ہے کہ اخبات "عجز وانحدی ادرسیم کہ جوہوئین کی خاص صفات میں سے ہیں۔صرف باطنی میلونہیں رکھیتیں، عبکداس کے آثار فا ہرواکشکار ہونے چاہیں۔ المريزين بلاك معمم معمم معمم المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ال

قربانی کرنا ، مؤاسس کے برعکس اللہ کے نام برانسس کی نوٹ خودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا ہو دراصل کی کا وہ خلام جان نثاری ا دراینی قربانی و بینے کی آمادگی کے مذہبے کا تظہرہے ادرجا فرکی قربانی کے بعرانسس کے گوشت سے فرار کوک اور مختا ہول کی نوراک سکے یہ استفادہ کرنا دینے وصر بڑا سطقی اور قابل فہرہے ۔ لہذا آبیت کے آخریں مذکورہے ، مخمال فوا منہود کیآ دیکیا نہے (ادراس کا پردگرا مجی ایک ہی ہے) ( فیا لا کھکھ اللہ واحد کہ)۔

تجب حقیقت یی سے تواس کے صور ترسیم فم کردو سے دالد اسسلم وا) اورا حکامات خراک سائے تھک مانے والول کو فول شخری سنا دو" ( وکہنٹ والمخب تیان) ساہ

بعدوالی آیت میں تعبیب اور دو مادی کرنے والوں اور بروبار لوگوں کی صفات کو چار صور میں تقلیم کیا گیاہے جن میں سے دو رصتے روحانی ہی اور دو مادی۔

مالات کیسے بی سنگین کیوں نہوں اور ان مشکل حالات کی وجرسے ان کو کتنی بی تکیف کیوں نہ پہنچ یہ لوگ گجرا کر مھٹنے نہیں ٹیکس ویتے اور نہ بی ان سے اطبینان اور سکون می فرق پڑتا ہے اور نہ وہ اپنے موتف سے دست بروام ہوتے ہیں اور نہ رحمین خدا سے بالوسس ہوتے ہیں اور نہ بی کمی کسی لفظ کے ذریعے کفران نغمت کرتے ہوئے سنائی ویتے ہیں۔ غرض کے ہر حال میں یہ استقامت و پا موی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوئے منزل رواں دوال رہے۔ ہیں اور کا میابی سے ہم کنار ہوتے ہیں۔

اور اور ماز قائم كرتے بي اور جو كيورم سفاضي دے ركھاہا اسسىيں سے خرچ كرتے بين اوالمفيدى

کے خلافرنی کے عالی دانسباب کے ہارہے میں تغییر دور ماری میں سورہ انفال کی اُست م کی تغییر کے دیل میں ہم شرع دلبط کے مائقہ محت کر مطبح ہیں۔

اوادرجب ان کے دست وباز و انگرشکر) گریری توخودمجی ان کاکوشت کھاڑ اور قناعت لپندغربول اور مختا جول کوئی کھلاؤ۔ اسس طرح سے ہم نے انھیں تمصالا تابع کر دیا ہے تاکہ تم مشکر بجا لاؤ۔

اللہ کے پاس ہر گزان کا گوشت اور خون قبیں ہینجیت ،اس کے پاس توصر ف تمسالا تقولی ہینچیت ہوا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمصار سے تا بع کر دیا ہے تاکہ جیے اس نے تعمیں ہوا ہے کی ہے۔ اس طرح اسس کی کبریائی بیان کر و اور نیکو کارول کو لبناری دو۔

کی کبریائی بیان کر و اور نیکو کارول کو لبناری دو۔

مرم۔ لفتینا اللہ اہل ایمان کا دفاع کتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے اور بد دیا نت کولے نامین کرتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے اور بد دیا نت کولے نامین کرتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے اور بد دیا نت

تر قربانی کیول کی جاتی ہے ؟

زیر به ن آیول میں ایک دفد میر منامک ج شائر اللہ اور قربانی سے مسائل برگفت گو ہورہ ہے بہائیت میں ارتاد ہوہا ہے ۔ موٹے تازے اوٹول کو ہم نے تھاسے یہ شائر اللہ میں قرار دیا ہے۔ دوالبلان جملناها لیک میں نے شعبار ٹر اللہ)۔

اکیسے رف اونٹ نم سے تعلق ہیں۔ اور دوسسری طرف وہ التدکی نشانیوں میں سے قرار وسیتے سکتے ہیں. کیونکہ ج کی قربانی اکسس بافکرہ حباوت کا ایک نمایاں جمندہے یعی سے خلینے سکے پارسے میں ہم تعفیلاً بات کر سکتہ جاں

سبدن بروزن تدس به اور بر برز ابروزن عجله) کی جمع ب اسس کامعنی موثا تازه اورزیاده اورزیاده کوشت واله ادر اور برد گوشت والا ادنسط سبع ، بونکدامسس طرح سک ما فررقر بانی کرسند اورفقرار ومساکین ادرمنرورت مندول کوکھائے کے بیلے زیادہ موزول ہوستے جیں - ابذا خصومی طور برایسے جا افروں کا ذکر کیا گیا ہے - حالانواسکا

٢١- وَالْبُدُنُ جَعَلُنْهِ السَّعَالِكَ عُمْ مِنْ سَعَالِياً الله لك مُونيه كاخ يُرُدُّ فَاذُ كُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَ مُاذِا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُ وَالنَّقَائِعَ وَالنُّمُعُ تَرَاكُ لُكِ سَجَّرُنْهَا لَكُمُ لِعَلَّكُمُ لِعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ٥ ٣٠٠ كَنْ تَيْنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَا وَهُمَا وَكَا لنكور بيكاله التقنوى منكفع كالك سَخُرَهَ الْكُمُ لِيتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مسا هَـ لَا يَكُمُ وَكِيْتِ رِالْحُكُسِنِينِ ٥ ٣٠ النَّكَ اللَّهُ كُلُونِ عُكُورِ الْكَذِينَ الْمَنْ وُلِ ط اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ كُلَّ حَوْاِن كَفُورِنَّ

۳۹- اورمو سے تازے اونٹول کوہم نے تمعارے شعائرا للہ بیں سے قرار دیا ہے ۔ ان میں تمعارے بیے خیر وبرکت ہے حب دہ قرار دیا ہے ۔ ان میں تمعارے بیے خیر وبرکت ہے دہ قربانی سے بیے قطال میں کھرے کیے جامی ، ادر ان کی صفف بندی کرکے (قربانی کرتے وقت) اللہ کا نام ان کی صفف بندی کرکے (قربانی کرتے وقت) اللہ کا نام

فَكُ لُوُا مِنْهُا واَطِعِ مُواالقانِعُ وَالمعترى -

"قانع" اور معتر" میں فرق ہے۔ " قاضع" است صحی کو ہے ہیں سے ہو کو می دیا جائے ای پر قامت کرتے ہو سے ہوگوری دیا جائے ای پر قامت کرتے ہوئے راضی ہوجائے اور کی قتم کا احتراض خرصے اور من اظہار نا راضگی کرے گیا " معتر" کی قوسال کرتا ہے۔ ووسے لیا اوقات ہو کھر ملے اسے ناکا فی جائے ہوئے تقا مناسے مزیر کرتا ہے۔ اور ہر زن الدر ہز کر ہوتا ہے۔ " قامت " معتر" " عدر" ( بر ذران "شدر" اور بر دزان " حدر") اور سے اور اصل میں ایک میں بیاری ہے " جرب" کہتے ہیں کھوئی میں ہے ( یہ فارمنس کی طرع کی ایک طری کی ایک طری ہیا ری ہوئی ایک معتر" پر ترجی اس کے حال وہ اس سائل کو جو سوال کرنے کے فیداس پرا امراد کرتا ہے اور کمی تو کھی مزد سے بر اظہار نا راضگی و شکی بھی کرتا ہے " معتر" پر ترجیح اس لیے دی گئی ہے کہ مورم شعقے ہیں۔ معرف میں میں میں ہوا جب اس کے حالوا منہا" اس میں سے کھا ڈ کہ کر آ میت نے ال ہڑا ہوا جی پروا جب کر دیا ہے کہ این قربان کی گوشمت خود بھی صرور کھا ہے۔ شاید بیٹھ اُن کے ادر غربول اور موتا ہوں ہیں میں اور سے کے دیا ہو ہوں اور موتا ہوں ہیں میں اور سے کے دیا ہو تا ہوں اور موتا ہوں ہیں میں اور سے کھی کر دیا ہے کہ این قربان کی گوشمت خود بھی صرور کھا ہے۔ شاید بیٹھ اُن کے ادر غربول اور موتا ہوں ہیں میں ما داست کے دیا ہو تا ہوں اور سے کہ کر آ میت نے نا ہر المجاب کی کر دیا ہے کہ کر آ بیت نے نا ہر ایک کی کر دیا ہے۔ شاید بیٹھ اُن کے ادر غربول اور موتا ہوں ہیں میں ما داست کے در در اور ایک کر دیا ہے کہ کر آ بیت نے نا ہر اور کی میں ما داست کے در در اور ایک کر دیا ہو کہ کر آ بیت نے نا کہ کر آ میت نے در کیا ہے کہ کر آ بیت کے در کر بیا کی کر کر ایک کر آ میت کو دی میں میں در کھا ہے۔ شاید بیٹھ کم اُن کے در عربول اور موتا ہوں میں میں میں کو میں میں کر میں کر میں کر میا ہوں کیا کہ کر آ میت نے در کر ہو کر ایک کر آ میت کر کر گر کر گر

آست کا اختتام ان افغا ظریکیا جار ہے۔ اس طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تھارے تا لیکر دیا ہے۔

تاکم تم شکر گذار منبر سے بن جائز - (حصد اللہ سخد رنا ہا لاسے مداسے می تشکیرون ) 
تاکم تم شکر گذار منبر سے بن قوسے کہ مظیم المجمشے اور قری ہمیل جا نور اپنی تمام ترقزت جمانی کے بادجود ایک کم زوج والے

انسان کے آگے گویا ہے لی مراجا تا ہے۔ تا کہ دواس کے پاؤل جو فے اور خصر کرے (خسر کرنے کا طرفتہ

یہ ہے کہ گرون اور اگلی ووٹا نگوں کے طاب پر جو گرم اسا ہوتا ہے، اسس میں ججری گونہ وی جاتی ہے۔ اور
جانور عوری ہی دیرس جان دھ و تیا ہے۔

کمی ہے، ہوتا ہے کہ ان جا نوروں کے مطع ہونے گی ابھیت کو ظاہر کرنے کے بیانے انسران پرے مطبع و ذہائر کو اسٹنے کا کھی انسان پر ایس کا کھی انسان پر ایس کا کھی انسان کے اسٹنے کا کھی انسان کے اسٹنے کا کھی انسان کے اسٹنے کا کھی انسان کی اور خطر ناک آ منت کا رون ہوا کہ ہے ۔ اور کی طاقت ورا فراد مل کرہی اس پر قابو بنیں پائے ۔ بعد والی آست وراسان سوالات کا واضح ہوا ہے ۔ کہ آخراللہ کو قربان کی کیا صرورت بیش آگی ؟ تربان کا معد والی آست وراسان سوالات کا واضح ہوا ہے ۔ فائدہ رسان ہے ؟ ہوا یا فزایا جارہ ہے ، تربان شدہ جانور و السف کی جرب نہیں بینچیا ( لن بنال اللہ لحدومها وَلا د ماؤر حا) امول فور بر بغا کو گوشت کو شرب اس کے بیان اللہ لحدومها وَلا د ماؤر حا) امول فور بر بغا کو گوشت کی صرورت بنیں ہے۔ وہ قرحم بنیں بینچیا ( لن بنال اللہ لحدومها وَلا د ماؤر حا) امول فور بر بغا کو گوشت کی صرورت بنیں ہے۔ وہ قرحم بنیں ہے اور من می صرورت مندہ وہ اسکان دانت ہے ۔ بھی دہ جرائی اللہ کا انسان کی دانت ہے ۔ بھی اور کی انسان کی دانت ہے ۔ بھی دہ ہو اسکان کے اسٹن کی دانت ہے ۔ بھی دہ ہو اسکان کے اور میں اسکان کے اور میں اسکان کے اور میں اسکان کی دانت ہو گا کہ دہ کے دہ کے دہ کی دہ بھی کی دانت ہو گو گو کہ دہ کی دہ کہ دہ ہو گا کہ کی دہ کی در کی دہ ک

ر ان کے مطابق قربان کے مالار کا موٹا تا نہ ہو ناصروری شرا تط میں سے نہیں۔ بس اتنا دیکیا جاتا ہے کہ کمزور اور لاف

اس کے مبدار او ہوتاہے ، اس تم کے جانوروں میں تھارسے یے خیروبرکت ہے ( لکھٹے فیصلہ ا خسیر )۔

لین ایک طرف تم ان کے گوشت سے بھی خود استفادہ کرتے ہو اورول کومبی دیتے ہو اور دوسری طرف ایٹار، قر بانی ادر عبادت بمالاکر ردمانی تنا بج سے بہرہ مند ہوتے ہو اوراس کی بارگاہ بس رسیائی پاتے ہو۔

اس کے بعرقربانی کرنے کی کیفیت کے بارے میں ایک منقر سامجگر ارتنا و فرمایا گیا ہے ۔ حب تم قطار میں کھڑے مالاروں ک کھڑے مالاروں کی قربانی کرنے گو توانشہ کا نام اور فٹا ذک ووا استعمالی علیمیا حسورات )۔

الم مادن سے سبت رساا در مدہ ملے نقل ہوئے ہیں۔ آب سے فرایا

مب تم تران كرن هوا مقدرونا دُيا كواكرداد دُرِك يا كوركرت وتن يربر و وجعت وجعي النك للهذى مغلسراللسطون والدُرض حنيقًا مسلمًا وماانا من المتنسركين النك صلوق ونسكى ومحيا و وممان الله دوب الحلمين لا شكريك كم الكوري وسيد الك امرت وانا من المصلمين الله مدّ مِنْاك ولله ميناك وبالله والله والله الكوري الله مرتقب لمنتج من الله ميناك والله ميناك والمنتب الله ميناك والله والله الكوري الله ميناكم منتب الله ميناكم منتب الله ميناك والله الكوري الله ميناك والمنتب الله والله والله الكوري الله ميناكم المنتب المنتب المنتب الله والله الكوري الله الكوري الله والله والله الكوري الله والله والله

لفظ "صواف" "صاف ی گرم ہے ادراس کا منی قطار میں کھڑے ہے نے سروایات میں مورے ہونے سکے ہیں۔ روایات میں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت اون ف کے اسکے دونوں پاؤل شخف سے لے کر کھٹے کہ باندھ دیتے ہا بی مگردہ کھڑارہے۔ تاکہ مخرکرتے ہوئے وہ نہ بلے اور نربجا گے۔ طبعی طور پر جب خون کی کانی مقدار فارج ہو جاتی ہے تواسکے پاؤل صفف کی وجہ سنے کمزور پڑجا تے ہیں اورا ونٹ زمین پرنسٹ جاتی ہا تاہے۔ لہذا آسیت میں اس کی کیلیت کا بیان آیا ہے کہ جس وقت اس کی پیلوساکن ہوجا ہے۔ (اس کی جان نکل جائے) قو اس کا کوشت خود میں کھا ور بر تنا مست پیٹیداد عزبوں اور مقروض متا جل کو می کھلاؤ (منا ذا و جب جنوبھا اس کا کوشت خود میں کھا ور بر تنا مست پیٹیداد عزبوں اور مقروض متا جل کو می کھلاؤ (منا ذا و جب حدوبھا

له اى آئيت كى تغيير ك ذيل بى تغييم البيب ن الدّرُوع المعانى مُعَدَّرُ وسه اختلاف كرما مدّ عند وسائل السندرج ١٠ مسكا الإب الذبح باب ١٥-

عالمين كومؤسنين كودلاسا وتياب اوراني درك وعدست سهان كوجومله نبرهات أكوكت وزاآسب" الله صاحباً ايمان كا دفاح كرتاسية (ان الله سيدافع عن النين المشيقا)-

ا کی جربزرہ مائے عرب کے مشرکین ہو دی ، نصاری ادر سنیکو وں چوٹے چید کے جیلے اور فاندان ہام محمدہور اپنے زعم باطل میں مومنین کو دہ کرنسیت نا ہو دکر دینا چاہتے سنے مگر اکتسر نے فامت کک کے بلے بقائے اسلام اور سامتی مومنین کا وجدہ وزیا ہے۔ مشرکین کے فلاف مومنین کے وفاح کا وجدہ ودر بینی کرتا ہے ہی مفصوص نہیں تھا۔ بلکس میں اور دوا مصار پر کیاں جاری وسامی ہے البتہ شرط بیہ کہم "الّب ذین ایمنی قال کا مصدا تی نہیں، چیزمدائی وفاع الذی امرہے ادر میں اس کی فلاف ورزی نہیں، ہوسکتی ۔ یا تشکر مینین کی مایت اور و فاع کرتا ہیں۔

آبت کے آخری حِصے میں مشرکین اوراس کے مم ذہنیت لوگوں کا اللہ کے استقام اس طرح تنایا گیاہے :اللہ کی بدویا بنت نا تشکرسے کو سیندینیں کرتا (ان الله لا یعب کی خوّان کے ضور)-

بالغانوديگرة وإنى سے مقصديہ ب كه تم ما رج تقوى سے كرسك ايسان كالى بن ما و اورون بدن الله سك قريب ہوتے مارً ، كيونكو عبادات النان سك سيك ترميتى كاسيں ہيں ۔ قربانی النان كو ما نثارى ، خد گذشت الدراہ غدايس شہادست كاورس ديتى سبع - مزيد بران مقاجول إدر صرورت مندول كى مدكا سليق سكما تى سبع ـ

یہ فُکِلِقر بان شدہ ما تورد ن کا خون کمس بنیں بنتیا ، کس مغیرم ہیں ہے ، مالا نگرخون سے فا ہڑا کوئی فائدہ نہیں ا اُسٹایا جا سسکتا؟ بات دراسل یہ ہے کہ اس جگلے سے نیا نتجا لمبیت کی ہے جو دہ اور فرسودہ رسوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ۔ اُسس وقت ایک بیم بیقی کہ قربانی کا خون تبول سے سول پر طفت نقے ۔ اور کبھی تو کھیسکے ورود وار پر بھی چیزک دیتے ہفتے ۔ تعبیل بے خبر سُسلان ہی چا ہتے ہتے ۔ کہ ان رسومات پڑل کیا جائے۔ لہٰذا اس آسے سے اِن کو منع کریا گیا ۔

بڑت افوں سے کہنا بڑا ہے کہ معبی علاقوں میں انہی کمب برہے ہودہ رسومات باقی ہیں۔ بہا کیجب کہمی مکان کی تعمیر کے سلسے میں قربانی کرتے ہیں تو جانوروں کانون نبیا دول ، دیواروں یا ھیقوں پر چیڑک وسیقیں بیاں پھے کہ معبی مساجد کی تعمیر کے دول نعی یہ جینے عمل و ہرایا جا تکہدے۔ جو سعبد کی مجاست کا مبسب بھاہے روستین تکرم سے ان کواس کے ملات معم میلانی جا ہیئے۔

اسك بعد أيك مرتبر بعبر ما نزر ول من مطبع كيد جائي نعمت كا ذكر كيا جار باسك"ا سطر عد المئر تعالى ف تعالى من تعالى في المان يان كرو" و كذلك المئر تعالى في تعالى في النائرو" و كذلك سنة وفا ها لكد المن حك بولالله على ما حداكم المن المناف عدا المناف على ما حداكم المناف عدا المناف المنا

ده وگ جوال نفتول کوالٹرکی اطاعت میں مرت کرتے ہیں است فرائن ادر وسر داریوں کوبطراتی اِحس انجام دیتے ہیں ادر علی الخصوص اپنا مال دستاح راہ خلاص توج کرتے ہیں ۔ یہ نیک لوگ ندصرف دوسردی سے بیکی کرتے ہیں ، بکداس قرق اپنی ہمی میتر من خدمت انجام دستے ہیں ۔

ا مشرکین کا بیش بہودہ حرکات کرتن کا اس سے بہلی اکیوں میں ڈکر کیا گیا ہے کے متعسلی یہ احمال بوسکی ا تقاکه شرکین میٹ دھرمی اورتعسّب کی دحبہ انتقامی کا روائی کرتے ہوئے مُسلاؤں سے بعروبایش جنا نجر پولگام اس کے اور کیا تھا کہ وہ کتے تھے کہ ہما را پر ورد کارصرف اللہ ہے اوراگراللہ لعمن کے ذریعے اجن کومغلوب شرک تو دیر . گرہے ،عبادت فانے ا درمساجد کم جن میں اللہ کا ام کثرت سے لیا جا تا ہے۔ ویران کر د سے عاتے اور اللہ ال توگول کی ہواس کی مدو کرتے ہیں (اوراس کے دین کی حابیت کرتے ہیں) مدوکر تاہیں۔ الندطا قست درا در نا قابل شکست ہے۔ اہم- (خداکے بارویددگار) دہ لوگ البے ہیں کرتنہیں حبب زمین برصاحب اقتدار جایاگیا توانہول نے نماز فائم کی ، زکوۃ اواکی ، نبکی کا حکم دیا اوربدی سے روکا اورمبر حبيز كاانجام اخت تام الندك ما تقديس ب-

تقسيبر بهيب اد كابيلاتهم

بعض ردایاست سے پترجیا است کرمب سان کو میں سفتے تواکشر مشکرین سکے سلم کوستم کا نشا دسینے ستے - برای تكاليف اورا ذيتي المات سف اور حبيكسى اربيف ك لعدر بغيبه فاطر بوكر بأرك رسول مي أل اور نظام ك خلاف شکایت کرتے لا درجیادی ا جازت ا شکتے ) تورسول اکرم ملی الشرملیدوا کہ ولم خراستے۔ صبر کرو، ایسی مجھے جہا د کا یحکم نہیں دیا گیا يهان تكس كيسلا ول سنع محسب مدين كى طرف محرت كى قد فراره بالا آيت منب السيد جرجادك ا مانت يا مُوث م

چنا مخدجهاد كم بارسيمين فازل بوسفادال بهلي أيت بعد

اگرچراسس كے يحم جهاد كے بيا بہلى آيت او نے كے بارے ميں مغسرين ميں اختاد ف بايا جا آ ہے . تعبض است بلي آيت كرد است إن اربعض سورة لقركي آيت-

ك تفسيره البسيان الانفيركيران فرائين دانى الريجات أبيت ك فيل مي

٢٩- أَذِلَ لِلْكَذِيرُ لَيْكُ لِي الْمُعَالِمُ وَالْمُ مُظُلِمُوا الْمُعَالِمُوا اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه وَالنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِ مِ لَقَدِيْنٌ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِ مِ لَقَدِيْنٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّلَّ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ

٨٠ الْكِيدِيْنَ أَخْرِجُوا مِنَ فِيَارِهِ مُ بِغَيْرُحَقَ إِلْكَ اَنُ يَقَنُولُ وَارْمِبْنَا اللّٰهُ وَلَـ وَلَـ وَلَا وَفِيعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَكُ مُ بِبَعْضِ لَهُ لِيَمْتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَ صَلُولِتُ وَمَسْجِدُ يُسَدُكُ وَفِيهَا السَّمُ اللهِ كَتِنْ يُوَّالُا وَلَيْ نَصْرُكِ اللَّهُ مَنْ يَيْصُ رُهُ ال الت الله كقوى عَزِنزُه

١١٠- أَكَذِيْنَ إِنْ مَصَّفَتْهُ مُ فِي الْأَرْضِ لَقَامُوا المسكلوة وأتسؤال ذكطوة وآمس دُوْل بِالْعَسْرُونِي وَنَهُ وَاعْرِفِ الْمُسُورِهِ وَيَتَّاهِ عَاقِبَةُ الْأَمْسُورِهِ

۳۹- ران توگول کو جہا د کی ا جا زت وے دی گئی ہے ، جن پرجنگ مطونسی كُنِي سبِّ ، كِيونكم وَقَالِم رُستَم كَا نشارة سِنْ بِينِ ادرا للدُسبِها نه، وتعاسيط ان کی مددونفرت برقادر ہے۔ ۲۰ وہ لوگ ناحق اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے ہیں،ان کا نصور سوآ

کے بدے الیاروی افتیار کیا جو کی جرم کے جراب میں روار کھا جاتا ہے ال

" صلود مع" " بسع" صوات ادرمسا بدمی فرق سے تعلق معتری میں اختان ہے ، کین جربات زیادہ میم نظراتی سے - دہ یہ ہے کہ صوامع " صوامت ادرمسا بدمی فرق سے تعلق معتری میں اختا ہے اور سے کہ صور وشل سے دو اسے - دہ یہ ہے کہ صومت گاروں سے لیے بنائی جاتی ہے - فائسس میں اسے" دیر" کہتے ہیں - با درہے کہ " صومت ان اگر النّرا زام اور عبادت گذاروں سے لیے بنائی جاتی ہے - فائسس میں اسے" دیر" کہتے ہیں - با درہے کہ " صومت انتارہ ہے اس مارت کو کہتے ہیں، جمی کا ورکا حصر ایک دوسے سے محق ہوتا ہے ، فائر المسس سے ہوکور گلدستوں کی طوف انتارہ ہے جوا ہیں والے اسے دیروں کو ممانے کے لیے بناتے میں ۔

" بسے " بیت " کی تمع ہے ،اس سے مراوعیہ ایول کی عبادت گاہ لین گرجاسے صواحت " صواحت " مسلوۃ " کی جمع ہے ۔ بہ لفظ میر دنوں کی عبادت گا ہوں کے بیے استعال کیا جا با ہے۔ بعبن اسے صدوقا " کا مورب سیمتے ہیں ۔ جرعبرانی زبانی میں نماز خان کے معنی میں استعال ہوتا ہے ۔ " مساجد " " مجدی جمع ہے۔ بوسسلاؤں کی عبادت گاہ ہے ۔ اسس بنار براگر پیراوٹ اور یون کی عبادت گاہوں سے تعلق میں مگوان میں ایک اجتماعی عبادت گاہ ہو دوروں مری تارکبن دُ نباکی ٹیز فران اور میرویوں دو لول کی عبادت گاہوں کے بیائ فیز میں ایک ایس میا آسے۔

یں مدیب بریاب استیاب استیاب است استان کے است ساری سے بات ہے۔ حتی طور پر بریمی وکر ہو جائے کہ تُبلہ" بند کر وا است الله فیضا کشیداً " (کثرت سے وُکر ضاکیا جا آپ) مما حبر کی تعربیت میں آبا ہے ،کیونکہ مُبلہ ندا ہب کے تقابل جائزے کے مطابق مسلمان ہروز یا بنج مرتبہ سال بحر حیادت کرتے رہتے ہیں ادر یون مسلمانوں کے عبادتی مراکز سب سے زیا وہ بارونتی رہتے ہیں، سیکہ بہت سے ووسسے ر خلا ہہے۔ Frag 2

فرد بالم

لین " اذن جب د" کے موضوع کی مناسبت ہے اس ایت کالب ولہد زیا وہ قرین تفیقت معلیم ہوتا ہے کیؤنکہ نظر " اذن" کا قرینہ صراحت کے سامتہ اجازت وسے راہے۔ جبکہ بیقرینبہ مذکور بالا باقی دوآتیوں میں نہیں ہے ، با الفاظ ویگر اسس آئیت کی تعبیراک خاص موضوع کے بارسے میں ہے ۔

برمال اگرگذشته آخری کیت بی مین کو و قاع اور حایت کا دمده کیا گیاہے، کو دان میں رکھا جائے توزر مجمث آیت کا است تعلق خاصہ و فائن میں رکھا جائے ہے۔ است تعلق خاصہ واضح معلوم ہوتا ہے۔ زیر نظر کی اَبَرِین مِن اِیا جارہ ہے: اللہ نے ان اللہ منان کو کر ان پر فباک مطون کی جہاد کی امازت دی ہے۔ کیون کو ان پر ظلم کیا گیا ہے داخان لیا کے ذین بقیا تدلون با نہا مد خالم مول ا

اسس کے بعد قادر دطاقتور خدا کی طرف سے کامیابی کے دمدے کے ساعتہ اون جہا وکی تھیل کرتے ہوئے فرمایا جارہا ہے دانشران کی مدد دنصرت پر قادرہے ( واق الله علی نصب رہے مرلف دیں ۔

ہوسکتاہے ای بیلے ہے ؛ خلاتی طاقت قرت کے مائ نصرت الی کی خانت دے ہاہے ، اس طرف اشارہ ہو کہ خلاتی مدواس دقتیم می جو گرب تسویر وفائی کیفیئے تیار ہوجاؤگے اکریم گمان نہ ہوجائے کو بیٹے الشدہ دکرد سے کا یہ الفا فورگر عالم باب میں سے توجی میر ہے اسے کا میں ادیا بلطے ا و متعادی قوت ختم ہوجائے تو بالوں معرف کی جائے التہ قاد کی فقر ہے منظر بو ہی وہلے ہتا ہے جہ نے اکرام نے تام خودات مولوں کی جالے سے اللہ کی میں ایس کے بعد ان مطاوی کی جالست زار کی مزید وصاحت کی تھی ہے ، میں کو مباد کی احباز ت دی تی ہے اور جب د سے تعلق اس ملامی نکت نظر کو دامنے کرتے تو تو فرایا جارہ ہے ، واس لوگ جو ناس آب نے گھر بار جبود کر نمل جانے بر مجود کر دستے ہوجائی دیارہ سے بیسے دیں ۔

کھن کی بات ہے کہ خداتعالی کی توجید دیکا نگت کا اقرار گناہ نہیں ، بکہ ما یہ نا زہے ۔ یہ کوئی الیا عمل نہیں جس کی بنیاد پرشکون کو یہ تی بل جاسئے کہ دہ انہیں ان کے گھرول اور ملاقول سے نکال با ہر کریں اور سکے سے مدینے کی طرف ہجرت پر بجور کردی۔ آیت نے اسس مغیرم سکے بیان بیں جو تبیر استعال کی ہے وہ الیے مواقع پر متر مقابل کو محکوم وخلیب کرنے کے لیے استعال ہوتی ہے ۔ اسس کی مثال یہ ہے کہ معین اوقالت ہم خدمت و نعمت پر نافیکری کرنے والے تخف کے بیار یوں کہتے ہیں وجارا کاہ صرف یہ تھا کہ ہم نے تیری خدمت کی مخاطب کی جدخری کے اظہار سکے یا جدید بلیف کن بیہ ہے جس نے خدمت

له معسلم بوتا ب كماسس أيت ين استثنار، استثنار، استثنار، استثنا وتعلى سب البستدين في معنى من الدادمان موضوع كي نسبت سه و البست عن المادمان موضوع كي نسبت سه و البست المادمان موضوع كي نسبت سه و البست المادمان معنى من الدادمان موضوع كي نسبت سه و المان خورست )

له الميسزان ع ١٢ مال

عبادتي مراكز عفت مي اكيب إرياسال برمي جذ معوم آيام مي استعال بن أست بي -

آخریں ایک بار بھرضانی مدو کے وحد سے کا اعادہ کیا جارہا ہے ، یقیناً اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جواس کی مدد کرتے اس سے دین اور عبادت کا ہوں کا و فاع کرتے ہیں ۔ ( ولی خصون الله من منصدرہ)

اس میں شک دستیر بنیں کہ خدا کا دھرہ پولا ہو کررستا ہے۔ کیونکر وہ قادر اور تا قابل شکست ہے ایا آ الله لغسوی

براس یہ فربایا کہ توجید سے متواسے اور با ساز کہیں یہ تصور نہ کر یہ بیٹیں کہ دورزم تی و باقل اور فا قور د تنول کے زمنے میں اسکیے اور سے سازا ہیں۔ ای و صدے سے پرتویں اکثر مسلمان مجاہدل نے باد جوداس کے کہ تعدا داور آ لاتِ حرب و صرب کے اسکی خوارے مقابلہ میں کہیں ان کا میا بیول کی وجہ فیس نصرت اللہ کے سوا اور کیا ہو سکتی ہو ہو تی میں اسٹ ہے جاوران و ناصرین کی تصویل بیان کردہ ہے۔ آن سے گذشتا میت میں مدد کا و ورد کما گیا تھا۔

ان كى يُرل تعربين كى تُى ہے: وہ ايلے وگسين كرجب زمين پريم ان كوما حب اقترار بناتے ہيں، وہ غازقام كرتے ہيں، زكاۃ اوكرتے ہيں ، زكاۃ اوكرتے ہيں والت ذين ان مصنا هد في الابرض اقا حوا المصند وقت و نهدوا عن المنصدي - المنت كى -

وہ کامیا بی سے بدس کرش بھی بول اور فالموں کی طرح کہی دادمیش نہیں ویت ، ناہوولوب میں زندگی منائع کرتے ہیں اور نشتہ انتقار سے بدست ہوتے ہیں۔ بلد وہ کامیا بیوں ، کا مرافیوں اور اسس تو فیق فامی کوائی اور معاشر سے کی اصلاح تجمیر و ترق کا در بید قرار دیتے ہیں وہ مکومت ماصل ہونے سے بعد خوا کے فلاف ایک ایدفا خوتی فات بن کر نہیں اُمیرتے بکد خوا و ندم زول اور اس کی مختوق کے سرا بھر اسلام کے موابط اور کہرے ہوجا ہے جی۔ کیونکر وہ فاز قائم کرتے ہیں۔ ہواللہ سے گہرے دو ابطان مطامت ہے ، ذرک ق دیتے ہیں۔ ہوس کو سوق تی بر موسوق بیر دخرت فل کی نفاق ہے ، مجلائی کی ترخیب و سے کرا در برائی کی موسلہ مشکل کرے ماف سے استار ماسلام در بر ایس بی بی موسلہ مناس کے تعام اسلام اور اسے ماض میں دیتے ہیں ، میں جار صفات ان کے تعام کے انہیں۔ اپنی کے زیر سایہ باتی ہواگات اور اسے معام اور اسے ماف سے در بر سایہ باتی ہواگات

مله امر المون وبنی من السن کرکی ایمیت اوران سے تعلق بھیم اکن اوراس سیسط میں اسطنے واسے مجدم والات کے جایات تفعیل کے سابقہ مورہ آل عمران آیہ موال تعدید کے سابقہ میں۔

المراز برا بالم محمد محمد محمد محمد المراز برا بالم محمد محمد محمد المراز برا بالم

ربا ب: تمام کاموں کا بخام داختام الترکے القریس ہے۔ (ولله عاقب قالا مسور)۔ حسر طرح ہر کام ، ہر کامیا بی اور سلط کی ابتدار و منتبا اللہ کی طرف سے ۔ اس طرح اس کے اختام وانجام و نتجہ کی ازگشت می ای کی طرف سے ۔ کیونکہ ، انا یکٹ و انا الحب و راجسوں ۔

## جندائم نكات

ا رحتم بہا و کا فلفسد بن بین الول و بار مند بر فامی بحث کی ہے نے کین اس کی فاسے کہ زیر بحث آیت ان بی آیات ہیں سے بعد اور ان آیول کا حضون اور بحث میں اس کی کا فلف اور محتم بہا و کا فلف اور میں بھر ان کا بی بارت دی گئی ہے اور ان آیول کا حضون اور موجم کے فلفے اور محتم براتی کے باقر ہی ان آیات میں جہا دک فلفے کے دوام ابزاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ، طردی موج ہوتا ہے کہ جنوا کی جہا و : بالانک شخام کا جہا و : بالانک شخام کی جیالتی بنظری ا درعتی میں مقام کے ساکھ کے مقام کے معتم کی سے اس کو اس سے املی مقام کے اس کو اس سے املی مقام کے اعتوال کو قطع کو دے۔

ii) طاغوتی طاقتول کے خلاف بہا و ؛ طاخوتی طاقتیں دول سے نام خداکونکا سے اورخدا کے ذکر وجادت کے مراکز کو دیران اور برباد کردینا چاہتی ہیں کیونکومی عبادت کا ہیں شور دبیاری کے مراکز ہیں ۔ لازم ہے کہ ان طاقت کے خلاف ام مط کوا انوا جائے تاکہ وہ نام خدا کو محد دکر کئیں اور لوگول کی سوچ پر ہبرسے بٹا کر ان کو اپنا ورخرید خلام زبانیں۔

بینختر بھی قابل توجہ ہے کرمحابہ وسام حرکر ہاد کرنے کا صرف میں طریقہ نہیں ہے کہ ان کی عمارات کو سمار کردیا جائے بجکہ بالواسطہ ذرائع می اسستعال سکیے جا سکتے ہیں اور شفی سرگرمیوں اور فلط پرا پیکینٹر سے سکے ذریعے سے بھی موام کو مساجد و معابد سے بینون کیا جاسکا ہے تاکہ وہ تودی مساجد و معابد کا رُخ نزکریں اور بارونق مساجد و زبانوں میں بدل جا میں ۔

 برین کے مشرق ومغرب کوان کی محمران میں وسے وسے گا- اسنے دین کو خالب قرار دسے گا، ایام مہدی اور آپ کے اصحاب کے کیسے بدعت اصراطل کواس طرح طیامیٹ کردسے گا جس طرح خاصبول سنے تک کو کیا تھا ادر دور دورتک کہیں تھا کا نام دفتان کہ کے گا- دکیونکو) وہ امریا لمعرون اور نہی من المنکرکی کریں گے یا

اسس سلسلےمیں ادرا ما ویٹ بمی رواست کی گئی ہیں۔ نیکن یا درہے کرالیں روایات بمیشراً بہت سکے امالی اور فرایاں مصادیق کاذکرکرتی ہیں۔ آئیت کے حام عنہم پرہرگزا ٹرا نداز نہیں ہو تیں۔ اس نبا پراس آئیت کا دسے ترمغیم تمام صاحبان ایان مجا ہدوں اور ٹوٹن کوامن میں بیلے بھوسئے ہے۔

مع می بین می بینی اور السر کے الصار و داور بیات اوران سے بسطی کا یات کہی ہیں گرمنین کوتو خوی سنا و داول است کی بیات کہی ہیں گرمنی کا داول اور بیان اور کفران نمت نرکرنے والوں کی تفارت سامبان ایمان اور کفران نمت نرکرنے والوں کی تفارت سامبان ایمان اور کفران نمت نرکرنے والوں کی تفید سے کرواتی ہیں اور بی بخبین (عبر و انحاری کرنے والے اور اپنے فراداد و ساکل نما میں بندگان فلاکوشر کی کی شدا کہ سے موا تع برجم رفح اسے سام اللہ میں بندگان فلاکوشر کی کرنے والے کہ کہ کہ بھر ہیں گئے ہیں کہ کہ دہ فالب است سے کرون و اور کی کرد شدی کرد ہوں کا بھر میں است کرتے ہیں۔ درکو اور اور کی کر کہ است کرد ہوں کا میں میں کرد ہوں کرد ہوں کا میں میں کرد ہوں کہ میں کرد ہوں کا میں کرد ہوں کا میں کرد ہوں کرد ہوں کہ کہ میں کرد ہوں کا میں کرد کرد ہوں کا میں کرد ہوں کرد ہوں کہ کہ کرد ہوں اور برائیوں کا در برائیوں کو کرد کرد کرد ہوں کرد ہو

المسير المراك المستورين المراك الم

عور توں، مرد دن ادر بسپتالوں پر بباری کرکے ، ان کواگ کی بھی میں جو نک دیا، کیا اس پر ہذا کات کا کچہ اثر ہو سکتا کے ادر لوگ جو عوام الناس کی بدیاری اور شور سے مراکز مها مداور دیج عبادت گا ہوں، جن کو وہ اپنے فیر قالونی مفاو میں سدرہ سیمنے ہیں ۔ کو جیسے سیٹھے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس قابل ہیں کہ ان کے سابھ مصالحا فرمغور کیا جائے ہ

بہرمال نظریاتی مسائل سے قطع نظراگرائج و نیا کے مقلف معاضروں کی تقیقی کیفیت بر ٹورکری ا دران پرامنی قرم بعید میں گزرنے واسے وا قعاست پرنظر کمیں تو پر تقیقت واضح ہوجائے گی کہ بعض مالات میں طاقت ادراً لات مرمیم کا سارالینا ناگزر ہوجا تا ہے ،اس لیے بنیں کہ دلیل و نیاتی میں کی قیم کا مجول ہے ، بلکہ ظالموں ادر جابروں کودلیل اور میمیم منگو طرف ماکل کرنے کے لیے ، یعنیاً جمال کام دلیل و بر ہان سے تبا ہو و ہا منطق مقدم ہے۔

المار التدرال الماري ا

"لولا دفع الله الرّاس البضه مربعض"

ضاجا پر دخالم طاقتول کواسوائے استثنائی ادر سے اتی صالات سے مینبی طاقتوں مثلاً صامقہ اور زلزلہ "سے ختم نہیں کرتا مبکر) خالص اور نیچے مونین سے ذریعے دورکرتا ہے۔

تعبق روا یاست می عموی طور بر حزات آل محدًا دارام مهدئ سک الفار کومندرج بالاآبت کامصداق قرارویا گیاہے۔ شاق الم

يراً يت اقل الم المرار من من المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المركم المركم

رسنے والوں کے نظام وتم کی وجہ سے ہوالوں کے نظام وتم کی وجہ سے ہم سے تہاں کی جیتیں اُن پر گراویں ہم سے کہ ان کی جیتیں اُن پر گراویں اسس طرح سے کہ ان کی جیتیں اُن پر گراویں (پسلے جیتیں گرائی گئیں، پیر دلوایں جیتوں پر آگریں) کتنے ہی لبالب کمنو بئی لا وارت ہوگئے اور کتنے مخبت نظام پوس محل بھی۔

تفسير

### لا وارث كنونثي اورفلك بوس محل

گذشتہ آیول میں موشین کے لیے اسلام و تن طا تقول کی طرفسے پداکردہ ، پیپیدہ ، گھمیر اور طاقت و سا
مائل کا ذکرتا۔ یہ بسی بیان کیا گیا تھا کہ توجید پہتی کے فرم میں طاخ تیول نے موشین کوکس طرح ادر کیسی کی ا ذیتی اور
مائل کا نیف پنچا بیئر۔ امنیں آوارہ و طن اور در رکیا اور ان مظالم سے نمٹنے کے بیاے موشین کوجہاد کی اجازت دی مئی ۔ زر کجیث
اکیت ایک طرف پنچر اِسلام اور موشین کی دل جوئی گئی ہے اور دوسری طرف کھا در کیم منوس اور اُرسے انہام کی وشات
کرتی ہے۔

 الم وان يتُكذّبُوك فقدكذبت قبله مُ وَان يَكُدُ الله مُ وَان يَكُدُ الله مَ وَالله مَ وَالله مَ وَالله مَ وَالله مَ وَالله مَ الله مَ وَالله مَ الله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا الله مَا الله مَا وَالله مَا الله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا مَا وَالله مَا مَا وَالله مَا أَلّه مَا وَالله مَا مَا وَالله مَا الله مَا مَا مَا وَالله مَا

٣٠- فنڪائِن مِّن قَرَيةِ اَهُ لَڪُنهَا وَهِي ظَالِمَةُ فَكِي حَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَكِي حَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَرِبِ بُرُ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِي مَّرَشِيةٍ ٥ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِي مَّرَشِيةٍ ٥ مُرْمَهِ

۲۷ - ادراگر وہ صیل جٹلاتے ہیں تو (یہ کوئی نئی بات نہیں) ان سے پہلے نوح
کی قوم ، عاد اور تمود سنے بھی (اپنے نبیول کو) جٹلایا ہے۔
۲۷ - ادرابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے بھی ۔
۲۷ - ادرابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے بھی ۔
۲۷ - اور مدین کے عوام رستیب کی قوم ) سنے اور (فرعون کے پیروَل نے موسائی کو جبلایا۔ بیں سنے انہیں مہلت دی ،مگر بھیر میں سنے ان کو بجرائیا، تو موسائی کو جبلایا۔ بیں سنے انہیں مہلت دی ،مگر بھیر میں سنے ان کو بجرائیا، تو سنے دیجاکس طرح میں سنے ان کے بجرائیا ویا)

الرد المرد ا

ال عرح أن اليب وابيت الم صادق معين تقل كاني ب. ساه

ب تر معطلة وقصر مشرف مستس لأل معتد مستطوف في القصر معدد مستطوف في القصر معدد الذي لاب نوف مراك القصر معدد الذي لاب نوف مراك كزال اور منبر مل آل محرك ما لات ك يا برس محدد مثال به قصر الذي دفت البدى اور دقار كي مثال به كربهال تك كرب كرب رسائي نبيس اور كنوال ال كما كم كامظم به بوكمبي فتم نبيس بورا منال بين بواري منال به محمل كامظم به بوكمبي وتراسطه

ڪان نڪير، - اله

میں کتنی کینہ سرنفاک پُرشکوہ ماریتی زمین بوس موگیتی اوران میں رہنے والے مکب مدم کے رہی ہوگئے ( وقصر مست ید) ۔ اندہ مست ید)۔ اندہ

اس طری سے ان مے پرتعیش محلات و ساکن لا وارث ہو گئے۔ اوران کی زمین کی سربزی وشا وابی سے مشامن فرائع کیا۔ اس طری سے ان مے پرتعیش محلات و ساکن لا وارث ہو گئے۔ اوران کی زمین کی سربزی وشا وابی سے مشامن فرائع کیا۔ اس ختم ہوکررہ سسگئے۔

يب بحته

ائل بیت اطبار کے ذریعے سے بوروایات ہم کے بینچی ہیں ان میں اکیے۔ توج طلب بحتہ بیان کیا گیا ہے ، کر " مبدُ معطلة" سے مراد وہ علما ادر دانسٹس ورہی بوسا سرے میں تنہارہ گئے ہول ادر بن کے علم دوانسٹس سے کوئی کسیب فیض نزکرتا ہو۔ امام مُوئی کافم سے ( ورب تو معطلة وقصر مِستَسید) سے تعلق روایت ہے کہ آہے۔
نے دزایا "

"البسنرالمعطلة الاسامرالمصامت، والقصر المصند الاسام المساطق " "و كوان بس سے استفاده كرنے والاكوئى ندى، اسس الم ورمبركى طرح ب موناموسش اور مالم سكوت بي بور جكي تصرفتيد كسه مراد والمام ورمبر بسع بو منعب ربسري برعملاً فائز ہو،

له تغیردان ۲۵ مسند شه تغیردان ۲۶ مسنت ۸۷- کتنی بستیال اور آبا دیال الی ہیں ،جن کومیں نے مہلت دی ۔ حب کہ وہ فالم سنتے۔ ( لیکن انفول نے اپنی اصلاح کے لیے اسس مہلت سے فائدہ نہیں اُنطایا) لیسس میں نے ان کو دھر لیا اور سب کی بازگشت میری ہی طون ہے۔

آنفسیسر سیرونسیاحت اور دلول کی بیداری

گذر شدا یول میں ان بداعمال اور درسیاه فالمول کے بارسے میں گفت کو کی جاری تی ، جن کو اند نے کیفر کردار کمس بنچا یا اوران کے مثہرول کو برباد کردیا۔ زربِحیث بیل آست میں اس معمون کی تاکید مزید کے طور پرارسشاد جو تاہے۔ آیا دہ زمین میں میروسیا حت نہیں کرتے ان کے دل حقیقت مشناس جو جائی یا ان کے کا ن صواستے حق س میں۔ (احت لمدیس میروالی الارض ختصون لیسے مقلوب بعضلون بھا)۔ اوا ذان بیسے معون بھا)۔

ہر المباری کی بیست ملیت اور دُنیا پرستول کے شکانے اور ساکن جن کا اقت در کہی بہت ملبند تعل اس فاموشی کے با وجود ہزار ہزار باتیں کہ رہے میں اور ہر بات میں ہزار ہزار نکتے بید سٹیدہ جیں۔ یدویان اور احمری جوئی سبتیاں، گویا ان اقوام کی سوانح کردار در دنت ر، شرمناک طرز زندگی اور عبرت اک انحب م پرمند ہوئی کا آبور جیں۔۔

ی بین بین ۔ یہ کمنڈیات اوران سے نظراً نے واسے آثار انسان سکے دل ود اغ پرایسے اثرات مرتب کرتے ہیں کر بعین اوقات ان میں سے کسی ایک بچگر کامثا ہوہ کثیر مطابعے سے نیا وہ اثر انگیز ہوتا ہے اور تاریخ کے حالے جانبے سے تنا ظریس، جوانسانی زندگی کی بنیاد ہے، ان کھنڈرات کا مثابہ ہ انسان سکے متبل کوم برشکل میں اس کے سامنے لاکھڑ اکر تا ہے۔ واقبی سالجۃ اقوام کا مطالعہ اوران کے اُٹار کا مثابہ ہ کان کو مشنوا اور آنکھ کو سیسے ناکر دست اسے ۔ ٣٩- افَكُمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُ مُ قُلُوبُ يَعَقِلُونَ بِهَا آوْ اذَانُ يَسَمَعُونَ بِهَا، فَانِهَا لا تَعَمُى الا بَصَارُ وَلْكِن تَعَمَى

فَالْهَا لَا نَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَّكِنْ تَعَنِّمَ وَالْكِنْ تَعَنِّمُ الْأَبْصَارَ وَلَّكِنْ تَعَنِّمُ وَ الْقُلُوبُ الْكِيِّ فِي الْمِشْدُونِ الْمِثْدُونِ وَ الْمِثْدُونِ وَ الْمِثْدُونِ وَ الْمِثْدُونِ وَ الْمِثْدُ

٣٠- وَلَيَسُتَعَجِلُوْنَكَ بِالْعَكَذَابِ وَلَنَ يُخُلِفِكَ اللهُ وَعُكَةُ وَلِنَ يَبُومًا عِنْدَرَبِكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِنْ مَا تَعَكُدُ وُلُنَ ؟

﴿ وَكَا يَنْ مِّنَ قَدُرُكَةٍ امْلَيْتُ لَهَا وَهِي
 ﴿ فَكَالِمَةٌ ثُمُ الْحَدُ تُهِكَا وَ إِلَى الْمُصِيرُ وَ الْحَالَةُ الْمُحَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمه

۲۹- کیاوہ زمین پر چلتے بھرتے نہیں کہ ان کے دل اوراک حقیقت کر سکتے اور کان صدائے تق سننے وائے ہوتے۔ کیونکر آنکھیں اندی ہیں ہوتیں ، بلکہ سینے کے اندر دل اندھے ہوجاتے ہیں .

4- اور وہ تجھ سے عذاب میں تعجیل کا تقاضا کرتے ہیں۔ حالا تکہ اللہ کہمی وعدہ خلاقی نہیں کتا اور تسیسے ربت سکے ہال ایک دن نصا سے حماب کے ہزارسال کے برابرہے۔

۔ حبب اللہ کی بندسے کی میلائی کا ارادہ مزما ما ہے تواس کے ول کی انتھیں روش کر دیتا ہے تاکہ رہ اى دريع سے يوشيده حقائق كامشابده كريكے إلى - ساء

بمال يرسوال الميرتاج كدادداك مقالق كي نسبت سيف كما ندر دل سه كيول دى كئ سهد مالانحد ول كاكام ص خون کو گردسشس دینا ہے۔ اسس کا بواسب میں مورہ لقب رہ کی تفسیر کے ذیل میں پیلی طبد میں دیا ہے جی میں البتہ يمال فلاصربيش فدمت سي

دل وعقل کےمعنی میں میں لیا گیا ہے اور سیندالنان کی ذات اور سرشت کےمعنی میں ہے،اس کے علاوہ مذب اورمیلانات کا منظہر بھی دل ہی ہے۔

مب کسی جذباتی ادراک کی کوئی برقی رو جوشد میریخ کید کاسب بواکرتی ہے۔ انسانی رُد ح میں فلا ہر ہوتی ہے توسب سے بہلے اس سے متا فر ہونے والا عضو بدن میں ول ای سے دول کی وحول کن تیز ہو جاتی ہے۔ نون بڑی تیزی سے بدن کے ہر صفو میں بہنچ اسے ادر حبم کوایک تا زہ اُن کا داور نئی توانائی حاصل جوتی ہے۔ اس وجہ سے رُدح سے خواہر کی آب "دل کی عرف میں میں بہنچ با سے ادر حبم کوایک تا زہ اُن کا داور نئی توانائی حاصل جوتی ہے۔ اس وجہ سے رُدح سے خواہر کی آب "دل کی عرف رى ماتى ہے۔ (قابل نورہے)

زر بجسف آئیرت میں توج طلب نحتہ یہ ہے کدانسان سے جمعی ادراکات کی نسبت دل دعقل ) ادر کافول کی طرف وی گئی ہے گویا اسس تقیقت کی طرف اثاره کیا جارا بے کد اوراک مقیقت شکے صرف دوراستے ہیں۔

یعنی یا آوانسان این این از رسی بوسش و ولولہ ہے کراس کا کتر پر کرسے اوراس طرح متعالیٰ بکس پہنچے یا بیرونی توالی، شلاً انبسیان ، اوسی، ، اولیا و اور ناممین ونا قدین کی حقیقت آخری باتوں سے حق کو پالے یا دونوں طسب ریقوں سے حق

دوسری زیرنظرآسیت میں بے ایمان، جاتل ، بے خبراورول کے اندھول کا ایک جبرہ دکھایا گیا ہے کہ وہ حلر مذاہب کا مطالب كررب بي اوركب تهايل كر الرتم بهيم والوسير في المناب كيول مين النبي التا"

( ويستصحلونك بالعداب)-

" ان سے كر دينيكي كرملدى حكري الشهى دمده ملافى نبي كرتا - ( وان يغلف الله وعده ) كيونوملدى ادر عبست تواست بروا كرتى ہے - بصے يدور كوكبيں مرقع ما مرسے كل ز جائے اوراس كے دسائل وا ختيا داست ختم ند و جائي . جبكه الله جرازل سے ابد

> ك تفسير فرافعتين عسر مان ك تغييرالميزان زير بحث آيت كي تغيير كم ذيل من ج مالا مسالا

اى كە قرأن مجدىكى متعددا يات يى سامت كى ترفيب دى كى كى ب كىكن اللى ادرا فلاقى مسياحت بىم كى غرش وغايت عبرت مامل كرنا اور بت سيكمنا جورسياح كي تحمول سي وياس كادل جيانك رم ابوج ماك كالوانول اور فراحنه ك محلول كونكاه عبرت سے ديج را جو كہى دملر كرما مقرسائق ملائن كى داد إلى من بيني ادر مبى ملائن من ابنے أكسوول سے اكيك نيا

ظلم با وشابوں كم معلات كے كفت رول مي أوست بور عرب سرفيوت ماصل كرے اورول كے كانول سے وہال كى فاك كم مرور سع سع الله الله ويتا برا يوا يد ول اليس من سه

المشكى ودسه بغيثان

يعنى دوتين قدم علوا وردوتين السوربا درك

اس سے بعدقرآن مبدال متیقست کوکماکٹر ہوگ فاہرامی دسالم آنھیں افکان رکھتے ہیں۔ مگودل سے اندسے ادرببرے اتنے ہیں زیادہ واضح کرستے ہُوئے ارشاد فرا آ اہے ۔ کو نکو فا ہری انحیں اندمی نہیں ہوتیں بکر مینوں کے ندردل اندھ ہو جاتے ہیں ر فانها لاتصى الابصار ولحكن تعسى القلوب المريف في العدور.

حقيقت يدست كم فا برى آيمكول سيد حوم جوع ف عام مي إ خدمت كهلاستة مين ديعن اوقات بسبت روش دل اوربايم اوستے ہیں چنیقی اندسے تو وہ لوگ بیں کرتن کے ول کی انھوا ندمی ہوگئ تو اور وہ میں ادراک ند کر سکتے ہول ماس بیان عفرت

ستسترالعس عتى القلب بدرین ارجای دل کا اندمای ب

ايك دوسسرى مجد فزمات بى .

اعمى العمى عبى القلب

- سب سے تقدید اندھاین ول کا ندھا بن سے لے

عوالى اللسّالي من اكيب اور روايت ورج ب،

صنرت بغيراكم فرات ين-

اذاالادالله بسدخيرافتح عين قسلهه فنشاهد بها ماكان

سلد ادوار امن اورسائقد لوگون سے آثار كے متعلق سيومسياست كے آوب كے بارسدي سورة آل موان أيت نبر مهاى تغيير كے بل يى م اس تغنيري عدنبسل ي سيوامل كهف كريك إي

سلع تغيير إذرالتغلين ع سر مشن

True & Company of the Company

طن عذاب بن تافیر رشکایت کرت منے اور خان اڑا یا کوست سنے اوراس تا فیر عذاب کوسپیروں سے مجوٹا ہونے کی دہل بنا میا کرتے سنے کین اُمرکار عذاب بی متبلا ہُوے اور اہ دیکا مرنے سکے مگراس او دیکا مرک شنمائی نہ ہوکی ۔ ید تنک پرسب میری طرف ہی وئیں گے۔ تمام لاہی الشری پر جا کرختم ہوتی ہیں۔ اور تمام ذفا کر دور اگل اور پرتمام دولت وٹروت بہال ہاتی رہ جائے گی اور وی ان سب کا مالک ہے۔ والی المصدید)۔ NA COLE TO DESCRIPTION OF THE MAN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

الك مريز روقدرت كالروكماب يى كامين طبى كيول كرك كاروه مبشراب ومدول كرروقت إواكرام ،اس كوزيك اكس المحد، ون يا اكيب سال سب بزارين الكيوكم تيرس بروروكارك الراكب ون تعاليب حماب سے مزادسال سكرابر سے ا

(وان يوم عند ركي ك كالف سنة مماتسدون)

جنا نجبر دہ سنجید گی کے سابقہ عذا ب کا مطب البہ کریں یا نظور تفتیکسٹ استہزاء الیسا کہیں کہ کیول عذا ہب خدا مسم پینازل نہیں ہوتا !!

انہیں معلوم ہو نا چاہیے کدا دند کی طرنب سے آنے والا عذائب ان کی گھات میں ہے جاری یا بدیر مزور ان کو آسٹے گا۔ یہ مہلت جوامنسیں دی گئی ہے اسس کا مقصد ان کو بہیداری شورا در ستجدید نظر کا موقع فراہم کرنا ہے۔

ا در حبب عذاب نازل بوگیا توسانی ادر توبر کے متام دردا زسسے ان پر مبند کر دیے جامی ۔ شور ادر نجات کا کوئی رائمسند باتی بہنیں رہے گا۔

"ان پیوماً عشد . . . مسعاً تعدد و ن کے بھلے کی مندرجہ بالاتفسیر کے علاوہ اور مفاہیم می مفسرین سندین کیے ہیں ہنم ان کے ایک یہ ہے کہ کی گا کو پائیکیل تک بنجا نے سے بیلے تعمین ہزارسال کا موصد می لگ مکتاب مرافتہ کوزکسی تیادی کی صرورت ہے مندوقت کی احتیاج، بھروکی کام دعذاب، کواکیس دن دیکداس سے کم ہیں ہی انخب مے ہے سکتا ہے۔

ا کیس اورمفنیم یہ ذرکیا گیاہے کہ آخرت کا ایک دن وٹیا سے سزارسال سے برابہ داس نحا ڈے وہاں کی جزار اور زا کی طوالت بھی زیادہ سے ہاس سلے کی ایک روایت نقل کی گئی ہے

انّ الفقواء بدخلون الجنة قبل الاغنياء نضف يوم اي يحمسة مائة عامر

"غریب لوگ امیرکیپر نوگوں سکے مقابلیس آوھادن لین یا کی سوسال قبل جنت میں وافل جو ں گے" سے" آخری آمیت میں گذر ششتہ آیتوں میں میان شدہ نبیا دی نقطہ اعادۃ بیان کیا جارہا ہے اوراس طرح ہسف وھرم کفار کونیے بارہی ہے۔

الی کنی بستیان اور آبادیان بی جنبی م نے مہلست دی ، مالانکروہ ظالم سفتے (مہلست اس بے دی گئی تاکہ وہ نواب خفلست سے باگ انمئیں بیگر مبد ایسان بو آ تو بھر بم نے ایمنی ڈھیل دی تاکہ پرتعیش زندگی بی مگر مبد الیا کہ مشاک ان کی منزا بینی شدید عذاب سفے ایمنی آلیا او وہ ایمنی آلیا او وہ کا المست الما وہ می خاالمست الما وہ می تاری

بوب و قسل باينها النساس استما استاله عدسن يو ميسين > البرسري اورنافراني كم زاك طور يرعله با بدير كوئى مذاب تم يز نازل ہو۔ تواس كاتعلق مجسسے نہيں سہے۔

ال مين كوئي فنكسسنهين كدمين أرم ورانيواسد معي بين ا درخوشخبري دسين واسد مهمي مكرس آيت مباركه مين خوشخبري كا ذكرة كرين ا ورصرت فوران كى باست كرين كى وج محصوص تظريب ك مفاطب بين بيزيكر وه ب ايمان اورب في وهم تم كے افراد بتھ بوخرائی عذاب دعفاب كامى مراق اُڑا باكرت مقع البته بعبدوال دوائير بي بشارت ادر فررادا، ودون کا ذکرکیا گیاہے۔ بچو مکراللہ کی رحمت واسعداس سے عذاب برسبقت رکھی سے دانوا بیلے بشارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جوابیان ہے اسٹ اور انہول نے بھلے کا کیے ، انظر تعالی کی طرن سے معافی اور اعلیٰ رزق وروزی إلى كِيحْفُوص بِ (فَيْالْكَ ذَيْنَ امْنُوا وعسلوالصَّلْحَاتَ لَهُ هُمْعَفُرة وَرَزْق كريهم) بَيْن بِيكَالله کی معانی، مجششش ا در مسود درگزرگ جاری منبر میں غوطہ زن ہوکر کٹا فت دغلافلت کے برجہ سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ آپک باطن بن جاتے ہیں انجیراس کے نطف دکرم کی طرح طرح کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

اس محافات محد كرم "سيد مراد مرقابل قدر اوراعل جيز ، وأكرتى سيمة رزق كريم" ايك كوين مفهوم برولالت كرقا

جوتمام مادي اورمعني كرانفتر رمتول برمحيط بع-

يد ننكر الشرابية اس ريم مهان فاسفيس طرح طرح كريم المتول سيسالة ابية موى صالح اوركم بعدل رفين در کات کی بارش کرے گا۔

اس کے بعد دوبارہ مزایا گیاہہ : مین دہ وگر جو اللہ کی نشا نیول کو مثا نے ادر تخزی کاردا بیول میں سرگرم میں اور اپنے رم باطل میں اللہ کے المادوں پفلیہ ماصل کرنا چاہیت جی ۔ دہ و دزخی جی د و السندین سعوا در السیات احتاجزین اولیک اصحاب المجمید می سده

الله "سكفكوا" سعى ك ماده سعد ووارف سك معنى على به اوربيان آياست اللى كومان سك يكوش كوف ك معنى معنى استعال الأاسه متعال الأاسه معالى بن عبد" ك ماءه سهد يهال ان الكول ك الماد ول كوفا الر كرك ك يصاستهال الموابه والله تعالى بديناه قرت وسطوت بالملير عاصل كرناجا بنته بي بعض مفري في معاجزين كوسنير إدر موین سےسا نة منتوب مجاہد ان سے خیال میں کئ شف سے بارسيس بيدا خيال منبي جوسكا كرده نداك عاجر كرنا جا سبا جو عالا الحديبي تعبيد وري قرانی ایات میں الله قالم کے بارسیمی آئی ہے د مورہ جن- ۱۲ در توبہ ۴۰۱۲ را در سرادیہ ہے کد کسی کاعمل اس کے چبرے سے ظاہر ۵۰

٣٠- قُلُ يَأْيُهُ النَّاسُ إِنَّمَا آنَالَكُمُ سَذِيرٌ

٥٠٠ فَ الْكِذِينَ الْمَنْ وُا وَعِمِ لُواالصَّالِحُتِ لَهُ مُ مَعُفِرَةً وُرِزُقُ كُرِيْءُه

٥٠ وَالْكَذِيْنُ سُعَوَافِيُّ الْمِينَا مُعَاجِزِيْنَ اُولِيِّ السَّكَ الْمُعَاجِزِيْنَ اُولِيِّ السَّكَ الْمُحَدِينُ مِنْ

٧٩- كهدد يحيّه المال والمي تمهارك ليه ايك واضح دران والا بول. ٥- وه لوگ جوايمان لاست اور حنبول في سجلاني كام كيه ان كه سيك معافی اوراجیا رزق ہے۔

۵- اوروہ لوگ جنہول نے ہماری نشانیوں کے بارے میں (مطانے کی)وشش كى ، اورىيە ئېمھےكدده تېم بېغلىبەھاكىكرلىي گە- دە اېل جېنىم بېي \_

گذرشته أيزل مي كفار كى طرف سے صناب مي تعجيل كے مطابلے كا وكر تقا اور يمستد صرف وات پر در دگار عالم ادراً س كى عكمت أفري شيتت مي على جديال كمسكم انبيا ، كوم اسسى كى قرى كوئى اختيار نبي بي -جنا كنج زير بحث بيلي أيت مي ارشاد ہو تاہي ، كمد ديجيء اس لوكو إلى تصاليد يا صرف ايك منكم كما وانبوالا ٥٠- ومَا أَرْسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلاَ سَيِ اللهُ اِذَا تَمَنَّى اَلْقَى الشَّيْطُنُ فِيَ أُمِّنِيَّتِ وَ فَيَنْسَحُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحُرِّحُ مُاللَّهُ ايْتِهِ وَاللهُ عَلِيهُ مُحَكِئُمٌ فَي

المَّدُ لَيْجُعُلُ مَّا يُلْقِي الشَّيْطِنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي الشَّيْطِنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي الشَّيْطِنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فَي الشَّيْطِنُ فِتْكُوبُهُ مُّ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مُّ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مُّ وَالنَّالِ الْفَالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِينِدِهِ وَالنِّيلَةُ لَمُ النَّهُ لَهُ الْفَالِمِينَ لَكُ النَّهُ لَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ لَكُوبُكُ وَالنِّيلَةِ لَمُ اللَّهُ لَهُ الْمِلْوَالْفِيلَةُ وَالنَّهُ اللَّهُ لَمَا وَالْفِيلَةُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَهُ الْمِلْوِلِ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَهُ الْمِلْولِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ الْمِلْولِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ الْمِلْولُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ اللْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ اللْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللْمُ اللَّهُ لَهُ اللْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْم

أججر

۵۷-ادریم نے تجے سے پہلے جو بھی ربول اور نبی بھیجا جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا (اور اپنے اللی اہران کی تکمیل سے لیے کوئی منصوبہ بناتا) توست بطان صروراس میں وسوسے پیدا کر دینا بھیر خداانہیں مٹا دیتا اور اپنی نشا نبول کو استحکام بخشتا اور اللہ علیم وحکیم ہے۔

المراد ال

"جَنِحِيثُكُمْ" جَحَدُ (بردزن شُرَمَ ) كے مادہ سے۔ اس كامعنی آگ كا شدت سے بعر كنا الا مغیراً وغنىب كى شدّت ہے للبذا جيجيٹ هه وہ جگر ہوئى، جہال آگ، منيظ ادر مفنب شدت سے معبول كتے ہيں۔ يعني وطفر كى طرف اشارہ كيا گيا ہے ۔ بہت وُدر میں ادران کے دل بغی و صادت سے جرب پڑے ہیں رواز ۔ البطالین لغی شقاق بعید ان علاقه ایران ان کا ایک ادر مقصدیہ تفاکہ آگاہ اور با غیر آگئے ہی ربائل می تمیز کریں ، خدائی ضابطوں ادر شیطان شکوک میں امتیاز کریں اور دونوں کا مواز نذکر کے سمجہ جائی کرفدائی قانون ہی دی ہی ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے ، چنا کچاس پراییان سے آئی اور ان کے دل لوری طرح اللہ کی بارگاہ میں مجک جائی (والبعد المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم مومین کو ان خطر الک را جو رسی المسلم المسلم المسلم المسلم مومین کو ان خطر الک را جو رسی المسلم المسلم

## بيت إنهم نكات

ا - سنبیطانی شکو گوشیمات کیا ہیں ؟ مندج بالا تغییر کے طادہ ان آیتوں کے بارسے میں اور خیالت کائجی اسے ہم انہاں کے نظریت المهار کیا گیا ہے آگر جہ ندکورہ بالا تغییر بعض حقق مغیرین کے نظریت اسے ہم اکبیک ہے۔ بعض معنرین کے نظریت مسترین کے نظریت است ہم اکبیک ان الفاظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس بنا پر زر بحیث بہی آیت کا ترجہ یہ ہوگا کہ ماحنی میں حجب انب مایا الله کے اسکامات کو گوں کو کر مناتے سے قومت بالین و خصوصاً مشبطین نوالشان ، ان کی گفت کو میں شکوک کی شبسات پدیا کر دیے اور موام کو گراہ کو سے اور ہفیرول کی جو ایت کو فیر مؤثرینا سنے کے یہ ، ان کی تقریر کے دوران ہی باطل نظریات کو فیر مؤثرینا سنے کے یہ ، ان کی تقریر کے دوران ہی باطل نظریات کو فیر مؤثرینا سنے کے یہ ، ان کی تقریر کے دوران ہی باطل نظریات کو فیر مؤثرینا سنے کے یہ ، ان کی تقریر کے دوران ہی باطل نظریات کو فیران کی دوران کی دوران کی باللہ کا مات کر مؤترینا کا درائے کو زائل کر دیتا اوراب نے ایکا مات کر مؤترینا ہو ۔ معندہ

#### "سُنْعَ يحكم الله الياسة"

 ۵۲- اس کامقصد میرتها که الندسشیطانی دروسول کو ان لوگول کے لیے آزمائش قرار دے ،جن کے دلول میں ہمیاری ہے اور جو سنگ دل

پیل اورظالم تی سے وور شدید لغض وعنادیں تجرے ہوئے ہیں۔
مداور طاقم تی سے وور شدید لغض وعنادیں تجرے ہوئے جا ان لیں ،کہ
تیرسے پروردگار کی طرف سے بیری ہے۔ بینا نجبہ ایمان سے آئی ، ول سے
اس کے سامنے سرسیم خم کر دیں اورا لٹرصاحبان ایمان کوراو راست کی
طرف ہرایت کرنا ہے۔

تفسير

#### انبسيًا كفلان سفيطاني وسوي

First & Goddonomonomon

کے ست قریب ہے۔

ای قربی بی ایک تبیراتمال بیمی پیش کیا ہے کہ اس سے مراد وہ مشیطانی دہوسے ہیں ۔ جربہت علی مقط کے بیلے انہا ہے ا یہ پاک ادر افزال افکار میں ڈوائے جائے ہے بھر مقام عصمت کی دجہہ انٹسکی بندی توبت ادر مدد سکے وربیعے ان وسوسو کی

بہت بیلد نائل کردیا جاتا تھا اور ان کو بہت وراہ راست پر قائم رکھا جاتا تھا۔ بیمٹیوم بھی بعد کی آپول سے مطالفت نہیں رکھتا کہ کو ا بجدوالی آبیت میں یہ کہا گیا ہے کہ دیر شیطانی شکوک اور دسوسے صاحبان علم ، موشین اور کا فرول سے بیلے آز مائٹ کا ذرائیت بھیں بیائچ اس مفہدے کے اور مول کو محمد ہے بیائچ اس مفہدے کا مقال دسوسول کو محمد ہے بھی اور ان سے داور دست بعد مشیطانی دسوسول کو محمد ہے ہے۔

سیسے ان ان سے داور دست سے بیتے ہے ۔

بہرمال اس تعقیل سے داضح ہو جا آہے کہ سب سے سپلی تغییر سب سے زیادہ مناسب ہے جس میں انبیار کی کارکد کیا ۔ ادر منعروں کے مذمقا بل سفیطانی ساز شول کی طرف انثارہ کیا گیا ہے جن کے ذریعے دہ انبیار کے فلاحی اور تعدی منصولوں کو جمیشہ سبح تا ڈکرنے کے دریدے رہتے ستے مگر انڈان کوناکی بنادیا کرنا تھا۔

البعن کامن گھڑت فسانغہ نقل کا گئے ہے ۔ وہ یک رئیول اللہ منورہ تنجم کی تلادت میں مصروف سقے جب اللہ اللہ منورہ تنجم کی تلادت میں مصروف سقے جب آب السس این مجیدہ

أُ أُتِدَرَعَ يتم اللُّت وَالْمُسُرِّي ، ومنوة السَّالسنة الإخراى،

س ين شركين كه بتول كرنام يعد كه بي ، پر بينچ توسشيطان ف آب كى زبان پري جُله جادى كراديخ " الملت الفرانيق العسلى وان شف اعتهان فستسر تجيب "

يروكش لمند باير برندسي بن سي شفاعت كاميد باقت - ك

یرسننا تھا کہ مفرین محق بہت نوش مجوئے اور کہنے گئے " آج بہلا موقع ہے کہ محد نے بھار سے ساؤں کے نامول کر اچیائی کے سابق لیا ہے "

السن وتسند بغیر کرم ند سجره کیا اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا ، حبرائیل نازل مجوے اورا طلاح دی کدموخر الذکرد و بھلے میں آپ کے پاس نبیں لایا نتا - بکدوسوسٹ یطانی ستے اوراس و تست دو ما اُرشالنا من قب للن من نبی ، ، ، ، ، اوالی آیت نازل ہوئی اوراس طرح رسول اللہ اورمونین کو تسن بیا گئی سکے

تبين السلام دغمول في بير اكوم كومن كو نقصال بينيا في المسكسيك المسس دايت كواب في المرى مسعه

له "غنوانيق" "غنونوق" (بروزن مزدور") ك جمع برسنيديامسياه زمك كاكيب آبي پرنده جهدامسس كه علاده يد نفظ اور معظين جي آيا جه و اقاميس النفته)

سنه تغيرالميزان زرجت آيت كالغيري ول مي يدهديف الم منت ك صفًا طويث سي نقل كائى جدد ان مي ابن هريي شال يو

OPLOY & LE COMMONDO C

درستاور بنالیا ہے وامبول نے اسس معدا در فری شد و مدان کیا ہے اوراس پرمبت ما مضید چرمائے ہیں۔ جب الیے بست سے قرائ موجودیں ، بن کی بات فاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک من گھڑت مدیث ہے۔

(۱) ختلاً بقول مختفین اس مدمیث کے رادی منعف اور عنیر تعدیل اوران عباس سے اس کاروابت ہوا تابت بنیں ہے۔ بقول محدابی اسحاق بیقصتہ زندنیقول اور محدول کے بہت سے گھرسے ہُوسے تعمول میں سے ایک ہے۔ اس نے بہات این ایک کتاب بی کھی سے بلہ

(ii) مُورِه بِمُ كَاسِتِ الْهُ آيَوَل مِن مرعِ النظرافات كَالنَّى كُنَّهُ السَّاسِورة كَى تَيْسِرِي آيت بِن ارشاد بونا هي الله وحمد يوجل وما ينعلق عن المله ولى إن هي الله وحمد يوجل والم

"رمول الله جوائے نفس سے کام نبی رستے وہ ہو کھی جی کہتے ہیں دمی ہوا کرتی ہے" کس آمیت کی موجود گی میں فرکورہ ضائر کیا حیثیبت رکھتا ہے۔

ا ۱۱۱) سورة کجم سکے نزول کے ووران اوراس کے تبدیعنوت بیغیدارم اورسلانوں کے سجدہ کرنے کے بارسیاس مختلف کابول میں متعدور وایات نقل کا کئی ہیں بھر کسی میں غرارتی والا افسانہ موجود نہیں ہے، جواس اسر کا بین ثبوت ہے کہ یہ ونا د' بعد میں بڑ حالیا گیا ہے۔ ہے۔

(٧) ان تبول کے نام والی آیت سے بعد آن والی آیتی سب کی سب بخول کی شدید مذمت کررہی ہیں اوران کی پتی دمنوانت کو واضح کرت فہوستان کی سب منوانت کو واضح کرت فہوستان کی سب ورکا بواسطه منہیں۔
منوانت کو واضح کرت فہوستان ہیں کریر تعالیہ من گھڑت اول م وتعویات ہیں بھی کا حقیقت سے دور کا بواسطه منہیں۔

إن حي الا اسماد سميت وحاانت عرو أبا و كعرمًا ابن زل الله أبها من سلطان ان يتبعون الا النظل وسا تهوى الانفس ولمت مراد عدمان وبهد مرائه في المناه المناه عدمان وبهد مرائه المناه المناه عدمان وبهد مرائه المناه المناه عدمان وبهد مرائه المناه ال

ندست کے ال شدید الفاظ سکے بعدکس طرح تصور کیا جاسکتا ہے کہ پہلے کی کمی آیستیں بوں کی تعربیت نومیف المست کی گئ ہو۔ مزید رآل قرآل مجد کے بارسے میں صریحا کہا گیا ہے کہ یہ ہرقیم کی تخربیف و تغیرسے منزوہ سے رسور تیج آیستال اس طرح ہے۔

إِنَّا عَنَّ نُزَّلُتُ اللَّهُ كُر وَإِنَّا لَهُ لِكَافِظُونَ -

٧٠) بيغير كورةً في ترزيد كالم بيوتون ك خلاف مسل ديميم جها د مزيايا اوركبي لويحرك يدفع هي النسط معوت نهي فريايا. ابتدائي من مبارك سے مفركة خرى داول كمب تول اور مبت يرستى كى طرف معولى ساجكا واور سيلان بمي نبي و كعايا.

سله تغييركير فغرالين مازى كانبرام من -

شكه تعسيركيرفغ الدين طائل بط نبرادم صنف -

سار السول اور بی میں فرق ان ابنیا کو کہتے ہیں جاری کا جاتا ہے ، ہماری نظری زیادہ محیدہ سے کہ سار السول اور بی میں فرق ان ابنیا کو کہتے ہیں ہوا ہے دین کی سب طرح و آردیج اور لوگول کو اس کی دعوت دینے پر ما مور سے ، مبیا کہ ان کی سوائح جاست کے مطابعہ سے معلوم ہو آہرے کہ دہ اس سلط میں انتخاب کوشش کرتے سے معلی می فرد گذاشت ہی بہیں کرتے سے اور ہرطرح کی سختی اور تکلیف خذہ بیٹیانی سے بر داشت کرتے ہے۔ الربی معلی البت بی جو کی البت کی جو دہ کر اس مطلح اس منظ سے ہی فال میں مورث ہیں ہوتا ہے۔ اگر بید وہ کر سے مطلح اس مطلح میں ہوتا ہے۔ اگر ایک میں مطلح کر اسے ہی مطابع ہیں مطابع ہیں مطابع ہیں مطابع ہی مطابع ہی مطابع ہی مطابع ہی مطابع ہی مطابع ہیں مطابع ہی ہی مطابع ہی میں مطابع ہی مصابع ہی مطابع ہی مطابع ہی مطابع ہی مطابع ہی مطابع ہی مطابع ہی مصابع ہی مطابع ہی مطابع ہی مصابع ہی مصابع ہی مطابع ہی مصابع ہی مصاب

Triars to the transport of the transport

باسکتا دیبان تکے کہ سنت ترین حالات جی جی آپ کے دوسیے میں ذرا می میک جی پیلا نہ ہوئی تو بوکس طرح ممکن کہ بیا لفاظ آپ کی زبان مبارک پر آئے ہول۔

مست درجہ بالاسفنس مجت یہ دامنح کر رہی ہے کہ "عنوانیق" کا تعقد عیّار دشنوں ا درہے خرنمالغوں کا فدماختہ " ہے۔ بنہوں نے قرآن مجدا در مغیر کرم کی حیثیبت کو داعداد کرنے سکے سیے ہے بنیاد اور گراہ کُن روایات گھڑی ہی بہشیر دشتی سے بالا ترچوکر المسلام کے تمام عقین نے اسس روایت کی پوری شدّومد کے ساتھ لغی کی ہے۔ ہے۔

البتر البین مفسون نے ای تھنے کی توجیہ کی ہے۔ لیکن قوجیہ کی دفعت تو تب ہے، حب اصل عدیث میری تابت ہوجا تی بہر مال انہوں نے توجیہ یول کے مسینے ہوجا تی بہر مال انہوں نے توجیہ یول کہ ہے کہ مبینی آرم قرآن مجمد کی تلادت علم علم کرکیا کرتے تھے اور آیا سند کے درمیان جید محمول کا وقفہ کیا کرتے تھے تاکہ آیات سامیون کے فران شیری ہوجائی۔ مشورہ کم کی تلادت کے درمیان میں بھی حب آپ نے دراف میں تعبید و تفدن الماتون المستندی الات والعد فری میں میں میں اور ایک است کا درست کرنے کے بعد و تفدن الماتون کا انہوں کے اور انہوں کے ایک انہوں کی میں میں میں کہ میں میں کو تعبید المات المندول میں کو تعبید کی میں میں کو تعبید کرائے کے ایک کو تعبید کی کو تعبید کرائے کی کو تعبید کرائے کی کو تعبید کرائے کی کو تعبید کرائے کی کرائے کی کو تعبید کرائے کہ کو تعبید کرائے کرائے کرائے کے کہ کو تعبید کرائے کرائے کرائے کو تعبید کرائے کر

مله تغییر مجین البیان تغییر فزالترین رازی ، تغیر قرال النیر فی البیرانی تغییر فرص المعانی ، تغییر المسید خلان اور دوسری تغامسیر داسی آیت کے ذیل میں )

ے۔ سے تغیر قربی ہے ، م<u>یں بہا</u>ک ۔ تغییر عجم البیان ہی سروم طبری نیجی کا کیے طرح اسس کا ڈکرکیا ہے۔ ۵۸- اورجن لوگول نے راہ خدا میں ہجرت کی بھر قبل ہموئے یا وت ہوگئے اللہ الخیس بڑا عمد دہ رزق دسے گا اور اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔

۵۹- الله الخيس ايلے مقام پرك جائے گا كه وہ نوئش ہوجائيں گے اور الله صاحب علم وملم ہے۔

> يىر رزق چىن

گذشتہ آیس، اللہ کا نامیوں کو محوکرنے کے لیے مخالفین کی مرکرمیوں کے بارسے ہی مخیس - زبر مجت این میں این میں اللہ کے جاری رہنے کا ذکر ہے۔

ہمایا آیت میں ارشا وہو تا ہے " کفار مہیشہ قرآن مجد اور تیرے توجیدی وین کے بارسے میں وروز قیامت تک نکوک میں مبتار ہیں گے۔ می کہ قیامت اجا کہ ۔ آبائے گی ۔ یا ہوم علیم کم جس دن وہ کہی قم کی تلافی کرنے کی ملاتیت مرکب تا معالب ان کو آسے گا ۔ ( ولا سے زال المندین کے عدوا فی مرب یہ میں میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں میں اسلامی میں میں اسلامی میں اور تا میں اسلامی میں

عَذَابُ يَوْمِ عَقِيهِ وَ لِلَّهِ عِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُمُ عَلَى اللْعُلِي اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى ا

٥٥- وَالْسَذِينَ مَا جَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ فَيُ اللهِ ثُمَّ اللهِ ثُمَّ اللهُ وَاللهُ وَرُقَا حَسَنَا فَيُ اللهُ وَرُقَا حَسَنَا فَي اللهُ وَاللهُ وَخَيْرُ اللهِ وَاللهُ اللهُ الله

ترجمه

۵۵۔ کفارہمیشہ قرآن کے بارے میں شک میں متبلاء رہیں گے، بہان تک کہ اچانک قیامت آبائے یا پوم عقیم (وہ دن حب وہ کسی تلانی کے قابل منہ ہول گے) کا عذاب ان کو آلے۔

24 میں بن صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی ۔ وہ ان کا فیصلہ کرے گا۔

قرأن مجيدك معتلف أيات مي مذاب ك مختفف اقعام بيان ك كئيس" السيعة عظيمة المرمهدين" ان يس سه مر قم اگناه کی ای قم کے ساتھ مطابقت و مناسبت و کھتی ہے ہو مغرورا در تنجر لوگ کرتے ہوں گے۔

توجلسب نحة يرسه كمونين اوركفار دونول كے سابقدد دوچيزول كى نسبت دى كى سه مومين كے يا المان، ادر قمل صالح ، اور کفارسے یا ہے، کفراور تحذیب ، وراصل یہ ہرگروہ کی ا ندو نی اعتقاد اور فاہری آثار کی محکای ہے۔ کیو کو انسان کے اعمال دکردار کا سرچشہ اس کے نظریات ہیں۔

گذرشته جنداً يتول بن الله الدالداكس كوين كه يك اين گهر إرهوان داليم باجرين كا ذكر قار زير كبث آيت میں ان کو ایک متاز بطیقے کے طور پر بیش کرنے ہوئے ارشاد ہوتا ہے بینہوں نے راہ خدامیں ہوت کی ادراس کے بعد جام سٹادست نوسش کیا یا دیسے ہی بل بلے۔اسٹران کوعمدہ روزی ادر مخصوص مفتول سے نوا زے گا۔ کیونکو دہ بہرن روزی دیے واللهاد والسنين هاحروا في سيل الله شكة تُسِلُوا ومانوا ليرزق المدرزة حسنًا وإن الله له وخيرالوازقين).

معبض مفسرین نے رزق من ' سے سراد وہ نعتیں ہیں ہیں ، من پراگرانسان کی نظر رئیسے تو دیکھیا ہی رہ جا تا ہے اوراس میں الیا کھو جا آ ہے کو کی دوسری جیز کا ہوسش ہی بنیں رہتا اورائیں روزی صرف اسلامی وسے سکتاہے۔

معمل على رسف اكس آيت كى شابان نزول يربيان كى ہے۔

تبي مسلما فول نے مدسينے كى طرف بجرت كى ، د إلى تي مسلمان توطيعى موت سے ويزا سے أمطر كتے ا در تعبن ف ما دم شهادت فوش كيا - اس موقع رئيس لما نول كا ايك كردب يه تا ثردين كاكمة ام درجات ا در منیاتی صرف ان ہی سے مفسوم میں بوشہید ہو گے ہیں اور دیسے فرت ہونے والول کے لیے کوئینیں مسے اس دقت يه آيت نازل جو ئي ادر دونول كو منسول كاستى تبايا -

يسى وجهد معلى معنسري في المعالمة كداصل الهميّنة راه خدامي مان دينا ميد بها معمد الذي كارزاريس جام شہادست فوش کرستے ہوئے دے یاافا عب فالی فوت ہوجائے۔ اللہ کی فرا برواری کرتے ہوئے مرسے دالا میشبدارک نواب کا مال بوتاب

ان المقتول في سيل الله والميت في سييل الله شهيد ـ ك اً خرى أيب بي عده دوزى كا كيب بوريش كرتے بوست ارستاد ہوتاہد : التواعين اليام يرب بائكا - كدوه توكش بوجايش ك- ( ليك دخلته حدم دخلاً يسومنون ا) -یعنی اگمانسس دُنیامیں وہ اپنے گھر اِرسے بڑی پرایثانی اور دُکھ سے عالم میں تکلنے پر مجبور کردیئے کئے، تواللہ ان كودومست جمان ميں اليي رياكش كاه اورمسكن وسے كا- بو ہر لما فاست ان كے ليے لذرن انگيز اور انشاط و لفظ " مسومية " جى كامنى رشك ، ترددادر تذبرب بي ، يرفا بركرتاب كدكفار قرآن ادراسلام كيتين كي كري فلط نبي سمعة في الرحيد زبان سے اليا ، ى كہتے ہے ، وہ اسلام كے فلات نقين كى مزل سے كركم اذكم تك كام يراً كئے منے محقعب الدكين الني مقيقت كوبان كے ليے مزيد ملالي كا ابانت منيں ديا تا۔ لغظ مام سك متعلق اگرید بعض مغسری نے کہا ہے کہ اس کا مطلب موت " اور لمات مرک ہے برگز نعب کی آیتیں بالا تی ہی کہ اس سعمود قیامت کاآناہے علی انخصول بعث « این ایا کب اور ناگہانی "کے قریف سے" بدو پر عقید " کے مذاب سے مراد قیامت کی منزاہے۔اس کو یا نجہ" اسس یے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد ان کو کوئی الیاون میرزائے گا کہ اپنے كنا بول كاكفاره . يا كوتا بميول كالزالم كرمكيس اوراين ما لت وكيفيت يمكن قسم كى تبديل كرسكيس اس كے بعد قيامت تے دن الله كيم جبت ما كميتت اعلى كاذكركيا كياب، اس ون صرف اورصرف الله يى كالحران بوگى - (العلل بيومبية ملك بيرات مون قيامت ك دن سه بى عفوص نين به ، كيونك الله توميني برجبت اورادمطلق ماكم بدراجي ب اور كل مجى رسبت كدالبتدونياين يونك ووسع رحكام ادر مزمانروامجى بوست يى-اگرج ان كى مكومت محدودادىكر ورايق ہے اوراس کی موست صرف طا ہری ہوتی ہے

البتريمي باست بوسكتي ہے ،اكسس امركا إعد بنے كدكہا جائے كدالتر كے علادہ اور بحى عاكم و مالك، موجود جن دنيكن روز قیام ست جیکدونیا دی تمام ما کمول اور بادشا مول کی بساط لبیدو وی جائے گی ، تب برحقیقت برزمانے سے زیادہ واضح يوكى كرحاكم ومالكب صرف الدرمرف التدائ سير

بالغائد و گرِ ما کمیتت کی دونسی میں اکیسے حقیقی حاکمیت جو خالق کو مخلوق پر ماصل ہے ، دوسری اعتباری اور قرار دی گئی ماکمیت جولوگول کے درمیان ایک نظام قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ دُنیامیں یہ دولول قسم کی ماکمیتیں موجود ہیں مگر أخرت مين اعتباري إورقرار دى گئى مكوسيس سب كى سب ختم كردى جايش گى- اورصرت خلاق مالم كى ما كميت باتى ره جائے گا بهرحال حیتی مانکسب دہی ہے ، چنا نمیر تقیقی حاکم دمز ما پر دامبی وہی جو گا، لبندا وہ کا خردمومن تمام انسان کا فیصلہ کرے گا اكس كانتيجه و في سب حرك الأكر قرآن مجدين اكس كے بعد كيا كيا ہے ، بينى : جواميان لاستے اور نيك اعمال انجام ويے-بہشت بل طرح کی نفتول واسے باغول میں رہیں گے ،ایسے با فات جہاں ہر دہ نفست اور ہر خیر وبرکت موجود ہوگ سي كاده تقوركري سكر ف السندين امشوا وعكم أوالله الحاس في عيلي لقيد البنزيو منكر بنا رمنول نے ہارى نشا نول كوم لايا وہ ذلت آميز مذاب بين مبلاييں گے و كالسّندين عين عليا وكذبوا بأمياتنا مناولليك لسهم عذاب مهين دواتي كيامنراتي اورزنده تعوريين كركي به عذامب ان لوگول کورموا الد تسبت کرے گا بو مغرور اورمتکبر عقد برا بین آپ کو با آن مغلوق عذاسے برتر سمجھ نے دنودکو راك اوردومول كوليت ادر جوالا مجق عقر

سله الميزال، ع ١٦ مستلك.

٠٠٠ ذَلِكَ وَمَنَ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُكَرِّ بُغِي عَلَيْ وِ لَبَنْصُ رَبَّهُ اللهُ إلنَّ اللهَ لَعَ فُوَّ عَفُوُرُهِ

الا خُلِكَ بِالنَّهَ اللّٰهَ يُعُولِجُ الْيَـٰلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْمَيْنَ اللّٰهَ سَمِينَ كُلُّ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْمَيْنَ اللّٰهَ سَمِينَ كُلُ وَصَارُكُونَ اللّٰهَ سَمِينَ كُلُّ

ترحميه

ر بہ ۔ بات یہی ہے اور ہوشخص اپنے اوپر کی گئی زیادتی کے برابرسزا دے۔ بات یہی ہے اور ہوشخص اپنے اوپر کی گئی زیادتی کے برابرسزا در کورے گا۔ در کھراکسس پر زیادتی کی جائے توالٹہ صروراس کی مدد کرے گا۔ اورالٹہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

۱۷- بداس وجسے ہے کہ اللہ دات کو دن میں اور دن کو رات میں براتا ہے۔ اور اللہ سننے اور دیکھنے والاہے۔

۹۲- بیرانسس وجرسے ہے کہ اللہ ہی برتی ہے ادرانسس کے عب الدہ دہ بہت ہیں برتی ہے ادرانسس کے عب الدہ دہ بہتے ہیں باطل ہے ادرا لللہ طبندمقام اور بڑا ہے۔

ا بنسا طلحبنشس ہوگا۔ اور یول ان کی مبال نثاری اور قسسربانی کی کل فی برطرانی اسمن کرسے گا۔ آخریں ارمٹ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ انشران سکے اعمال و کروار سے بوری طسسرح باخرسے۔ نیز ملیم و برد بارہے اور سنزا و حزار میں مجا بازی سے کام نیس لیتا۔ تاکدامس امتمال گاہ میں مومنین کی تربیت ہی ہو۔ اور مسکل امتحسان ہی۔ ( و اربیب اللہ لعسلیہ عرصہ لیسے)۔

THE CONTROL OF THE STREET OF T بچونکم نفرت ویدد کا دیده صرف اس صورت میں موٹر اور موصلہ اسٹ زار ہوگا تبب مدد کرنے والا کوئی قاور و آوا تا ہو جنائجہ هددانی آیست میں دسیع عالم بستی میں پروردگارعالم کی طاقت داشار کا ایک وخ بیش کرتے ہوئے ارتباد ہوتاہے : پرال اليها التررات كودن من اوردن كورات من بالستاب دبهيشدان من كمي بيش كرتار بتاب العراج الا كول ساول العدياة عده نظام مل إسه ( ولا الله يولي الله يولي التيل في النهار والنهار في النسيل، "ليسولج" ادراً سلاج" ولسوج" كم إده سع مع وقد ونول الكمعن من مع مدير اسس ميست كاتبير ہے کہ سال کے مختلف جو تول میں وات ون میں تدریجی کمی بیٹی کا نظام با قا مدہ تعیر وتب مل کے ساتھ قائم رہا ہے اور اليسي كمى اوردوس سيرس امنافه موتار بتلب

یا احمیال میں ہے کماسس سے ملوح وغروب آفاب کی طرف اشارہ ہو۔ زمین کی مدوّر شکل اور ہوا کے غلاف کی د حسب کمبی طلوع و مزوب کی ا جا تک یا فرری تبسیدیی واقع نبیس ہوتی ، بلکہ ہوا سے خلاف سے اوپر کے جھتے پرسورج کی بلی شامین پرنے سے علوم فخر وقرع پذر ہوتی ہے ، بھر تدریکا پنچے کے بھتے رکھن ہوتے ہیں ادر زمین کی سطح منور ہوتی ہے گویا تدریمیا دن راس میں داخل ہوتا ہے ادر افراج فرتاری کے نشکر برفالب آماتی میں۔ اس کے بھس عردب آ قالب کے وقع پر شورع کی شائیں پسے سطے زمین سے ادبر نفنا میں المحق ہیں جب معمولی ک تادیکی ہوجاتی ہے ادر تدریمًا ہوا کے علاقت کے ادر کی سطح عمد جلی جاتی ہے ، حتی کہ سورج کی آخری کرنیں ہوا کے غلاف کے آخری کنارول سے میں بہا والی میں اور یوں ا ندمیرا اس بھر کو اپنے گھیر سے سے ایتا ہے۔ اگر یول مز ہوتا توالوع وخروب ا پائکس اور فری تبسدیلی سے رون جوت رائندون میں اورون رات میں ا پاکس بدل جا آ ا ورحبانی اور د حانی کی سے النان کے بیلے نقصان دہ ہوتا - اِجماعی طور پریمی برناگہانی تبدیل کی مشکلات کا سبب بنی - ببرمال اگر برکہا ماستے کہ زیر مجست آبست مذکررہ بالا دولوں امور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو میں کوئی حرج نہیں ۔ آبست کے آخریں ارشاد ہوتا ہے۔ مُ الشَّرِينَةِ والا اورديكِة والاسب ( وانسسلين بعسير).

مومنین کی ا ماد کے تقاصے سنتا ہے۔ ان کی کیفیت اور کارکردگی ہے با خرسے اور منرورت پڑنے پاس کا نفل و كرم ان كے شابل مال ہوجاتا ہے۔ اى طرح وہ وسن كى كارستا غول اور ناپاك عزائم سے مطلع ہے در ركبت أخسرى آمیع مامل بیلی آمیت کے دورے کی دیل ہے۔ بیراس سے جا کماشری ہے اوراسس کو جوور کروہ جعے جی بارتیں بالل ب اورائ الربزاع و ذلك بات الله موالحق وان مايد عون مندونه هوالباطل وان الله هوالعسل الحبير الرأب يديك بين كرافاج كامران بوق بي والل قرتین بیجی بیشی بین ادرمنه کی کهاتی بین- الله تعالی کا تعنی و کرم کفار کا سابق مبین دیا ، بلکه موسین کی در کرتا ب قواسس کی وجب ير سے كم كفار باطل بين اور موشين برحق - وه نظام حالم بستى كے برخلات بين ويا كنيدان كا انجام نا اور بربا دى ہے ادرمومین کا نناست کے قانین سے ہم آ ہنگ جی امول بیہے کوانٹرسبمان می سے ادراسس کا فیر افل جا بخد دوقا) وك، مكرم ده موجود جوانترست مروو بوكا- وه بريق بياساس طرح جواس منقطع بن ده اسف درم القطاء م كانست.

### شاك نزول

تعبن روایات کے مطابق محرم کا مبدینے تم ہورہا تھا اصصرف ایک دوراتیں باتی تعیس کی مشرکین نے باہم صلاح مشورہ کیلا كم مخد كا معاب اورمائتي كس ميني مي جنگ مين كري كونكوده است عرام سمية يي - لليذا أوان پرميدك امنيي خم کردیں۔ چٹا پخدا مخوں نے ملہ کردیا۔ مثلا فول نے پہلے اپیل کی کہ اس مقدی میسنے میں مجگب نرکی جائے مگر حب کقارک كافول پرجن كمسدر على و مسالانوں نے ورف كردفاع كيا احدالشدنے ال كو نغ دى۔ اس كے بعد زير كبث بيل أيت مائل

# كامرال كون سيء

گذر شتر آیتول میں استر تعالی کی راہ میں ہجرت کرنے والول اورا سند کی طرف سے قیامت میں امنی عظیم جزار کا ذکر تقاراس فلط انہی کو دور کرنے کے سیا کہ الندی طرف سے مطنے کرم اور کا میابیال صرف اخرت کے بیا یہ در بر کوسٹ بلی أيت ين اى دنياي اس كى طوف سے العام اور سلال كى كا يانى كا وكركرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے و بات يى ب ادرج معنس این اور کی موئی نیادتی سے باہر بدا سے اور میراسس پر مزید زیادتی کی جائے توانشد اسس کی مردرے کا د دلائے۔ ومن عاقب بعثل ماعوقب بد مشميع عليه لينصرن الله) يداكس ك طرون الشارة ب كرها كاستم كم مقابط مي سراكيب فنص دفاع كا نظري من ركمتاب ا در برخص الترام كا مجارت وملو" مشيل" كى قيد ا كيدكروى في المدكروى في المناس كا وزنين كرنا چابية - " مشعة بغير عليه" اى طوف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپناو فاح کرتے ہؤے وشنول کے زغے میں اُجائے توامسی کی مدوفود الشرکرے کا۔ ینی یروامنی کیا جارہا ہے۔ کہ جرشفس سرسے سے طلم سے مقاسطے میں خاموس بیٹاںہے یختدمش علم بنارہے اپنے دفاع كىسىلىكونى موافرا قدام نرائحاً ئے قور كر الله كى مدكاستى قرار نيس بائے كا - جنا كيدا الله ان مدد كا وعد و من ال وكا سے مخصوص کرر کھا ہے جواپی تمام ترقوانا پُول کو ظالمول ادرجا برول سے مقابطی پردستے کادلای ادرایا بھر اورد فاح کریں۔ كين بعر بمي فلم سے بنات مامل دركيس نيز جو كو صرورى ہے كو تعاص ، مرزا ورعفود در گور ساتقراعة بول تاكم است جرم پرنادم ہو نے داسے اور سرسیم فم کر لیف دائے ساتھ پرسکول بیٹر سکیں۔ آئیت کے آخریں ارشاد ہوتا ہے۔ التربيت مواف كرف والا وريخت والاب (ان الله لعن وغفور)-

يرآيت قعاص كي دوسري أيتول كيمشابه بدجوا كي طوف مقتول كيد واست كوبدار يليند كي ا جازت ديتي بعق إلى دوسسرى طرف معادت كرديف كوبهتر شاركر تى بدو البترامنين جوسانى كولات مون

اله مجع البسيان «اوردومن وريمبث آيت كى تغير ك ذيل مي -

1 Contractor to the second

المسيرون إجلي ٥٥٥

ے درجر باطل رہیں . ا

علی علی سے مادو سے بندی الار فعت کے منی میں استفال کیا جاتا ہے۔ نیز اس وات کو مل کتے ہیں جو مامید وسلوت ہواورانس کے ارادے کے سامنے کو اور نے کی کی میں ہمت دنہو۔

"کبیبین می پردد دکار عالم کی منظیمت ملم دقدرت کی طرف اشارہ ہے۔ ان صفات کا مائل مالک اپنے بندول کی مدور ا عرج تحا دوسیے اور دشخول کوسیت وٹالود کر سکتا ہے۔ لہذا اسس کے منبدول کو اسس کے دعدسے پرطمئن رہنا با ہیے۔

المُ مَتَرَاتَ اللهُ أَنْ لَا مِنْ اللهُ اللهُ

مرد لَكُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ لَكُ وَالنَّ اللَّهُ لَكُ وَالنَّعَ فِي النَّهُ لَكُ وَالنَّعَ فِي النَّهُ لَكُ وَالنَّعَ فِي النَّهُ وَالنَّعَ فِي النَّهُ لَكُ وَالنَّعَ فِي النَّهُ وَلَيْ اللَّهُ النَّهُ وَالنَّعَ فِي النَّهُ وَالنَّعَ النَّهُ وَالنَّعَ فِي النَّهُ وَالنَّعَ فَي النَّهُ وَالنَّعُ وَالْمُ اللَّهُ وَالنَّعُ وَالنَّعُ وَالْمُعُولِ النَّعُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَالْمُعُولُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ الْمُعُلِقِ اللْعُلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعُلِقِ اللْعُلَالَ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ النَّالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ اللْعُلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعِلَّى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْكُولِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ ا

ه الكُمْتَرَاتَ الله سَخْرَلَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجُرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرُهُ وَيُمُسِكُ السَّمَا اللَّ تَقَعَ عَلَى بِأَمْرُهُ وَيُمُسِكُ السَّمَا اللَّهَ عِلَى الأَرْضِ اللَّا بِإِذْ نِنِهِ إِن اللهَ بِالنَّاسِ الأَرْضِ اللَّا بِإِذْ نِنِهِ إِن اللهَ بِالنَّاسِ لَكُرُونَ نَحِيدُهُ ٥

٧٧٠ وَهُ وَالْكَذِيُّ آخَيَاكُمُّ ثُمَّ مَيْ يُكُمُّ فَ مَعَيْ يَكُمُ ثُمَّ مَ الْكِنْكُمُ فَ مَعَ مَا يَكُمُ الْكَانَ لَكَافُرُ وَ وَ الْإِنْسَانَ لَكَافُرُونَ وَ يَعُنِي يَكُمُ الْإِنْسَانَ لَكَافُرُونَ وَ يَعْمُونُ وَ وَ وَ الْإِنْسَانَ لَكَافُرُونَ وَ الْإِنْسَانَ لَكَافُرُونَ وَ الْإِنْسَانَ لَكَافُرُونَ وَ الْإِنْسَانَ لَكَافُرُونَ وَ الْإِنْسَانَ لَكُافُرُونَ وَ الْإِنْسَانَ لَكُافُرُونَ وَ الْإِنْسَانَ لَكُافُرُونَ وَ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ لَكُونُ وَ اللَّهُ الْمُعَالَّقُ لَا مُعَالِّقُ لَكُونُ وَ الْمُعَالِقُ لَكُونُ وَ الْمُعَالِقُ لَكُونُ وَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سرمبہ ۱۱-کیاآپ نے نہیں دیجاکہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین (اسس کی وجسے سرسبزوشاداب ہوگئی اور اللہ تطیف و خبیر ہے۔

.

" لمطیعت" "لطف" محاده سے نابیت عده ادر ایک کا کو کیتین اللہ کا نام رحمق کومی تطعت" اس کی عمد کا اس کی عمد کا ا

"خبير" ال كية إلى وكرف الدياري مال عالمه

اسٹرکا" مطیعت ہونا اس بات کا تھا مناکرتا ہے کہ منوں مٹی میں وجعہ ہُوئے ۔ منفے نفے نبا تاتی بیوں کی نشو دنا کرے قانون شش نقل سکوپکس ان کو گہری تا کمیک مٹی سے شابیت بار کیس بینی ورٹسلف سے اورپائی کی سطح کی طریق رہمیے۔ اورشوئیج کی گرم اور روسٹین شاموں ، جوا سکے جو بچوں سے سامنے پھیلا سے اورٹیوں آخ کاراکیس بارا در مسرمیز بودے ، با شومند و شبت بنا و سیے۔

اگر العند بارسش زبرسآما اورج سے مردگردی مٹی زم اور الائم زجوجاتی تو وہ برگردنشو دفیانہ پایا ، سگر اسس نے بارشنگ ذریعے سخت زبری کوزم و مطیف بنایا تاکہ کمزور اور نازک نیج کی پروسٹ کی تمام صزور بات مہیا ہو سکیں اور وہ مٹی کی تبروسی ج کا صنور یات سے لے کوئنگونے کی مئورت میں زمین سے شکانے تک بہر رکھے سے ممکل با غیرہ ہے ، احتر کے " لمطیف " بھنے کا یہ نقامنا ہے کہ ارسٹ ریسائے میگر " خب بین" ہونے کا تقامنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ایسا کرے۔ یعنی اگر بارش نیادہ برے توسیلا مجل ملاب بن جائے اوراکی برے توسی سالی کا بال رہیں اس کے الیند فیر ہونے کا عبور مون کا بہت بنسس میں ہے۔

" وانزلسنا موس المشعاء ماء بتسدد مناسطناف الارض .» بم نے آمان سے ایک انداز سے کے مطابق پان نازل کیا بھرا ہے ترسیم ملت ) دی می طبر کے مکا۔ ای کا بھی میں مغیم سے ۔ له

ا في بعيايال طا تست اور افتياري دوسسرى علامت بيان كرت أوسك الترارا ودراما سبد :

اً سانول اور ثرین می جرکیر سه وه ای کا ترب و المد ما فرانست لمؤمت و ما فر الامین ، یسب کا فالق والک وای سه - ای ومرسے سب پریمل انتیار رکھتا ہے - اسس کا تنامت میں وہی اکیلا، بدند نیاز و تر گؤیہ - دور بر اوری کی تومیف وست اکنٹس کائتی می مغررتا ہے - ( وان اولفا حسوا الخسنی الحسیب ) -

" ختى" اور حسيد "كى دومغات بهت مربوط طريق س استعال كى كى يي كيونكر.

ال) بہت سے درگر متول ادر الداریں ، مرکز خوس ، استومال دین کے الک، دولت کو اپنے تک محدود رکھنے دائے۔
اور متکر اور اپنی میش ومشسرت میں مست میں جنائج کی کاعتی ہوناگویا مذرکورہ بالا او ماف سے متعمن ہونامی ہے مگر ادار نئی ہونے دولت میں مال اور منی و محکر ادار منی ہونا دھی ہے ، ویا میں ، نیمن رسال اور منی و مجادمی ہے ، جواسے معدوستاتش کامتی مظہرتا ہے۔

الب) امیرلوگول کی دولت و ٹرونت فلاہری ہے۔ اگر دولت اور سابق سابق سنی ہمرل تو مبی دوا نیا مال دوولت توکسی کو نیس لیتے اسله اس تغییر کی ملد نبر مو بین سورة انهام آمیت بنستاری کلایرکے زیل میں انٹر کے تعلیف اور نے سکہ بارے بی بڑی قابل تو مربہ ب THE THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

م، - استماؤل اورزمین کاسب کچواسسی کا ہے اور الترب نیاز سے۔ اور ہرستائش کے لائق ہے -

۵۱. کیا تو نے نہیں دیکھا کؤین ہیں جو کچھ ہے۔ اللہ نے تمعا کے سیاستر کیا سے اور اسی کے حکم ہے سمندروں میں کسٹ تیاں اور بحری جساز چلتے ہیں۔ وہ آسسمان (اجرام فلکی اور آسمانی بیقرول) کو وکے ہوئے ہے تاکہ اس کی اجازت کے بنیزویں پرزگر ٹیسے اور اللہ نبدوں پر بڑا مہران

اور ترسیم ہے۔ ۱۹۷- وہ وہی ہے جس نے تمھیں زندگی دی پھرموت دے گا بھیبر زندہ کرے گا ۔ مگر بیرانسان کفرانِ نعمت کرنے والا اور ناسٹ کرا ہے۔

كائنات مين الله كي نشانيان

کندسند آی ایسان کی افتدی اورانسی و اقت اورانسی حقانیت مطلقه کا ذکر تھا۔ در بہت آیول میں اس کی تفصیل کا کرستے ہوئے کے اس کی فاقت اورانسیاری خلف ملامتوں کا ذکر کیا جارا ہے ، دارشاد ہوتا ہے، کی قرنے ملاطنین کیا کرائڈ رہے آسان سے پائی برسایا ۔ اورانسس سے خشک اور مرده زمین کوسر سبزوشا واب کی ۔ (السحرس آن الله انول میں انول میں السحاء میا و فنتصب المدون سخت تق ) ۔ یعنی ده زمین جس سے زندگ کے آثار معددی ہوگئے تھے ، چیس ہسیاه وادر کر بہد المنظر ہوگئ تھی۔ وہ بارکشن کے حیات پیش قطروں سے زرانسیز ہوگئ آب میں ایک کو وجودی لاسف والا اللہ بطیف نجیرہے ۔ (اِلْ

## يين أيم نكات

ا۔ پروردگارعالم کی فاص صفات مندرج بالا آیزل ادراس سے پیلے کی دوآیوں یں ایک فاص ترتیب کے مفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر آیت کے آخریں دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر آیت کے آخریں دو

(i) علیم و سیم (ii) عفو د عفو (iii) سمیع و تعبسیر (iv) علی و گبسیر (iv) علی و گبسیر (iv) علی و گبسیر (vi) علی و گبسیر (vi) بعضت و نجیر (vi) عنی دهمید (iv) بعض مختل کرتی ہے ۔ معنو مغزان کے سابقہ مابقہ بعر بونے کے سابقہ مابقہ بعد نے سابقہ مابقہ بعد نے سابقہ مابقہ بعد نے سابقہ اور مرفوطی - ملاوہ آئی کے سابقہ اس مور کو میں - ملاوہ آئی کے سابقہ اس مور کو میں - ملاوہ آئی میں موست اسس مور کے سابقہ اس مور کرو میں - ملاوہ آئی میں مور کے سابقہ اس مور کو میں - ملاوہ آئی میں ہوئے۔ میں ہوئے ہے کہ سابقہ میں ہوئے۔ میں کا اس آب میں ذکر کیا گیا ہے۔ جدیا کہم میان کرآ تے ہیں - لیزااعادہ کرنا منا مور نہیں ہوئا۔

۲- ان ایتول کا ایک امتدالی پر جس طرح مندج بالا آئیس الله کی قدرت کافتان دی کرتی ہیں اور اسنے فاست اقدی کی تقایت ایک ایک ایک ایک بیدوں کے لیے الله کی مددیر والات کرتی ہیں۔ ای طرح الله کی فاست اقدی کی حقایت برحمی والی ہیں۔ نیز توحید، معاوا در قیامت کا بی بجرت ہیں۔ بار مض کے الرّب مرده د مینوں کا مرک برن شاداب ہو بانا ، ای طرح انسان کی بیلی حیات وموت کا تذکرہ کس کی قدمت کا بین جمورت ہے کہ دوالمان کو دوالمان کو دوالمان کی بیلی حیات وموت کا تذکرہ کس کی قدمت کا بین جمورت ہے کہ دوالمان کو دوالمان کو مین اور بہت می آئیس ابنی امور کے ذریعے مسئلہ معاو وقیامت پر استدلال کرت ہے معنی طور پر می کا مین ہو جائے گھ المت اللہ نسبان لمصفور میں افغظ کے خور " مبالغ کا مین ہے اور انسان کی برحتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں اور کفرومنالات پر دالالت کرتا ہے ۔ ایک افزاد منال کی بات منالمت کا مثابرہ کرنے کے با دمجود داوا تکارا فتیار کرتا ہے۔ یا یہ اس قرک افزاد میں کے ناشکرے ہوئی دراس کا شکر ادا کو برد زام انکارا فتیار کرتا ہے۔ یا یہ اس قرک ادا کر بیا کی مون مال کرتے ہیں کے ناشکرے مالم کی مون مال کرتے ہیں کا مون مال کرتے ہیں کے ناشکرے مالم کی مون مال کرتے ہیں کے ناشکرے مالم کی مون مال کرتے ہیں کے مون مالی کی مون مالی کرتے ہیں۔

کیونکر پر در منتبعت تمام شروت اور مال الله کا دیا ہؤا ہے اور جو نکراملی اور زاتی طور پر صاحب شروت وو دنت صرف مشاہی کی ذات ہے۔ نبازا حمد و ثنا د کاستی میں درامل وہی ہے۔

(ج) ابراور دونست مندلوگ اگرکوئی کا) کرتے ہیں تواس کی منعقت مام طور پراہی کو مامل ہوتی ہے۔ یہ صرف العثر ہی ہے کرجوبے صاب دیتا ہے اور کسی تم کا نفع خود اسے مامل نہیں ہوتا۔ بلکراس کا ہو دو منا اس کے بندوں کے بیاہے۔ ای سبیے دی سب زیادہ تعربین ادر عمد وثنا کے لائق ہے۔

اس کے بعدابی لا متنابی فاقت سے کا تنات کوالنان کے بیم مخرکر نے کے بارے میں ایک نور پیش کرستے آ ہُوئے فرا آئے۔ کیا تو سے طاحلہ نہیں کی اسٹر نے زمین کی ہوا کہ جیزی تعارب زرتباط قرار دی ہے اور تمام قدر تی وسائل طرح لی کی بین ۔ تاکہ جم طرح چا ہوان سے فائد اُن اُنٹا کور الک عرب کی نعمین اور چیزیں ، سب کی سب تھا سے افتیار میں وسے دی گئی ہیں ۔ تاکہ جم طرح کا شدے حکم سے سمندول میں چلنے والے اور پانی کا سینہ جبر کر سوستے منزل کی جھے ما فیسے المحرب میں اور ایس طرح الشدے حکم سے سمندول میں چلنے والے اور پانی کا سینہ جبر کر سوستے منزل کر من فرا المب سے میں اور اس کی بلاا جازت زمین برنیں گرمکتا ۔ " علاوہ این اسٹرا سمان کو اس کی بچھ پر روسکے ہوئے ہے اور اس کی بلاا جازت زمین برنیں گرمکتا ۔ "

( وسیمسائ المست ماء ان تقسع علی الایمن الا باذنبه ایک طرف قوت داند و ما فربر مار و میسائ المست اجرام ما که در مار و میسائد المست اجرام ما که کوئی در و میست اجرام ما که کوئی این میست اجرام ما که کوئی این میست اجرام ما که کوئی این کردها بعد در در می طرف زین که گرد جوا کا اس طرح مغلاف پید فری میست می کرد جوا کا اس طرح مغلاف پید فری میست می کرد می ادر برایتانی کا سبب دیس .

بادیا تاکہ دو النان کے بندوں پریامس کی رقمت ، ٹملف اور کرم ہے کدئوں زمین کو ہرقم کے خطارت سے خالی امن کا گہوا ب بنادیا تاکہ دو النان کے لیے پرسکون اور آسائٹول کا مرکزی سہتے ۔ نہ پھٹر اس سے ٹکوائی اور ندکوئی آسانی کڑے ۔ چنا کئیے۔ آبیت کے آخریں ارشاو فرایا گیا ہے ۔ بے شک اللہ نبدوں پر بڑا مہر پان اور دیم ہے ۔ ( الرجس اللہ بالمنے سیس لے وُف کے ترجیب میں کے ۔

زریمث آخری آیت میں اللہ کے بے پایاں اخت بارکے والے سے زمین پرائم تربی سے مین ترب و حیات کے بارے میں وزایا گی ہے ؛ وہ وہ دی ہے ، بھی نے تعییں زندگی دی رتم ہے جان می ہے تم میں حیات کی روع والذی احسا کے بھرزیاز حیات کے بعد تم میں میں سے اس کے بعد تم اللہ اس میں بیط جادگی ، احسا کے بھرزیاز حیات کے بعد تم میں موست و تیا ہے ۔ (ا درج می سے تم اسطے خوا کے اور حماب اور حزار و روزا کے بے اسٹ کے درجہ میں میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں میں اسلامی الموجود اللہ کے بارجود اللہ کو جود اللہ کو جود اللہ کے دورکا انگاری ہے ۔ (السبس المیلان اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ م

المراز المراز المراز جعلن من كالمراز المراز المراز

المُ لِكُلِّ الْمَدَةِ جَعَلْنَا مَنْسَكُ الْمُ مُنَاسِكُوهُ وَلَا يُمَارِعُنَا الْمُكُورُ وَادْعُ اللَّهُ مُنَاسِكُوهُ الْمُدَرِ وَادْعُ اللَّهُ مُنَاسِكُوهُ الْمُدَرِ وَادْعُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَكُ لَعَلَى اللَّهُ مُنْسَتَقِيبُ مِنْ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٩٠٠ وَلانُ جِلدُ لَوُكَ فَتَقُلِ اللهُ أَعُلَّمُ بِمَا تَعُمَّلُونَ ٥٠٠ اللهُ يَعُمُّلُونَ ٥٠٠ اللهُ يَعُمُّكُمُ بِينَ مُ الْقِيدِ مَا تَعُمَّلُونَ ٥٠٠ اللهُ يَعُمُّكُمُ بِينَوْمَ الْقِيدِ مَا تَعُمَّلُونَ ٥٠٠ اللهُ يَعُمُّلُونَ ٢٠٠ اللهُ يَعُمُّلُونَ مَا اللهُ ا

٥٠ الكُمْ تَعَلَّمُ السِّنَا الله يَعَلَّمُ مَا فِي السَّهَ مَا فِي السَّهُ مَا فِي السَّهُ عَلَى اللهِ يَسِينُونَ وَالْأَرْضِ اللهِ يَسِينُونَ وَالْمُرْضِ اللهِ يَسِينُونَ وَالْمُرْضِ اللهِ يَسِينُونَ وَالْمُرْضِ اللهِ يَسِينُونَ وَالْمُرْضِ اللهِ يَسْتُمُ اللهِ يَسِينُونَ وَالْمُرْضِ اللهِ يَسْتُمُ اللهِ يَسْتُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

13.

۱۹۵ ہرائمت کے یہ ہم نے ایک عبادت مقرر کی ہے تاکہ وہ (اللہ کے صفور) عبادت کریں۔ لیں انتخاب سیسلے میں ہر گز حبگر نائبیں جاہئے۔ تواپنے پالنے کی طرف دعوت دے۔ کیو بحہ تو بقینا ہدا بہت متنقیم پر سے (سیدهااور میں طائب تربہی ہے ، حب پر تو گامزن ہے)

۱۸- میربھی دہ تیسے رہا تھ حبگونے لیں، توکہہ دے کہ برکھیتم کرتے ہو، اللہ اسس سے خوب واقف ہے۔

۲۹ روز قیامت الله تها کے اختلافات کا فیصله کر دے گا۔

٠٠- كيا تحيم معلوم نہيں كەزىين وآسمان كاسب كى الشرك علم ييں ہے - يہ سب كي الشرك علم ييں ہے - يہ سب كي دالشرك لا تمنابى علم كى كاب بيں مكھا ہواہت اور خلا كے بلے يہ تمان سى بات ہے ۔

تفسير

ہراُمنت کے لیے ایب عبادت مقررہ

ہاری گذشتہ بختیں منزکین کے بارسے میں تقیس مشرکین کرتا کا انفوم اور ورسے راسلام مخالف خاصر العسم می ہیں۔ مشرکین کرتا کا انفوم اور ورسے راسلام کی کردری خیال بغیر رائم کے سابقہ حکارت سے مقا ور کی سابقہ میں میں اور کی شرکی کے دری خیال کی کمزوری کی دلیل زعیس، بگرارتقاء و کا بل ادبان کے پردگرام کا ایک جِنہ تھیں، جہا تغیر رکیا ہی ادبان کے پردگرام کا ایک جِنہ تھیں، جہا تغیر رکیا ہی ادب عضوم کردی ہے۔ تاکہ وہ اک طرح اپنے بہل آ بیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ ایک عبادت محفوم کردی ہے۔ تاکہ وہ اک طرح اپنے دیسے کی عبادت کے دور کی اسے دور کی اسکاری کے ایک میں میں کہ دور کی دور کی المحدد اللہ میں کہ دور کی دی ہے۔ ایک عبادت کے ایک عبادت کے دور کی دور کی کے دور کی دور کی

"منا دسك" منسك" منسك "كى جمع ب ادر جبياكى ببنغ جى بيان كيا جا چكا ب كه منسك الكاطلب حادت است و است بارت است كا عنوم به جوگا
- به و سكآسه ، يباس بر يلفظ ، مخلف دينى صالطول ك يك استعال كيا گيا جو اس بنار برائيت كا عنوم به جوگا
كه سالبته اميس ابيت بله اي محل شخص شريعيت ركمتي تغيس ، جو مفعوص حالات مخلف زبان و مكان اور ديگر جهات كه مان خاص ان كورت مي مزدي تفاكم

لما فا حسان ك سيام كمل صالط موات " تغيس يكوان مفعوص حالات ك بدل جائي كي مورت مي مزدي تفاكم

ده صالط بي بدلا جائي اور شكار است من ماكى جگر سه ايس - جنائي ار شاد جو تا به اس وجرس ان كواب كه خلاف في مالات بي اي اي اي اي اي خاص حال موات و مناطلات بي به و است كى طرف و مناطلات بي بكو نكد سيد ملاسمة بي به جن برات بي كومن و مناطلات بي بكونك كورسيد ملاسمة بي به جن برات بي مناسب كامن بي -

وادع اللي مرتك أنف أحدى مستقيد مديني ان محمد المان المحمد المان المحمد المان المحمد المان المحمد المان المحمد المان الم

سلہ معیق معشرین کے تزیکے یہ آیت مھرکین کے اسس موال کا ہواہہ ہے کہ ڈیکارے گوشت کھا لینے ہو جبکہ مردہ کا نین کھاتے ہو ۔ بین اپنے ماست ہوئے کھاتے ہو مگونڈا کے ائے بچرکے کوئیں؟ مگو بہات مبت بعبہہ رسوم ہوتی ہے کیونؤ زیر میٹ ) بہت ہی بولوج کے مغیم کاگہائش ہے کہ مواجد کا اس کے باسے میں قرائ ہمدیک کہ مرکا کہ اُست کا ذیر کے باسے میں انگٹ الوقی قا

کی صفت "مستقیم" بیان کی گئی ہے در اس بیلے ہے کہ تاکید وتست دیرکا افہار ہویا یہ بیان مقصود ہو کہ کس منزل کی طرف کئیرا سے را بھائی کرسکتے ہیں ۔ نز دیکس ، دور ، فیرط حا اور سیدھا، لیکن اللہ کی طرف سے جوا مستد مقربہوگا وہ نزدیک ترین اور سیدھا ہوگا۔ میکن اس کے باویودہ منا لفنت جاری دکمیں اور آب کی ہواسیت سے اثر تبول مذکری توان سے کہوں کرانٹران کی میکانٹ سے زیا معلق ہے۔

ا مکن ہے کس آیت کے مفاطسید رسول اسلام اور نفالفین اسلام دونوں جول ، اس بنار پر ۱۱ دفتہ یعنے حربین کے مربین کے فلا قول میٹی بار کا دفتہ یعنی ایشند انشر تعالیٰ کی طرف سے کو قبلہ قول میٹی برگرم ہوگا، درسوا تعلی ہے ہے کہ آ بیت کے خاطب مسال اور کفار ہوں ، اسس موریت یں ہے آیت انشر تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے بیے ایک تعلق بیان ہوگی .

کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور نہیں ان کو، اسپنے خودساختہ معسبودول کے ہارسے میں کوئی معلومات ہیں اور گنام گاروں کے ساختہ معسبودول کے ہارہ میں کوئی معلومات ہیں اور گنام گاروں کے ساختہ معسبودول کے ہارہ درہبر نہیں۔

ادر اورجب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں بڑھی جاتی ہیں تو تُو کھارکے چہرول پر انگارکے تیور فلا خلہ کرتا ہے (الیامعلوم ہوتا ہے) کہ وہ جلد ہی ان پر مکول سے تملہ سنر وع کردیں جوان کے سامنے ہماری آیتیں پر سے ملہ سنر وع کردیں جوان کے سامنے ہماری آیتیں پر سے میں ان سے کہہ وے کہ کیا ہمیں اسس سے میں برترحیب زبار سے میں مرد دینے والی اجتم کی ) آگ جن کا اللہ سنے کہ فرول سے وعدہ کرر کھا سے اور وہ بہت بُرا طمکانا ہے۔

الله طاقت وراورنا قابل شكست ہے۔

المنظمون بالم المنظمة والمنظمة والمنظمة

ا - وَيَعَبُدُ وْنَ مِنِ فَ وَنِ اللهِ مَالَهُ مُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَمَالَيْسَ لَهُ مُ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّلِيْنَ مِن نُصِيرِهِ مِن نُصِيرِهِ

م - بِيَّا يَبْكَ النَّاسُ صَنْ رِبَ مَثَلُّ فَاسْتَعِفُولَ لَهُ اللَّهِ لَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الل

م، مَاقَتَ ذَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْدِهِ اللهَ اللهَ لَقَوَى فَي مِن اللهَ لَقَوَى فَي مِن اللهُ لَقَوَى فَي مَ عَرَدِيْنُ ٥

ترجيه

١٤-١٥ النَّه كو جيورُكر وه اليسي چيزول كي عبا ريت كرتے ميں ، جن كي عبارت

کی طف رختمراشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

" جب ہارے واضح اسحامات رجن کی معلی دظفی صحت بری واضح ہے) جن سے فاکرہ اُوٹا ناتقل کیم رکھنے کے مرزد کے سلے آسان ہے ، ان کے سامنے بیان کے جاتے ہیں، تو آد کفار کے جبرول پراٹکار و تفر کے آثار طاطر کا جب و وافا است یا علیا ہما سے بیان کے جاتے ہیں، تو آد کفار کے جبرول پراٹکار و تفر کے آثار طاطر کا حقیقت بیہ کہ کوجب یہ صاف سخت اور نطقی احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آئیں ایے جابلان اور باطل معالیکہ متفاو نظر آتے ہیں، چو ککہ وہ جاتی اور صدافت کو قول ہیں کرتے، اکس سے فیرا فتیاری طور پر نفرست و نالیہ ندیدگی متفاو نظر آتے ہیں، چوکہ وہ جاتی ہوجاتے ہیں۔ بیال یک اور مندکی شقیت کو دیسے ہوں کی اور مندکی شقیت کی دجرے ہوں سے بیان ہوجاتے ہیں۔ بیان یک ہی سے دو اول سے با متا با تی اور دھینگائی پرا تر آئیں و بیسے اور دو میں اور مندکی شقیت کی دجرے ہوں کا آسک و علی ہوجاتے ہیں۔ بیان یک بی دجرے ہوں کی دورے با آتا باتی کی دجرے ہوں کا آت کی دورے باتھا باتی کی دورے باتی باتی ہو باتی ہوں کی دورے باتھا باتی کی دورے باتھا باتی کی دورے باتھا باتی کی دورے باتھا ہاتی کی دورے باتھا باتی کی دورے باتھا باتھا کی دورے باتھا ہاتی کی دورے باتھا ہاتی کو دورے باتھا ہاتی کو دورے باتھا ہاتی کی دورے باتھا ہاتھا کی دورے باتھا ہاتھا ہاتھا کہ دورے باتھا ہاتھا ہاتھا ہاتھا ہاتھا کو دورے باتھا ہاتھا کے دورے باتھا ہاتھا کہ دورے باتھا ہاتھا ہ

" دسطون" شطوت کے اوہ سے اور آستینس پڑھاکہ وا محداً کا کرترمقابل پرملہ آور ہونے کے میں استفال ہوتا ہے یا کول اٹھا تاہے ،ا سے علوت میں استفال ہوتا ہے۔ لیول را خب کے جب گھوٹا پھیلے یا دَل پر کھڑا ہوکہ الگھے یا دُل اُٹھا تاہے ،ا سے علوت کہتے ہیں اسان عقل دُنطق سے خور کرے تو اپنے مناسب اس کے علاوہ مندرجہ بالامغہرم میں استفال ہوتا ہے۔ اگر کس معاطے میں انسان عقل دُنطق سے خور کرے تو اپنے معالد مغالف کی دہل سے شرچرسے کے تا خوات میں تغیر د تبدل کی صنور رہت ہے اور نہیں محتم لہرانے کی جلکہ دہل کا ہوایت دیل سے دیا جا تا ہے۔ کفار کا غلط رو ممل ہی اس اسرکا این شہرت ہے کہ دہ کسی ولیل دُنطق کو سننے پر تیار نہیں ، جکہ جالت مسل دھری اور طاقت و تبشد دیکے قائل ہیں۔

توج طلب نکتریہ کو الیفیت کے اسمرار پرولاست کیا ہے۔ یعنی اگروہ ارسیف کا موقع پاتے تو صور را رہے اور اگر موقع نہ پاتے تو اربیف کے لیے تیار صور ر سہتے۔ ہماری نہان میں وہ اکثر وانت پینے ہی رہتے ہول کے کہ وہ مار پیدی پرقاد رنہیں ہیں۔ ایلے اجمعر ل کے مقابلے میں رسول اکرم کو خرود ل اجمع کی جسم کرویے مقابلے میں رسول اکرم کو رہ کے دیا جا آ ہے کہ ان سے کہ وے کہا کی سے بی بدر جیزی تم کو خرود ل اجمع کی جسم کرویے والی آگ اس سے کہیں کی بیف وہ ہے دقیل افا نب شکھر بشت ترمن کی اس کے مقارے نفی اور آگل بچر نظر یات کے بوکس اگر اللہ کی واضح اور کھی ہوئی آئیں میں بڑی معلوم ہوتی ہیں۔ شاید اس سے کہ تھا رہے نفی اور آگل بچر نظر یات کے بوکس

ا "منڪر مصدرسي ہے۔" انکار اورنالينديده افغال كومنى من استفال ہوتا ہے۔ يداكي قلبي كينيت سے يال اس كه انظر مرادي - بوجيرے پر فليال ہوتا ہو تھي۔

نفسير

## منخسی سے جی کمزور عب بود

واضح سی بات اے کر بر شخص کے پاس اپنے معید سے اور اعمال کے بار سے میں کوئی کھوں ٹبوت نہو۔ وہ بڑی مامت کا مرتکب ہوا۔ ہوگری مامت کا مرتکب ہوا۔ ہوگری اور حیاب وحقاب مامت کا مرتکب ہوا۔ ہوگری اور حیاب دوفاج کی جرائت بنیں کرسکے گا۔ اس حقیقت کرا بہت کا آخری حیتہ وامنح کرد ہے :

الی ہوگا تو کوئی بین اس کی حایت و دفاع کی جرائت بنیں کرسکے گا۔ اس حقیقت کرا بہت کا آخری حیتہ وامنح کرد ہے :

سنمگرول کا کوئی یارو مدد کا رئیس ( وَمِدَ النظالمة بن مون نصید )۔

تعبن مفسرین نے اس آبیت میں" نصیعہ" کامطلب دمیل درُبان لیاہے۔ کیونکر دلی وُطل ہی تقیقی مداگار پیزی ریا۔

یہ انتمال میں فل ہرکیا گیا ہے کہ" مضدیو ہے مراور ہیر ورا ہنا ہے اور اب کک کی میٹ کا نتی می ہی ہے۔
اور معنوم یہ ہے کہ ان افل حقیدہ رکھنے والوں کے پاس نہ فواکی طرف سے کوئی دمل ہے اور نہ ہی مقل وطق کی بران کہ
میں کے دہ خود ہینچ ہول اور زکوئی الیا رہبرور منها انہیں میسرہے جزندگی کے ٹرینچ والستوں میں ان کی را بہری کو سکے
وہ براے ظالم بی کری کے میں وہوئے مفروج بالا تی شف مفاج ہم ایک وورے سے منانی نہیں ہیں۔ اگرچ بیام مغیرم زبادہ واضح وکھائی دیا ہے۔
اس سنے مجد اللہ کے اسکانات سننے سے بعد بہت پرستوں کے شدید منفی روعمل، مند، تعصب اور مبلے وہمری

له تغير الميزان ادر كبير زيركت آيت كى تغيرك ذال من.

یں توکیس نیادہ بُری جیری تم کو خروے دول اوروہ برکدا نشر کی طرف سے تیار کیا جوا افیت ٹاک ملاب اور مناہے بچر مشری اور بہٹ وحرم لوگول کا آخری ٹھکا ناہے۔ " صبم کروینے والی وہی آگ، جس کا اللہ نے کقارے و حدہ کر کھاہے" روعد ھا اللہ الّسان نے نین کے فس وال اور برآگ مبہت ہی بُرا مُسکاناہے و و مبشر المصدیور)

حقیقت یہ ہے کہ ان بدخو اور تندمزاج مخالفین کہ مِن کے دلوں میں بہیشہ تنصب اندسب و مرمی کے شفطے بھرکتے رہتے ہیں ، کا بدلہ حبنم کی آگ سکے سوا اور کھیے ہے ہی نہیں ۔ کیونکمر ہمیم شدرانشد کی طرف سے دی جانے والی سنزاگناہ کے "ناسب سے ہواکرتی ہے ۔

اس سکے بعد توں اور خودساختہ معبو دول کی کیفتیت ، کمزوری اور نا توانی کا دمجسپ اور حسب مال فاکہ بیان کیا گیا ہے اور مشرکین کے نظر بارٹ کو بڑے ہے واضح اندازیں باطل ٹاست کمیا گیا سبے

عوام النّائمسس سے خطاسیہ کیا جا رہا ہے ۔ اسے تو گو! بیان کی جانے والی ایک مثال او چہسسے مشنو۔ س پیورونوش کرو۔)

ا بیا کزدر ادر بدلس موجود جرا گیس سکی سک مقابلے میں شکست کما جائے، کیا یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہم اسے اپنی لقدیر کا مالک ادر طال شکلات سم سکیں ؟ بلاٹکٹ سنب ایلے معودان کی عبادت کرنے واسلے اور نود یہ میؤود و نول ہی منعیف ویہ لے بس جیں۔ (ضعیف السطالب والمطلوب)۔

ردایات یں ہے کربت پرست قریش ان بتول پر سجا انبول نے فائر کعبہ کے گرد د نواح میں جمع کرر کھے تھے ، شب مد مُشک عنبر ادر زعفوان چیڑ کے ادر طواف کرتے ہوئے۔

لبيات الله عرابيات البيات الاستريان الله والاستريان حوالات متعلى والم

تناسيران بالم

ملات، کا مفعل کرتے ۔ یہ فوانات تو چر برستول کی لبیک کی داخی تحریف ادران کے شرک کی داخے دیا تھی جان لیت و
حقیر چیزول کو خاتی کون و مکان کا شرکیب بھتے ہے ، مکن ان بتوں پر کھیاں مبنیضا بی اورشہد دز مفران آورشک منہ مارا ا
سے جا بیں اور برات کھیول کو مدک نہ سکتے ہے۔ قرآن مجیداس منظم کو بتوں کی ہے ہی اور شرکین کی کن در منطق کے بیان کے
سے طور ایس متال ذکر کرتا ہے۔ گویا کہنے کر ما ہے کہ اچی طرح سوج مجروکر دہ چیزی مین کو تم پینے مبئود اورشکل کتا بھتے ہو
کی طور ایس متال ذکر کرتا ہے۔ گویا کہنے کر ما ہے کہ اچی اور سے منطوب کے مقابلے میں جی اپنا دفاح نہیں کر دہے۔ کیس
مرح جا ری بدیا کردہ ایک کھی کے ساسنے بلے لی بین اور اس تھیم مقابلے میں جی اپنا دفاح نہیں کر دہے۔ کیس
قدر لیت و تقیر مسر و دیں " طالب مظارب سے وی مراد ہے ہوئم اور بیان کرا سے جی می می " طالب" بتول کو جے واسلے
ادر طلوب " خود بت، دونوں ، کہ خود روپ لی جی ۔

معین مفسر بن سف طالب سے محتی مراد لی ہے اور مفلومب است بہت کیونکومکیاں بتول پرنگی ہوئی نوراک کھانے ۔ دوہی میں یہ

سعن و برگرمفسری نے "طالب" ہے بت مرادیہ میں اور" مطارب "سے بنی ، کیونحہ بالفرض بت محتی میں سقیرشے میں میں سقیرت میں پیدا کرنا چاہیں تو میں شرکسیس سے ، لیکن ببلامفہوم زیادہ مجمع تنظر آتا ہے۔

مذکورہ با لا مثال دینے کے بدقر آن مجید نتیۃ برگردرہ اسے : من طرح الندکو بیجا سنے کا سی تھا انہوں نے مہیں بیجانا دما متدر وا الله حق قدر و اسالہ کی مونت سے باسے میں وماسس تعدر بیجے بیل کداس با عظمت و ملائمت فلکو اتنا پست کر دیا کہ اتنی ہے وقعت چیزول کواس کا شرکی گردانا - اللہ کی اگر متوثری سی می مونت رکھتے تواسس ہے چیست چوٹر پرسنسر مندہ ہوتے - آیت کے آخری اللہ لفت وی حذید ، ادر میرکزان جوٹے اور سے اس خوائل کی طرح نہیں ہوئا ما فلا متند ور ادر اللہ لفت وی حذید ، ادر میرکزان جوٹے اور سے اس خوائل کی طرح نہیں ہوئے کا کیست مقرسا ما فرر پیدا کرنے کی ملاح تبین رکھتے اور دیکھی سے مقابلے کی تاب رکھتے ہیں ۔ بکہ وہ تو ہر چیز پرتوائد سے اور اسس پورے مالم میں ایک وجوجی الیا نہیں جواسس کے سامنے طہر کے۔

چندائم نكات

ا۔ بتوں کی نا آوانی کی ایک واضح مثال میں گفت گوردہ ہو بگونو ان کے بارے اس کا آوانی کی ایک واضح مثال میں گفت گوردہ ہو بگونو دشال کو بیان نیں کیا گیا ۔ بلا آن میں گفت گوردہ ہو بگونو دشال کو بیان نیں کیا گیا ۔ بلا آن من میں استعال کو گئے ہے میں ہے ۔ کیونو قرآن مجد نے انگر جرزے میں میں استعال کو گئے ہے مار ہو میں ہے ۔ کیونو قرآن مجد نے انگر جرزے میں میں استعال کو گئے ہے مور میں ہوت دی ہے ۔ کیونو قرآن مجد میں اس میں ایک کا مور میں موات دی ہے وہ اسمحی " ہی توہے ، جے کم دور مولوں کو اس میں جو انگر ہو یہ سال مشرکین موب کے مقابطے میں بیش کی گئے ہے ۔ بگر چر یہ مثال مشرکین موب کے مقابطے میں بیش کی گئے ہے ۔ بگر آیت مجد کے مور کی میں اس کے مور کی اور میقرول کے بتران کے موری خلاب (یہ الدیت میں کور تا نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ دیر کلوی اور میقرول کے بتران ک

٥٠٠ اللهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ التَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ سَيِعٌ الْجَرِيرُةُ

٥٠- يَعُسُكُمُ مِكَابَيْنَ اكِيْدِيْ لِمِسِمُ وَمَكَاخَلُفَهُ مُوْوَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

" يَكَايَّهُ الْكَذِيْنَ الْمَنْ وَالْكِعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُ وَارْبَتَكُمُ وَافْعَكُ لُواالْنَحَ يُرَلِّعَ لَكُعُمُ تَفُ لِحُونَ }

٨٠٠ وَجَاهِدُ وُافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ \* هُوَاجُتَا كُمُ ومَاجِعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْسِدِيرُنِ مِنْ حَرَجٍ ا مِلْتَةَ ابْيَكُ مُ ابْرُهِيتُ مَواهُ وَسَمَّكُ مُ الْسُلِمِينَ أَ مِنْ قَبُلُ وَفِيْ هِلْ ذَالِيكُونَ الْرَسُولُ شَهِيلًا عَكَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى السَّاسِ ﴾ فاكَقِيْمُ والصَّلُوةَ وَاتُّواللَّرْكُوةَ وَاغْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَلِلْكُمْ قَنْعُ مَالُ مَوْلًا وَنُورُ مَا النتَّصِ يُرُحُ

22- الله فرنشتول میں سے بیغامبر نتخب کرتا ہے اور اسی طرح انسالوں میں

بی محدود نہیں عبکہ ان تمام معبود ول سے مقابلے میں ہے۔ جن کی اللہ کے علادہ کمی طور رکھی پیسٹش کی جاتی ہے ، مزود ، فنرعول ، بت جون تخصيتين ادر فاتيس دخيروسجي امس مين الهين - يسب ك سب اگر اكت جو مايش ا درا بيفتام دسال و زرا في علیم اور کینالوجی بروست کارلایش اور نالبشب مروز کارسائنس انول کی بجر پورسلامتول سے استفاده کریں۔ سین بجری اکیس محتی كمب بدا بنين رسكة ادريبال كم كداكر كمى ان ك وسترخوان س كمان كاليك ذره أفاكر ب مالي سطالي يلن ك الميتت نبي ركهة

۲- ایک سوال کا بواب گیالومی کی نباد پرایی الی ایجادی کرچاہے بوکسی کے مقابلے یں کہیں زیادہ بچیرہ اورامل ہیں۔مثلاً تیزرفار ذوائع آمدورفت، خلافردی سے ذرائع، آوازسے زیادہ تیزرفارراکٹ اورسیالیے ہو لیسے میکنے میں زمین کے مدارسے بھل جاستے جی اک طرح کمپیوٹر اور دوبوٹ جوریا من کے بیمیدہ سوال ایک لینظے میں مل کر کے ركم ديستين - توكيا مذكوره بالامثال جارساس ترتى يا نته ائنان كيديم ماوق آتى ب

جوانا مم موض ري كريشك ان محيال عقول وسائل ا دراسشيار كي ايما دارج ك انسان كي فيرمولي ترقي كي دوش ديل

سے مگریرسب کچم ایک زندہ اور بارا وہ مخلوق کی خلفت کے مقابلے میں کچے ہی نہیں۔

اگریم فزیالوجی اور بیالومی کی ان کُتنب کا بغور مطالعه کریں، بن میں کھی بیسے جیوٹے سے کیرم ہے مکوڑے کی جہمانی سا اورز ندگی کے منتقب ببلوول کا ذکر ہے، تو بمیں بیتہ بیل جائے گا کہ ایک کمی کے دہاخ کی ساخت اعصاب کا جال اور لظام باضران کے باسائٹ ہوائی جہازی ساخت سے کہیں بھیسیدہ اورامال سب اورکس لماظسے می اس سے موازد کے الائی ہیں دراصل زمرگی ، زنده موجودات کی حرکات واحباسات اورنشو و تماملی انفوص ان کی پیدائش امی تک بیسے برے سا عَدالله اور دانش درول کے بیالے انتیل مسائل ومعات کی طرح ہے۔ اس پرمستزاد یہ کم ان کی خلفت کے بیالے کن بار محیول اور کمنیک کی صرورت ہوگی اکسی کو فیرنہیں ہے۔

ملوم طبیات کے ا ہربن کے بقول تعین مشارت کی انھیں مہت جیوٹی ہیں۔ جرمزید کئی سوچوٹی آنکھدل ہے مركب بي - الين وه أكيب أ عظم من ولم ي تشكل سے ديجا جا سكتا ہے اور نناير وہ منى سو أن كى فرك كے قبم كے برا رہے - كئى سو چون چونی استحول کامجور سے اس محد کو استحد کے استحد اس محد کہتے ہیں۔ بہر مال فرض کریں اگرانسان سے جان موادے ایک زندہ مخت ینا ہے۔ مگر کس میں بیصلا سینت ہے کہ کئی سوچیو ٹی چیوٹی آئٹھوں کو ہام مربوط کرسکے اس کے وہاغ ٹک۔اس طرح ہے جا كدره كيم شابدات وماغ كومستقل كرسك توكياوه جيزكي موتع برايف ارد كردرونما موسف واليه دا قعات بركي قرك وكا كالمهاركم على به الدكيا مام قابل انسان الرامي ذكوره بالاحتيرى مح بيبيه اور بُوامرار في بناف بالنوك والمحتين. اس پرمستزادیک اگرانسان مذکوره بالافرمن کو حقیقت می کد کھائے قریما اسے ملقت" کا نام ریاسکا ہے ! یا اے مون "ASSEMBLINE" بنى يرزول كو جوز في كانام ديا جائے . الكل اى طرح من طرح صوف يرندل كو جو لاك كُا أَن تِيَادَكِرِف والع اس كَ تُورُسف والنَّ وَكُول سَكَة بِي مُكُوم ومرتبين كملاست ما سكة -

# پانچ اہم اور تعمیری احکام

گذرخته آیاست توحید، شرک اور مشرکین کے خیالی اور خودسا خت معیدو دول کے بارسے میں بنیں ادواس کیا فاسے کہ معنی لوگول نے فرائشتول اور نعید کا فاسے کہ دانستان کی اور میں استاد ہوتا ہے۔ الشرکی طرف سے آنے دانستان کی بینے بالشرکی طرف سے آنے دوستول اور النا فول میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدث الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے " (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدّ الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدث الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدث الله میں سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدث الله میں سے رسول سے رسول انتخاب کرتا ہے ۔ (احدث الله میں سے رسول سے ر

فرستمل میں سے رسولوں کی مثال جرائی این کی ہے اور النا نول میں سے تمام رسول اس کی شال ہیں ، طائلہ کے سلطے میں من ہوں کا لفظ میسے « من تبدیعنی شکہتے ہیں۔ اسس حقیقت کی نشا ندہی کرتا ہے۔ کہ قام فرشتے النان کی طرف اس سے رسول بن کر نہیں آئے ، بلکہ ان ہی سے جند ایک کو برضومیت ماصل ہے۔ اس لحاظ سے سورہ فاطر کی بہل آیت

"جاعل المسلانكة رسيلا" أُسْر سفر فرستول كورمول مبسيايا"

اس آیت کی نفی نبی کرتی کونکو وال مبنس ال کومراوست شکدا فراد مین را ایت کے آخری ارثاد دو تاہے۔ اللہ سیع بھسیوں۔

افال وامحال فاخار راب اس کے بعربین بکر فرخورے مطاع ہے ،ان کی بات چیت سنا اور ان کو افغال وامحال فاخار راب کے بعربین بکر فرخورے مطاع ہے ،ان کی بات چیت سنا اور ان کو است کے سلسلے میں رمول کی وقر وار فول اورا مشری فو است کے سلسلے میں رمول کی وقر وار فول اورا مشری فون است کے سلسلے میں رمول کی وقر وار فول اورا مشری فون است کے بیجے ہے ور بعد ما سیاری است کے مامنی اور است کے بیجے ہے اور اسلام کا مول کی انتہا اور بازگشت التی کی طرف ہے ، اور سیاری والی است بیجا اللہ مسود ) یہ کہ وورک انجی طرف ہے ، اور سیاری بازگاہ میں جا اللہ مسود ) یہ کہ وورک انجی طرف ہا بی کو بیج ہے ، ان کا این نہیں ، بیجی بندے میں انسان کو بازگشت ان کو بیج ہے ، ان کا این نہیں ، بیجا ہے میں میٹور یالا تی پر سین المید بیجہ ہے ، ان کا این نہیں ، بیجا ہے میں میٹور یالا تی پر سین المید بیجہ ہے ، ان کا این نہیں ، ورور اور است کو بیج ہے کہ ورور اور کی شری و مرور اور کی باری میں بالی و پر دروا دیں باری کو بیج ہے ، ان کا این نہیں ، ورور اور کی نیز ان کی طرف ان کی رہ میں باری و پر دروا دیں کی باری میں باری و پر دروا دیں باری و پر دروا کی کا این کی طرف ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا ان کی طرف ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا ان کی طرف ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا درا میں این کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا ان کی طرف ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا درا میں ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا درا میں ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا دائی درا میں ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا درا میں ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا دائی درا میں ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا دائی درا میں ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا درا میں ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا درا میں ان کی و بیج ہے ۔ اور دو ہر کا درا میں ان کی درا میں کی درا

المراد بلك من من المراد المراد

سب بے شک اللہ سننے والا اور دیجھنے والا ہے۔

19 جو کھان کے سامنے ہے اور جو کھران کے پہنچے ہے ،وہ جانا ہے

19 اور تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔

19 مور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔

20 ماری کے اسے ایمان والو ارکوع کرو اور سجدہ سمجالاؤ اور اپنے پالنے والی کی

21 ماری کے اور راہ فدا میں ایساجہا دکر وجو جہا دکرسنے کا می سبے راس نے تھارا

19 ماری کیا ہے ۔ اور دین میں تم رمشقہ میں طلا کہ دھے منہد بھان

انتخاب کیاہے اور دبن میں تم پرمشقت طلب بوجر نہیں ڈالنا۔ یہ وہی تنصارے باب ابراہیم کا دین ہے، اس نے بہلی کتب اورائس کتاب میں تنظارا نام تمسلمان کرھا ہے تاکہ بغیب رتم پرگواہ ہو اورتم لوگول برلہ نام تماز بڑھواورزکواۃ دو اورا لٹرکے ساتھ و ابت مردی کوئی میں تنظارا مولا اور کننا ممرد کارسے مردی کارسے میں تنظارا مولا اور کننا ممرد کارسے مردی ارسے مردی ایسا ایجا مولا اور کننا ممرد

مرد کارہے۔ نشا اِن نزول

بعض مغسری سکے بقول ، ولیدین مغیرہ ، ہوئمٹ کین کاد مان سمجا جاتا تھا۔ وہ اور انسس جیسے بعبن دیگر مشرکین ، پینیئر انسسلام سکے میوث برسائستہ ہونے سکے بعد حیرت سے کہا کرتے ہتے ۔ وعوا مشوّل علید السددے و من سدنیا ؟

سله ر تغییر قربی الوالعنوح اوزی فر الدین دازی اور روح المعانی زیر محبث آبیت کی تغییر کے قبل میں۔

"بمع ابیان میں مرحم جاب طبری بہت سے مفسری کے حاسے سے منطقہ میں کہ" می جہادات سے ماد خلوم تیت ادرا ممال کومرف ادر صرف اللہ سکے بیاد انجام دیتا ہے۔

بیشک " می جبا ده " می مومی اور وسیع مطر که آسب ، جس می مقداد ، تعداد ، کیفیت ، سیتمت اور زمان و مکان سب شامل می مرد از این مرکان سب شامل می منظر بونکه افلام کی منزل بهاد بالنفس کے سلط مین شکل ترین مراحل میں سے سب ، البرااس کا خصوصی ذرکر کی گیا گیا ہے ، کیونکو الشان سکے ول اورا عمال میں مشیطانی خیالات وا نکار کا عمل دخل بهت اطیف اور خفید ا خاذ سب بوتا ہے اورانشر کے خاص بندول کے مواس سے مثاید ہی کوئی بی کملا سب .

دراصل قرآن مجدد نے ان یا کئے احکامات سے ذیل میں کسال ترین مرسط سے شردع کرسے شکل ترین ادراعلی ترین منزل کے سانانی کی ہے سب سے پہلے دکوع کا ذرکیا گیا ہے ، بھراس سے برز منل عبدے کی بات ہے جر مجوی عبادت اوراً خرمیں تمام الجھے اور نیکے۔ اعمال وکردار کا وکر سے بھی میں عبادات وخیرعبا دات سب شال ہیں اس کے بعدانغادی ۱۱ جماعی، ظاهری باطنی ، قرلی ۱ در فعلی مبر دجید ، کوسشش ، پیکسب د در اور افعال ق دخلومی زیت کی باست کی گئی ہے ياكيد باس أين ب كرس ك نيتي من سوفى مدكاميا بى دكامرانى سى ميكن سى اس مقام ير برخيال بدا ، وكم كمزور مندول كوكس طرح ان عبارى اورسنگين ذمه داريون ادرا حكا مات كاحال قراردياً كياسيه، مبكدان ميسهم مراكيس ِ ذمر داری دوسری سے زیا وہ دسمبع ادر ما مع ہے ،اس سے بعد میں آنے دا نے مبلوں میں مختلف ہیرائے میں تایا گیا ہے که مذکوره بالا ذمه وا کیا ل بارگاه اصبیت بریمین کے مقام و منزلت اور عظمست و تنفیتست کی علامت میں اورالله کی طرف سے موکن پرخاص تعلقب وکرم کامظهر ہیں۔ اس سیلیے میں سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے۔ "اس نے تعال انواب کر ہا ہے ( حواجتبا ك عر) ين اكرتم الشرك منتخب كي برئي تقق توريس عكين ومد داريال مقارس كذرول يرزال مايس مجرادشا وجوتا ہے اس ف ال كرى دمرداريول كى انجام دہى كوتمما رسے يا حدث زمت ومشقت قرارتيں ديا-(وماجعل عليك عرف السدين من حسرج) بين الرعقل مليم سه سوج ومعلم يومات كاكريدواريال في اور خست نیس میں - ملک مقداری فظرت سے بم آ بنگ اور تما رسے مزاج اور طبیعت سے مطالقت رکمتی ہیں - امولی طور پر بونكر تصاريع ارتقار ديكا الكاذريه ميل ال من سعيم زمردارى أيس واضح فلسفدا دركتير منفعت كى مال بسع ادرير منفعت تمتارسے بیے ہی ہے۔ اِس بنار پران کی انجام دہی تمعارسے لئے قطعًا شاق اور تلخ نہیں ہے ، مک نہایت خیر ہے اور توککوار ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی مارہی ہے کہ یہ بروگرام تھارے باب ابراہیم کا دین ہے۔

(مسلقه ابید کو ابراهید ) معنرت ارائیم کو "باب " کف کی دو دلبین سمر می آتی ہیں۔

(1) عرب ادراس وتت محمد لمان زیاده ترصرت المعل کی تسلی سے مقے۔

ii) اس دقت کے تمام کوک صنرت ابراہیم کرا پٹا پزرگ اور رو مانی باب سیسے سنے۔ اس طرح تغریباسبی ان کا احترام کرتے سنے۔ اگر جہ ان کا صاحب سترام تعدیں دین طرح کورخ ا فاحت سے آلودہ کر دیا گیا تھا۔

اس کے بیرای سلسلریں ایک اورار شاو ہوتا ہے: سابقہ کتب آسانی اوراس وقت کی آسمانی کتاب وقرآن مجھم)

CVLTOR ADDRESSED COOLS TO SECURE COOLS COOLS

فلايظهرعلى غيبه احداً الامر في ارتضى من رسول فأنته بسلك من دبين بيديه ومن خلف ورصداً العسلم ان قدد اسلفوا رسالاست ديه مراحاط بعالم بهدو

الله كى كوا بن امرار شيب منهي براياً ، موائے بيئے بُوستے بيغيروں كے بن سے ده دامنی ہے ادران پر ايلے تكوان مقرر كريا ہے جوان كے آگے جي ہے رہتے ہيں ۔ تاكہ بتہ بيلے كدوه ا پنے بردر د كارك اسكا اس بنيا تے ہيں يا نہيں ادران كي ہرا كي شخصے اللہ بيرى طرح با خبر ہے ۔ مله

مَنِي طور رِبِيمِي واضح بوجائك كرا مامين اسيد هده است مرادستقبل اور ما خلفهده است مراد البيا

سے قبل کے واقعا سے ہیں.

اس کے بدسورہ مج کی آخری دواکیات میں موشن کے دنوی داُخردی ، بمہ جبتی مفاد کے مناس بیادی اور مجوی کی آخری میں اس کے بدسورہ مج کی آخری دواکیات میں موشن کے دنوی داُخردی ، بمہ جبتی مفاد کے مناس بیان کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہارا ہم کھا کی طرف انتاام " ہوتا ہے۔ سب سے بہلے ہارا ہم کھا کی طرف انتاام " موز انتاام کرد اور اینے پر دردگار کی جادت کرد اور ایسے کہ در درگار کی جادت کرد اور ایسے کہ مار کرد تاکہ کا میاب رہور ( باارہا السندین ا منسوا اردے مو واسسجد وا واعسبد وا ریسے مرد وا فسلواللہ میں تعدید مون )۔

ادکان نمازیں سے مرف رکوع و مجود کا ذکران کی اللہ احمیت پر ولا است کرتاہے ۔ اس کے بعد عوی طور پرغودی کا ہو جا یہ اس کے بعد عوی طور پرغودی کا جو بلا تید محکم ہے۔ اس سے مراد اللہ کی ہرقم کی جا دت کے بیالے المیت ٹا بت کی گئی ہے۔ اور اس کے غیر کی نا المیت کی طرف الله دار کیا گیا ہے۔ کیونکو عالم کا کتات میں صرف وہی اکمیلا مالک اور یا نے والا ہے قد عدل الحق یوات ، کا سم ہمی مطلق ہے اور کسی قید دست و کے بغیر ہے جانم المی المال کا کتاب کا مراد ہے۔ اس سلسط میں ابن عباس کی روا بیت کداس سے مراد سکر ترکی اور ممادی الفران المونوان ہے۔ در اصل اس کے درسیع مفرد کم کا کیا ہے۔ ور اصل اس کے درسیع مفرد کم کا کیا ہے۔ ور اصل اس کے درسیع مفرد کم کا کیا ہے۔

ہے۔ دراس اس سے بعد نفط جماد وسیع عبوم کا بیس بھری صدال ہے۔
اس سے بعد نفط جماد وسیع معلی میں استعمال کرتے ہوئے ہے پانچواں محم دیا جاتا ہے۔" داہ خط ساسس قدر جہاد کر دکر جہاد کا حق ادا ہوجائے ( وجا حد وا فی ادلان سے جھاد کا ہم کمٹر مفسرین نے اس مجھ جہاد ہے ہم کر مشمس ادر میں کا کا من اس محمد کا میز مرکث مسلم جگ مراد مثیر کیا اور ہم مس کو قابو میں رکھنا ، لین جہاد اکبر ادر ظالم دجائی ڈھن کا میدان کا دزار میں مقابد کرنا مین جہاد اصفر مراد کیا ہے۔

ر الله المستراليز إن يُن زير كيدشاكيت كي تغيير كه ذيل مي جناب ملامر لها لمبائي " دليسلعر ما بيين ايد ديلسعر ... ، كوس تلوعمت اورا متدنع كالمدور لفرت كي طوث اشاره تسميمته جي - كين ماري نظرس يربيدسه - المسينون مل المصموم موموم المال المصموم موموم موموم المال ال " الشركى مخلوق ا در بندول يم م اس كه ما سُدست كو اوا در لتّا نيال من الله الله

درامل لمت و دنوا کے ذریعے اگر چر ظاہر اساری امت سے خطاب کیا جار اسے ، مگر درحقیقت امت کے رہید ومردادا در بزرگ مرادیں برد کی بنار پر کی سے خلاب کی جارسے ساستے بہت کی مثالیں موجود ہیں کہ چندافراد سے خلاب کے یلے سب سے خطاب کیا جا آہے ۔ مثلاً سورہ ما مرہ آبیت سب رسی ارشاد ہوتا ہے

" الشركتيس يا دشاه اور فرا فروا بنايا "

يرخطاب بى امرائل كودى كى تغمتوں كے تماعے كے ذيل ميں تمام أخست سے كيا جا راس و مالا تحراس متصب کے عال تومعدودے چذا فراد سقے۔

" مشط ود" ایک اورمنی می رکمتا ہے اور وہ بے عمل شاوت " بینی اپنے کروارسے کی بات کی گوای دیا، لینی موازنه ادر مقابل مبی ممی مل د کردارکو دوسے رکے عل و کروارسے موازی کرتا بالفاظ و گیرا کی شخص کے اعمال و کردار کا دوسروں کے يصنرنه بونا اس معنى من نمام بيتح مسلمان شامل هو سكته بين يدى ببنرن دبن فيل بيرا بوكرتمام وگول كه يع شرا منت ادر کردار کی رفست کا ایک پیما نرین جایش جھزت ربول اکرم سے ایک روایت ہے۔

الشرف مالل كوين ففيليس عطاكي بي منجله ان ك ايك يرسه كد گذات ما ودار، جكه برأمت یلے نوردان کا پنیر وافقا، کی کیائے اشر نے میری ساری است کو معلوق کے بیائے مورد قرار دیا ہے۔ مزما آ ہے ۔ ۱ ليسكون السّروسول شهيدة اعليكم وتكونوا شهدام عَلَى النّاس الله لین جی طرح ہرنی ابنی است کے بیان اس اس اور مونہ ہوتا ہے، تم ساری دُنیا کے بیلے ایک شالی کیوار ا در منونه ہو۔ پر معنوم اکیب تو بیلے بیان شدہ معنوم کے منافی نہیں ادر مزید برآں ہوسکتا ہے پر منوم بی ہو کمریوں تو تمام آ ى گوا وسە يىڭر آئىرا ملېاز مىتاز اورىغايال گوا دا در نورندى - سە

آ بیت کے آخریں مذکورہ پانچ ومرداریوں کو ناکیڈامین مجلول میں زیادہ مختصر ہیرائے میں مزمایا جار الست؛ اب انگر يُول سے اورتم اعزازات اورا متیازات کے مامل جو تو نمازاداکرد، زکرہ اور برورد کا رعالم کی بنے بایاں عنایات کے يرقين أين اسلام معممك ربوا فاخيد عنوا المصلوة وأنتواالسرَّ حِكُوة واعتصد عوا با ولله ) كيوكم تمالامربيت ادر مددگار وي بي " (هـ ومولاكم من ادركتنا الهامريست ادركيا محمده ادر باملاحت مدد كارب (فنصم المولى ونسم النصير براصل يرتبك واعتصموا سالله موم ولاكم كروي

اله وراختين طونير مسد محمطان كآب كال الدين اوراس طرح كى دومرى روايات بى نقل كى كى يى-

يع تغير رال جد فرح مثنا

ت اس تغیری بی جدیں سورة البغوایت نبر ۱۶ اور سورة النساری آیت منبسائیری تغییر کے ذیل میں مم اسمعنول مقعل سرمال المعطاريج بي - . ين اس في ما ان من قبل وفي حذا) الدر ما و موسما كما بعد المدر المان واب ہوتمام ا تکامات خدادند قدوس کے ماسنے مرتب یم نم کرنے کو اپنے یہے ایک بڑا ا مزاز تھور کرسے۔ "هـوسماكم ... " مين خمير" هو "كمرس يرشديدا خلاف سهد بعن مفسران ك خيال بي " هـو م مرج " النَّدُ "بعد العني خودا للَّه سن سالقه كتب اور قرآن مجدين مسلالون كواس قابل فخرنام سيد موسوم كيا يعين ووسي م مفسران کے خیال میں احدوا کا مرجع مفرت ابراہیم میں کیونکوسورۃ البقرہ آیت منبٹالیس مذکورہے کم تعیر فا ذکبہ کے ا نتتام برمحزت ابرامیم سنے بارگاہ اقدی الی میں جنروعا میں کی حتیں۔ جن میں سے ایک پر ڈھائتی۔

" رسِنا وأجعلنا مسلمين لك ومن فرستنا أمَّة مسلمة لكو." بارِاللا الم دونون (معجمه اورميرسه بينيم) كواينامطع ركورا در عاري نسل سنة اكيت انست مسلم عبر تیری مطبع و فرا نبردار بود پیدا کردسد.

لیکن ہماری نظریس بیلانظریر زیادہ میم سہے اور است کے صنون سے زیادہ مم آ ہنگ ہے۔سابقہ کتب اور قرآن مجيرين كسلما نول كانام ركضن كى نسبت محنرت الاميم كى طرف دينا مناسب نبي، بكريد نيانست الشرى كى طرف مناسب سيط پانچال ادراً خری شوق اً فری عمر سب کرمسالال کا تعارف تمام امتول کے بیلے ایک نوند ادر علامت کے طور بركا بإ جار اس - ارشاد بوتاب : مقصد يرتفا كرنميرتهاك كواهين اورتم تمام كوكون كواه بو- (ليكون الرّسول شهيدًا على كم وتكونوا شهددًا على النّاس).

مستهيد " شهدود " كم مادو سے اوراس كا مطلب دو آگابى و با خبرى ب ، بوتيم دير بوراس بات كامفهم ير ہے كرميني اكرم كاتمام ملاف يركوا ، بونا ، تمام اعمال كدارے با جر بوٹے كے سٹى ميں ہے - بيم فيوم ان تما كايات وردايات جن میں رسول اگرم کی خدست میں عوض اعمال کا ذکر ہے اسے عین مطابق ہے ، ان روایا ت کے مطابق ہفتہ عبریں ایک دن تمام است کے تمام اعمال آسید کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کی رُوح مطہران سے باخبر ہوتی ہے۔ ال بنا پرآپ اُمّت کے گواہ ہیں۔

ر باست کساست کس طرح تا) وگول کی گواه بن ؟ تعض روایات سے مطابق اس سے مواد است کے مصوم افراد ، بنی ائت ا طباریں جو دوگوں کے اعمال کے گواہ میں ۔ امام علی الرمنا علیدالسندام سے ایک روایت ہے۔ " غن حجج الله وفي خلقه وغن شهدا را الله و اعلامه وفي بريته"

سله سورة ما مُره آميت نبست يي مراحت كدم القربيان كيا كيا به كدان تعالى فعاس وي كانام المسلم ركما بدر والتممت عليكم نقمتي ورضيت لكمالاسلام دينالم متعدداً يات مين رسول أرم كو أوّل المسلين ، فرايا كياب، من من سورة العام أيت نبسك اورسورة زمراً بيت نبسدا بى شال چى -

إداره إمَاميند قِرأيت كالج

سنرفكريث صيح

یس نه نسسه آیی پاک (تغییر افزوجاده) کامی شخسه کوئرن بحون بغور پڑھا پیرے تصدیق کرتا تھوں کہ تمض بیرے کوئے افزاق

يانغلى فلطى نبيى ب.

وَاللّه اعلم العقواب مافظ محد طفيل (تسطالة ناضل) مترس/مينير المستب دست ماست كالمي اندون موجيد وازد . لا بود

لینی اگر تھیں کہا گیا ہے کرصرف الطاف وعمایات پرورد گارسے والبتر منا بلاو بر ہیں۔ کیونکروہ سب معلی، اجاء اور مناسب یاورد ناصر سے۔

بارالها اہمیں یہ توفق مطافر اکر صرف تھی سے والبت اپنے اور فالق وطوق سے رشتے کی وجہے اوگوں کے سیے نوند ومیار نیس اور تین مطافر اک مرف تغییر "محل کریں۔

فدایا اہم طرح سابقہ کتب اور اس قراران محیم میں تو نے ہمیں اس خان " کم کر پکا راہے۔ یہ توفق دے کہ سر پاتیے ہم سے بندسے بن ہائیں۔

میں کے بندسے بن ہائیں۔

یرور دگارا! وہ وشن ہو آئ ہرطرف سے قران واس الم برصل آور ہور ہا ہے، ہمیں اسس برطب عطا فراکہ تو ہی ہمین مولا اور مرد گارہے۔ د فنعہ حالمہ ولی و نعہ حالمت میں ۔

سورهٔ جج کی تفسیراخت تام کوہنیجی

| 2-710A410F   | رضيم ۲۲۹۰۳۲ ۲                    |
|--------------|----------------------------------|
| 4.4          | رۋن                              |
| 610 16.4.44  | سميع د                           |
| -4-4         | شهيد                             |
| 4-8/448      | 7.5                              |
| 4-11490      | عفوق                             |
| 4-41490      | على                              |
| 450          | عليم .                           |
| Z+1514901161 | عُفول                            |
| 1 4.4        | غنى                              |
| 444.94h      | قدير                             |
| 2.4444       | قوى                              |
| ATT (PATTEAL | فيوم                             |
| 2-11494      | کبیر                             |
| 4-r: 449     | تطيف                             |
| ياس توحيد كل | بیلے الن ( اصحابِ کمعٹ ) سے وا   |
| ۵.           | نگرىيدا بوئى -                   |
|              | انشاء الندكهنا توسيد إفعالى كامف |
| _            | كيا تُوالنُّرك كافر جوگياجس-     |
|              | مجرنطفه يعيد يداكيا اوركورا انسا |
| س کاشر کپ    | التُدميراديت سيء بَس كبي كوا     |
| 1.0          | مهيس بناتار                      |
| 117:11.      | ولايت وقدرت خداك يلير            |
|              |                                  |

# اُصول وعقائد اتوسید، اسمائے باری تعالیٰ

| אשי יום יאור י פארי אפרי דפר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الند |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 444 4440 444- 4464 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 41814-814-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 210 12.4 1440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بصير |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مكيم |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صليم |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حميد |
| ואיזיאאיידאס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | چئى  |
| 4.81494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فبير |
| 444.444.454.454.4544.444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | درنت |
| ### (P#A/P##144) (###                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| מנין יורב ידין אין ידין ידין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 4.200 .044.01.19.v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 744.444.644.444.644.444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وجمن |
| P+P (794 (7AA /7A4 /768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 71A + 710 +714 +74.4 +74.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 4vk • 444 • 444 • 444 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • 414 • |      |

DAY + DAI + DEC + 1944



تفسمبر نمونه \_\_\_\_ جلد که ترتیب و ترخین وسوی ترتیب و ترخین الباهروی \_\_\_\_

|     | مضامین:              |
|-----|----------------------|
| 440 | اصول وعقائد          |
| 244 | احكام                |
| L4. | اخلاقیات             |
| 441 | اتوام گذششته         |
| 241 | شغصتيات              |
| 444 | علماء ودانشور        |
| 464 | ِ کُتُب سماوی        |
| 40- | كتب تاريخ وتفسيروسير |
| 404 | كنغات قرآك           |
| 441 | متفرق موضوعات        |
| 444 | مرتفامات             |

لوگوں کے ایمان مزلاتے کے غمیس کیا اپنی جال دے بیٹیوسکے ، ېم جايبي تووي دانس سالس مگردهت اللی ترساور لوگوں کے شامل مال ہے۔ كه دوكريس تم جبياسي نشر بول، مگر محجه مروحی آتی ہے۔ مجم رعيلي كو) التدفي بناكرميراب ابرابيم الندكابست صادق نبي تقة 124.44 موسكى مخلص؛ بلندبا يارسول دنبي تما PALIFA. اساعيل صادق الوعد نبي تها YAMIYAM بني سنيتهين اموسي كور رسالت كيلي بُمُن ليا . وي كوسُنو! تم سے پہلے بھی اُدمی ہی نبی بنا کر بھیے ان يردى كى وويى كاستىيىتى تعاور ميند زنده نبیس دیتے۔ אוץ אל לפניץ سم ف وعده كمطابق انبياء اورجني عالم محفوظ دکھا ر

#### الامست

بمسنع انهيس اليه امام ومليثيوا قرار دياج بعارات كمست لوكول كومدايت كرت تق

لوگو! استے خداست ڈرو دو مردمقابل گروه، بانی غیرموس گردمون توريدك بارساس مؤمنين ست تعكرا كرناج بنوت اورمعاوتك برطعبالآب ر تمها داخلامعبووكيا وليكالنه وه كمت تع بها رأ برور دگار صرف الشب ہر چیز کا انجام وانتقام اس کے اتھ ہیں ہے۔ ۲۹۲ ترسدرت کے ال کالی ون تمادے مزار سال کے برابرہے۔

#### عدل

یاک سے ہارارت جسکے وعدم پُورے موكردہتے ہيں ۔ مم ظا لمول كوسزادي ك حبب عدل الى كى دادگاه قائم سوگى قیامت میں ہم عدل کے ترازوقائم کریں گے ۵۰۵ تا ۸۰۸ بم في دونول كوعلم اورقرتت فيصله (عدل) عطافهائي مم الياكرن يرقادريس. سب لوگون كو ليكانگت ( توصيه ) حق او يعزالت کی گواہی دسیتے تھے۔ على صالح النجام دين والليكى فاقدري سي ک جائے گی ۔

الله يم معبود سيد اس ك التي التي الم بس زمین وأسمان كى سرميز كا مالك ب تمام ظامر ومخفى كاجاسنے والاسے ۔ مكي التدمول يميرب سواكوني معبودتهي التدويي توسيع سرتمهار سياي زمين كافرش مجايا ، إن برسايا ، باغ أكائر بلندم تعبب التدحوباداته برحق م میرا بروددگارزمین واُسمان کی مبربات کو جانباب، وهميع وعليم ب ـ أسمان دزمين اورج كجيدان ميس سي سب الله كي مُكتيت ہے۔ 866844 صرف أيس اورميرے ساتھی توحيد کی بات نهين كريت تام سابق انبيار موحد تط -سب انبیاد کے پاس وجی اُن کہ خدائے داجد سكسواكولى معبود تهيي -اضول في كها الله أولا وركفتات وه اس سيمنزه سي فرشقاس كمرم بنديي كياان كمعبوداليين كرسارك مقابلر میں ان کی مدوکریں ؛ سرگزنهیں ۔ وه سب اكيب بي مبدادسي في حاصل كرت تقط جو فدائ واحد كا اراده تحايش تمهادارت بول بس ميري مي عبادت كرو-

تهارامعبورس اكيبسي

069

اس کے بیال اطاعت گذاروں کے بیے بهترين اجرو أواب ب 111-11-التدم رحير برقادرب 114 6 114 يرور وكازسك كلات تكعف كوسمندرساسي بنیں توختم ہوجائیں گے۔ PIG: PIA مهادامعبودحرف أيك سبت Frriger كسى كو البيندرت كى عبادت بن شركي درو كيا الله كابياً مكن بيد إوداس بات ك لائق ملي كداس كاكوني بيا سور بيشك اللهميرا اورتها را برور دُكاريه أسي كى عبادت كرو-جنیس تم اللر کے سوالیکا رہتے ہوئیں اُل سے كناده كش بوكرابيف رت كويكارتا بول. مين تم سيؤاس مبت بريست قوم اور تبول سے کنارہ کشی کرتا ہول - ابراہیم ہیشہ توحید کی منادی کرے اسے۔ وه زمین واکسان اوران کے درمیان تمام بيزول كامرورد كارسيد اسى كى عبادت كرواصبرسكام لواس كأمثل ومانندنهين 190 اسيهم في اس عال بين فلق كيا تصاحب وه کوئی جیز تصابی نهیں۔ 144 يربات برگز سزادار نهيس كه وه كسي كو اينا

بيثا بنائے۔

الله كا وعدة قيامت حق سب

زندگی سے مشابہے۔

اس نے قیامیت کا اُنکارکیا

مجع بقين نبيل كرتيامت أئ كى

اس دن کاسوسی جب ہم بہاڑوں کو طائیں

ے، سب کومشود کریں گے، تم سب کو والیں

أَمَّا بِيْسِكُمَّا، نَامِرْعُمَلِ مِنْ وَإِلَ رَكُو دِيلَ كُلَّهِ

معادمه إيمال كاتربتي نتيبر

ان سكيني اكي وعده كاهس

صور منبونكا جائے گا -

وُنياختم موگ، يا بوج ماجرج كويجوڙي ك

قیامت می کافردل کے سلطمیزان مزہوگا

جواسيف رب كى تقام كا أميد دارست وه عمل

صالح النجام دسے کہی کو پروردگار کی عباد

يهيئ پرسلامتي موحب دان وه انتهايا جائے گا

إأس دن ) مُسننے والے كان اور و كمينے والى

انگھیں کیسی ہوجائیں گی۔

یں شرکی ہ کرسے۔

السى طويل نيندك بعدبيدارى موت كبعد

كيامرف ك بعداً شده اقبرسانده بوكر تكلول كالأميم انهيس اورسشياطين كوضرور زندہ کریں گے۔ دوزِقیامت اگرموں سے کے گی مجہ سے *جاری گزرجا*۔ اس دن انهین معلوم سرجائے گاکس کی عگبر 1.00 171.0 اور مفل برى اور شكر كمزورب ر 1.2 41.4 قیامت کے دن بردسے مٹا دیے جائیں ك حقائق أشكار بوجائيس كے جس دن م پرمنرگاروں کو ال کی ہزا کی طرف رسنائی کریں گے۔ 144 + 144 اعمال کوبست باریکی سے شار کریں گئے جب عدلِ اللي كي وأوكاه قائم سوكي ، ان سب كوتبت اور مفوظ كراس ككه . 4-0 14-M ہمنے ان تمام اعمال کوذخیرہ کرایا ہے، اس دن بربرگارول کوحزادیں گئے۔ وه سسب سك سب روزقيا مت اس كي 444 بارگاه میں ماضر ہوں گے۔ قيامت يقينًا أَسْدُكَى تَاكُر برشخص ابني سعی سے جزایا ئے۔ كهددوقيامت كاعلم التدكياس ب قیامت حسرت کا دن ہے حضرت عیلتی کے ارشاد کت ۲۹۹،۲۹۸ اسی فاک سے میں دوبارہ زنرہ کرکے

والكامغالف قيامت سي جاب دسي كا

سنكين لوجدا تقائدكا حس دن صور كيونكا

جائدگام مجرمول كونياجم كرسا تقدحج

میرارب بهادمول کوریزه دیزه کردسدگا،

زمین مجوار کردی جائے گی، ایک بندہ حا

كى دعوت ديكا، أدازين خفيف برجائي

گ الله کی اجازت کے بغیرکوئی شفاعت

بهاري أيات كوفراموش كردياء أج توجعي

عذاب النى سے نصرف قيامت بي

كوني بياسك كالم بلكرونيا بين عبي ....

اگرعذاب انہیں تھولے تودہ چنخ اُکٹیں،

تیامت کے دن مدل کریں گے، ذرہ بمر

نیکی بدی کو حاصر کردیں سکے، زیادتی زموگی

قامت كافه وصيات سيس سيد أيس اخلاف

ساب كسنے والے ہم ہول كے۔

ختم مونا اوروحدت اختيا ركرناسيه -

أسانول كولبيث دياجات كابعب طرح بيدا

ك بقالوائي ك، يقنياً الياسي كري كـ

لين نهين جانبا كرجس عذاب كا التسف وعده

كيام ووقريب يا دُود.

فراموش كردياجات كا-

201

MIA

444

نکال کفڑا کریں گے۔

# كوئيمول جائيس كى جمل ساقط ہو جائيں

888

0-2500

ك لوك مدروش نظراً أيس كم مدروش مذہول گئے۔ PAGLOAN نبآت وانسان كى پيدائشىس قيامت

> کے دلائل خلفت السان کے مخلف مراحل بعض كاعروليل كوبهنين ، قيامت أسنطي

قيامت كازلزلر مرشى جيزب، مائين مجل

كوئى شك نهيں ۔ DANTARY

قيامستايس بم أن كويسم كروين وال عذاب کا مزہ علیمائیں گے۔

قيامت تمام انتلافات كفاتم كاون التدمونين الهود نصارى صانبين مجس

مشركول كودرميان فيصله حيكا دسك كابتق كوباطل سے صلاكردے كا۔

قيامت آن كساكفار قراك مين شك كرت ربيل كي إيوم عقيم كاعذاب نازل بهوا الشركي حكواني مومنول كونعمت بهشت

اور كفّار كوعذاب بوكا-494649.

وى بىشت بريس مى دە بىشددىل كى ايمان والول ك ين فردوس كرباغ، وه ہمیشدان میں رہیں گئے۔

يابوج ماجوج

دونوشخوا وتبيل

بم في من والمن المن المن المن والوي النل كيا، كعادُ سِويمركشي مزكرو ودرم ميرس غضب سند تباه موجاؤك، مي توم كرف اورايمان لائے والول كوشش دول كا -

بم ایندافتیارسد نافرمانی نهیں کی ا زلورات سے مجھڑا بنایا جوبون تھا، اس ف كما ميى تمهارا خدا سے اور موسى كابھى،

باردن كمن كرفي كراكه كرم تواسى كى

يرحاكري كحبب تك موسى مذا جائي -199

ال كا توحيد منه أنواف نسبتاً كم درح كاسب

كيونكه ده مُرى قرم تهي، لهذا م سنيسبكو

غرق كروما\_

معنرت وْجٌ كَى قوم

احرام كى يابندى مادى فعتيس وظامري امتيازات مصب نیازگردتی ہے رمج کا اخلاقی پہلی الشدى راه بي قرباني دينا اغراء وجساكين اور مماج ل كوكلانا واحكامات خدا كسليف

مجك جانے والوں كے ياسے بشارت سے۔ ١٩٥٧

اخلاق رذمليه

الله إناصره كي خيل باشندسد حبنول في موسی وخصر کی مهانی سے انکار کیا۔

ياجرج ماجرج اخلاقي رذيله كحدماكك

میری آیات ترسدیاس بنیبی تو توسف

استعملاديا-

ابنی زندگی فقرول کی طرح بسرکرتاست مگر

حساب سرايروارول كى طرح بوگا-

مسرفین جنوں نے آیات قداوندی کا انکار

کیااور تغییروں کو جٹلایا۔

گراہ لوگوں کے ترحشرت محلول برسائلول

كاأفااور محروم والبس لوثنا PK-1849

مومنین کوانشد کی راه اورسیدالحام سے

رو كنے والے مستى عذاب يى -

جوايمان لاشئ عمل صالح كيم، وه جنّت مي

وانعل مول كيك

وسى باغات جن كاالشدائي است بندول سے

وعده فراياست 794: ×41

يردى حبنت سبع وبم البين پرمنرگارول كو بطورميرات عطاكرين سيء بيهبشيراني فيبيد

تعات ميں رہيں گے، كوئي غمر مذہوكا -

مومنول اورعمل صالح النجام وينضوالول كو

الله وتبت اي وافل فرائع كا-

كوماحتم ال كالبحط كرراسيد

اس دن جنم کوم کا فرول کے سامنے بیش

كفراختيار كرسف اوررسول كالماق الألف

کے باعث ان کی مزاہم مہیںے۔ 4 - 944 A

سم ان سب كوجتم كر وكمشول كربل

حاضر كردي سكي-444 تم سب کے سب سبتم میں جاؤگے میرانند

كاقطعي فيعلب

دهصرت خداست درست می اوراسی کے

نون کواینے ول میں راہ دیتے ہیں۔

ان برتیک کام کرنے کی وی کی اوروہ صرف ميري ي عبادت كياكيسة تع ـ

كمنى أسانى دين كے بيرو تھ، ال كا ذكر یہوددنصاری کے درمیان آیا ہے۔

عيساني

حضرت علیتی کی اُمنت تشکیت سے قابل

قوم عاد قوم عاد كا ذكر

قوم لوطئ

قوم تمود کا عربت ناک انجام، قوم نوخ کے بعديم سف اكيب اور قوم كوبيداكيا -

مجوسى

مشكين كيمقابلي أساني دين كربيرو بعلاقی اور نورسکے خداکو" اسوزامزدا" اور "براقي وظلمت محفداكو" امري كيت بي -

> حضرت أدم عليالتلام مم في طاكر كو تحكم وماكداً وم كوسيده ك

# حضرت ادرسي عليدانسلام

قرآن میں ادریش کا ذکر کرو، بیشک وہ سیّا بى تحاسم سنداست للدمرتبرية فالزكيا ادريش كون تص- تورات بين ان كا نام وه صابرته، انهين داخل دهمت كيا، صالحين ميس سے متھے۔ 101500

### حضرت السخق عليالتسلام

بمسفابابيم كواسنق سابياعطافهايا سم في الراميم كواسطى اورمير بيقوب بهى بخشار ان سب كومردان صالح قرارديار ١٩٠٥،٥١٨

#### حضرت أسماعيل عليالتلام

مضرت ابرامبيم كي نعات الي مضرت اساعيل كى ولادت و وجود كو ذكركياست أسمان كماب بي اسماعيل كويادكرو، يه وعده كالتجانبي تصار YAF اساعيل ابيضرب كى رضا كاحامل تعا TAP اساعيل صالمين بسي ستصقط مناسكب ج حضرت اساعيل كنظرايت ، كوار اورراہ فدائیں قربان کو عجاج کے اذبان بنقش

البم ف الاسيم كورشدو مايت كاذرامي وسع ديا تها - آ درست كها وانهيس كيول إلى جقه موجم اورتمهارس امداد واضح الراسي مي يراس رساد مين عن يرمون المتول كو نالود كر دول كا ـ 010.011 الاابيم كومثاناچاجته تصاراً كراد موكني، هم منع انهيس نصار المين وال ويا ممسنه الاميم ادركوط كوسرزين شامكي طرمن تنجات دی۔ بم سنے ابراہم کو خام کعبری عبکہ دکھائی کہ وه اس برعارت بنائيس، بيم كما لوگول كو کی دعوت دور مروسی تمهارسد باب ابراسیم کادین سب ۱۹۰۷۱ الوالقاسم بشيرين مخمر

AYA

446

فالقاسم كى روايت عمو الوالفتوح رازى ف نى تفسيرس كماست ـ

ويُ حدميث امام حبقه صادق علي السّلام ا بی بن خلف

ل سکه بارسیمیں شودہ مربم کی آبیت ۲۹ يْمُول الانسان ....حيًا نازل بوأر.

أصعف بن برخيا حضرت سليمان كاوزميه

آلولي ايشيائ كويك كشرافسوس كابادشاه

حضرت الراسي على السلام

اس كتاب مي ابراجيم كوياد كرو ووسب ي

اسدباباتم السي جيزكي عبادت كمون كرق موروسنتى سائد دكييتى سيد، المهارى مشكل مل كرسكتي ب- مجدجديا علمين نصيب بيس بوا ، ميرى بروى كواشيطان كى بيروى يعوروا وه دول كاكامن سيد، بح ورب كرتم برالتركا عذاب وأبلك ١٤٥٢ ٢٤١ تجدير سلام موائي عنقريب البنع بدوها سدتيري مغفرت كي دعاكر مل كا-جب أن سے اور أن كے خدا ور سے دورى افتياركرلى توسم في اسحاق سابيا اورسيقوب

سابراعطافرايا اورسراكيك كونبي بنايا-يكام أن كريش نے كيا ہوگا بولنے

مول توانهی سے پوجھ اور

بم فيسب ست يبطأ وم ست عدليا، وه نُجُول گيا، عزم مين سُخِنة سريايا راس آدم به تیرا اور تیری بیوی کارشمن سیقهیں جنت سے مذاکلوا دے اورتم معیب يل تعينس جاؤ- أرام سے بشست ميں رہوء

ر مُعُوك باس كے كى مزىر بىز ہوگے . دونول سفي شجر منوعه كالياء برمنه موسك

درختول كي بتول سندبدن وهاني،

ا عامات سيفحردم بوسكة، توبرقبول

سونی اور مداست دی <sub>س</sub>

كشرول كامردارس في يوهي صدى عيسوى ين روم كوشابى تمدن كوبربادكرديا-

حعنرت ابراميم كامنرلولا باب (جها) بت بيست است الأش ابت فروش أذرك كها والراسم كيا تُوميرك خداول سے روگروال سے ا 744 ہمنے اپنے آباؤ اجداد کو دکھاہے وہ

DIF 1011

ال (بُټول) کی عبادت کرستے تھے۔

411

ابن زراره سعم وي شتى خضر وموسى پراکپ کی حدمیث۔ بلندآوا زصدقرك مانندسيء بشرلميكه غصهين ندسور فرمایا که بسحالیت روزه اینی زبان کو مرکزناه سے پاک رکھو، صدوفساد فرکرو۔ مبارك كيمعنى نقاع بيني زياوه نفع مندسونا التدقيامت ك ون ابل جنت وابل تبتم كوبهيشركيك النامقامات بررسفاكا جومعبودانهول نے بنائے تھے قیامت يس ان سكم خالف بول سكَّ ان كي عبادت سے بنوادی کا اظہار کریں گے۔ اولاد کی عمر کاشمار تو والدین بعی *کرتے ہیں۔* الشرك شمادكرين سعم اوسانسون أنفس، رسُولٌ بِاك في جناب امير سعة فرما ياكذوند اليحافراد كوكمت بين برمتقي مول مواراول يرسوار سول -بوشخص اميرالمومنين اور أثمة كى دلايت كاعقيده ركحتاب، يرفداك نزويك عمارسے -

داسے فرتون ) ہم واضح دلائل پر سیجے ترجیح نہ دیں گے۔ ہم خدا پر ایمان کے آئے کہ دہ ہمارے گنا ہوں کو بخش دے ، مجرمول کے سیے آگ اور مومنین کے لیے جنت سیعے ۔ سم

> حضرت جرشل مقرب ندا، ایک عظیم فرشته ہے

حضرت جعفرابن ابی طالب

نجاشی کے دربار میں بڑی خوبی سے دیں اسلام اور سنج میر اِسلام کا تعارف کرایا ۔ شورہ مریم ملادت فرمانی ۔

حضرت امام جعفرصادق

انشاد الدنهيس كها توكام سكه انجام بإث كى ائميد كيسے ہوئى ؟ اصحاب كمف سك بارسے بين على بن ابراہيم سك ذر لعير مديث -نامرا تكال برمو كرسب كي يا د أجائ گا مضرت موسى علم تشريعى بين مصرت خضر ؟

سے زیادہ عالم تھے۔ ذیر دلوار میتیوں کا خزانہ سونا چاندی نہتھا، کیک تختی تھی ۔ د اثاري

بربهنير كار

ا ہے رب سے غائبانہ ڈرنے دالے متقی و پر ہنرگاریس -جن سے مہنے انجعاد عدہ کیا ہواہے

جہتم سے دُورد کھے جائیں گے۔ وہ من بیند نعمتول میں رہیں گے

تمليخا

اصحاب کمف میں ایک بڑاؤکن، الندمبتر جانبا ہے ہم کتنا سوئے۔

حضرت جائرا بن عبدالندانصاري

دیُولِّ پاک کی حدمیث بیان کی کرسب جنتم میں داخل ہول گئے۔

جادوگر

ا معربتي ؛ جادد ك ألات يبط تُو كَيِفِينَكُ كَا يام سِينكيس ؛ جو كهد النهول نه بنايا تصاعصات موسيًّ

جو جو الهول سے بنایا معاصف سے موسی سب کونگل گیا، سب سجدہ میں گرگئے اور کہا ہم بارون وموسی کے رب بر

ایمان لائے۔ ۲۸۵

الإنسان داكيـمنلون اكيـموجود)

انسان کتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوکر قبرسے نکلول گا-کیا آسے یاد نہیں کہ جب اسے پیدا کیا تو دہ

کوئی چیز تصابی نمیں ۔ ۲۹۷٬۲۹۹

حضرت الياس على السلام

بعض نے ان کونت طرحا ماہیے

حضرت أقم سلما

آپ نے بجرت مبشر کی تفصیل بیان فراتی ۲۲۲٬۲۲۵

حضرت الوب عليالتلام

ابیت کو یاد کرو، اس نے اپنے رہ کو پکارا، مشکلات نے گھیرایا ہے، تو رحم کہنے والاسے، ہم نے مصائب دُور کر دیے، اس سے گھر والے اُسے پٹی دیے،

مزيدي عطافوات - ١٩٥٦ ١٨٩٥

حضرت بلال

مَرْ اكِ صاحب المال متضعف م. م

4

# صرت خضرعليالشلام ووالقرنين يا كوروش

ہم عنقریب تمبیں دوالقربین کے بارسے یں بنائی گے۔ TAT FIAL بمسنع قدرت وككومت عطافها في جس سے اس نے استفادہ کیا۔

جنول نے ظلم کیا ہم انہیں سزادیں گے IAD سورج كميام طلوع يرسنح كردكيما،

وبال كے لوگ مُفلس تھے۔ MATTINA

بيمردوبيالرون كب بينيا اور دره مي دلوار بنائی۔ عدا كا ١٩٢

كيا يرميرسه رب كى رحمت بع واسال

کے تربتی نکامت۔ 194 6794

دوالقرمين كون تعا؛ امن كي الميت،ير

د لوار کهال سند ؟ ror ligy

# فوالكفل

صابرين دصالحين سيستعد ، ممن انهين داخل رحمت فرمايا -

#### ذوالنون

اور ذوالنون (اينش) كوياد كروز وه غصرين ابنی قوم سے جلا گیا۔

خضر وموسى كي حيرت الكيز داستان حضرت خضرً كا تعارف. نام بليا. ابن ملكان لقب خفرا ر

> بندول میں سے اکیب بندہ امراد خضرم) تمصيرنس كرسكو كرجست أكاه نرسواس يرصبر كييد كمسكة مو إكشى مين سوداخ الراسك

كوقتل، دلواركوسيدها كرديا . HILLIAM ك تى ئىتىمول كى تى مۇمن كا بېچەسكۇش تقا، دالار

كيفيح يتيمول كانزارز تفار

ئىسنى يىكام نود سىنىس كيدرابات

میں ادر محدیس عدائ ہے۔

#### بحضرت داؤدعليرالتلام

واور وسلمان كوياد كروجب وه فيصله كر

حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ اور برندے تسبح كرست تصر اكب جائزه اورنكات 24.

#### وقسيأنوس

اصماب كهفت كالم عصر ظالم باوشاه ١٨٥٠٨٠

زمین کانقصان موناعلماء کے فقدان کے معنی میں ہے۔

ابراجيم اس قول ك ذرىدان كالكاركي اصلال عاست تھے۔ بندا برکام برل نے

كيا ندابرابيم في مجوث بولا -

مومن فولادست زیاده شمکرست ، فولاداگ

ين كميل جامات مر ....

المام دوقتم سكه بوستة بين يعدون بالمونا

يدعوك الىالناد -داود وسليمان كافيصله داودك وصي كي

تقرري كم لي بطور أزمانش تعا-

مصيبت ايوب براب كمان كافلاصر

" يشهدوا منافع لهمرس منافع كالفظ

دنيا وأنزت كي مجلم فادا بنيا الدركيم بوئي ٢٣١

ع کے ثقافتی مبلو راوراقتمادی مبلور

ائٹ کی امادیت ۔ " ثُعّ يقضوا تغثهم "سيرابين زمان

کے امام سے ملاقات مراد ہے۔

« واليطفوا بالبيت العتيق *سيم إ*د

طواب نسارىيىر

ماجى قربانى ك مبانود برسوار سوسكت بين

وكووه في سكتي بين، مكراس يرتشدو منري قربانى كے جانور كوقبلدروك كريا قبلدرو كافراكى

ذبت يالخ كروا در دعائع قرباني كي لاوت كرو .

وسول باك نمازك أخرس بلندآ وازست دعا فرہ تے، خداوندا إعلی کی محتت مومنوں سے دال میں وال دے اور منافقوں کے داول

یں عظمت وہیبت بھنا دسے۔ طربيغير كرم كالكسانام بد، ظا طالب ت

وها' بإدى البير ر

اسد موسل جن چيزول کي اُميدنيي ان کي

أميدان سعازياده دكهوجن كيالي أميد سور

وارداتِ عشق فعا برأتٍ كي ايب مديث

مرشب جمعه ارواح رسول باك وأثمة طامرن

اود سم عرش خداکی طرف جاستے بیں ۔ ہماری

ارواح بداول كى طرف نهيس اوسيس، مگرف علم کے ساتھ ۔

أيت من اعرض ..... ضنكاس الو

ولايت امرالمونين ساعاض كوناس

طكوع وغروب أفتاب سے قبل برسلان كو

لاالدالا الله .... شي قدر رئيسنا جاب

سورة انبياء كايشصف والاجنت كرباغول يي

تمام انبيار كارفيق وسم نشين بوكار

التُّركى وصلِّنيت بِراَّبِكامباحثُ، برإن

تمانع اور بروانِ فرجر ۔ MAY IMAL

پانی کا ذا گفر وسی سے جرحیات دندگی)

كا ذا كقرب ير

ESTE LYA BE

است محیلی نے نگل بیا تو بیکارا ؟ تو باک ہے ا ئیں سی خطا دار تھا۔

### ربيع بن خثيم

اس نے" منافع لہد" میں منافع کامفہوم امام جعفرصا دق سے دریانت کیا۔ اس

### زكرتا

آپ کی دعا، طرز دعا، تفصیل دعا یجلی فرزند کی بشادت، تبولیت دعا پر تعبت، تمین رائیس بات نرکرسکوگ، قوم کواشاره سے کها کر تسبی خلا کرو۔ الشری طون سے دلیل اولاد یوض کی نشانی کیا ہے؛ فرطیا تمین دن بات دکرسکوگ ۲۳۷، ۲۳۷ نرکیا کو یاد کرد یمیرے رت جمعے نرچوڑ، تو بہترین وارث ہے، ہم نے دُعاقبول کی اور بیٹا عطا فرمایا ۔

#### سامري

ئیں نے ایک بچزوکھی جواُنهول نے نہیں وکھی تھی یئی نے جبرترکی کے آٹاد کا کچ جنعتدا ٹھالیا ۔۔۔ ااس سامری ایک فتندگر، چالاک اور خود خواہ سامری ایک فتندگر، چالاک اور خود خواہ شخصیت ۔۔

. . . سارا بر ط د . . سارا بر طر

مگرسک صاحب ایمان مستضعفت ۲۰۰۷

#### حضرت سليمان علىالشلام

وافد وسليمان كوياد كروحب وه فيصله كر رسب تصاور بم كواه تقيه - ١٩٠١ م ٥ سم ف سليمان ك يك تيز بواكومسن كرويا مهم سرحيز رسيما گاه تقع - ١١ ١٥ ١ ٢٥ ٢٥

معمير

مكركي صاحب ايمان اورمتضعف غاتون ٢٠٠٢

### حضرت شعيب على الشلام

ايك بيغير حصرت موسي كمخسر ١٩٠٠

#### مشيطال

ادم کوسود فرکیا، کها اُسے آونے مٹی سے بنایا ۱۲۹ اولادِ آدم کو گراه کردل گاروه بینات سے تعا سفیاطین کوسرمیت نربناؤ ۱۳۰ کیاشیطان ذشته تعا ب گرا بول سے مدد قبول نرکرنا والمام حین گا کاکیب واقعر۔ ۱۳۹٬۱۳۵

سنسيطان في مشركين سكه احمال كوان كي نظر

میں زمینت دی۔ ہم *نے مشی*اطین کو کا فرول کی طرف جیم اکرانہیں مر

شدت مراه کریں۔

مشیطان نے سبدہ نزکیا، اُنٹر اَدمؓ کو دسوسہ میں ڈالا، کہا کیا میں تجھے عمر جادواں اور لافانی

عک کی طوف رہنما ٹی کرول م مہے شیاطین کے ایک گروہ کویسی سلیان

کے لیے معزکر دیا تھا، ہم انہیں سرکشی سے بازر کھتے تھے۔

عاص بن وائل

عاص ہے وائل دکافر، کا ایک مسلمان مزددر کے ساتھ تمسخر۔

# عبدالثدابن وسعير

قرایش کا ایک نمائندہ جومسلالوں کو مبشدسے تکوانے سکے بیائی شک پاس گیا۔ ۲۹۵

# مضرت عبرالتدابي عباس

بیان میں آئزی چیز کے ساتھ اور یا اور اکھاجاتا ہے الا بدووں کا دشول اکرم کے پاس آنا تقسیر فنیت پرخش مونا، اُزائش کے دقت دین کو الصلاکنا اللہ

" تفشهم" سے مراد تمام مناسک کو

بالابسب. " فعل الخيرات "سے وادصلارحی ادرمکادم اخلاق سبے۔

# حضرت على ابن ابيطالب

مالکت اشتر کو مکھا کہ تیری نظریس نیک وبد ایک نہیں ہونا چاہیے۔

الماري بين اليه بي بين - ۱۲۳ مرازه بيت الماري بين اليه بي بين - ۲۱۲

اخسري مصعمراه ولايت جناب امتيرك منكر ٢١٢

حضور باک کی مدیث - زیبر کوپیلی غذا کھجوردو مهدی اتبی یا ور نیک نامی جوات کسی شخص کے لیے

لوگول کے ول میں بدیا کرے، ودلت وٹروت

سے بہترستے۔ اگر مَیں اپنی تلوار وَشمن کی ناک پر ماروں تب بھی مجھے وُشمن رجانے گا۔ گونیا کی سب نعات

منافق كودك دول ترجع دوست مزرك كا

سسینه کی کشادگی رمیری وقیادت کا

سياب - سياب

rap livar

PIA

لملمارهما المدرالم

144

مُتولى دولٌ كا -

### عمروابن عاص

قرايش كا نمائنده بوسلانول كوحبشست ككوان کے لیے منجاشی کے پاس جیبیا گیا۔

### حضرت عيلى على إلسلام

عيلى النركاكله تعاجوم ثم كى طرف القاءبهوا يُن الله كابنده مول مجمع كماب دى كمي ب نبى اور بركتول والابنايا المازير صف زکوٰۃ وسینے کی وصیّت کی، مال کے لیے نیک بنایا، جبار وشقی نهیں بنایا، جبار و شقىنىس بنايا، مجربرالتركاسلام ب سب ون يمي بيدا بوا، جب مرول كا اور جب مبعوث ہول گا۔ TOALTOO يعيلني ابن مريم سعه، وه حق بات حرياب

دە ئىگ كرسىتىقى ـ

نے سجدہ کیا۔

اب بھی اسے خدا کا بٹیا خیال کرتے ہیں

بم في الأنكرست كما أدم كوسيروكرو،سب

مقربان (فرشقه) بارگاه الني مين اس كي عبادت

وه الله كم محرم ومكرم بندس يس -

يرتكبرنسي كرية المتطلق ال

مضرت قازابنِ ماستر

بكيا" كى الدت ك وقت فرماياكداس

أيت معمرادهم البييت بي-

# حضرت على ابن موسلي دام بشتم

سب فرشت معصوم بي، برلطعنې پروردگار گفرسے محفوظ ہیں ۔ موساع وخفر میں سرایک اپنے علم میں دوسرے سے بڑھا ہوا تھا۔

ولادت موت العشت تكن سخت مرحلول يى الشرن مضرت كيني كوسلامتى كي

بشاریت دی به

القعادى ببلورياب كى مديث الشدكي منلوق اوربندول ميس مم الشرك

نمائنده كواه اورنشانيال بير \_

### علی ابنِ اسباط (رادی)

المم بوادَّ نے فرہایا کرمسٹنہ امام ست بھیمسٹلہ بنوت كى طرح سب - الشرف فوايام في ييم المرتبين مين فرمان نبوت اورعقل و وانش عطافرمانی \_

كمرسكه اكيس صاحب المان مستضعف

حفرت اولئ نے ہرگز اینے لیے خون نہیں کیا بلكرير دُر تعاكر اس بنگامرست لوگ عطر زجائي اورجابل غالب نرأجايس ـ

امام حن کے نام تجربہ وّاریخ کی اہمیت ہے۔

ایک خط

وه اپنی زندگی فقیرول کی طرح بسر کرتا سید ملین اس كاحساب سروايه دارون كى طرح سوگار

4/1/19

"شر اور خير برأب كى مديث

004

تیرے دب کا کوئی شرک ہوتا تو اس کے رئول بھی تیری طرن آتے۔

نيك اعال بي جلدي كرد تاكه الترك كويس

اس کے بڑوسی بنو۔

مناكب مج دين مقترس اسلام كى تقويت

کاسبب ہیں۔

حضرت على ابنِ الحبين (امام جهام)

بالكاسراس طرح بدكار كوتحفيس بعيبا بعيي معضرت ليماي كاسربني اسرائيل ك بدكاركو

بعيراكيا تنعا -

صوم سکوت ( روژهٔ فاموشی ) دام سے۔ یہ بات ذهان كالخلاف شراكط كوسبب اسلام سے

يبط كىستە-

أيت وممن هدينا واجتبيا ..... سجدوو

فرشقة الله كى اولادنىي أس كوكرم بندك ہیں ابات کرنے ہیں اللہ ریسبقت نیس کرتے ہے الشرال كم موجوده أوراً شُده اعمال كو

فرشتة مؤمنين كااستقبال كرسته بوستكيي سے کرمیں 🛚 دن ہے جب کا تم سے وعدہ

كياجانا تطا-

فرون سنه كها: اسدمونتي مجعه كما ن ست كد الله يا كل سے مفرعون في ان سب كى ين كئى كالاده كرليا- بم سف استدساتميول سميت اسد مولئ تمادارت كون س اليے جا دوك ذراير بيس بهال سے الكالنة أياسه بم يمي ما دولائيسك وقت مقررك بردولول جادوكري تموسائل مياكرو كامياني اس ك ب بوبرتری نابت کرے۔ 7201727 میری اجازت کے بغیراس برایان کے أثين يرى تمهادا استاويد يمي تمهادك مخالف ماتند یاؤل کاٹ کرکھجور پیر

**የ**ለዣ'ዮላል

فرعون في تشكر سميت موسى والول كاتعاقب

مشعبنشا وروم حب كي حضرت عيسي كي عيثيت

بربحث کے بیاے دوسرارسے زائدمیمی علما ر

كفرك كالمتصل كنادس يركفس لوك

کمزور ( زبانی کلامی ) ایمال ، منفعت پر

حضرت توط عليالسلام

بمن الراميم اورلوط كوبالركت مزيين شام

لوط كويا وكروجي بمسنة مكمنت اودعلم دسيك

گندسے اور فاسق لوگول سے مخالت بعثی بہم

مالكب أشتر

نے است واخل رحمت کیا ۔ دہ صالحیت تھا۔ م

کی طرمٹ منجات دی ۔

4-264-4

خوش، اَ زمانش میں مُدکر دان \_

كيا ادر دريايي وُوب مرار

كااجماع بلايا-

ہم نے قرآن کوتیری زبان پر آسان کردیاہے تأكربشارت ونزدات النجام دے۔ ياعلى كهوكرميرب يليح ابين يهال ايك عبدقراروب .... الله أبي كى مجتت وكوں كے دلوں ميں ڈال دے كارابي عباس كوفى موس اليها مز ہوگا حس كے دل ميں علي کی محبّت بزہو۔ دصواعق ) ياعلى كوئى موس تجدس وتشنى اوركوئى منافق تجدسے مجنت د کرے گا۔ " الواالي كون بيس "كے جواب ميں فرما يا اخلاق حسزاورعقل سليم كم مالك - ٢٢٢،٣٤٣ جس دن کسی علم کامجویی اضافه ندم پواور مين الله محقريب منهول وه دن مجه سب سے زیادہ صاحب علم وہ سے جواد گول كعلم سے اپنے علم میں اضافہ نز کرے۔ سبب يسازياده فافل وهست جوتغيرات عالم سينصيحت ماصل نهيس كربار میری ببشت اور قیامت داشاره کرکے) ان ووانگليول کي طرح ملي مو تي بين - ٢٥٠ ٢٥٩ اسے دسول تھےستے پہلے بھی کسی انسال کو دائمی زندگی نبیس دی، اگر تُو وفات یا جائے توکیا وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے ۔ ۲۹۵،۲۹۲

جهاد کے مقابلہ میں مال کی خدمت کومقدم فرمایا أم سليفسة فرايا عورتس معي بست ماعزاز ركهتي بين \_ زما زُحمل وضع حمل اوريضاعت كى بەشارنىخىلتىن -بوشخص بات كرف والي كىبات توخرس شخاس نے گویا رہنش کی۔ 448 بنتيول كوستحف اوربيسي النادفات بي عطا ہونگے جن ہیں وہ نماز ٹرِیطاکرتے تھے۔ مرشخص كااكي مكان جنت مي اوراكي جهنم ميں موتاب، كافرجه تم مي مؤمنول کے مکال کے مالک اور مُومی حبنت میں كافرول كي كال كوارث بن جائيك 790 سب انسان جنم مي داخل مول عيد مگر ا فران من المارية من المارية ا روز قیامت اگ مؤمن سے کے گی، مجد سے جلدی گزر جا۔ سب كسب جنمين مائي سكراني اعمال سے مطابق باس نکلیں سے ابعض کوندتی بيملي كي طرح وغيره .... مسلمان كوموت سے يسل طويل دصيت كى ملقين فرماني \_ 412 414 مومنين والميالمونين كي عبتت اورومنول اور التدك وشمنول سنة وشمنى كرف يوطويل بحث

كيالوكول كے ايمان مزلانے كے غم ميں اینی جان دے دوگے۔ اجابت دُعاکے لیے اپنی غذا کو پاک رکھو مبح وشام الندكو يكارف والول ك ساتقدرسې متكبرول كا دباؤ قبول مذكرور ۹۵،۹۴،۹۲ تمادك ساته دين تمادك ساته مزاا فياس ١٩٨ تيرى ذقروارى صرف بشارت وانذارب الشرف فرمايا : موسى تمست زياده عالم مجمع البحري بي سے۔ خضروموسى كاعلم اللهك علمك مقابلي قطره وسمندرى مثال ب-قيامت بي كهرموف تازك لوكول كاونان مچرک پرک بابر برگا۔ حبب الشرس جنت الكو توفردوس كاتقاضاكرو ٢١٦ نيتت كم بغيركو أي عمل نهين فلوص كاملس انجام شده عمل سي مقبولِ اللي سع-فرايا كه زخير كومهلى غذا ما زه كلجور دينا چاہيے لفظ المادون كى بهن برعيسائيول كا اعتراض اورأث كالرواب

> تین مرتبہ فولیا اپنی مال سے نیکی کرو، پوچھی مرتبہ فرولیا باپ سے ۔

DIAFOID

فرایا مج کی ممیل اینے امام کی طاقات بر سوتی ہے يراكيت اوّل اكزامام اكزالزمال كانصار

اورجانمارول كى بارسى بيس - - ١٩٩٧٩٨

استعجلا دواوراييني فداؤل كى مردكرو ٢٢٠٥٢٥

مضرت موسى علىإلشلام

جس سنے ہمارے خلاول سے برسلوک کیا

وهظالم وسمكريك اسعيش كرو- عاضركيا

تومیرگت بنائی۔

مين الش جاري ركول كا ، درياؤل كرسك پرمحیلی نکل بھاگی۔

جوعلم أت كوعطا بواست مجص سكها ويجي

مضرت موسلي مضرت مضراكي طاقات كو

كيول كنت ؟

موسائ كويادكرو- ووخلص ادرطبندمرتب فيرتبط كياموسلى كى خرتم كك بيني حبب أس

اگ نظراً أي - ايك جيكاري في اول ،

داسته معلوم كردل مين تيرارب مول .

بوتے آمار دوا میردادی مقدس طوی سے

يُس في تم بيل دمالت كرياح كي لياست

وى كوشنو مي الندمبول ميرسيدسوا كوني

خدانہیں۔

وائي إتعلى كياب إسعماسارا ليتا سول، يتّح جائرة سول مينيك دور

سانب بن گيا ، كيراو ر بات سيعيب

ואד לפאד

مضرت مرميم عليعا الشالام

قران میں مربیع کا واقعہ یا دکرو، وہ ابنول سے الگ مشرقي جانب تفركني، ورميان بي برده، روح انسانی شکل ہی، مرتم کا خوف سے پناہ مانگناء بيني كى نوشنرى، تعبب، كها تيرك رت برير

أسال بند اور يفيصل تنده امرب،

مضرت مريم كي مشكلات مي تربيت تاكر فراتفي

ماوری بجالاً نه براکاوه سول به

مينى كوسا كرقوم كى طرف أنا الزام ، مريم

کا اشارہ ، بیچہ سے کیونکر بات کریں۔

یاو کردیاک خاتون کو، ہم نے اس کے اندر انبي تُدح بين سي ميجونكا - أسعاوراس

كمينيني وعظيم نشان قرارديا

مشركين ومبت برست

كياانول فاليصفدا بنائة بي ج بداكري،

زنرگی دی اورانہیں دُنیا میں بھیلائیں ؟ وه فدائے رحمٰ کے مُنکر ہیں، اگروہ جان لیتے کم أك ك شعلول كوجيرول ادركشيتول سه دور

الركسكين كر توقيامت كيليد جلدى الركبة ٢٩٨١٢٩٧

تماداخاق الاستغياك يسبع جوفداؤل

بادسويس باست كرتاسير-

سابق بغيرول كانجى ذاق ارايا تها، ليكن وه تمسخ آخر کارانسیس می دامن گیرموا، لهذاتم

يخجيره لأببور

كهردورات يادن بي عذاب خداستيمين كون

بياسكاب ؛

وعاقبول موف كعيادا اللدكوكس طرح بكارا

جائے ؛ وحفرت يونش كى دُعاست )

اگردنیا کی عربی ایک دن بھی اقی رہ صائے تو

الشراس كوطول دسه كا اورميرس خاندان

سے ایک مروصالح کومبوث فرمائے گا ہو زمين كوعدل وانصاف ست بهردسكاجيي

كه ده ظلم وجورست بعرى موكى \_

بم في تمين عالمين كريد وثمت بناكر بعيجا

مُلانواتم ابل بهشت كالك جرتصاني، أكيب

تمائی دوتهائی پوسکے۔ 244

جوائي كواسى ديثا الشرك ساتعوكسي كوشركيب

كرنے مرادونہے۔ 4 44

سینه کی طرف اشاره کرے فرمایا تقویٰ کی

حقيقت يهال ہے۔

" أدكبها ويلك" الموستري حالت يرا

اس اونٹ پرسوار ہوجا۔

ييطيمي قوم فرع وعاد وتمود واصحاب مدين اورفرحون نے اپنے انبیاء کوجھٹلایا۔ برترين وشديرا نرهاين دلكا اندهاين س

جي الله كسي بنده كى عملائى كالراده فرماما

اگرده تمين جشلات مين تونشي بات نهين-

بع تواس كا دل اوراً تكهيس دوش كرديتاب فراديجي كمئي تمارس يلى اكي واضح

مورات والاسول -

"اكه (محدًا) مِنْيَرِتُم بِيرُواه سِواورتم لوكول بِيرِ ١٢٠٤١٥

حضرت امام محمد ماقرٌ (امام بنجم)

موسطًى كى ولادت، مال كاغم، واليركى مهرباني

" تُده اهدّدي" سعهم المربيت كي

ولايت کی ہايت مراوہے ۔

روزانه کی نا فلرنمازیم شحب بین، واجب

نهيرا بوشخص تزكر كرسه اس في معيت

کی ۔ نیک کام کوجاری رکھنا چاہیے۔

وه كونى كام انجام نهيس ديتا گراس مير حكمت

بوتى بصاوروه بالكل ميح وكدست سواب

وافد وسليال كفيسلم أت ادرامام مفصادق كى ايك روايت! ودصالح بندسة بن كي حكومت

كالشرف اس أيت مي ذكر فرما يا وه أخرى زمانه

بي مهدي كانصارواصحابين.

مناسک مج معنزت ہابڑہ کے نظریات ، کردار اور راہ خدا میں قربانی کوئم ج سکے از ہاں پر نعش کرتے رہتے ہیں۔

#### حضرت بإرون عليالتلام

صالعیت و پاکیزگی می حزب المثل ہو گئے تھے۔ کہی مردوعورت کو (باکیزگی کے سبب، ارون کا بھائی یابهن کها جآتا تھا۔

ہم نے اپنی رحمت سے موئی کو اس کا معائی باروق بنی بنتشا۔

بارون نے کہ دیا تھا کہ یہ بچٹراتمہاری آزمائش سعه تمہارارت خدائے رحمٰ سے بمیری بیروی

ادرمیرے فرمان کی اطاعت کرو۔ ہاروگ بارہ ہزار مُومنین کے ساتھ گراہ نبی امرائیل

سے انگ ہوگئے۔ اے ہارو لگ تم نے بنی امرائیل کو گراہ ہوئے وکھیا تومیری پیروی کیوں ندکی ہکیا میرسے مکم کی نافرمانی کی ہے ہمری ڈاڑھی شہریو

مجع ورتفاتم به شكوكه نبي اسرائيل مي

تفرقر ڈال دیا۔ سم منے موئی وہا مدن کو فرقان، ٹوراور رمز کاروں کر لیسیداری کارور

01-60-1

پریزگارول کے لیے ہدایت کا ذرایعر

عطا فرمايا \_

تكسن

ہم اپنے آپ کونوش رکھنے کی اُرزور کھتے بی کی مرکز نوش نہیں ہوتے۔

تمردد

حضرت ابراہیم اور نمود کے درمیان معرکہ ۵۲۷ آگ سے حضرت ابراہیم کی معجواد سنجات نے نمود اور اس کے ارکان کو لرزہ براندام کر دیا۔ ۵۲۸

حضرت نوح عليالسلام

یران لوگول بین سے تھے جنسی ہم نے فوج کی کشتی میں سوار کرایا۔

حصرت نوش نے ابرائیم ولوط سے بھی پہلے اپنے دب کو پکامل ہم نے اس کی دُعا قبول فرمانی، مدد کی، نجات دی اور ان کی قوم کو غرق کر دیا۔

وليدبن مغيره

ایک بڑی کوریزه ریزه کرسکه مجعیر رمانتها که کیا اس حالت سک لبعدیم دوباره زنده مونگر ، ۲۹۲٬۲۹۶

حضرت باجره عليماالسّلام

الثاربير

مر بیں، انہیں سامری کے گراہ کردیا یوسلیؓ والیں اُسے۔کیاتمہارسے رہت نے ایجیا

وہ است کیا تھا ہم فداکے غضب کے

انظاري ربور . بم، ١٠١

سامری الوَّسَفِی برکام کیول کیا ؟ سم سنے مونی و بادہ ک کوفرقان اوَّراور

پرستر گارون سكيد واست كادراية طافرال ١٠٠٥٠١٥

حضرت امام موسلى كاظم دام منتم

آیام مج میں پندرہ نمازوں کی تکبیری اور کا جو جس کو تمیں سے استفادہ کرنے والاکوئی داہو اس امام رمبر کی مانندہ ہے ہوسگوت میں ہو۔ ۲۵۲

مرمن

مومنین کو جنت کے شاداب باخوں میں داخل کیا جائے گا اورانہیں پاکیزہ باتوں کی رہنائی کی جائے گی۔

جولوگ ایمان لائے اور ایک کام کیے

ال كيديمنفرت اوراقها رنق بد

نظر بن حارث اکارک درایت من

كمركا أكيب دوكت مند

نسيرون على

فرعون کے پاس جاؤ ، سیدکشادہ اورکام اکسان ، زبان کوطاقت ، کمرکومضبوط کردے، باروق کووڈریر بنا وسے ، قرطیا سب کچھ دیا۔ ۲۵۱۳ ۲۵۱۳ ۲۵ پیط بھی تم ریاصان کیا ، تمہاری مال پروحی کی، صندوق وریا ہیں ڈالا، بھرواں سے طادیا، قبطی کوقتل کیا توحفاظت کی اوراپنے سیسے تمہاری پرورش کی ۔

دونوں فرمون سکے پاس جاؤ ، نری سے بات کرو۔ ڈریسے وہ زیادتی کرکےگا۔ نہیں بیس ساتھ میوں - کمونی اسرائیل کو جادیے

ساتدميج دررج أيات خدا كوجشاك

گا، اس پرعذاب نبوگا۔ ہمادارت وہ سےجس نے مرمودد کواس کی

مرودیات میآگی، وه بجول نهی، اُس فقهارے اُرام کے لیے زمین بنائی، پان برسایا، باغات اُگائے تاکرتم اور تمارے

جانور کھا ؤہو، ہمارا وعدہ روز عبد سوا۔ مریم، ۳۷۵ پیلے تم ہی مجھینکو۔ لامشیاں اور رسیاں

7406741

وورْق نظراً بيس تم بي كامياب سوك.

عصاریمی پرال دو بچرد کمیور میرے بندوں کوراتوں دات سے جا،

دیا پارکرے۔ تم اپنی قرم سے پیلے طور ریکوں اُسکٹے ؛ دہ پیچے ارسے

ŧ

21/9

یں رئول باک کی امادیث میں کی ہیں۔ سے سے اسمانی کنسپ اسمانی

<u>م.</u> انجسيال

رویائے ہومنا آس اخدا ، نے مجھے آسانی کتاب عطافرانی ۔ ۲۵۵

<u>تورات</u>

الم التعلي الم التعلي الم التعلي الم التعلي التعلي

سفرخروج ۳۲۷

زيور

ہم نے وکر اقرات اے بعد زور میں مکھ دیاہے کرزمی صالح بندوں کے افتیار میں ہمگ ، ۱۵۰ اے

قران مكيم

ہم نے قرآن میں مثالیں اور نمونے پیش کیے کوگوں نے انگار میں کیا۔ تعلیم و تربیت کے لیے ہی تیس سال نک مناسب وقفوں میں ناذل ہوا۔

مسيولى، صاحب دُرِ مَنوْد 414 (404 شعرانى - مامنى يس سفرج كى صعوبات كوبيال كيا ١٣١ طبالمبانئ معلّام صاحب تفسيرا كميزان طبرس - صارب تفيير مجع البيان ۲ ۱۹۴۴ ۱۹۹۹ ۱۹۱۹ LIGITIG TY-A 4.4 ويدالتراب عباسن رممذث وفقيهر 9-141 علی ابن ابراہیم قمی ر داوی مدسیت 444.44 فغرالتين داذى يمفتر فراتك أكن - فزكس كالسناد 491 نيض كاشاني مفتسر كرسى مودلىيىس - شهابيول ك فواص دفيار اورنفناك قشركى معلومات موگويوس مترجم برودوت - يونان موكدخ ياسرى- عالم رياني يا قوت جوى رصاحب المجم البلدان نسوت ازممتری جوزی کنی شانعی، قرطبی، طری ،

نيشا بورى ابن صباغ ماكى ،سيوطى بيشمى اكوسى، تعلى،

برار بن عاذب نے اپنی کتب و تفاسیدی مومنین کے

ولول مي مبت معزت على أيت ٩١ سُوره مريم ك ذيل

علماء ودانشور

ابن خردادم به مؤسخ (المسألك والمالك) ابن ما ببر - مؤرخ 74 ابوالفتوح دازي ابوالكلام آذآدرعالم ابودسجان بيرونى ابوالقاسم ماكم جسكاني محترث **144** اصبغ ابن نبات ردادی مدسی) rirer-o اصمعي اصاحب ماريخ " عرب قبل ازاسلام " ١٩٦ 441 414 + 444 454 البكسس كارل مصنف انسان موجود ناشناخته ا٢٩ بحوان معترث FOF إعلى سينارمعتنف الشفاؤ 194 نوالقرنين - عالم وبا دشاه دا برمث نلیس رسا ننسدان داغب معنف مفوات ۱۲۸،۹۹،۷۸ و ۱۲۵ የምዛ÷ የሦም፣ የሥለ፣የሦው 194• ٠٤٨٧، ٥٠٥، ١٥، ١٥، ١٩٠٥ 404 (441 144 144)

نداره وفقيه ممتيث

أل وتعدُ اصحاب كه عن كالهلاعيسا أن معتف ٨٦

بشام بن حكم

ا مام جعفوصادق نے جھے اقتصادی بہلوبر بشام شعد واضح مقاصد بیان فوائد ۔ ۲۷۲، نا۲۲

حضرت تحلي عليدالشلام

عشق الني بي مرشار النجير البعض صفات مضرت عيشتى كى مانندا الهام صبين جليانسلام سيمشا برت ٢٣٨ ٢٣٤ حضرت بيئي كوفضائل ، أيات ١٢ تا ١١٥ كتاب ميمنى كا ذكر ر ٢٣٩ تا ١٤١٧

مضرت عینی کی شها دت اورائب کے سرکا ایک برکا رعورت کی خاطر بطور تحفہ جمیعینا۔ ہمنے اُسے درکر آیا کو ) میلی سابین مطافر ایا ۵۵،۵۵۲

حضرت بيقوب عليالسلام

بم نے امراہیم کولیقوت سابو اعطافہ ایا ۲۸۰،۲۷۲ م

وه انبیاد الرائم ولیقوب کی دریت سے تھے ۲۸۲۱۲۸۵

پوشع بن لاوی تیسری صدی عیسوی مین تلمود کے مفتر ۱۵۱ حضرت پوشع بن نون

بنی اسرائیل کے شجاع، رشیداور باایان جواں مرو ۱۴۷

<del>ŶŢŔŶĔŢŎŢŎŢŊŶŶĬŶŎŢŎŢŎŶŎŶŎŶŎ</del>

تغسير مح البيان ١١٠٠١٩٠١٩ ١١١٠١١١١١١١ ٢١٥

מדיימושי ישישידים

ትቤቴ ‹ትቤብ ‹ሑሑሉ ‹ቤሕሃ ‹ሕሴኖ

מפשי דיישי לששיחי בציחי של מ

070 170 076 170 074 0 170

141-14-4 (004 (024-04)

419 (494 (44A (44A

تفسيرفاتع الغيب ٢٥٨ ، ١٣٠٥ ، ١٥٦ ما ١٥ ١٥ ١٩ ٥

4AA (41-1021 10061001

144 4164 (1644)64 (4644)

717 (19A (14A (14A (14A

POWETUR COMPETERS

אפזי דפןי אפני אפןי זיץ

PPROPRE CPPPCPIPCPIP

ארד יהוסיהיינושי בדאי

אין אין דפאי ואין ארן

PA714-418761661766

4 21 4 424 444 44 - 4 48 4

4 11 (464 , 454 , 444 (49 - 144)

144

44

جامع السادات

جلال الشهداء (گوگوبیس کا ترحم<sub>ه)</sub>

تفسيربإن LYICHLYCYPY

تفسيرتباك 41./4.4

تفسيربى 444

تغسيرتوارزمي 4 - 4

تفسيرد تينثور 494 '007'004'449'716'

تفسيردح البنان ATAININATH

تفسيردون المعان 744 (4AA(16.114.40

419'F99'FAP'FFF'FF

414 (4AA (48 16 48)

تفسيرصاني 41. 611, AAA, 644, 644

YAA (YEYYYI.

44- 444

تفسيرلى ابن ابرابيم

444 444

تغسيرنى ظلال القرآن ١١١٠ ٢٢٩ ، ٢١٩ ، ٥٠٥

4AA1449 (BB40AA

4194144444444444

419 411 44-4 10 44 10 444

414 (444 (4VV)

تغسيركبير

1448 (44-(484/414 CAA

414 /41+ /49+

0-0

تفييركشاف

اشادي

بم نے ایسی کتاب ٹازل کی جس میں تماری بدایت کا وسیم موجود ب

**647**(444 يرابك مبارك ذكري 01.

کفار بیشہ قرآن کے ایسے ہیں شکسیں

49.

الشرف ميلى كتب ادراس كماب ميس

تمهادانام مسلمان رکھاسے۔ 6141610

احتماج طبرسي 414

احقاق الحق 244

أصول كافي YAA (YAT 'YA- 140 (14.

اعلام القرآن AV, 4V, 4V, 471, VAL, VAL

الآثارالباقي 194 144

الشفاء ولوعلى سيتاء 144

المائك والمسائك AH

انسان موجود ناشناخته دانيكسس كارلى، 111

ادلين دانش كاه وأخرين بغيير Y00'40K

بمادالاتوار

474 (477 (477

تفسيراساب الننرول 419

تفسيرالبيان 414

تفسیرالمیزان ۲۲۰،۱۵۵ د ۱۸۳ م ۲۳۲۱ ۲۳۲۱ אין יין וייף אין ייף אין יין מיין מיף דם 396,444,444,414,444,494,494, 41A361-149A14AA1444

44- 20000000000000000

الله كي حدد اليف بنده بركتاب نازل فرال 74,44

كاب جودوسرى كتب كى كسيان سيد ٣٥٠٣٢ ٣٥٠

قران کواس کے تازہ نزول کے سبب

29

والكام كرو الطعف سع والمتلطف،

قرآن كاعين وسطيب 44

حروف مقطعات وك هاياع ض كيمفائيم

اس كتاب يس مريم كاذكركرو 100

قرآن كالحسن بيان اورولادت عيستي YDA

اس كتاب بي ابرابيم كويادكرو 144 4441

اس كتاب مين موئ كا ذكر كرو YATEYA-

اس كماب بي اساعيل كويادكرو YAYFYAY

اس کاب میں اور میں کویا د کرو

بم في قرآن كوتيري زبان يراكسان كرديا

مع الدمتقيول كويشارت دروا وزظالمول

PYICHIG

قرآن اس يلے نہيں أماراكر توخود كومشقت

یں ڈال دسے۔ MAILTA

اس كاعلم ميرك دبسك إس ايك كاب

يى محفوظ بير 741444

ہے۔ ترقمیں قرآن علیا فرمایا جس نے اس سے

منه ميرا ده قيامت اي جراب ده موكا -419

نودا لايصار

رب ،

باخع ؛ مادّه وبخع وبروزن خل) شدّت غمسه البخه أب كومار والنا . وم بدك و بدن كى جمع مرسق الزسد أونث ١٥٥٠ بدت و بدن كى جمع مرسق الزسد أونث بدّ و الكيم المريز الله المريز المري

(**(** 

قالبوت «كلاي كاصندوق» صندوقي جنازه ٣٥٩ قاومل : مادّه اول اربوزن قول) لوثانا، دالیس دینار تبع المين كے بادشامول كالقب جمع تبالير 197 تعطف اخطف (بروزن عطف) جبیٹ *کر مکی*زا ۔ 446 تذروه: مادّه وزّو منتشركرنا وبكيرنا 194 تسعلی: ماده اسعی تیزی سے میلنا، دور نا ۳۳۳ تَسْقَىٰ الشَّقَانِ اللَّهُ تضعیٰ : ماده وضحی سورج کاجکناه شدیدگری تقطعوا: ماده اقطع كرايد كرا اتقسيم كزا ١٥٥٠ ١٥٥ تلقف ، ماره القف المروزل رقف) نگنا، أيك لينا ـ ۳۸۳

ارْواْحِبًا ، مادّه وزوج، نبايّات مُغلّف اصناف

نرو مادّه . ۱۷۰ اسوره و بردزن مشوره ) کی جمع ، ۱۷۰ اسوره و بردزن مشوره ) کی جمع ، ۱۷۰ اساوره و اردزن مشوره ) کی جمع فارسی کے کشی ، سوار سیمتعلق ۔ ۱۹۷ اسلام کرنا، کمل کرنا ، ۱۹۷ اصطفاع و مادّه ، صنع ، اصلاح کرنا، کمل کرنا ، ۲۳ اصفات : جمع ، صفت ، کی، خشک مکرسی یا اصفات : جمع ، صفت ، کی، خشک مکرسی یا

گھاں کے گھے۔ ۱۹۲۳ افصیح: نہیدہ ورسا گفتگو کرنے والا ۱۳۸۹ افصیح: نہیدہ ورسا گفتگو کرنے والا ۱۳۸۸ اول

اکت د کنان دمروزن زیان یک جمع ، پرده

وصل بين والى جيز -إكسيدك؛ مادة وكيد، بوشيده منصُور بَضفيه

ب چاره جرئي - ١١٠

الشاعة: تيامت

أُمّت الياكروه جس كي مشترك جت اس

متدريكے۔ 204

إمسوه ابروزن شمرا بيرت الكيزنا پسنديده كام ١٥٠

آمكتو؛ مادّه كث مخفرتوقت ٢٥٥

اوی افاده ادی جائے اس

أوجس ؛ أدة اليجاس وحب البعذان صب

پوشیده اُهاز اندرونی اصاس به ۳۳۲

اهش؛ ماقه الفش يقه النا المهم

وسائل الشيعر ١٦، ١٦، ١٥٠ ١٥٢ ١١١٠ ١١١١ ١١١١ ١١١١

گغاتِ قرآن دل

اثمار: نشانی ماعلامت باتی احداث : مين خود بات شروع كرول كا احدالام وملم كى جيع البوزان فهم انواب بويا ٢٩٢ احبطه اتباهكن كير ايخ والاعداب أخفى ؛ ول من ركمي جائد والى تيت إذ دمودن شد، كريداً واز مرسه اور وحشت ناک کام . MIY ا ذقان ؛ ذقن کی جمع ، شوری أ ذِن ؛ ما دُه ازان بلاوا ا ذنت ؛ ماده وایدان برایت کے ساتھ نجردار كرنا ـ DAL اد الله اركيه كي جمع اسخت ارث ؛ تمليك وتشريمات ارث 171 اردل العمر: كفثيادنا يسنديه زان 4... ازا، دیک کاجوش مادنا ازد: ما قده وازارً اباس، كركا فيكا، كر

كرت الكريت

داز آفرنیش انسان سفينة البخاد אַצ יאראיירי יאנר יואסיופרי سيرت ابن مشام غايت المرام 747 فرسيك نامرهاوه زمستان نوابي قاموس اللغاست 48-102-قصص القرآن Der کاملِ ابنِ اثبیر PPINTY AND LANGE كننرا لعزمان HAR CHES CALL "لاكفف" أود" سكوائر" (انساني جسم كومنجد كسف يركتب سأنس مبممالبلدان معمم رحال الحديث 164 معاشتهشى مفرطب واغب ۱۹۰،۱۸۸، ۱۹۰،۱۸۸ 10. 1094 104-1091b 404 : 461 منتخب الاثر 040 من لا يحضر الفقيه Drgitor

368

שארישארינא דיו קדיובק יומר יודמי

A7717F417441-14414737 P46

رهبا اخوف نغرت مزادی ۵۵۵

#### شمرا ا

زبوده ۱ (بروزن عونه) لوسيم كى سليس الموده الروزن عونه) لوسيم كى سليس المود الأشخص ارت الروق المود الم

#### رس

سبب ارتی جس کے ذرایہ کھرور پر پڑھا
جائے، وسیل، درایہ کہ داللہ
۱۸۸ معجد آ : ساجد سبوہ کرنے داللہ
سجب : تیجر کے کرنے حب پر کھاجاتا تھا۔
سجب : تیجر بڑکے کا خدکے معنی ہوئے
جن پر کھائی ہوتی اور وہ لیدیئے
جن پر کھائی ہوتی اور وہ لیدیئے
بین پر کھائی ہوتی اور وہ لیدیئے
بین پر کھائی ہوتی اور وہ کھیج کے بیدیئے
بین پر کھائی ہوتی اور وہ کھیج کے بیدیئے
سیحیتی: وکوروراز ر اسیوت، کھیج کے بیدیئے

خشینا: بین ڈرتھا کہ الیہ ابوگا، بین اپتھانہ لگا ۱۹۵ خُلُفُ ۱ (بوندن برف ) غیرصالح اولاد خُلُفُ ۱ (بروندن صدوت) نیک وصالح اولاد ۲۸۹ خُلُفُ داربروندن صدوت) نیک وصالح اولاد ۲۸۹

#### ن

ذالنون؛ نون بهت بری مجیلی، مگرمی، بڑا دریائی جانور۔ ذکسو: بیال بعنی تورات میں )

وجال: رامل کی جمع، پیدل علینے والے

رجمه بتمريا بتمريينكنا، تيراندازي

رجماً الفيب، المرهرسيس تيرملان دهم ، الروزن مردى بتعروب سورخد كركرنا

ركادث، دليار؛ پيوند ١٩٠

دشد؛ مقصد ک راه پانا ۱۲

رغبًا ، ميلان، لكاو ٥٥٥

رقيدو الماقة أنم (بروزن زخم) لكمنا ا

کتاب انتختی۔

ركان أبسته آداز ١٢١

رکض تیزی سے دوڑنا ١٩٥

رواسی اِدَاسیرک جع اِنحٰی سے جے ہوئے بہاڑ ۔ ۲۹

اثاريا

404

تنسيرون بلدكاه

حسبان د بهذب نقان اماده صاب رمزا ۱۰۸ مسیس امضوص اواز ۱۲۵ مسیس امضوص اواز ۱۲۵ مسیس در النا ۱۲۵ مسیس این مواد در اده و محصور در ماده و محصور در مادی سے اجتماعی کرنے والا۔

حنفاء : حنیف کی جمع ، حنف (بروندنی صدو*ت راهِ داست سن*یمیلان س

ر کھنے وال ہے

بِحوَل: (بروزنِ على إنقلِ مكانى . ٢١٩

#### رځ ،

خامدین: ماقه مخود کروزن بنود) آگ بمهناه خاموشی قبرشان مبینی ورانی ۲۷۰۰ خسبیر: باریک بین مسائل سیداگاه ۲۰۱

خسوق : بيسوچ مجه جريجا دُكرربادكردينا ١٥٢ خشيت : تعظيم واحرام كساتع

ېم اَسِنگ نوت - ۲۸۷

تمثل، ادّه امثول کسی کے سامنے کو الهونا اللہ وہ کسی اور کی شکل فلام رہونا ، دارالندوہ میں شیطان کا ہزرگ می ورت میں آنا ۱۳۸۸ قصید ، مادہ امرد ول جھنگے وزلز لے ۱۲۸۸ تحقیل وزلز لے ۱۲۸۸ تحقیل وزلز لے ۱۲۸۸ تحقیل ، دوگردانی ، اعتراض ، ناراضی ۲۵۰۷ درست )

شرى ؛ مرطوب مثى ، تشيرز مين سے نيچ كاحقہ ٢٢٢

#### くでり

جبّار بغيض وغضب مي لوگول كومار نے والا ١٥٨ جبّار بغيض وغضب مي لوگول كومار نے والا ١٥٨ جبنيا و بختي و باتواني يا ذلّت كوسبب كھننول بن بغيضا بوارگروه و انبوه ١٣٨ جيل امتابل بيغلب پائے كے ليگفتگو ١٣٨ جيل م وخت كاتن ١٣٨ جيليم و ماذه جم (بوذل شر) اگ كاشت سے موركانا ۔ ١٨٨ جيوب ويب ربوذل غيب كي بين المودل غيب كي بين كي بين كي بين كي بين المودل غيب كي بين المودل خيل مين كي بين كي ب

#### (2)

حدب: (بردزل ادب) بيتيول كورميان بلندى ٦٢ ٥

عویج ؛ کمی، گڑھا عهد ا پروردگارېرايان ، وحدانيت كى شادىت اكى وسىيىم مفهوم د غ ، غذاء اناشتها دوميركا كمعانا 144 غوانيق اغرنوق (بردزن مزدور)ي يم ایک سیاه یا سفیدرنگ کا آبی برنده غفار اصيغهمالغ بنمثا معان كزنا **244** غلام ؛ نورس نوجوان غنی ۱ سیدنیاز توگر 4.1 غوى ؛ ما ده وغي عفلت كربيب جل و نادانی وشد کی ضد ر فث ، فلتية افتي كي جمع الزنيز جوان MY فيع ۽ ڀهاڙي دڙه 479 فيزيا المجرَّد كي جادريان باره كرنا انزاب سرنا ،عظیم وعجیب ر 101 فرج: فاصله تنگات 700 فيزع اكبراغليم ادديري وحثيت 444 رق ، قاع: صاف ومهوارزاين 840

ضنك أتنكى وسنتى رظہ ر

ظاهرًا: غالب،مسلّط كامياب فللاهرا اصيغة مبالغد بهت زياده ظالم 4-1" طنتو ؛ ماده وظن گمان ليكن معنى يقين

ر کی عاصفه اتندوتيز بوائي SMY عاقسو: مادّه اعقر عرابنياد اصب عقم عباده ۱ الترك وك بندك مذكرسب كبندك ٢٩١ عتيا المعتى الساشخص برمعابه سيرص كاجم خشک ہوگیا ہور 170'17

عتيق اعتق معضتن، قيدوبندس أزادى، قديم ، بيش بها، قابل قدر عدن ؛ بهيشگي-جاوواني اقامت عوش انخت قدرت واقتدار عرش اللي وغيره ١٣١١ عصبيان: اطاعت وفهان سنه بالبرمونا تركمستحب وازتكاب مكروه 644 عكوف: الترام كيساته على بو أى فدرت 411 على؛ ما ره معلو معاصب قدريت وسطورت

عميق : بهال وورا بهت فاصله مرادب

عنت و مادّه اعنوت خضوع وذلّت

194

419

رص ) صدف: بيارًك كناره صديق صد سعصيغ مبالغد بست بي ا صواطسوى وراوستقيم صعرفنا ؛ ماده العرايف تغيروتبديل ر مالت بدلنا ۔ صعید : اده اصعود زمین کادبری شه تشرزمین - ۱۰۸ صلوات: صلوة كى مع بهوداول كى عبادتكايي صلی مصدر الگردش كرف كمني س باده شے جیے اگ میں ملاتے ہیں۔ 199 صواف، صافرى جع، قطاري كفراجنا ١٥٨ صوا مع ابتى سے باہر رُبِكون عبادلگاه (دير) 140 صعصوه (بروزني فكر) وولها الم (ض) ضامير؛ لاغرو كمزور حانور ضعلی ؛ سُورج کا ادبراً نا ضُعرٌ: (بروزن حر) مرطرت کی بیاری صربناعلی اذانهم ایم نے اُن کے

کالول مپرمپده وال دیا -

بستر المجيب كرانجام دياجان والاعمل سَوب: (بوذن برب)نشیب کی طرف جانا سعوب؛ (پروزن ترب) نشیبی داستر سعو: مادّه مسعى ُ ودرُنا-يهال أياتِ الذي كو مٹانامراوستے ر سعير؛ ماده وسعر، وبروزن قعر، أك بيرك المصناء مرادحهتم ر 091 سوأت ؛ سوئة (بروذن عورة) كي مع البنديده شيه مرده سم، شرمگاه . MYA شاخصة واشخوص (بروز كِ عَلْوص الْكُر سے نکلنا۔ ایک شہرسے دومرسے شہر جانا انعجب سے انکھیں نکل پڑنا ۔ شطط بروزن وسط مدست تكن دور يطے جانا يت سے دور كى باتيں ـ شقى البيف يعمصيبت ومزاك اساب فراہم کرسنے وال ۔ 404 شقاوت : بهال بمعنى رنج وتعب وتكليف شهود: عملی شهادت اینے کردادسے کسی بات کی گوامی دینا۔ ۲۱۱

شهيد ؛ ماده وشهود جثم ديداً گاسي وجرداري ٢٠٠

شیعته ، گرده ، ایک دوسر سے تعاول کرنیوالاگرده ۲۹۹

مهدومهاد: بي كوارًام سه للفك مگر-گواره ، مال کی گود ۲۵۲ ۲۵۲ مهل: تنشين تيل

نافله ۱ نعمت اضافی کام ، دارد عمل نبوح : مادّه <sup>و</sup>برح *ا زائل ہونا* نعبيّا النجي مناجي كمعنى من جوكسي

دوسرے کان میں بات کرے۔ مٰدیا ؛ ندی، رطوبت، سنحادت، رخبش

نىذل ، (بردزن رئىل)منزل ممانى كاشار

نسفا: مادة ونسف غذائي منس كوهيلني

میں ڈال کر ملانا ، مراد سرباد کرنا ۔

نسك : عباوت، ناسك، عابدُ مناسك جج

نفادر؛ ماده فدر كسي چزكوترك كرنا

نفخة وحقير كم مقدار بيز المائم شده

نفشت ، ماده ونفش، ربروزن كفش رات

کے دقت براگندہ ومنتشر معیریں۔

نقدد؛ ماده قدر سخت گيري تنگي دينا

مكير: الكاربيال عذاب وعقاب كمعنى

میں ہے۔ دهي: نهيه كي جمع - امركي ضد بمعني

747

عقل د دانش به

مَسَوَةً: ١ بروزن نمتر، باذگشت يامقام باذگشت ٢٩٢ مرضعه : دُوده بلانے والی جب 🖪 دُوده

بيلارسي مو- ۵۸۸

مشديد ١ ماده دشير (بروزن بيد) بلندوبالا

بنحة ومضبوط -

مضغه المضغ سيمشتق ابقدراكيه المركوشت ٩٦ ٥

معاجزين: مادة وعجزار جوالله تعالى كورو

برغلبه بإنے کے خیال میں میں۔ الما هعتر؛ اده عن بروزن شر، انع كي ضد فارش

جیسی ایک بیاری۔

مقاهع :معمع كى جمع ، أمنى كرزيا كورا

مكنّا : مادّه وتمكير، دسائل د ذرائع كى فراسمي

ملك: (بروزن ورك)

(بروزن بلیک) کسی شے کا مالک ہونا ، ۲۰۳

صليّا: مادّه و املاء طولاني مهلت

مناسك: منسك كى جمع عبادت، مراد

مختلف ويني ضا بيط

منت: ماده من برسية بيمسة وزن كياجانا

گرال برانعمت بخشنا -

من لدنك رحمة اتيرى طرف سيديمت ٢٦

مواقعوها: مادّه مواقعهٔ ایک دوس

پرواقع ہونا۔ ۱۳۳

صومُل ؛ مادة ا وُمل اربروزان مرواطمار بناهكاه ١٣١٠

كة : الدكى جمع ، سفت وشمني ركيف والا ،

مِٹ دھرم ۔

لسال: زبال، ياد

لطيف: مادة لطف نهايت عده وباريك م

لعّل ؛ شايد

لن نعفلفة : اكِينعل مجول المائينامل

میهال سامری اوراس کی خبرمراد ہے۔ دوسرامفعول بعاور فاعل اصل

میں خداہے۔ ۱۲م

لهو ولعب: بيدمقصد بيدوده ونامعقول ام ٢٧٢

ليقطع ؛ وم كلفنا اسانس بند مونا اموت

كى حالت كومېنچنا - ١١٠

ر هم ،

محداب؛ ماده حرب موائد نفس ادر

شیطان سے مِنگ کی مگر ، ۲۳۹

مخبتين ؛ ماره واخبات، ممواردوسيع و

عربين زمين اطهينان أنكساري - ٧٥٣

مداد: ماده مدركشش خطوط روشناني

صوافق اراحت وآزام \_ ذراية مراني

م و تفق و ماده و رفق ورفيق ووستول ك

جمع ہونے کی جگر۔

صولاً مُ مُريةِ الناقة ' دوجِنے کے پلے اوْمُنی کاتھن بِکُرِنا ۔ مِٹ دھرمی کی گفتگو

قالع: قناعت كرف والا بوكوي مل صله تراسي

پرخوش ہونے والا ۔ 404

قبس: دروزل قفس اتعوريس أك

قبل ، مقابله كرنا ، سامناكرنا

قسون ؛ مادّه ' اقرّان ' نزد كي اقوم وجمعيت

جواکب ہی زمان ہیں موجود ہو، ہمعصر

جماعتیں، طولانی زمانہ ۔

قصم اكسى جزكوسفى سے تورنا ـ كومنا

قطو *ا پچھل ہوا تا ش*ہ

قييه و اوه وقيام ، د بروزن سيد مستكم ،

البت، انستوار

كدوب ازمين مليننا الندوه شديد 040

كلهات ؛ كلم كى حمع الهم ادر باعظمت موجود

عليتي كلمة الثدر

لا تعدّ و ماده مدا و بعدوا وتجاوز كرنا

أتكفين تصيرنا -

لا توحقني ؛ ماده ارحاق ، قروغلبه سيكسي

چېز کو دهانينا -106

لبوس؛ وفاعي تمله مي استعال بونے والا اسلي

زره الكوارانيزه وغيره

# الراميم كے دندان مكن ولائل

انهى يع يُوجِيوكِس نيانهين توڙا،اليون كى عبادت كيول كرشته بومويذ بول سكيس شدفاع كرسكيس \_ ١٩٥٥ ٢٢١٥

# اخلاص ياعمل صالح كى رُوح

اسلام برعمل كواس كى نيت يامقصد ساتقة قبول كرتاب ١

#### اس زمانه می قربانی کے گوشت كى ۋەتەداريال

گوشت اور کھالول سے مستحقین تک بنر يينج كي صورت بي ضائع موجانا ـ

# اسماعيل، ذي الكفل اورادرسي

وهسب صابر تعق بم سندانهين ابني وحت میں داخل کیا ۔ وه صالحین میں سے تھے۔ ۸۹۹۵۲۸

### اس نے تمہارا نام مُسلمان رکھا

مسلمان وه ب حجتهارسد الله كمسلف مرسليم خم كريك كوبهت برااع التصوّارك

# متفرق موضوعات

# أخرى مقابله كيليه فرعون كي تياري

سب نشائیول کے بعد فرعون نے انکارکیا مقابله كاون مقرموا . اپنے وسائل مجتمع كر ۲۸۰ ۱۶۲۲ - کے کے

# أسمان ميصك كرريزه ريزه كيسي بوسكته ؟

الله کی اولاد کاعقیدہ نہا ہے تبیح دہیجان خیز سبے کہ سرحزمِ نقلب سوجائے گی ۔

### اسان مضبوط بچست ہے

فضالً قشرك نواص كى بحث ما ١٩٩٧ ما ١٩٩٧

# أساني كتاب كوقوت سي بكيرو

عموهي تُنكم ممسلانون كوحكم حبس قدرقوت وطاقت مكن بودشمن كم مقابله من ذامهم كرور

# ٱگگزار ہوگئی

ا براسيم عليه السلام كوأگ بين دا لنا ، أك كا گلزار سونا -

يحضفان اماده وخصف لباس مهم يدحضو؛ مادّه اوخاص ابطال زائل كرنا ١٣٩ يستحسرون، ادة حرا بوشيره بيز كوكون، خستگی : ککال : ضعف ۔ ۲۵،۰ يسدوفاه ومادة بتيسر سهل وآسان كرنا ٢٢٣ يسطون: ادة اسطوت نعل مضارع دانت پلیتے رہتے ہیں۔ يصعبون : كونى جيز عايت يامرد كي طور مرديا ٥٠١٠ يصعصور المده صحر ابروزن قراحر في كيمانا ١٢٠ يفرط: مادّه (فرط (بروزن شرط) آگ برمصناء شجاوز كرنا به ٢٠٠٠ يَه ، دريائ عظيم مراد دريائ نيل ٢٥٤ ينسون: ماده انسبول (بردزن نضول) تیزی سے نکانا ۔ ۱۲ ہ ينشدون و ماده نشر بيميده چزول کونھیانا۔ کونھیانا۔ یھتی: مادّہ" تھیدہ تیارکرنا ۵۱

هامدده ابجهی مولک اگ ایسی دین صربر مهربانی ختم موگئی ہو۔ ١ ما وه ومبشم م تورُنا ، لُو تَى سونَى خَشْكَ گُفاس ١١٤ هضمه انقص كمي همس: (بروزك لمس) أستدونيال أواز ٢٧٦ هوی : بلندی سے گرنا۔ بلاکت راندهٔ درگاه مؤنا ۲۹۲

#### امی)

وذر؛ (بروزن مرز) کسی جنر کومعمولی و گاشیا مان *کرترک ک*رنا - ۲۵۵ واأدايجه ورد: پیاستے انسانوں یا جانودوں کا گروہ ہو گھاٹ کی طرف دوڑ ہاہے۔

و دُميو ؛ مادّه و وزر استكين بوجه، بارحكومت

المضاسنيه والابه وسوسه ابست وهيى أوازا دس مي ثبي

مطالب، ساء بنيادا فكار ٥٣٨ وفد: ابروزن وعد، گروه حرمشكلات كوهل

كرف كي بندكول كي إس جابات وقسو: ( برود إن جبر ) كان كا بهادي ڀن

‹ بروزنِ رزق › بارسِنگین

اليفائيء عهد كى صداقت

بناب اسماعيا كالكيشخصست وعده

اكيدسال تك اسى مقام بينتظررسيد

سبت فيراوران كربروكاراكي أقرت

ايك بهيوده وانحرافي خيال

ایمان تقوی اور پاکیزگی کومال دُنیا اور دومری لقر آن سیم ومیت کا سبس

- سيني المستعمل

ائمان مجوببت كاسرحثيمه

الدصاصب ايال اورعمل صالح الجام وين

والول كى مجتت ولول مين وال وساكار إن

ين ايك غير معولي جذر تركشنش -

باكره سي بجربيدا بونا

بستسع بانورول بي نرك بغير بيّ

بى رسب كابدون ومقصد الك تقار

ایک اُمّت

برهایا داردل العمر ) ۲۰۰،۵۹۸

# انشادالتر

انشأ دالشركهذا المم حقيقت كابيان س انقلاب انبيار كي وشمن تحركين

انقلاب موئي كخلاف سامري كاعل

مے دوام کا سبب بتے، ہم تم سے کھ فہیں چاہتے، بلکتمیں معذی دیتے ہیں۔ نیک انعام تقوی و بربرزگاری کے بیے۔ ۲۵۳٬۴۵۲

# ابل ذكر كون بن إ

المكاه وباخبرلوك علماء ومجتدين اورملندم تنبر أثمة ابلِ ببيت -أيام معلومات

# انسانی زندگی کے سامت مراحل

مڻي، نطفهُ علقه امضغه بيمين جواني ،

برانقلاب كى يۇشمن تحركىيى سرگرم عمل رىتى يىر.

ابل غاره و نماز كالحكم دو اور نود بهي بريطو

المازول كى ياكيركى كدح كى تقويت اوريا دخلا

ایام المعدودات اورایام المعلومات کامفوم ایک سے یاملیف (بحث)

# اصحاب كهف والرقيم

بندافراو مفاقلت ايمان كسيه غارس جامجي ودرب برامان لائد مم نمزير برايت

ایمان ادر جوانی کارشته، بوانمردی سرچشمه

ایمان ہے۔

حاد بكي اسروا فاموش كيخط لين نوراني غار

ياكيزه غذامنكواليكاابتام كيا 41

طويل بيندسلانداور مجكائد بربهاري قدرت

ہمنے ان کاقصر بیان کیا تاکہ لوگ قیامت

وه سات تعادراً تقوال أن كاكتا

وه غارمین تمین سو نوسال رہے

بغارترك كمشرافسوسكة ريب

# التداورسيالحام كي راه سعدوكے والے

جواس سرومین مرراه می سے زوگروال مو ملت مم اذیت ناک مذاب کا مزه چکهائی گے

التدنيكن لوكول مصعددكا وعده فرماياب

محسنین مخبتین اورانسک انصار ۱۹۸۸ ، ۹۲۹

۩ مُمّت کی رہبری

دعنى موسلى كى كوشعشين ببناب امير" کی مثال اعتراض کا جواب۔

#### انبياء كي خلاف شيطاني وسوس

يد مي مرني ك كام مي شيطان أ وسوسرواله الشرايف نبى كوتها نهي جيوراك يرتمام أمور بمارون اورسكدل

افرادكي أزمائش يير

# انبیار کے علاوہ دومرول بربھی وحی ہوتی ہے

رمز واشاره الهام مردوعورت كيعلاوه منعی کوچی سوا -

اندرونی اور بیرونی اندهاین

اس جال مي احكام خداست دو كرداني

انسان جلدباز مخلوق سے

مشركول كالستبزاد، قيامت كياي تقاضاً ، ملداذي كى مختلف تبيرى

اورممانعت -

پيدا ہوتے ہیں۔

الله كے سواكي اور معبود بنائے ہيں ہو اُن كى عزت وشفاعت كاسبب بهرن مشكلات میں مدو کریں، مگرقیامت میں بران کے دشمن ہول نسگے ۔

نمرودين تاب مقابلر مذرسي تواس فه چاما كه امراسيم بيال سن يط جائي - (مراجيم مبي كار دسالت انجام دے چلے تھے بیناب لوط"

حضرت سارة اورمونين كول كرشام بنيج كل ١٥٢٥ ، ٥٢٩

مبتوں کی ناتوانی کی واضح مثال

النّدنے كمتى كى مثال دى سبت ركبتوں كے علاده نمرود وفرعون جيسے خدائی کے دعو مدار بھی اکیسکتی پدانہیں کرسکتے۔

بُت بِرِسَى كُنْسُكليس

مٹی، لکڑی اور دھاتوں کےعلاوہ غیرخداکی

مبت برستول كى سرزمين سيدحضرت ابراميم كى بجرت

طرفٹ مېرقىم كى توخېر

مردبار لوگول کے یالے بشارت ہے استقامت وامردى وكهان والول كيلي

بيابان مين ٱگ كاشعلر

موسی ف فعلد دیکھا کہ آم مغروبی آگ نے آوُن السَّد كابيتركرول ادرةم سردى سي يحسكو ٢٢٩١ ٢٢٩

يانيح البم تعميرى كام

*دگوع، سجود، حب*ادت، فعل *الخیا*ت اور

جهاد جبيباجها وكرني كاحق بيه

بغيابهام كتقاضول يرتمثيل موسى

رسُولِ اكرم في الله سه وي كيها لكابو مولئ نے مانگا تھا، البتہ إردن كى مجمعلى

تىلىڭ كى بحث

كومعتين فرمايا -

مملف عيسائى فرقوس كانظريات تسبيح وذكر تبييع وذكرسه مراد ألوده معاشره سي حقائق

السيكودوب كادلانا -

غرورة كتبر سبشركفر وسكرشي كاسرحثير رباب

تمام ببغير نوع بشريصت

بنم نے تم سے پہلے بھی آدمی سی نبی بنا کر بھیے۔ وه کھاتے بلتے تھے ان بروحی کی ان کی زندگی بهیشیری دنهمی ـ

تمارارت كون سندى

اس كانعامات، بروزش، توحيد، جزا، افتياراورعلم وقدرت كابيان ـ tet Etta

تنگ زندگی

تم دونول اورشیطان بهال سے زمین بر اترجاؤاتم الكب دوسرے كے وتيمن بور جومیری بدایت کی بردی کرسدگا، گراه مهرگا بميري يا وست منه موثير في والانگ سخت زندگی بسرکرے کارنابیا ممٹورکریں كريس بياتها تمن فراموش كيارهم نے تھی مجلاویا۔

' جادو کی حقیقت

جادوعارضی اورمحدوو کلام سے مشق و مهادت سے معجزہ کے سیمیے خدا تی تونت ہوتی ہے۔ TAD ITAN

فرميب نظراجهام ومواد كطبيعاتي وكيمياني

جادو كرميمي كامياب نهيس بهونا

خواص، شياطين كي امداد وغيره -

ابن ربست بمكام مولى ك شوق مين موسلي كاطور سرحانا

جها وكالبهلائحكم

الله فرمون ك دفاع كا وعده فرمايا . اگران کی مدوس کی جائے توعیا ڈنگاہیں ديران بوجاكس

جهان متى مي الله كي نشانيال

زمین واسمان کی بیوستگی وکٹ وگی کی محث موجودات کی بان سے پیدائش ، بہاڑ زمین بین گاروید-ان مین درسد بنائد أسمال كومعفوظ بهيت، جاند سُورج

عمم الهم

اس داستان کے چند میں غروزشکن حوامل ماا

ونيامي قيامت كمناظر

الشرکاعذاب شدیدسے، قیامت کا زلزلہ ہمرگیر ہوگا۔

ذكر دعمت

یر تیرے بردد دگار کی رحمت کی یاد ہے، اس کے بندہ ذکر ٹاکے بادے میں ۔ ۲۰۱۲۲۹

رحمت اور باداً ورى كاشوره

شرک دہت پرستی ظلم دہدادگری کے خلاف انبیا را درمصلحین کی کوششوں کی یادآدری ۔ ۲۷۵

دزقرحسن

جنول نے ہجرت کی شہادت پائی اللہ ان کوندہ مدزی اور شعوص نعات سے ڈوانسے گا۔

رُسُول اورنبی میں فرق رسُول بینیام رسانی پراوردی کی تبلیغ و ترویک پر امورد نبی وئی النی سے آگا: اوراس کی خبروینے والا۔

gaptyg.

واستان خصرموسي

خطر کون تھے ہنود ساختہ افسائے مطر کون تھے ہنود ساختہ افسائے موسلی خطر کی طاقات کو کیوں گئے ا اس داستان کا درس صاصل ۔ اس داستان کا درس صاصل ۔ استاد وشاگرد کے روابط اماد ادام

داؤد وسليمان كافيصله

دونوں فیصلے میں سلیان کے فیصلہ کی تاشیو مم نے دونوں کوعلم وقرتب فیصل عطافرائ ہم الیسا کرنے پر قادر ہیں . ماہ ہ تا ۲۸ م

وشمن سعد مرارات

ابتداً مقرآن نے ظالموں اور گہزگادوں کو مہردمجنت سے سحجایا ہے۔

وليل تمانع

اس جهان میں ایک نظام واحد تنگم فرمانظر اُمّا ہے جوتمام حیات سے بم آہنگ ہے قرائین ثابت وجاری ہیں۔ دولہ میں کو شاکاغ ور

<u>دولټ وینیا کا غرور</u> یه دقادکمبی ختم مذہوگا ،میراخیال نہیں کھبی قیامت اکئے گ وُنيا كَي ناباشدارخوشياں

خدااوراولاد

میودلیل، عیسائیول اورمشرکین کوتنبیه وه براهجوت بولتی میں -الشرکومیچانا نهیں، اولاد کے کے جسم بیوی اورامتیاج لازم ہیں جن سے وہ بے نیاز سے - وہ سب کواپنی بارگا دہیں عاضر فرمائیگا ۲۱۷

ندائے ہیں نام ایتے ہیں مداکر ہی نام ایتے ہیں

خدا کے ثنا نوسے نام ہیں، جوان ناموں سے پکارسے دُھا قبول ہوگی، خالق، حاکم ماکک علیم سب اسائے عشیٰ ہیں۔

خدا كى عجيب وغريب قدرت نمانى

خودسرد طاقتورا فراد کے مقابلہ میں کوئی فوج جع نہیں کی، ان کے ہاتھوں ہی انہیں برباد کردیا۔ ۳۲۵

خلقت زمين وأسمال كهيل نهيس

یروسیع زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزول کی خلقت کہی اہم مقصد کو واضح کرتی ہیں، یرکر ان کا کوئی خالق ہے اور میرمعاد ۔ ایس ۲۷۲،۲۲۲ بنتم كاايندهن

انہیں اور ان کے معبود کوجبتم میں جھونک دیا جائے گا، نوابش کے باوجود دُنیا میں بلٹ کر مذا تیں گے، وائے ہوتم رہے۔ ۲۹۸ تا ۲۹۸

حاجب كاخواب

جناب امیرًا کوخواب میں دیکھینا۔ اُپٹے کا اس کے شعر کی اصلاح فرمانا۔

> *حدیثِ منزلت* \_\_\_\_

ان تکون منی بمنزلة هارون من موسطی .....

حصولِ وى مك ثلاوت بي عجلت رزكرو

تلاوت قرآن میں اس سے پہلے کہ وحی مکل موحلدی مذکرواور کہ خداوندا میراعلم زیادہ کر ۲۳۴ تا ۲۳۴

حيات مونيا

ونیامیدالن آزه آنش سبے، اس کی دلریا نیول سے فرمیب نرکھا نئیں۔ بارش، دار مجدر شا، پروان چڑھنا، مال واولاد وُنیا کی زینت ۔

He

حضرت بيني زرايه مرغم عينتي اورابراسيم

سيروسياحت اور دلول كي بياري

كياوه علية بيهرة نهيس كردل مقائق كا ادراك كرية المكميس تودكييتي بين ول

انده مع بوجات بي -4696460

اسے کاش میں کسی کواپنے رہت کا شرکی مذکر وا تبا ۔

كسى كوعباوت بروردگاديس شركي

نهين كرنا چاہيے۔ \*\*\*\*\*

يرخيال بيدا موناكر الشركوبارى عبادت

کی کیا ضرورست ہے۔ MAGFAE

شعائراللرك تنظيم علامت تقوي ب

مناسك مح اورتلبي خالصته بلتدا داكرو

شیطان کے بیروکار ىق تعالىٰ كى ئىيّانى شرك كى نفى مُروك

کی حیات نو اورحشرونشرے بارے میں بھرکرنے والے۔

097 609.

شورة انبياء كفضيلت ومضايين

اس كى تلاوت سے صاب آسان، پېغېرمصافحه كري گري البيون كے حالات مبالدومعاد وفيره

سُورة مج كے فضائل ومضامين

الاوت كرف والم كوكردشته اوراً ننده حجلي كي تعادكم بإبرانواب عليًا -تيامت، شرك، عذاب، ج، نووغ دين اور

ظالمول كے خلاف قيام كابيان .

سُورهُ طلر ك فضائل ومضامين

" لاوت كرين ولي كوالنّدووست دكمتناس -اامام جعفرصادق) قراك كى عظمت، فركر 244 1444

بنی اسرائیل دخیرہ ۔

سُورة كهفت

شوره کی فضیلت میں رشول پاک اور آتم کی

احاوميت ومضالين 71649 شورة مرم كاك فضائل ومضايين

مرتم الدسات ببيول كاتعديق بالكذيب كمن والول كى تعداد سه وس كن زياده أواب قاري

موده كوسطے كا ر

سامرى كاشور وغوغا

فتنهٔ سامری میں إرون فرائض النجام ديا تمادارت وسي فقارس جس نے تہیں نعات عطا فوائیں میری اطاعت دىپردى كرو .

سامرى كاعبرت تاك انجام

دوتفسیری، ان کے اجزار، سامری کی صدائے الامساس گُوسالرمجىمدكى بربادى -

ויאן איא

سامری کون تھا ؟

عبان نام سامری، عرب می ثمری، ایک خود نواه و نى*تەڭرىشخىسىت*-

ىبىيسازى دىبىبسوزى

التدتعالى اشارك خواص دأثار وطبائع كوبدل ديتاسيعه

مركشول كفلات جنگ

مضرت موسلى كاطاغي فرعون سدمبارزه

ايك شال ہے۔

الله تعالى كا بزرگ فرشته جبريل ايميي وي، اس کے علاوہ برگذیرہ لوگول کو اللہ کا پیغام بہنچانے والا۔

دمبرى انقلاب كى شرائط

براعتبادِ نوعیت ، مبارزه ، تمام طروریات فراسم كرنا ، جديها كدموسلى في أعادُل

زقيرك يلي كهجوركي البميت

فمجود زحبركى بحالئ متحت اوراس سعه بنير كيليه ووده مفيد بوجا اب كمجوري تراساتي

اوربانج حياطين ہيں۔

زمین اوراس کے طراف کا حاکم ہونا

بزرگول بڑی بڑی اقوام ،علمار کی مدریجی موت كومفروروب خبراوكول كيديطوا استان عبرت بیان کرنار

زبین کی مکومت صالحین کیلیے سے اس دنیایس افز کارسالحین کی مکومت ہوگی،

قيام مهدئ كى روايات -

أيات سيمنه عيرنا، بهت رطيسة طالم، دلول

گراه عذاب سے ڈر کر بھاگتے ہیں، تبعا گرمنیں

باش أو راسى طرت بدرجي وظلم كامظامره

كرور عذاب يس كم كركت بي وأسر بويم

نافلف اولاد في نماز كوضائع كيا، شهوات

کی بیروی کی عنقریب سٹرا پائیں گے، گر

بو تو بركسي ان پر بانكل ظلم د بوگار

ظلم اور بضم میں فرق

فكلم ناكرده كناه بعبهضم تواب بي كمي

ظكم كساته الحادكامفهم

كفارظلم ك ذرايوميا ندروى سعاتجاوز

عالم کی بیروی کرنے کی التجا

حضرت الزائم أذوكواني پيروي كي دورت دييم ہيں۔

السعام كاقال بول توتيرك إس بين

پرمیرده کالی معادی کروسے۔

يراهم ظالم تھے۔

### فاخلع نعلين كامفهوم

#### عذاب الهي

#### عصائے موسی وید بہضا

عصاسانپ بن گيا، ما تصبل سي ديا، نكالا تو

# غرانيق كامن ككفرت افسائر

ابنِ عباس جوثابت نبيس ہوتی ۔

### عالمين كي لي بغير رحمت

موجودات كوص قدرعا لم خيال مي لائي ال سب سكريداك كاوجودسوددهمت ب

ہے نے مرطرے کی مثالیں دی گرسکش ایمان مذلائے انسان سيست براج كرالو، عذاب الى ين جلدى مكن نبير -

لودانى بن كيا - وومعجزت

# علم سرشيم أيان وانقلاب

جادوگر جان گئے کرموسلی کے ساتھ خلاائی طاقت ب توايان الم أث ولي اليا انقلاب آیا کرمجتم سے نکل کر جنت ہیں -2 84

اكيمن كفرث مشيطاني وايت فسوب برعبوالله

### سشیطان کی فربیب کاری -

عهداً ومُ البخة عهد سجده المانكس، شيطان كانكار، شيطان كى وشمنى شيطان كاوزطار ذميو ٥٧٦ تا٩٧٨

#### طبقاتى تفاوت

فقرادكوابي إس سائفا دو 94 594 غوباء ومساكين بهيشه متكبري كيدياء ث دونول جانول کی زندگی کاموازنه ہوا پرستی اورخداسے خفلت سرايه كى دجست سوايددارول كى قربت قدروتيمت معيار ندوز اوراد دولت وثروت مقام دمنصىب اورظامري بىئىت تھى ۔

# طرح طرح کے بہلنے

مساب قرميب بي گروه خفلت بي رئيس یں غفلت کیات حق سے اعراض کا سبب ہے۔ برجا ود گرہے، اس نے قران

פשן יוציק

ہے۔ نالموں کے لیے آگ سے گھیلی ہوئی دھات جيساياني تياد كرركھاتے۔

#### عجز وانكسارس تربعنا القوسل دونوت، بيابان يس كنبركى تباسى فرعون كاخوت

# فرزندکی ففی

التُدست مِرْسم كى احتياج كى نفى مجرالشركيلي بيشي كوقائل بين انهول في الله كا اين اوبيرقياس كياسے-

#### فرعون كساته مبلامقابله

#### زمى كرساتوتبليغ قربانی کیول کی جاتی ہے ؟

قربانی کا تُواب، طربق کاردخالصتاً الله كسلير سونا انودكهانا اورستحقين كو كھلانا وخيروكى تفصيلات -

قول الزوركياسي ؟

قبل ازاسلام مشكون كاللبير

كافردل كالكان مجع تيواز كرمير بندول كو

# لاوارث كنونس فلك بوس محل

كتنى بستيول كے ساكنين كوم في بلك كو ديا، كنونكي خشك بوسكة، فلك بوس عادت مندم ہوگئیں۔

#### لق الله

قيامت بي انسان مرزما نهست زياده بهترطور پرا ٹارِخداوندی کو دیکھیے گا۔

### مال بديياايك معجزه

بمنفعرتم الداس كبيث كوسادس عالم كسيعاكيت ونشاني قراروس ديار

#### مال كامقام

عیلی نے مال کوالزام سے بری قرار دیکر بلذمرتبركا المهادكيا - بال كرمقام ومرتبر پراسلام میں حیرت انگیز روایات .

بهت بى باعظمت مقام جبال مشيطان

# كيافدا كاكوئى مم نام بدي

يهال نام كيمنى ومفهوم سيدمرا وسيصفالق دازق مخی، ممیت به

#### كيا قرآن حادث سبء

الككام الله صعراداس كامفهوم ب تودهقديم ب- اگرالفاظسے ادکانات دوی بے دوادی

# گردش ارض وفلک

ممتلف تفاسيرومطالب

# كذشتكان ادرع ساعبرت

ان كى مرايت كيايك كافى نبيس ب كرمابقر نافران قور ل كو للك كرديا فشانيال صاحبان عقل کے لیے ہیں ۔

### گناه پس اسران

الدُرتعاليُ كى دى موئى نعتول آتكه كال بعقل كوغلط راستول بروال دينا-لامتنابى تصوريشى

اعداد كي عظمت

# کے بختی کرنے والے کا بختی کرنے والے

بغيرعم ووانش ك واضح كناب كحبارك یں جگوشتہیں۔

### كقارقيامت كاكتارير

الك بوسف والفنواش ك باوجودمايث كريذا أيس مح غلبرابوج ومابوع تياست كاوهده قرنب بوكار المهيي بتعراجاكيكى إفسوس بمظالم تع

### كقّاركى بهانسازى

معجزه طلب كرنابها مزيد الرسم إدى سيخ مسيط بلاكردية تدكة كدكن بغير كيول مزجيجا كرم بيروى كرت كو بم انتظاد كرتين تم بعى انتظاد كردر

# كفاركي ماذي ممتين

كغاركودى كمئ نعمثول كوضاطويس مذلانا سير دنياك شكوف اوراز مأنش بين يجردوزي تهين بمن دى بعده برتب كياأدم كناه كمرتكب بوث، تركيامل دكناه نستحاكي تشري רף-יףדים

ہم کافردل کے سامنے جہتم کو بیش کریں گے جب جارى أيات سنائى جاتى بين تو كافرمومون سے کتے یں کرمم میں اور تم میں کون بہترہے ؟

#### کامران کون ہیں ؟

جوابيضادېركى بوئى زياوتى كابرابربدله كمراس بيعزيد زيادتي مذكى جائة توالند اس کی مدد کرے گا التربی برین ، بندرها

### كأننات كاانسان كيليم سخربونا

استسخيركامطلب يرسيعك كاثناث انسان کی خدمت گزارسے۔

### كائنات بين الله كي نشانيان

یانی برسنا، زمین کا شاداب بونا زندگی وموت عطاكرتاب - زين وأسمان مي ج كجيب

### كان كھول كرسنو

الثدادراس كانبياء كالحكام بيتوج نهيں ہوئے۔کيا وہ غالب ہيں يا ہم ۽ 0-10-1

تنسيرفون إلماري

جادوگرول كركھيل كوعصادساني بن كر نْكُل كيا، وه سجده مي كركة يم إلدان و موسی کے رہ برائیان لائے۔فرحون کی وهمكي يجواب دياكه مجرمول كسكيلي حبتم اور مؤمنين كيالي مبنت ہے۔ 491 LTAG

کافر نؤمنول مسکت بین که هم اور تم مین مقام و مرتبه سکه نماظ سنه کون بهتر سیم !

مومنین کے دلول بی علی کی محبت

سُوده مريمٌ ، أكيت ٩٩ شانع على بين نازل بولي. بهت سے ابل گفت، مؤدخ ومفتر زموشری جوزئ كنجى، شافعى، طبرى، صباغ ما كلي سيوطي، الوسى مرفهرست بين ـ

نامتر عمل

المن بارى من الكيسى كاب ب تين كتابين اسب كى كتاب بهرامت كى کتاب، برخص کی کتاب به

نبوت ورسالت كالهامت سيوفق

مقام نبوت ورسالت بيغام حق كوحاصل كرنااور تبليغ كرنا ج -

موجوده دور کی ایجا دات موتودہ دور کی ایجاد اکیکھی کتخلیق کے برابر قراد منیں دی جاسکتی ۔

من وسلوكي

'من اكيـقىم كاطبعى شهدياكو كى قوت بخش نباتى شيره جو درختول سين نكلتا تضايسلوي ايم حال بزيده

موسى تقى مقابله برأكئه

تم ہی پہلے پیپنگو، کمچے نوون محسوس ہوا، ککم دیا اب تم پھپنگو، یہ ال سب کو کپک سے گا ۔ ۲۸۰ تا ۲۸۰

موشى برالله كى مربانيان

ولادت، حفاظت و پرورش، مقصر نبوت

موسیٰ کی دعائیں۔اللہ تعالیٰ کی عطا

میراسیندگشاده اود کام آسان کر دست، زبان يرب كوقت بعانى كودزر بناكر ببشت قوى كردير. فرمایا سرالتجا قبول ہے۔

موسى كي عظيم كاميابيال

ا مغرور وشمر لوگول كافخر

نفزی حادث وفیره کا بال مسلمان عمّار م مرتب و فتان و شوکت کی بنا بر فخر وتمسخر ر

مقصرخلقت

غرض خلقت جارست تكامل وارتقارو بلندی کے سوا اور کوئی بیز نہیں۔

مکھی سے بھی کمزور عبود

التُركسواجنين تم بِكارستے مبودہ ايک مُتمى مبى پيدا بنيں كرسكتے بلكمتى اگران سے کچھین کے تووالی لینے کی طاقت

منى من ذكرخدا

موجودات عالم اسكى بارگاه مين سجدوريزين

زمین واسمال کے رہنے والےسب سجدہ کرتے مِن، جاندستار ع جبلت كانتات كاذودو مكويني مود كرية الدرى غقل تشريع بعدد كرتي يس ١١٥ تا ١١٧ مريخ كى تمنائے موت

اسلام نے موت کی تمثا سے منع کیا ' لیکن پر گذیمشتر شربعیت کی بات ہے ۔

مزاميرداؤد

صالحین که مکیمت کی بشادت ، شریریقطع مرجائی گے فعدا والے زمین کے وارث برنگے مرع ۲۰۱٥ و

مسائل كولهوولعب جاسنة بيس

باللئی لحا فست غفلت میں ڈالنے واسلے ہبود مسائل میں الجھے رہتے ہیں ۔

منتضعف

مُرْكِم ملان باللهُ عالمُ اللهُ الله الله المرافق اورجاب مل وفيره المراب

مشكلات كيمقابله كأعمل

مولی فی سفیل اروق پرشدت کی بھرمامری كونكالا ادرسني اسرائيل كوسنرادي كم أيك

دومرے كوئل كريں -

معركه إبراميم ونمرود

اسابابيم إتراخلا واقعىعظيمس، فمود)

يتليول سنت مرحلي والدائد اليد

مخصوص بندول كوال مراحل بي سلامتي و

ادم کامبوط نزول مقامی کے معنی میں ہے

جن لوگول نے بدایت کی زاہ اختیار کی اللہ

ان کی برایت ہی مزیداضا فرکر دیتا ہے ۔

ہم تو تھے کے بندے ہیں

مم ترب رب ك كم كم بغيزانل نيس بوت

ہوائیں کیان کے زیرفرمان

تيزآ ندهيال أبسته خوام بهوائي زير فرمان

تعین، شاطین کالک گروه بمی مخرتها و ام د تا ۱۳۸ ه

كے ليے كمل ضابط ميات تھيں ۔

مرأمت كي يعادت مقررب

عافيت عطافراني \_

ذكه نزول مكاني-

مبوط کیا ہے؟

مراثيت يافته

موطئة المامستاين احكام النهاا فالسقه تمبيت كرت ادرياكيزه ما حل وميد ١١١ ين مين دولول كمعنى وتشركي -

نجات نوخ

نوع في مين يكاما بهم في من والي محد فاندان سميت بياكيا اورنافوان و ؛ أ إماما -

نفس كالطلاني

نفس كى تعبير والتداور فرس الد يصبى آئى

يع يهال مراد انسان ب عليا الله ومات

نوزائيره بتيرا الارانا

اليسكام فيرمعولى توبي الالماليي

واؤتمانيه

واؤثمانير كى بحث

ولادت حضرت الأعي

أب كى ولادت، قرآك كالسمة بإناء أب كى صفات اورمال كى الزم سوبرديت

ولادت بموت اورالجنت

ہمنے گنہ گاروں کو ہلاک کر دیا اے دسول اس سے پہلے ہم نے گذ گارا قوام کو بلأك كردياء كياتوان مي سيكسري كي حفيف سى أوازى مىنتاسى -

پنس کی وحشت ناک زندان سے رہائی

أبس وصانعے دیکھے۔

<u>ارطامیس</u> ایک بت نان

بابوج مابوج

يابوج ماجرج (كُوكُ ماكُوكُ) كا ذكر بروب وبرو

ياد خداسے خفلت

وہ معاشرے تعجب نیز وجرت انگیر صنعتی ترتی کے باوجو داضطراب و پریشان کی زندگی *بسرکر س*تی پ

مچملى كشكم سے إسر آنا۔ وكر حالات زندگ ،٥٥٥ تا ٥٥٠

متقامات

اكي شرحبال سياحول في أيك غاديس انساني

ادیز<u>ونا</u> امرکمیکا ایک علاقه جهال ایک شها*ب گراتفا* 

<u>افشوس</u> اصحا*ب ک*ھٹ کاشہر 110 / 11

امريكير دسشيطان اعظم) اكب رّاعظم، مراواكب سلطنت

(ایلات) ایک بندیگاه 109

بإب المندب (عدن) ایک بندرگاه ایک آبنائے 184

4.4

بمحرخضر Y-Y بحراهم البحرتلزم!

مطاف مطاف منی منی ناصسره

دتمام شداشادیه جلد بفتم، تفسینمورنه)

فلسطين كحشال بي اكيثسر

لسيديا الشائه كوكيك كاشالي علاقد (مفتوحه ذوالقرنين) الماعلاقد (مفتوحه ذوالقرنين) المعلاقد (مفتوحه ذوالقرنين) المعلد المعلد المسلم كالشر المسلم كالمسلم كالمسلم

سلطنت فرعون رمصرت دوسئى كا وطن مسلم

تغییر اور ایراد افراد اف

ایک بندیگاه انطاکیدسے ۲۷ کلومیروور کی دائیں طرف سے بیکارا) مقدس مرزين طوى جال موسى كو توسق امار كرمودب رسن كالحكم بوا-174 عراق ـ نينوا بناب إنسش كى جائے تبليغ قفقاز اكب علاقرس بي دوبها رول كورميان درة وانيال ہے۔

114 دلوار کور*سٹس* Y. F جبل الطارق بمرالغر (انک آبنائے) 104 Y-9 : PY All Chivitaditibaldh 4771 474 1474 104 سررا إب قريش كمركه شادرت كالك مقام ورۇ دانيال د لوار فارب يمن كى ايك دلواربطور بنديا ديم 194

التاس سوره فاتحدائ تمام مروش ١٥) ينكم واخلال حسين ۱۱۳)سیوسین عباس فرحت ا] تح مدول ٢] علامة على

١٤) يجرويدا فرعاى ١٥)سيدنظام حسين زيدي ٣]علامسا غلم حسين ٣] علامه سيدعلي في ۱۸)سيوهالي או) אַנאלנאני (וא

عا)سيده رضوبيغاتون ٥] تيكم دسيد عابدعلى رضوى ٢٩) سيده دخيرسلطان ١٨)سيد جمالحن ۳۰)سيدمظارحسنين ۳۱)سيدباسطىسين نلتوى ١٩)سيدمبارك دضا

۳۳) فلام کی الدین ۲۰)سيد تهنيت حيد رنقوي ١١) يكهومرزاعم باشم ۹) يگهريدسيانسن ۳۳)سیدناصری زیدی

٣٣) يم دريا ساهسين

۲۴)سيدعرفان حيدروضوي

١١) ينكم وسيد ينارهين

۱۲) تيگه دمرزاتو حيدهلي

۶۴)سید با قرعلی رضوی ١٠) يبيم وسيدمروان مسين جعفري ۲۲)ميدوزيديدزيدي

٤) ينگه دميدرضا امجد ٨) ييم وسيدهل حيدرضوي

۲) پیگم دسیدا حمطی رضوی

(٢٥)ريش التي

٣١) ورشيد يم

٢٧)سيرمتازهيان ۱۱۷) بیگم دسید جعفر علی رضوی